

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب فآوی شامی مترجم (جلد چهارم) مصنف محمد امین بن عمر الشهیر با بن عابدین رایشیایه

مترجمين علامه ملك محمد بوستان ،علامه سيدمحمدا قبال شاه ،علامه محمد انورمگهالوي

من علاء دار العلوم محمر بيغوشيه ، بھير ہ شريف

زيرا هتمام اداره ضياء المصتفين بجييره شريف

ناشر محمد حفيظ البركات شاه

ضياءالقرآن پبلي كيشنز، لا مور

تاریخ اشاعت ستمبر 2017ء

تعداد ایک ہزار

كېيوژكوۋ FQ28

# ھے ہے ہے ضیارالم سے سران پیلی میںزو میںارالم

داتادربارروڈ،لاہور فون: \_37221953 فیکس: \_37238010 9 \_الکریم مارکیث،اردوبازار،لاہور فون:37247350 فیکس 37225085-042 14 \_انفال سنٹر،اردوبازار،کرایمی

نون: ـ 021-32212011-32630411 في: ـ 021-32210212 في المسابق الم

e-mail:- info@zia-ul-quran.com Website:- www.ziaulquran.com

## فهرست مضامين

| 55  | by:                                               |    | كتاب الصومر                                        |
|-----|---------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| 56  | جم غفیر کی تعداد میں آئمہ کے اقوال اور مختار مذہب | 13 | روزے کے احکام                                      |
| 61  | استفاضه كالمعنىٰ                                  | 13 | روزے کی اہمیت                                      |
| 63  | بادل کے دن میں افطار کا حکم                       |    | كتاب الصوم ميس مذكور لفظ صوم پراعتر امن اوراس      |
| 64  | دن کے وقت چاندریکھنا                              | 13 | کارد<br>ماہ رمضان کوصرف رمضان کہنے کے جواز پرنفیس  |
| 67  | مطالع كامختلف بهونا                               |    | ماہ رمضان کو صرف رمضان کہنے کے جواز پرنفیس         |
|     | بابمايفسدالصوم ومالايفسده                         | 14 | بكث                                                |
| 70  | روز ہ کے فساد وغیرہ کے احکام                      | 15 | لفظ صوم كالغوى معنى                                |
| 70  | مفسداورغيرمفسدكي اقسام                            | 16 | شرعى تعريف                                         |
|     | عبادات اور معاملات میں فساد اور بطلان کے          | 18 | روز سے کا شرعی تھم                                 |
| 70  | درمیان فرق                                        | 18 | نذ راور کفارات کے روز وں کا سبب                    |
|     | جس کومبح کی نماز کے فوت ہونے کا خوف ہواس          | 21 | روزوں کی اقسام                                     |
| 71  | کے لیے رات بھر جا گتے رہنا مکروہ ہے               | 24 | سنت کی تعریف اورا قسام                             |
|     | وقائع میں جوفتویٰ دیتا ہے اس کے لیے اجتہاد کی     | 39 | یوم شک کوروز ه رکھنے کا شرعی حکم                   |
|     | کچھ صلاحیت اور لوگوں کے احوال کی معرفت            | 39 | یوم ٹنگ کوروز ہ رکھنے کے احکام ومسائل              |
| 80  | ضروری ہے                                          |    | رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روز ہ رکھنے کے          |
| 81  | مشت زنی کانحکم                                    | 42 | احكام                                              |
| 99  | ظن اورشک کی صورتیں                                | 43 | شک کےروز خواص کاروز ور کھنے کا حکم                 |
| 100 | نفی کی شہادت اثبات کی شہادت کے معارض نہیں         | 47 | رمضان ياعيدالفطركا جإندد تكھنے كاشرى حكم           |
| 101 | تحری کر کے افطار کا جائز ہونا                     | 54 | روز ہ میں نجومیوں کے قول کا اعتبار نہیں            |
| 108 | تغذى كى تعبير مين آئمه كے اقوال اور مخار مذہب     |    | مجی نے جو کہا ہے کہ حساب کا قول پر اعتماد کیا جائے |
| 113 | كفاره                                             | 54 | گاده مردود ہے                                      |
| 117 | تے کی مختلف صور تیں اورروزے کا حکم                |    | جب آسان میں کوئی مانع نه ہوتو جم غفیر کا قول معتبر |

| 160 | نیت کر لی توروز ه میخی بوگا                                  | 122 | وہ چیزیں جوروز ہ دار کے لیے مکروہ ہیں                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 161 | يبال قياس كواستحسان برمقدم كميا جائے گا                      | 124 | روز ہے کی حالت میں بوسا لینے کا شرعی حکم                                 |
| Ü.  | مسافر کااپنی ا قامت والی جگه میں روز ؛ افطار کر              | 126 | جمال اورزنیت کےقصد میں فرق                                               |
| 162 | مکروہ ہے                                                     | 127 | داڑھی کوتر اشا                                                           |
|     | جنون لاحق ہونے کی صورت میں روز سے کا شرکے                    | 128 | يوم عاشوره كوعمال كوخوب كحلا نااورسرمه لكانا                             |
| 163 | تخكم                                                         |     | سحری کرنے ،اسے مؤخر کرنے اورافطار میں بعجیل                              |
|     | نذر کے سیح ہونے کی شرائط اور ایام منہیہ میر                  | 130 | كالسخباب                                                                 |
| 164 | روزول کی نذ ر ماننے کا شرعی حکم                              |     | کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے روزہ رکھنے یا<br>سے                        |
|     | عیدالفطر کے بعد پے در پے چیدروزے رکھنے میں                   | 132 | افطار کرنے کا شرعی تھم                                                   |
|     | آئمه كااختلاف اورمختارمذهب                                   |     | <b>ف</b> صل في العوارض                                                   |
|     | نذر معلق میں تعجیل شرط کے پائے جانے سے پہلے                  | 135 | روز ہ کےعوارض کے احکام                                                   |
|     | جا <i>ئرن</i> ېيں                                            | 135 | روزہ کےعوارض کے احکام<br>عارضہ کی تعریف<br>وہ عوارض جن میں افطار معاف ہے |
|     | مزارات پرشمع یا تیل وغیرہ لے جانے کے احکام                   | 135 |                                                                          |
|     | بابالاعتكاف                                                  | 135 | ا کراه اوراس کی مختلف صور تیں                                            |
| 182 | اعتكاف كےاحكام                                               |     | میت کی طرف ہے ولی کا روزہ رکھنا یا نماز پڑھنا                            |
| 182 | اعتکاف کے احکام<br>لفظ اعتکاف کی لغوی تحقیق<br>مرور کے شدہ ت |     | جائزنہیں                                                                 |
| 182 | اعتكاف كى شرى تعريف                                          | 147 | مت کی طرف سے کفارہ کمین یا کفارہ قل کی بحث                               |
|     | عورت گھر میں نماز کے لیے مخص جگہ میں اعتکاف                  |     | شیخ فانی کی تعریف اوراس کے لیے روزہ نہ ر کھنے                            |
| 184 | <b>/</b>                                                     | 149 | اور فدىيكا شرى تحكم                                                      |
| 185 | اعتكاف كاركن                                                 |     | عیدین اور ایام تشریق کا روزہ تو ڑنے کی صورت                              |
| 185 | •                                                            | 153 |                                                                          |
| 186 | ·                                                            |     | کیا اوقات مکروہ میں نماز شروع کرنے پر قضا                                |
|     | اعتکاف کی نذ راورمسنون اعتکاف کے صحیح ہونے                   | 154 | واجب بون.                                                                |
| 187 |                                                              | 15  |                                                                          |
|     | اگر کسی نے صرف رات کے اعتکاف کی نذر مانی تو                  | 15  | 「い」                                                                      |
| 188 | يه يحيح نبيل                                                 |     | اگر مسافر مقیم ہو گیا اور زوال سے پہلے روزے کی                           |

| À   | حج كاعلى الفور واجب بهونا اورحضور نبي كريم سأبنذآيا    |     | اگر کسی نے مادِ رمضان کے اعتکاف کی نذر مانی توبیہ      |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 219 | کی طرف ہے تاخیراوراس کا سبب                            | 189 | حجيج ب                                                 |
| 219 | حج کی فرضیت کا سبب                                     |     | واجب اعتكاف بينضني كي صورت مين بابر نكلنا حرام         |
| 221 | جوحرام مال ہے فج کرے                                   | 192 | ج                                                      |
|     | وہ لوگ جن کی اجازت کے بغیر حج کر لینا مکروہ ہے         |     | ہے<br>طبعی یا شری ضرورت کی بنا پرمسجد سے باہر نکلنے کا |
| 4   | اصرار کا مفہوم اور حج کی ادا نیٹی میں تاخیر کرنے       | 194 | جواز                                                   |
| 223 | والے کا شرعی حکم                                       |     | نماز جمعہ کے لیے چار یا چھ رکعات سنت کی مقدار          |
| 225 | حج کے وجوب کی شروط                                     | 197 | سے زیا دہ کھبر نا مکروہ تنزیبی ہے                      |
| 225 | ادا کی شرا نط                                          |     | بھول کرمنجدے باہر نکلنے کی صورت میں اعتکاف             |
| 225 | ادا نیگی کی صورت کی شرا ئط                             | 200 | فاسدنېيں ہوگا                                          |
| 225 | فرض حج کی ادا نیگی کی شرا اَط                          | 202 | وہ امور جومعتگف کے لیے معجد میں جائز ہیں               |
| 235 | کیا حج شادی پر مقدم ہے؟                                |     | سكوت اورصمت مين فرق اورخاموشي كوعبادت سجصته            |
| 236 | بندے کے حق کوشرح کے حق پر مقدم کیا جائے گا             | 204 | ہوئے اختیار کرنا مکروہ ہے                              |
| 239 | عورت کے لیے حج پرجانے کی شرا کط                        | 206 | گپ شپ کے لیے محد میں بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے            |
|     | کیا فریضۂ حج کی ادا نیگی کے لیےعورت پرشادی             |     | وه چیزیں جواعتکاف کو فاسد کرتی ہیں یا فاسد نہیں        |
| 241 | کرنالازم ہے؟                                           | 206 | کرتی                                                   |
|     | جب عورت کا محرم ساتھ ہوتو خاوند فریصنہ حج ک            |     | پے در پے اعتکاف کی نذر ماننے کی صورت میں               |
| 242 | ادا نیگی ہے نہیں روک سکتا                              | 208 | راتوں کا عتکا ف بھی لا زم ہوجائے گا<br>                |
| 243 | اگر تمجھ سوجھ والا بچہ احرام باند ھے تو محرم ہوجائے گا | 212 | لبيكة القدر                                            |
|     | اگر بچه وقوف عرفات سے پہلے بالغ ہو گیا، غلام           |     | لیلتہ القدر کے وقت کے بارے میں امام صاحب کا            |
|     | آ زاد ہو گیااوراحرام کی تجدید نہ کی تو حج فرض ساقط     | 213 | قول اورشیخ ابن عربی کا مشاہدہ                          |
| 244 | نېيں بوگا                                              |     | كتاب العج                                              |
| 247 | حج کے فرائض                                            | 215 | فحج كيادكام                                            |
| 248 | مج کے واجبات                                           | 216 | لفظ حج کالغوی معنیٰ<br>قریر در وی                      |
| 256 | حج کی سنتیں                                            | 216 |                                                        |
| 250 | حج کےافعال کی مخصوص دنوں میں تعیین کا فائدہ            | 218 | حج کی فرضیت کی تاریخ                                   |
| 258 | ع کے افغال کی مستول دنوں میں میں کا کا مکرہ            | 210 |                                                        |

| فآوی شامی چبارم                                    | <b>;</b> | 6                                                 |   |
|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---|
| عره کے احکام                                       | 260      | انضل حج کابیان                                    |   |
| ما ورمضان میں عمرہ کرنامتخب ہے                     | 261      | مکه میں داخل ہونے کاوقت                           |   |
| ماورجب مين عمره كاسنت هونا ثابت نهيس               | 262      | بیت الله شریف کی زیارت کے وقت دعا مستجاب          | • |
| مواقيت كابيان                                      | 264      | ہوتی ہے                                           |   |
| میقات سے پہلے احرام باندھناافضل ہے                 | 273      | آئمہ احناف کے نزدیک بیت الله شریف کی              | • |
| مدینه منوره کی جانب سے حرم کی حد                   | 276      | زیارت کے دنت ہاتھ اٹھانا مکروہ ہے                 |   |
| فصل في الاحرام                                     |          | اگرکوئی عذر نه ہوتو بیت الله شریف کا طواف بی تحیة | : |
| احرام کے احکام                                     | 277      | المسجدي                                           |   |
| لفظاحرام كى لغوى تحقيق                             | 277      | طواف كاطريقه                                      |   |
| لفظاحرام كى شرعي تعريف                             | 277      | استلام حجر كاطريقه                                |   |
| احرام سے پہلے خسل کرنامتحب ہے                      | 279      | طواف قدوم كابيان                                  | • |
| پاکی کی حالت میں احرام باندھنامسنون ہے             | 281      | طواف قدوم آ فاتی کے لیے مسنون ہے کی کے لیے        |   |
| وہ اموراحرام سے پہلے جن کو بجانالا نامستحب ہے      | 281      | نبيب                                              | ) |
| وہ امور جن کو بحالا نامسنون ہے                     | 282      | حطيم كى وجبتسميه اوراس كميامحل وقوع               | • |
| نیت کی تعریف اور فعل کے دوا می کے مراتب            | 285      | حضرت الملعيل اورسيده ہاجرہ ميبائة كامدفن          | } |
| مج کی نیت کوکسی ایسے ذکر کے ساتھ ملانا شرط ہے<br>ت |          | طواف کے چکروں کی تعداد                            | ) |
| جس میں تعظیم کا قصد ہو                             | 286      | اگر طواف رکن کے چکروں کی تعداد میں شک پڑ          |   |
| تلبیہ کے کلمات اور ان کے ہمزہ کو مکسوریا مفتوح     |          | جائے توا عاد ہ لا زم ہوگا                         | ) |
| پڑھنے میں آئمہ کااختلاف                            | 287      | طواف کامکان ( جگه )                               | 1 |
| ایک بارتلبیه کہنا شرط اور تکرار سنت ہے             | 290      | طواف یاسعی سے عذر کی وجہ سے باہر آنے کی           |   |
| ان چیز وں کا بیان جن سے محرم بنتا ہے<br>           | 290      | صورت میں بناجائز ہے                               | 1 |
| حالت فحج میں گناہوں سے بچنا، بیابتدائے احرام       |          | بلا عذر طواف سے نکلنا مکروہ ہے                    | 2 |
| çe                                                 | 295      | طواف کے دوران ذکر قراءت سے افضل ہے                | 2 |
| وہ چیزیں جوحالت احرام میں ممنوع ہیں                | 296      | ہرالیاطواف جس کے بعد سعی ہواس میں رمل سنت         |   |
| 0.100 0.00 00 00 0.00.00.00.00.00                  | 298      | •                                                 | 3 |
| وه امور جواحرام کی حالت میں مباح ہیں               | 305      | طواف کے ہر چکر میں حجر اسود اور رکن میمانی کا     |   |
|                                                    |          |                                                   |   |

| استلام ستحب ہے                                   | 325 | وہ چیزیں جن کے ساتھ رمی جائز ہے                   | 360 |
|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|
| دوسرے طواف ہے پہلے مقام ابراہیم کے پاس دو        |     | جمرہ کے پاس سے کنگریاں اٹھانا مکروہ ہے            | 363 |
| رکعت نماز ادا کرنے کا حکم                        | 326 | نا پاک کنگریوں کے ساتھ رمی کرنا مکروہ ہے          | 364 |
| مقام ابراتيم كي حقيقت                            | 328 | رگ کاونت                                          | 364 |
| صفاومروہ کے درمیان سعی کا بیان                   | 329 | حلق اورقصر کے احکام                               | 365 |
| حرم کعبہ میں نمازی کے آگے ہے گزرنے کاجواز        | 333 | وہ مخص جس کے سر پر بال نہ ہوں یا سرزخمی ہواس کا   |     |
| نماز کے طواف ہے افضل ہونے کامعنی                 | 334 | حكم                                               | 366 |
| بيت الله ميں داخل ہونا                           | 335 | تھم<br>آ دمی کے حق میں پورے سر کاحلق افضل ہے<br>۔ | 367 |
| يوم تروييد کې وجېتسميه                           | 336 | حلق كاطريقه                                       | 367 |
| عرفات میں مشبر نے کا بیان                        | 337 | حلق کے بعد سوائے عورتوں کے ہر چیز حلال ہو         |     |
| عرفات میں دونوں نماز وں کوجمع کرنے کی شرا کط<br> | 339 | جائے گ                                            | 368 |
| وقوف عرفات میں قیام اور نیت مستحب ہے             | 343 | طواف زيارت كابيان                                 | 369 |
| ثناہے مراد دعاہے                                 | 345 | طواف زیارت کااول وقت                              | 371 |
| کمه مکرمه میں وہ پندرہ مقامات جہاں دعا قبول      |     | طواف زیارت کونحر کے دنوں اور راتوں ہے مؤخر        |     |
| ہوتی ہے                                          | 345 | کرنا مکروہ تحریمی ہے                              | 372 |
| عرفات سے جانے کا بیان                            | 347 | حا نَضه عورت اگرحیض ہے پاک ہوجائے تو اس کا        |     |
| مزدلفہ میں پیدل چل کرآ نامتحب ہے                 | 348 | حكم                                               | 373 |
| مغرب اورعشا کی نماز مزدلفه میں جمع کرنا واجب     |     | منیٰ میں جمعہاورعید کی نماز کا حکم                | 374 |
| -                                                | 350 | تینوں جمرات کی رمی کابیان                         | 375 |
| پہلیاں<br>عور                                    | 351 | وہ جمرہ جو مجد خیف کے ساتھ ہے ہے رمی کا آغاز      |     |
| عشره رمضان،عشره ذی الحج، جمعه اورعید کی رات      |     | کرنامسنون ہے                                      | 375 |
| کی فضیلت کا بیان<br>ت                            | 353 | طواف صدر کابیان                                   | 382 |
| و <b>تو ف م</b> ز دلفه<br>من سر                  | 355 | طواف صدر کا حکم                                   | 382 |
| منیٰ کے لیےروانہ ہونے کاوقت                      | 357 | طواف صدر بغیرتعیین کے بھی جائز ہے                 | 383 |
| جمره عقبه میں رمی کا بیان<br>میریا               | 357 |                                                   | 383 |
| رمی کاطریقه                                      | 358 | مکهاور مدینه کی ہمسائیگی (یعنی وہاں رہائش اختیار  |     |
|                                                  |     |                                                   |     |

| فبرست |                                                     | В   | فآوی شامی چبارم                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 428   | احرام اورحرم کے محر مات                             | 385 | کرنے) کا تھم                                                                                                                        |
|       | ان چیزوں کا بیان جو جنایات کے سبب لازم ہوتی         | 385 | مكة كمرمه مين نمازكي فضيلت                                                                                                          |
| 429   | ي <i>ل</i>                                          | 386 | متفرق مسائل                                                                                                                         |
| 430   | جنایت کی جزا کے احکامات                             | 390 | مجنون کےاحکام                                                                                                                       |
| 435   | تلبيدكامنهوم                                        |     | مج کے احکام میں سے وہ چند مسأئل جن میں                                                                                              |
|       | شہوت کے ساتھ چھونے اور بوسہ لینے سے دم              | 392 | عورتیں مردوں ہے جدا ہیں                                                                                                             |
| 454   | واجب ہوتا ہے                                        |     | بابالقهان                                                                                                                           |
|       | صغیرہ غیرمشتباۃ اور چوپائے کے ساتھ وطی کی           | 396 | مجج قران کےاحکام                                                                                                                    |
| 463   | صورت میں حج فاسدنہیں بیوگا                          |     | مج قران کی افضیلت میں آئمہ کا اختلاف اور                                                                                            |
| 464   | صبى اورمجنون پردم اور قضانبيس                       | 396 | احناف کامختار مذہب                                                                                                                  |
|       | اگروطی وقوف عرفہ ہے پہلے ہوتو حج فاسد ہوجائے        | 397 | حج قران کی افضلیت کی دلیل                                                                                                           |
| 464   | в                                                   | 398 | مج قران کے بعد ترشع انصل ہے                                                                                                         |
| 466   | حج قضا کو فاسد کرنے ہے اعادہ واجب ہوگا              | 398 | قران كالغوى معنى                                                                                                                    |
|       | وتوف عرفه کے بعد وطی کرنا حج کوفا سدنبیں کرتا البتہ | 399 | قران کی شرعی تعریف                                                                                                                  |
| 468   | بدنه داجب بهوگا                                     | 399 | مجج قران کی شرا ئط                                                                                                                  |
|       | طواف عمرہ کے چارچکروں سے پہلے محرم کا وطی کرنا      |     | بابالتهتع                                                                                                                           |
| 469   |                                                     | 411 | فج تمتع کے احکام<br>مرتبت کریں ہے تین                                                                                               |
|       | اگرمحرم شکار کوقل کرے یافل پر را ہنمائی کرے تو      | 411 | لفظ <sup>تمتع</sup> کی لغوی شخقیق<br>حرته سرین میرود                                                                                |
| 470   |                                                     | 411 | جج تمتع کی شری تعریف<br>چته بر ز                                                                                                    |
| 473   |                                                     | 411 | مج تمتع کی شرا نط<br>کست کسیار کستان کستا |
| 478   | 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,             |     | مکی کے لیے اور جو کی کے حکم میں ہوصرف حج افراد                                                                                      |
|       | قاتل کے لیے ہری ذرج کرنے یا طعام صدقہ               | 420 | ہے<br>کی کے لیے جج قران اور تہتع مکروہ ہے                                                                                           |
| 478   |                                                     | 421 |                                                                                                                                     |
|       | شکار کوزخمی کرنے کی صورت میں قیمت میں جو کمی        | 424 | جج تمتع کے باطل ہونے کے احکام                                                                                                       |
| 482   |                                                     |     | بابالجنايات                                                                                                                         |
| 484   | شجر، حشیش، عشب کی وضاحت 4                           | 428 | جنایات کے احکام                                                                                                                     |

|     | ہوا، اس کے لیے بغیر احرام کے مکہ میں داخل            |     | حرم میں اگنے والے وہ درخت جومنعانت ہے متثنیٰ         |
|-----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 519 | ہونا جائز ہے                                         | 484 | ہیں<br>حرم کی گھاس کو کا شنے کا شرع تھم              |
|     | اگر کوئی آ دمی بغیراحرام میقات ہے گزرگیااس نے        | 489 | •                                                    |
| 525 | عمره كااحرام بانده كرفاسدكرديا تواس كاحكم            | 490 |                                                      |
|     | مکی نے عمرہ کا طواف کیا اور فج کا احرام باندھ لیا تو | 491 | غراب کی اقسام                                        |
| 526 | اس کا شرعی تھم                                       | 493 | وہ چیز جواذیت نہ دےاہے <del>ت</del> ل کرنا حلال نہیں |
| 529 | - · /2                                               | 494 | کیا ہر حیوان کوتل کیا جائے گا؟                       |
|     | وہ شخص جس نے عمرہ کے بعد حلق نہ کرایا اور            |     | محرم کے لیے بکری، گائے ،اونٹ،مرغی اور گھرول          |
| 531 | دوسر ےعمرہ کااحرام باندھ لیا تواس کا حکم             | 495 | میں رہنے والی بطخ ذبح کرنا جائز ہے                   |
|     | عمرہ کے دواحرام جمع کرنا مکروہ تحریمی ہے بخلاف       | 496 | غيرمحرم شكاركوذ بح كريةواس كاقتكم                    |
| 532 | <u>_</u> _ <u> </u>                                  |     | اگر آ دمی حرم میں داخل ہوا جب کداس کے ہاتھ           |
|     | آ فاقی نے حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھ لیا تو | 497 | میں شکار ہوتو اس کا تحکم                             |
| 533 | دونوں لا زم ہوجا ئیں گے                              | 503 | اً كُرشُكار كوحرم ميں چيج ديا تواس كا تحكم           |
|     | جج كوفوت كرنے والا جب حج يا عمرہ كا احرام            | 505 | آلات لبوکوتو ڑنے میں صانت نبیں                       |
| 537 | باند ھے تواہے چھوڑناواجب ہے                          | 510 | محرم نے شکار کی بھے کی تواس کا شرعی تھم              |
|     | بابالاحصار                                           |     | اگرایک محرم دوسرے محرم کوشکار مبدکرے اور وہ کھا      |
| 539 | احصاركياحكام                                         | 512 | جائے تواس کا تحکم<br>پریس                            |
| 539 | احصار كالغوى معنى                                    |     | اگر کسی محرم یا غیرمحرم نے شکار حدود حرم سے باہر     |
| 539 | احصار کی نثری تعریف                                  | 512 | نكالاتواس كاشرعى تحكم                                |
| 539 | ا حصار کے اسباب                                      |     | اگرکوئی بغیراحرام کے میقات سے گزرجائے تواس<br>کا حکم |
| 547 | کافی الحاکم ہے منقول مسئلہ کی وضاحت                  | 513 | كالمختم                                              |
|     | باب الحجمن الغير                                     |     | امام صاحب کے نزویک دم کے ساقط ہونے کی                |
| 550 | غیر کی جانب ہے حج کرنے کے احکام                      | 514 | ثمرط                                                 |
| 550 | لفظغير برالف لام كي وضاحت                            |     | اً گر حج کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہوتو میقات کی      |
| 550 | غير کوایصال ثواب کرنے کابیان                         | 517 | طرف لوٹناافضل ہے                                     |
| 551 | عبادت کے بدیے میں کوئی چیز طلب کرنا                  |     | آ فاتی کسی کام کے ارادہ ہے حل میں داخل               |
|     |                                                      |     |                                                      |

|     |                                                |     | 1340 0030                                                            |
|-----|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 578 | کردی توجایز ہے                                 | 553 | ايصال ثواب كاثبوت اور دلائل                                          |
|     | والدین یا کسی اجنبی کی طرف ہے مج کا احرام      | 556 | عبادت،قربت اوراطاعت میں فرق                                          |
| 580 | باندها گياتواس كانحكم                          |     | عبادت مالیه نیابت کوتبول کرتی ہے جب که عبادت                         |
| 584 | دم احصار کا بخکم                               | 556 | بدنیه نیابت کوقبول نبی <i>ن کر</i> تی                                |
| 586 | حج قران تمتع اور جنایت کے دم کا شرعی تحکم      |     | عبادت مرکب عند العجز نیابت کو تبول کرتی ہے                           |
|     | اگر مامور فوت ہو گیا یا وتوف عرفہ سے پہلے نفقہ | 557 | بشرطیکه مجزموت تک رہے                                                |
| 587 | چوری ہو گیا تو اس کا شرعی حکم                  |     | موت تک مجز کے دوام کی شرط تب ہے جب عجز کا                            |
| 590 | مامور بحیا ہوا مال آ مرکو واپس کر دے           | 559 | زوال ممكن ہو                                                         |
|     | بابالهدى                                       |     | اگرآ مرنے کی کو حج کے لیے متعین کیا ہوتو مامور                       |
| 594 | ہدی کے احکام                                   | 562 | کےعلاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں                                     |
| 594 | ہدی کی لغوی اور شرعی تعریف                     | 562 | غیر کی طرف ہے حج کرنے کی ہیں شرائط ہیں                               |
| 594 | ہدی کے جانور                                   | 564 | حج پراجرت طلب کرنا                                                   |
| 595 | ہدی کے جانورکوعرفات میں لے جانا شرط ہیں        |     | موت تک عجز کے دوام کی شرط حج فرض کے لیے                              |
|     | بدنه میں چھ افراد کو شریک کر لیناصیح ہے اگر چہ | 566 | بےفل کے لیے ہیں                                                      |
| 596 | اجا ل معارف                                    | 568 | محج صرورة كابيان                                                     |
|     | قربانی کے گوشت کی طرح نفلی ہدی سے کھانا بھی    |     | اگر مامور بیار ہوجائے تو آمر کے اذن کے بغیر کسی                      |
| 598 | متحب                                           | 570 | اور کو حج کے لیے مال دینا جائز نہیں                                  |
| 599 | مج متعداور قران کی ہدی کوذ بح کرنے کا وقت      | 572 | • • • • •                                                            |
|     | اس جانور سے اجرت کے طور پر کچھ قصاب کو دینا    |     | وصی کے معین کردہ شہر کے علاوہ دوسرے شہر ہے                           |
| 600 |                                                | 572 | کسی کو حج پر بھیجنا جائز نہیں                                        |
| 601 | ہدی کے جانور پر بلاضرورت سوار ہونا جائز نہیں   |     | اگر بیٹا میت کی طرف سے حج کرے تو اس کے                               |
|     | د توف عرفہ کا د تت گزرنے کے بعد د قوف کرنے کا  | 575 | 1                                                                    |
| 604 |                                                |     | وہ مخص جس نے دوآ مروں کی طرف سے حج کیا تو                            |
|     | اگر کسی آدمی نے محرمہ باندی خریدی تو وہ اس کا  | 576 | ال كاحكم                                                             |
| 608 | احرام کھلواسکتا ہے                             | 577 | اس کا حکم<br>اگر مامور بالج نے احرام کو مطلق رکھا تو تعیین صحیح ہے 7 |
|     | اگر کسی آ دمی نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جس  |     | اگر مامور بالحج نے احرام کومبہم رکھااور بعد میں تعیین                |
|     |                                                |     |                                                                      |

| فهرست | 1                                            | 1   | · نآوی شامی چهارم                            |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 618   | غلاف کعبہ کواستعال کرنے کا بیان              | 609 | نِفْلِی حج کاحرام باندها ہوا تھا تواس کا تھم |
| 618   | حرم میں پناہ لینے کا بیان                    | 610 | غنی کا حج نقیر کے حج ہےافضل ہے               |
| 620   | آب زمزم سے استنجا کی کراہت                   | 610 | والدین کی طاعت ہے حج فرض او کی ہے            |
| 621   | مكة كرمه كي فضيلت                            | 611 | مج صدقہ ہے افضل ہے                           |
| 621   | مزارانور کی نضیلت                            | 612 | جمعه کے روز وقو ف عرفہ کی نضیلت              |
|       | رسول کریم مان ناید کی قبرانور کی زیارت مستحب | 613 | حج اكبركا بيان                               |
| 622   | <i>&lt;</i> -                                | 613 | حج اکبرہے گناہوں کی شخشش                     |
| 624   | مكهاورمد بيندمين ر ہائش كابيان               | 617 | خانه کعبه میں داخل ہونے کا بیان              |

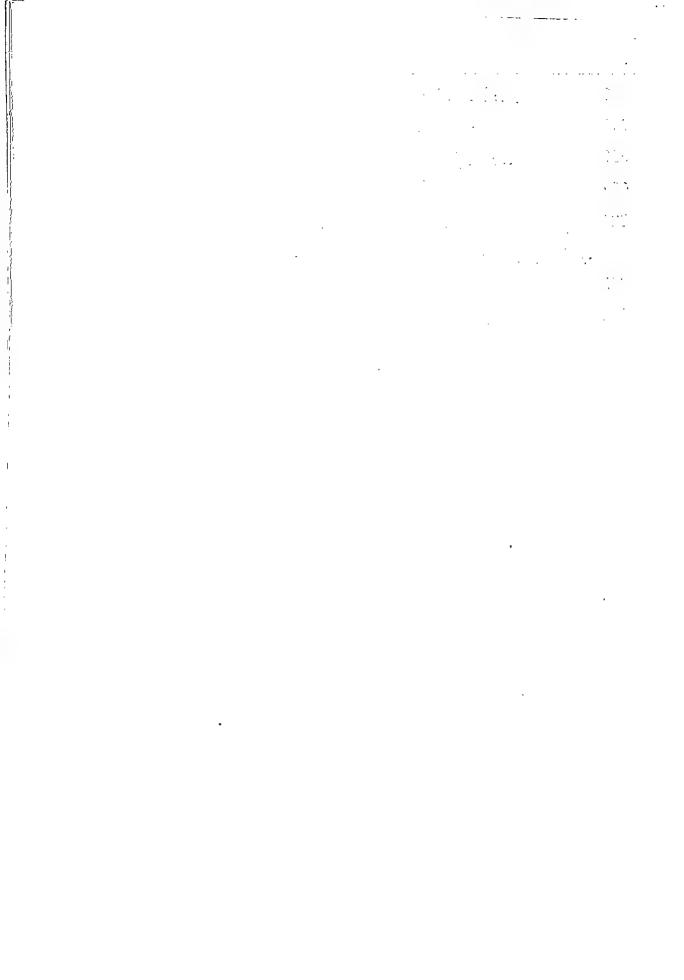

# كِتَابُ الصَّوْمِ

قِيلَ لَوْ قَالَ الصِّيَامُ لَكَانَ أَوْلَى لِمَا فِي الطَّهِيرِيَّةِ لَوْ قَالَ لِلهِ عَلَىَّ صَوْمٌ لَزِمَهُ يَوْمٌ، وَلَوْ قَالَ صِيَامٌ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَ (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ)

## روزے کے احکام

ایک قول یہ کیا گیا ہے: اگر حفرت مصنف الصومر کی بجائے الصیام کا لفظ ذکر کرتے توبیزیادہ بہتر ہوتا۔ کیونکہ' نظمیری' میں ہے: اگروہ کہے: الله تعالیٰ کے لئے مجھ پرروزہ ہے تواس پرایک دن کاروزہ لازم ہوگا۔اورا گراس نے صیام کا لفظ استعال کیا تو تین دنوں کے روزے لازم ہوں گے جس طرح الله تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے فیفٹ یکڈ تین جیسیا ہے۔

## روز ہے کی اہمیت

''الایضاح'' پیس کہا: یہ جان لو کہ روزہ دین کے ارکان پیس سے سب سے عظیم اور شرع متین کے قوانین پیس سے سب سے مضبوط قانون ہے۔ ای کے ساتھا الفس کو مغلوب کیا جاتا ہے جو برائی کا تھم دیتا ہے۔ بیدل کے اعمال اور کھانے، پینے اور حقوق زوجیت سے پورادن رکنے سے مرکب ہے۔ یہ بہت اچھی خصلت ہے گرینفوس پرسب سے مشکل عمل ہے۔ حکمت الہمیہ کا تفاضا ہے کہ تکالیف (احکام کا مکلف بنانا) کا آغاز سب سے خفیف سے کیا جائے وہ نماز ہے تا کہ مکلف کی مشق اور اس کی ریاضت ہوجائے پھر درمیانی یعنی ذکو قاکا رکیا اور پھر تیسری جگہ سب سے شاق کا ذکر کیا جو کہ روزہ ہے۔ مقام مدح اور تربیب میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے: وَالْمُ الْمُوعِيْنَ وَالْمُ اللّٰهُ عَلَى وَالْمُ اللّٰهِ عَلَى وَالْمُ اللّٰهِ وَاللّٰہُ مَا اللّٰهِ وَاللّٰہُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَالّٰہُ وَاللّٰہُ وَ

8767\_(قوله:قِيلَ)اس كَتَاكُل صاحب" البح" بين، "ح"\_

كتاب الصوم مين مذكورلفظ صوم پراعتراض اوراس كارد

8768\_(قولہ:لِمَانِی الظَّهِیرِیَّةِ الخ)استشہاد کی دلیل ہے کہ بیفرع دلالت کرتی ہے کہ صیام جمع کا صیغہ ہے اس کا کم سے کم مصداق تین دن ہیں جس طرح آیت میں ہے کیونکہ یمین کا فدیہ تین دن کے روزے ہیں۔ پس اس کے وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الصَّوْمَ لَهُ أَنْوَاعٌ،عَلَى أَنَّ أَلُ تُبْطِلُ مَعْنَى الْجَبْعِ، وَالْأَصَحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَوْلُ رَمَضَانَ، وَنُهضَ بَعُكَ مَرْفِ الْقِبْلَةِ إِلَى الْكَعْبَةِ لِعَشْمِ فِي شَعْبَانَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَنِصْفٍ

اورصاحب'' البح'' کے قول پراس قول کے ساتھ اعتراض کیا گیا کہ صوم کی انواع ہیں کیونکہ الف لام جمعیت کے معنی کو باطل کردیتا ہے۔اصح پیہے دمضان کا قول کرنا مکروہ نہیں۔اور ماہ رمضان کے روز ہے قبلہ کے کعبہ کی طرف بھیرنے کے بعد دس شعبان کوفرض ہوئے جبکہ ہجرت کوڈیرٹر صال ہوچکا تھا۔

ساتھ تعبیر کرنا اولی ہے۔ کیونکہ اس کی دلالت، تعدد پر ہے۔ کیونکہ عنوان روزوں کی تینوں انواع کے لئے ہے میری مراد فرض، واجب اور تفل ہے۔

8769\_(قوله: دَتُعُقِبَ النخ) اعتراض كرنے والے صاحب "النبر" بيں ـشارح كى كلام كا حاصل يه ب كه صوم اسم جنس ہے جس کی انواع ہیں۔اوروہ تینوں ہیں جن کا ذکر کیا جاچکا ہے۔ جب صوم یا صیام سے تعبیر کی تو اس سے مراداس کی انواع ہوں گی جن کا بیعنوان ہے نہ کہ تین دن یااس سے زائد مراد ہوں گے۔''المغرب' میں کہا: یہ کہا جاتا ہے: صامر صوصا وصياما فهوصائم، وهوصوم وصيام

اس قول نے بیفائدہ دیا کہ صوم اور صیام کا مدلول ایک ہے اور دونوں میں ہے کسی ایک میں تعدد پر دلالت نہیں۔اس وجه سے قاضی "بیضاوی" نے الله تعالی کے فرمان فَفِ لُ يَةٌ مِنْ صِيبًا مِر (البقرہ: 196) كي تفسير ميں فرمايا: بيجنس فديد كابيان ہے۔جہاں تک اس کی مقدار کا تعلق ہے تو حضور ماہنے تاریخ نے حضرت کعب کی حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے (1)۔

ہاں صائم کی جمع صیام بھی آتی ہے جس طرح تو جان چکا ہے لیکن یہاں اس کا ارادہ کرنا میجے نہیں اور نہ ہی آیت میں اس کاارادہ کرنامی ہے جس طرح بیام مخفی نہیں۔اگریتسلیم کیا جائے کہ صیام افر ادصوم کی جمع ہے تو اس کی طرف عدول کرنے میں کوئی اولویت نہیں۔ کیونکہ الف لام جنسی جمعیت کے معنی کو باطل کر دیتا ہے۔ پس صوم اور صیام دونوں کے ساتھ تعبیر برا بر ہے بیشارح کی کلام کی وضاحت ہے جواس کے موافق ہے جو 'انہر' میں ہے۔ فاقہم ۔

ال تعبير كى بنا پرجو كچه الظهيرية ميں گزرا ہے وہ اشكال پيدا كرتا ہے اگر چه النبر "ميں كہا: شايداس كى وجه بيہ ہے كه شارع طالق كى زبان ميں لفظ صيام سے مراد تين دن ہيں۔اى طرح نذر ميں ہے تاكه ذمددارى سے نكلا جائے۔صوم كا معاملہ مختلف ہے۔ لینی صیام کالفظ اگرچہ جمع کا صیغتہیں لیکن جب آیت فدیہ میں اسے مطلق ذکر کیا گیا جبکہ اس سے مراد تین دن ہیں جس طرح حدیث نے اس کے اجمال کو بیان کیا ہے پس ناذر کی کلام میں بطور احتیاط اس طرح ارادہ کیا جائے گا، ' فقا مل''۔

ماہ رمضان کو صرف رمضان کہنے کے جواز یرنفیس بحث

8770\_(قوله: وَالْأَصَحُ الحَ ) بعض علانے كہا: سي وه بے جسے امام "محمر" رائشتايے نے مجاہد سے روايت كيا ہے اوراس

### (هُرَ) لُغَةً (إمْسَاكُ مُطْلَقًا، وشيعًا (إمْسَاكُ

#### لغت میں صوم سے مراد مطلقار کنا ہے۔ اور شرع میں اس سے مراد

کے خلاف حکایت بیان نہیں گی۔ کیونکہ یہ کہنا مکروہ ہے: جاء رمضان و ذھب رمضان۔ کیونکہ یہ لفظ الله تعالیٰ کے اسامیں سے ایک اسم ہے۔ عام مشائخ کایہ قول ہے کہ یہ کروہ نہیں۔ کیونکہ احادیث سے جہ میں آیا ہے۔ جس طرح حضور سائن اللہ کافر مان ہے: من صامہ رمضان ایمانا و احتسابا الخ (1) جس نے ایمان اور جزاکی امید پر رمضان کے روز ب رکھے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔ اور حضور مائن تاہی کافر مان ہے: عمرة فی رمضان تعدل حجة (2)۔ رمضان میں عمرہ جج کے برابر ہوتا ہے۔ اور مشہور روایات میں یہ تابت نہیں کہ رمضان کا لفظ الله تعالیٰ کے اسامیں سے ہے۔ اور اگر بیام رثابت ہوتو بیاساء مشتر کہ میں سے ہوگا جس طرح کیم ہے۔ 'الدرائے' میں یہ بات ای طرح ہے۔

یہ جان لوکہ علما کا اس پر اتفاق ہے کہ تینوں مہینوں میں عَدَم مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے: شہر رمضان ، رہے الاول اور رہے الآخر۔ یہاں سے شہر کے لفظ کو حذف کرنا یہ کلمہ کے بعض کو حذف کرنے کے قبیل سے ہے گر علمانے اسے جائز قرار دیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے دونوں اجزاء کواعراب ہے۔ کیونکہ انہوں نے دونوں اجزاء کواعراب دیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے دونوں اجزاء کواعراب دیا ہے۔ کہ نظر کے الکشاف' جو سعد کی تالیف ہے میں ای طرح ہے ،''نہر''۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ رجب ان میں سے نہیں۔ دیا ہے۔ کہ نظر کے اس سے اختلاف کیا ہے اور جس نے یہ شعر کہا اس نے ان کی پیروی کی ہے۔

ولا تضف شهرا للفظ شهر الآ الذى اوّله الوّا فأدر اورتوشهر کولفظ شهر کی طرف مضاف نه کرے مگر جس کے شروع میں راہو پس بیجان لے۔ ای وجہ سے بعض نے اس قول میں اضافہ کیا۔

داستثن من ذا رجبا فیستنع لاند فیما رووی ما سمع است دار مین نامی ساگیا۔ اس سے رجب کی استثنا کر پس مین مین کے کیونکہ انہول نے جوروایت کیا ہے اس میں سیریس ساگیا۔

## لفظ صوم كالغوى معنى

8771\_(قوله: إمْسَاكُ مطلقا) يعنى كھانے يا كلام سے ركنا ہے۔ اس كا ظاہر معنى يہ ہے كہ يہ سب ميں حقيقت لغويہ ہے۔ يہ وہ ى ہے ' صحاح' كى عبارت جس كا فاكدہ ديتى ہے۔ ' المغرب' ميں ہے: اس سے مرادانسان كا كھانے پينے سے درك جانا ہے۔ اور اس كے مجاز ميں سے يہ ہے: صامرالفي سيداس وقت بولتے ہيں جب وہ چارہ نہ كھائے۔ اور نابغه كا قول ہے: خيل صيام و خيل غير صائمة ، ' نهر''۔

<sup>1</sup> \_ سنن ابن ما جه، كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل شهود مضان، جلد 1 ، صنى 514، مديث نمبر 1630 2 صحيح مسلم، كتاب الحج، فضل العبرة في دمضان، جلد 2 ، هنى 195، مديث نمبر 2251

عَنْ الْمُفْطِىَاتِ، الْآتِيَةِ رحَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، كَمَنْ أَكَلَ نَاسِيًا، فَإِنَّهُ مُهْسِكٌ حُكْمًا رِن وَقْتِ مَخْصُوصِ، وَهُوَ الْيَوْمُ (مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ) مُسْلِم كَائِن فِ دَارِنَا،

آنے والےمفطرات سے حقیقة یا حکماً رکنا ہے۔جس طرح ایک آ دمی بھول کر کھا لے تو وہ حکماً رکنے والا ہے۔ اوریہ رکنا مخصوص وقت میں ہووہ دن ہے۔ بیررکنامخصوص فحض کی جانب سے ہوجومسلمان ہو، ہمارے دارالاسلام میں رہتا ہو،

## شرعى تعريف

8772\_(قوله: عَنْ الْمُفْطِرَاتِ الْآتِيةِ)الآتية كے لفظ سے اس امر كی طرف اشاره كيا كه الف لام عبد خارجى كيلئے ہے۔ اور مرادا شياء معدوده ہیں جو بیاب مفسدات الصومر میں معلوم ہیں۔ پس ان كی معرفت روز سے كی معرفت پر موقوف نہیں پس كو كی اور لازم نہیں آتا۔ فافہم۔

8773 ( توله: فَإِنَّهُ مُنْسِكُ حُكُمًا) شارع كَتَم سه وه ركن والا به كيونكه ال كها ني كاانتبار نبيس ـ 8774 ( توله: وَهُو الْيُومُ) يعني يوم شرى جوطلوع فجر به غروب آفاب تك بهوتا بـ اور كيا مراد فجر كطلوع كا اول زمانه به يا روثى كا پھيل جانا ہے؟ ال ميں علاكا اختلاف ہے جس طرح نماز ميں اختلاف ہے ـ پہلے قول ميں زياده احتياط ہے اور دوسر يقول ميں زياده وسعت ہے - جس طرح طوائی نے كہا ہے جس طرح '' المحيط'' ميں ہے غروب سے مراد سورت كى كليد كے فائب ہونے كا زمانه ہاس طرح كمشرق كى جہت سے تاركى ظاہر ہوجائے حضور سان الي تي فر مان ہے: اذا اقبل الليل من ههنا فقد افطار الصائم (1) مراد ہے جب مشرق سے مخصوص انداز ميں تاركى پائى جائے تو روزه كے افطار كا وقت نہيں ہے ۔ اے جملے خبر بيكی كے افطار كا وقت نہيں ہے۔ اے جملے خبر بيكی صورت ميں ادا كيا ہے مقصود افطار ميں رغبت دلانا ہے جس طرح '' فتح البارى'' ميں ہے ،''قہتا تی'' ـ .

8775\_(قوله: مُسْلِم الخ) مِخْصُوصُ حُفْس كابيان بـ

8776\_(قولد: كَائِن في هَادِنَا الخ) تو الجهي طرح آگاه ہے كه كلام، صوم كا شرع كے اعتبار سے جو حقيق معنى ہے، اس كے بيان ميں ہے يعنى جس كا تحقق ہونا ممكن ہو۔ اور اس ميں كوئى خفانہيں كہ وہ صوم جس سے مراد دن كے وقت روزہ كى نيت سے مفطر ات سے اپنے آپ كوروكنا وہ ايسے مسلمان سے بى تحقق ہوسكتا ہے جو حيض و نفاس سے خالى ہو، خواہ وہ دار الاسلام ميں ہو يا دار الحرب ميں ہو، وہ روزہ كے واجب ہونے كاعلم ركھتا ہو يا اس كاعلم ندر كھتا ہو كيونكہ گفتگوروز سے كى تعريف ميں ہوراى ہو خواہ وہ فرض ہو يا اس كے علاوہ ہو۔ اور روزہ كے وجوب كاعلم يا دار الاسلام ميں ہونا يہ رمضان كے روزوں كے واجب ہونے كے وجوب كاعلم يا دار الاسلام ميں ہونا يہ رمضان كے روزوں كے واجب ہونے كے التے شرط ہو يا اس كے علاوہ ہو۔ اور روزہ كے وجوب كاعلم يا دار الاسلام ميں ہونا يہ رمضان كے روزوں كے واجب ہونے كے لئے شرط ہے جس طرح عاقل ہونا اور بالغ ہونا يہ صحت كی شرط نہيں۔ پس مناسب يہ ہے كہ طاہر پر اكتفا كيا جاتا۔ پھر ميں نے ''درجمت'' كود يكھا انہوں نے اس كی مثل ذكر كيا ہے جيسا ميں نے كہا ہے۔ فاقیم ۔

<sup>1</sup> ميح بخارى، كتاب العموم، باب العموم في السفى والافطار ، جلد 1 مسفح 819، مديث نمبر 1805

أَدْ عَالِم بِالْوُجُوبِ، طَاهِرِعَنْ حَيُضٍ أَدْ نِفَاسٍ (مَعَ النِّيَّةِ) الْمَعْهُودَةِ، وَأَمَّا الْبُلُوعُ وَالْإِفَاقَةُ فَلَيْسَا مِنْ شَهُطِ الصِّحَّةِ لِصِحَّةِ صَوْمِ الصَّبِيِّ وَمَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِىَ عَلَيْهِ بَعْدَ النِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُمَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِ لِعَدَمِ النِّيَّةِ

یاروز ہ کے واجب ہونے کو جانتا ہو جیش یا نفاس سے پاک ہو۔ بیر کنامعروف نیت کے ساتھ ہو۔ جہاں تک بالغ ہونے اور جنون وغیر ہ سے افاقہ کا تعلق ہے توبید دونوں روز ہ کی تیجے ہونے کی شرطیں نہیں۔ کیونکہ بیچے کا روز ہ تیجے ہوتا ہے۔ نیت کے بعد جس آ دمی کوجنون لاحق ہوجائے یااس پرغثی طاری ہوجائے توا گلے دن کاروز ہاس کا تیجے نہ ہوگا کیونکہ نیت نہیں پائی گئی۔

8777 (قوله: أَوْ عَالِم بِالْوُجُوبِ) وہ روزہ کی فرضت کاعلم رکھتا ہویا وہ ہمارے دار میں نہ ہو جو وجو ب کاعلم رکھتا ہو۔ پس دارالاسلام میں ہونا بیروزے کو واجب کرنے والا ہا گرچہ وہ روزہ کی فرضیت کاعلم ندر کھتا ہو۔ کیونکہ دار لاسلام میں ہونے سے جہالت پر وہ معذور نہیں ہوتا۔ اگر آ دمی دارالحرب میں اسلام لا یا اور اسے روزہ کے واجب ہونے کاعلم نہ ہواس کا معالمہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس پر روزہ اس وقت تک واجب نہ ہوگا جب تک اسے روزہ کے فرض ہونے کاعلم نہ ہوگا۔ جب اسے علم ہوتو جو روزے گر رہے جی ایس ان کی قضالا زم نہ ہوگا۔ کیونکہ دارالحرب میں علم کے بغیرا دکام کا مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ کیونکہ وہ جہالت کی وجہ سے معذور ہے۔ اس میں علم جو احکام کو واجب کر دے دوآ دمیوں کی خبر دینے ، یا ایک مرداور دو عورتی کے خبر دینے جو مستورالحال ہوں ، یا ایک عادل آ دمی کی خبر دینے سے حاصل ہوگا۔ جبکہ ''صاحبین'' وطائنہا کے نزد یک عورتی کے خبر دینے جو مستورالحال ہوں ، یا ایک عادل آ دمی کی خبر دینے سے حاصل ہوگا۔ جبکہ ''صاحبین' وطائنہا کے نزد یک خبر دینے ہو اورنہ ہی بالغ ہونا اورآ زاد ہونا شرط ہے جس طرح ''امدادالفتاح'' میں ہے۔

8778\_(قوله: طَاهِدِ عَنْ حَيْضٍ أَدْ نِفَاسٍ) يعنى جوان دونوں سے خالى ہوورندان دونوں كے مدث سے پاك كرنا شرطنيس ـ

8779 (قوله: الْمُعُهُودَةِ) يهذُورهُ خَص کی روزه کی وه نیت ہے جواس وقت میں کرے جریکا بیان آگے آرہا ہے۔
8780 (قوله: وَأَمَّنَا الْبُلُوعُ وَالْإِفَاقَةُ الْحَرِي قِلِ اس اعتراض کا جواب ہے جویوں کیا جاتا ہے: اس مخصوص شخص کو بالغ ہون فی بول نے ہوں اس اعتراض کا جواب کی وضاحت ہے ہے گفتگوصوم شرق کی شخص کو بالغ ہو نے اور بین ان اغما یا نیند سے افاقہ کے ساتھ مے اور دکن سے مراو مذگورہ امساک ہے اور اس چیز کے ذکر کے ساتھ ہے جس پر اس کی صحت موقوف ہے اور وہ تین چیزیں ہیں ؛ اسلام ، چیش و نفاس سے طہارت اور نیت ۔ جس طرح '' البدائع'' میں ہے۔ '' افتح '' میں اسلام کا ذکر نہیں کیا کیونکہ نیت نے اس کے ذکر سے نئی کردیا ہے۔ کیونکہ نیت اسلام کے بغیر صحح نہیں میں ہوتی۔ بالغ ہونا اور صحت کی شروط سے افاقہ ہونا ہے دونوں رمضان کے دوزوں کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں کیونکہ روزہ والی دونوں کے بغیر صحح ہوتا ہوتی کی شرطیں ہیں کیونکہ روزہ والی دونوں کے بنیں ہیں کیونکہ روزہ والی دونوں کے بنیں ہیں کیونکہ والی میں کیونکہ گفتگو مطلق روز ہے جس طرح کا میکن نہیں کیونکہ گفتگو مطلق روز ہے تیم میں سے خصوصاً رمضان کے روز ہے کے بارے میں نہیں جس طرح (مقولہ 8769 میں ) گزر چکا ہے۔ اس وجہ کی تعریف میں ہے خصوصاً رمضان کے روزے کے بارے میں نہیں جس طرح (مقولہ 8769 میں ) گزر چکا ہے۔ اس وجہ کی تعریف میں ہے خصوصاً رمضان کے روز ہے کے بارے میں نہیں جس طرح (مقولہ 8769 میں ) گزر چکا ہے۔ اس وجہ کی تعریف میں ہے خصوصاً رمضان کے روزے کے بارے میں نہیں جس طرح (مقولہ 8769 میں ) گزر چکا ہے۔ اس وجہ کی تعریف میں ہے خصوصاً رمضان کے روزے کے بارے میں نہیں جس طرح (مقولہ 8769 میں ) گزر چکا ہے۔ اس وجہ کی تعریف میں ہے خصوصاً رمضان کے روز ہے کے بارے میں نہیں جس طرح (مقولہ 8769 میں ) گزر چکا ہے۔ اس و جب کی تعریف میں ہے خصوصاً رمضان کے روز ہے کے بارے میں نہیں جس طرح (مقولہ 8769 میں ) گزر چکا ہے۔ اس و جب کی تعریف میں ہے جس میں کی کوروز ہے کے بارے میں نہیں جس طرح (مقولہ 8769 میں ) گزر چکا ہے۔ اس وہولہ کی تعریف میں کی کوروز ہے کے بارے میں نہیں جس میں کی کوروز ہے کے بارے میں نہیں کی کوروز ہے کے بارے میں نہیں کی کوروز ہے کے بارے میں نہیں کی کوروز ہے کے بارے کی کوروز ہے کی کوروز ہے کے بارے کی کوروز ہے کے بارک کی کوروز ہے کے کوروز ہے کی کی کوروز ہے کیوروز ہے کی کوروز ہے کی کوروز ہے کی کوروز ہے کیں کو

وَحُكُمُهُ نَيْلُ الثَّوَابِ وَلَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ ﴿وَسَبَبُ صَوْمِ الْمَنْنُو رِ النَّذُرُ، وَلِنَ الَوْعَيَّنَ شَهْرًا وَصَامَرشَهُرًا قَبْلَهُ عَنْهُ أَجْزَأَ كُالِوُجُودِ السَّبَبِ وَيَلْغُو التَّغيِينُ،

اوراس کا تھم یہ ہے کہ وہ نواب پائے گااگر چہاں روزہ سے منع کیا گیا ہوجس طرح مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا ہے۔اور نذر مانے ہوئے روزے کا سبب نذر ہے۔ای وجہ سے اگران روزوں کے لئے اس نے مہینہ کو معین کیا اور اس سے پہلے مہینہ میں اس نے روزے رکھ لئے تو یہ اسے کفایت کرجا تھیں گے کیونکہ سبب پایا جار ہاہے اور تعیین لغوہوجائے گی۔

ہے وجوب اداکی شروط کوذ کرنہیں کیا اور وہ تین ہیں۔صحت مقیم ہونا اور حیض ونفاس سے خالی ہونا۔

روزے کا شرعی تھم

8781\_(قوله: وَحُكُمُهُ) لِعِنى اس كااخروى حكم يه ب\_اور دنياوى حكم يه ب كه واجب اس كي ذهه ب ساقط مو ، الطاعن الم المروه الياروزه موجولازم مو، "بحر" ـ

8782 (قوله: وَلَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ) جَس طرح پانچ دنوں كروز عيدالفطر، عيدالاضى اورايام تشريق كيونكه ان روزوں كى نهى اس منى كى وجہ سے جومجاور ہادروہ الله تعالى كى ضيافت سے اعراض كرنا ہے ۔ يہ قول اس امر كافائدہ ديتا ہے كہ اس دن كروزہ ميں ثواب ہے جس طرح مغصوبہ زمين ميں نماز ہے۔ ''النہ'' ميں اس كاذكر'' البح'' كاردكرتے ہوئے كيا ہے۔'' البح'' كا قول ہے: انعلا ثواب فى صوم الاتيام المنع تنہ ہے۔ ' البح'' كا قول ہے: انعلا ثواب فى صوم الاتيام المنع تنہ ہے۔ پس شارح كا كلام صاحب' النہ'' كى بحث ہے، ' ط' \_

میں کہتا ہوں: ''التلوت ک' میں یہ تھرت کی ہے کہ ہمار ہے اور امام' 'شافعی' رطافیٹا کے در میان اختلاف یہ ہے کہ ہمارے اور امام' 'شافعی' رطافیٹا کے در میان اختلاف یہ ہے کہ ہمارے اور شارع کے نزدیک نہی صحت کا تقاضا کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ دار تواب کا ستحق بن جا تا ہے قضا ساقط ہوجاتی ہے اور شارع کے امرکی موافقت ہوتی ہے۔ پھر''الطی یققہ البعینیة' سے نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے: ان دنوں میں روزہ، تینوں مفطرات کوترک کرنا ہے اور ضیافت سے اعراض کرنا ہے۔ پہلے کا اعتبار کریں تو یہ ستحس عبادت ہے اور دوسرے کا اعتبار کریں تو یہ شمنی ہے۔ لیکن پہلا اصل کے اعتبار سے مشروع ہوگا۔ مشروع اور دوسراتا لع کے قائم مقام ہے۔ اس یہ اصل کے اعتبار سے مشروع اور دوسروع ہوگا۔

لیکن اس کے محشی' فغری'' نے ثواب کے استحقاق کے ارادہ میں بحث کی ہے۔ بلکہ مراد اس کے علاوہ ہے۔ اور صحت ، ثواب کا تقاضانہیں کرتی جس طرح دضوجب نیت کے بغیر ہواور نماز جوریا کاری کی صورت میں ہو۔

میں کہتا ہوں: اس کی تائیدوہ قول بھی کرتا ہے کہ اس روزہ کوشروع کرنے کے بعدروزہ توڑ دیناوا جب ہوگا۔اوریہ قول بھی تائید کرتا ہے کہ علانے بیتصریح کی ہے کہ بیروزہ رکھنا معصیت ہے۔

نذراور كفارات كےروزوں كاسبب

8783\_(قوله: وَيَلْغُو التَّغِيدِينُ) الى سے بداخذ موتا ہے اگراس نے ہر مفتد کے پیراور جمعرات کے روزے کی

وَالْكُفَّارَاتِ الْحِنْثُ وَالْقَتْلُ، وَ (رَمَضَانَ شُهُودُ جُزْءِ مِنْ الشَّهْنِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَادٍ عَلَى الْهُخْتَادِ كَمَا فِي الْخَبَّاذِيَّةِ وَاخْتَارَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ رَأَنَّهُ الْجُزْءُ الَّذِي يُبْكِنُ إِنْشَاءُ الصَّوْمِ فِيهِ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ،

اور کفارات کے روزوں کا سبب سم توڑنا اور قل کرنا ہے۔اور رمضان کے روزوں کا سبب مہینہ کے جز کا موجود ہونا ہے وہ رات ہو یا دن ہو۔ بیمخنار مذہب ہے جس طرح'' خبازیہ' میں ہے۔فخر الاسلام وغیرہ نے بیا ختیار کیا ہے: مراد ہردن کا ایسا جز ہے جس میں روزہ شروع کرناممکن ہو

نذر مانی توان دنوں کی جگہاور دنوں میں روز ہ رکھنا تھیجے ہے،'' ط''۔

میں کہتا ہوں: یہ تھم نذر معلق کے علاوہ میں ہے۔ کیونکہ اعتکاف سے تھوڑا پہلے عنقریب بی قول آئے گانذر غیر معلق بیزمان، مکان، درا ہم اور فقیر کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔ نذر معلق کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ کیونکہ شرط کے پائے جانے سے پہلے اس کی تعجیل جائز نہیں بینی جو کسی شرط پر معلق ہووہ فی الحال سبب نہیں بنے گااس مسئلہ پروہاں (مقولہ 9405 میں) کممل گفتگو آئے گ۔ 8784 و تولدہ: وَالْکُفَّادَاتِ) کفارہ کے روزہ کا سبب قسم کا توڑنا اور قل کرنا ہے بعنی کسی انسان کو خطأ قتل کرنا ہے اور کسی شکار کو حالت احرام میں مارڈ النا ہے۔ زیادہ بہتر قول ''افتح'' کا ہے: و سبب صوم الکفارات اسبابھامین الحنث و القتل۔ کیونکہ انہیں میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ ظہار میں رجوع کا عزم کر ہے، اور رمضان کے روزہ کو توڑ دینا ہے، اور عذر کی وجہ سے محرم کا حلق کروانا ہے۔

8785\_(قوله:عَلَى الْمُخْتَادِ) مرضى نے اسے اختیار کیا ہے، "بح"۔

8786\_(قوله: وَغَيْرُهُ) جسطرح المام دبوى اورابويسر بين، 'جر''\_

8787 (قوله: الَّذِي يُنْكِنُ إِنْشَاءُ الصَّوْمِ فِيهِ) ال وقت مرادطلوع فجر صادق سے لِرَضُوۃ كبرى سے پہلے تك كا وقت ہے۔ جہاں تك رات ، خوہ اور اس كے مابعد كاتعلق ہے تو ان اوقات ميں روزه كوثر وع كرنا ممكن نہيں۔ اور رات ميں جو چيز موجود ہوتی ہے وہ صرف نيت ہے روزه كوثر وع كرنا نہيں ہوتا، ' ط' ليكن ' البحر' ميں يقر ت كى ہے: سبب يدن كا ايسا جز ہے جوتقسيم كو قبول نہيں كرتا ۔ پس ضرورى ہے كدائ جز كے ساتھ وہ مقارن ہو۔ يہ قول اس امر كا تقاضا كرتا ہے دوہ ہردن كا پہلا جز ہے جس طرح دوسر علا نے بھی اس كی تصریح كی ہے۔ اور صاحب ' البحر' نے فصل العواد ض ميں ''الكنز'' كے قول: اگر بچے بالغ ہوگيا يا كافر مسلمان ہوگيا الخ كے ہاں تصریح كی ہے۔ ''ابن ہمام' نے جواعتراض كيا ہے: ''سبب كا وجوب كے ساتھ ادا كيا ہے: ضرورت كی وجہ سے مقارنہ جا تر نے جس طرح اگرا يك آ دمی وقت کے پہلے جز ميں نماز شروع كر ہے توسبب كا وجوب (جو مسبب ہے) پر مسبب كا وجوب (جو مسبب ہے) پر کہنے واقع ہونے كا شرط ہونا ضرورت كی وجہ سے ساقط ہوجائے گا جس طرح ''الکھف الکبیر'' ميں اس كی تصریح كی ہے۔ تمام گفتگو وہاں موجود ہے۔ '' قامل''

حَتَّى لَوُ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي لَيْلَةٍ أَوْ فِي آخِي أَيَّامِهِ بَعْدَ الزَّدَالِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْمُجْتَبُى وَالنَّهْرِعَنُ الدِّرَائِةِ وَصَحَحَهُ عَيْرُواحِي، وَهُوَالْحَقُ كَمَا فِي الْغَايَةِ

یہاں تک کذاگر مجنون کورات یا زوال کے بعد دن کے آخری حصہ میں افاقعہ وتو اس پرکوئی قضانہ ہوگی اور اس پر فتویٰ ہے۔ طرح ''الجتیٰ''اور''انبر''میں'' درایہ''سے مروی ہے۔اور کئی علانے اس کی تھیج کی ہے یہی حق ہے جس طرح''الغایہ'' میں ہے۔

8788\_(قوله: حَتَّى لَوْأَفَاقَ الْمَنْ بُونُ فِي لَيْلَةً) يعن مهينه كشروع من ياس كوسط مين مجنون كوافا قد مو پھر صبح مون و مجنون موجئون محمل الزوال من يوم منه \_اى كى الزوال \_''الحر''وفيره مين الى طرح مه سب سے اچھا'الامداد' كا قول مع الود الدوال من يوم منه \_اى كى مثل' شرح التحرير' ميں ہے ۔ ' فورالا يعناح' ميں ہے : مي قول كے مطابق نيت كے وقت كے فوت مونے كے بعدرات يا دن كواسے افا قد موتواس دن كى تقناس برلازم ندموگى \_

میں کہتا ہوں: شاید آخریوم کی قیداس پر مبنی ہے کہ مراد ایساافا قدہے جس کے بعد جنون واقع نہ ہو۔ کیونکہ جب افاقہ وسط میں واقع ہوتو قضائے واجب ہونے میں کوئی شک نہیں۔اورز وال کے بعد مراد نصف النہار شرعی کا مابعدہ ہیں تعنی ضحوہ کری کے بعدہے جس طرح ابھی گزراہے۔ یہ' قدور گ' سے قول پر مبنی ہے جس طرح اس کی وضاحت آئے گی۔ فانہم۔ تعمیمہ

ال مسلم کی اس اختلاف پر تفریع کرنا جواختلاف سبب میں ہے اس کے خالف وہ ہے جو'' ہدایہ' میں ہے جب دونوں قولوں کوجنے کیا کہ باند لا مشافاق پس رمضان کے جزکا موجود ہونا اس کا سبب ہے چھر ہردن اس کی ادائیگی کے وجوب کا سبب ہے سکر ہوا ہے بیاس کے خصوص اور غیر کے شمن میں اس کے سبب ہے ۔ خایت امریہ ہے کہ آخ گے روڑہ کے وجوب کا سبب مشکر رہوا ہے بیاس کے خصوص اور غیر کے شمن میں اس کے دخول کے اعتبار سے ہے جس طرح'' افتح'' میں ہے ۔ جو پچھ ہم نے کہا ہے اس کی تائید وہ قول بھی کرتا ہے جو'' شرح المنار'' میں ابن نجیم کا قول ہے۔ میں نے کی کوئیس دیکھا جس نے اس اختلاف کا ثمر ہ فروع میں ذکر کیا ہو۔'' تامل''۔

اور''شرنبلالیه' ہیں۔''اسبیجا کی''اور''حمیدالدین ضریر''اختلاف کی حکایت کرنے کے بغیر رہے تہ بحر ''قاضی خان'''عنامیہ' ہیں،''شرح التحریر''۔اورای پر''نورالا یضاح'' میں گامزن ہوئے ہیں۔ (وَهُوَ) أَقْسَامٌ ثَبَانِيَةٌ (فَنُضٌ) وَهُوَ تَوْعَانِ مُعَيَّنٌ (كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءً وَ) غَيْرُ مُعَيَّنِ كَصَوْمِهِ (قَضَاءً وَ) صَوْمُ (الْكَفَّارَاتِ)لَكِنَّهُ فَنُضْ عَمَلًا لَا اعْتِقَادًا وَلِذَا لَا يُكُفَّهُ جَاحِدُهُ، قَالَ الْبَهْنَسِقُ تَبَعَالِابْنِ الْكَمَالِ

اور روزہ کی آٹھ تشمیں ہیں: فرض فرض کی دونشمیں ہیں:معین جس طرح رمضان کے اداروز ہے اورغیر معین جس طرح رمضان کے قضاروز ہے اور کفارات کے روز ہے لیکن میے مملاً فرض ہیں اعتقاداً فرض نہیں۔اس وجہ سے اس کے منکر کو کا فر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بیقول' دہمنسی''نے''ابن کمال'' کی پیروی میں کہاہے۔

میں کہتا ہوں: ای طرح''الذخیرہ'' میں اس کی تھیجے کونقل کیا ہے۔لیکن قضا کے لزوم کی تھیجے بھی نقل کی ہے اور'' الفتح'' میں ہے کہتے ہوئے گامزن ہوئے ہیں: نیت کے وقت یا نیت کے بعد جنون سے افاقہ میں کوئی فرق نہیں۔''بہنسی'' کی شرح ''اسلتعی'' میں ہے: بین ظاہر روایت ہے۔

میں کہتا ہوں''شرح التحریر' میں''الکشف'' سے ای کی مثل مردی ہے۔''البدائع'' میں اسے بھارے اصحاب کی طرف منسوب کیا ہے اور اس کے علاوہ کی حکایت نہیں گی۔''السراج'' میں اسی طرح ہے۔''زیلعی'' میں اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ''قدوری''''الکنز''اور' ہدایہ'' کا ظاہر معنی ہے۔ کیونکہ انہوں نے بعض مہینہ میں افاقہ کی صورت میں قضا کو لازم کیا ہے۔ یہ'' الجامع الصغیر'' میں اس طرح ہے کہا: اگر اس میں سے پچھ حصہ میں اسے افاقہ ہوا تو وہ اس کی قضا کر ہے گا۔ ''الملتی '' میں اس طرح تعبیر کی: افاقہ ساعة۔''المعراج'' میں ہے: اگر اسے رمضان کی پہلی رات میں افاقہ ہوجائے پھر ''الملتی '' میں اس طرح تعبیر کی: افاقة ساعة۔''المعراج'' میں ہے: اگر اسے رمضان کی پہلی رات میں افاقہ ہوجائے پھر اسے جنون لاحق ہوجائے یہ میں ان افاقہ سے جنون لاحق ہوجائے یہ میں اس طرح تعبیر کی تضاکر ہے گا۔ یہ مسلم مقال کی جنون لاحق ہوجائے یہ میں ہے۔ تو بالا تفاق اس رات کے دن کی سوائمام مہینے کی قضا کر ہے گا۔ یہ مسلم تعلیہ ہے۔ پھر'' مجتبیٰ' کی گزشتہ عبارت نقل کی۔

حاصل کلام ہیہ ہے: بید دونوں ایسے قول ہیں جن کی تھیجے کی گئی۔اور قابل اعتاد دوسرا قول ہے کیونکہ وہ ظاہر روایت ہے اور وہ متون ہے۔

روزول کی اقسام

8791\_(قوله: وَهُوَأَقْسَاهُ ثَبَانِيَةٌ ) فرض معين ،فرض غير معين ،اي طرح واجب ،نقل مسنون ،نقل مستحب اورمكروه تنزيبي يا مكروه تحريمي \_

8792\_ (قوله: مُعَيَّنُ) لِعن جس كاونت خاص موتا بـ

8793\_ (قوله: لَكِنَّهُ) لِين كِفاره كروز \_\_

8794\_(قوله: تَبَعًا لِابْنِ الْكَهَالِ) كيونكه 'الضاح الاصلاح' 'شي كها: نذر اور كفاره كاروزه واجب ہے ان دونوں ميں سے كى ايك كى فرضيت پراجماع منعقد نہيں ہوا۔ بلكه اس كے وجوب پراجماع ہے۔ يعنی ازروئے عمل كے ثابت ہے ازروئے علم كے ثابت نہيں۔ اس وجہ سے اس كے منكر كو كافر نہيں كہتے۔

(وَوَاجِبٌ) وَهُوَنَوْعَانِ مُعَيَّنُ (كَالنَّنُ رِ الْمُعَيَّنِ، وَ)غَيْرُمُعَيَّنِ كَالنَّذُ رِ (الْمُطْلَقِ) وَأَمَّا قَوْلِه تَعَالَى (وَلْيُوفُوا نُذُو رَهُمُ فَدَخَلَهُ الْخُصُوصُ كَالنَّذُ رِبِمَعْصِيَةِ، فَلَمْ يَبْقَ قَطْعِيًّا (وَقِيلَ) قَائِلُهُ الْأَكْمَلُ وَغَيْرُهُ، وَاغْتَمَدَهُ الشُّمُنْبُلَاكِ، لَكِنُ تَعَقَّبَهُ سَعْدِئُ بِالْفَهُقِ بِأَنَّ الْمَنْذُورَةَ

اورواجب۔اس کی دوشمیں ہیں: معین جس طرح نذر معین ہے اور غیر معین جس طرح نذر مطلق ہے۔ جہاں تک الله تعالیٰ کا فرمان ہے: پس چاہئے کہ وہ اپنی نذروں کو پورا کریں (الجج: 29) پس اس میں خصوص داخل ہوا ہے جس طرح معصیت کی نذر ہے پس بقطعی باقی ندر ہا۔اور ایک قول بر کیا گیا ہے: بیقول کرنے والا''اکمل''اور دوسرے علا ہیں۔'' شرنبلا لی''نے اس پراعتاد کیا ہے۔لیکن'' سعدی''نے دونوں میں فرق بیان کرنے کے ساتھ اعتراض کیا ہے کہ نذر مانی ہوئی نماز ،

ال کا حاصل میہ ہے: اگر چہ کتاب اور اجماع سے دونوں میں سے ہر ایک کالزوم ازروئے عمل کے ثابت ہے لیکن ازروئے علم کے دونوں کالزوم ثابت نہیں اس حیثیت میں کہ دونوں کی فرضیت کا انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے۔جس طرح فروض قطعیہ کی شان ہوتی ہے جس طرح رمضان وغیرہ ۔ پس اس تعبیر کی بنا پر مناسب میتھا کہ کفارات کا ذکروا جب کی فتم میں کرتے جس طرح ابن کمال نے کیا ہے۔ کیونکہ فرض عملی جو واجب کی دونوں قسموں میں سے اعلیٰ قسم ہے جس کے جواز کے فوت ہوجانے سے جواز فوت ہوجا تا ہے جس طرح وتر ہے ہیاں میں سے نہیں ہے۔

8795\_(قولہ: گالنَّذُدِ الْمُعَیَّنِ) یعنی خاص وقت کی نذر ماننا جس طرح مثلاً جعرات کے دن کی نذر ماننا اور غیر معین دن کی نذر ماننا جیسے کسی دن کے روز ہے کی نذر ماننا، اور واجب میں سے نقلی روز ہ شروع کرنے کے بعد نقلی روز ہ رکھنا، فاسد کرنے کی صورت میں اس کی قضا اوراء تکاف کاروز ہ رکھنا۔

8796\_(قوله: وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى الخ) لِعِنى آيت قطعيه مين امر كثبوت كالمقتفنايه ہے كه وه فرض ہو۔ اس اعتراض كا جواب يہ ہے كەمعصيت كى نذركو بالا جماع اس سے خارج كيا گيا ہے۔ پس بيآيت ظنية الدلالة ہوگئ \_ پس بيہ وجوب كافائده دے گي اور اس مين صاحب' العنائي' كى بحث ہے جو جواب كے ساتھ' النہ' ميں مذكور ہے۔

8797 - (قوله: قَائِلُهُ الْأَكْمَلُ) اس میں ہے 'اکمل' نے 'العنایہ' میں وجوب کی وضاحت کی ہے گریہ ہوسکتا ہے کہ کی اور جگہ یہ امر واقع ہوا ہو۔ جو' البحر' وغیرہ میں ہے ان قائله الکہ البیشاید شارح کی جانب سے سبقت قلم ہے۔ کیونکہ دونو لفظوں میں مشابہت ہے۔ ''حلی' نے اسے بیان کیا ہے۔ اور' افقے'' میں'' کمال' کا کلام ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ فرضیت اجماع سے بطریق لزوم مستفاد ہے نہ کہ یہ آیت سے مستفاد ہے۔ کیونکہ اس میں شخصیص واقع ہوئی ہے جس طرح تو جان چکا ہے۔

8798\_(قوله: لَكِنْ تَعَقَّبَهُ سَعُدِي الخ) يعن ' حاشية العناية' ميس ب- انهول في ' الفتح' كى عبارت نقل كى بهراس پراعتراض كيا به بيس بيونكه المحيط البر هانى " اور ' الذخيره' كى كتاب السير كة غاز بياس بيراعتراض كيا بياس كيونكه المحيط البر هانى " اور ' الذخيره' كى كتاب السير كة غاز

لَا تُؤدَّى بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصِٰ بِخِلَافِ الْفَائِتَةِ (هُوَفَئَضْ عَلَى الْأَفْلَهِنِ كَالْكُفَّارَاتِ يَعْنِى عَبَلًا لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِجْهَاعِ لَا يُفِيدُ الْفَئْضَ الْقَطْعِيَّ كَمَا بَسَطَهُ خُسُره

عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھی جاسکتی۔فوت شدہ نماز کا معاملہ مختلف ہے۔اظہر قول کےمطابق وہ فرض ہے جس طرح کفارات ہوتے ہیں۔یعنی فرض عملی ہے کیونکہ مطلق اجماع فرض قطعی کا فائدہ نہیں دیتا جس طرح'' خسرو'' نے اسے تفصیل سے بیان کیاہے۔

میں ہے: فرض اور واجب کے درمیان فرق ظاہر ہے اور بیا دکام کی طرف نظر کرنے کے اعتبار سے ہے یہاں تک کہ نذر مانی ہوئی نماز ،نماز عصر کے بعد نہیں پڑھی جاسکتی اور عصر کی نماز کے بعد فوت شدہ نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ اور اس کا حاصل میہ ہے کہ انہوں نے جوذکر کیا وہ اس میں صرت کے کہ نذر مانا ہوا تمل واجب ہوگا فرض نہ ہوگا۔

8799\_(قوله: يغنى عَبَلًا) دونوں خصم جس پرراضي نہيں ہورہے تھے بدان دونوں كے درميان مصالحت ہے۔
كونكد جوآيت سے فرضت پراستدلال كرنے والاہ وہ اس سے بدارادہ كرتا ہے كہ بدفرض قطعی ہے، جس طرح ''الدر'' ميں
اس كى تصرح كى ہے، يدفرض ظنى نہيں۔اى وجہ سے 'الفتح'' ميں آيت سے استدلال كرنے پراعتراض كيا ہے: يدآيت فرضيت
كا فائدہ نہيں ديتى كيونكہ (مقولہ 8796 ميں) گزر چكا ہے كہ اس ميں تخصيص پائى جار ہى ہے۔اور صدر الشريعہ جيے علمانے
اس آيت سے استدلال كرنے كى بجائے اجماع سے استدلال كيا ہے۔

8800 (قوله: کَتَا بَسَطَهُ خُسُه و) یعن 'الدرز' میں ہے۔ کہ جہاں صدرالشریعہ کے قول' نذر مانا ہوا ممل فرض ہوتا ہے کیونکہ اس کالزوم اجماع ہے ثابت ہے لیں قطعی الثبوت ہوگا'' کا جواب اس طرح دیا ہے:''یہاں فرض سے مراد فرض اعتقادی ہے جس کا منکر کا فر ہو جاتا ہے جس طرح ''ہدائی' کی عبارت اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس معنی میں جو فرض اعتقادی ہے جو قواتر سے ثابت ہوتی میں ہو فرضیت ہوتی ہو تابت ہوتی ہے جو تواتر سے منقول ہو فرضیت ہوتی ہو تابت ہوتی ہے جو تواتر سے منقول ہو جس طرح رمضان شریف کا روزہ ہے۔ جب منذور میں اس کی فرضیت پر ایسا اجماع منقول نہیں جو تواتر سے ثابت ہوتو یہ وجوب کا فائدہ وجوب کا فائدہ تاب معنی میں فرضیت کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اور اس معنی میں فرضیت کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کے کلام کا ظاہر ہے ہے کہ منذور کی فرضیت پراجماع پایا جارہا ہے۔لیکن جب بیمتواتر طور پرمنقول نہیں بلکہ بطریق شہرت یا بطریق آ حادمنقول ہے تو یہ وجوب کا فائدہ دے گا تو این کمال سے مردی جوقول (مقولہ 8794 میں) گزرا ہے وہ زیادہ ظاہر ہے کہ اس کے ثبوت پراجماع عملاً ہے نہ کہ علا ہے۔

حاصل کلام بیہ ہے کہ علمانے اس پراجماع کیا ہے کہ کفارات اور منذورات شرعیہ لازم ہوں گی۔اس سے فرض قطعی لازم نہیں ہوگا جس کے انکار سے کا فرقر اردینالازم آتا ہو۔

## (وَنَفُلٌ كَغَيْرِهِمَا) يَعُمُّ السُّنَّةَ كَصَوْمِ عَاشُورَاءَ مَعَ التَّاسِعِ،

اورنفل جیسے مذکورہ دونوں قسموں کےعلاوہ روز ہے نفل کالفظ سنت کو شامل ہوگا جس طرح نویں محرم کے ساتھ عاشورہ کا روزہ ،

#### تنبي

''ذخیرة العقی'' سے''شرح اللہ اسلے اسلے میں مروی ہے: بیہ جان او کہ مؤلفین کا نذراور کفارہ میں سے ہرایک میں مولفین کے کلام میں اضطراب ہے۔''صاحب ہدایہ' اور''صاحب وقایہ'' کا قول ہے کہ بیفرض ہیں اور صدر الشریعہ نے کہا واجب ہے اور دوسرافرض ہے۔''ابن ملک' نے'' ذیلعی'' کے برعکس کلام کیا ہے۔ ہرایک کی توجید ظاہر میں ۔ کی توجید ظاہر ہے گرآ خری کی توجید ظاہر میں۔

8801 (قوله: وَنَفُلْ) یہاں نفل سے لغوی معنی کا ارادہ کیا ہے جس کا معنی زیادتی ہے۔ شرعی معنی کا اعتبار نہیں کیا۔
اس سے مرادالی عبادت شریعہ کی زیادتی ہے جو ہماری وجہ سے ہمارے او پر بیلا زم نہیں۔ کیونکہ اس میں شارح نے مکروہ
کی دونوں قسموں کو اس میں شامل کیا ہے۔ بعض اوقات میہ کہا جاتا ہے کہ مراد معنی شرع ہے۔ اس کی دلیل وہی ہے جو ہم پہلے
(مقولہ 8782 میں) بیان کر چکے ہیں کہ ایا م مکروہ کا روزہ اپنی ذات کے اعتبارے مستحسن عبادت ہے اور اس حیثیت سے
کہ میضیافت سے اعراض کو متقسمین ہیں مین ہے۔ پس ان دنوں کے روزے اپنے اصل کے اعتبارے مشروع رہے اور وصف کے اعتبار سے مشروع ندرہے۔ "تامل"۔

# سنت كى تعريف ادرا قسام

8802 (قوله: يَعُمُّ السُّنَةَ) ہم سنن وضویس سنت اور مندوب میں فرق کی تحقیق (مقولہ 829 میں) بیان کرآئے ہیں۔ اور یہ بھی بیان کرآئے ہیں۔ اور یہ بھی بیان کرآئے ہیں کہ سنت اسے کہتے ہیں جس عمل پر نبی کریم مان فلیلیزم اور آپ کے بعد خلفا نے مواظبت اختیار کی ہولیتی ہمیشمل پیرار ہے ہوں۔ جبکہ اس کی دوشمیں ہیں۔

سنة الهدى \_اس كاترك گناه اور كرابت كوثابت كرتا بجس طرح جماعت اورآ ذان \_

سنة الزوائد جس طرح نی کریم مانظ آی کی مانظ آی کی کریم مانظ آی کی کریم مانظ آی کی کریاں، ایک خوا بیت کو تا بہت کو تا بہت کرتا۔ ظاہر بیہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ دوسری قتم میں ہے ہے۔ ہلکہ 'الخانیہ' میں اسے مستحب قرار دیا ہے اور کہا: یہ ستحب ہم عاشورہ کوروزہ رکھے ماتھ ہی اس سے ایک روز قبل یا اس کے ایک دن بعدروزہ رکھے تا کہ وہ اہل کتا ہی مخالفت کرنے والا ہو۔ 'البدائع' میں اس کی مثل ہے۔ ہلکہ جو بیدارد ہوا ہے کہ اس کا روزہ گر شتہ سال کے لئے کفارہ ہے اور بوم عرفہ کا روزہ گر شتہ سال کے لئے کفارہ ہے اس کا مقالما ہے ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ ہوم عاشورہ کے روزہ سے زیادہ مؤکد ہے ورنہ بیلازم آئے گا کہ مستحب سنت سے افضل ہے جبکہ بیرقاعدہ کے فلاف ہے۔ ''تامل''۔

وَالْمَنْدُوبَ كَأْيَّامِ الْبِيضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَوْمِ الْجُنْعَةِ وَلَوْمُنْفَى دَاوَعَى فَةَ وَلَوْلِحَاجٍ

اور مندوب کوشامل ہوگا جس طرح ہر ماہ کے ایام بیض کے روزے اور پوم جمعہ کا روزہ اگر چیا کیلا رکھا جائے ، پوم عرفہ کا روزہ اگر چہ جاجی رکھے

8803 (قوله: وَالْمَنْ وُوبَ) يرافظ منصوب ہاس کا عطف السنة پر ہے۔ اور مستحب کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اصولیمین کے نزد یک مستحب اور مندوب ہیں کوئی فرق نہیں۔ اس سے مراوا پیا عمل ہوتا ہے کہ حضور سان فلا پہلے نے اس پر مواظبت اختیار نہ کی ہواگر چاس پر رغبت دلانے کے باوچو و علی ہوجی مطرح ''التحری'' میں موجود ہے۔ اور فقہا کے بؤو دیک مستحب اسے کہتے ہیں کہ حضور سان فلا پیلی ہو نے بیا کہ حضور سان فلا پیلی ہو نہ اللہ بیا اور دومری دفعہ چھوڑ دیا ہو۔ اور مندوب اسے کہتے ہیں کہ حضور سان فلا پیلی ہے نہوار کی کہ تعلق اس کے بر عمل و کرکیا ۔ اصولیمین کا قول اولی ہے کیونکہ بی قول اس کی تعلیم کے لئے ایک عمل ایک یا دود فعہ کیا ہو۔ اور ''الحیط'' ہیں اس کے بر عمل و کرکیا ۔ اصولیمین کا قول اولی ہے کیونکہ بی قول اس فعل کو بھی شام کے میں مور کے بیاں کہ بی میں فرق ہے کیونکہ بی قول اس کے بر عمل میں شارع مدین ہو ۔ کیونکہ بی فول ہو کہا : چاہئے کہ ہروہ دوزہ جس کے بارے میں شارع مدینہ نے خصوصی طور پر رغبت دلائی ہووہ مستحب ہوادراس کے ہوا جو کہا : چاہئے کہ ہروہ دوزہ جس کے بارے میں شارع مدینہ ہوگا۔ اس فعل میں موجود کو کہا تا ہوگا ہو میں موجود کے معاملہ مختلف ہوگا جو مندوب ہوگا۔ اس فعل روزہ و کا معاملہ مختلف ہوگا جو مندوب کو خواب میں فرق اب مرب تا ہے کہ اس میں تو اب شہو۔ ورزہ وہ مندوب ہوگا جس طرح کہ بیا مرخفی نہیں۔ مقابلہ میں ہوگا۔ اس فعل کو تبدی کہ اس میں تو اب شہو۔ ورزہ وہ مندوب ہوگا جس طرح کہ بیا مرخفی نہیں۔ مقابلہ میں ہوگا۔ کوئکہ اس کی تو اب میں تو اب شہو۔ ورزہ وہ مندوب ہوگا جس طرح کہ بیا مرخفی نہیں۔

8804\_(قولد؛ کانگامر البیفِ ) یعنی روش را توں کے ایام ۔ وہ تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں را توں کے دن ایں ۔ انہیں بینام دیا گیا کیونکہ چاند کی روشن کھل ہوتی ہے اور اس میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے،''امداد''۔اس میں''افتخ''وغیرہ کی پیروی کی ہے۔ مندوب ہر ماہ کے تین روز سے ہیں اور ان روزوں کا ایام بیش میں ہونا مندوب ہے۔

8805 (قولد: دَيَوْهِ الْجُهُعَةِ وَلَوْ مُنْفَيِ دَا) "النهز" ميں اس كى تصريح كى ہے۔ اس طرح "البحز" ميں اس كى تصريح كى ہے۔ اس طرح بيراور جعرات كا اكيلا روز ه ركھنا يہ ستحب ہے جس طرح پيراور جعرات كا اكيلا روز ه ركھنا يہ ستحب ہے جس طرح پيراور جعرات كا اكيلا روز ه ركھنا مستحب ہے اور بعض علا نے سب كو مكر وه قرار ديا ہے۔ اس كى مثل" المحيط" ميں ہے۔ جبكہ يه علت بيان كى مئى ہے: ان ايا ميں كو نفسيلت عاصل ہے اور ان دنوں ميں روز ه ركھنے ميں اہل قبلہ كے علاوه كے ساتھ كو كى مشابهت نہيں۔ اور جو" الا شباه" ميں ہے اور "نور الا ايضاح" ميں اس كى پيروى كى ہے كہ ان دنوں كا اكيلا روز ه ركھنا كروه ہے بي بعض علا كا قول ہے۔" الخانية" ميں ہے: امام" ابوضيفہ "دياتي اور امام" محد" دياتي ہے جو ہے دوز روز ور كھنے ميں كو كى حرج نہيں۔ كيونكہ حضرت ابن عباس بن الله الله من بيہ ہے دور افظام من بيں ہے: امام" ابوضيفہ " دولي الله نے كا ظاہ من بيہ ہے ہوں افظام من بيہ ہے۔ اس اثر ہے دليل لانے كا ظاہ من بيہ ہے كہ لابانس ہے مراد استحباب ہے۔" المحمد بيث اس كى كراہت ميں كہ لابانس ہے مراد استحباب ہے۔" امام" ابوسف" دولي الله بي الم " ابوسف" دولي الله ہے کہ الم الله من الله الله من كراہت ميں كہ لابانس ہے مراد استحباب ہے۔" امام" ابوسف" دولي الله بي كا من كراہت ميں كہ لابانس ہے مراد استحباب ہے۔" امام" ابو بوسف" دولي الله بي الله كا من كراہت ميں كہ لابانس ہے مراد استحباب ہے۔" الم من ميں ہے: امام" ابو بوسف" دولي كراہ الله بي الله بي كراہ الله بي ا

لَمْ يُضْعِفُهُ، وَالْمَكُنُ وهُ تَحْمِيمًا كَالْعِيدَيْنِ، وَتَنْزِيهَا كَعَاشُورَاءَ وَحْدَهُ، وَسَبْتٍ وَحْدَهُ،

جبکہ روز ہاہے کمزور نہ کرے ،اور بیر کمروہ کوشامل ہے وہ مکروہ تحریمی ہوجس طرح عیدین ،مکروہ تنزیبی ہوجس طرح نیا شورہ کا اکیلاروز ہ رکھنا،صرف ہفتہ کے دن کاروز ہ رکھنا۔

آئی ہے گرید کہ وہ اس سے پہلے اور اس کے بعدروز ہ رکھے۔ پس احتیاط اس میں ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور دن ملائے۔ ''طحطاوی''نے کہا: میں کہتا ہوں: سنت میں اس کا مطالبہ اور اس سے نہی ثابت ہے۔ دونوں میں سے آخری چیز نہی ہے جس طرح اس کی وضاحت'' الجامع الصغیر'' کے شار حین نے کی ہے کیونکہ اس میں وظا نف ( ذمہ داریاں) ہیں۔ شاید جب وہ روزہ رکھے تو اس میں ضعف واقع ہوجائے کہ جمعہ کی نماز اداکرے۔

8806 ۔ (قولہ: کُمْ یُضُعِفُهُ) یافظ حاج کی صفت ہے۔ لینی یوم عرفہ کوروزہ رکھنامتحب ہوگا اگریہ وقوف عرفہ کرنے سے حاتی کوضعیف نہ کرے اور دعوات میں مخل نہ ہو،''محیط''۔ اگروہ اس کوان امور سے ضعیف کرد ہے تو یہ امر مکروہ ہوگا۔

8807 (قوله: وَالْمَكُنُهُوهُ) بِينْصب كِ ساتھ السنة پرمعطوف ہوگااور رفع كى صورت ميں مبتدا ہوگا۔اوراس كى خبر كالعيد ين ہے۔اس وقت گزشتہ تكلف (مقولہ 8803) كى كوئى ضندت نه ہوگى كداسے نفل ميں داخل كيا جائے۔ كيونكه عيدين كاروز ه كمروہ تحريمى ہےاگر چيروز ہواجب ہو۔

8808\_(قوله: كَالْعِيدَ يُنِ) يعنى عيرين اورايام تشريق كروز، "نهر"

8809\_(قولہ: کَعَاشُودَاءَ وَحْدَهُ) یعنی دسویں محرم کاا کیلا روز ہ رکھا جائے ساتھ نویں یا گیار ہویں کا روز ہ نہ رکھا جائے ،''امداد''۔ کیونکہ بیر یہود کے ساتھ مشابہت ہے،''محیط''۔

8810 (قولہ: وَسَنْتِ وَحُوں ہُ) کیونکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، '' بحر'' ۔ بیعلت مکروہ تحریکی کا فائدہ دیتی ہے۔ 'کر بیکہا جائے کہ مشابہت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب تشبید کا قصد کیا جائے جس طرح اس کی مشل گزر پھی ہے، '' ط'' ۔ یس کہتا ہوں: بعض ننوں بیس دھرہ کی جگہ واحدیہ ہے۔ '' تار خانیہ' بیس اس کی تصریح کی ہے اور کہا: نیروز اور مہر جان کا روز ہ کر وہ ہوگا جب وہ جان بو جھ کر اس دن روز ہ رکھ اس کے اس دن کے موافق نہ ہو جو اس ہے بل وہ روز ہ رکھتا تھا وہ رائی اس دن روز ہ رکھتا تھا اور انجا کہ جب اس دن کے موافق آ مہینہ کے جب دن وہ پہلے روز ہ رکھا کہتا تھا۔ ہفتہ اور انوار کے روز ہ رکھا تھا اور ایک دن روز ہ رکھتا تھا اور ایک دن افطار کیا کرتا تھا یا وہ مثلاً مہینہ کے جب دن وہ پہلے روز ہ رکھا تھا تو ان وہ رکھا تھا یا وہ مثلاً مہینہ کے خاص کر نے میں بروغ میں روز ہ رکھتا تھا وہ ان کو روز ہ کی کہتا ہو ہے کہا گر جب اس میں کوئی کراہت نہ ہوگی۔ اور ان کا تول دھرہ کا س امر کا فائد کے بات فاص کر نے میں دوال دون کے ماتھ ایک اور وہ وہ کی جس کراہت نشبید کی دون او تا ہے گہاں قابل تو کی جس کراہت نشبید کی وجہ سے جہتو کیا جب وہ ہفتہ کا روز ہ اتو ان دونوں دنوں میں سے ہرایک اہل کتا ہے کہا کا ان دونوں دنوں دنوں میں سے ہرایک اہل کتا ہے۔ بعض او قات یہ ہما جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے ۔ اس ان دونوں دنوں میں سے ہرایک اہل کتا ہے۔ بعض او قات یہ ہما جاتا ہے : ان حد بھی ان دنوں دنوں دنوں دنوں کی طاکھ کے ساتھ تشبید ہے۔ بعض او قات یہ ہما جاتا ہے : ان

وَنَيْرُوزِ وَمِهْرَجَانِ إِنْ تَعَمَّدَ لَهُ، وَصَوْمِ دَهْرٍ، وَصَوْمِ صَمْتٍ وَمِصَالٍ وَإِنْ أَفْطَىَ الْآيَامَ الْخَمْسَةَ،

نیروز آورمبر جان کاروز ہ رکھنا۔اگر وہ ان دنوں کاروز ہ جان بو جھ کرر کھے، زیانہ بھر کاروز ہ رکھنا۔ خاموثی کاروز ہ رکھنا،صوم وصال رکھناا گرچہ یانچ دنوں میں افطار کرے۔

دونوں دنوں کا جب اکٹھے روز ہ رکھا جائے تو اس میں تشبہ نہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی طا کفہ دونوں کی تعظیم پرمشفق نہیں۔

میرے لئے دوسراامر ظاہر ہوا ہے۔اس کی دلیل میہ کہ اگر اس نے اتوار کاروزہ سوموار کے ساتھ طاکر رکھا تو کر اہت زائل ہوجائے گی۔ کیونکہ ان علما میں سے کسی نے ان دونوں دنوں کی اکٹھی تعظیم نہیں کی اگر چپنصاری نے ان میں سے ایک دن کی تعظیم کی۔اس طرح اگروہ عاشورا کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعدروزہ رکھتا ہے تو اس کا تھم بھی یہی ہوگا جبکہ یہودی ہوم عاشوراکی تعظیم کرتے ہیں۔

اس گفتگو سے بیام ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہوم عاشور ااتوار یا جعد کوآتا ہے تواس کے ساتھ ہفتہ کے دن روزہ رکھنے میں کوئی کراہت نہ ہوگ ۔ ای طرح اگر اس سے پہلے یا اس کے بعد مہر جان یا نیزور کا دن ہو کیونکہ اس نے خصوصاً اس دن کے روزے کا قصر نہیں کیا۔ والله تعالی اعلم۔

8811 (قوله: وَنَيْرُوزَ ) بينون كفتح ، يا كے سكون اور را كے ضمه كے ساتھ ہے۔ بينوروز سے معرب ہے اوراس كا معنى يوم جديد ہے۔ " نو" جديد كے معنى ميں ہے اور" روز" يوم كے معنى ميں ہے۔ اس سے مرادوہ دن ہے جس ميں سورج برج مل ميں اتر تا ہے۔ اور مہر جان يه مهر كان كا معرب ہے۔ مراد ہے سورج كے ميزان ميں اتر نے كا پہلا دن۔ بيدونوں دن فارسيوں كى عيديں ہيں ،" ح"۔

8812\_(قوله: إِنْ تَعَمَّدُهُ)''المحيط' ميں ای طرح ہے پھر کہا: مختاريہ ہے کہ اگروہ اس سے پہلے روزہ رکھتا تھا تو اس کے لئے افضل میہ ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھے۔ورنہ افضل میہ ہے کہ وہ روزہ ندر کھے کیونکہ وہ اس دن کی تعظیم کے مشابہ ہے جبکہ بیر حرام ہے۔

8813\_(قوله: دَصَوْهِ صَنْتِ) وہ یہ ہے کہ دوہ اس دن کلام نہیں کرے گا کیونکہ یہ مجوسیوں کے مشاہہے۔ کیونکہ وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔''الامداد' میں کہا: اس پر لازم ہے کہ وہ اچھی بات کرے اور اپنی ضرورت کے مطابق کلام کرے جو حاجت اس کلام کی طرف داعی ہو۔

8814\_(قوله: وَوِصَالِ) امام 'ابو بوسف' رَاليَّنايا ورامام 'محد' رَاليَّنايا نے اس کی تفییر ایسے دودنوں کے روزہ سے ک ہے۔ جن کے درمیان افطار نہ ہو، '' بحر'' ۔ '' الخانیہ' میں اس کی تفییر کی ہے کہ وہ سال کا روزہ رکھے اور ایام منہیہ کے روزے نہ رکھے۔ '' الخلاصہ' میں ہے: جب اس نے ایام منہیہ میں روزہ افطار کردیا تو مختاریہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ 8815\_(قوله: وَإِنْ أَفْطَى الْاَیَا مَر الْخَهْسَةَ ) ایام خسب مرادعیدین اور ایام تشریق ہیں۔

وَهَنَاعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي الْمُحِيطِ فَهِيَ خَمْسَةَ عَشَّرَ وَأَنُواعُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَبْعَةٌ مُتَنَابِعَةٌ رَمَضَانُ، وَكَفَّارَةُ ظِهَادٍ، وَقَتْلٍ، وَيَهِينٍ، وَإِفْطَادِ رَمَضَانَ، وَنَذْدٍ مُعَيَّنٍ، وَاعْتِكَافٍ وَاحِبٍ

یہ امام''ابو بوسف'' دلیٹھلے کے نز دیک ہے جس طرح''المحیط'' میں ہے۔ پس سے پندرہ ہیں۔اوراس کی اقسام تیرہ ہیں: سات پے در پے ہیں: رمضان، کفارہ ظہار، کفارہ آتل، کفارہ بمین، کفارہ افطار رمضان، نذر معین اوراعتکا ف واجب کے روز ہے۔

8816 (قوله: وَهَنَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) اس كلام كا ظاہر يہ ہے كہ طرفين اس كے خلاف قول كرتے ہيں۔
"البدائع" كا ظاہر معنى يہ ہے كہ خلاف الل فرہب كے علاوہ ہے ( يعنى طرفين نہيں ) \_ كيونكہ انہوں نے كہا: بعض فقہا ، نے كہا
ہے: جس نے باتی زماندروزہ رکھا اور يوم الفطر، يوم الفتى اورا يام تشريق ( گيارہويں، بارہويں اور تيرہويں ) كو افطار كيا تو وہ
يوم وصال كى نہى كے تحت داخل نہيں ہوگا۔ اہام "ابو يوسف" رئين نے اس كار دكيا اور كہا: مير بين ديك قول اس طرح نہيں
جس طرح انہوں نے كہا۔ يةوال صورت بيں ہے جب وہ صوم دھر ركھے۔ گويا انہوں نے اشارہ كيا كہ صوم الدہر سے نہى ان
دنوں كے دوزوں كى وجہ سے نہيں بلكہ وہ فہى اس لئے ہے كہ وہ يودزے اسے فرائض، واجبات اور ايسے كسب سے كمزور كرديں
جس كمائى كے بغيراس كے لئے جارہ كارنہ ہو۔

8817 ( توله: فَهِي خَنْسَةَ عَثَمَ) يان مِيَةولِ: يعنم السنة والمندوب و المكروة برتفر ليج ہے۔ يعني ان ك تول و نفل ميں جو كي واض بواده سب پندره إي اس طرح كر عيدين كروزة كود وقتميں بنا يا جائے اور ہفتہ كروزة كوان ميں سے ايك بنايا جائے جس طرح كثير نول ميں ہے۔ فائم ليكن كروة تحريكى باتى ہے جوايا م تشريق اور يوم شك كاروزه جس طرح ال كانفسيل آئے كى۔ اور مكروه روزه ميں سے يہى ہے بولى، غلام اور مزدور كاروز ، چپ فاوند، آقا اور مستاجركى اجازت ك الى كانفسيل آئے كى۔ اور مكروه روزه ميں سے يہى ہے بولى، غلام اور مزدور كاروز ، چپ فاوند، آقا اور مستاجركى اجازت ك بغير دكھے۔ اس كى وضاحت متن كول ولونوى مسافى الفطر سے پہلے آئے كى۔ اور مندوب بيس سے بيراور جعرات ك بغير دكھے۔ اس كى وضاحت متن كول ولونوى مسافى الفطر سے پہلے آئے كى۔ اور مندوب بيس سے بيراور جعرات ك دن كاروزه ہاورصوم داؤدى ہے اور شوال كے چهروز سے بيس جس طرح الاعتكاف سے پہلے (مقولہ 9388 ميس) آئے كا۔ دن كاروزه ہاورصوم داؤدى ہے اور شوال كے جهروز ول كى انواع۔ 8818 د قوله : وَأَنْوَاعُهُ ) يعنى لازم روزول كى انواع۔

8819 (قوله: سَبْعَةُ مُنتَنَابِعَةُ) '' البح' مِن ان کی تعدادسات ہی ذکر گی ہے۔ لیکن صوم اعتکاف کوسا قط کر دیا ہے اوراس کے بدلے میں یمیں معین کاروز و ذکر کیا ہے مثلاً وہ کہاللہ کوشم میں رجب کاروز ورکھوں گا۔ گویا شارح نے اسے نذر معین کے تحت داخل کیا ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل ہے ہے کہ قول اس روز و کو واجب کرنے والا ہے۔ پھر'' البح'' میں کہا: اس کے مناقع نذر مطلق کو لاحق کیا جب وہ اس کے پے در پے روز ہے رکھنے کا ذکر کرے یا اس کی نیت کرے۔ اور یہ ذکر کیا جب اس نے اس دن روز وافطار کیا جس میں پور پے روز ورکھنا واجب تھا۔ اگر وقت کی وجہ سے پے در پے کا تھا تو جب اس نے اس دن روز وافطار کیا جس میں ہوگا وہ رمضان ، نذر معین اور معین روز سے کی قشم ہے۔ اور فعل کی وجہ سے پے در پے کا تھا تو کی میں ہوں ہے۔ اور وفعل روز ہے تواس پر نے سرے سے روز ہے رکھنا لازم ہوں گے جس طرح باقی ماندہ چھ تسمیں ہیں۔

وَسِتَّةٌ يُخَيَّرُ فِيهَا نَفُلُ، وَقَضَاءُ رَمَضَانَ، وَصَوْمُ مُتُعَةً، وَفِلْيَةِ حَلْق، وَجَزَاءِ صَيْرٍ، وَنَنُرُ مُطْلَقٌ إِذَا تَقَتَّرَ هَذَا (فَيَصِحُّ) أَدَاءُ (صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّنُ رِ الْمُعَيَّنِ وَالنَّفَلِ بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ) فَلَا تَصِحُّ قَبْلَ الْغُرُوبِ اور چهيں اختيار ہے: نفلی، تضاء رمضان، جُمِّتُ ، حلّ كافديہ شكار كی جز ااور نذر مطلق كے روز ے - جب يرام ثابت ہوگيا تورمضان شريف كا ادا، نذر معين اور نفل كاروزه رات كونت نيت كرنے سے جمع ہوجائے گا۔ اور غروب آفتاب سے پہلے

میں کہتا ہوں: پہلی قسم میں شارح نے جس کا اضافہ کیا ہے وہ اعتکاف کاروزہ ہے۔ ' تامل''

8820 (قوله: وَسِتَّةُ يُخَيَّرُ فِيهَا) "البحر" مين بهى اى طرح چه كاشاركيا كيكن نقل كوسا قط كرديا بـ كيونكه تفتكو روزوں كى ان انواع ميں ہے جولازم ہيں۔ اوراس كے بدله ميں يمين مطلق كے روزه كاذكركيا ہے جيسے والله لا صومت شهرا گوياشارح نے اسے نذر مطلق كے تحت واخل كيا ہے جس طرح گزر چكا ہے۔

8821\_(قوله: وَصَوْهُ مُتُعَدِّة ) لِين تُمَتَّ اور جَح قران كروز بجب وه ان كے لئے قربانی ندكر سکے۔ كيونكه اس صورت ميں وہ ج سے پہلے تين روز سے اور سات روز ہے اس وقت رکھے گاجب وہ واپس لوٹ آئے گا،' ط'۔

8822\_(قوله: وَفِدُيةِ حَلْقِ وَجَزَاءِ صَيْدٍ) لعنى جبوه الن دنول مين روزه ركف كواختيار كرد، 'ط'-

8823\_(قوله: وَنَذُرٌ مُطُلَقٌ) لِعِنى الى نذر جوكس مهينه كى قيد مصطلق ہواور پے در پے كے ذكرياس كى نيت مصطلق ہو۔

8824\_(قوله: فَيَصِحُّ أَدَاءُ صَوْمِ رَصَفَانَ) اواكى قيدلگائى گئى كيونكەرمضان، نذر معين اوراييانفلى روز هجس كو فاسد كرديا ہواس كى قضا ميں رات كے وفت نيت اور اس كى تعيين شرط ہوتى ہے جس طرح مصنف كے قول ميں آئے گا: والشهط للباق الخ\_

8825\_(قولہ: وَالنَّذُرِ الْمُعَیَّنِ) نذر معین بیرمضان کے تکم میں ہے کیونکہ دونوں میں وقت معین ہوتا ہے۔ 8826\_(قولہ: وَالنَّفُلِ) اس سے مراد فرض اور واجب کے علاوہ ہے۔ بیاس سے عام ہے کہ وہ سنت ہو، مندوب ہو یا مکروہ ہو،'' بح'' اور' النہ''۔

8827 (قوله: بینیّیة) "الاختیار" میں کہا: نیت روز ہیں شرط ہوتی ہے۔ اور نیت بیہ ہے کہ وہ اپنے دل سے جانے کہ وہ روز ہر کر کہ اور کو گئی مسلمان بھی رمضان شریف کے مہینہ کی راتوں میں اس نیت سے خالی نہیں ہوتا۔ زبان سے نیت شرط نہیں ہوتی۔ نیت کے اول وقت میں کوئی اختلاف نہیں وہ سورج کا غروب ہونا ہے۔ اور اس کے آخری وقت میں علما کا اختلاف ہے۔ جو چیز اس کو باطل کر دیتی ہے اس کی وضاحت آگے (مقولہ 8829 میں) آئے گئے۔ "البح" میں "انظہیر ہیں" انظہیر ہیں" سے مروی ہے کہ سحری کھانا ہی نیت ہے۔

8828\_(قوله: فَلاَ تَصِحُ قَبْلَ الْغُرُوبِ) الرسورج غروب بونے سے پہلے اس نے نیت کی کہوہ کل روزے

وَلاَعِنْدَهُ ﴿ إِلَى الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى لاَ بِعْدَهَا وَلا (عِنْدَهَا) اعْتِبَارًا لِأَكْثَرِ الْيَوْمِ

اورغروب آفتاب کے وقت الگلے روز کے روز ہ کی نیت صحیح نہ ہوگی۔اور اس کی ضحوۃ کبری تک نیت صحیح ہوگی اس کے بعدا ورضوہ کبری کے وقت صحیح نہ ہوگی اکثر دن کا عتبار کیا جائے گا۔

ہے ہوگا پھروہ سوگیا،اس پرغثی چھا گئی یاوہ غافل ہوگیا یہاں تک کہ الگلے دن کا سورج ڈھل گیا تو یہ جائز نہ ہوگا۔اگرسورج کے غروب ہونے کے بعداس نے نیت کی توبیرجائز ہوگا،'' خانیہ'۔

''خانیہ''میں ہے:اگرطلوع فجر کے ساتھ اس نے نیت کرلی توبھی پیجائز ہوجائے گا کیونکہ واجب ، نیت کاروزے سے ملاہونا ہے نیت کااس سے پہلے ہوناوا جب نہیں۔

8829\_(قولد: إِلَى الضَّحُوَةِ الْكُبُوى) اس سے مراد شرى نصف النہار ہے۔ اور نہار شرى سے مراد افق مشرق میں روثنی کے پھیلنے سے لے کرسورج کے غروب ہونے تک ہے۔ اور غایت ، مغیا میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح مصنف نے اس کی طرف اپنے اس قول لا عنده اسے اشارہ کیا ہے، ''ح''۔

"تدوری"، "المجمع" وغیرها کی زوال کی تعبیر سے عدول کیا ہے کیونکہ اس تعبیر میں ضعف پایا جاتا ہے۔ کیونکہ زوال سورج کے طلوع سے دن کا نصف ہوتا ہے اور روز ہے کا وقت طلوع فیجر سے شروع ہوتا ہے۔ جس طرح" البحر" میں" المبسوط" سے مروی ہے۔"البدایہ" میں کہا: "جامع صغیر" میں ہے: قبل نصف النهاد یہی قول اصح ہے۔ کیونکہ بیضروری ہے کہ دن کے اکثر حصہ میں نیت پائی جائے اور اس کا نصف طلوع فیجر کے وقت سے ضحوۃ کبری کے وقت تک ہوتا ہے زوال میس کے اکثر حصہ میں نیت یائی جائے۔

"شرح الشيخ اساعيل" ميں ہے: جس نے بيقصر تك كى ہے كه بير "العتابية" اور "الوقابية" ميں اصح ہے۔ اسے "المحيط" ميں "السرخس" كى طرف منسوب كيا ہے۔ وہى صحح ہے جس طرح" الكافى" اور "التبيين" ميں ہے۔

اختلاف کاثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب وہ زوال مش کے وقت روز سے کی نیت کر ہے۔جس طرح'' تأر خانیہ' میں''الحیط'' سے مروی ہے۔اس سے بیظاہر ہوتا ہے کہ''البحر'' کا قول ظاہر نہیں ۔قول بیہ ہے:'' ظاہر بیہ ہے کہ اختلاف عبارت میں ہے تھم میں نہیں''۔

تنبيه

توبیجان چکا ہے کہ نہار شری طلوع فخرسے لے کرغروب آفتاب تک ہے۔ اور بیجان لوکہ ہر قطراس کے زوال سے قبل اس کا نصف سے اس کا نصف النہار ہوتا ہے جبکہ بیداس کی فخر کے حصہ کے نصف کے ساتھ ہوتا ہے جب زوال کے لئے باتی اس نصف سے زیادہ ہوتو یہ تھے ہوگا در نہ تھے نہ ہوگا۔ پس مصر اور شام میں نیت زوال سے پہلے پندرہ درجہ پر سیحے ہوگی کیونکہ نیت دن کے اکثر حصہ میں نیادہ ہوتا۔ جب مصد میں پائی جار ہی ہے۔ کیونکہ فخر کے حصہ کا نصف مصر میں تیرہ درجے اور شام میں چودہ درجہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جب

(وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ) أَىٰ نِيَّةِ الصَّوْمِ فَأَلُ بَدَلُّ عَنُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ (وَبِنِيَّةِ نَفْلٍ) لِعَدَمِ الْمُزَاحِم (وَبِخَطَأْ فِي وَصْفِ، كَنِيَّةِ وَاجِبِ آخَرَ فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ

اور بیروزے مطلق نیت کے ساتھ بھی صحیح ہوجائیں گے یعنی روزے کی نیت سے ادا ہوجا ئیں گے۔ کیونکہ الدنیۃ میں جوالف لام ہے بیہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔اورنفل کی نیت سے ادا ہوجا ئیں گے کیونکہ مزاحم کوئی نہیں۔اور وصف میں خطا سے ادا ہوجا ئیں گے جس طرح ایک اور واجب کی نیت کرے جبکہ وہ رمضان شریف کے اداروزے رکھنا چاہ رہاہو۔

زوال تک باقی اس حصہ کے نصف سے زائد ہواگر چہ نصف درجہ کی صورت میں ہوتو روزہ صحیح ہوجائے گا۔ ہمارے مشائخ کے شخ السامحانی نے ای طرح وضاحت کی ہے۔ دحمہ الله تعالیٰ۔

تتمر

''سراج'' میں کہا: جبوہ دن کے وقت روزہ کی نیت کرے تو بینیت کرے کہ وہ دن کے اول جز سے نیت کرنے والا ہے تو وہ ہے بہال تک کہ اگر زوال سے پہلے یہ نیت کرے کہ جس لمحہ سے اس نے نیت کی اس لمحہ سے وہ روزہ رکھنے والا ہے تو وہ روز ہے دارنہیں ہوگا۔

8830 (قوله: وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ) لِعِنى نيت كوفرض، واجب ياسنت كے ساتھ مقيدند كيا۔ كيونكه رمضان تو معيار ہے اس ميں اور روز همشروع نہيں۔ پس وه فرض كومتعين كرنے والا ہوگا اور متعين امرتعين كا محتاج نہيں ہوتا۔ اور نذر معين كوالله تعالیٰ كے واجب كرنے پر قياس كيا جائے گا۔ پس سب مطلق نيت كے ساتھ ادا ہوجا كيں گے، 'امداد''۔

8831\_(قوله: فَالْ بَدَكُ عَنْ الْمُضَافِ إِلَيْهِ) بعض نسخوں میں ای طرح ہے۔ 'طحطاوی'' نے کہا: بیاعتراض نہ کیا جائے گا کہ طلق نیت کی بھی عبادت کے ساتھ صادق آتی ہے جس طرح بعض علانے وہم کیا ہے تواس پراعتراض کیا ہے۔ 8832\_(قوله: لِعَدَهِ الْمُزَاحِم) بیاس قول کی طرف اشارہ کیا ہے جوہم'' الامداد' سے (مقولہ 8830 میں) ذکر کیا ہے۔

8833\_(قوله: وَبِخُطَأْ فِي وَصُفِ) ان کی عبارات میں اصولاً اور فروعاای طرح واقع ہوا ہے کہ رمضان کا روزہ وصف میں خطا کے ساتھ واقع ہوجا تا ہے۔مشائخ کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یوم شک میں نفل کی نیت ہی متصور ہو گی۔اس طرح کہ اس نے یوم شک میں نفل کی نیت کے ساتھ روزہ شروع کیا پھر بیام ظاہر ہوا کہ بیرمضان کا دن ہے۔ یہ اس طرح کہ اس نے یوم شک میں نفل کی نیت کے ساتھ روزہ شروع کیا پھر بیاس کا طرح ہے۔''النہا یہ' میں ایسا قول ہے گئے کہاجا تا ہے کہ بیٹن معاف ہوجائے ورنہ اس پر کفر کا خوف ہے۔''التھ پر' میں اس طرح ہے۔''النہا یہ' میں ایسا قول ہے جواسے ردکرتا ہے وہ یہ ہے: جب نفل کی نیت لغوہوگئ تو اعراض کی نیت متحقق نہ ہوگی۔

حاصل کلام یہ ہے کُنفل کی نیت،عدم فرضیت کے اعتقاد یا اس کے طن میں کوئی باہم لازم ملز وم کارشتہ نہیں ور نہ جب اس کے ساتھ نفلیت کا اعتقاد مل جائے تواسے کا فرقر اردیا جائے گایا اس کے ساتھ نفل ہونے کا ظن مل گیا تواس پر کفر کا خوف ہوسکتا فَقُطْ لِتَعَيَّنِهِ بِتَعْيِينِ الشَّارِعِ ﴿الَّهِ إِذَا وَقَعَتُ النِّيُّةُ رَمِنُ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِي، حَيْثُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّغْيِينِ لِعَدَمِ تَعَيَّنِهِ فِحَقِّهِمَا،

یہ صرف رمضان کے روزوں کے بارے میں ہے کیونکہ بیر شارح کی تعیین کے ساتھ متعین ہو جاتے ہیں۔ مگر جب نیت مریض یا مسافر کی جانب سے واقع ہو کیونکہ وہ تعیین کامختاج ہوتا ہے کیونکہ اس کے حق میں تعیین نہیں ہوتی۔

ہے،''بخص۔

ال سے تیرے لئے بیام ظاہر ہوگا کہ خطا ہالوصف ہمراد ہے دمضان کی نفل کی نیت یا کی اور واجب کی نیت کے ساتھ خطا صفت لگانا۔ کیونکہ مسلمان سے بیامر بعید ہے کہ وہ جان ہو جھ کر ایسا کرے۔ اس سے مراد صرف واجب کی نیت نہیں۔ مصنف کا قول جو ''الدر'' کی پیروی میں ہے: و بنیة نفل او بخطانی وصف اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ ان پرلازم تھا کہ دوسر سے پراکھا کرتے یا کی اور واجب سے بدل دیتے کیونکہ خطانی الوصف کے ساتھ تعبیر کا فائدہ یہ ہے کہ جان ہو چھ کرنٹل نیت سے دوری کا ظہار کیا جائے۔ اور اپنے اس قول او بنیة نفل کی تصریح کے بعد خطانی الوصف کے ساتھ تعبیر کا کوئی فائدہ باتی نہیں رہتا اگر چہ اس کے ساتھ واجب کا ادادہ کر سے جس طرح شارح نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ امر میرے لئے ظاہر ہوا ہے میں نے کی ایسے خص کؤیس دیکھا جس نے اس پر متنبہ کیا ہو۔

8834\_(قولد: فَقُطْ) لِعِنْ نَفْل اورنذرمعين كامعامله مختلف ہے۔ وہ سی دوسرے واجب کے ساتھ سیح نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ ہی روزہ واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی جس طرح آگے آئے گا ہ''ط''۔

8835\_(قوله: بِتَغیینِ الشَّادِعِ) حضور ملَّ اللَّهِ کے اس فرمان میں تعیین موجود ہے: اذا انسدخ شعبان فلا صوم الآرمضان (1)۔ جب شعبان گزرجائے تو رمضان کے سواکوئی روزہ نہیں۔ نذرکا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ نذر مانے والے کی ولایت کے ساتھ مختق ہوتا ہے اور اسے بیت حاصل ہے کہ اس کو باطل کردیے جواس کے لئے ہے۔ 'طحطا وی' میں ''لمن'' ہے مردی ہے۔

8836\_(قوله:إلَّا إِذَا وَقَعَتُ النِّيَّةُ) يعنى رمضان مين نفل ياكى اور واجب كى نيت واقع ہوگئ پس بيان كے قول و بنيّة نفل و بخطأ نى وصف مے مشتخ ہے۔

8837 (قولہ: حَیْثُ یَحْتَا اُمُ ) یعنی مریض یا مسافر معین کرنے کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ یحتا ہے کی خمیر کو مفرد ذکر کیا ہے۔ یکونکہ او کے ساتھ عطف کیا ہے جودو چیزوں میں سے ایک کے لئے ہوتا ہے یاضمیر صوم کے لئے ہے اور صوم کی طرف ضمیر لوٹانے کی تائید یہ امریجی کرتا ہے کہ تعینہ اور یقع میں ضمیر صوم کی طرف لوٹ رہی ہے۔

8838\_(قوله:لِعَدَمِ تُعَيُّنِهِ بِي حَقِّهِمًا) كيونكه جب دونول سے وجوب اداما قط موگيا ہے تو رمضان ادا كے حق

<sup>1</sup> \_ سنن الي واؤد، كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال دمضان ، جلد 2، صفح 138 ، مديث نمبر 1994

فَلَا يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ (بَلُ يَقَعُ عَبَا نَوَى) مِنْ نَفُلٍ أَوْ وَاجِبٍ (عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْثُنُ بَحْ وَهُوَ الْأَصَةُ مِنَاءٌ، وَقِيلَ بِأَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، فَلِنَا اخْتَارَهُ الْهُصَنِّفُ تَبَعًا لِلدُّرَى لَكِنْ فِي أَوَائِلِ الْأَشْبَاعِ الصَّحِيحُ وُقُوعُ الْكُورِ لَكِنْ فِي أَوَائِلِ الْأَشْبَاعِ الصَّحِيحُ وُقُوعُ الْكُلِّ عَنْ رَمَضَانَ سِوَى مُسَافِي نَوَى وَاجِبًا آخَى، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْكَمَالِ وَفِي الشُّهُ نُبُلَاكِ عَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

یس اس کاروز ہرمضان کی جانب سے واقع نہیں ہوگا بلکہ اس کی جانب سے واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی وہ فل کی ہویا واجب کی ہو۔ اکثر علما کی یہی رائے ہے،'' بحز'۔ یہی اصح قول ہے،'' سراج''۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ظاہر روایت ہے۔ ای وجہ سے مصنف نے''الدرز'' کی پیروی میں اسے اختیار کیا ہے۔لیکن''الا شباہ'' کے اوائل میں ہے: صحح یہ ہے بیسب روز ہے رمضان کے ہوں گے سوائے اس مسافر کے جس نے کسی اور واجب کی نیت کی۔''ابن کمال'' نے اسے اختیار کیا۔ ''شرنبلالیہ'' نے''البر ہان'' سے روایت کیا ہے کہ یہی اصح ہے۔

میں شعبان کی طرح ہو گیا۔

8839\_(قولد: مِنْ نَفُلِ أَوْ وَاجِبٍ) مَّرجب دونوں نے نیت کومطلق رکھا تو تمام روایات کےمطابق وہ روزہ رمضان کی جانب ہے ہوگا۔''صلبی'' نے''الا مداد'' نے قل کا ہے۔

8840 (قوله: عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْتُرُبَحُنَّ) مِيں كَہتا ہوں: جو' البحر' ميں ہے مریض کے تن میں بيا كثر علاكی طرف منسوب ہے بيتين اتوال ميں ہے ايک قول ہے جس طرح آگے (مقولہ 8841 ميں) آگ گا۔ جہاں تک مسافر کا تعلق ہے اگروہ كى وہ نيت كرے وہى روز ہوا قع ہوگا۔ تعلق ہے اگروہ كى وہ نيت كرے وہى روز ہوا قع ہوگا۔ اگروہ نفل يامطلق نيت كرے تو' امام صاحب' رطفینا ہے دوروا بیتیں ہیں۔ دونوں روایتوں میں ہے اسے بيہ کہ دوہ روز ہرمضان كی جانب ہے ہوگا کيونکه نفل كا فائدہ ثواب ہے جبکہ بيثواب وقت کے فرض میں اکثر ہے۔ اور کہا جمجے تول کے مطابق بيہ چاہئے کہ مریض كی جانب ہے رمضان كاروز ہ ہوتا ہے۔

اک کا حاصل ہیہ ہے کہ مریض اور مسافر اگر کسی اور واجب کی نیت کریں تو روز ہ اس واجب کی جانب سے ہوگا۔اگروہ نفل کی نیت کریں یامطلق نیت کریں تو رمضان کا روز ہ ہوگا۔ ہاں'' سراج'' میں دونوں صورتوں میں نفلی روز ہ کے واقع ہونے کی تھے کی ہے۔ای پرمصنف اور''الدرز' کی کلام واقع ہے۔

1884 (قوله: الصَّحِيحُ وُقُوعُ الْكُلِّ عَنْ دَمَضَانَ الخ)كل مراديه كه جب مريض نقل كى نيت كر عيا مطلق نيت كر عيا مطلق نيت كر عيا كى اور واجب مطلق نيت كر عيا كى اور واجب كى نيت كر عيا كى اور واجب كى نيت كر عين وروزه الى واجب كى وانب سے نہيں ہوگا كيونكه مسافر كوت حاصل ب كدوه روزه نه كى نيت كر عين بھى حاصل بوگا كہ وہ الى روز ہے كوكى اور واجب كى طرف بھير دے - كيونكه رخصت عجز كے كى كے ساتھ مين اللہ عين ماصل ہوگا كہ وہ الى روز ہے كوكى اور واجب كى طرف بھير دے - كيونكه رخصت عجز كے كل كے ساتھ

''البح'' کی کلام کاخلاصہ یہ ہے کہ مریض میں تین قول ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو''الا شباہ'' میں ہے جو یہاں مذکور ہے۔''فخر الاسلام''،''مش الاسلام''اورایک جمعیت نے اسے اختیار کمیا ہے اور''المجمع'' میں اس کی تھیجے کی ہے۔

دوسراتول وہ ہے جومتن میں گزراہے کہ وہ روزہ ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔اور' البدایہ' میں اے اختیار کیا ہے اور اکثر مشاکخ نے اسے اختیار کیا ہے۔ یہ طاہر روایت ہے۔ چاہئے کہ مسافر کی طرح نفل کی نیت کرنے کی صورت میں رمضان کا روزہ ہی ہوجس طرح گزرچکا ہے۔

تیسرا قول ہیہ: فرق کیا جائے کہ روزہ اسے نقصان دیتا ہے۔ پس رخصت مرض کے زیادہ ہونے کے متعلق ہے۔ پس مریض مسافر کی طرح ہوجائے گا اور روزہ وہی ہوگا جس کی وہ نیت کرے گا۔ اور روزہ اسے نقصان نہ دے جس طرح ہاضمہ خراب ہوپس رخصت حقیقت مرض کے متعلق ہوگی پس روزہ وقت کے فرض کی جانب سے واقع ہوگا۔''الکشف''اور ''اتحریز''میں اسے اختیار کیا ہے۔

سیدہ قول ہے جو''التلوی "سے گزرا ہے اور''شرح التحرین' میں اسے دوقو لوں کامحمل بنایا ہے۔ اور کہا: یہ تحقیق ہے جس
کے ساتھ بیطیق حاصل ہوتی ہے کہ جوفخر الاسلام وغیرہ نے اختیار کیا ہے اسے اس پرمحمول کیا جائے جس کوروز ہ نقصان نہ دیتا
ہو۔اور''ہدائی' میں جس کو اختیار کیا ہے اسے اس پرمحمول کیا جائے جسے روز ہ نقصان دیتا ہو۔ الا کمل نے''التقریر'' میں اس قول
پر میا عتراض کیا ہے:'' جسے روز ہ نقصان نہیں دیتا اس کے لئے روز ہ چھوڑ نے کی رخصت نہیں کیونکہ وہ مسیح ہے اور گفتگواس کے
بارے میں نہیں۔

میں کہتا ہوں: میں نے اس کا جواب'' البح'' پراپئ تعلیق میں دیا ہے۔ اس کا حاصل میہ ہے کہ بعض اوقات روز سے پر قدرت کے باوجودمرض میں اضافہ ہوجا تا ہے مثلاً جوآ نکھ کے مرض میں مبتلا ہواور بعض اوقات روز ہ اسے پچھ نقصان نہیں دیتا (وَالنَّذُرُ الْمُعَيَّنُ) لَا يَصِحُّ بِنِيَّةِ وَاجِبُ آخَى، بَلُ (يَقَعُ عَنْ وَاجِبِ نَوَاهُ) مُطْلَقًا فَنُقًا بَيْنَ تَغيِينِ الشَّارِعِ وَالْعَبْدِ (وَلَوْصَامَ مُقِيمٌ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ) وَلَوْ (لِجَهْلِهِ بِهِ) أَىٰ بِرَمَضَانَ (فَهُوَ عَنْهُ) لَا عَبَّا نَوَى لِحَدِيثِ (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ

اورنذ رمعین کاروزہ کی اور واجب کی نیت سے پیچے نہیں ہوتا بلکہ ای واجب کی جانب سے ہوگا جس کی اس نے مطلقا نیت کی ہو۔ بیشارع اور بندے کی جانب سے تعیین میں فرق کوظا ہر کرنے کے لئے ہے۔اگر مقیم نے رمضان کے علاوہ کا روزہ رکھا اگر چیوہ رمضان ہے آگاہ نہ ہوتو وہ رمضان کاروزہ ہوگانہ کہ اس کی جانب سے روزہ ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ کیونکہ حدیث طیب ہے: جب رمضان آجائے

جس طرح ایسا آ دمی جس کو برہضی کی شکایت ہو۔ کیونکہ روزہ اسے نقصان نہیں دیتا بلکہ اسے نفع دیتا ہے۔ پس پہلی صورت میں زیادتی کے خوف سے رخصت متعلق ہوگی۔اس طرح کہ وہ اس زیادتی کے خوف سے رخصت متعلق ہوگی۔اس طرح کہ وہ اس حالت تک پہنچ جائے کہ اس کے ہوتے ہوئے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو۔ جب وہ روزہ رکھنے واس کا عاجز نہ ہونا ظاہر ہوگیا۔ پس روزہ رمضان کا ہوگا اگر چہ اس کے علاوہ کی نیت کرے۔ کیونکہ جب وہ روزے پر قادر ہوساتھ ہی روزہ اسے نقصان نہ دیتا ہوتو کوئی عظمنہ نہیں کہا گا کہ اس کے لئے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے۔ یہام میرے لئے ظاہر ہوا۔ والله اعلم۔

8842\_(قوله: وَالنَّذُ دُ الْمُعَيَّنُ الخ) جوان كِقُول في رَمض و نقط هم مور ہاتھا يہ اس كى تصريح ہے۔ 8843\_(قوله: بِينِيَّةِ وَاجِبِ آخَرَ) جس طرح رمضان كى قضا اور كفاره كاروزه ہے مگر جب نفل كى نيت كرت تووه نذر معين كاروزه ہوگا،''سراج''۔ پھر'' الكرخی'' سے نقل كيا كہ امام'' محر'' رطانی تا نے فرمایا: نفلی روزه ہوگا۔امام'' ابو پوسف' رطانی تا نے فرمایا: روزه نذر كا ہوگا۔

8844\_(قوله: يَقَعُ عَنْ وَاجِبِ نَوَاكُ مُطْلَقًا) خواہ وہ صحح ہو، مریض ہو، قیم ہو یا مسافر ہواور جب روزہ وہ واقع ہوا جس کی اس نے نیت کی تواضح قول کے مطابق اس کا نذر مانا ہواروزہ ہوگا۔ جس طرح ''البحر' میں'' انظہیریتہ' سے مروی ہے۔
8845\_(قوله: وَلَوْ لِحَبُهٰلِهِ) لو کے لفظ کا اضافہ کیا ہے تا کہ غیر جاہل کو داخل کر ہے لیکن زیادہ بہتر اسے ساقط کرنا ہے۔ کیونکہ عالم کا ذکر قریب ہی ان کے قول و بخطائی وصف میں پہلے گزر چکا ہے،'' ط'۔ اس قول نے بیافا کدہ دیا کہ دوزہ ہو سان میں واقع ہوا۔ اور اس کا ذکر نہیں کیا جب وہ ماہ رمضان سے جاہل ہو جس طرح دار الحرب میں کوئی قیدی ہو، اس نے تحری کی اور رمضان کی جانب سے ایک ماہ کے روزے رکھے۔ اس کی وضاحت'' البحر'' میں ہے۔ اس میں سے بھی ہے:''اگر اس نے تحری کرتے ہوئے کئی سال روزے رکھے۔ پھر بیواضح ہوا کہ اس نے ہرسال ماہ رمضان سے پہلے روزے رکھے گئے روزے رکھے کی دوزے سے سال میں رکھے گئے روزے رکھے کی دوزے سے سال میں رکھے گئے روزے کیا گیا دوسرے سال میں رکھے گئے روزے کیا گیا دوسرے سال میں رکھے گئے روزے کیا گئی مقام ہوجا نیں گے اور تیسرے سال میں دکھے گئے روزے کیا گیا گیا گیا دوسرے سال کے روزوں کے قائم مقام ہوجا تیں گیا دوسرے سال میں دونے ہیں؟ ایک قول بیکیا گیا دوسرے سال کے روزوں کے قائم مقام ہوجا تیں گیا دوسرے سال کے روزوں کے قائم مقام ہوجا تیں گیا دوسرے سال کے روزوں کے قائم مقام ہوجا تیں گیا دوسرے سال کے روزوں کے قائم مقام ہوجا تیں گیا دوسرے سال کے روزوں کے قائم مقام ہوجا تیں گیا گیا گیا

فَلَا صَوْمَ إِلَّا عَنْ رَمَضَانَ (وَيَحْتَامُ صَوْمُ كُلِّ يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى نِيَّةِ) وَلَوْصَحِيحًا مُقِيًّا تَنْبِيزَا لِلْعِبَا دَةِ عَنْ الْعَادَةِ وَقَالَ ذُفَرُ وَمَالِكٌ تَكُفِى نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ كَالصَّلَاةِ، قُلْنَا فَسَادُ الْبَغْضِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْكُلِّ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ (وَالشَّمُ طُلِلْبَاقِي مِنْ الصِّيَامِ قَمَانُ النِّيَّةِ لِلْفَجْرِ

تورمضان کےعلاوہ کوئی روزہ نہیں۔رمضان کے ہردن کا روزہ نیت کا مختاج ہے اگر چہروزہ دار تیجے اور آ دمی مقیم ہوتا کہ عبادت کوعادت مےمتاز کیا جائے۔امام''زفر''اورامام''مالک'' نے کہا: ایک نیت کافی ہے جس طرح نماز کے لئے ایک نیت کافی ہوتی ہے۔ہم کہتے ہیں: بعض روزوں کا فسادتمام روزوں کے فساد کو ثابت نہیں کرتا۔نماز کا معاملہ مختلف ہے۔اور باقی ماندہ روزوں کے لئے پیشرط ہے کہ نیت طلوع فیج کے ساتھ لی ہوئی ہو

ہے: بیجائز ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: بیجائز نہیں۔"الحیط" میں اس کی تھیج کی ہے کہ اگر اس نے مبہم طور پر رمضان کے روزوں کی نیت کی تو بیروز سے جزاکو کفایت کر جائیں گے۔اگر اس نے دوسر سے سال کے روزوں کی نیت کی جبکہ اس کی وضاحت کی تھی توبیجائز نہ ہوگا۔

8846 (قوله: فَلَا صَوُمَ إِلَّا عَنْ رَمَضَانَ) يعنى اس ميں رمضان كے علاوہ كوئى روزہ نه ہوگا۔ اسكامحل اس آدمی ك بارے ميں ہے جس پر میتعین ہے۔ مسافر كی وجہ سے اس پر اعتراض نه كيا جائے گا جب وہ كى اور وا جب كی نیت نه كرے " ذ" - 8847 (قوله: عَنْ الْعَادَةِ) يعنی كھانے پينے سے دكنے كی عادت جب وہ پر ہيز كے طور پر كرے يا كسى عذركى وجہ سے ايما كرے " ذ" -

8848\_(قوله: وَقَالَ زُفَرُ وَمَالِكُ تَكُفِى نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ) يعنى بورے مہينہ كے لئے ایک نیت كافی ہے۔ امام زفر سے مروى ہے: مقیم كونيت كی ضرورت نہیں۔ اگر مسافر ہوتواس كے لئے جائز نہ ہوگا يہاں تک كدرات كونيت كرے۔ ہمارے تينوں علا كنزديك بيرجائز نہيں مگر ہردن كے لئے رات كے وقت تازہ نيت كرے يا زوال سے قبل وہ تازہ نيت كرے وہ مقیم ہويا مسافر ہو،' مراج''۔

8849\_(قولد: قُلْنَا الخ) انہوں نے روز ہے کونماز پرجوقیاس کیا تھااس کا جواب یہ ہے کہ ہردن کا روز ہذات خود عبادت ہے۔ اس کی دلیل ہے بعض روز وں کا فاسد ہونا تمام روز وں کے فساد کو ثابت نہیں کرتا نماز کا معاملہ مختلف ہے۔ 8850\_(قولد: وَالشَّنَ ظُلِلْبَاتِی مِنُ الصِّیامِ) روز ہ کی جو باتی انواع ہیں یعنی تین کے علاوہ جن کا ذکر متن میں پہلے ہو چکا ہے۔ وہ یہ ہیں: قضاء رمضان ، نذر مطلق ، قضاء نذر معین ، نظی روز ہ کے فاسد کرنے کے بعد اس کی قضا اور ساتوں کفارات ، شکار کی جزامت اور میں سے جوان کے ساتھ لاحق کئے ہیں اور ان کا قول السب ماس میں سے جوان کے ساتھ لاحق کئے ہیں اور ان کا قول السب ماس میں سے جوان کے ساتھ لاحق کئے ہیں اور ان کا قول السب ماس میں سے جوان ہے ساتھ لاحق کئے ہیں اور ان کا قول السب ماس میں شکھے چار ہیں۔ وہ چار یہ ہیں ۔ وہ چار یہ ہیں: کفارہ فرار ، کفارہ کی میں اور کفارہ افطار۔

8851 (تولە:لِلْفَجْرِ) لِعِنْ فجر كاپېلاجز، ' ط' \_

وَلَوْحُكُمًا وَهُوَرِتَبُيِيتُ النِّيَّةِ)لِلظَّرُورَةِ (وَتَّغيِينُهَا)لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْوَقْتِ، وَالشَّمُطُ فِيهَا أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَيَّ صَوْمٍ يَصُومُهُ قَالَ الْحَدَّادِئُ وَالسُّنَّةُ

اگر چەھما ہواوروہ رات کے وقت نیت کرنا ہے۔ بیضر درت کی بنا پر ہے اوراس کی تعیین شرط ہے۔ کیونکہ وقت معین نہیں۔ اوراس میں شرط بیہ ہے کہ وہ اپنے دل ہے جانے کہ دہ کون ساروز ہ رکھ رہا ہے۔'' حدادی''نے کہا: سنت بیہ ہے

8852 (قوله: وَلَوْحُكُمُّا)'' البحر'' میں قران کو تبعیت کے تھم میں بنادیا ہے جبکہ تو اچھی طرح باخبر ہے کہ یہاں زیادہ مناسب وہ ہے جس کوشار ح نے اپنایا ہے یعنی'' البحر'' کے برعکس قول کیا ہے اور تبعیت یعنی رات کے وقت نیت کرنا حکماً قرمان ہے جس طرح'' النبر'' میں ہے۔

8853\_(قوله: وَهُوَ) ضمير قِمان حكى كي طرف راجع ب، "ح"

8854\_(قوله: تَبْیِیتُ النِیَّةِ) اگروه ان روزوں کی نیت دن کے وقت کرے گاتو بیفل ہوجا کیں گے اس کا مکمل کرنامتحب ہوگاس کے توڑوی نظالازم نہ ہوگی۔اصل میں تبییت سے مرادیہ ایسافعل ہے جس کی رات کے وقت تدبیر کی گئی۔''طحطاوی'' نے'' قبتانی'' سے نقل کا ہے۔

8855\_(قولہ: لِلضَّرُّورَةِ) یہ قِران حکمی پراکتفا کرنے کی علت ہے کیونکہ فجر کے وقت کی تحری ان امور میں سے ہے جوشاق ہوتے ہیں اور حرج کواٹھادیا گیاہے،''ح''۔

8856\_(قولہ: وَتَعْیِینُهَا) محض متن کو پیش نظر رکھیں تو اس کا عطف تبییت پر ہے اور شارح کی عبارت کو دیکھیں تو اس کا عطف قران پر ہے جس طرح بیا مرخنی نہیں۔ تعیینها ہے مراداس کے ساتھ جس کا ارادہ کیا گیا ہے یعنی روزہ اس کی تعیین ہے۔ یہ صدر ہے جوابیے فاعل مجازی کی طرف مضاف ہے۔

8857\_(قوله: لِعَدَّمِ تَعَيُّنِ الْوَقْتِ) لِعِنَ ان روز ون كاوقت معين نہيں۔رمضان كے داروزوں اور نذر معين كا معاملہ مختلف ہے كيونكدان دونوں ميں وقت متعين ہے۔ اى طرح نفلى روز ہ ہے كيونكدرمضان شريف كے مہينہ كے علاوہ تمام دن فلى روز وں كاوقت ہے۔

8858\_(قولہ: وَالشَّنُ طُ فِيهَا الحَ ) يعنى معين نيت ميں يہ شرط ہے نہ کہ مطلق نيت ميں يہ شرط ہے۔ کيونکہ جس کے لئے تعيين شرطنہيں اس ميں اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے دل ہے بيہ جانے کہ وہ روزہ ہے ہے۔ جو يہاں قول ہے اور جو ہم نے الاختيار ہے (مقولہ 8827 ميں ) نقل کيا ہے اس ميں کوئی منافات نہيں۔ ''حلی'' نے بيہ بيان کيا ہے: علم اس نيت کولازم ہے جوارادہ کی ایک نوع ہے کيونکہ کس شے کا ارادہ ممکن نہيں مگر اس کے علم کے بعد ہی ارادہ ہوتا ہے۔

 أَنْ يَتَكَفَّظَ بِهَا وَلَا تَبُطُلُ بِالْمَشِيئَةِ بَلْ بِالرُّجُوعِ عَنْهَا بِأَنْ يَعْزِمَ لَيُلَاعَلَى الْفِطْ، وَنِيَّةِ الصَّائِمِ الْفِطْرَ لَغُوْ وَنِيَّةُ الصَّوْمِ فِى الصَّلَاةِ صَحِيحَةٌ، وَلَا تُغْسِدُهَا بِلَا تَكَفُّظٍ، وَلَوْ نَوَى الْقَضَاءَ نَهَارًا صَارَ نَفْلًا فَيَقْضِيه لَوُ أَفْسَدَهُ لِأَنَّ الْجَهْلَ فِى دَارِنَا غَيْرُمُ عُتَبَرِفَلَمُ يَكُنْ كَالْمَظْنُونِ بَحْرٌ

کہ نیت کا زبان سے تلفظ کرے۔اوران شاءاللہ کہنے سے نیت باطل نہ ہوگی بلکہ اس سے رجوع کرنے سے باطل ہوگی اس طرح کہ وہ رات کے وقت روزہ افطار کرنے کاعزم کرے۔روزہ دار کی روزہ تو ڑنے کی نیت لغو ہے۔اورنماز کی حالت میں روزے کی نیت صحیح ہے۔اور جب تک نماز میں روزے کی نیت کا تلفظ نہ کرے گا نیت اسے فاسد نہ کرے گی۔اگروہ دن کے وقت قضا کی نیت کرے تو وہ روزہ ففل کا ہوجائے گا۔ گروہ اسے فاسد کر دیتو اس کی قضا کرے گا کیونکہ ہمارے دار (دارالاسلام) میں جہالت کا اعتبار نہیں پس وہ مظنون کی طرح نہ ہوگا،'' بح''۔

8860\_(قولہ: أَنْ يَتَلَقَظَ بِهَا) پس وہ كمج كا: ميں نے بيارادہ كيا كہ ميں الله تعالىٰ كے ليے رمضان كاروزہ ركھوں گايا آج روزہ ركھوں گااگروہ دن كے وقت نيت كرے، 'مراج''۔

8861 (قوله: وَلاَ تَبْطُلُ بِالْمَشِيئَةِ) بطوراسخسان باطل نه ہوگ يبي قول سيح ہے۔ كيونكه يہ حققى استنا كے عنى ميں نہيں بكه مدد طلب كرنے اور تو فيق كوطلب كرنے كيلئے ہے يہال تك كه اگروه حقيقت ميں استثنا كا اراده كرے تو وه روز بے دارنہيں ہوگا جس طرح " تارغانية "ميں ہے۔

8862\_(قوله: بِأَنْ يَعْزِمَ لَيُلاَ عَلَى الْفِطْنِ) الراس نے روز ہندر کھنے کا پختر م کیا پھراس نے صبح کی اور کھانے پینے سے رکار ہا اور روز ہے کی نیت ندکی تو وہ روز ہے دار نہ ہوگا، ' تآر خانیہ' ۔

8863\_(قوله: وَنِيَّةِ الصَّائِمِ الْفِطْرَ لَغُوْ) لِعِن دن كوفت روز كدار فطركى نيت كر كتوبي لغوموكى بيان ك قول بان يعزم ليلا كمنهوم كى تصرح كى تواس نے قول بان يعزم ليلا كمنهوم كى تصرح كى تواس نے اس نظى بناديا توسيح نه موگا۔

8864\_(قولد نران الفتح الماح) '' الفتح ''میں جوتول ہے ہاں کا جواب ہے۔ قول ہے ہے: ایک قول ہے کہا گیا ہے کہ بہتی قضا کالزوم اس وقت ہے جب اس علم ہو کہ قضا کے روز ہے کی نیت دن کے وقت صحیح نہ ہوگی۔ مگر جب اس کاعلم نہ ہوتو روزہ شروع کرنے سے قضالازم نہ ہوگی جس طرح مظنون کی قضالازم نہیں ہوتی۔'' البح'' میں کہا ہے۔ اور'' النہ'' میں اس کی پیروی کی ہے: جوام ظاہر ہوتا ہے وہ اطلاق کی ترجیح ہے کیونکہ دارالاسلام میں احکام کی جہالت معتبر نہیں خصوصا جب وہ دن کے وقت نیت کر ہے تو قضا کا عدم جوازم فق علیہ ہان امور میں جو ظاہر ہوتے ہیں۔ پس یہ مظنون کی طرح نہیں۔ ہم نے ''جہتانی'' سے جو کھے پہلے (مقولہ 8854 میں) بیان کیا ہے وہ اس قول پر مبنی ہے۔

8865\_(قوله: فَكُمْ يَكُنُ كَالْمَظْنُونِ) كِوَنَدُمْ طَنُونَ بْيهِ كِدِيمَانِ كَرِي كَداس پِرايك دن كي قضا ہے۔ پس وہ

#### ردَلَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ هُوَيَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً

اور يوم شک کوروز هنبيں رکھا جائے گا۔وہ شعبان کا تيسواں دن ہے اگر چه چاندد کھفے سے کوئی مانع نہ ہو۔

روزہ کی شروط کے ساتھ اس میں شروع ہوگیا پھراس پر بیدواضح ہوا کہ اس پرکوئی روزہ نہیں تو اس پر اس روزہ کا کمل کرنا واجب نہیں۔ کیونکہ وہ اس میں شروع ہوا تھا تا کہ ایک امر کوسا قط کرے نہ کہ اس لئے شروع ہوا تھا کہ اسے اپنے او پر لازم کرے۔
پس نسیان کے ساتھ معذور ہوگا۔ اگر اس نے فور آ اسے فاسد کر دیا تو اس پرکوئی قضا نہ ہوگی اگر چہ افضل بیتھا کہ وہ اس کو کمل کرتا۔ بیصورت مختلف ہوگی اگر علم ہونے کے باوجود اس نے بیٹل جاری رکھا تو پھر وہ اس روزے کو اپنے او پر لازم کرنے والا ہوگا۔ پس اس کا قطع کرنا لازم نہ ہوگا۔ اگر اس نے اسے قطع کیا تو اس کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ مگر جب اس نے فجر کے طوع ہونے کے بعد قضا کی نیت کی ۔ اس نے جس روزہ کی نیت کی وہ اس پر لازم تھا، مگر وہ اس امر سے جابل تھا کہ اس روزہ کی رات کے وقت نیت کرنا لازم ہوگا۔ آگر وہ معذور نہ ہوگا اس کا روزے میں شروع ہونا تھے ہوگا۔ آگر وہ روزے کوقطع کر وہ تو کی رات کے وقت نیت کرنا لازم ہے تو وہ معذور نہ ہوگا اس کا روزے میں شروع ہونا تھے ہوگا۔ آگر وہ روزے کوقطع کر وہ تو کی وقت نیت کرنا لازم ہوگی۔ ''رحمٰی''۔

يوم شك كوروزه ركضن كاشرع حظم

8866\_(قوله: وَلَا يُصَامُر يَوْمُ الشَّكِّ) اس سے مراد ہے کہ ادراک کی دونوں طرفیں یعنی نفی اور اثبات برابر ہوں،''بح''۔

8867 (قوله: هُوَيَوْمُ الشَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ) زياده بهتر''نورالايضاح'' كاقول ہے: اس مےمرادوہ دن ہے جوشعبان كے انتيبويں دن كے ساتھ ملا ہوتا ہے اس كى وجہ يہ ہے كہ يہ پتانہيں ہوتا كہ يہ تيسوال دن ہے كيونكہ يہ احتمال موجود ہوتا ہے كہ يہ رمضان كے مہينه كا پہلا دن ہو۔ اور يہ بھى ممكن ہے كہ مرادشعبان كى ابتدا ہے اس كا تيسوال دن ہو۔ پس من شعبان ميں من ابتدا ئيے بعضيہ نہيں۔'' تامل''۔

# یوم شک کوروز ہ رکھنے کے احکام ومسائل

تنبي

''الفیض'' وغیرہ میں ہے: اگر شک واقع ہو کہ یوم، یوم عرفہ ہے یا یوم نحر ہے تو اس میں افضل ہیر ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ فافہم۔

8868\_(قوله: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةُ الخ) "أملتى" كور پراپنى شرح ميں كہا ہے: اس قول كے ساتھ"قہتا نى" وغيره كى كلام منده فع (بے وقعت) موجاتى ہے۔ كيونكه انہوں نے يہ قيد لگائى ہے جب شعبان كے چاندكى رؤيت كے دن چاند ند يكھا جا سكا ہوتو يہ معلوم نہ ہواكہ وہ شعبان كا تيسوال دن ہے يا اس سے اكتيسوال دن ہے، يارمضان كا ہلال پوشيده رہا اور معلوم نہ ہوسكاكہ يہ رمضان كا پہلا دن ہے يا شعبان كا تيسوال دن يا چاندكوايك آدمى نے ديكھا تھا يا دو فاسق افراد نے

أَىٰ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ لِجَوَاذِ تَحَقُّقِ الرُّؤْيَةِ فِى بَلْدَةٍ أُخْرَى، وَأَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَلَيْسَ بِشَكِّ وَلَا يُصَامُر أَصْلًا شَنْءُ الْمَجْرَعِ لِلْعَيْنِيِّ عَنْ الزَّاهِدِيِّ (إِلَّا نَفْلًا) وَيُكُمَّهُ غَيْرُهُ (وَلَوْ صَامَهُ لِوَاجِبِ آخَرَ كُيهَ تَنْزِيهَا وَلَوْجَزَمَ أَنْ يَكُونَ عَنْ رَمَضَانَ كُيهَ تَحْمِيبًا

یعنی بیاس کے قول کے مطابق ہے جومطالع کے اختلاف کا اعتبار نہیں کرتا۔ کیونکہ بیہ جائز ہے کہ کسی اور شہر میں رؤیت مختق ، و چکی ہو۔ جہاں تک اس کے مقابل کا تعلق ہے تواس کے لئے بیہ یوم شک نہیں اور اصلاً روز ہبیں رکھا جائے گا۔'' شرت المجمن'' جوعینی کی تالیف ہے انہوں نے اس قول کو'' زاہدی'' نے نقل کیا ہے۔ گرنفلی روز ہ رکھا جا سکتا ہے۔ نفلی روز ہ کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھنا مکروہ ہوگا۔ اگر اس نے کسی اور واجب کی نیت کی تو یہ مکروہ تنزیبی ہوگا۔ اگر اس نے یقین سے رمضان کا روزہ رکھا تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔

دیکھا تھا لیں ان کی شہادت رد ہوجائے گی۔اگر آسان صاف ہواور جاندکسی نے بھی نہ دیکھا ہوتو یہ یوم شک نہ ہوگا۔ ''المعراج'' میں''انجتی ''سےاس زیادتی کے ساتھ مروی ہے:ولایجود صوصہ اہتداء لاف ضاولا نفلا اور ان کا کلام اس قول پر ہنی ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا جس طرح شارح کی کلام نے یہاں بیان کیا ہے۔

8869۔ (قولہ: بِعَدَمِ اغْرِتَهَا رِ اخْتِلاَ فِ الْهُطَالِعِ) اکثرنسخوں میں لفظ'' اعتبار'' ساقط ہے۔ اس کو مقدر ماننا ضروری ہے کیونکہ مطالع کے مختلف ہونے میں کوئی کلام نہیں۔کلام اس کے اعتبار کرنے اور اعتبار نہ کرنے میں ہے جس طرح اس کی وضاحت آ گے (مقولہ 8969میں ) آئے گی۔

8870\_(قوله:لِجَوَاذِ الخ) توايياشهر جس مين چانز بين ديكها كياس مين روزه لازم موگار

8872\_(قوله:إلَّا نَفْلًا) ايك نخ يس تطوّعا بـ

8873\_(قوله: وَيُكُمَّى هُ غَيْرُهُ) لِعِنى وه فرض ہو یا واجب ہو، نیت معینہ کے ساتھ ہو یا نیت متر دد ہ کے ساتھ ہو، ای مطلق نیت کامعاملہ ہے۔ کیونکہ مطلق مقادیر کوشامل ہوتی ہے جس طرح'' المعراج'' میں ہے۔

8874\_(قوله:لِوَاجِبِ آخَرَ) جس طرح نذر، كفاره اورقضاہے، 'سراح''۔

8875\_(قوله: كُمِرهَ تَنْزِيهَا) بم عُقريب (مقوله 8882 ميں) اس كى وجه ذكركريں كے۔

8876\_(قوله: كُمِرة تَحْمِيمًا) كيونكه الل كتاب كماته مشابهت بإنى جارى ہے۔ كيونكه الل كتاب في ايخ

رَيَقَعُ عَنْهُ فِي الْأَصَحِ إِنْ لَمْ تَظْهَرُ رَمَضَانِيَّتُهُ وَإِلَّى بِأَنْ ظَهَرَتْ رَفَعَنْهُ لَوْ مُقِيًا رَوَالتَّنَفُّلُ فِيهِ أَحَبُ أَيْ أَفْضَلُ اتِّفَاقَا رَانَ وَافَقَ صَوْمًا يَعْتَادُهُ أَوْصَامَ مِنْ آخِي شَعْبَانَ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَلا أَقلَ

اوراضح قول کےمطابق اس کا دومراوا جب ادا ہوجائے گا اگر رمضان کا دن ہونا ظاہر نہ ہو۔اگریداس کا رمضان کا دن ہونا ظاہر ہوجائے توید رمضان کا روزہ ہوگا اگروہ تقیم ہو۔اور اس میں نفلی روزہ رکھنا زیادہ محبوب ہے یعنی بالا تفاق افضل ہے اگروہ اس روزہ کا موافق ہوگیا جس کا وہ عادی تھایا اس نے شعبان کے آخر میں تین یا زیادہ روزے رکھے اس سے کم روزے ندر کھے

روزوں میں اضافہ کیا۔ ایک دن یا دو دن پہلے روزہ رکھنے کے بارے میں جونہی والی حدیث ہے(1) اسے ای پرمحمول کیا جائے گا،''بح''۔

8877 (قوله: دَیکَقَعُ عَنْهُ) وہ روز ہواجب کی جانب سے واقع ہوگا۔ایک قول یہ کیا گیا: وہ روز ہ نفلی ہوگا،''ہدایہ''۔ 8878 (قوله: إِنْ لَمْ تَظُهُرُّ دَ مَضَانِيَّتُهُ)''السراج'' میں ہے: جب اس نے کسی اور واجب کی نیت سے روز ہ رکھا تو وہ واجب اسے ساقط نہ ہوگا کیونکہ یہ جائز ہے کہ وہ ون رمضان کا ہو۔ پس شک کے ساتھ قضانہ ہوگی۔

اس قول نے بیفائدہ دیا اگر حال ظاہر نہ ہوتوجس کی نیت کی اس کی جانب سے بیاسے کافی نہ ہوگا۔ مصنف پر لازم تھا کہ وہ کے جس طرح اس نے نیت کی تھی اصح قول کے دہ کے جس طرح اس نے نیت کی تھی اصح قول کے مطابق بیاس کی جانب سے کافی ہوگا۔ اگر بیامر ظاہر ہوکہ بیرمضان کا دن ہے تو بیروزہ اس کی جانب سے کافی ہوگا کیونکہ اصل نیت موجود ہے۔

8879\_(قولد: فَعَنْهُ) ضمير يهم ادر مضان ب\_

8880. (قولہ: آئو مُبقِیمًا) یہ ان کے قول کرہ تنزیدا اور ان کے قول فعند کے لئے قید ہے۔ 'السراج' میں کہا:
اگر وہ مسافر ہواوراس نے اس میں ایک اور واجب کی نیت کی ہوتو وہ مکر وہ نہ ہوگا کیونکہ رمضان کا اداروزہ اس پر واجب نہیں۔
پس اس کاروزہ زیادتی کے مشابہ بیس۔ اور اس نے جس روزے کی نیت کی وہ روزہ اس کی جانب سے واقع ہوجائے گااگر چہ
یہ امر واضح ہو کہ بیرمضان کا روزہ ہے۔ اور' صاحبین' برطان کیل کے نزدیک بید کروہ ہوگا جس طرح مقیم کے لئے بید کمروہ ہے۔
اگر یہ واضح ہوجائے کہ بیدن رمضان کا ہے تو بیرمضان کے روزے کو کھایت کرجائے گا۔

8881\_(قولد: إنْ وَافَقَ صَوْمًا يَعْتَادُهُ) جس طرح اگراس كى عادت يه بوكه وه جمعرات كويا پيركوروزه ركهتا بوتو ده دن يوم شك كيموافق بوجائي، "مراح" كيا عادت ايك دفعه روزه ركھنے سے ثابت بوجائے گی جس طرح حيض ميں ہے؟ بعض شوافع نے اس ميں تر دوكيا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کا ظاہر معنی میہ ہے ہاں جب وہ ایک دفعہ یفعل کرے اور اس کے بعد اس جیسافعل کرنے پرعزم کرے تو یہ یوم شک کے موافق ہوجائے کیونکہ عادت تکرار کاشعور دلاتی ہے۔ کیونکہ یے ودسے شتق ہے جو یکے بعد دیگرے

<sup>1</sup> ميم ملم، كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم، جلد 2، صفح ، 28، مديث نمبر 1862

## لِحَدِيثِ (لَا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْيَوْمَيْنِ) وَأَمَّاحَدِيثُ

ال حدیث کی وجہ سے: ''تم رمضان سے پہلے ایک یا دوروز ہے ندر کھو''۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے

فعل کے واقع ہونے پردال ہے اور مذکورہ عزم کے ساتھ حکماً عود حاصل ہوجاتا ہے۔ جبال تک اس کے بغیر کا تعلق ہے توعود حاصل نہیں ہوتا۔ ''تامل''

# رمضان سے ایک یا دودن پہلے روز ہر کھنے کے احکام

اسے ذبی نظین کرلو۔ ''ہدائی' ،اس کی شروح وغیر ها میں پر تصریح کی ہے کہ جس امر کی نبی کی گئی ہے وہ رمضان شریف سے پہلے رمضان کا روزہ رکھنے کے بارے میں ہے۔ ایک یا دوون کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رمضان کی جانب سے روزہ پہ عمواٰ ایک ماہ یا دوماہ میں نقصان کے وہم کی بنا پر ہوتا ہے۔ وہ ایک یا دوون کے روز ہے رکھ لیتا ہے جبکہ اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ بیا صنیاط ہے۔ جس طرح'' الا مداد' اور'' السعد یہ' میں اسے بیان کیا ہے۔ '' الفتح'' میں کبا: '' اس تعبیر کی بنا پر ہوم شک کو کی بیا ورواجب کا روزہ رکھنے میں کوئی کر اہت نہیں'' ۔ کہا: یہ تحفہ کی کلام کا ظاہر معنی ہے کیونکہ کہا: دلیل اس پر قائم موگی کہ اس میں دوسرے واجب یا مطلقاً نقل کا روزہ رکھنے میں کوئی کر اہت نہیں تو اس سے یہ ثابت ہوگیا کہ مکر وہ وہ ہی ہے جو ہم نے کہا میں دوسرے واجب یا مطلقاً نقل کا روزہ رکھنے میں کوئی کر اہت نہیں تو اس سے یہ ثابت ہوگیا کہ مکر وہ وہ ہی ہے جو ہم نے کہا ہے یعنی رمضان کا روزہ رکھنا مکر وہ ہے۔ جبکہ بیشار حین کے کلام اور'' کافی'' وغیرہ سے بعید نہیں۔ کیونکہ علانے یہ ذکر کہا ہے کہ

<sup>-</sup> صح مسلم، کتاب الصیام، باب لاتقدموا دمضان بصوم، جلد 2، صنح 28، مدیث نمبر 1862 2 صح مسلم، کتاب الصیام، باب صوم س، د شعبان، جلد 2، صنح ۔ 92، مدیث نمبر 2031

(مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ فَلاَ أَصْلَ لَهُ رَوَإِلَّا يَصُومُهُ الْخَوَاصُ

'' جس نے یوم شک کوروز ہ رکھا تو ابوالقاسم یعنی سرور دو عالم مل اُٹھائیا ہم کا نافر مانی کی'' تو اس کی کوئی اصل نہیں۔ورنہ خواص اس روز ہ کور کھیں

تقدم والی حدیث میں رمضان کے روزے کا تقدم ہے۔ علیانے کہا: اس کا مقتضایہ ہے کہ کوئی اور واجب اصلاً مکر وہ نہیں یہ کروہ ہوگا۔ کیونکہ آنے والی نافر مانی والی حدیث میں نہی کی صورت موجود ہے۔ اس کلام کی تھی ہے کہ اس کا معنی ہو: وہ بطور تقوی کی کوئی اور واجب کا روزہ ترک کر دیتا ہے ورنہ اس امرے ثابت ہونے کے بعد کہ نہی سے مرادر مضان کے روزے کا تقدم ہے توعصیان والی حدیث غیر کے ممنوع ہونے کو کسے واجب کرے گی۔ ساتھ ہی میہ واجب ہے کہ اسے اس پر محمول کیا جائے جس پر تقدم والی حدیث کومعول کیا گیا کے ونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ''افتح'' میں جو بحث ہے بیاس کی تخیص ہے۔ میں پر تقدم والی حدیث کومعول کیا گیا کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ''افتح'' میں جو بحث ہے بیاس کی تخیص ہے۔ در تار خانیہ'' میں کر وہ تحر کی نہونے کی تھی کی گئی ہے تو بیاس امر کے منافی نہ ہوگی کہ تقویٰ بیہ ہو کہ اس کی کر اہت کی نوع کے ساتھ بطور احتیاط عزیمی ہو۔ '' المحیط'' میں ہے: چاہئے بیہ کہ کسی اور واجب کی نیت مکروہ نہ ہوگر اس کی کر اہت کی نوع کے ساتھ بطور احتیاط

تنزیبی ہو۔''المحیط'' میں ہے: چاہئے میہ کہ کسی اور واجب کی نیت مگروہ نہ ہومگراس کی گراہت کی نوع کے ساتھ بطور احتیاط صفت لگائی گئی ہے پس بیتواب کے نقصان میں مؤثر نہ ہوگی جس طرح مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا ہے۔ 2000 ۔ نزید مذکر کی گئی گئی گئی کا کہ ایک کا دور ملع '' نن میسی ملسی کی سے بعد کر میں میں میں میں میں میں میں ت

8883\_(قوله: فَلَا أَصْلَ لَهُ)''زیلعی'' نے ای طرح کہا ہے: پھر کہا: حضرت عمار بن یاسر سے ایک موقوف روایت مروی ہے۔جبکہ اس جیسے امر میں بیمرفوع روایت کی طرح ہے۔

میں کہتاہوں: چاہئے کہ اصلیت کی فئی مرفوع ہونے پر محمول کیا جائے۔ جس طرح بعض علانے امام نووی کے تول: انعالا اصل لعہ کو محمول کیا ہے جو حدیث: صلاۃ النهاد عجماء کے بارے میں ہے کہ اس سے مراواس کے مرفوع ہونے کی کوئی اصلیٰ ہیں ورنہ بیروایت حضرت مجاہداور حضرت ابوعبیدہ پر موقوف وار دہوئی ہے۔ ای طرح اسے امام بخاری نے اپنا اس اصلیٰ ہیں ورنہ بیروایت حضرت مجاہداور حضرت ابوعبیدہ پر موقوف وار دہوئی ہے۔ اس طرح اسے امام بخاری نے ملاوہ وول: وقال صلحة عن عماد کے ساتھ معلق ذکر کیا ہے: من صامر ''افقے'' میں کہا: اسے چارسنن کے مؤلفین اور ان کے علاوہ ورم سے ملائے ذکر کیا ہے اور امام ترفذی نے صلحة بن زفر سے اسے محتم قرار دیا ہے۔ کہا: ہم اس دن جس میں شک کیا جاتا ہے حضرت ممار کے پاس سے تو آپ کی خدمت میں ایک بجوئی ہوئی بحری لائی گئی تو پچھوگ ایک طرف ہوگئے تو حضرت ممار نے کہا: من صام ھذا المیوم فقد عصو ابا النقاسم (1)۔ جس نے اس روز روزہ رکھا اس نے سرور دو عالم منائن این ہے کہا: من صام ھذا المیوم فقد عصو ابا النقاسم (1)۔ جس نے اس روز روزہ رکھا اس نے سرور دو عالم منائن این ہے کہا: من صام ھذا المیوم فقد عصو ابا النقاسم (1)۔ جس نے اس روز روزہ رکھا اس نے سرور دو عالم منائن این ہے کہا: من صام ہذا المیوم نقد عصو ابا النقاسم (1)۔ جس نے اس روز روزہ رکھا اس نے رمضان کے روزہ کا قصد کیا ہے۔ بس ہا، کو یا حضرت محمار شنہ نین ہوگر روپھ ہے۔ بیاس وقت ہوگا جب اسے اس امر پر محمول کیا جائے کہ حضرت محمار نہیں کر کم می ان نائی این ہوگی ہے۔ بیاس وقت ہوگا جب اسے اس امر پر محمول کیا جائے کہ حضرت محمار نائی اسے مناف اعلم۔

شک کے روز خواص کاروز ہ رکھنے کا حکم

8884\_ (قوله: وَإِلَّا يَصُومُهُ الْخَوَاصُ ) الرّحية يوم شك اس روزه كيموافق نه بوجس دن روزه ركفي كي أنبيس

<sup>1</sup>\_سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ماجاء في صياميوم الشك ، جلد 1، صفى 515 ، حديث نم 1634

وَيُفُطِئُ غَيْرُهُمُ بَعْدَ الزَّوَالِى بِهِ يُفْتَى نَفْيًا لِتُهْبَةِ النَّهْيِ (وَكُلُّ مَنْ عَلِمَ كَيْفِيَّةَ صَوْمِ الشَّكِّ فَهُوَ مِنْ الْخُوَاصِّ وَإِلَّا فَهِنُ الْعَوَامِّ، وَالنِّيَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ هُنَا (أَنْ يَنْوِىَ التَّطَوُّعَ) عَلَى سَبِيلِ الْجَزْمِ (مَنْ لَا يَعْتَادُ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَمَّا الْمُعْتَادُ فَحُكُمُهُ مَرَّ

اور دوسر بے لوگ زوال کے بعد افطار کر دیں۔ ای پرفتو کی ہے تا کہ نہی کی تہمت کی نفی ہو جائے۔ ہر وہ شخص جو یوم شک کے روز ہ کی کیفیت کو جانتا ہوتو وہ خواص میں سے ہوگا ور نہ وہ عوام میں سے ہوگا۔ یہاں جو نیت معتبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ آ دمی یقین طور پرنفل روز ہ کی نیت کر ہے جواس دن روز ہ رکھنے کا عاد کی نہ ہو۔ جہاں تک عاد کی کا تعلق ہے تو اس کا تھم گزر چکا ہے

عادت تھی اور نہ ہی اس نے شعبان کے آخری دنوں میں تین یا زیادہ روز ہے رکھے توخواص کے لئے اس کا روزہ مستحب ہوگا۔
''الفتح'' میں کہا:'' تحفہ' میں یہ قیدلگائی ہے کہ اس کا روزہ اس طریقہ پر ہونا چاہئے کہ عوام اسے نہ جا نیس تا کہ وہ اس دن کے
روزہ کے عادی نہ ہوجا کیں تو جاہل لوگ رمضان پر اسے زیادتی گمان کرنے لگیں۔ امام'' ابو پوسف'' داینے نئید کا قصہ اس پر
دلالت کرتا ہے جو'' الا مداد' وغیرہ میں فذکور ہے۔ اس کا حاصل ہے ہے کہ اسد بن عمرو نے آپ سے پوچھا کیا آپ حالت افطار
میں ہیں؟ توامام'' ابو پوسف' درائے تا سے کان میں کہا: میں روزہ دارہوں۔

اورمصنف کا قول یصومه المخواص بیاس امری طرف اشاره ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں ضبح کرتے ہتے وہ انتظار کی حالت میں صبح نہیں کرتے ہتے ۔ عوام کا معاملہ مختلف ہے ۔ لیکن ' الظہیر یہ' میں ہے: افضل یہ ہے کہ وہ بچھ کھائے پیئے بغیر انتظار کرے جب تک نصف النہار کے قریب نہ ہوجائے ۔ اگر وہ نصف النہار کے قریب ہوجائے تو عام مشائح کی بیرائے ہے کہ قاضیوں اور مفتیوں کو یہ چاہئے کہ وہ نفلی روزہ رکھیں اور اپنے خاص لوگوں کو روزہ کا تھم دیں اور عام لوگوں کو افطار کا تھم دیں ۔ یہ تول اس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ انتظار کرنا سب کے حق میں افضل ہے جس طرح '' النہ' میں ہے ۔ لیکن ' البدایہ' ، المحیط' اور' الخانیہ' وغیر ها میں ہے : مختار ہیہے کہ مفتی احتیاط کو اپنا تے ہوئے خودروزہ رکھے اور عام لوگوں کو زوال کے وقت تک انتظار کافتو کی دے دے ۔ تلوم کا معنی انتظار ہے جس طرح '' المخرب' میں ہے۔

8885 (قوله: بعند الزوّالِ) ' العزمية 'مين' ہدائية كے حاشيہ ميں بعض علما كامخطوط ہے: مصنف (ماتن) نے بعد الضحوة الكبرى نہيں كہا جبكہ سابقہ بحث ميں يہى ان كامخار قول تھا۔ ضحوة كبرى قول ذكر نه كرنے كى وجہ يہ ہے كہ يہال احتياط تخبائش دينے ميں ہے۔

8886\_(قوله: نَفْيًالِتُهُمَّةِ النَّهْي) حديث طيبه ب: لا تقدموا رمضان (1)\_''الملتّی'' پران کی شرح میں السطر ت بسر مصنف کے قول دیفطی غیر هم کی علت ہے۔

8887 (قوله: وَالنِّيَّةُ ) يكفيت كابيان بـ

8888\_(قوله: فَحُكُنُهُ مَرًا) يوان كِول: والصوم احبّ ان وافق صوما يعتاد لا يس كرر چكا ب-

1 \_ حجى مسلم، كتاب العبيام، باب لا تقدموا دمضان، جلد 2، صفح 28، حديث نمبر 1862

(وَلَا يَخُطُّ بِبَالِهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَعَنْهُ ۚ ذَكَرَهُ أَخِى زَادَهُ (وَلَيْسَ بِصَائِم لَىُ رَدَّدَ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ بِأَنْ (ثَوَى أَنْ يَصُومَ غَدَّا إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَلَا أَصُومُ لِعَدَمِ الْجَزُمِ (كَبَا) أَنَّهُ لَيْسَ بِصَائِم (لَوْنَوَى أَنَّهُ إِنْ لَمُ يَجِدُ

اوراس کے دل میں یہ بات کھنے تک بھی نہیں کہا گریہ روزہ رمضان کا ہے تو یہ روزہ رمضان کا ہے۔ان سے یہ 'اخی زادہ'' نے ذکر کیا ہے۔اگروہ اصل نیت میں متر دد ہوتو وہ روزہ دار نہ ہوگا۔اس کی صورت یہ ہے اس نے یہ نیت کی وہ کل روزہ رکھے گا اگر کل رمضان کا دن ہوا، ور نہیں۔روزہ دار نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کی جانب سے یقین نہیں پایا گیا جس طرح وہ روزہ دارنہیں ہوگا۔اگروہ یہ نیت کرےاگراس نے دن کا کھانا

8889\_(قوله: وَلاَ يَخْطُنُ بِبَالِهِ الحَ) اس كاعطف ان كِوَل ينوى پر ہے۔ يان كِوَل على سبيل الجزمر كَ تَفْير ہے۔ مراديہ ہے كہ دوا بن نيت ميں متر دونہ ہوكہ اگريدن شعبان كا ہواتو يه روز و نفل كا ہوگا اگريدن رمضان كا ہواتو يه روز ه فرض ہوگا۔ بلكہ وہ يقينى طور پر خالص نفلى كى نيت كر ہے۔ جب وہ نفلى روز ه كى يقينى نيت كر چكاتو اس كے دل ميں نفلى روز من كوكا كوئى نقصان نه دے گا كيونكہ وہ اس احتمال كی وجہ سے بطوراحتياط روز ہ ركھنے والا ہے۔ '' غاية البيان' ميں ہے: مفتى اور عام لوگوں ميں فرق كيا گيا ہے كيونكہ مفتى جانتا ہے كه رمضان ميں زيادتى جائز نہيں اسى وجہ سے بطوراحتياط روز ہ ركھتا وقات ہوتا كہ رمضان ميں روز ہ نه ركھنے سے احتر از كر سكے۔ عام لوگوں كا معاملہ مختلف ہے۔ كيونكہ ان كے وہم ميں بعض اوقات زيادتى واقع ہوسكتى ہے اسى وجہ سے ان كاروز ہ نه ركھنے انظار كرنے سے فضل ہے۔

8890\_(قوله: ذَكَرَهُ أَخِى ذَادَهُ) يعنُ''صدرالشريعهُ' پراپنے عاشيه ميں کہا۔اور محقق نے'' فتح القدير'' ميں بھی بيه کہاہے۔''المعراج'' وغيره ميں يہی کہاہے۔

18891 (قولد: وَلَيْسَ بِصَائِم الح) مسئلہ کی وہ اقسام ہے جو' ہدائے' میں مذکور ہیں ان کی یہ کمیل ہے وہ پانچ ہیں۔ ان میں سے تین گزر چکی ہیں وہ یہ ہیں۔ ففل کی نیت کا یقین ہونا ، واجب کی نیت کا یقین ہونا ، رمضان کی نیت کا یقین ہونا ۔ اور تو ان میں سے تین گزر چکی ہیں وہ یہ ہیں۔ ففل کی نیت کا یقین ہونا ، واجب کی نیت کا یقین ہونا ، رمضان کی نیت کا یقین ہونا ۔ اور آلا مرب کہ اصل نیت میں تر دو ۔ پانچویں صورت یہ ہے نیت کے وصف میں تر دو ہے اور اس کو طعی طور پر نہ کرنا ہے۔ یہ ضبع فی الا مرب ما خوذ ہے۔ یہ اس میں کہا: نیت میں تضحیح سے مراد نیت میں دن کا اظہار کرے اور اس میں کوتا ہی کرے اس کی اصل ضجوع سے ہے۔

8892 (قوله: لِعَدَّمِ الْجَزُمِ) لِعنی ارادہ میں جزم ویقین نہ ہو ۔ پس نیت کارکن فوت ہو گیا لیکن بیاس صورت میں ہے جب نصف النہارے پہلے وہ خے سرے سے نیت نہ کرے۔ اگر وہ روزہ پرعزم کرتے ہوئے نئے سرے سے نیت کرے۔ اگر وہ روزہ پرعزم کرتے ہوئے سے سے سے نیت کرے تو یہ جائز ہوگا۔ جس طرح میں نے ''ہدایہ''کے حاشیہ پر بعض علما کی تحریر دیکھی ہے جبکہ یہی ظاہر ہے۔

8893\_(قوله: كَمَا أَنَّهُ الخ)اس مسلكى اس كساته مثال بيان كى جاريى بــ بدايدى عبارت يه ب: فصار كسانذانوى الخ

غَدَاءً فَهُوَصَائِمٌ وَإِلَّا فَهُفُطِمٌ، وَيُصِيرُصَائِمًا مَعَ الْكَمَاهَةِ لَىٰ دَدَّذِي وَصُفِهَا بِأَنْ دَنَوى إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَعَنْهُ وَإِلَّا فَعَنْ وَاجِبِ آخَمَ، وَكَذَا) يُكُمَّهُ دِلَوْ قَالَ أَنَا صَائِمٌ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَعَنْ نَفْلٍ) لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ مَكُرُوهِ بِنَ أَوْ مَكُمُ وَهِ وَغَيْرِ مَكُمُ وَ هِ (فَإِنْ ظَهَرَ رَمَضَانِيَّتُهُ فَعَنْهُ وَإِلَّا فَنَفْلٌ فِيهِمَا) أَى الْوَاجِبَ وَالنَّفُلِ دَغَيْرُ مَضْهُونٍ بِالْقَضَاءِ) لِعَدَمِ الثَّنَفُلِ قَصْدًا

نہ پایا تو دہ روزہ سے ہے در نہ دہ افطار کرنے والا ہے اور وہ کراہت کے ساتھ روزہ دار ہوگا۔ اگر وہ نیت کے دصف میں متر دد
ہواس کی صورت میہ ہے اگر بیر مضان کا ہے تو رمضان کی جانب سے در نہ کی دوسر سے داجب کی جانب سے روزہ ہے۔ ای
طرح مکر دہ ہوگا اگر اس نے کہا: میں روز سے ہوں اگر بیدن رمضان کا ہوا ور نہ نفلی روزہ ، مکر وہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دو
مکر دہ میں تر دد ہے یا ایک مکر دہ اور غیر مکر دہ میں تر دد ہے۔ اگر رمضان کا ہونا ظاہر ہوگیا تو روزہ رمضان کا ہوگا۔ ور نہ دونوں
صورتوں میں نفل ہوگا۔ دونوں صورتوں سے مراد واجب اور نفل ہے۔ قضا کے ساتھ اس روزہ کی صانب نہ ہوگی کیونکہ اس نے
تصد اُنفلی روزہ نہیں رکھا۔

8894\_(قوله:غَدَاء الخ) يافظ غين مجمداوردال مهمله كساته الف مدوده كساته بـــ

8895\_(قوله: وَيَصِيرُ صَائِبًا) يعنى الصروز على نيت كالقين بار جداس كے وصف يعنى فرض اوركسى واجب يافرض اورتش ميں تر دد ہے۔

8896\_(قولہ: مَعَ الْكُرَاهَةِ) مراد كروہ تزيمي ہے۔ كيونكه كروہ تحريمی ثابت نہيں ہوتی گر جب اے يقين ہوكہ وہ رمضان كاروزہ ہے جس طرح شارح نے پہلے بيان كرديا ہے، ' ط''۔

8897 (قولد: لِلتَّرَدُّدِ الخ) بدونوں مسلوں میں کراہت کی علت ہے۔ بدلف، نشر مرتب کے طریقہ پر ہے۔ پہلی صورت میں مکروہ اور غیر میں تر دد ہے اور وہ فرض اور واجب ہے۔ اور دوسری صورت میں مکروہ اور غیر میں تر دد ہے اور وہ فرض اور فل ہے۔ فرض اور فل ہے۔

8898\_(قوله: فَعَنْهُ) لِعِنْ روزه رمضان کا ہوجائے گا کیونکہ اصل نیت پائی جارہی ہے جبکہ بیر رمضان کے روزہ میں کافی ہے۔ کیونکہ اس میں تعیین لازم ہیں دوسرے واجب کا معاملہ مختلف ہے جس طرح (مقولہ 8878 میں) گزر چکا ہے۔ 8899\_ 8899\_ قیدُ مَضْهُونِ بِالْقَضَاءِ) غیر حال ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے۔ یعنی اگر وہ روزہ فاسد کر دیتواس پر قضالازم نہ ہوگی۔

8900\_(قوله: لِعَدَمِ التَّنَفُّلِ قَصْدًا) كيونكه وهمن وجه ساقط كرنے كا قصد كرنے والا ہے اور وه فرض روزه كى نيت ہے ليں وه مظنون كى طرح ہے۔ اس كى دليل مدے كه وه اس روزه ميں شروع ہوا تا كه ايك واجب كوسا قط كرے نه كه اسے لازم كرے جس طرح (مقولہ 8865 ميں) گزرچكا ہے۔

أَكُلُ الْمُتَلَوِّمِ نَاسِيًا قَبُلَ النِّيَّةِ كَأْكِيهِ بَعْدَهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ ثَنَّ حُوَهُبَانِيَّةٍ (رَأَى) مُكَلِّفٌ (هِلَالَ رَمَضَانَ أَوْ الْفِطْ وَرُدَّ قَوْلُهُ بِدَلِيلِ ثَنْءِيِّ رَصَامَى مُطْلَقًا

وہ آ دی جوانظار کر رہاتھانیت سے پہلے اس نے بھول کر کھانا کھایا تو بینیت کے بعد اس کے کھانے کی طرح ہے۔ یہی قول سیح ہے۔''شرح وہبانی''۔مکلف نے رمضان یاعیدالفطر کا چاندد یکھااوراس کا قول دلیل شرعی کے ساتھ رد کر دیا گیا تو وہ وجو بی طور پر

8901\_(قوله: أَكُلُ النُهُ تَلَوِمِ) يعنى جويوم تَك كونصف النهارتك انتظار كرنے والاتھا\_

8902\_(قوله: كَأْكُلِهِ بَعُدَهَا) اگراس كارمضان كادن ہونا ظاہر ہوگیااوراس نے کھانے کے بعدروزہ کی نیت کی تو یہ جائز ہوگا۔ کیونکہ بھو لنے والے کا کھاناروزہ کو افطار نہیں کرتا۔ ایک قول بیکیا گیاہے: بیجا ئز نہیں ہوگا جس طرح''القنیہ'' میں ہے۔''السراج'' اور''الشر نبلالیہ'' میں اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آنے والے باب کے شروع میں (مقولہ 8979 میں) اس پر کممل گفتگو آئے گی۔

رمضان ياعيدالفطركا جإندد كيصني كاشرع حكم

8903\_(قوله: رَأَى مُكُلَّفٌ) يعنى مسلمان، بالغ، عاقل نے چاند دیکھااگر چہوہ فاسق ہوجس طرح''البحر' میں ''الظبیر یہ' سے مروی ہے۔اس پرروزہ واجب نہیں ہوگا گروہ بچہ یا مجنون ہو۔اور بیقول اسے بھی شامل ہوگا گروہ امام ہو۔ پس وہ لوگوں کوروز ہے کا حکم نہیں دے گا اور نہ ہی فطر کا حکم دے گا جب وہ تنہا چاند دیکھے اور وہ خود روزہ رکھے گا جس طرح ''الامداذ' میں ہے۔'' خیرر ملی' نے یہ بیان کیا ہے:اگر چہوہ لوگ جماعت ہوں اور ان کی شہادت روہ وجائے کیونکہ جماعت عظیمہ نہیں ہے وان میں حکم ای طرح ہوگا۔

8904\_(قولہ: بِدَلِیلِ شُرُعِیٓ) رد کی دلیل شرعی یا تو اس کافسق ہوگا یا اس کی غلطی ہوگی،''نہر''۔''قہستانی'' میں ہے:اگرآ سان ابرآ لود ہوتو اس کےفسق کی وجہ ہے اس کےقول کور دکیا جائے گا۔اگرآ سان صاف ہوتو اس کے اسکیے ہونے کی وجہ ہے اس کا قول ردکیا جائے گا۔

8905 (قوله: صَاهَ) دہ شرگی روزہ رکھے گا کیونکہ جب شرعا کا لفظ ذکر کیا جائے تو اس وقت یہی مراد ہوتی ہے مابعد بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں فقیہ 'ابوجعفر' کے قول کے رد کی طرف اشارہ ہے۔ ان کا قول یہ ہے: فطر کے چاند کے بارے میں اس سے مراد میہ کہ دہ نہ کھائے اور نہ ہی ہے ۔ لیکن اسے چاہئے کہ دہ روزہ کو فاسد کر دے ۔ کیونکہ اس کے بارے میں اس سے مراد میہ کہ دہ نہ کھائے اور نہ ہی ہے ۔ لیکن اسے چاہئے کہ دہ اس میں راز داری سے افطار نزدیک میٹویل کے رد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دہ اس میں راز داری سے افطار کرے جس طرح'' البح' میں ہے۔ اور ای طرف شارح نے اپنے قول: مطلقا کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ یعنی رمضان اور فطر کے چاند کے بارے میں ہے گھرے۔

وُجُوبًا، وَقِيلَ نَدُبًا رَفَإِنْ أَفُطَىَ قَضَى فَقَطَى فِيهِمَا لِشُبْهَةِ الرَّدِ (وَاخْتَلَفَ) الْمَشَايِخُ لِعَدَمِ الرِّوَايَةِ عَنُ الْمُتَقَدِّمِينَ رِفِياً إِذَا أَفُطَى

ہرصورت میں روزہ رکھے۔ ایک قول بیر کیا گیا: وہ بطور استجاب روزہ رکھے۔ اگر وہ روزہ افطار کرے تو وہ دونوں صورتوں میں صرف قضا کرے۔ کیونکہ قول کے رد کرنے کا شبہ موجود ہے۔ مشائخ نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے کہ جب اس کی شہادت کے

#### تنبيه

اگر چاندد کیضے والے نے چاندد کی اور تعداد کو پوراکردیا تو وہ صرف امام کے ساتھ افطار کر ہے۔ کیونکہ حضور سان نیآیہ کا ارشاد ہے: صومکم یوم تصومون و فطل کم یوم تفطی دن (1) یتم ہاراروزہ اس دن ہے جس دن لوگ روزہ رکھیں اور تمہارا فطراس دن ہے جس دن لوگ عیدالفطر منا تیں ۔ لوگول نے اس جیسے دن میں افطار نہیں کیا تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ اس دن افطار نہر کرے ، ' نہر''۔

8906\_(قوله: وُجُوبًا وَقِيلَ نَدُبًا)''البدائع''میں کہا جمعقین نے بیکہا: اس پرروز ہے واجب ہونے میں کوئی روایت نہیں۔روایت بیہے کہروز ہر کھے بیلطورا حتیاط ندب پرمحمول ہے۔

التقد میں کہا: یجب علیه الصوم ال پرروزہ واجب ہے۔ اور 'المبوط' میں ہے: علیه صوم ذلك الیوم و هو ظاهر استدلالهم في هلال دمضان بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِ مَ عِنْكُمُ الشَّهُ وَفَلْيَصُهُ هُ (البقرہ: 185) سوجوكوئى پائے تم میں سے اس مہنے كوتو وہ يہ بيندروزے ركھے۔ و في العيد بالاحتياط۔ ''نہ''۔ اس پراس دن كاروزہ لازم ہوگا۔ رمضان شريف كے چاند كم تعلق ان كا استدلال الله تعالى كے اس فرمان سے ہے: يعنى من شهد منكم الخ \_ اورعيد ميں احتياطى وجہ سے روزہ ركھنا ہوگا۔ اور 'البدائع' ميں جوتول ہے وہ ال معتركتا ہولى گارے كے خلاف ہے جو وجوب كے بارے ميں ہے ' ' نوح' '۔

میں کہتا ہوں: ظاہر میہ ہے کہ وجوب سے مرادا صطلاحی وجوب ہے فرض نہیں۔ کیونکہ اس کا رمضان سے ہونا قطعی نہیں۔
ای وجہ سے اس دن کے روز سے کے مندوب ہونے کا قول جائز ہے اور اس کے فطر سے کفارہ ساقط ہوجائے گا۔اگر وہ قطعی
ہوتا تولوگوں پراس کاروزہ لازم ہوتا۔ کیونکہ حضرت حسن بھری، حضرت ابن سیرین اور عطانے بیے کہا ہے: وہ امام کے ساتھ ہی
روزہ رکھے۔ جس طرح '' البح'' میں اسے نقل کیا ہے۔ فاقہم۔

8907\_(قوله: قَضَى نَقَطُ ) يعنى وه كفاره كے بغير صرف قضا كر \_\_\_

8908\_(قوله:لِشُبْهَةِ الرَّدِ ) نقط كاقول جے اپنظمن میں لئے ہوئے تھا كەكفار ہ لازم نہیں ہوگا يہ اس كى علت على على على على الله ع

<sup>1</sup> \_ مح ترندى، كتاب الصوم، باب ماجاء الصوم يوم تصومون، جلد 1 منح و 405، مديث نمبر 633

قَبْلَ الرَّدِى لِشَهَادَتِهِ (وَالرَّاجِمُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَصَحَّحَهُ غَيْرُوَاحِدٍ لِأَنَّ مَا رَآهُ يَحْتَبِلُ أَنْ يَكُونَ خَيَالًا لَاهِلَالًا، وَأَمَّا بَعْدَ قَبُولِهِ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَلَوْفَاسِقًا فِي الْأَصَحِّرَوَقُبِلَ بِلَا دَعْوَى

رد ہونے سے پہلے اس نے روزہ توڑو یا تو اس کا کیا تھم ہوگا۔ کیونکہ متقد مین سے اس بارے میں کوئی روایت موجود نہیں۔ رائح قول میہ ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کئی علانے اس کی تقیحے کی ہے کیونکہ اس نے جود یکھا ہے اس میں احتمال ہے کہ وہ خیال ہو ہلال نہ ہو۔ جہاں تک اس کے قول کے قبول ہونے کے بعد کا تعلق ہے تو کفارہ واجب ہوگا اگر چہوہ فاسق ہو۔ میہ اصح قول ہے۔اورعادل یا مستورالحال آ دی کی

ہیں،''ہدایۃ''۔اوربیامرخفی نہیں کہ یہ ہلال رمضان میں کفارہ کے ساقط ہونے کی علت ہے۔ جہاں تک ہلال فطر کا تعلق ہے تو اس کے نز دیک کیونکہ یہ یوم عید ہے جس طرح''النبر' وغیرہ میں ہے گویااس نے روزہاس کے ظہور کی وجہ ہے ترک کیا ہے۔ 8909۔(قولہ: قَبْلَ الرَّدِ لِشَهَا دَیّبِهِ)اس طرح اگروہ امام کے ہاں گواہی نہ دے اور روزہ رکھے پھر افطار کردے جس طرح''مراح'' میں ہے۔

8910 (قوله: لِأَنَّ مَا رَآةُ الحَ ) يروايت كى جاتى ہے كه حضرت عمر رُونَيْن نے ال شخص كو هم دياجى نے كہا تھا: ميں نے جاند كھاہے كہ دوہ اپنے دونوں ابرووں كو پائى ہے دھوئے گھراسے فر مايا: چا ند كہاں ہے؟ اس نے عرض كى: ميں اسے اب نہيں پا تاوہ مفقو دہو چكا ہے۔ فر مايا: ايك بال تيرے ابرووں كے درميان الگ گيا تھا تو نے اسے ہلال گمان كرليا، ''مراح''۔ '' دخلى'' نے كہا: پر مضان كے چا ند ميں كفارہ الازم نہ ہونے كی علت بنے كی صلاحت رکھتی ہے۔ جہاں تک شوال كے ہلال كا تعلق ہے تو اس ميں كفارہ وواجب نہيں ہوگا۔ كيونكہ يہاں كزد كي عيد كادن ہاتى كے مطابق جوگزر چكا ہے۔ ہلال كا تعلق ہے تو اس ميں كفارہ وواجب نہيں ہوگا۔ كيونكہ يہاں كزد كي جيد كادن ہوں كے دور اس كا تول تبول ہونے كے بعد ،''ط''۔ 1892 (قوله: فِي الْاُصَحِ ) كيونكہ يہا گوں كروز ہے كادن ہے۔ اگروہ عادل ہوتو چا ہے كہ كفارہ كے وجوب ميں كوئى اختلاف نہ ہو۔ كيونكہ كفارہ كنفى كی وجہ ہے كہ وہ ان افراد ميں ہے جس كی شہادت كی وجہ سے تضا جا ترخبیں ہوتی جہدوہ يہاں منتفی ہے۔ '' بحر' ميں '' الفتے'' ہے مروی ہے۔ اور '' بحر'' كا قول: مہن لا يجوذ سے مراد ہے: لا يحل كيونكہ فاس كی شہادت سے قضا حجے ہوتی ہوتی ہے اگر چة قاضی گنہگار ہوگا۔

8913 (قوله: وَقُبِلَ الْحُ) يـ 'الْكُنر' كِقُول سے اولى ہے جوقول يہ ہے: ويثبت رمضان ـ كيونكه' البحر' ميں ہے: روزہ ثبوت پرموقوف نبيس ہوتا اور چاندكى رؤيت سے اس كا ثبوت لازم نبيس ہوتا كيونكه اس (روزہ) كا آناتكم كے تحت داخل نبيس ہوتا \_ 'الجوہرہ' ميں ہے: اگر حاكم كے ہاں ايك آدمى نے گواہى دى جس كى عدالت ظاہر ہواورايك آدمى اس كى گواہى دى جس كى عدالت ظاہر ہواورايك آدمى اس كى گواہى كوسنا ہے تواس پرروزہ واجب ہوگا كيونكه اس نے صحيح خبر يائى ہے۔

وَ) بِلَا (لَفُظِ أَشُهَدُ) وَبِلَاحُكُم وَمَجْلِسِ قَضَاء؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌلَا شَهَادَةٌ (لِلصَّوْمِ مَعَ عِلَةٍ كَغَيْمٍ) وَغُبَارِ (خَبَرُ عَدُلِ) أَوْ مَسْتُورِ عَلَى مَاصَحَّحَهُ الْبَرَّاذِيُ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِالرِّوَايَةِ لَا فَاسِقِ اتَّفَاقا

روزے کے بارے میں خبر دعویٰ ،لفظ شہادت ،حکم اورمجلس قضا کے بغیر قبول کی جائے گی کیونکہ یے خبر ہے شہادت نہیں جبکہ چاند کی رویت کے کوئی مانع ہو جیسے بادل اور غبار۔ جیسے'' بزازی'' نے ظاہر روایت کے خلاف اس کی تصبیح کی ہے۔ فاسق کی خبر بالا تفاق قبول نہ کی جائے گی۔

میں کہتا ہوں: جہاں تک ان کے قول کا تعلق ہے جو عنقریب آئے گاہ طریق اثبات رصفان النج تو اس سے مراداس کا ضمنا اثبات ہے تاکہ اس پر جو وکالت معلق ہے وہ ثابت ہوجائے۔ ای وجہ سے اس میں دعویٰ اور بحکم لازم آجائے گا۔ اور جس کی فئی کی گئے ہے وہ اس کا تھم کے تحت قصدا واضل ہونا ہے۔ اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو ضمنا ثابت ہوتی ہیں قصد اُ ثابت نہیں ہوتیں جس طرح اس نے وہم کیا۔ ہوتیں جس طرح اس نے وہم کیا۔ ہوتیں جس طرح اس نے وہم کیا۔ 1891ھ۔ (قولہ: لِائْمَهُ خَبُرٌ لَا شَهَادَةٌ) '' الہدائي' میں کہا ہے: کیونکہ میامرد بی ہے پس میاندی روایت کے مشاہہے۔

8915 (قولہ: خَبُوُعَدُٰلِ) عدالت سے مراداییا ملکہ ہے جوانسان کوتقویٰ اور مروّت کی ملازمت پر برا پیختہ کرتا ہے۔ شرطاس کی ادنیٰ صورت ہے جو کہائر اور صغائر پراصرار کوترک کرنا ہے اور اسے ترک کرنا ہے جو مروت میں مخل ہو۔ اور ضرور کی ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہواور بالغ ہو،'' بح''۔

8916\_(قوله:عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْبَزَّاذِيُّ )'' المعراج'' اور' الْتَجْنيس' ميں اس كى تقيح كى ہے۔' الفتح' 'ميں كہا: يه حسن كى روايت ہے۔'' طوانی'' نے اسے ہی اپنا یا ہے اور'' نورالا یضاح'' میں ای پرگامزن ہوئے ہیں۔

میں کہتا ہوں: میر بھی ظاہر روایت ہے۔'' حاکم شہیر''نے''الکافی'' جوامام''محمد'' رِالیٹیایہ کی ان کتا بوں کا مجموعہ ہے جو ظاہر روایت ہیں میں کہاہے جس کی نص بیہے:مسلمان مردیا مسلمان عورت کی شہادت قبول کی جائے گی شاہد عادل ہویا عادل نہ ہونے معروک سے مرادمتورالحال ہے جس طرح عنقریب آئے گا۔

8917 (قولد: لاَ فَاسِقِ اتِّفَاقًا) كونكه دیانات میں اس كا قول مقبول نہیں یعنی ان امور میں جن كا عادل افراد سے افذكرنا آسان ہوتا ہے جس طرح اخبار (احادیث وغیرہ) كی روایت یانی كی طبارت، پانی كی نجاست وغیرہ كی خبر دینے كامعالمہ مختلف ہے - كيونكه اس بارے میں اس كی خبر میں وہ تحری كرے گا - كيونكه وہ عادل افراد كی جانب ہے اس كے لينے پر قادر نہیں ہوتا - طحادی كا قول او غیر عدل بیمستور الحال پر محمول ہے جس طرح بیدسن كی روایت ہے - كيونكه عدل (عادل) سے مراد جس كی عدالت ثابت ہواور مستور الحال میں عدالت كا كوئی ثبوت نہیں ہوتا - جہاں تك اس كا تعلق ہے جس كا فتق واضح ہوتو ہمارے نزد يك اس كی خبر کے قبول كرنے كا قول كی نے ہمی نہیں كیا ۔ ای تعبیر كی بنا پر علما نے بیمسئلہ متفرع كیا فتق واضح ہوتو ہمارے نزد یک اس كی خبر کے قبول كرنے كا قول كس نے ہمی نہیں كیا ۔ ای تعبیر كی بنا پر علما نے بیمسئلہ متفرع كیا

وَهَلُ لَهُ أَنْ يَشُهَدَمَعَ عِلْبِهِ بِفِسْقِهِ؟ قَالَ الْبَزَّاذِيُ نَعَمُ لِأَنَّ الْقَاضِىَ رُبَّمَا قَبِلَهُ (وَلَىٰ كَانَ الْعَدُلُ (قِنَّا أَوْ أُنْثَى أَوْ مَحْدُودًا فِى قَذُفِ تَابَى بَيَّنَ كَيْفِيَّةَ الرُّؤْيَةِ أَوْلَا عَلَى الْمَذْهَبِ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى آخَرَ كَعَبْدٍ وَأُنْثَى وَلَوْعَلَى مِثْلِهِمَا

کیا فاس کے لئے بیرجائز ہے کہ اپنے فسق کاعلم رکھنے کے باوجود چاند کے دیکھنے کی گواہی دے؟ ہزازی نے کہا: ہاں: کیونکہ قاضی بعض اوقات اس کی گواہی قبول کرلیتا ہے اگر چہ عادل آ دمی غلام ہو، مؤنث ہویا قذف میں اس پر حدلگائی گئی ہے وہ تو بہ کر لے اور رؤیت کی کیفیت بیان کرے یا کیفیت بیان نہ کرے۔ یہی مذہب ہے۔ ایک آ دمی کی دوسرے پر شہادت قبول کی جائے گی جیسے غلام اور مونث اگر چہ وہ اپنی مثل پر گواہی دیں۔

ہے کہ اگرلوگوں نے رمضان کے آخر میں گواہی دی کہلوگوں کے روز ہ رکھنے سے ایک دن پہلے انہوں نے چاند دیکھا تھا اگروہ لوگ شہر میں ہوئے توان کی بات رد کر دی جائے گی کیونکہ انہوں نے واجب کوترک کیا اگروہ لوگ باہر سے آئے تواسے قبول کر لیا جائے گا۔ یہ ' افتح'' سے کمخص ہے۔

8918\_(قوله: وَهَلُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ الخ) حلوانی نے کہا: عادل پر لازم ہے اگر چہوہ عادل لونڈی ہویا با پردہ عورت ہو کہ وہ اس رات گواہی دے تا کہ لوگ افطار کی حالت میں ضبح نہ کریں بیفرض عین ہے۔ جہاں تک فاسق کا تعلق ہے اگر اسے علم ہو کہ حاکم امام' طحاوی'' کے قول کی طرف میلان رکھتا ہے اور اس کا قول قبول کرلے گا تو اس پر گواہی دینا واجب ہوگا۔ جہاں تک مستور الحال کا تعلق ہے واس میں دونوں روایتوں کا شبہ ہے ''معراج''۔

میں کہتا ہوں: ان کا قول: ان علم النخ امام طحاوی کے قول کے ظاہر پر مبنی ہے اس کا قول قبول کیا جائے گا جس کا فسق ظاہر ہو۔ جب قاضی کا اعتقادیہ ہوتو ضروری ہے کہ وہ گواہی دے۔ اور شارح کا قول: دھل لمه اس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ اس پر جا کر گواہی دینا واجب نہیں۔ بیاس پر مبنی ہے کہ اسے قاضی کے اعتقاد کا علم نہیں۔ جس طرح تعلیل سے مستفاد ہے جو اس قول میں ہے: الا ان القاضی دہتا قبلہ کیونکہ قاضی بعض اوقات اسے قبول کر لیتا ہے۔ '' تامل''

8919 (قوله: عَلَى الْمَنْهَ عَبِ المَامُ عَلَى كَ خلاف ہے كيونكداس نے كہا: ہے شكايك عادل آدى كا قول قبول كيا جائے گا جب وہ تغيير كرے اور كے: هِم نے شہرے باہر صحرا ميں چاند ديكھا تھا يا وہ كے: هِم نے شہر ميں بادلوں كے درميان سے چاند ديكھا تھا۔ جہال تك اس تغيير كے علاوہ كاتعلق ہے تواسے قبول نہ كيا جائے گا۔ 'الظہير يہ' ميں اسى طرح ہے، 'نبح' ۔ عجاند كھا تھا۔ جہال تك اس تغيير كے علاوہ كاتعلق ہے تواسے قبول نہ كيا جائے گا۔ 'الظہير يہ' ميں اسى طرح ہے 'نبخ كا الله علی الله الله الله الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله علی

وَيَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْمُخَدَّرَةِ أَنْ تَخُرُجَ فِي لَيْلَتِهَا بِلَا إِذْنِ مَوْلَاهَا وَتَشْهَدَ كَمَا فِي الْحَافِظِيَّةِ (وَشُهِطَ لِلْفِطْمِ، مَعَ الْعِلَّةِ وَالْعَدَالَةِ (نِصَابُ الشَّهَاوَةِ وَلَفُظُ أَشْهَدُ، وَعَدَمُ الْحَدِّ فِي قَذُفِ لِتَعَلَّقِ نَفْعِ الْعَبْدِ، لَكِنْ (لَا تُشْتَرَطُ (الدَّعُوى)

اوروہ لونڈی جو پردہ میں رہتی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ رات کے وقت آقا کی اجازت کے بغیر نکلے اور گوا ہی دے جس طرح" الحافظیہ" میں ہے۔ اورعیدالفطر کے چاند کے لئے، جبکہ چاند دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہو، عدالت کے ساتھ نصاب شہادت اور لفظ اشھ دکاذکرکرنا بھی شرط ہے اور قذف میں محدود نہ ہونا بھی شرط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کا نفع ہے۔ لیکن دعویٰ شرطنہیں

موگ \_ بیصاحب "النہر" کی بحث ہے اور کہا: "میں نے اسے نہیں دیکھا" \_

8923\_(قوله: وَيَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْمُخَدَّدَةِ) لِعِن وہ لونڈی جومردوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتی۔ ای طرح آزاد عورت پربھی واجب ہے کہ وہ اپنے فاوند کی اجازت کے بغیر گھرے نگلے۔ ای طرح وہ لونڈی جو کام کاج کے لئے باہر جاتی ہواور شادی شدہ ہوتو بدر جہاولی اس کے لئے باہر جانا جائز ہے۔ ''طحطا دی'' نے کہا: ظاہر یہ ہے اس کامحل یہ ہے جب چاند کی رویت کا اثبات اس عورت کی گوائی پرموقوف ہوور نہ اس پر واجب نہیں۔

8924\_ (قوله: فِي لَيُكتِها ) يعنى جسرات جاندو يهما كيا\_

8925\_(قوله: مَعَ الْعِلَّةِ)علت مرادبادل،غباراوردهوال بـــ

8926\_(قوله: نِصَابُ الشَّهَادَةِ) يعنى نصاب شهادت شرط ہے۔اس سے مراد اموال پر جوشهادت كا نصاب موتا ہے۔اس سے مراد دومرد يا ايك مرداور دوعور تيں ہيں۔

8927 (قوله: لِتَعَلَّقِ نَفُع الْعَبْدِ) بال امرى علت ہے جوعيد الفطر کے چاند کے بارے ميں شہادت کے شرط مونے کا جوذکر کيا تھا۔ روزے کے چاند کا معاملہ مختلف ہے۔ کيونکدروزه دين امر ہاس ميں بيشر طنہيں۔ جہاں تک فطر کا تعلق ہے تحديد بندوں کے لئے دنيوی نفع ہے لیں بیا تی ماندہ حقوق کے مشابہ ہے لیں اس ميں وہ شرط ہے جوان حقوق ميں شرط ہوگا۔ 8928 (قوله: لَكِنُ لَا تُشْتَرَطُ اللَّهُ عُوى الخ)''الفتح'' ميں'' الخاني' نفق کيا ہے: جہاں تک دعوی کا تعلق ہے تو چاہئے کہ اس ميں بيشرط نه ہوجس طرح سب کنزويک لونڈی کی آزادی اور آزاد عورت کے طلاق ميں معاملہ ہے۔ اور غلام کی آزادی میں'' وطافی میں معاملہ ہے۔ اور غلام کی آزادی میں'' وطافی میں دعوی کوشرط قرار دیا جائے۔ یعنی'' امام صاحب' وطافی ہے تول کو قیاس ہے کہ غلام کی آزادی میں دعوی کا شرط ہوگا۔ لیکن '' الخانی' میں بیاتی ہے کہ دونوں چاندوں میں دعوی کوشرط قرار دیا جائے۔ یعنی'' الخانی' میں بیاتی سے کہ رمضان شریف کے میں دعوی کا شرط نہیں۔ پھراس بحث کوذکر کیا۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ'' امام صاحب' وطافی ہے کہ رمضان شریف کے چاند میں دعوی کا شرط نہیں۔ پھراس بحث کوذکر کیا۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ'' امام صاحب' وطافیہ کے خود دیوں کی اندوں میں بحث کوذکر کیا۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ'' امام صاحب' وطافیہ کے خود دیوں کی میں دعوی کا شرط نہیں۔ پھراس بحث کوذکر کیا۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ'' امام صاحب' وطافیہ کین دور کی کو کا شرط نہیں۔ پھراس بحث کوذکر کیا۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ'' امام صاحب' وطافیہ کین دور کی کنٹور کیا کہ کونٹ کر کیا۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ'' امام صاحب' وطافیہ کی کونٹ کی کا کونٹ کر کیا۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کونٹ کی کا کونٹ کی کونٹ کیا کیا کیونٹ کی کا کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کیا کی کونٹ کی کونٹ کر کیا۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونٹ کی کونٹ کی کونٹ کیا کی کونٹ کی کرنٹ کی کونٹ کی کی کونٹ کونٹ کی کو

كَمَا لَا تُشْتَرَطُ فِي عِتْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْحُرَّةِ (وَلَوْ كَانُوا بِبَلْدَةٍ لَا حَاكِمَ فِيهَا صَامُوا بِقَوْلِ ثِقَةٍ وَأَفْطَرُوا بِإِخْبَارِ عَدُلَيْنِ) مَعَ الْعِلَّةِ (لِلضَّرُورَةِ)

جس طرح لونڈی کی آزادی اور آزاد عورت کی طلاق میں بیشر طنہیں۔اگر لوگ ایسے شہر میں ہوں جہاں کوئی حاکم نہ ہوتو وہ قابل اعتاد کے قول پر روزہ رکھیں۔ اور مانع ہونے کی موجود گی میں دو عادل آ دمیوں کی خبر دینے کے ساتھ افطار کریں کیونکہ یہاں ضرورت ہے

کی شرط غلام کی آزادی میں ہے کیونکہ وہ غلام کاحق ہے۔ لونڈی کامعاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس میں بندے کے حق کے ساتھ الله تعالیٰ کاحق ہے اور وہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ اور فطر (روزہ ندر کھنا) اگر چداس میں غلام کاحق ہے کین اس میں الله تعالیٰ کاحق ہے کیونکہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے اور نماز عید واجب ہوتی ہے پس بیلونڈی کی آزادی کے زیادہ مشاہہے۔ تعالیٰ کاحق ہے کین میں دعوی شرط نہیں۔ اس وجہ سے شارح نے غیر کی تبع سے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ 'رحمیٰ' نے بیان کیا ہے۔ اس کی موتو اس میں دعوی شرط ہے۔ ' جامع الفصولین' میں جوتول ہے وہ اطلاق ہے۔ لیکن یہاں خاوند کا حاضر ہونا اور آزادی میں آقا کا حاضر ہونا شرط ہے، ' ط'۔

8930 (قوله: بِبَلْدَةَ ) وہ شہر میں ہوں یا دیہات میں ہوں ''السراج'' میں کہا: اگرایک آدی ایے دیہات میں تنہا چاندد کھے جہاں والی نہیں اوروہ شہر نہ آئے تا کہ گوائی دے جبکہ چاندد کھنے والا ثقہ ہوتو لوگ اس کے قول پرروزہ رکھیں۔
میں کہتا ہوں: ظاہر بیہ ہے کہ دیہاتی لوگوں پرتو پوں کے گولے کی آواز سننے سے روزہ لازم ہوگا یا شہر میں قندیلیس دیکھنے سے روزہ لازم ہوگا۔ کیونکہ بیعلامت ظاہرہ ہے جو غلب ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ اور غلب ظن ایسی جت ہے جو عمل کو واجب کردیتی ہے۔ سطرح علما نے اس کی تصریح کی ہے۔ اور اس کا رمضان کے علاوہ کے لئے ہونا بعید ہے۔ کیونکہ عموماً بیمل شک والی رات میں نہیں ہوتا مگر رمضان کے ثابت ہونے کی وجہ ہے ہی ایسا ہوتا ہے۔

8931\_(قوله: لاَحَاكِمَ فِيهَا) يعنى وبال كوئى عاكم، قاضى اوروالى بين جس طرح" الفتح" بيس بـ

8932\_(قوله: صَامُوا بِقَوْلِ ثِتَقَةٍ) يعنى بطورفرض وه روزه ركس ك\_ كيونكه مصنف كالبنى شرح ميس يقول ب: وعليهم ان يصوموا بقوله اذا كان عدلاً ، " ط"\_

8933\_(قوله: وَأَفُطُهُ وَاللهُ) ووسر علما كى عبارت بن الابنس ان يفطه وا ب ظاہريه ب كه اس سے مراو وجوب مواور انہوں نے بنس كن سے تعبير كيا ہ - كونكه يرحمت كه كمان كاكل ب جس طرح الله تعالى كفر مان فكيش عكي كم بنائح أَنْ تَقُصُرُ وَا مِنَ الصَّلُو قِ (النساء: 101) تم يركوئي حرج نہيں اگرتم قصر كرونماز ميں - پس جناح كى نفى ب اكن مثل ان كى كلام ميں كثير ب و فائم -

8934\_(قوله: مَعَ الْعِلَةِ) يان كِول صاموااور افطره اكے لئے قير بـ

8935\_(قوله: لِلضَّرُورَةِ) ضرورت بيب كاياحاكم موجودْنيين جس كال وه كوابى ديـ

وَلَوُ رَآهُ الْحَاكِمُ وَحُدَهُ خُلِيرَ فِي الصَّوْمِ بَيْنَ نَصْبِ شَاهِدٍ وَبَيْنِ أَمْرِهِمْ بِالصَّوْمِ بِخِلَافِ الْعِيدِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ، وَلَاعِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمُؤقِّتِينَ، وَلَوْعُدُولَاعَلَى الْمَنْهَبِ قَالَ فِي الْوَهْبَانِيَةِ

اگرحا کم تنہا چاندد کیھے توروزہ کے چاند میں اے اختیار ہے کہ چاہے ایک گواہ قائم کرے اور چاہے لوگوں کوروزہ رکھنے کا تھم دے۔عید کا معاملہ مختلف ہے جس طرح ''جوہرہ'' میں ہے۔ اور نجومیوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں اگر چہ وہ عادل ہو یمی مذہب ہے۔''الوہبانیہ''میں کہاہے۔

8936 (قوله: بَيْنَ نَصْبِ شَاهِدِ) جَس کواپنی گواہی کا حال بنائے۔ یہ ''حلی'' نے بیان کیا ہے لیکن' الجو ہرہ''
کی عبارت ہے: بین ان ینصب من شھد عندہ النخ ظاہر یہ ہے کہ عنی ہے کہ حاکم اپنی جانب ہے ایک نائب معین کرے
تاکہ وہ خود نائب کے ہاں گواہی دے۔ جس طرح علمانے اس مسئلہ میں فر ما یا جب حاکم کی کسی دوسر نے فرد کے ساتھ خصومت
واقع ہووہ ایک نائب بنائے تاکہ دونوں فریق اس کے ہال مسئلہ پیش کریں ، کیونکہ اس کا اپنے حق میں فیصلہ سے خہیں ۔ اس پر یہ
امر دلالت کرتا ہے کہ بعض نسخوں میں یہ شاھدے بدلہ' نائب' واقع ہوا ہے۔

8937\_(قوله:بِخِلافِ الْعِيدِ)اس مرادعيدكا چاند كيونكداس مس ايك كافي نبير\_

## روزه میں نجومیوں کے قول کا اعتبار نہیں

8938\_(قوله: وَلَا عِبْرَةً بِقَوْلِ الْمُؤقّتِينَ) لِين لوگوں پرروزه كواجب ہونے بيس نجوميوں كِ قول كا اعتبار البيس - بلكه المعراج على الميعتبر قولهم بالاجماع ولا يجوذ للمنجم ان يعمل بحساب نفسه ان كا قول بالا جماع معتبر نبيس اور نجوى كيك يبجائز نبيس كده البيخ حساب پر عمل كرے - "النهز" بيس بي: فلا يلزه بقول الموقتين الذنج نجوميوں كا البي قول سے چاند كا ہونالازم نبيس ہوگا كہ چاند فلال رات بيس آسان بيس ہوگا اگر چده عادل ہوں بيقول صحح ہے جس طرح "الايضاح" بيس ہوگا اگر چده عادل ہوں بيقول مي كونكه دالا يضاح" بيس كونك بيس كونك بيس كونك بيس كونك بيس كونك ہورائ كي شافعي كي ايك تاليف ہے جس ميں وه ان كول پر اعتماد كي طرف مائل ہوئے ہيں كيونك حساب قطعي ہاورائ كي مثل "شرح الو بمبانية" ميں ہے۔

# سکی نے جوکہا ہے کہ حساب کے قول پراعتماد کیا جائے گاوہ مردود ہے

میں کہتا ہوں: جوسکی نے کہا: ان کے ذہب کے متا خرعلانے اس کارد کیا ہے۔ ان میں سے ''ابن جُر''اور''رملی'' ہیں۔ انہوں نے ''المنہاج'' کی شرحوں میں ان کارد کیا ہے۔ '' فاوی الشہاب الرملی'' میں ہے جبکہ شہاب رملی بہت بڑے شافعی ہیں۔ ان سے ''سکی'' کے قول کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر گواہ مہینہ کی تنیسویں رات کو چاند کی رؤیت کی گواہی دیں۔ کہا: ''اس رات کورؤیت کے ممکن نہ ہونے کا حساب بیائل حساب کے قول پر عمل ہے کیونکہ حساب قطعی ہے اور شہادت ظنی ہے''۔ اور اس مسللہ کے بارے میں اور اس میں طویل گفتگو کی ۔ تو انہوں نے جو قول کیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا یا عمل نہیں کیا جائے گا؟ اس مسللہ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ جب مہینہ کے انتیسویں دن کو صورح کے طلوع ہونے سے پہلے دن کو چاند دیکھا گیا تو کیا شہادت قبول کی

### وَقِيلَ نَعَمُ وَالْبَعْضُ إِنْ كَانَ يَكُثُرُ

وَقَوْلُ أُولِ التَّوْقِيتِ لَيْسَ بِمُوجِبٍ (وَ) قُبِلَ (بلَاعِلَةٍ جَمْعٌ عَظِيمٌ

اہل تو قیت (نجومیوں) کا قول امر کو واجب کرنے والانہیں۔اورایک قول یہ کیا گیا ہاں اور بعض کا قول ہے اگر وہ کثیر ہوں۔ اور جاند کی رؤیت کے جب کوئی مانع نہ ہوتو بڑی جماعت کا قول قبول کیا جائے گا۔

جائے گی یا تبول نہیں کی جائے گی؟ کیونکہ جب مجینہ کامل ہوتا ہے تو چاند دورا تیں غائب رہتا ہے، یام ہینہ ناقص ہوتا ہے تو ایک رات غائب رہتا ہے یا چاند تیسر کے روز عضاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے غائب ہوگیا۔ کیونکہ حضور سائٹ آئیلی تیسر کے روز عشاء کی نماز چاند کے غائب ہونے پر پڑھا کرتے (1) تو کیا شہادت پڑھل کیا جائے گا یا عمل نہیں کیا جائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا تینوں مسائل میں معمول بدوہ ہوگا جس کی گواہ گوائی دیں۔ کیونکہ شہادت کوشارع نے بھین کے قائم مقام رکھا ہے۔ اور '' بکی'' نے جو کہا ہے وہ مردود ہے۔ متاخرین کی جماعت نے اس کا رد کیا ہے اور گواہوں کے قول پڑھل کرنے میں حضور مائٹ نافش نہیں ہے۔ اور جو پچھ ہم نے کہا ہے اس کی دلیل ہیہ ہے کہ شارع میائٹ نے حساب پراعتا وئیس کیا بلکہ اپنے مائٹ ارشاد کے ساتھ اسے کی طور پر لغو کر دیا ہے: نعن امد امیتہ لانکتب ولا نحسب الشہد ھکذا و ھکذا (1)۔ ہم ای اس ارشاد کے ساتھ اور نہیں کے بیا ہو کہا: نماز میں حضور حسب براعتاد جائز نہیں ۔ نمایہ براعتاد جائز نہیں ۔ نمایہ برگھی معاملہ مشتبہ ہوجاتا حسب پراعتاد جائز نہیں۔ استھی۔ وہ احتمالات جن کا ذکر '' سکی'' نے اپنے اس قول میں کیا ہے: شاہد پر بھی معاملہ مشتبہ ہوجاتا حسب پراعتاد جائز نہیں کوئی ارشہیں کے وہ کہ دوسری شہادت میں اس کا وجود مکن ہوتا ہے۔

8939 (قوله: وَقِيلَ نَعَمُ الخ) يَ قُول وَبَم دلاتا ہے کہ يَ قُول کيا گيا ہے کہ يَمُل کا موجب ہے جبکہ معاملہ اس طرح نہيں بلکہ اختلاف اس ميں ہے کہ ان پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ ''القنيہ'' ميں تين اقوال بيان کئے ہيں۔ پہلا قول 'عبدالجبار' اورصاحب'' مجمع العلوم' سے نقل کيا ہے: ان کے قول پر اعتماد کرنے ميں کوئی حرج نہيں۔ ''ابن مقاتل' سے نقل کيا ہے کہ وہ ان سے بوچھا کرتے اور ان کے قول پر اعتماد کرتے جب ان ميں سے ایک جماعت اس پر شفق ہوجاتی۔ پھر ''شرح السرخسی' نے نقل کيا ہے: يو چھا کرتے اور ان کے قول پر اعتماد کرتے جب ان ميں سے ایک جماعت اس پر شفق ہوجاتی۔ پھر ''شرح السرخسی' نے نقل کيا ہے: يو چھا کہ ہوجاتی الائم علوائی' سے نقل کيا ہے: روز ہو اور افطار کے وجوب ميں شرط چاند کا دیکھنا ہے اور اس ميں لوگوں کا قول نہيں ليا جائے گا۔ پھر مجد د' الائم التر جمانی' سے نقل کيا ہے کہ امام' 'ابو صنيف' ولينظنا ہے کہ ان کے قول پر کوئی اعتماد نہيں۔ کے اصحاب نے اس پر اتفاق کيا ہے کہ ان کے قول پر کوئی اعتماد نہيں۔ جب آسان ميں کوئی مانع نہ ہوتو جم غفير کا قول معتبر ہوگا

8940\_(قوله: تُعبِلَ بِلَاعِلَةِ) جب آسان میں چاندد کیھنے میں کوئی مانع نہ ہو۔ خواہ وہ چاندر مضان کا ہو، فطر کا ہویا ان دونوں کے علاوہ ہوجس طرح''الامداد''میں ہے۔ اور عنقریب اس پر کممل کلام (مقولہ 8965 میں) آئے گی۔ توقول کے

<sup>1</sup>\_سنن الى داؤد، كتاب الصلاة، بابنى وقت العشاء الآخرة، جلد 1 صفى 177 ، صديث نمبر 355

<sup>2</sup> محيح بخارى، كتاب الصوم، باب قول النبي منتفظ لا نكتب ولا نحسب، جلد 1 معفير 807 مديث تمبر 1780

يَقَعُ الْعِلْمُ) الشَّهُ عِنُ وَهُوَ عَلَبَةُ الظَّنِ (بِخَبَرِهِمْ وَهُوَ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ بِعَدَ دِ) عَلَى الْهَذُهَبِ، وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِشَاهِ دَيْنِ،

الیی بڑی جماعت جن کی خبر کے ساتھ علم شرق واقع ہوجائے۔اوروہ غلبظن ہے۔اور جمع عظیم کا معاملہ امام کی رائے ئے سپر د ہے۔ جبکہ عدد کے ساتھ اس کا انداز ہنیں لگایا جائے گا یہی مذہب ہے۔''امام صاحب'' دایشے اسے مروی ہے: دو گوا ہوں پر اکتفاکیا جائے گا۔

قبول کرنے کی شرط بیہ کہ جمع عظیم خبر دے۔ پس خبر واحد کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ جم غفیر میں سے چاند کو ا کیلے دیکھنا جبکہ لوگ متوجہ ہوں اور اس کے طالب ہوں جس کی طرف وہ متوجہ ہب کہ بیفرض کیا گیا ہے کہ مانع نہیں اور آئے تھیں سلامت ہیں اگر چینظر کی تیزی میں تفاوت ہوتا ہے تو وہ آ دمی اپنی غلطی میں غالب ہے، '' بحر''۔'' حلبی'' نے کہا: ان میں نہ مسلمان ہونا شرط ہے اور نہ ہی عدالت شرط ہے جس طرح'' امداد الفتاح'' میں ہے۔ نہ آزادی اور نہ ہی دعوی شرط ہے جس طرح'' آمداد الفتاح'' میں ہے۔ نہ آزادی اور نہ ہی دعوی شرط ہے جس طرح'' تہتانی'' میں ہے۔

میں کہتا ہوں: جس قول کو''الامداد'' کی طرف منسوب کیا ہے میں نے اسے اس میں نہیں دیکھا۔ اسلام کی شرط نہ ہونے میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ یہاں جمع عظیم سے مرادوہ نہیں جوتوا ترکی حد تک پینجی ہوئی ہے جوعلم قطعی کا موجب ہو یہاں تک کہ اس کے لئے میشر طنہیں۔ بلکہ اس کے لئے اتنا کافی ہے جوغلبظن کو واجب کر دے جس طرح آگے (مقولہ 8942 میں) آئے گا۔اور اس کے لئے اسلام کی شرط نہ ہونے کے لئے قل صریح کا ہونا شرط ہے۔

8941\_(قوله: يَقَعُ الْعِلْمُ الشَّهُ عِيُ ) يعنى اصول مين جن پر اصطلاح ئے۔ بين يظن غالب كوشامل ہے۔ورنفن توحيد مين علم بھی شری ہے اور وہال ظن كاكوئي اعتبار نہيں، ' ح''۔

8942 (قوله: وَهُوَ غَلَبَةُ الظَّنِ) يُونكه وه الياعلم ہے جوم کل کو واجب کرے نہ کہ ايساعلم جويقين کے معنی ميں ہو۔ ''المنافع''،'' غاية البيان' اور''ابن کمال' ميں اس پرنص قائم کی ہے۔ اس کی مشل'' البحر' ميں''الفتح'' ہے مروی ہے۔ ''المعراح''ميں اس طرح ہے۔''قبتانی'' نے کہا: وہ يقين جوتو اتر سے پيدا ہواس کی خبر شرطنہيں جس طرح'' المضمر است' ميں اس کی طرف مشیر ہے۔

ال کی مراد 'شرح صدر شریعه' ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہا: جمع عظیم سے مرادایسی جمعیت ہے جن کی خبر سے علم حاصل ہو اور عقل جھوٹ پران کے عدم اتفاق کا علم لگاتی ہے۔' الدرر'' میں اس کی پیروی کی ہے۔

ابن کمال نے اس کاردکیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی 'منہوات' میں ذکر کیا ہے' صدر شریعہ نے لطی کی ہے کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ یہاں معتبر ایساعلم ہے جویقین کے معنی میں ہو۔

جم غفیر کی تعداد میں آئمہ کے اقوال اور مختار مذہب

8943\_(قوله: وَهُوَ مُفَوَّضٌ اللَّمِ) "السراج" مين كها: ظاهرروايت مين اس جمعيت كااندازه نهيس لكايا كيا-امام

وَاخْتَارَهُ فِي الْبَحْرِ وَصَحَّحَ فِي الْأَقْضِيَةِ الِاكْتِفَاءَ بِوَاحِدٍ إِنْ جَاءَ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ أَوْ كَانَ عَلَى مَكَان مُرْتَفِع، وَاخْتَارَهُ ظَهِيرُالدِّين

''البحر''میں اے اختیار کیا ہے۔اور''الا تضیہ' میں صرف ایک آ دی کی خبر دینے پراکتفا کرنے کو سیح قرار دیا ہے اگروہ شہر کے باہرے آئے یاوہ بلند جگہ پرہو۔ائے''ظہیرالدین''نے اختیار کیا ہے۔

''ابو یوسف' روایتی سے مروی ہے: بچاس آ دمیوں کا ہونا ضروری ہے جس طرح قسامت میں بچاس آ دمی ہوتے ہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہر محبد سے ایک یا دوفر دیے بتا کیں۔ خلف بن ابوب نے قول یہ کیا گیا ہے: ہر محبد سے ایک یا دوفر دیے بتا کیں۔خلف بن ابوب نے کہا: بلخ میں پانچ سولیل ہیں۔ان سب اقوال سے صحیح ہے ہے کہ بیا مام کی رائے کے میر دہ ہا گرا مام کے دل میں بیواقع ہو کہ جن لوگوں نے یہ گواہی دی وہ گواہی صحیح ہے اور گواہ کثیر ہوں تو وہ روز سے کا تھم دے۔''المواہب' میں اس طرح اس کو صحیح قرار دیا ہے اور''شرنیلالی'' نے اس کی بیروی کی ہے۔

''البحر'' میں''الفتے'' سے مروی ہے: حق یہ ہے کہ جوامام'' محمد'' روائیٹلیہ اور امام'' ابو یوسف' روائیٹلیہ سے بھی مروی ہے کہ معتبر یہ ہوگا کہ خبر آئے اور ہر جانب سے تواتر کے ساتھ آئے۔''النہ'' میں ہے:''السراج'' میں جس کی تھیجے کی ہے بیاس کے موافق ہے۔'' تامل''

8944\_(قوله: وَاخْتَارَهُ فِي الْبَحْنِ) كَوْنَكُهُ كَها: ہمارے ذیانے میں اس روایت پر عمل کرنا چاہئے۔ كيونكه لوگ چاندد كيھنے میں ستی کرتے ہیں۔ پس ان كاقول منتقی ہوگیا كہ ساتھ ہی وہ متوجہ ہیں اس كے طالب ہیں جس كی طرف وہ متوجہ ہیں اس كا چاندد كيھنے ميں اكيا ہونا، غلط ہونے میں ظاہر نہیں۔ پھر اس كی تائيد كی كه 'الولو الجيہ' اور 'الظہيري' كا ظاہر دلالت كرتا ہے كہ ظاہر روایت ہے كہ عدد شرط ہے جمع عظیم شرط نہیں اور عدد دو كے ساتھ صادق آتا ہے۔ 'النہ' اور 'المنح'' میں اس كوثا بت رکھا ہے۔

ان کے مشی'' رملی'' نے ان کے ساتھ منازعہ کیا کہ ظاہر مذہب سے ہے کہ جمع عظیم شرط ہے پس اس پڑمل متعین ہوجائے گا کیونکہ نسق غالب ہو چکا ہے اورمہینہ ( رمضان ) پرافتر اواقع ہو چکا ہے۔

میں کہتا ہوں: تواچھی طرح باخبر ہے کہ بہت ہے احکام زمانہ کے متغیر ہونے کے ساتھ متغیر ہو چکے ہیں۔اگر ہمارے زمانہ میں جمع عظیم شرط ہوتولازم آئے گا کہلوگ روزہ نہ رکھیں مگر دویا تین دن کے بعداس کی وجدلوگوں کی ستی ہے۔جس امر کا مشاہدہ کیا جاتا ہے بلکہ اکثر جوہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اسے گالی دیتے ہیں جو چاند دیکھتا ہے اور وہ اسے اذیت دیتے ہیں۔اس وقت دوافراد کی گواہی میں جمع غفیر سے تفر ذہیں یہاں تک کہ شاہد کی غلطی ظاہر ہوجائے۔ پس ظاہر روایت کی علت منتفی ہوگئ اور دومری روایت پرفتو کی متعین ہوگیا۔

8945\_(قوله: وَصَحَّحَ فِي الْأَقْضِيَةِ الْحُ) "الاقضية" كتاب كانام باور"الفتاوى الصغرى" مين بهي اس پراعماد كيا ب- بيام طحاوى كاقول ب- امام محد" رايشكايين "الاصل" كي" كتاب الاستحسان" مين اس كي طرف اشاره كيا ب-

## قَالُوا وَطَهِيتُ إِثْبَاتِ رَمَضَانَ وَالْعِيدِ أَنْ يَدَّعِى وَكَالَةً مُعَلَّقَةً بِدُخُولِهِ بِقَبْضِ دَيْنِ عَلَى الْحَاضِرِ

علمانے کہا: رمضان اور عید کے اثبات کا طریقہ یہ ہے کہ دہ دین کے قبضہ پر و کالت کا دعویٰ کرے جو دعویٰ اس دن کے آنے پر معلق ہو۔وہ دعویٰ ایک حاضر شخص کے خلاف دین پر قبضہ کرنے کے بارے میں ہو،

ليكن الخلاصة ميس ہے: ظاہرروايت بيہ كمصراورخارج مصرميں كوئى فرق نہيں۔ "معراج" وغيره۔

میں کہتا ہوں: لیکن' النہائے' میں قول و من رأی ھلال رمضان وحدہ صامر النخ کے ہاں کہا:'' المبسوط' میں ہے: امام اس کی گواہی کوردکرے گاجب آسان صاف ہو جبکہ وہ اہل شہر میں سے ہو ۔ گرجب آسان ابر آلود ہویا وہ شہر کے باہر سے آئے یاوہ کی بلند جگہ پر ہوتو ہمارے نزدیک اس کا قول قبول کیا جائے گا۔

''مبسوط'' میں ان کا قول عندنا بیال پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ہمارے تینوں ائمہ کا قول ہے۔'' الحیط'' میں اسے جزم و
یقین سے بیان کیا ہے اور اس کے مقابل جوقول ہے اسے قبیل کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ پھر کہا: ظاہر روایت کی دلیل یہ ہے کہ
رؤیت فضا کے صاف اور گدلا ہونے کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہے اور مکان کے پست ہونے اور اس کے بلند
ہونے کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہے۔ کیونکہ صحراکی آب وہ وام مرکی آب وہ واسے زیادہ صاف ہوتی ہے جبکہ چاند بلند جگہ سے
دیکھا جا سکتا ہے پست جگہ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ پس اس کیا دیکھنا یہ ظاہر کے خلاف نہیں بلکہ ظاہر کے موافق ہے۔ پس اس
میں تصریح ہے کہ یہ ظاہر روایت ہے، جبکہ یہ معاملہ ای طرح ہے کیونکہ ''مبسوط'' بھی کتب ظاہر روایت میں سے ہے۔

پس بیامر ثابت ہوگیا کہ دونوں روایتیں ظاہر روایت ہیں۔ پھر میں نے اسے ''کافی الحاکم'' میں دیکھا، جو امام''محہ''
روائٹھلی جو کلام کتب ظاہر روایت میں ہے، اس کو جامع ہے۔ اس کی نص بیہ ہے: مسلمان مرداور مسلمان عورت کی شہادت کو وہ
قبول کرے گاوہ شاہد عادل ہو یاغیر عادل ہو بعداس کے کہ وہ بیگواہی دے کہ اس نے چاند شہر سے باہر دیکھا تھا یا اسے شہر
میں دیکھا تھا جبکہ شہر میں مانع موجود تھا جو تمام لوگوں کورؤیت میں مساوی قرار دینے سے مانع تھا۔ اگر وہ شہر میں ہواور آسان
میں کوئی علت نہ ہوتو وہ صرف جماعت کا قول ہی قبول کرے گا۔

میرے گئے بیام ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں قولوں میں کوئی منافات نہیں۔ یونکہ جمع عظیم کی شرط جس پر اصحاب متون کا اتفاق ہے بیداں پر محمول ہے کہ جب شاہد شہر سے ہوجبکہ وہ بلند جگہ پر نہ ہو۔ پس دوسری روایت پہلی روایت کے اطلاق کے لئے مقید ہے۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ پہلی روایت میں شہادت کے ردہونے کی علت اسے قرار دیا ہے کہ تنہا آ دی غلطی میں ظاہر ہے۔ اور جودوسری روایت میں ہے اس میں ردکی علت نہیں پائی گئے۔ اس وجہ سے ''الحیط'' میں کہا:'' پس رویہ میں اکیلا ہونا ہے۔ اور جودوسری روایت میں ہے اس میں ردکی علت نہیں ہے کہ شہراور شہر سے خارج میں کوئی فرق نہیں۔ بیاس امر پر بین ہے جو پہلی روایت کا مطلق ہونا فورا سمجھ آتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

8946\_(قوله: أَنْ يَدَّعَى) يفعل مجبول يامعلوم كاصيغه باسكا فاعل مدى كي ضمير ب جواس كفعل ما منبوم بياتن اسطرح كدايك مدى موجود شخص يريدوى كرے كدفلال غائب شخص كا تجمد يراتنا قرض بے جبكداس نے مجھے كہا ہے

فَيُقِنُ بِالدَّيْنِ وَالْوَكَالَةِ وَيُنْكِمُ الدُّخُولَ فَيَشُهَدَ الشُّهُودُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَيُقْفَى عَلَيْهِ بِهِ، وَيَثُبُتُ دُخُولُ الشَّهْرِضِهْنَالِعَدَمِ دُخُولِهِ تَحْتَ الْحُكْمِ

مد کی علیہ دین اور و کالت کا اقر ارکرے اور اس دن کے آنے کا انکار کرے گواہ چاند کے دیکھنے کی گواہی دے دیں تو اس آ دمی کے خلاف اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور مہینہ کا شروع ہونا ضمنا ثابت ہوجائے گا۔ کیونکہ مہینہ کا شروع ہونا بیقاضی کے تکم کے تحت داخل نہیں۔

جب رمضان داخل ہوتو اس قرض پر قبضہ کرنے کے لئے تو میراد کیل ہے۔اس کی ہی مثل ہے اگر وہ خود کی دوسرے شخص پر اپنے اس دین کا دعویٰ کرے جورمضان شریف کے شروع ہونے پرادا کرنا تھا تو مدعی علید دین کا اقر ارکرتا ہے اور رمضان کے داخل ہونے کا انکار کرتا ہے۔

8947\_(قوله: فَيُرِقِيمُ) يعنى موجود شخص دين اور وكالت كا اقر اركرتا ہے۔'' خير رملي'' نے اس ميں اشكال كا ذكر كيا ہے: بيغائب پرمد ئى كا اقر ارہے كمدى اس كے دين پر قبضه كرنے والا ہے پس بيا قر ارنا فذنہيں موگا۔

میں کہتا ہوں: کوئی اشکال نہیں کیونکہ دیون کی ادائیگی ان کے امثال کے ساتھ ہوتی ہے پس اس نے بیا قرار کیا ہے کہ
اسے اپنی ملک میں قبضہ کا حق ہے۔ اگر دعویٰ عین کے متعلق ہوتو معاملہ مختلف ہوگا۔ جس طرح ودیعت کے بارے میں دعویٰ کرے۔ کیونکہ اس کا ودیعت کے بارے میں اقرار بیاس امر کا اقرار ہے کہ وکیل کوموکل کی ملکیت میں قبضہ کا حق ہے تو بیسے کے بارے میں اقرار بیاس امر کا اقرار ہے کہ وکیل کوموکل کی ملکیت میں قبضہ کا تق ہوگا۔ نہیں۔ اگروہ وکالت کا اقرار کرے اور دین کا اٹکار کر دیتو وہ اپنے اقرار کے ساتھ خصم نہیں ہے گا یہاں تک کہ وکیل اپنی وکالت پر گواہیاں قائم کردے جس طرح ''شرح ادب القاضی' میں ہے جو'' خصاف'' کی تالیف ہے۔

8948\_(قوله: فَيُقُضَى عَكَيْهِ بِهِ) يَعَىٰ قَبِضَہ كُونَ كِبْرِت كَ بارے مِيں اس كِفلاف فيصله كرديا جائے گا۔
8949\_(قوله: فَيُشُبُتُ دُخُولُ الشَّهْ وِضِهُنَا) كيونكه يودين پرقبضه كِحَمَّ كَاصُروريات مِيں ہے ۔
پس رمضان كا ثبوت، بندے كے قل كو ثابت كرنے كے من ميں ثابت ہوا ہے اس كا ثبوت قصد أثابت نہيں ہوا۔ اس وجہ سے ''البح'' ميں '' الخلاصہ' نے قال كيا ہے بعد اس كے كہ شارح نے يہاں ذكر كيا: كيونكه رمضان كي نے كا ثبات تكم كے تحت داخل نہيں ہوتا۔ يہاں تک كه اگرايك عادل آدمی نے قاضى كورمضان كر شروع ہونے كا بتايا تو قاضى الے قبول كر ہے گا اور فاض نہيں ہوتا۔ يہاں تك كه اگرايك عادل آدمى نے قاضى كورمضان كر شروع ہونے كا بتايا تو قاضى الے قبول كر ہے گا اور فاض كورون سے كا تعلق لوگوں كورون ہے كا تعلق من الطاشرط نہ ہوں گی۔ جہاں تک عيد كا تعلق ہے تواس ميں لفظ شہادت اور قضا كی شرا نظاشرط نہ ہوں گی۔ جہاں تک عيد كا تعلق ہے تواس ميں لفظ شہادت شرط نہيں جبکہ يہ تھم كے تحت داخل ہے كيونكہ يہ حقوق العباد ميں ہے ہے۔

میں کہتا ہوں: حاصل کلام یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ثبوت کے بغیر واجب ہوجاتا ہے بلکہ محض خبر دینے سے واجب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ دیات ہے۔ اوراس کے روزے کے وجوب سے اس کا ثبوت لازم نہیں ہوتا جس طرح یہ قول (مقولہ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ دیات ہوتو یہ جمع عظیم پر 8913 میں ) گزر چکا ہے۔ اس وقت ذکورہ طریقہ پراس کے اثبات کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آ سان صاف ہوتو یہ جمع عظیم پر موقو ف نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہاں شہادت میننے کے داخل ہونے کے ساتھ وکالت کے واقع ہونے پر ہے۔ یہ شہادت چاند کی

رشَهِدُوا أَنَّهُ شَهِدَعِنُدَ قَاضِ مِصْ كَذَا شَاهِدَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِلْلَيْ كَذَا (وَقَضَى) الْقَاضِ (بِهِ وَ وَجَدَ اسْتِجْهَاعَ شَهَائِطِ الدَّعْوَى قَضَى أَى جَازَ لِهَذَا (الْقَاضِى أَنْ يَحْكُمُ (بِشَهَا دَتِهِمَا) لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِى حُجَّةٌ وَقَدُ شَهدُوا بِهِ، لَا لَوْشَهدُوا بِرُؤْيَةِ غَيْرِهِمُ

لوگوں نے گواہی دی کہ قاضی شہر کے پاس دوآ دمیوں نے فلاں رات کو چاند کے دیکھنے کی گواہی دی اور قاضی نے اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ مطابق فیصلہ کردیا اور دعویٰ کی تمام شرا نطپائی گئیں تو اس قاضی کے لئے بیہ جائز ہے کہ ان کی شہادت کے مطابق فیصلہ کرے۔ کیونکہ قاضی کا فیصلہ جت ہے جبکہ لوگوں نے اس کے بارے میں گواہی دی۔اگر وہ بیگواہی دیں کہ دوسرے لوگوں نے چاند دیکھا ہے تو وہ فیصلہ نہ کرے۔

رویت پرنہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وکالت کا واقع ہوجانا اس میں دوگواہوں پر اکتفا کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ وکالت محض بندے کا حق ہے۔ اور وکالت مہینہ کے شروع ہونے کے ثبوت کے ساتھ ہی ثابت ہوجاتی ہے۔ جب مہینہ کا داخل ہونا ضمنا ثابت ہوگیا تو اس کا روزہ واجب ہوجائے گا۔ اس کی نظیر وہ ہے جس کوہم عنقریب (مقولہ 8958 میں) ذکر کریں گے۔ اس صورت میں اگر رمضان کے دنوں کی تعداد پوری ہوجائے اور کسی مانع کی وجہ سے عیدالفطر کا چاند نہ دیکھا جائے تو بھی فطر واقع ہوجائے گا اگر چدمضان کا مہینہ ایک آ دمی کی گواہی سے ثابت ہو۔ کیونکہ عیدالفطر کا چاند تبعا ثابت ہور ہا ہے اگر چے قصد انحد دو اور عدالت کے ساتھ ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہ امر ہے جو میر سے لئے ظاہر ہوا ہے۔

8950\_(قوله: شَهِدُوا) بياس قبيل سے بے كه جُمْع كاايك سے ذائد براطلاق كياجاتا ہے۔ بعض نسخوں ميں شهدا تثنيه كي خمير كے ساتھ ہے جبكہ بياولى ہے۔

8951 (قوله: شَاهِدَانِ) يواس پر بنی ہے کہ آسان پر چاند کے د يکھنے ميں کوئی مانع تھايا قاضی بيرائے رکھتا تھا تواس کے علم سے اختلاف اٹھ گيايا يواس روايت پر بنی ہے جئے 'البحر' ميں اختيار کيا ہے جس طرح (مقولہ 8944 ميس) گزر چکا ہے۔ 8952 (قوله: بِنِ لَيُلَةِ كُذَا) بيضروري ہے تا کہ اس رات کے دن کے روز ہ کولازم کرنا واقع ہو،' 'ط' ۔

8953\_(قوله: وَقَضَى) اوراس في في المرد ياقض كاعطف شهر برب

8954\_(قوله: وَوَجَدَ اسْتِجْمَاعَ شَرَائِطِ الدَّعُوى)''الذخيرة 'میں'' مُجوع النوازل' سے ای طرح مروی ہے اور بیال قول پر بنی ہے جس بحث کوہم نے پہلے''الخانی' سے (مقولہ 8928 میں )نقل کیا ہے کہ دعویٰ شرط ہے یہ''امام صاحب' رایشا کے حقول پر قیاس کرنے کی بنا پر تھا یا یہ قضا پر شہادت ہوجائے۔اس کی دلیل اس قول کے ساتھ علت ۔یان کرنا ہے لان قضاء القاضی حجة کیونکہ بیای وقت قضا ہوگی۔

ظاہریہ ہے کہاں تضاہے مرادضمناً قضاہے جس طرح اس کا طریقہ پہلے (مقولہ 8949 میں) گزر چکا ہے ورنہ تو جان چکا ہے کہ مہینہ قاضی کے تحت داخل نہیں۔

8955\_(قوله:أَيْ جَازً) ظاہريہ بے كہ جوازے مراد صحت بيس يدوجوب كے منافى نہيں ہوگا۔" تامل"

لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ ، نَعَمُ لَوُ اسْتَفَاضَ الْخَبُرُفِ الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى لَزِمَهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذُهَبِ مُجْتَبَى وَغَيْرُهُ كونكه يه حكايت ب- بال اگردوس عشم مِن خربيل جائة وضح فذ بب كے مطابق ان پريدام لازم موجائے گا،' مجتبیٰ' وغيره

8956\_(قوله: لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ ) كيونكه انہوں نے ندرؤیت کی گواہی دی اور نہ ہی غیر کی شہادت پر گواہی دی۔ انہوں نے غیر کی رویت کی حکایت کی ہے'' فتح القدیر'' میں اسی طرح ہے۔

میں کہتا ہوں: ای طرح کا تھم ہوگا اگر وہ غیر کی رؤیت کی گواہی دیں اور وہ بیگواہی دیں کہ اس مصر کے قاضی نے لوگوں
کورمضان کے روز ہ کا تھم دے دیا ہے۔ کیونکہ بیجی قاضی کے فعل کی حکایت ہے بیہ جست نہیں۔ اس کی قضا کا معاملہ مختلف ہے۔ اس وجہ ہے اس قول و وجد استجہاع شرائط الدعویٰ کے ساتھ قیدلگائی ہے جس طرح ہم نے (مقولہ 8928 میں)
کہا ہے۔ '' تامل''

'8957 (قوله: نَعَمُ الخ)'الذخيرة' ميں ہے: شمل الائمه طوانی نے کہا: ہمارے اصحاب کا مذہب صحیح بہہ کہ خبر جب کی خبر جب کی اللہ میں ہے۔ کہ خبر جب کی اللہ کی مثل' الشر خبلالیہ'' جب پھیل جائے اور دوسرے شہر کے کمینوں میں مختق ہوجائے تو اس شہر کا تھم ان پر لازم ہوجائے گا ای کی مثل' الشر خبلالیہ'' میں' المغنی' سے مروی ہے۔

میں کہتا ہوں: استدراک کی وجہ بیہ ہے کہ اس استفاضہ ( خبر کی مشہور ہونا ) میں قاضی کی قضا پرکوئی شہادت نہیں اور نہ ہی شہادت پر شہادت ہے۔ لیکن جب بی خبر متواتر کے قائم مقام ہاوراس کے ساتھ بیٹا بت ہوگیا ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے فلال دن روزہ رکھا ہے تو اس پر عمل کر نالازم ہوجا بے گا۔ کیونکہ کوئی بھی شہر عادہ شری حاکم سے خالی نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ ان کا روزہ ان کے حاکم شری کے تھم پر بہنی ہو۔ پس وہ استفاضہ تم فہ کور کے قل کرنے کے معنی میں ہوگا۔ بیاستفاضہ اس شہادت سے زیادہ تو ی ہے۔ کہ اس شہر کے لوگوں نے چاند و کھا ہے اور روز در کھا ہے۔ کیونکہ شہادت بھیں کا فائدہ نہیں و بتی اس وجہ سے بی شہادت قبول نہ ہوگی گر جب وہ شہادت ، تھم پر ہو یا غیر کی شہادت پر ہےتا کہ وہ شبادت معتبرہ بن جائے ورنہ بیر مجردا خبار ہوگ ۔ استفاضہ کا معاملہ محتلف ہے۔ کیونکہ بی تھین کا فائدہ و بتا ہے پس بیا آبل کے منافی نہیں۔ بیامر میرے لئے ظاہر ہوا۔ '' تامل''۔ استفاضہ کا معاملہ محتلف ہے۔ کیونکہ بی تھین کا فائدہ و بتا ہے پس بیا آبل کے منافی نہیں۔ بیامر میرے لئے ظاہر ہوا۔ '' تامل''۔ استفاضہ کا معاملہ محتلف ہے۔ کیونکہ بی تھین کا فائدہ و بتا ہے پس بیا آبل کے منافی نہیں۔ بیامر میرے لئے ظاہر ہوا۔ '' تامل''۔ استفاضہ کا معاملہ محتلف ہے۔ کیونکہ بیانہ بیانہ کی منافی نہیں۔ بیامر میرے لئے ظاہر ہوا۔ '' تامل''۔ استفاضہ کا معاملہ محتلیٰ

تنبید: ''رَمَیٰ ' نے کہا: استفانہ کامعنی ہے کہ اس شہرے متعدد جماعتیں آئیں ان میں سے ہرا یک یہ خبرد ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے چاندد کھے کرروز ہر کھا ہے محض اس خبر کے عام ہونے کی وجہ سے روز ہبیں رکھا اور انہیں ہے منہیں کہ کس نے اس خبر کو عام کیا ہے جس طرح خبریں عام ہوجاتی ہیں تمام شہروالے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور یہ پہنیں ہوتا کہ کس نے خبر کو عام کیا ہے جس طرح بیام وارد ہوا ہے: '' آخرز مانہ ہیں شیطان لوگوں کے درمیان ہیٹے گاوہ کوئی بات کرے گالوگ اس کے متعلق باتیں مشہور کردیں گے اوروہ کہیں گے ہم ینہیں جانے کہ یہ بات کس نے کی ہے' (1)۔ اس جیسی بات تو اس قابل

<sup>-</sup> صحيمسلم، المقدمة، باب النهى عن الوواية عن الضعفاء، جلد 1 يسني 50 ، مديث نمبر 8,9 ، شاهر بمعناه

ۯۥؘڹۼ۫ۮٙڝؘٶ۫ڡؚؚؿٛۘۘۘڵؿؚؽڹؠؚڠؘٷڸؚۘۼۮؙڶؽ۬ڹۣڂڷۧٵڵڣۣڟؗؽٵڵڹٵٶؙؙڡؙؾٙۼێؚڠۜڎ۠ۜۑؚڝٙۅ۫ڡٙۏۘڔؘۼۮڡؙؾؘۼێؚڠۜڎ۠ۑؚڂڶۧڸۅؙڿؙۅڍڹؚڝٙابؚ الشَّهَاۮۊؚۯؽڵۅٛڝٙٵڡؙۅا(بِڠَۅٝڸؚۼۮ۬ڸ؞ڂؽ۫ڎؙؽڿؙۅڒؙ

اور دوعادل آدمیوں کے قول پرتمیں روزوں کے بعد فطر حلال ہے۔ باحرف جارصوم کے متعلق ہے اور بعد کا لفظ صل کے امتعلق ہے۔ اگردہ ایک عادل آدمی کے قول پرروزہ رکھیں جبکہ ایسا کرنا جائز ہے

بھی نہیں کہ اسے سنا جائے چہ جائیکہ اس سے کوئی تھم ثابت ہو۔

میں کہتا ہوں: یہ بہت اچھی کلام ہے اور'' ذخیرہ'' کا قول اس طرف اشارہ کرتا ہے: اذا استفاض و تحقق کیونکہ امر کا تحقق محض خبر کے عام ہونے سے نہیں یا یا جاتا۔

8958\_(قوله: حَلَّ الْفِطْنُ) بالاتفاق فطرطال ہوگا اگراکت ہیں رات ابر آلود ہو۔ ای طرح تھم ہوگا اگر مطلع صاف ہواس قول کے مطابق جس کی ''الدرائی''' ''الخلاص'' اور'' البزازیہ' میں تقیح کی ہے اور'' مجموع النوازل' میں اس کے عدم کی تقیح کی ہے اور سیدامام اجل ناصر الدین نے اس کے عدم کی تقیح کی ہے جس طرح ''الامداذ' میں ہے۔ علامہ نوح نے دوسری صورت میں فطر کے حلال ہونے پر''البدائع''' ''السراج'' اور''الجو ہرہ'' ہے اتفاق نقل کیا ہے اور کہا: مراد ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق ہے اور جواختلاف کی حکایت کی گئے ہے ہیض مشائخ ہے مروی ہے۔

میں کہتا ہوں: ''الفیض'' میں ہے: فتو کی فطر کے حلال ہونے پر ہے۔ محقق ابن ہمام نے تطبیق دی ہے جس طرح ان سے ''الامداد'' میں نقل کیا ہے: یہ کوئی بعیر نہیں اگر کوئی کہنے والا کہے: اگر موسم صاف ہونے کی صورت میں رمضان شریف کے چاند میں ان دونوں کی شہادت کو قبول کیا تھا اور عدد کمل ہوجائے تو وہ افطار نہ کریں اور اگر دونوں کی شہادت کو بادل ہوتے ہوئے قبول کیا تھا تو وہ افطار کردیں۔ کیونکہ دوسری صورت میں ثبوت میں زیادہ توت ہے۔ اور پہلی صورت میں اصلاً عدم ثبوت میں اشتراک ہے ہیں وہ ایک آدی کی شہادت کی طرح ہوجائے گا۔

'' حلی'' نے کہا: حاصل کلام ہہ ہے: اگر شوال کے چاند کے دن بادل ہوں تو بالا تفاق افطار کریں گے جب رمضان شریف بادل یا صاف موسم میں دو عادل افراد کی گوائ ہے ثابت ہو۔اگر بادل نہ ہوں تو ایک قول یہ کیا گیا: وہ مطلقا افطار کریں گے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: مطلقا افطار نہیں کریں گے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اگر رمضان کے چاند کے دن بادل ہوں تو افطار کریں گے در نہ افطار نہیں کریں گے۔

8959\_(قوله: حَيْثُ يَجُوزُ) يه حيثيت تقييد ہے لين ال طرح كه قاضى في شہادت كوبادل كے ہوتے ہوئے قبول كيا تھا ياموم صاف ہونے كي صورت ميں شہادت كوقبول كيا تھا جبكہ قاضى ان لوگوں ميں ہے جو بيدائے ركھتا ہے، '' فتح'' ۔ لينى ال كي صورت بيہ ہے كہ وہ امام'' طافى'' حياتُ الله كي موات بيہ ہے كہ وہ امام'' طافى'' حياتُ الله كي موسم صاف بون كي صورت ميں الله كي شہادت كوقبول كيا جائے گا جب وہ صحرات آئے يا وہ مصر ميں بلند جگہ پر ہو۔ ہم الل كى ترجيح كو پہلے ہونے كي صورت ميں الله كي ترجيح كو پہلے دو محرات آئے يا وہ محرات آئے اوہ محرا

وَغُمَّ هِلَالُ الْفِصِٰ (لَا) يَجِلُّ عَلَى الْمَذُهَبِ خِلَاقًا لِمُحَمَّدٍ كَذَا ذَكَرَةُ الْمُصَنِّفُ، لَكِنُ نَقَلَ ابْنُ الْكَمَالِ عَنُ الذَّخِيرَةِ أَنَهُ إِنْ غُمَّ هِلَالُ الْفِطْمِ حَلَّ اتَّفَاقًا وَفِي الزَّيْلَعِيّ الْأَشْبَهُ إِنْ غُمَّ حَلَّ وَإِلَّالًا

اور عید کے چاند کے دن بادل ہے تو مذہب کے مطابق فطر حلال نہیں۔ امام''محمہ'' رطانیمایہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ مصنف نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ لیکن''ابن کمال''نے''ذخیرہ'' نے نقل کیا ہے: اگر عیدالفطر کے چاند کی رات بادل ہوں تو بالا تفاق فطر حلال ہے۔''زیعی''میں ہے: زیادہ مناسب سے ہا گر بادل ہوں تو فطر حلال ہے در نہ حلال نہیں۔

الامام شهادة الواحد وصاموا الخميل كما: هكذا الرواية على الاطلاق، على الاطلاق روايت العطرح بـ

بادل کےدن میں افطار کا تھم

8960\_(قوله: وَغُمَّ هِلَالُ الْفِطْمِ) يه جمله حاليه ب- اس كے ساتھ مقيد كيا ہے كيونكه يمكل اختلاف ہے جيسے معنف نے ذكر كيا ہے۔

8961\_(قوله: لَا يَحِلُ ) يعنى جب جاندندد يكهاجائة وفطرحلال نبيس موكا، الدرر "-

یس کہا:اس شاہد کوتعزیر لگائی جائے گی یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جھوٹ ظاہر ہو چکا ہے۔

8963\_(قوله: وَفِ الذَّيْلَعِيِّ الخ) اسے ایک فائدہ کو بیان کرنے کے لئے نقل کیا ہے جو فائدہ'' الذخیرہ'' کی کلام سے معلوم نہ ہوا تھا یہ فطر کے حلال نہ ہونے کو ترجیح دینا ہے اگر شوال کے چاند کے دن بادل نہ ہوں۔ کیونکہ شاہد کی غلطی ظاہر ہو چکل ہے کیونکہ الفاظ ترجیح کے زیادہ مناسب ہے۔لیکن یہ اس کے مخالف ہے جس کی تھیجے کو تونے''غایۃ البیان' کی امام''محر'' رایشیلہ کے قول کی تھیجے کو جان لیا ہے جو امام''محر'' رایشیلہ نے فطر کے حلال کے ہونے کا قول کیا تھا۔ ہاں' الامداد'' میں'' غایۃ (وَ) هِلَالُ (الْأَضْحَى) وَبَقِيَّةِ الْأَشْهُرِ التِّسْعَةِ (كَالْفِطْمِ) عَلَى الْمَذْهَبِ وَرُؤْيَتُهُ بِالنَّهَا رِ لِلَيْنَةِ الْآتِيَةِ مُطْلَقًا عَلَى الْمَذْهَبِ، ذَكَرَهُ الْحَدَّادِيُ

اورعید قربان اور باتی نوماہ کا چاند مذہب کے مطابق فطر کی طرح ہے۔اور دن کے دفت چاند کا دیکھنا یہ مذہب سیجی کے مطابق اگلی رات کا چاند ہے۔'' حدادی''نے اے ذکر کیا ہے۔

البیان' میں جوتول ہےامام''محم'' دلیٹھایہ کے قول کہ فطرطال ہےاسے اس پرمحمول کیا ہے جب شوال کے چاند کی رات باول موں۔ بیاختلاف کے مختق ہونے پر بنی ہے جے مصنف نے نقل کیا ہے جبکہ تو اس کے عدم کو جان چکا ہے۔ اور اس وقت جو ''غایۃ البیان' میں جوتول ہے وہ بے کل ہے کیونکہ بیاسے راجح قرار دینا ہے جوشفق علیہ ہے۔'' تامل''

## دن کے وقت چاندو یکھنا

8966 (قوله: وَرُوْيَتُهُ بِالنَّهَارِ لِلَّيُلَةِ الْآتِيَةِ مُطْلَقًا) يعنى خواه زوال سے پہلے اسے ديکھا گيا ہوياس كے بعدد يکھا گيا ہو ادران كا قول ہے۔'' البدائع'' بعدد يکھا گيا ہو۔اوران كا قول ہے۔'' البدائع'' بعدد يکھا گيا ہو۔اوران كا قول ہے۔'' البدائع'' بعد بعد محتور معاملہ ای میں کہا: طرفین کے نزدیک وہ دن رمضان كانہيں ہوگا۔ام '' ابو يوسف' رايشيد نے کہا: اگر بيزوال کے بعد ہوتو معاملہ ای طرح ہوگا اگراس سے پہلے ہوتو بيگزشته رات كا ہوگا اور وہ دن رمضان كا ہوگا۔اى اختلاف پرشوال كا چاندہے۔طرفین کے طرح ہوگا اگراس سے پہلے ہوتو بيگزشته رات كا ہوگا اور وہ دن رمضان كا ہوگا۔اى اختلاف پرشوال كا چاندہے۔طرفین

نزدیک وہ چاند مطلقا آنے والی رات کا ہوگا اور دن رمضان کا ہوگا۔ اور امام ''ابو یوسف' رائیٹی کے نزدیک اگر زوال سے پہلے چاند دیکھا جائے تو یہ گزشتہ رات کا ہوگا اور دن عید الفطر کا ہوگا۔ زوال سے قبل عادة اگلی رات کا چاند دکھائی نہیں دیا۔
مگر جب یہ چاند دور اتوں کا ہو۔ پس رمضان کے چاندگی صورت میں دن رمضان کا ہوگا اور شوال کے چاندگی صورت میں وہ مید الفطر کا دن ہوگا۔ اور طرفین کے نزدیک قاعدہ یہ کہ دن کے وقت چاند کے دیکھے کا عقبار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی رؤیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی رؤیت کا اعتبار سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے کیونکہ حضور سائٹ ایکٹی کا فرمان ہے: صوموا لوڈیت و افسا دالوڈتیه (1)۔
جاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرنے کا حکم دیا امام بیاند دیکھ کر روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا حکم دیا امام بیاند دیکھ کو روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا حکم دیا امام ''ابویوسف'' دیکھی نے جو قول کیا ہو وہ شس کے خالف ہے۔

''الفتی ''میں ہے: حدیث طیبہ نے روز ہ رکھنے اور افطار کرنے سے پہلے چاند دیکھنے کو واجب قر اردیا ہے۔اس سے جو مفہوم متبادر ہے وہ یہ ہے کہ ہرمہینہ کی آخری رات کو چاند دیکھا جانا بیصحابہ کرام، تابعین اور مابعدلوگوں کامعمول رہا جبکہ تیسویں تاریخ کوزوال سے قبل چاند دیکھنے کا جومعالمہ ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ مختار قول طرفین کا قول ہے۔

میں کہتا ہوں: حاصل کلام ہے ہے کہ جب مثلاً ہوم جمد کو ذوال سے پہلے چاند کو دیکھا جائے تو امام ' ابو ہوسف' مراتے ہے کہ خرد کے بے چاندگرزشتہ رات کا ہوگا اس متنی میں کہ بیا متبار کیا جائے گا کہ ہلال افق میں جمعہ کی رات پایا گیا بھر وہ فا نب ہوگیا گر دو گھر دن کے وقت ظاہر ہوا ہے گا کہ ہلال افق میں جمعہ کی رات پایا گیا بھر وہ فا نب ہوگیا رات میں ظاہر ہوتا ہے ۔ کونکہ ان کے وقت اسے نہیں ویکھا جا ہم ہوئی ہوئی ۔ کونکہ دن کے وقت اسے نہیں ویکھا جا تا مگرای وقت جب دو راتوں کا ہولی ساس میں کوئی منا فات نہیں ہوگی کہ دو گزشتہ رات کا ہواوروہ دوراتوں کا ہو ۔ کیونکہ دن تو دوسری رات کے قائم متام ہے جب وہ چاندگرزشتہ رات کا ہے تو جمعہ کا ندگورہ دن مجمعہ کا آغاز ہوگا ۔ اگر وہ دن رمضان کا ہموتو روزہ رکھا واجب ہوگا اگر وہ وال کا ہموتو اس کا افظار کر نا واجب ہوگا ۔ جہاں تک طرفین کا تعلق ہوہ چونکہ دن کے وقت چاند کا نہیں ہوگا ۔ گلکہ بیآنے والے دن کا ہموگا اوراس کا دن کے وقت دکھائی دینا آغاز ہوگا ۔ اگر وہ وی ندمطاقاً گزشتہ دن کا نہیں ہوگا بلکہ بیآنے والے کو مثوال کا ہموتو اس کا افظار کر نا واجب ہوگا ۔ جہاں تک طرفین کا تعلق ہوہ چونکہ دن کے وقت چاند کی نہیں ہوگا ۔ کونکہ دن کے وقت چاند کا نہیں ہوگا ۔ کونکہ دن کے وقت کا دن مجبینہ کا تعلق ہوں کہ ہمائی گئل ہوئی ہوگا ۔ کونکہ دن کے وقت چانہ کا نہیں ہوگا ۔ کونکہ دن کے وقت چانہ کی نہیں ہوگا ۔ کونکہ دن کے وقت چانہ کونکہ والی کونکہ وقت ان کونکہ اور شرفین کے نزد یک اس رؤیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور مہینہ کا آغاز ہفتہ کا دن ہوگا خواہ رؤیت پائی جائے یا رؤیت نہ پائی جائے ۔ کونکہ مہینہ تیس دن سے زیادہ نہیں ہوتا تو بیرہ تو یہ کے قائم کی دورت کی والی قول ہولہ قبل اس ستقبدہ طرفین کے ۔ اس وقت ان کا قول ہولہ قبل بال وقت ان کے اتوال میں خود کونکہ اس کے توال میں کونکہ اس کونکہ اس کونکہ اس کونکہ اس کونکہ اس کونکہ ان کونکہ کی کونکہ الفت کی تصرح کہوگی ۔ اس دوت ان کا تول ہولہ تو ان ان کا قوال مولئیلة السستقبدہ طرفین کے خرد کے کہ کر دیک امر کے واقع کا این ہوگا گئار شدرے گی ۔ اس دفت ان کا تول ہولہ تو لذیت ان کا تول ہولہ تو ان کونکہ کونکہ

<sup>1</sup> يتيح بخارى، كتاب الصوم، باب قول النبي سيهانيم اذا رايتم الهلال، جلد 1 شخير 806، حديث نمبر 1776

#### روَاخْتِلَافُ الْمَطَالِعِي

#### اورمطالع كااختلاف

کوئی منافات نہ ہوگی جوا توال سے ہیں: طرفین کے نزدیک ہے اگلی رات کا چاند ہے اور طرفین کے نزدیک دن کے وقت چاند ویکھنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ ہوم شک کواسے دیکھا جائے۔ ہوم شک تیسوال دن ہے کیونکہ انتیب ویں دن کو جو چاند دیکھا جائے اس کے بارے میں کس نے پہیں کہا ہے گزشتر رات کا ہے تا کہ بیلازم نہ آئے کہ مہیدنا ہے کیس دنوں کا ہوتا ہے۔ جس پر بعض محققین نے نص قائم کی ہے اور بیان کے اس قول کوشامل ہوگا: دن کے وقت چاند کے دیکھنے کا کوئی استبار نہیں جب سورج کے طوع ہونے سے پہلے انتیب ویں دن کو چاند دیکھا جائے گیر خروب آفا ہے کے بعد تیسویں رات کو دیکھا جائے اور شرگی بیندا تی بارے میں گوائی دیں۔ کیونکہ حاکم رات کے وقت چاند کے دیکھے جانے کا حکم جاری کرے گا جس طرح مدیث کی نص ہے۔ نجو میوں کے قول کی طرف کوئی تو جہند کی جائے گی۔ کیونکہ یمکن نہیں کہ ایک بی دن میں سنتے یا شام ہوائی کی روئیت ہو۔ جس طرح ہم نے پہلے (مقولہ 8938 میں)'' قاوی اشٹس الرملی الشافی'' ہے تو ل نقل کر دیا ہے۔ اور اس طرح میں ہوگا جب اس کی روئیت رات کو جاند دیکھا تھا تو کھی ہوگا جب اس کی طرح ہو جاند دیکھا تھا تو کہ ہوگا ہوں اس کی گام کی طرف متو جہنو ہیں ہوگا ہو جہنے گان کیا کہ اس نے اس کی ہو جاند دیکھا تھا تو کھی کا می کی ام کی گوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ کیسے متو جہ ہو جبکہ مذا ہب اربحہ کے انکرے نقت کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کے دن کے قاضی اس کی گام کی گام کی گوئی اعتبار نہیں۔ اس کی گام کی ہوئی کہ ہوئی کا کوئی اعتبار نہیں۔ دن کے وقت جاند دیکھنے کا ہوئی کوئی کوئی کوئی اعتبار نہیں۔

زمانہ کے گائب میں سے وہ واقعہ ہے جو ہمار نے زمانہ میں 1240 بجری میں ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سال رمضان آئیس شعبان کوسوموار کی آنے والی رات کو ثابت ہوا۔ اس کی صورت یہ بن کہ ایک جماعت نے جامع دشق کے مینارہ سے چاند د کیھنے کی گواہی دی جبکہ آسان ابر آلود تھا تو قاضی نے شرکی دو کی کے بعد مہینہ کو ثابت کردیا۔ بحض شافعیہ نے یہ گمان کیا کہ یہ اثبات عقل کے خلاف ہے اور رہی کے دو گول کے بعد مہینہ کو ثابت کردیا۔ بحض شافعیہ نے یہ گمان کیا کہ یہ ابات عقل کی خلاف ہے اور رہی کے دو گول کے بعد مہینہ کو ثابت کردیا۔ بوش شافعیہ نے یہ گمان کیا کہ یہ اب عقل کی ایک جماعت کے ساتھاں تھی کو غلط قر اردینے پر کم بستہ ہو گئے اور اس پر قادر نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے لوگوں کے دلوں میں کو ایک جماعت کے ساتھاں تھی کو غلط قر اردینے بر کم بستہ ہو گئے اور اس پر قادر نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے لوگوں کے دلوں میں تشکیک کو پیدا کیا پھر عید کے دن انہوں نے روز سے دیا اور ایک کے دیاں تک کہ ان کو خلط قر ارک و دیا اور ایک خرب کی مرک نقول ذکر کیس تو ان میں سے بعض علیا نے بیندر پیش کیا کہ انہوں نے بینل غد ہب حنفی کی رہا ایک کو خوا میں اس وقت میں نے ایک جامع رسالہ کہنے میں جلدی کی جس کا میں نے مرک خطاکوں والوسنان علی احکام ھلال د مصان "نام رکھا جس رسالہ میں نے غدا ہہ بار بور کی ان نصوص کو جمع کیا جامع رسالہ تکھنے میں جلدی کی جس کا میں جمع کی دو تا ہیں بردال تھی کہ انہوں نے صرح خطاکا ارتکا ہی ہے اور حیج حق وہ تی جس سے انہوں نے اجتناب کیا۔

8967\_(قوله: وَاخْتِلَانُ الْمَطَالِعِ) يه مطلع (لام كرس الله على الله على

وَرُؤْيَتُهُ نَهَارًا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ (غَيْرُ مُعْتَبَرِ عَلَى) ظَاهِرِ (الْمَنْهَبِ) وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَحْرٌ عَنْ الْخُلَاصَةِ

اور دن کے وقت زوال ہے پہلے یا زوال کے بعداس کی رؤیت (دیکھنا) ظاہر مذہب کے مطابق معتر نہیں۔ای پر اکثر مشائخ ہیں اورای پرفتو کی ہے۔''بح''میں'' الخلاصۂ' ہے مروی ہے۔

8968\_(قوله: وَرُوْرَتُهُ نَهَارًا الخ) دوية يهم فوع باس كاعطف اختلاف پر بـاس كے اعتبار نہ كرنے كا معنى يه بے كه اس ميں كوئى تئم ثابت نه ہوگا نه روزه واجب ہوگا اور نه بى فطر واجب ہوگا۔ اس وجه بن الخانيه ميں كہا: نه روزه ركھا جائے گا اور نه عيد الفطر كى جائے گى۔ اور اسے دوباره ذكر كيا اگر چه اس كاعلم ماقبل سے ہوگيا تھا تا كه يه اس امر كافا كده دے كه ان كاقول لليلة الآتية اس رؤيت كے ماتھ ثابت نہيں بلكہ تعداد كے كمل ہونے كى ضرورت كے طور پر ثابت ہوا ہے جس طرح ہم نے اسے بيان كيا ہے۔ فائم -

#### مطالع كامختلف ہونا

8969\_(قولہ: عَلَى ظَاهِرِ الْمَنْهُ هَبِ) يہ جان الو کہ مطالع کے اختلاف میں کوئی نزاع نہیں۔ اس کامعنی یہ ہے کہ دو شہروں کے درمیان بعض اوقات ایما بعد ہوتا ہے اس طرح کہ دوشہروں میں سے ایک شہر میں فلاں رات کو چا ندطلوع ہوتا ہے دوسر سے شہر میں طلوع نہیں ہوتا۔ ای طرح سورج کے مطالع ہیں۔ کیونکہ سورج کی شعاع سے چا ند کا انفصال قطروں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ جب سورج مشرق میں ڈھلتا ہے تو یہ لازم نہیں کہ وہ مخرب میں ڈھلے۔ یہی صورتی ال فجر کے طلوع ، سورج کے غروب ہونے کی ہے۔ بلکہ جب سورج ایک درجہ حرکت کرتا ہے تو وہ ایک تو م کے لئے فجر کا طلوع ہوتا ہے، دوسروں کے لئے سورج کا غروب ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے فیر کا طلوع ہوتا ہے، دوسروں کے لئے سورج کا غروب ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے نصف رات ہوتی ہے جس طرح '' تربیعی'' میں ہے۔ دوری کی وہ مقد ارجس میں مطالع مختلف ہوتے ہیں وہ ایک ماہ یا اس سے ذائد کی مسافت ہوتے جبکہ دونوں میں ایک ماہ کی مسافت ہوتی۔ کیا سیاسی سے کیونکہ آ ہے ہو جو خام ایک اقلیم ہے دوسری اقلیم کی طرف ختال ہوتے جبکہ دونوں میں ایک ماہ کی مسافت ہوتی۔ اس استدلال میں جوضعت ہو مختی نہیں۔

رملی کی'' شرح المنباج'' میں ہے:'' تاج تبریزی'' نے اس امر پرمتنبہ کیا کہ مطالع کا اختلاف چوہیں فراتخ ہے کم میں ممکن نہیں۔اوراس کے متعلق والد (والدمحمد بن احمد بن حمزہ) نے فتو کی دیا۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ بیصد بیان کرنا ہے جس طرح انہوں نے اس کے متعلق فتو کی دیا۔ فلیحفظ۔

اختلاف،مطالع کے اختلاف کے اعتبار میں ہے اس کی مرادیہ ہے کہ ہرقوم پر بیدواجب ہے کہ وہ اپنے مطلع کا اعتبار کر سے اور کسی پر دوسرے کے مطلع پڑ ممل کرنالازم نہیں۔ یا مطالع کے اختلاف کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ رؤیت میں جوسبقت لے

# (فَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ) إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ رُؤْيَةُ أُولَيِكَ

اہل مغرب کے چاندد کیھنے سے اہل مشرق پر روزہ رکھنالا زم ہوجائے گا جب اہل مشرق کے نز دیک اہل مغرب کی رؤیت

جائے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہاں تک اگر مشرق میں جمعہ کی رات چاند دیکھا جائے اور مغرب میں ہفتہ کی رات چاند دیکھا جائے تو اہل مغرب پر واجب ہوگا کہ اس کے مطابق عمل کریں جو اہل مشرق نے دیکھا ہے۔

ایک قول میرکیا گیا ہے کہ پہلے قول پر عمل کرنا واجب ہوگا۔''زیلعی'' اور صاحب'' الفیض'' نے اس پر اختاد کیا ہے۔ شافعیہ کے نزدیک یمی صحیح ہے کیونکہ ہرقوم اس کے مطابق مخاطب ہے جوان کے پاس ہے جس طرح نماز کے اوقات میں ہے۔''الدر'' میں اس کی تائیداس قول کے ساتھ کی گئی ہے جوقول گزر چکا ہے کہ وہ آدمی جوعشاءاور وتر کا وقت نہیں پا تا اس پر عشاء کی نماز اور وتر واجب نہیں۔ ظاہر روایت دوسرا قول ہے۔

وہی قول ہمارے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک قابل اعتماد ہے۔ کیونکہ حدیث طیب میں خطاب مطلق رؤیت کے متعلق ہے جبکہ خطاب عام ہے: صوموا لوڈیتھ نماز کے اوقات کا معاملہ مختلف ہے۔ اس کی مکمل وضاحت ہمارے مذکورہ رسمالہ میں ہے۔

#### تنبي

کتاب الحج میں ان کی کلام سے سیجھ آتا ہے کہ اس میں مطالع کے اختلاف کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اگر میدا مرفلا ہر ہو کہ ان سے پہلے کسی اور شہر میں چاند دیکھا گیا ہے تو ان پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی تو کیا جاج کے علاوہ قربا نیوں کے حق میں اس طرح کا قول کیا جاسکتا ہے؟ میں نے اس باب میں قول نہیں دیکھا۔ فلاہر ہے کہ ہاں۔ کیونکہ مطالع کا اختلاف روزہ میں معتبر نہیں تھا کیونکہ وہ مطلق رؤیت کے ساتھ متعلق تھا۔ میاضحیہ کے خلاف ہے۔ فلاہر میہ کہ بینماز کے اوقات کی طرح ہے ہرقوم پر ممل اس پر کرنالازم ہوگا جوان کے پاس تھا۔ پس قربانی بارہ ذی الحجہ کو جائز ہوگی اگر چہدو سرے افراد کے نزد کید چاندہ کی خے کہ والے سے تیرہ ذی الحجہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔

#### فائده

''ردالمحتار'' كى عبارت ميس فى اليوم الثالث عشر الوابع عشر كے الفاظ بين تا بم حاشيد لكھنے والوں نے تصریح كى به كول اللہ اللہ عشر ميں ہے۔ ترجمہ تھے كہ لفظ كھنے ميں خطاوا تع بوئى ہے كھنا الثانى عشر قااور الثالث عشر كھا گيا اس طرح الوابع عشر ميں ہے۔ ترجمہ تھے كى بنا پركيا ہے۔ مترجم۔

8970\_(قوله: فَيَكُزُمُ) اس كا فاعل ضمير ہے جوكہ چاند كـ ثبوت كى طرف لوٹ رہى ہے يعنى روزه يا فطر كا چاند۔ اور اهل المشرق اس كامفعول ہے،'' ح'' \_ يايلزمريديا كے ضمہ كے ساتھ ہے الزام سے شتق ہے مجبول كا صيغہ ہے اور اهل المشرق نائب فاعل ہے اور برؤية، يلزم كے متعلق ہے۔



بِطَى بِيقِ مُوجِبٍ كَمَا مَرَّ، وَقَالَ الزَّيْلَعِيُ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ، لَكِنُ قَالَ الْكَمَالُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَخْوَطُ (فَنْعُ) إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ يُكُمَّ هُ أَنْ يُشِيرُوا إِلَيْهِ لِأُنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ كَمَا فِي السِّمَاجِيَّةِ وَكَرَاهَةِ الْبَزَّازِيَّةِ

ایسے طریقہ پر ثابت ہوجوان پرروزہ رکھنے کو واجب کردے جس طرح قول گزر چکا ہے۔'' زیلتی'' نے کہا: زیادہ مناسب یہ ہے کہ مطالع کے اختلاف کا اعتبار کیا جائے لیکن کمال نے کہا: ظاہر روایت کو اپنانا زیادہ محتاط ہے۔ فرع: جب لوگوں نے چاند و کچھ لیا ہوتو یہ مکروہ ہوگا کہ لوگ چاند کی طرف اشارہ کریں کیونکہ اشارہ کرنا یہ دور جاہلیت کا تمل ہے جس طرح'' سراجیہ'' میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔

8971 (قوله: بِطَرِيقِ مُوجِبٍ) جيے دوآ دمي گواہي كے حامل بنيں، يا دوافراد قاضى كے علم پر گواہي ديں، يا خبر عام موجائے \_ جب دوآ دمي خبردي كه فلال شہروالوں نے چاندد كھاہے تو معاملہ مختلف ہوگا كيونكہ بيد كايت ہے،'' ح'' \_ 8972 \_ (قوله: كَمَا مَنَّ) يعنى ان كِ تول شهد الله شهد كے ہاں گزراہے،'' ح'' \_

8973\_(قوله: يُكُمَّهُ ) اس كاظاہريہ ہا گرچه اس آدى كى راہنمائى كے لئے ہوجس نے چاندندد يكھا ہو۔علت كا ظاہريہ ہے كہ كراہت تنزيمى ہے، ' ط' والله اعلم۔

# بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَر وَمَا لَا يُفْسِدُ لَا

الْفَسَادُ وَالْبُطْلَانُ فِي الْعِبَادَاتِ سِيَّانِ ﴿ ذَا أَكُلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ ، حَالَ كُونِهِ (نَاسِيًا) فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ قَبْلَ النِّيَّةِ أَوْبَعْدَهَا

## روز ہ کے فساد وغیرہ کے احکام

عبادات میں فاسد ہونااور باطل ہونا برابر ہیں۔ جب روزے دارنے کھایا، پیایا جماع کیا اس حال میں کہ وہ روز ہ بھول گیا تھاوہ روز ہ فرض تھایا نفل تھاوہ نیت سے پہلے کھائے چیئے یا اس کے بعد کھائے چیئے

## مفيداورغيرمفيدكي اقسام

یباں مفسد کی دونشمیں ہیں (1) جو صرف قضا کو ثابت کرے یا (2) قضا کے ساتھ کفارہ کو ثابت کرے اور غیر مفسد کی بھی دونشمیں ہیں۔جس کافعل (1) مباح ہویا (2) مکروہ ہو۔

# عبادات اورمعاملات میں فساداور بطلان کے درمیان فرق

8974\_(قوله: الْفَسَادُ وَالْبُطْلَانُ فِي الْعِبَادَاتِ سِيَّانِ) جہاں تک معاملات کاتعلق ہے اگر اس پر معاملہ کا اثر مترتب نہ جوتو سہ باطل ہونا ہے۔ اگر اثر مترتب ہواگر شرعی طور پر دونوں جانب فسخ مطلوب ہوتو یہ فساد ہو گا ورنہ سحت ہوگا۔ ''حلی'' نے'' البحر''سے روایت کیا ہے۔

اس کی دضاحت بیہ ہےاگراس نے مردار کو بیچا یہاں اس کے معاملہ کا اثر ، جو ملک ہے ،اس پرمتر تب نہیں۔اگر اس نے شرط فاسد کے ساتھ غلام بپر دکر دیا تومشتری ملک فاسد کے ساتھ اس کا ما لک ہوجائے گا جبکہ اس کا فسنح کرنا وا جب ہے اگر شرط کے بغیر بیچاتو ملک صحیح کے ساتھ مالک ہوجائے گا۔

8975\_(قولد:إذَا أَكَلَ) يوقول شرط ہے اور اس كا جواب آنے والاقول لم يفطی ہے جس طرح شارح اس پر آگاہ كريں گے۔

8976\_(قوله: نَاسِيًا) يعني وه روزه بحول كما كيونكه اسه كهانا، بينا اور جماع كرنايا ديم، "معراح" -

8977\_(قوله: فِي الْفَيْضِ) أكرچه وه روزه قضا كامويا كفاره كامو\_

8978\_(قوله: قَبْلُ النِّيَّةِ أَوْ بَعُلَهُ هَا) شارح نے اس مسئلہ کو پہلے'' شرح الو ہبانیے' سے اخذ کرتے ہوئے اپنے قول: دأی مکلف ھلال دمضان سے تھوڑا پہلے ذکر کیا ہے اور انتظار کرنے والے کے بارے میں'' الو ہبانیے' اور اس کی شرح میں اس کی صورت ذکر کی ہے۔ کیونکہ وہ روزہ دار کے معنی میں ہے جب اس دن کا رمضان میں سے ہونا ظاہر ہوجائے شرح میں اس کی صورت ذکر کی ہے۔ کیونکہ وہ روزہ دار کے معنی میں ہے جب اس دن کا رمضان میں سے ہونا ظاہر ہوجائے

عَى الصَّحِيحِ بَحْرٌ عَنُ الْقُنْيَةِ إِلَّا أَنْ يُذَ كَّرَ فَلَمْ يَتَذَكَّرُ وَيُذَكِّرُ كُولُوقَوِيًّا

سیجے قول کےمطابق ہے۔یہ' بحر' میں''القنیہ'' سےمروی ہے۔مگراسے یاد دلا یا جائے تووہ یاد نہ کرےاور دوسرا آ دمی اسے یا دکرائے اگروہ آ دمی قوی ہو

بعداس کے کہ اس نے بھول کر کھانا کھایا تھا پھراس نے نیت کی پس اس سے نسیان کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ یعنی روزہ کے لئے اس کے انتظار کو بھول جائے ۔متنفل کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اگر اس نے نیت سے قبل کھالیا تو وہ بھو لنے والانہیں کہلاسکتا اس طرح قضااور کفارہ کے روزہ میں معاملہ ہے۔ ہاں رمضان اورنذ رمعین کے اداروزہ میں نسیان کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

8979\_(قوله: عَلَى الصَّحِيمِ) يان كِقُول قبل النيّة كِ ماته متصل به اس كُلْهِ كُوْ تَارَخَانَيْ عَيْنَ عَلَى بين عَلَى النيّة كِ ماته متصل به اس كُلْهِ كُوْ تَارخَانَيْ عِينَ عَلَى بين كركًا من الله عَلَى الل

8980\_(قوله: إِلَّا أَنْ يُنَدُكِّمَ فَلَمْ يَتَذَكَّرُ) لِعِن جب بھول کر کھا یا اور ایک انسان نے اسے روزہ یا دولا یا اور اسے یا دنہ آیا توضیح قول کے مطابق اس کاروزہ فاسد ہوجائے گا۔ بعض علمانے اس سے اختلاف کیا ہے،' نظمیر ہئ'۔ کیونکہ دیا نات میس خبروا حد مقبول ہوتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ حال کے تامل کی طرف توجہ کی جائے کیونکہ یا دولانے والاموجود ہے،' ہج''۔

میں کہتا ہوں: لیکن اس پرکوئی کفارہ نہیں یہی مختار ہے جس طرح'' تتارخانی'' میں''نصاب'' سے مروی ہے۔علانے اس مسئلہ کوامام'' ابو یوسف'' دِائیٹیا کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور''قبستانی'' نے بھولنے کی صورت میں مطلقا روز سے نے نساد کواس کی طرف منسوب کیا ہے۔ میں نے اس کے علاوہ سے اسے نہیں دیکھا عنقریب وہ (مقولہ 9047 میں) آئے گا جو اسے ردکرتا ہے۔

8981 (قوله: وَیُذَ کِرُهُ ) یعنی لاز ما سے یاد کرانا ہے جس طرح ''الولوالجیہ'' میں ہے۔ پس اسے ترک کرنا مکروہ تحریک ہے ،'' بحر''۔اوران کے قول لوقویا سے مرادیہ ہے کہ اسے روزہ کمل کرنے پر قوت ہو کسی قتم کا ضعف نہ ہو۔ جب وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور بوجا تا ہواورا گروہ کھائے تو وہ باقی ماندہ طاعات پر قوت حاصل کر لیتا ہے تواس کے لئے گنجائش بوگ کہ اسے آگاہ نہ کرے ،''فتح''۔دوسرے علما کی عبارت سے ہے:الاولی ان لا یخبرہ ہے''زیلعی'' نے جوشا ب اورشنے سے تعبیر کی ہے یہ غالب پرجاری ہے۔

جس کو مبح کی نماز کے فوت ہونے کا خوف ہواس کے لیے رات بھر جاگتے رہنا مکروہ ہے پھریتفصیل وہ ہے جس کو کئی علانے اپنایا ہے۔''السراج'' میں''الوا قعات' سے مروی ہے: مختاریہ ہے کہ وہ مطبقا اسے یاد کرائے ''نہز'۔''حلی'' نے اپنے شیخ سے نقل کیا ہے: بھول کر کھانے والے کی مثال نماز سے سونے کی طرح ہے وَإِلَّا لَا وَلَيْسَ عُنُدُا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ (أَوْ وَخَلَ حَلْقَهُ غُبَالُا أَوْ ذُبَابُ أَوْ دُخَانٌ) وَلَوْ ذَا كِرَا اسْتِخْسَانَا لِعَدَمِ إِمْ كَانِ التَّعَنُّهُ، وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ حَلْقَهُ الدُّخَانَ أَفْطَ أَيَّ دُخَانِ كَانَ وَلَوْعُودًا أَوْ عَنْبَرَا لَهُ ذَا كِرَا وَرنَهُ التَّعَنُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ ا

کیونکہ ہرایک اپنی ذات کے اعتبار سے معصیت ہے جس طرح علانے اس کی تصریح کی ہے کہ جب قسی کی نماز کے فوت ہونے کا خوف ہوتورات بھر جاگتے رہنا مکروہ ہے لیکن بھول جانے والا یا سونے والا قادر نہیں۔ پس دونوں سے گناہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن جوآ دمی دونوں کی حالت سے آگاہ ہواس پر واجب ہے کہ بھولنے والے کو یاد کرائے اور سونے والے کو جگائے۔ مگروہ جوآ دمی روزہ رکھنے کے بارے میں ضعیف ہواس پر رحم کرتے ہوئے یادند دلائے۔

8982 (قوله: وَكَيْسَ) ضمير سے مراد نسيان ہے: عند دانی حقوق العباد يعنى نسيان حقوق العباد ميں عذر نبيس يعنى ال حقيقة على كرم تب ہواس ميں نسيان كوئى عذر نبيس اگراس نے ود يعت بھول كر كھالى تواس كا ضامن ہو گا۔ جہال تك آخرت ميں مواخذه كاتعلق ہے تو بيا بيا عذر ہے جو گناه كوسا قط كر نے والا ہے جس طرح حقوق الله ميں گناه كوسا قط كرنے والا ہے۔ جہال تك حقوق الله ميں تكم كاتعلق ہے اگروہ اليے كل ميں ہو جواسے ياد دلانے والا ہواوركوئى دائى نہ ہوجس كرنے والا ہے۔ جہال تك حقوق الله ميں تكم ما قط نہيں ہوگا۔ كيونكه نمازى كى حالت اسے ياد دلانے والى ہے اور وقت كی طوالت جو كھانے كى دائى تھى موجود نہيں ۔ قعد ہاولى ميں اس كے سلام اور روز ہونا جو كھانا كھانے كا دائى ہے۔ جبكہ يا دولانے بات كا والى ہوئى جزئيں ۔ ذبك كرنے والى ہے ۔ وہ قعدہ كا سلام كائل ہونا اور وقت كا طويل ہونا جو كھانا كھانے كا دائى ہے۔ جبكہ يا دولانے والى كي خات ہوئى جانے كى والت ہوئانے والى ہے يا دولانے والى ہوئى جي نہيں ۔ ذبك كرنے والے كا معاملہ مختلف ہے۔ كيونكہ ذبح كى حالت ہوئانے والى ہے يا دولانے والى ہوئى جي نہيں ۔ ذبك كرنے والے كا تعاملہ عناف ہوجائے گا۔ يہ البحر'' سے مجھزيا د تى كے ساتھ ماخوذ ہے۔ والى ہو والى ہو بائے گا۔ يہ البحر'' سے مجھزيا د تى كے ساتھ ماخوذ ہے۔

8983\_(قوله: استِخسَانًا) قیاس یہ ہے کہ روزہ فاسد ہوجاتا ہے بعنی کھی داخل ہوجائے تو روزہ نوٹ جائے گا۔ کیونکہ روزہ کوتوڑنے والی چیز جوف تک پہنچ گئی ہے اگر چہ اس کے ساتھ غذا حاصل نہیں کی جاتی جس طرح مٹی اور عظریزہ ہے،''ہدائی'۔

8984\_(قوله: لِعَدَمِ إِمْكَانِ الشَّعَرُّذِ عَنْهُ) پس پیغبار اور دهوی کے مشابہ ہے۔ کیونکہ یہ ناک ہے اس وقت داخل ہوتی ہے جب وہ منہ کو ہند کرتا ہے جس طرح '' الفتح'' میں ہے۔ یہ قول اس امر کا فائدہ ویتا ہے کہ جب وہ کوئی ایس صورت پائے جوغبار کے طلق میں داخل ہونے سے مانع ہو پھروہ ایسا عمل کرتے تو اس کاروزہ فاسد ہوجائے گا'' شرنبلا لیہ'۔ صورت پائے جوغبار کے طلق میں داخل ہونے ور داخل ہو۔ 8985\_(قوله: وَمُفَادُهُ) ان کے قول دخل سے یہ ستفاد ہوتا ہے جب اس کے مل کے بغیر ایسی چیز خود بخو دواخل ہو۔ 8986\_(قوله: أَنَّهُ لَوْ أَدْ خَلَ حَلْقَهُ الدُّ خَانَ) وہ داخل کرنا کسی بھی صورت میں ہویباں تک کہ اگروہ دھونی دی

لٍإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ فَلْيُتَنَبَّهُ لَهُ كَمَا بَسَطَهُ الشُّمُ نُبُلَالِيُ رَأُوْ أَدْهَنَ أَوْ اكْتَحَلَ أَوْ احْتَجَمَ وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ نِ حَلْقِهِ رَأَوْ قَبَّلَ وَلَمُ يُنْزِلُ رَأَوُ احْتَلَمَ أَوْ أَنْزَلَ بِنَظْيٍ وَلَوْإِلَ فَرْجِهَا مِرَارًا رَأَوْ بِفِكْمِ، وَإِنْ طَالَ مَجْمَعٌ

کیونکہاس سے بچناممکن ہے۔ پس اس پرمتنبہ ہوجائیے جس طرح'' نشرنبلالی'' نے اسے نفصیل سے بیان کیا ہے۔ یااس نے تیل لگایا، سرمدلگایا یااس نے تیجیے لگوائے اگر چیاس نے اس کا ذا نقدا پنے حلق میں پایا یااس نے بوسد لیااورا سے انزال نہ ہوا یا اسے احتلام ہوگیا یا دیکھتے ہوئے اسے انزال ہوگیا اگرچہ دیکھنا شرمگاہ کی طرف ہواور بار بار ہویا سوچ و بچار کرنے سے انزال ہو جائے اگر چيسوچ و بچارطويل مود مجمع"۔

جانے والی چیز سے دھونی لے اور اسے اپنے پاس رکھا اور اسے سونگھا جبکہ اسے روز ہیا دتھا اس سے بچنا کیونکہ ممکن ہے تو اس لئے اس کا روز ہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایسا مسلہ ہےجس سے بے شارلوگ غافل ہیں۔ یہ وہم نہیں کیا جا سکتا کہ بیگلاب،عرق گلاب اور کستوری سو تکھنے کی طرح ہے۔ کیونکہ وہ ہوا جو کستوری کی خوشبو سے خوشبودار ہوئی اور اس کی مثل جو چیزیں ہیں اور دھواں کا جو ہر ہے جواس کے مل سے اس کے بیٹ تک جا پہنچا ہے ان میں فرق واضح ہے،''امداد''۔اس سے تمبا کونوش کا حکم معلوم ہوجا تا ہے۔''شرنبلالی'' نے''و بہانیہ' کی شرح میں ان اشعار کے ساتھ فظم کیا ہے۔

و يُبْنَعُ من بيع الدخان و شهبه و شادِبُه في الصوم لاشك يفطى

و يدزمه التكفيرُ لوظن نافعاً كذا دامغا شهواتِ بطن فقرروا

دھواں (تمباکو) بیچنے اور پینے سے منع کیا جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں اس کو پینے والا لاز ما اسے تو ڑنے والا ہے۔اگروہ اسے نافع گمان کرتا ہے تو اس میں کفارہ لازم ہوگا۔ای طرح اگر وہ بطن کی شہوات کو دور کرنے والا خیال کرتا ب\_علمانے اس کی وضاحت کی ہے اور اسے ثابت رکھاہے۔

8987\_(قوله: وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ) يعنى سرمه ياتيل كاذا نقة طق مين ياتا ہے جس طرح "السراج" ميں ہے۔ای طرح اگراس نے تھو کا اور اس نے اس کارنگ پایا اصح قول یہی ہے،''بح''۔' النہ' میں کہا: کیونکہ اس کے حلق میں جو چیز موجود ہے ایسا اثر ہے جومسام میں داخل ہوا جو ہدن کے درمیان ہوتے ہیں۔اور روز ہ توڑنے والی اس چیز کو کہتے ہیں جو منفذ ہےداخل ہوتی ہے۔ کیونکہ علما کااس پراتفاق ہے جوآ دمی پانی میں عنسل کرتا ہے اور وہ اس کی ٹھنڈک باطن میں یا تا ہے تو بیاس کے روز ہ کو فاسد نہ کرے گی۔ ''امام صاحب'' رایشا نے یانی میں داخل ہونے کو مکروہ خیال کیا ہے اور تر کیڑے میں ا پے آپ کو لیٹنے کو مکر وہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس میں عبادت کے قائم کرنے میں دل کی تنگی کا اظہار ہور ہاہے اس لئے مکروہ ہیں ند کہ بیمل روز ہ کوتو ڑنے والا ہے۔عنقریب آئے گا کہ مرمدلگانا اور تیل لگانا مکروہ نہیں ای طرح (مقولہ 9218 میں ہے) تحضے لگا نامکر وہ نہیں۔اس دنت مکر وہ ہے جب بیمل روز ہ رکھنے میں ضعف پیدا کردے۔

8988\_(قوله:أَوْبِفِكْمٍ)اسكاعطف بنظرٍ پرے۔

﴿أَوۡبَقِىۢ بَلَكُ فِيهِ بَعۡدَالۡمَضۡمَضَةِ وَابُتَلَعَهُ مَعَ الرِّيقِى كَطَعۡمِ أَدۡوِيَةٍ وَمَصِّ إِهۡلِيلَجٕ بِحِلَافِ نَحُوِسُكُمِ (أَوْ أَدۡخَلَ الۡمَاءَ فِى أُذُنِهِ وَإِنْ كَانَ بِفِعۡلِهِ) عَلَى الْمُخْتَادِ

یا کلی کرنے کے بعداس کے مندمیں تری ہاتی ہواوروہ تھوک کے ساتھ اسے نگل جائے جس طرح دوائیوں کا ذا نقہ ہے یا ہڑکو چوسنا، شکر وغیرہ کو چوسنے کا معاملہ مختلف ہے۔ یا وہ اپنے کان میں پانی داخل کرے اگر چہ اس کے عمل سے ہو سے مختار مذہب ہے۔

8989۔(قولہ: أَوْ بَقِي بَلَكُ فِيهِ بَعُدَ الْبَصْعَفَةِ)''الفَّحَ''اور''البدائع'' میں اے دسویں اور خبار کے داخل ہونے کے مشابہ قرار دیا ہے۔اس کا مقتفا میہ کہ اس میں علت یہ ہے کہ اس سے بچناممکن نہیں چا ہے تو یہ تھا کہ پانی کو منہ سے باہر چھنگنے کے ساتھ تھو کئے کی شرط لگائی جاتی کیونکہ پانی تھوک کے ساتھ مل چکا ہوتا ہے۔ پس وہ محض کلی کرنے سے باہر نہیں نکاتا۔ ہاں تھو کئے میں مبالغہ شرط نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کے بعد جو چیز باتی رہ جاتی ہے وہ محض تری اور رطوبت ہے جس سے بچناممکن نہیں۔ جوہم نے کہا ہے اس پر'' بزازیہ'' کے قول کو کھول کرنا چاہئے۔قول یہ ہے کہ مضمضہ کے بعد پانی باتی رہ جائے تو وہ اس پانی کو تھوک کے ساتھ نگل لے تو اس کاروزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس سے بچناممکن نہیں '' فتا مل'' ۔

8990\_(قوله: كَطَغِم أَدْوِيَةِ) لِعِن اگروہ دوائى كوٹ رہا تھا تو اس نے اس كا ذا كقة اپنے حلق ميں پايا،''زيلع'' وغيره۔''قبستانی'' ميں ہے: دوائيوں كے ذاكتے اور عطر كى خوشبو جب حلق ميں پائى جائے تو يه روز سے كونبيس تو ژ سے گ جس طرح''الحيط''ميں ہے۔

8991 (قوله: وَمَضِ إِهْلِيلِيمِ) اس كى صورت يہ ہے كدا ہے چبائے اور تھوك حلق ميں چلى جائے اور وہ بذات خود پيٹ ميں نہ جائے تو اس كاروزہ فاسد نہ ہوگا جس طرح '' تار خانيہ' اور دوسرى كتب ميں ہے۔'' المغرب' ميں ہے: المعليدجة يدافظ دوسرى العليدجة معروف ہے يدليث معروف ہے يدليث معروف ہے۔''قانون' ميں اى طرح ہے۔ابوعبيدہ سے مروى ہے الاهديدجة يدلفظ دوسرى لام كى كره كے ساتھ ہے اور تواسے هديدجة نہ كہد۔''فراء'' نے اى طرح كہا ہے۔

8992 (قوله: قَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ) "الهدائي" اور "التهيين" ميں اے اختيار كيا ہے اور "المحيط" ميں اس كى تقحيح كى ہے۔ "الولوالجيہ" ميں كہاہے: يہى مختار قول ہے۔ اور "الخانيہ" ميں تفصيل بيان كى ہے: اگروہ پانى خود بخو دواخل ہواتو بيروزہ كو فاسد كردے گا۔ كيونكہ پيٹ تك پانى اس كيمل سے فاسد نہ كرے گا اورا گروہ خود داخل كرتے توضيح قول كے مطابق روزہ كو فاسد كردے گا۔ كيونكہ پيٹ تك پانى اس كيمل سے پہنچا ہے اس ميں بدن كى اصلاح كا اعتبار نہيں كيا جائے گا۔ اس كى مثل "بزازيہ" ميں ہے۔ "افتے" اور "البر ہان " بيں اسے ظاہر روايت قرار ديا ہے، "شرنبلاليہ" مخص۔

حاصل کلام یہ ہے کہ تیل ڈالنے کی صورت میں روزہ کے ٹوٹ جانے پرا تفاق ہے اور پانی کے داخل ہونے سے روزہ کے نہ ٹوٹ کے انتقاق ہے اور پانی کے داخل کرنے کی صورت میں تقیح کا اختلاف ہے،'' نوح''۔

كَمَا لَوْحَكَ أُذُنَهُ بِعُودٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَعَلَيْهِ دَرَنُّ ثُمَّ أَدْخَلَهُ وَلَوْمِرَا رَاراَّهُ ابْتَلَعَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَهُوَ دُونَ الْحِمُصَةِ ) لِأَنَّهُ تَبَعُ لِرِيقِهِ، وَلَوْقَدُّرَهَا أَفُطَىٰ كَمَا سَيَجِى ُ (أَوْ خَرَجَ الدَّمُ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ وَ دَخَلَ حَلْقَهُ ) يَعْنِى وَلَمْ يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ أَمَّا إِذَا وَصَلَ فَإِنْ غَلَبَ الدَّمُ أَوْ تَسَاوَيَا فَسَدَ وَإِلَّالاَ، إِلَّا إِذَا وَجَدَ طَعْمَهُ بَزَازِيَّةٌ وَاسْتَحْسَنَهُ الْهُصَنِفُ

جس طرح وہ اپنے کان میں لکڑی وغیرہ سے تھجلائے پھراسے باہر نکالے جبکہ اس پرمیل ہو پھراس کان میں داخل کر ہے۔
اگر چہدیئی بار ہواتو روز ہنیں ٹوٹے گا۔ یااس نے اسے نگل لیا جواس کے دانتوں کے درمیان تھا جبکہ وہ پنے سے چھوٹا تھا
کیونکہ وہ اس کے تھوک کے تابع ہے۔اگر وہ پنے کے برابر ہوتو یہ روزہ کوتو ڑ دےگا جس طرح عنقریب آئے گا۔ یا خون اس
کے دانتوں کے درمیان سے نکلا اور اس کے حلق میں داخل ہوگیا یعنی اگر وہ اس کے پیٹ تک نہ پہنچا۔ مگر جب وہ اس کے
پیٹ تک جا پہنچا اگر خون غالب ہوگیا یا برابر ہوگیا تو روزہ فاسد ہوجائے گا ور نہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مگر جب اس کا ذائقہ
پائے ،'' بزازیہ''۔مصنف نے اے مشخس خیال کیا ہے

8993\_(قوله: كَمَا لَوْحَكَّ أُذْنَهُ النَّج) الصمشه بنايا ہے كيونكه' بزازيه' ميں ہے كه بيمل بالا جماع روز ہے كو فاسد نہيں كرتا۔ ظاہريہ ہے كه مراداہل مذہب كا اجماع ہے كيونكه بيشا فعيہ كے نزد كيك روز سے كوفاسد كرنے والا ہے۔ 8994\_(قوله: لِائَنَّهُ تَبَعٌ لِولِيقِهِ)''البح'' كى عبارت ہے: كيونكه بيقليل ہے اس سے احتراز كرناممكن نہيں۔ پس اسے تھوك كے قائم مقام كرديا۔

8995 (قوله: گَتَاسَيَجِيءُ) يعنى اس قول سے تھوڑا پہلے و كرة له ذوق شين اس مسئلہ كى تفاصيل وہاں آئيں گی۔
8996 (قوله: يَعْنِى وَلَمْ يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ) متن كے اطلاق كا ظاہر معنى يہ ہے كہ يہ روزہ كونبيں تو ڑے گا اگر چه خون تھوك پر غالب ہو۔ '' الوجیز'' میں اس كی تھیج كی ہے جس طرح'' السراج'' میں ہے اور کہا: اس كی وجہ یہ ہے كہ عادۃ اس سے احتر ازممکن نہيں \_ پس بداس كے قائم مقام ہے جو دانتوں كے درميان ہے اور اس كے قائم مقام ہے جو کئى کرنے كا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ '' ايضاح العير فی'' ميں اس طرح ہے۔ جب كہ بي قول اس كے خلاف ہے جس پراكثر علما گا مزن ہیں یعنی علما فرق کرتے ہیں تو شارح نے مصنف كی پیروی كی ہے جو انہوں نے اپنی ''شرح المنے'' میں اختیار کیا ہے کہ متن كی کلام کو اس پر محمول کیا ہے جب وہ پہیٹ تک نہ پہنچ تا کہ بیاس قول کے خالف نہ وجس پراکثر علما ہیں۔

میں کہتا ہوں: اس سے اس کا تھم معلوم ہوجاتا ہے جس نے رمضان میں اپنی داڑھ کو اکھیٹر ااور دن میں خون اس کے بیٹ تک جا بہنچااگر چہدہ مویا ہوا ہوتو اس پر تضاوا جب ہوگی۔ گر جب اس طریقہ سے فرق بیان کیا جائے کہ اس سے بچناممکن مہیں۔ پس بینون اس قے کی طرح ہوجائے گا جوخود بخو دلوٹ جائے ''فلیرا جع''۔

۔ 18997 قولہ: وَاسْتَخْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ)''شرح الو بہانی' کی تبع میں اے متحن قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس میں کہا:'' بزازیہ' میں تھوک کے غلبہ کی صورت میں عدم فساد کواس امر کے ساتھ مقید کیا ہے جب وہ اس کا ذا نقد نہ یائے۔جبکہ یہ

وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَسَيَحِيءُ رَأَوْ طُعِنَ بِرُمُمِ فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ، وَإِنْ بَقِىَ فِي جَوْفِهِ كَمَا لَوْ أُلْتِي حَجَرٌ فِي الْحَائِفَةِ أَوْ نَفَذَ السَّهُمُ مِنْ الْجَانِبِ الْآخِي وَلَوْبَقِيَ النَّصْلُ فِي جَوْفِهِ فَسَدَرَأَوْ أَدْخَلَ عُودًا،

اس پراکٹرعلما کی رائے ہے اور عنقریب آگے آئے گا۔ یااس نے نیز ہمارااوروہ اس کے پیٹ تک جا پہنچا اگر وہ اس کے پیٹ میں رہا جس طرح اگر پھر پیٹ تک پہنچنے والے زخم میں پھینکا گیا یا تیردوسری جانب سے نکل گیا اگر پھل اس کے پیٹ میں رہ گیا تو روز ہ فاسد ہوجائے گا۔

قول حسن ہے۔

. 8998\_(قولہ: وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْأَكْتُرُ) لِعِنْ جَوْنَصيل ذكر كَي تَى جِهد بنون غالب ہو،خون برابر ہو يا تھوک غالب ہوجس پراكثرمشائخ ہيں جس طرح''النهر''میں ہے۔

8999\_(قوله: وَسَيَجِيءُ) مصنف نے جس کو مستحسن قرار دیا ہے کیونکہ کہا: تل برابر کوئی چیز باہر سے کھائی تو بیاس کے روزہ کو تو ڑدے گی مگر جب وہ اسے اس طرح چہائے کہ وہ اس کے منہ میں لاشتے ہوجائے ۔مگر جب وہ اس کے حلق میں ذاکقہ پائے۔اس کلام میں جوضائر میں افتر اق ہے تخفی نہیں جس طرح تو جان چکا ہے۔

9000\_(قوله: وَإِنْ بَتِي فِي جَوْفِهِ) يعنى اس كالو ہا پيٺ ميں باتى ره گيا۔ بدوه تول ہے جس كى ايك جماعت نے تقيح كى ہے۔ ان ميں سے ''قاضى خان' ہيں آپ نے ''الجامع الصغير'' كى ''شرح'' ميں تقيح كى ہے۔ كيونكه كہا: وان بتى الزہ فى جوفه كا ''الكتاب' (قدورى) ميں ذكر نہيں علمانے اس ميں اختلاف كيا ہے۔ بعض نے كہا: بيروزه كوفا سدكر و سے گا جس طرح وه لكڑى اپنى د بر ميں داخل كر سے اور اسے غائب كرو ہے۔ بعض علمانے كہا: بيروزه كوفا سد نہيں كر سے گى۔ يہى تيج ہے كيونكه اس كى جانب سے فعل واقع نہيں ہوا اور پيٹ تك وه چيز نہيں پنجى جس سے بدن كى اصلاح ہو۔

اس کا حاصل میہ کدروزہ کا فاسد ہونااس پر مخصر ہے کہ جب وہ اس کے مگل ہے ہویااس میں بدن کی اصلاح ہواور میہ بھی شرط ہے کہ وہ بیٹ میں برن کی اصلاح ہواور میہ بھی شرط ہے کہ وہ بیٹ میں رہ جائے گیا جب وہ اس لکڑی کو غائب کر دے۔ کیونکہ فعل اس شے کے قرار پذیر ہونے کے ساتھ پایا جارہا ہے۔اگر وہ لکڑی کو غائب نہ کر ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ استقر ار نہیں پایا گیا اور روزہ اس صورت میں بھی فاسد ہو جائے گا کہ اگر زبردی قطرات انڈیلے یا روزہ وارسویا ہوا تھا۔ جس طرح آگے کیا اور روزہ اس صورت میں بھی فاسد ہو جائے گا کہ ونکہ اس میں بدن کی اصلاح ہے۔

9001\_(قولہ: کَمَا لَوْ أُنْقِیَ حَجَرٌ) یعنی کی اور نے پھر اس زخم میں ڈال دیا توبیٹمل روز نے کو فائے مزئیں کرے گا کیونکہ بیٹمل اس کے اپنیغل سے نہیں ہے اس میں بدن کی اصلاح نہیں۔ اگروہ اس زخم میں دوائی ڈالے جو پیٹ تک پہنچتا ہوتو معاملہ مختلف ہوگا جس طرح آگے آئے گا۔

9002\_(قوله: وَلَوْ بَقِي النَّصْلُ فِي جَوْفِهِ فَسَدً) يدوقولوں ميں سے ايک قول کے مطابق ہے۔ کيونکہ تير کے پھل اور نيزے کے پھل ميں کوئی فرق نہيں۔ '' فتح القدير'' ميں اس کی تصریح کی ہے کہ اختلاف دونوں ميں جاری ہوگا اور روزہ کے وَنَحُوهُ (نِ مَقْعَدَتِهِ وَطَهَفُهُ خَارِجٌ وَإِنْ غَيَّبَهُ فَسَدَ وَكَذَا لَوْ ابْتَلَعْ خَشَبَةً أَوْ خَيْطًا وَلَوْ فِيهِ لُقْبَةٌ مَرْبُوطَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْفَصِلَ مِنْهَا شَيْءٌ وَمُفَادُهُ أَنَّ اسْتِقْهَارَ الدَّاخِلِ فِي الْجَوْفِ شَهُطٌ لِلْفَسَادِ بَدَائِعُ رَأَوْ أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ الْيَابِسَةَ فِيهِ أَيْ دُبُرِةٍ أَوْ فَرْجِهَا وَلَوْ مُبْتَلَةً فَسَدَ، وَلَوْ أَدْخَلَتُ قُطْنَةً إِنْ غَابَتُ فَسَدَ وَإِنْ بَقِيَ طَهَ فَهَا فِي فَرْجِهَا الْخَارِجِ لَا، وَلَوْبَالَعَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ

یااس نے لکڑی وغیرہ اپنی مقعد میں داخل کی اور اس کے ایک طرف باہر تھی اگر اس نے وہ لکڑی غائب کردی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ای طرح کا تھم ہوگا اگر اس نے لکڑی کونگل لیا یا دھا گا کونگل لیا اگر چہ اس میں لقمہ بندھا ہوا ہو گر جب اس سے کوئی چیز جدا ہوجائے ،اس سے بیمستفاد ہوتا ہے کہ داخل ہونے والی چیز کا پیٹ میں قرار پذیر ہونا روزہ کے فاسد ہوئے کے لئے شرط ہے ،''بدائع'' ۔ یا وہ اپنی خشک انگل اپنی دبریا عورت اپنی فرج میں داخل کر سے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔اگروہ انگلی تر ہو تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔اگر عورت نے روئی داخل کی اگر روئی غائب ہوگئی تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔اور اگر اس کی جانب اس کی فرج خارج میں باتی رہی تو روزہ فاسر نہیں ہوگا۔اگر ایک آ دمی استنجامیں مبالغہ کر سے

۔ افطار نہ ہونے کی ایک جماعت نے تھیج کی ہے۔'' زیلعی''نے دونوں میں روز ہ کے تیجے رہنے کویقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سے بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ الشارح کی کلام میں ضعف ہے۔ کیونکہ پہلے انہوں نے روز ہ کو تیجے ہونے کا قول کیا ہے اور دوسری دفعہ اس کے مقابل کا قول کیا ہے۔ فائم ۔

9003\_(قوله: قَانُ غَيِّبَهُ) يعنى اس كی جانب يالکڑی کو غائب کرديا اس طرح که اس ميں سے باہر کوئی چيز نه پکی۔ 9004\_(قوله: وَكَذَا لَوْ ابْتَكَعَ خَشَبَةً ) يعنى لکڑى ميں سے کوئی چيزنگل گيا اگروہ چيز اس کے حلق ميں غائب ہوگئ تو اس کاروزہ ٹوٹ جائے گاور نہ روزہ نہيں ٹوٹے گا۔

9005\_(قوله: مُفَادُهُ) یعنی جوبطورمتن اوربطورشرح ذکرکیا گیا ہے اس سے بیمستفاد ہوتا ہے کہ جو چیز پیٹ میں داخل ہوئی ہے اگروہ اس میں غائب ہوجائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔اوراستقر ارسے مرادغائب ہونا ہی ہے۔اگروہ غائب نہ ہو بلکہ اسکی ایک جانب باہر ہی رہے یا ایسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہوجو باہر ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیونکہ قرار یذیر نہیں ہوگا۔

یذیر نہیں ہوگی۔

. 9006\_(قولہ: أَیْ دُبُوبِا أَوْ فَنَ جِهَا) بیاشارہ کیا کہ وہنمیر جومقعدہ کی طرف لوٹ رہی ہےاہے مذکر ذکر کرنااس لئے ہے کیونکہ بید بروغیرہ کے معنی میں ہے۔اور ادخل کا فاعل ایسی ضمیر ہے جوصائم کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا صدق مذکر اورمونث دونوں پر ہوتا ہے۔

9007 (قوله: وَلَوْ مُبْتَلَّةً فَسَدَ) كيونكه الي صورت ميں پُحيرَى اندررہ جاتى ہے۔ يہ مم اس صورت ميں ہے جب وہ جب وہ انگلی حقنہ کی جگہ تک لے جائے جس طرح مابعد ہے معلوم ہوتا ہے۔ ''طحطا وی'' نے کہا ہے: اس کامکل يہ ہے جب وہ روز ہے والا ہوور ندروزہ فاسرنہیں ہوگا جس طرح'' ہند یہ' میں'' زاہدی'' سے مروی ہے۔

حَتَّى بَلَغَ مَوْضِعَ الْحُقْنَةِ فَسَدَ وَهَذَا قَلَّمَا يَكُونُ وَلَوْكَانَ فَيُودِثُ دَاءً عَظِيًا (أَوْ نَزَعَ الْمُجَامِعُ) حَالَ كَوْنِهِ (نَاسِيًا فِي الْحَالِ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَكَذَا عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَإِنْ أَمْنَى بَعْدَ النَّوْعِ لِأَنَّهُ كَالِاحْتِلَامِ، وَلَوْ مَكَثَ حَتَّى أَمْنَى وَلَمْ يَتَحَرَّك قَضَى فَقَطْ وَإِنْ حَرَّكَ نَفْسَهُ قَضَى وَكُفَّى

یہاں تک کہ حقنہ کی جگہ تک انگلی پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ یہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتو یہ بہت بڑی بیاری الاحق کر دیتا ہے اگر ایسا ہوتو یہ بہت بڑی بیاری الاحق کر دیتا ہے یا جماع کرنے والے نے یا وآتے ہی اپنا آلہ تناسل نکال لیا جبکہ بھول کر جماع کر رہا تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہی صورتحال فجر کے طلوع ہونے کی ہے اگر چہ آلہ تناسل کے نکالنے کے بعد اس کا مادہ منویہ نکل آئے۔ کیونکہ یہ مل احتلام کی طرح ہے۔ اگروہ اس حال میں تفہرار ہا یہاں تک کہ مادہ منویہ خارج ہوگیا اور اس نے کوئی حرکت نہ کی تھی تو صرف قضا کرے گا اور کفارہ اداکرے

''الفتی'' میں ہے:اس کی دہر باہرنگل آئی تواس نے اس کو دھو یا اگروہ اس کو خشک کرنے سے پہلے اٹھے کھٹرا ہوا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا ور نہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیونکہ پانی دہر کے خارج کے ساتھ متصل ہوا ہے بھر مقعدہ کے لوشنے کے ساتھ اس کے باطن تک پہنچنے سے قبل زائل ہوگیا ہے۔

9008\_(قوله: حُتَّى بَكَعُ مَوْضِعَ الْحُقْنَةِ) يوالى دوائى ہے جے چڑے ہائے گئے ايك آله ميں ركھا جاتا ہے جس آلد و مقدار جس ہے جس آلد و مقدار جس ہے جس آلد و مقدار جس کہا: و مقدار جس تك انگل كے بَنْتِيْ ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ محقنه كی مقدار ہے يعنی جس تك محقنه (آله) كاسرا بَنْ جَ جاتا ہے۔ محقنه جوحقنه كا آلہ ہے۔ پہلے قول كى تاويل پرمرادوہ جگہ ہے جس سے انتز يوں ميں دوائى بہتی ہے۔

9009\_(قوله: عِنْهُ وَكُرِيةِ) يدلفظ ذال كَضمد كَ ساته إورائ كسره بهي دياجا تائب يد تذكر (يادآن) كَ معنى مين بين جن وقامون '۔

9010\_(قولہ: وَكَذَاعِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) اى طرح وہ روزہ كوتو ڑنے والانہيں ہوگا اگر اس نے فجر سے پہلے جان بو جھ كرجماع كيا تھااور فجر كے طلوع ہونے پراس نے آلہ تناسل نكالا ہو۔

9011\_(قوله: وَلَوْمَكُثُ) لِعِنى ياداً نے كے مسئلہ ميں اور فجر كے طلوع ہونے كے مسئلہ ميں۔

9012\_(قوله: حَتَّى أَمْنَى) بيروزه كِ فاسد كرنے ميں شرطنہيں اے كفاره كے تعم كے بيان ميں ذكر كيا ہے، 'امداد' -9013\_(قوله: وَإِنْ حَمَّكَ نَفْسَهُ قَضَى وَكُفَّرً) لِعِنى جب اس كاماده منوبيآ گيا جس طرح مسئله كي صورت فرض كي

ع، نان کیا ہے جبکہ تو سے جان چکا ہے کہ منی آنے کی قید یہ کفارہ کے لئے لگائی ہے۔لیکن یہاں کفارہ کے واجب ہونے کویقین سے
میان کیا ہے۔ جبکہ ''الفتے'' وغیرہ میں دواقوال کو بیان کیا ہے جبکہ دونوں میں سے کسی کوتر جیج نہیں دی۔''حلبی' نے اس پر
اعتراض کیا ہے: کفارہ کا وجوب اس کے نالف ہے جس کا ذکر آگے آرہا ہے کہ جب اس نے کھانا کھا یا یا بھول کر جماع کیا پھر
اس نے جان ہو جھ کر کھانا کھایا تو ذہب کے مطابق اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ امام مالک کے اختلاف کی وجہ سے شبر آ

كَمَا لَوْ نَزَعَ ثُمَّ أَوْ لَجَ (أَوْ رَمَى اللَّقُمَةَ مِنْ فِيهِ) عِنْهَ فِي كُوبِا أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلُو ابْتَلَعَهَا إِنْ قَبُلَ إِخْرَاجِهَا كَفَّىَ جَسِ طرح وه آلدتناسل نكالے پھراسے داخل كرے۔ يا ہے جونہى روز ہ يا دآيا يا فجر كے طلوع ہوتے ہى اس نے اپنے منه كائم يعينك ديا (تو اس كاروز ہ فاسرنہيں ہوگا)۔ اگر اس نے لقمہ كواگل ديا اگر چه اس لقمہ كونكا لئے ہے پہلے نگلاتو كفار ہ ادا الرحكات كي الله كفاره كرے گا۔ يمكن اس نے منہ ہے تكالئے كے بعد كيا تو كفاره

رباہے۔ کیونکہ وہ اس صورت میں روزہ کے فاسد ہونے کا قول کرتے ہیں جب وہ جول کرکھانا کھائے یا جماع کرے۔
میں کہتا ہوں: تخالفت کی وجہ ہے کہ جب بھول کر جماع کرنے کے بعد جان ہو جھرکھانے سے کفارہ لا زمنہیں ہوتا تو

اس صورت میں بدرجہ اولی کفارہ واجب نہ ہوگا جب وہ بھول کر جماع کرے پھراسے یاد آئے ، وہ تھہرارہ اوراپ آپ آپ کو حرکت و یے کیونکہ فسادح کرتے کی وجہ ہے واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ اپنے آپ کو حرکت و یا نظم مرے جماع کے قائم
متام ہوتا ہے۔ اور جماع کھانے کی طرح ہے جب وہ جان ہو جھرکہ کھانا کھائے یا جان ہو جھرکہ جماع کرے جبکہ پہلے بھول کر
جماع کر چکا تھاتو کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ ای طرح اپنے آپ کو حرکت دیتو بدرجہ اولی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ای طرح اپنے آپ کو حرکت دیتو بدرجہ اولی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ایک سرح جبکہ پہلے کھول کر
ہے کیونکہ ''البدائع'' میں کہا ہے: یہ یعنی روزے کا فاسد نہ ہو نااس صورت میں ہے جب یاد آنے کے بعدوہ آلہ تناسل کو نکال
لے یا طلوع فجر کے بعد ایسا کر لے گرجب وہ آلہ تناسل نہ نکالے اور ای حال پر باتی رہے تو اس پر تضا لازم ہوگی۔ ظاہر روایت کی مصورت میں کفارہ کے وجوب کی
روایت کے مطابق اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ امام'' ابو بوسٹ'' ریائے تا ہے کہل ہے۔ اور جان بو جھر جماع کیا جائے تو یہ کفارہ اس وقت کو اجب ہوتا ہے جب روزے کی فارہ اس وقت کو بوت ہو تا ہم رہ بوگا۔ واجب ہوتا ہے جب روزے کو فاسد کرے۔ اور بیروزہ کے بائے جانے کے بعد ہوگا۔ اور جماع کی حالت میں ہی رہناروزہ واجب ہوتا ہے جب روزے کو فاسد کرے۔ اور بیروزہ کے بائے جانے کے بعد ہوگا۔ اور جماع کی حالت میں ہی رہناروزہ کے وجود کی باخع ہے۔ یہ بیاس کا فاسد کرنا محال ہے لوگ کو کی کفارہ الازم نہیں ہوگا۔

یہ تول اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یا دہونے کی صورت میں کفارہ کا واجب نہ ہونا پیشفق علیہ تول ہے۔ کیونکہ اس کا آغاز عمد انہیں ہوا جبکہ یفعل ایک ہے۔ پس اس میں شبد داخل ہو گیا۔ اور اس میں امام مالک کے اختلاف کا شبہ بھی موجود ہے جس طرح تجھے علم ہے۔ اختلاف فجر کے طلوع میں ہے۔ اور جس کے ساتھ ظاہر روایت کی ولیل بیان کی گئی ہے اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اپنے آپ کورکت دینے اور حرکت نہ دینے میں کوئی فرق نہیں۔

یامر ذہن نظین کرلو۔ 'نہندیہ' میں جو' البدائع' کی عبارت نقل کی گئے ہاں میں سے پچھ عبارت رہ گئی ہے۔ 'ن فاقہم' کی اس میں سے پچھ عبارت رہ گئی ہے۔ 'ن فاقہم' کی اس میں ہے۔ 9014 ونوں مسلوں میں بہی صورت حال ہے کیونکہ ''الخلاصہ' میں ہے: اگر اس نے آلہ تناسل نکال لیا جب روز ہ اسے یاد آیا پھر اس نے دوبارہ وہی عمل کیا تو کفارہ واجب ہوجائے گا۔ مسلوع ہونے والے مسئلہ میں نیا تھے ہے۔ لیکن روزہ کے یاد آنے والے مسئلہ میں چاہئے کہ کفارہ نہ ہو۔ کیونکہ امام مالک کے اختلاف کی

وَبَعْدَةُ لَا رَأَوْ جَامَعَ فِيهَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلُ

لازمنہیں ہوگا۔ یااس نے فرج کے علاوہ میں جماع کیااوراہے انزال نہ ہوا

وجہ سے جوشبدلاتی ہوتا ہے اس کوتو جان چکا ہے۔ شاید یہاں جوقول ہے بیآ پ کے دوسرے قول پر مبنی ہے کہ اس شبہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔'' تامل''۔

9015 (قوله: وَبَغْدَهُ لا) کیونکہ نکالنے کے بعدا سے نگلنا طبیعت اس کو پسندنہیں کرتی بلکہ اس کو نلیظ جانتی ہے۔ یہی قول اصح ہے۔ جس طرح'' شرح الو ہمائیہ' میں''الحیط'' سے مروی ہے۔ اس میں'' انظمیر ہیہ' سے مروی ہے: اگر اتھمہ کے شمنڈ اہونے سے پہلے نگلاتو کفارہ اداکر سے گابعد میں اسے نگلاتو کفارہ ادانہیں کر سے گا۔'' ابن فضل'' سے مروی ہے: اگر اس کا اپنالقمہ ہوتو کفارہ اداکر سے گاور نہ کفارہ ادانہیں کر سے گا۔

میں کہتا ہوں: اسے غلیظ جانے کے اصح ہونے کی تعلیل اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ لقمہ کے مصند ابو نے کی قید لگائی جائے پس پیدو مربے قول کے ساتھ متحد ہوجائے گا۔ کیونکہ علاکا قول ہے کہ گرم لقمہ کھانے والا اسے منہ سے زکالتا ہے پھر اسے کھالیتا ہے۔ یہی اس کا محمول ہوتا ہے اور اس سے کوئی کر اہت نہیں کرتا ۔ لیکن بیاس پر بنی ہے کہ وہ غذا جو کفارہ کو واجب کرنے والی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بطن کی شہوت پوری ہوتی ہے۔ اس سے مرادوہ غذا نہیں ہوتی جس کی اصلاح کو پنچتا ہے جس طرح آگے آئے گا۔ شارح نے دوسرے قول (جس میں بدن کی اصلاح ہو) پراعتاد کیا ہے اس کے بارے میں کلام عنقریب (مقولہ 9130 میں) واقع ہوگ ۔

وقائع میں جوفتو کی دیتا ہے اس کے لیے اجتہاد کی کچھ صلاحیت اور لوگوں کے احوال کی معرفت ضروری ہے

''القتے'' میں اس مسلم میں ذکر کیا کہ اگر وہ دانتوں کے درمیان موجود گوشت کو کھا لے جو چنے کے برابر یا اس سے زائد
ہوتوا مام زفر کے نزدیک اس پر کفارہ ہوگا۔امام'' ابو بوسف' رائیٹا کے نزدیک کفارہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ طبیعت اس کو ناپسند کرتی
ہوتوا مام زفر کے نزدیک اس پر کفارہ ہوگا۔امام'' ابو بوسف' رائیٹا کے نزدیک کفارہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ طبیعت اس کے لئے
ہوری ہے کہ وہ مجھ نہ کچھ اجتہاد اور لوگوں کے احوال کی معرفت رکھتا ہو۔ جبکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کفارہ کے لئے کمال
جنایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس مفتی اس شخص کے بارے میں غور کرے گا واقعہ جس سے متعلق ہے اگر اس کی طبیعت اس
عمل سے نفرت کرتی ہوتو وہ امام'' ابو یوسف' روائیٹا کے اول اپنائے ورنہ وہ امام زفر کا قول اپنائے۔

9016 (قوله: وَكُمْ يُنُولُ) اگراسے انزال ہوجائے تو صرف قضا كر ہے جس طرح مصنف اسكاعنقريب ذكركريں گے۔ يعنی كفاره لازم نہيں ہوگا۔''الفتح'' ميں كہا: دوعورتوں كااييا عمل جومردوں كے عمل جيسا ہوتا ہے وہ بھی جماع ہوتا ہے جوفر ج كے علاوہ ہودونوں ميں ہے كى ايك پر بھی قضانہ ہوگی مگر جب اسے انزال ہوجائے اور انزال ہوجائے توكوئی كفارہ نہيں ہوگا۔ يَغْنِى فِي غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ كَسُمَّةٍ وَفَخِذٍ وَكَذَا الِاسْتِهْنَاءُ بِالْكَفِّ وَإِنْ كُمِهَ تَحْرِيبًا لِحَدِيثِ رَنَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ وَلَوْخَافَ الزِّنَ يُرْجَى أَنْ لَا وَبَالَ عَلَيْهِ رَأَوْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِي بَهِيمَةٍ ) أَوْ مَيْتَةٍ

یعن سبلین کےعلاوہ میں جماع کیا جیسے ناف اور ران۔اورای طرح کا حکم ہے جب وہ مشت زنی کرے اگر چہ بیہ مشت زنی کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کیونکہ صدیث ہے: مشت زنی کرنے والاملعون ہے۔اگراسے زنا کا خوف ہوتو بھرامید کی جاسکتی ہے کہ مشت زنی کرنے والے پرکوئی وبال نہ ہوگا۔ یاوہ اپناذ کرچویائے یا مردار میں داخل کرے

9017\_(قوله: يَعْنِی فِی غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ) اس طرف اشاره کيا ہے جو ''الفتے'' ميں ہے۔ کيونکه کہا: فرج ہے مراد قبل اور دبر دونوں ہيں۔اور جواس ہے درجہ ميں کم ہے وہ ران اور بطن ہے۔ يعنی فرج لغت کے اعتبار ہے دبر کوشامل نہيں ہو گااگر چهتم ميں اسے شامل ہوگا۔''المغرب' ميں کہا: فرج ہے مرادم داور عورت کا قبل ہے اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے۔ پھر کہا: قبل اور دبر دونوں فرج ہيں يعني تھم ميں فرج ہيں۔

# مشت زنی کا حکم

9018\_(قولد: وَكَذَا الِاسْتِهْنَاءُ بِالْكَفِ) يعنى مشت زنى سے روزہ فاسرنہیں ہوگا۔ یہ میم اس صورت میں ہے جب اسے انزال نہ ہو۔ مگر جب اسے انزال ہو جائے تو اس پر قضا لازم ہو جائے گی جس طرح عنقریب اس کی تصریح کی جائے گی۔ یہی مختار قول ہے جس طرح آگے آئے گا۔ لیکن ان کی کلام سے متبادر معنی یہ ہے کہ اسے انزال ہواس کا قرینہ مابعد ہے لیں یہ قول مختار قول کے خلاف ہوگا۔

9019\_(قوله: وَلَوْ خَافَ الزِّنَ الخ) ظاہریہ ہے کہ یہ قید نہیں بلکہ اگر زناسے خلاصی متعین ہوجائے تو پھر یے مل واجب ہوجائے گا۔ کیونکہ یے مل زناسے اخف ہے۔''الفتے'' کی عبارت ہے: اگر اس پرشہوت کا غلبہ ہوتو اس نے شہوت سے تسکین کے لئے ایسا کیا تو امید یہ کی جاتی ہے کہ اس پر عما بہیں ہوگا۔

''معراج الدرایہ' میں بیاضافہ کیا ہے: امام احمدادرامام''شافعی' رطیقتایہ کا قدیمی قول ہے کہ اس میں رخصت ہے اور یخ قول میں بیجرام ہے۔ادر بیجائز ہے کہ اپنی بیوی یالونڈی (خادمہ) سے مشت زنی کروائے۔

شارح صدود کے باب میں''جوہرہ'' سے ذکر کریں گے:'' میمل کروہ ہے''۔ شایداس سےان کی مراد کروہ تنزیبی ہے۔ یہ''المعراج'' کے تول یجوذ کے منافی نہیں۔'' تامل''

''السراج'' میں ہے: اگر اس نے اس سے شہوت سے تسکین کا ارادہ کیا جو بہت بڑھ کرتھی جو اس کے دل کو غافل کئے ہوئے تھی اور وہ مرد تنہا ہو، نہ اس کی بیوی ہواور نہ ہی لونڈی، یا وہ ہوں تو سہی مگر کسی عذر کی وجہ سے ان تک رسائی حاصل نہ کر سکتا ہو (حقوق زوجیت ادانہ کرسکتا ہو) تو'' ابولیٹ' نے کہا: میں امید کرتا ہوں کہ اس پرکوئی و بال نہیں ہوگا۔ مگر جب وہ شہوت لانے کے لئے ایسا کر بے تو وہ گنا ہگار ہوگا۔

### رمِنْ غَيْرِإِنْوَالِ، أَوْ رَمَسَّ فَرُجَ بَهِيمَةٍ أَوْ قُبْلَهَا فَأَنْوَلَ أَوْ أَقْطَىَ نِي إِخْلِيلِهِ) مَاءً أَوْ دُهْنَا

جبکہ اسے انزال نہ ہویااس نے چو پائے کی فرج کومس کیایااس کا بوسہ لیا تو اسے انزال ہو گیایا اس نے ذکر کے سوراخ میں یانی یا تیل ٹیکا یا

9020 \_ (قولہ: مِنُ غَیْرِانْوَالِ) روزہ کے فاسد نہ ہونے میں شرط بیہ جب انزال نہ ہو۔ مگر جب انزال ہوجائے تواس پرصرف قضا ہوگی جس طرح عنقریب آئے گا۔

9021\_(قولد:أُوْقُبلهَا) اس كاعطف مس پر ہے۔ يقبيل فيعل ماضى ہے۔

9022\_(قوله: فَأَنْوَلُ) جب جانور کے ساتھ ایسائل کرے از ال ہوتب بھی روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اور جب از ال نہ ہوتو جدرجہ اول نہ وزہ فاسد نہ ہوگا۔ اور ' البح'' میں ای طرح'' زیلعی'' وغیرہ نے از ال کے ساتھ روزہ کے فاسد نہ ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ ' اللہ اد' میں ہتھیلی کے ساتھ کے فارج کرنے کی خواہش کرنے کے مسئلہ ہے اشکال پیدا کیا ہے۔ مسئلہ ہے اشکال پیدا کیا ہے۔ مسئلہ ہے کہ وہال (مشت زنی) از ال فرج کی مباشرت کے ساتھ ہے اور یہاں اس کے بغیر ہے اس تعمیل کہ تا ہوں وہ جا کے جوصورہ ہویتو ظاہر ہے یا جماع صرف معنا ہو۔ وہ تعمیل کی بنا پر قاعدہ یہ بنتا ہے کہ جو چیز روزہ کیلئے مفسد بنتی ہے وہ جماع ہے جوصورہ ہویتو ظاہر ہے یا جماع صرف معنا ہو۔ وہ

<sup>1</sup>\_المسنوع في معرفة الحديث الموضوع مثل على على القارى منح 199 ، قال الااصل له

### وَإِنْ وَصَلَ إِلَى الْمَثَانَةِ عَلَى الْمَذُهَبِ، وَأَمَّا فِي قُبُلِهَا

اگر چہوہ مثانہ تک پہنچ جائے تو مذہب کے مطابق ان صورتوں میں اس کاروزہ فاسد نہ ہوگا۔ جہاں تک عورت کے بل میں پانی یا تیل کے قطرات ٹرکانے کا تعلق ہے

ایباانزال ہے جوفر ح کی مباشرت کے ساتھ ہے نہ کہ انزال اس صورت میں ہوجونہ فرج میں ہواور نہ ہی الیہ فرج میں ہوجو عادة عادة مشتبات نہیں ہوتی۔ یا انزال ایس مباشرت کے ساتھ ہوتا ہے جو بغیراس کی فرج کے ایسے کل میں ہوتا ہے جو عادة مشتبات نہیں ہوتی۔ جب مشت زنی سے انزال ہو یا ران میں یابطن میں انزال ہوتو فرج کے ساتھ مباشرت پائی گئ فرج میں نہ پائی گئ ۔ یہی تھم ہوگا جب دوعورتوں کے مل سے انزال ہو۔ کیونکہ وہ فرج کی فرج کے ساتھ مباشرت کی صورت میں ہے فرج میں نہیں ہے۔ مردار یا بہیمہ کے ساتھ وطی کرنے کی صورت میں جوانزال ہوتا ہے تو فرج کی ایسی فرج میں مباشرت پائی ہی ہے جو عادة مشتبات نہیں ہوتی۔ آدمی کے چونے یا بوسہ لینے سے جو انزال ہوا ہے مباشرت تو پائی گئ ہے جوفرج کے بغیر ہواتو اس ہے اور ایسے کل میں ہے جو مشتبات ہے۔ جہاں تک اس انزال کا تعلق ہے جو چو پائے کو چونے یا بوسہ لینے سے ہواتو اس میں جماع کے معنی میں ہے کوئی چیز بھی نہ پائی گئ ۔ پس بینظر کرنے یا سوچنے کے ساتھ انزال کی طرح ہوگیا ای وجہ سے روز ہیں بیالہ جماع فاسر نہیں ہوا۔ یہ وہ امر ہے جو میرے لئے قاح علیم کے فیض سے طاہر ہوا۔

9023\_(قوله: عَلَى الْمَنُهُ هَبِ) يه امام'' ابو حنيفه' رطينًا يه كقول كَ مطابق ہے۔ اور امام'' محمد' رطينيا يه ام '' ابو حنيفه'' رطینیا يہ کے ساتھ ہیں به اظہر ہے۔ امام' ' ابو یوسف' رطینیا فر ماتے ہیں: اس كاروز ہ ٹوٹ جائے گا۔ اختلاف اس پر بن ہے كہ كيا مثانہ اور جوف كے درميان منفذ ہے يامنفذ نہيں ؟ تحقيق بيہ كه يه كوئى اختلاف نہيں۔ اظہر بيہ ہے كه منفذ نہيں۔ مثانہ ميں بول ترشيح كے طريقه پرجمع ہوتا ہے۔ طبيب يهى كہتے ہیں،' زيلعی'۔

اس قول نے یہ فائدہ دیا کہ اگروہ آلہ تناسل کی نلی میں باقی رہا تو بالا تفاق روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔
اس کے ساتھ وہ قول باطل ہوجا تا ہے جو'' فزانۃ الا کمل'' ہے منقول ہے: اگر اس نے اپنے ذکر کوروئی ہے چھپا یا اور اس روئی کوشر مگاہ میں غائب کر دیا تو روزہ فاسد ہوجائے گا کیونکہ جانبین سے علت جوف تک پنچنا اور نہ پنچنا یہ اس پر جنی ہے کہ منفذ موجود ہے یا کہ موجود نہیں لیکن یہ قول تقاضا کرتا ہے کہ دبر کے اندرونی حصہ اور اس کی فرح واخل میں جانے ہے روزہ فاسد نہو۔ اور کوئی چھٹکا را نہیں گر اس کے ثابت کرنے سے کہ جو چیز ان دونوں میں داخل کی جاتی ہے طبیعت اس کو اپنی طرف جذب کرتی ہوتی ہے۔ اس کی کمل بحث'' الفتح'' میں ہے۔

میں کہتا ہوں: زیادہ قریبی چھٹکارہ کی صورت یہ ہے کہ دہر اور فرح داخل جوف میں سے ہیں کیونکہ ان دونوں کے درمیان اور جوف کے درمیان اور جوف کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ پس بید دونوں جوف کے تھم میں ہیں۔ منہ اور ناک اگر چہان میں اور جوف میں کوئی چیز حاجز نہیں مگر شارح نے دونوں کوروزہ کی حالت میں خارج سے شار کیا ہے۔ یہ آلہ تناسل کی نالی کے خلاف ہے کیونکہ مثانہ کا منفذ نہیں پیطرفین کا قول ہے۔ اور امام' 'ابو یوسف' رمایتھیے کے قول کے مطابق اگر چہاس کا جوف تک منفذ ہوگا

فَهُفُسِدٌ إِجْمَاعًا لِأَنَّهُ كَالْحُقْنَةِ (أَوْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَ) إِنْ بَقِىَ كُلَّ الْيَوْمِ (أَوْ اغْتَابَ) مِنْ الْغِيبَةِ (أَوْ دَخَلَ أَنْفَهُ مُخَاطٌ فَاسْتَشَتَهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ ) وَإِنْ نَزَلَ لِرَأْسِ أَنْفِهِ كَمَا لَوْ تَرَطَّبَ شَفَتَاهُ بِالْبُزَاقِ عِنْدَ الْكَلَامِ وَنَحُوهِ فَابْتَلَعَهُ، أَوْ سَالَ رِيقُهُ إِلَى ذَقَنِهِ كَالْخَيْطِ وَلَمْ يَنْقَطِعُ فَاسْتَنْشَقَهُ (وَلَوْ عَنْدَا) خِلَافًا لِلشَّافِئِ فِ الْقَادِرِ عَلَى مَجِ النُّخَامَةِ فَيَنْبَنِي الِاحْتِيَاطُ

توبالا جماع روزہ کو فاسد کرنے والا ہے کیونکہ میٹل حقنہ کی مثل ہے۔ یااس نے حالت جنابت میں صبح کی اگر چہ بورا دن ای طرح رہا یااس نے غیبت کی۔اغتاب مین بینٹی سے مشتق ہے۔ یااس کی ناک میں رینٹ اثر آئی تو اس نے اسے تھینج لیا تو وہ رینٹ اس کے حلق میں داخل ہوگئ اوراگروہ ناک کے سرے تک پہنچ گئ جس طرح اس کے ہونٹ گفتگو وغیرہ کے وقت تھوک سے ہو گئے تو اس نے سے ہو گئے تو اس نے اسے نگل لیا یااس کی تھوک اس کی ٹھوڑی تک دھا گہ کی طرح بہہ پڑی اور و منقطع نہ ہوئی تو اس نے اسے تھینج لیااگر چہ عمد اُ ہوتو ان صور توں میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔امام'' شافعی'' دلتے میں اس محض کے بارے میں انتکا ف کیا ہے جو اس پر قادر تھا کہ کھنکار کراہے بھینک دے تو اسے احتیاط کرنی چاہئے۔

گراس کے دہ منفذ جونالی کے ساتھ متصل ہوتا ہے وہ ملا ہوتا ہے۔ وہ نہیں کھلتا گر جب بول نکلتا ہے۔ پس نالی کو جوف کا تھم نہیں دیا جاسکتا۔ ''تامل''

9024\_(قوله: فَهُفُسِدٌ إِجْمَاعًا) ايك قول يدكيا گيا ہے: اس ميں اختلاف ہے۔ اور پہلاقول اصح ہے۔ ' فتح'' میں' المبسوط''سے مروی ہے۔

9025\_(قوله:أو دَخَلَ أَنْفَهُ) زياده بهتر يتول تفااه نزل الى انفه\_

9026\_(قوله: وَإِنْ نَوْلَ لِوَاْسِ أَنْفِهِ)''شرنبلالیه' پیساس کاذکرکیا ہے یہ مسلداخذکیا ہے علما کے اطلاق سے اور
ان کے قول سے کہ اس تھوک سے روز ہیں ٹوٹے گا جوممتد ہوجائے اور منقطع ہواوروہ اس کے منہ سے اس کی ٹھوڑی تک ممتد
ہوجائے پھروہ اس کو کھینچنے کے ساتھ نگل لے۔اور''ظہیریہ'' کے قول سے اخذکیا ہے: ای طرح رینٹ اور تھوک ہے جو اس
کے منداور ناک سے نگلتی ہے پس وہ اسے کھینچ لیتا ہے تو اس کاروزہ فاسر نہیں ہوتا۔ پھر کہا: لیکن جو قول 'القنیہ'' بیس ہوہ وہ اس
کے منداور ناک سے نگلتی ہے پس وہ اسے کھینچ لیتا ہے تو اس کاروزہ فاسر نہیں ہوتا۔ پھر کہا: لیکن جو قول 'القنیہ'' بیس ہوہ اسکینچ کی روزہ فاسد نہ دوگا۔ یہاں انہوں نے ظاہر نہ ہونے کی قیدلگائی ہے۔

9027\_(قوله: فَاسْتَنْشَقُهُ) زياده بهترية ها كهاس نے اسے كھينچا۔ كيونكه استنثاق ناك كے ساتھ ہوتا ہے۔ كھ نسخوں ميں ہے فاستشفّه۔ بيتا اور فاكے ساتھ ہے يعنی اپنے ہونٹوں كے ساتھ كھينچا۔ جبكہ بيظا ہر ہے، ' ط' ۔

 راَّوْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَيِهِ وَإِنْ كُي لَارَهُ يُفُطِئ جَوَابُ الشَّهُ طِ وَكَذَا لَوْ فَتَلَ الْخَيْطَ بِبُزَاقِهِ مِرَادًا وَإِنْ بَقِىَ فِيهِ عُقَدُ الْبُزَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَصْبُوغًا وَظَهَرَلَوْنُهُ فِي رِيقِهِ وَابْتَلَعَهُ ذَا كِمَ اوَنَظَمَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ فَقَالَ (طويل) مُكَمَّرُ بَلَّ الْخَيْطِ بِالرِّيقِ فَاتِلًا بِإِذْ خَالِهِ فِي فِيهِ لَا يَتَضَرَّرُ

یااس نے کوئی چیز اپنے منہ کے ساتھ چکھی اگر چہ بیٹمل مکروہ ہے وہ روزہ افطار کرنے والانہیں ہوگا۔لم یفطن پہ جواب شرط ہے۔ای طرح اگر اس نے دھا گے کواپنی تھوک کی مدد سے کئی دفعہ بٹااگر چپگرہ میں تھوک رہ جائے مگر جب رنگا ہوا ہواور اس دھا گے کا رنگ اسکی تھوک میں ظاہر ہو جائے اوروہ اس کونگل جائے جبکہ اسے روزہ یا د ہو'' ابن شحنہ' نے اسے اشعار میں ذکر کیا ہے اور کہا:

تھوک کے ساتھ بار باردھا گے کوتر کرنے والا جباے اپنے منہ میں داخل کرے تواسے کچھ نقصان نہیں ہوتا

تھی ہمارے نزدیک اس کاروزہ نہیں ٹوٹے گا۔''شرنبلالیہ' میں کہا: میں نے اس کے بارے میں قول نہیں دیکھا شاید بیرینٹ کی طرح ہو۔ کہا: پھر میں نے اسے''تآرخانیہ' میں پایا: ابراہیم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے بلغم کونگلا تھا تو کہا اگروہ بلغم مند بھر نہ ہوتو بالا جماع روزہ کونہ تو ڑے گی۔اگروہ مند بھر کر ہوتو امام'' ابو یوسف' رطیقیا یہ کے نزدیک اس کے روزہ کوتو ڑ دے گی۔شارح اس کاذکر عنقریب ٹی کی بحث میں کریں گے۔ دے گی۔شارح اس کاذکر عنقریب ٹی کی بحث میں کریں گے۔ دے گی۔شارح اس کاذکر عنقریب ٹی کی بحث میں کریں گے۔ 9029 رقولہ: وَإِنْ کُم وَ ) مگر عذر کی وجہ ہے جس طرح آگے آئے گا۔''ط'

9030\_(قوله: وَكَذَا لَوْ فَتَلَ الْخَيْطَ بِبُوْاقِهِ مِوَادًا الحَ) يعنی جبوه دها گے کو بٹنے کا اراده کرے اوراپی تھوک ہے اے ۔

ے اے ترکرے اور اے اپنے منہ میں کئی بارتر کرے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر چہد دھا گے میں تھوک رہ جائے۔
''زندویستی'' کی' انظم'' میں ہے انہ یفسدروزہ فاسد ہوجائے گا۔''القنیہ'' میں اسی طرح ہے۔ پہلے قول کو'' انظہیریہ'' میں مشس الائمہ الحلو انی سے حکایت کیا ہے پھر فر مایا:''زندویستی'' نے ذکر کیا: جب وہ سلائی کے دھا گہ کو بٹے اور اسے اپنی تھوک سے ترکرے پھراسے دوبارہ اپنے منہ میں گزارے پھراسے تھوک کونگل جائے تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا۔

پھریدامرخنی نہیں کہ جو تول شمس الائمہ سے حکایت کیا گیا ہے اس کے ساتھ مقید ہے جب وہ تھوک کو نگے ورنہ یہ کہنے کا
کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کاروزہ فاسد نہیں ہوگا۔ پس بیاس پرمحول ہوگا جس کے ساتھ 'انظم' 'میں اس کی تصریح کی ہے۔
پس صاحب ''الظہیر یہ' کی مرادیہ ہے کہ وہ مطلق اس مقید پرمحمول ہوگا۔ پس دونوں ایک مسئلہ ہوں گے۔'' شرح الو ہبانیہ' میں جس کوظا ہرروایت قرار دیا ہے وہ اس کے خلاف ہے شرح میں بیقول ہے: دونوں مسئلے ہیں پہلے کواس پرمحمول کیا جائے گا
جب وہ تھوک کو نہ نگلے اور دوسرااس پرمحمول ہوگا جب وہ اسے نگلے۔ کیونکہ اس وقت اصلاً اختلاف باتی نہیں رہتا جس طرح یہ
امرخفی نہیں۔''القنیۃ'' اور''الظہیریۃ'' کی عبارت سے جومفہوم ہاس کے بیخلاف ہے۔

9031\_(قوله: مُكَنِّرُ) يولفظ مبتدائي بالريق يوبل كم تعلق بوان كاقول باد خاله اس مبتداكي خبرك

#### وَعَنُ بَعْضِهِمُ إِنْ يَبْلَعُ الرِّيقَ بَعْدَ ذَا يَضُرُّ كَصِبْعِ لَوْنُهُ فِيهِ يَظْهَرُ (وَإِنْ أَفْطَىٰ خَطَأًى كَأَنْ تَبَضْمَضَ فَسَبَقَهُ الْمَاءُ أَوْشَى بَ نَائِمًا

اور بعض علما سے بیمروی ہے کہ اگروہ اس کے بعد تھوک نگل جائے تو بیمل اسے نقصان دیے گا جس طرح تھوک میں اس دھاگے کارنگ ظاہر ہوجائے تواسے نقصان دیتا ہے۔

اگراس نے غلطی سے افطار کیا (روزہ توڑدیا) مثلاً اس نے کلی کی اور پانی حلق میں چلا گیا یا سوتے ہوئے پانی پی لیا

متعلق ہے جولایتض دہے۔اس کی وجہ بیہ کربیاس تھوک کے قائم مقام ہے جواس کے مند پر ہوتی ہے جب و ہ منقطع نہ ہو جس طرح''شرح شرنبلالی''میں ہے،''ط''۔

9032\_(قوله: بَعْدَ ذَا ) لِين ايخ منه مين بار بارداخل كرنے كے بعد

9033\_(قوله: يَضُرُّ) لِعِنى روزه كونقصان ديتا ہے اور اسے فاسد كر ديتا ہے۔ كيونكه اس كا نكالنا اس تھوك كے انقطاع كے قائم مقام ہے جولئك گئى ہوجس طرح''شرح الشرنبلالي'' ميس ہے۔

9034\_(قوله: كَصِبْعِ) جَسِ طرح رنگ كونگلنا نقصان ديتا ہے۔ يه ايساا مرہے جس ميس كوئى اختلاف نبيس۔ اور ان كا قول لونه كي ضمير سے مراد الريق ہے اور بيجار مجرور يظهد كے متعلق ہے، ' ط''۔

9035\_(قوله: مَانِ أَفُطَى خُطَاً) يمثرط إلى كاجواب آنے والاقول ب: قضى فقط يدوسرى قتم ميں شروع مونا ہے يدان امر ہے جو قضا كو واجب كرديتا ہے كفارہ كو واجب نہيں كرتا جبكدان امور كے بيان سے فارغ ہو چكے ہيں جو پہم محل واجب نہيں كرتا جبكيات مقصود سے فاسد ہوجائے جبكداس نے فساد كا قصد نہ كيا ہو۔ "نہر" ميں" الفتح" سے مردى ہے۔

9036\_(قولد: فَسَبَقَهُ الْمُنَاءُ) اگراہے روزہ یا دہوتو اس کاروزہ فاسد ہوجائے گاور نہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیونکہ یا د نہ ہوتو اگروہ اس وقت پیتا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا تو بدرجہ اولی اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

ایک قول بیرکیا گیا اگراس نے تین دفعہ کل کی تو اس کاروزہ فاسد نہیں ہوگا۔اور اگرزیادہ دفعہ کلی کرے گا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا،''بدائع''۔

9037\_(قوله: أَدْ شَيِبَ نَائِمًا) اس ميں يہ ہے كہ و نے والا خطاكر نے والانہيں۔ كيونكه اس نے فعل كا قصد نہيں كيا ہوتا۔ ہال' النہ'' ميں اس كى تصریح كى ہے: بـان المه كى المائم كالمه خطئ جس پر جبر كيا جائے اور جوسو جائے وہ خطاكر نے والے كى طرح ہے۔

وہ بھولنے والے کی طرح نہیں۔ کیونکہ سونے والا یا جس کی عقل جاتی رہے اس کے ذبیحہ کونہیں کھایا جاتا۔ اور جو تکبیر کہنا بھول جائے اس کا ذبیحہ کھایا جاتا ہے۔'' بح'' میں'' الخانیہ' سے مروی ہے۔'' رحمتی' نے کہا: اس کا معنی یہ ہے کہ تکبیر کے ترک کرنے میں نسیان کوعذر مانا جائے گا۔نوم اور جنون کا معاملہ مختلف ہے۔ اس طرح ایسی چیز جوروز ہ کوتوڑ و سے اس کے کھالینے أَوْ تَسَخَّرَ أَوْ جَامَعَ عَلَى ظَنِ عَدَمِ الْفَجْرِرَأَقِ أُوْجِرَرَمُكُرَهًا ﴾ أَوْ نَائِبًا وَأَمَّا حَدِيثُ رُفِعَ الْخَطَأَ فَالْهُوَادُ رَفْعُ الْإِثْم

یا بیگمان کرتے ہوئے فجرطلوع نہیں ہوئی سحری کھائی یا جماع کرلیا یا اس کے نہ چاہتے ہوئے اس کے حلق میں کوئی چیز ٹریکائی گن یا ایسا سوتے ہوئے کیا گیا۔ جب کہ حدیث: دفع الخطاء سے مراد ہے گناہ اٹھالیا گیا ہے۔

میں عذر شار کیا جائے گا کیونکہ نسیان کا وقوع نا درنہیں۔ جہاں تک ذرج کا تعلق ہےا ور حالت نیندا ورجنون میں کسی ایسی چیز کا کھا لینا بینا در ہے تو اسے نسیان کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

9038\_(قوله: أَوُ تَسَحَّىَ أَوُ جَامَعَ الخ) اس قول نے بیافائدہ دیا کہ جماع بعض اوقات خطاء واقع ہوتا ہے۔
"السراج" میں اس کی تصریح کی ہے اور کہا: اگر اس نے بیوی سے حقوق زوجیت ادا کئے بیگان کرتے ہوئے کہ رات کا
وقت ہے بھرا سے علم ہوا کہ بیوفقت فجر کے بعد کا ہے توای وقت وہ بیوی سے الگ ہوگیا تواس کا روزہ فاسد ہوگا۔ کیونکہ وہ خطا
کرنے والا ہے اور اس پرکوئی کفارہ نہیں۔ کیونکہ اس نے روزہ کو فاسد کرنے کا قصد نہیں کیا۔

اس تعبیر کے ساتھ اس تکلف سے استغنا ہو جاتی ہے جو جماع کی خطاءً واقع ہونے کی بیقسویر بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ بیوی کے ساتھ مباشرت فاحشہ کرے اور اس کا حشفہ حجے چائے۔''النہ'' میں اسے بیان کیا ہے فاقہم ۔سحری کرنے کا مسکلہ عنقریب (9084 میں ) تفصیلا آئے گا۔

9039\_(قوله: أَوْ أَوْجِرَمُكُمْهَا) یعن اس کے حلق میں کوئی چیز ٹیکائی جائے اور یہ ٹیکا نا قید نہیں۔ اگر وہ او جرکے کمہ کو ما قط کردیتے اور متن کے قول او مکر ہا کو باقی رکھتے جبدوہ خطا کے قول پر معطوف ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ تا کہ یہ اسے شامل ہوجا تا اگر وہ کوئی چیز خود کھائے یا پیٹے جبکہ اسے مجبور کیا گیا ہو کیونکہ اس کا روزہ فاسد ہوجا تا ہے۔ امام زفر اور امام'' شافتی' رہائتی یہ ہوجا تا اگر وہ کوئی چیز خود کھائے یا پیٹے جبک طرح'' البدائع'' میں ہے اور تا کہ یہ اس افطار کو شامل ہوجائے جو جماع پر مجبور کرنے کی صورت میں وہ تع ہوا تھا۔" افتح '' میں کہا: یہ جان لوکہ امام'' ابو حفیف' رہائتی پہلے اس مخص کے بارے میں کہا کرتے تھا جس کو جماع پر مجبور کہا گیا تھا۔ تا کہ اس کے ماتھ وہ تا ہے اور آلہ کا انتشار اختیار کی عمام یہ جباع ہوتا ہے اور آلہ کا انتشار اختیار کی علامت ہے۔ پھر آپ نے اس قول سے رجوع کر لیا اور کہا: اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ جبکہ بہی ان' صاحبین' حوالہ بیا کا قول ہے کیونکہ روزہ کا فساد تو شرمگاہ میں آلہ کے داخل کرنے کے ساتھ تھی ہوجا تا ہے جبکہ اس میں اسے مجبور کیا جارہا ہے ساتھ ہی ساتھ میں ساتھ ہی ساتھ جس کے کہ ہر وہ شخص جس کا آلہ کے دافل ہوجا تا ہے جبکہ اس میں اسے مجبور کیا جارہا ہے ساتھ ہی ساتھ ہیں ساتھ ہی ساتھ ہیں ساتھ ہی سا

9040\_(قولہ: أَوْ نَائِبًا) بِمَرہ کے حَكم مِیں ہے جِس طرح''الفتح'' میں ہے اگراس کے ساتھ سونے کی حالت میں جماع کیا گیا ہو یا جنون کی حالت میں اس کے ساتھ جماع کیا گیا ہوتواس کا معاملہ عنقریب آئے گا۔

9041\_(قوله: وَأَمَّا حَدِيثُ الخ) اس مراد حضور صلَيْنَالِيلِم كا ارشاد ب: دفع عن امتى الخطأ و النسيان

وَنِي التَّخِيبِرِ الْمُوَاخَذَةُ بِالْخَطَأِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ (أَوْ أَكَلَ) أَوْ جَامَعَ (نَاسِيَا) أَوْ احْتَلَمَ أَوْ أَنْزَلَ بِنَظَرٍ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ (فَظَنَّ أَنَّهُ أَفُطَى فَأَكَلَ عَمْدًا) لِلشُّبْهَةِ وَلَوْعَلِمَ عَدَمَ فِطْي ةِ لَزِمَتْهُ الْكَفَارَةُ

''تحریر''میں ہے کہ بخلاف معتزلہ کے ہمارے نز دیک خطاپر مؤاخذہ جائز ہے۔ یااس نے کوئی چیز کھائی یااس نے جماع کیا مجولنے کی صورت میں یااسے احتلام ہوایا دیکھنے ہے اسے انزال ہو گیایا اسے قے آئی تواس نے گمان کیا کہ اس کا روز ہ ٹوٹ چکاہے تواس نے (بعد میں) جان ہو جھ کرکھالیا شہر کی وجہ ہے اگراہے علم تھا کہ اس طرح روز ہنیس نو نثا ( تو پھر کھایا) 'تواس پرکفارہ لازم ہوگا۔

ومااستکی هواعلیه (1) میری امت سے خطا، نسیان اور جن امور پر انہیں مجبور کیا گیا ہے اس کے وبال کو افضاد یا گیا ہے۔ یہ امام'' شافتی'' در اللہ کے استدلال کا جواب ہے کہ اگر وہ خطاء ایسا کرے یا اسے مجبور کیا گیا ہوتو وہ افطار کرنے والانہیں ہوگا کیونکہ نقذ پر کلام یہ ہے دفع حکم الخطأ اللخ کیونکہ نفس خطا کوئیں اٹھایا گیا۔ تھم کی دونتمیں ہیں: دنیوی جومل کا فاسد ہونا ہے اور اخروی جو گناہ ہے۔ پس بید دونوں تھموں کوشامل ہوگا۔

جواب بیہ ہے جب تھم کالفظ کلام کی تھیجے کے لئے قید کیا گیا تو بہی تھم بیان کی صورت میں مقتضا تھا جبکہ اس میں عموم نہیں اور اثم بالا جماع تھم کی مراد ہے۔ پس کی اور چیز کا ارادہ تھی نہیں ہے جبکہ قیاس کا تقاضا ہے ہے کہ دوزہ فاسد نہیں کرتے۔ جبکہ قیاس کا تقاضا ہے ہے کہ دوزہ فاسد ہو جبکہ دوزہ کو توڑنے والی چیز جوف تک پہنچ چی ہے۔ کیونکہ حضور سائن آیا ہے کا ارشاد ہے: من نسی و ھو صائم فاکل او شہب فلیتم صومه فانه الطعمه الله و سقالا (2)۔ جو بھول گیا جبکہ وہ روزہ سے تھا تو اس نے کھالیا یا پی لیا تو وہ اسٹے روزہ کو کھمل کرے بے شک الله تعالی نے اسے کھلا یا ہے اور اسے پلایا ہے۔ اس کی مفصل بحث مطولات میں ہے۔ اسٹے روزہ کو کھمل کرے بے شک الله تعالی نے اسے کھلا یا ہے اور اسے پلایا ہے۔ اس کی مفصل بحث مطولات میں ہے۔ 9042 (قولہ: جَائِزَةٌ ) یعنی عقلاً جائز ہے جس طرح ''شرح التحرین' میں ہے۔

9043\_(قوله: فَأَكُلُ عَنْهُ أَ) يَنْ عَكُم مِوْكًا أَكُروه جان بوجه كر جماع كرے جس طرح "نور الا يصاح" بيس ہے۔ اكل سے مرادروز ه تو ژناہے۔

<sup>1</sup> \_ سنن ابن ماجر، كتاب الطلاق، باب طلاق المكرة والناسى، جلد 1، صفى 634، مديث نمبر 2034 2 مج مسلم، كتاب الصيام، باب اكل الناسى وشرابه وجهاعه لا يفطى، جلد 2، صفى 79، مديث نمبر 2002

إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ فَلَا كَفَّارَةَ مُطْلَقًا عَلَى الْمَنْهَبِ لِشُبْهَةِ خِلَافِ مَالِكٍ خِلَافًا لَهُمَا كَمَا فِي الْمَجْمَعِ وَشُرُوحِهِ فَقَيْدُ الظَّنِّ إِنَّمَا هُوَلِبِيَانِ الِاتِّفَاقِ رَأَوْ احْتَقَنَ أَوْ اسْتَعَطَى فِي أَنْفِهِ شَيْئًا

مگرمتن کے مسئلے میں مطلق کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہی مذہب ہے۔ کیونکہ امام'' مالک' کے اختلاف کی وجہ سے شہروا قع ہو چکا ہے۔''صاحبین' چرولیز پلیہانے اس سے اختلاف کیا ہے جس طرح'' افراس کی شروح میں طن کی قیدیہ اتفاق کو بیان کرنے کے لئے ہے۔ یااس نے حقنہ کرایا یاناک میں کوئی چیز ڈالی

قے آئی اوراس نے یہ گمان کیا کہ یم ل روزے کوتو ڑدیتا ہے تو اس نے روزہ تو ڑدیا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اشتباہ بالنظیر کا شبہ موجود ہے۔ کیونکہ نے کا آنااور نے کالاناایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ کیونکہ دونوں کامخرج منہ ہے۔ اس طرح اگراسے احتلام ہوجائے۔ کیونکہ یہ قضا شہوت کے مشابہ ہے۔ اگر بیلم ہو کہ یہ چیز اس کے روزہ کونہیں تو ڑتیں تو بھر جان ہو جھ کرروزہ تو ڑنے کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ کیونکہ اشتباہ کا شبہیں یا یا گیا اور نہ ہی اختلاف کا شبہیا یا گیا اور نہ ہی اختلاف کا شبہیا یا گیا۔

9045\_(قوله: إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتُنِ) وہ بہاگراس نے کھایا اور ای طرح اگراس نے جماع کیا یا پیا۔ کیونکہ کفارہ کے لازم نہ ہونے کی علت امام مالک کا اختلاف ہا اور آپ کا اختلاف اکل، پینے اور جماع کرنے کے بارے میں ہے جس طرح'' زیلعی''''ہوائی' وغیر ہمامیں ہے''ح''۔

9046\_(قوله: مُطْلَقًا) اسے يكم موكروز ورو العام اتاب يايكم نمور

9047\_(قوله: خِلاَفًا لَهُمًا)''صاحبين' وطلاليا كنز ديك اس پركفاره ہوگا جب اسے بيلم ہو كەمتن كے مسئلہ ميں روز هٰهيں تُوشا۔

میں کہتا ہوں: یہ تول اس قول کورد کردیتا ہے جے'' حلین' نے باب کے شروع میں'' قبستانی'' سے نقل کیا ہے: جس نے بعد جال کر افطار کیا اس کاروزہ فاسد ہوجائے گا۔ کیونکہ اگر میہ فاسد ہوگیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا جب وہ اس کے بعد جان ہو جھر کر کھائے۔ میں ''نے ان کے علاوہ کسی کؤئیں دیکھا جس نے اس کا ذکر کیا ہو۔ ای طرح جوہم نے''البدائع' سے شارح کے قول دان حیث نفسہ کے ہاں (مقولہ: 9013 میں ) نقل کیا ہے وہ اس کار دکرتا ہے۔ ہاں انہوں نے امام'' ابو یوسف' ریا تھا۔ سے اس قول کونقل کیا ہے جو (مقولہ 8980 میں ) گزر چکا ہے کہ اگر اسے یا دولا یا جائے اوروہ یا دنہ کر سے تو اس کاروزہ فاسد ہوجائے گا۔ گویا یہی وہم کا منشا ہے۔ فاقیم۔

9048\_(قوله: فَقَیْدُ الطَّنِ) لیخی متن کے قول فظن اند افطی میں یک اتفاق کو بیان کرنے کے لئے ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یکم سے احتراز کے لئے نہیں۔

9049 (قوله: أَوْ اَخْتَقَنَ أَوْ اسْتَعَطَ) دونوں فعل معروف ہیں۔ یہ حقن المدیض سے ہے لیخی حقنہ کے ساتھ اس کاعلاج کیا احتقن ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ جائز نہیں میچے حقن یا عولج بالحقنة ہے۔ سعوط الیں دوا ہے جے ناک میں انڈیلا جاتا ہے اسعطہ ایا الا بولا جاتا ہے۔ اُسعط مجبول کا صیغہ نہیں کہا جاتا ، ''معراج''۔ اس میں کفارہ کا واجب نہ ہونا یہ تول اسی

### رأَوْ أَقُطَرَ فِي أُذُنِهِ دُهُنَا أَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ آمَّةً ) فَوَصَلَ الدَّوَاءُ حَقِيقَةً إِلَى جَوْفِهِ وَدِمَاغِهِ

ایا بے کان میں تیل ڈالا یا جا کفد یا آمدزم میں دوائی ڈالی تو دواحقیقت میں اس کے بیٹ یااس کے د ماغ تک بینج گنی

ہے۔ کیونکہ یمی صورۃ اورمعنا افطار کا تھم ہے۔ صورت نگلناہے جس طرح'' الکافی'' میں ہے جبکہ وہ یہاں نہیں پایا جار ہااوراییا نفع جواس (ابتلاع) سے الگہووہ صرف قضا کو واجب کرے گا،''امداد''۔

9050\_(قوله: أَوْ أَقُطَى) "المغرب "مين ع: قطى الهاء تقطيرا الصقطره قطره انذيال اس كى مثل ب قطم المعلم الماء المعلم المعل

اس لغت کی بنا پریباں ان کی کلام متخرج ہوتی ہے۔ اس وقت معروف کا صیفت تھے ہے۔ یہی بہتر ہے تا کہ افعال متفق ہوں اور صافر ایک کلام متخرج ہوگا اور تا ئب الفاعل ان کا قول فی اذنہ ہے، ''نہز'۔ مصنف کی عبارت میں واضح ترین انداز میں پہلا قول متعین ہوجا تا ہے۔ کیونکہ آپ نے مفعول کوصر احة ذکر کیا ہے اور وہ دھنا ہے جومنصوب ہے۔

9051\_(قوله: دُهُنَّا) یہ قیدلگائی کیونکہ اس کے ساتھ روزہ کے فاسد ہونے میں کوئی اختلاف نبیں۔ کیونکہ پہلے یہ رائے قائم کی ہے کہ پانی روزہ کو فاسد نہیں کرتا اگر چہوہ خود کان میں پانی ڈالے۔اس کے متعلق کلام (مقولہ 8992 میں) گزرچکی ہے۔

9052 (قوله: أَوْ دَاوَى جَائِفَةُ أَوْ آمَةً) جائفه سے مراداییاز خم ہے جو پیٹ تک پہنچتا ہویاس کے آرپار ہوگیا ہو۔ الآمة: یہ امسته بالعصا امّائے شتق ہے۔ یہ طلب کے باب سے ہے جب توسر کی امرپر ضرب لگائے۔ امر دانس وہ جلا ہے جود ماغ کوجامع ہوتی ہے۔ اسے آمة اور مامومة بھی کہتے ہیں۔ اس کامعنی ہوگا ذات امر جس طرح عیشة راضیة اور لیلة مزود دق اس کی جمع آوا قراور مامومات ہوگی ''مغرب''۔

9053 (قوله: فَوَصَلَ النَّوَاءُ حَقِيقَةً) ال قول كِ ساته السام كي طرف اشاره كيا كه جوظا هرروايت ميس بية يد ذكر كي كئي ہے كدروزه تر دوائی كے ساته فاسد ہوگا بيعادت پر جن ہے۔ كيونكه بيدوائي پہنچ جاتى ہے ورنه حقيقت ميں اعتبار وصول كا هم كياں تك كدا گر دوائي نہيں پنچى تو روزه فاسد ہوجائے گايا يعلم ہوجائے كدا گر دوائي نہيں پنچى تو روزه فاسد نہيں ہوگا۔ اختلاف اس صورت ميں ہوگا جب يقيناعلم نه ہو پس دوائی كے ساتھ روزه فاسد ہوجائے گا۔ كيونكه عادت كود يكھتے ہوئے اس پر حكماً پہنچے كا حكم لگايا جاتا ہے اور خشك كي فئى كا حكم بھي حكماً لگايا جاتا ہے۔ "افتح" ميں اس كر بيان كيا ہے۔

میں کہتا ہوں: حقنہ کرنے، ناک میں قطرات ڈالنے اور قطرات ٹرپکانے میں پیٹ تک پہنچنے کی قید نہیں لگائی۔ کیونکہ وہ اس میں ظاہر ہے در نہاں کے بغیر کوئی چارہ کارنہیں یہاں تک کہ سعوط (دوائی) ناک میں ہی رہ جائے اور سرتک نہ پہنچے تو وہ روزہ کونہ توڑے گی۔ یہ ممکن ہے کہ دواسب کی طرف راجع ہو۔''تامل'۔

9054\_(قوله: إلى جُوْفِهِ وَدِمَاغِهِ) بيلف نشر مرتب ہے۔" البح" میں کہا: تحقیق یہ ہے سر کے جوف اور معدہ کے

﴿ اَوْ ابْتَلَعَ حَصَاةً ﴾ وَنَحُوهَا مِمَّا لَا يَأْكُلُهُ الْإِنْسَانُ أَوْ يَعَافُهُ أَوْ يَسْتَقُونُ دُو وَنَظْمَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ فَقَالَ (طويل)
 وَمُسْتَقُذَرٌ مَعَ غَيْرِمَا كُولِ مِثْلِنَا فَغِي أَكْلِهِ التَّكْفِيرُ يُلْغَى وَيُهْجَرُ

رأَهُ لَمْ يَنُوِفِ رَمَضَانَ كُلِّهِ صَوْمًا وَلَا فِطْمًا) مَعَ الْإِمُسَاكِ لِشُّبْهَةِ خِلَافِ زُفْنَ رأَهُ أَصْبَحَ غَيْرَنَاهِ لِلصَّوْمِ فَأَكَلَ عَنْدًا)

یااس نے سنگریزہ وغیرہ نگل لیا جے انسان نہیں کھاتا یا ناپسند کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے۔'' ابن شحنہ' نے اسے نظم کیا ہے۔ کہا: جس سے نفرت کی جائے ساتھ ہی ہم انسانوں کی ماکول نہ ہوائیں چیز کے کھانے میں کفارہ لازم کرنالغو ہے اور متروک ہے۔ یااس نے بورے رمضان میں نہ روزہ کی نیت کی اور نہ ہی فطر کی نیت کی جبکہ وہ کھانے چینے سے رکارہا۔ کیونکہ امام زفر کے اختلاف کی وجہ سے شہوا قع ہو چکا ہے۔ یااس نے روزہ کی نیت کے بغیر صبح کی توجان ہو جھ کرکوئی چیز کھالی

جوف میں اصل منفذ ہے۔ جو چیز سر کے جوف تک پہنچ جاتی ہے وہ بطن کے جوف تک پہنچ جاتی ہے، ' ط'۔

9055\_(قولد: أَوْ ابْتَكَعَ حَصَاةً الحَ) پی قضاواجب ہوگ ۔ کیونکہ فطری صورت پائی جارہی ہے اور کفارہ نہیں ہو گا کیونکہ معنا فطر موجو نہیں ۔ اور معنی فطر سے مرادیہ ہے کہ جوف تک الی چیز کا پہنچ جانا جس میں بدن کا نفع ہوخواہ اس کے ساتھ غذا حاصل کی جاتی ہویا جس کے ساتھ دوائی حاصل کی جاتی ہے ۔ پس جنایت میں کمی واقع ہوئی پس کفارہ نہ رہا۔ اس کی مکمل بحث ' النہ'' میں ہے۔ تغذی کے معنی میں اختلاف عنقریب (مقولہ 9130 میں) آئے گا۔

9056\_(قوله: أَوْ يَسْتَقُذِدُهُ) استقدادينالبنديدگى كاسب بوتا ہے۔ دونوں كا مآل ايك ہے۔ اى وجد سے "لظم" میں مستقدد پراكتفاكيا ہے، 'ط"۔ اى میں سے دہ صورت ہے كہ لقمہ مندسے نكالنے كے بعد اسے كھانا ہے جواضح قول ہے جس طرح (مقولہ 9015 میں) گررچكا ہے۔

9057\_(قوله: فَفِي) فا زائدہ ہے۔اور جارمجرور پھجر کے متعلق ہے۔التکفیرمبتدا ہے اس کی خبر بعد والا جملہ ہے۔اور جملہ اس مبتدا کی خبر ہے جو مستقدٰ دہاں کو مبتدا بنانا جائز ہے جبکہ بینکرہ ہے۔ کیونکہ اس میں عموم کا قصد ہے اور پھجریہ یلنی کے مرادف ہے یعنی اس میں کفارہ واجب نہیں ہوگا '' ''۔

9058\_(قوله: مَعَ الْإِمْسَاكِ) اس كے ساتھ قيدلگائى تاكەاس مئلہ كے مغاير ہوجائے جومئلداس كے بعد ہے۔
9059\_(قوله: لِشُبْهَةِ خِلَافِ زُفْنَ) كيونكه امام زفر كے نزديك صحيح مقيم سے روزه صرف كھانے چئے سے ركے رہنے سے بھى ادا ہوجا تا ہے اگر چہنيت نہ ہو۔ يہاں تك كه اگروہ جان ہو جھر کر افطار کرتے امام زفر كے نزديك كفاره لازم ہو جائے گاجس طرح '' البدائع'' ميں اس كى تصرح كى ہے۔ جہاں تك ہماراتعلق ہے تو ہمار سے نزديك نيت كا ہونا ضرورى ہے كيونكہ جوامرواجب ہو ہو عبادت نہيں ہوتى۔ اگر نيت كے بغير ركے تو وہ روز سے دارنميں ہوگا اور نيت كے بغير عبادت نہيں ہوتى۔ اگر نيت كے بغير ركے تو وہ روز سے دارنميں ہوگا اور اس پر قضالا زم ہوگى كفاره لازم نہيں ہوگا۔ جہاں تك قضاكے لازم ہونے كاتعلق ہے تو شرط كے نہ پائے جانے كى دارنميں ہوگا اور اس پر قضالا زم ہوگى كفاره لازم نہيں ہوگا۔ جہاں تك قضاكے لازم ہونے كاتعلق ہے تو شرط كے نہ پائے جانے كى

وَلُوْبَعْدَ النِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَ الِيشُبْهَةِ خِلَافِ الشَّافِعِيّ

اگرچەزوال سے پہلےنیت کے بعداس نے کھایا پیاہو۔ کیونکہ امام'' شافعی'' رہائٹیا یے اختلاف کی وجہ سے شبہ پیدا ہو چکا ہے۔

وجہ سے دوزہ تحق نہیں ہوگا۔ جہاں تک کفارہ کے لازم نہ ہونے کا تعلق ہاں کی وجہ یہ ہے کہ امام زفر کے نزدیک وہ دوزہ سے ہاں سے الیا کوئی مل ظاہر نہیں ہوا جواس کے روزہ کوتو ژدیتو اختلاف کے شبکی وجہ سے اس سے کفارہ ساتھ ہوجائے گا اگر چہ ہمارے نزدیک اسے شرعام مفطر کہا جائے گا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ علت روزہ کے تحقق نہ ہونے کے ساتھ بیان کی جائے کیونکہ کفارہ اس پر واجب ہوتا ہے جس نے روزہ کو فاسد کیا ہو۔ یہاں روزہ معدوم ہے اور معدوم کو فاسد کرنا محال ہے۔ اصل کے تحقق ہونے کے بعد شہرے تھی کہ اولی یہ ہے کہ اصلا کفارہ سے تعرض کے تحقق ہونے کے بعد شہرے تہ بلک رنا ان وارجون وہوں ہیں اختال کیا ہے۔ اصل نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے ''الکنز'' وغیرہ میں قضا کے وجوب کے بیان پر اکتفا کیا ہے جس طرح ایسی غشی اور جنون جو ممتد نہ ہو۔ یہ پر زوئن شین کر لو جبکہ'' ہوائی'' کے بعض شارطین نے یہاں قضا کے وجوب میں اختال کا ذکر کیا ہے: وہ آ دی جس پر غشی طاری ہوؤی کہ وکیونکہ اس سے ظاہرا نیت پائی گئی ہے کہ میں انتہاں کا ذکر کیا ہے: وہ آ دی جس پر کشی طاری ہوؤی ہو کیونکہ اس سے ظاہرا نیت پائی گئی ہے کھانے کا عادی ہو پس اس کا حال روز سے کے ارادہ پر دلیل نہیں۔''افتے'' میں اسے رد کیا ہے: یہ ایسا تکلف ہے جس کی کوئی شرورست نہیں۔ کوئکہ گفتگو اس کی متعلق ہے جس کی کوئی سے درست نہیں۔ کوئکہ گفتگو اس امر کے متعلق ہے جس کی کوئی کے سے اور اس میں کوئی شکر اس میں امرکی بنا س کے صال کے ظاہر پر ہوگی اور وہ نہ ہے۔ پس اس کا معاملہ مختلف ہے کے کوئکہ انجاء پر جس اور اس میں امرکی بنا اس کے حال کے ظاہر پر ہوگی اور وہ نیت ہے۔ پس اس میں امرکی بنا اس کے حال کے ظاہر پر ہوگی اور وہ نیت ہے۔ پس اس میں اس میں بنا سے کے حال کے ظاہر پر ہوگی اور وہ نیت ہے۔ پس اس میں امرکی بنا اس کے حال کے ظاہر پر ہوگی اور وہ نیت ہے۔ پس اس میں امرکی بنا اس

9060 (قوله: قَبْلُ الزَّدَالِ) بيامام 'ابوطنيف' والتَّفايه كنز ديك ہاور' صاحبين 'وولانظيم كنز ديك اى طرح ہا گروہ زوال كے بعد كھائے۔ اگر بيم گراہ زوال ہے پہلے ہوتو كفارہ واجب ہوگا۔ كيونكه اس نے اس امر كوفوت كرديا جس كو وہ حاصل كرسكتا تھا۔ پس وہ غاصب كى طرح ہوگا، 'بح' نہ يعنی زوال ہے پہلے وہ نئے سرے سے نيت كرسكتا تھا جبہ اس نے كھانے كے ساتھ اسے فوت كرديا۔ زوال كے بعد كامعا ملہ مختلف ہے۔ جبكہ پہلاقول ظاہر روايت ہے جس طرح البدائع' بيس ہے۔

پھرزوال سے مرادنہارشر کی کا نصف ہے۔ وہ ضحوۃ کبریٰ ہے۔ یاضعیف تول کے مطابق زوال کا اعتبار ہے <sup>ج</sup>ں طرح اس کی وضاحت (مقولہ 8829 میں) گزر چکی ہے۔

9061\_(قوله: لِشُبْهَةِ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ) كيونكه الم "شافعي" رايْنِيل كيزديك روزه اس وقت صحح نبيل موتا جب دن كوقت نيت كي ما تقدروزه صحح نبيل موتا، "ح"-

وَمُفَادُهُ أَنَ الصَّوْمَ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ كَنَالِكَ (أَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ مَطَّ أَوْ ثَلُجٌ) بِنَفُسِهِ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّذِ عَنْهُ بِضَمِ فَهِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْغُبَادِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنْ دُمُوعِهِ أَوْ عَرَقِهِ وَأَمَّا فِي الْأَكْثَرِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُلُوحَةَ فِي جَبِيعِ فَهِهِ وَاجْتَبَعَ شَيْءٌ كَثِيرٌ وَابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ وَإِلَّا لَا خُلَاصَةٌ

اس سے یہ امر مستفاد ہوتا ہے کہ مطلق نیت کے ساتھ روزہ ای طرح ہو۔ یا اس کے حلق میں بارش کا قطرہ یا اولہ بذات خود داخل ہوجائے۔ کیونکہ منہ بند کرنے کے ساتھ اس سے بچناممکن ہے۔غبار، آنسوؤں کے دوقطروں یا پسینہ کے دوقطروں کا معاملہ مختلف ہے۔ جہاں تک زیادہ قطرات کا معاملہ ہے اگروہ اپنے تمام منہ میں نمک کا ذائقہ پائے اور بہت می شے جمع ہو جائے اور وہ نگل لے تو اس کاروزہ ٹوٹ جائے گاور نہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔''خلاصہ''۔

یے قضا کے واجب ہونے کی علت بیان کی جارہی ہے۔ کفارہ کی علت بیان نہیں کی جارہی جب وہ نیت کے بعد کھائے۔ مگر جب وہ نیت سے پہلے کھائے تو اس میں کلام وہی ہوگی جس کوتو گزشتہ مسئلہ میں (مقولہ 9059 میں) جان چکا ہے۔ 9062 \_ (قولہ: وَمُفَادُةُ الْحَ)'' الْبحر'' میں'' الظہیری'' سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے: ینبغی ان لا تلزمہ الکفارة لہ کان الشبہ فاور جوقول ذکر کیا ہے آئی مثل ہوگا جب وہ الی نیت کرے جوام رظام رکے ٹالف ہو'' ط'۔

9063\_(قوله: مَطَنُّ أَوْ ثُلُجٌ) لِي صحيح قول كِمطابق روزه فاسد ہوجائے گا اگر چدا يك قطره ہو۔ايك قول يدكيا گيا ہے: بارش كے قطره كى صورت ميں روزه فاسر نہيں ہوگا اور اولدكى صورت ميں فاسد ہوجائے گا۔ايك قول يدكيا گيا ہے: معاملہ اس كے برعس ہے، ' بزازيہ'۔

9064\_(قوله: بِنَفْسِهِ) يعنى وه قطره خود بخود اسك علق ميں چلا گيا مواس نے اپنے عمل سے اسے نہ نگلامو، 'امداد'۔ 9065\_(قوله: وَالْقَطْنَ تَدُيْنِ) اس كاعطف الغباد پر ہے۔ يعنى دوقطروں يا اس سے زياده قطرے جن كنمك كا ذاكقہ وہ اپنے تمام مندميں نہ يائے ان كامعاملہ مختلف ہے۔

9066\_(قوله: فَإِنْ وَجَدَ الْمُلُوحَةَ فِي جَبِيعِ فَيهِ الخ) اس قول كے ساتھ "انبر" ميں اس اعتراض كا جواب ديا ہے جس كوبطور بحث "افتح" ميں ذكركيا ہے كہ ايك قطرہ كے نمك كاذا تقدہ ہ پاتا ہے۔ زيادہ بہتريہ ہے كہ جس كے جونے كی وجہ سے نمك كے ذا تقد كا اعتبار كيا جائے۔ كيونكہ اس سے زيادہ ميں كوئى ضرورت نہيں۔ اس وجہ سے "الخانية" ميں حلق تك بيني كا اعتبار كيا ہے۔ اور اس اعتراض كے دور كرنے كى دليل بيہ كه" خلاصة "كا كلام اس امر ميں ظاہر ہے كہ روزہ كا ثو فنا اس شرط پر معلق ہے كہ نمك كاذا تقد پورے مند ميں پائے۔ اور اس ميں كوئى شك نہيں كہ ايك قطرہ اور دوقطرے اس طرح نہيں ہوتے۔ اور "الخانية" ميں جوقول ہے اى پر محمول ہے۔

"الامداد' میں مقدی کی تحریر ہے کہ ایک قطرہ کی صورت میں اس کے کمیل ہونے کی وجہ سے وہ حلق میں ذاکھ نہیں پاتا کیونکہ وہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے لاشے ہوجاتا ہے۔اوراس کی تائیدوہ قول کرتا ہے جوصدرشہید کے 'الواقعات' میں ہے: ﴿أَوْوَطِئَ امْرَأَةٌ مَيِّتَةً﴾ أَوْصَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى نَهُرُ ﴿أَوْبَهِيمَةً أَوْ فَخِذَا أَوْ بَطْنَا أَوْ قَبَلَ وَلَوْ قُبْلَةً فَاحِشَةً بِأَنْ يُكَفُوعَ أَوْيَهُضَّ شَفَتَيْهَا ﴿أَوْلَمَسَ

یا مردار سے یا ایس صغیرہ سے وطی کی جس کود کھ کرشہوت نہیں آتی ،''نہر''۔ یا چوپائے سے وطی کی یا ران یا بطن میں وطی کی یا بوسہ لیا اگرچہ بوسہ فاحش تھا۔اس کی صورت میہ ہے کہ اس نے دغد غرکیا یا اس کے ہونٹوں کومس کیا یا اس نے جیوا

جب آنسوروزہ دار کے منہ میں داخل ہوجائے اگر وہ تھوڑا ہوجیے ایک قطرہ یا دوقطر ہے تو اس کاروزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس
ہے بچٹا ممکن نہیں۔اگر وہ قطرات کثیر ہوں یہاں تک کئمکین ذاکقہ اپنے تمام منہ میں پائے اور دہ نگل جائے تو اس کاروزہ فاسد
ہوجائے گا۔اس طرح کا جواب ہوگا جب چہرے کا پسینہ منہ میں داخل ہوجائے۔ بچنے کا ممکن نہ ہونا اس کے ساتھ جوعلت بیان
گی ہائی ہے آنسواور بارش کے درمیان فرق طاہر ہوجا تا ہے جس طرح شارح نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ''فقد بر''۔
پھرایک قطرہ کے ساتھ جوتعبیر کی ہے بیاس امر کی طرف اشارہ ہے کہ مرادوہ آنسو ہے جو آئھ کے ظاہر سے اتر تا ہے۔
جہاں تک اس کے آنسو کا تعلق ہے جو مسام کے ذریعے حلق تک پہنچتا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ وہ تھوک کی مثل ہوتا ہے۔ پس وہ
روزہ کوئیس توڑے گا اگر چہوہ اس کا ذاکھ اپنے یورے منہ میں یائے۔'' تامل''۔

9067\_(قولہ: أَوْ وَطِئَ امْوَأَةً) اس صورت میں اور اس کے بعد جوصورت ہے میں کفارہ وا جب نہیں ہوگا کیونکہ کل کے لئے ضروری ہے کہ وہ کامل طور پر قابل شہوت ہو،' بح''۔

9068 (قوله: أَوُّ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى)''القني'' ميں اختلاف كا ذكركيا ہے كه اليى عورت سے وطى كرنے كى صورت ميں كفارہ واجب بہوگا۔ اورايك قول يہ كيا گيا: بالا جماع كفارہ واجب نہيں ہوگا۔ يہى مناسب ہے جس طرح''النہ'' ميں ہے۔ رلمی نے كہا: علانے خسل كے بارے ميں كہا ہے: شيخ قول يہ ہے جب بغير پورى رسائى كے وطى كرناممكن ہوتو يہ ان عور تول سے ہوگى جن كی مثل عورتوں سے جماع كيا جاسكتا ہے ورندا يہ احكم نہيں ہوگا۔

9069\_(قوله: أَوْ قَبَّلَ) يدقيدلگائى ہے كەمرد نے اسے بوسد يا۔ كونكه اگر عورت نے مردكو بوسد يا اور عورت نے الزال كى لذت پائى اور تركى نه پائى تو امام ' ابو يوسف' رائينيا ہے نز ديك اس كاروزه فاسد ہوجائے گا۔ امام ' محمد' رائينيا نے الزال كى لذت پائى اور تركى نه پائى تو امام ' ابو يوسف' رائينيا ہے نز ديك اس كاروزه فاسد ہوجائے گا۔ امام ' محمد' رائينيا نے الن سے اختلاف كيا ہے عشل كے واجب ہونے ميں صور تحال اس طرح ہوگا۔ ' بحر' ميں ' المعراح' سے مروى ہے۔ 9070 ولد: وَلَوْ قُدُبِلَةٌ فَاحِشَةٌ ) جب غير فاحشہ ہوساتھ ہى انزال ہوتو كفاره بدرجہ اولى واجب نہيں ہوگا۔

9071\_(قوله: بِأَنْ يُدَغُدِغَ) ثايد دغدغه مراد ہونٹ وغيره كاكائنا ہے يا فرج كابوسدلينا ہے۔ "قامول" ميں ہو۔ مين ہو۔ مين ہو۔ مين ہو۔ مين ہو۔ مين ہو۔

م المسلم المسلم

وَلَوْبِحَائِلِ لَا يَمْنَعُ الْحَمَارَةَ أَوْ اسْتَمِنى بِكَفِّهِ أَوْ بِمُبَاشَهَةٍ فَاحِشَةٍ وَلَوْبَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ رَفَأَنْوَلَ قَيْدٌ لِلْكُلِّ حَتَّى لَوْلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يُفْطِلُ كَمَا مَرَّراَّوْ أَفْسَدَ غَيْرَصَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاعً

اگر چیالی رکاوٹ کی صورت میں ہو جو حرمت کے مانع ہو۔ یا اپنی تھیلی ہے منی نکالی یعنی مشت زنی کی یا فخش مباشرت کی اگر چیدید دوعورتوں کے درمیان ہوتو اسے انزال ہو گیا انزال ہونا سب کے لیے قید ہے یہاں تک کہ اگر اسے انزال نہ ہوتو اس کاروز ہنہیں ٹوٹے گا جس طرح بیقول گزر چکاہے۔ یااس نے رمضان کے اداروز ہ کے علاوہ روز ہ کو فاسد کردیا۔

ہے۔''البح'' میں'' المعراج'' سے مروی ہے:اگرعورت نے اپنے خاوند کوچھوااور مرد کوانزال ہوگیا تو اس کاروزہ فاسدنہیں ہو گا۔ایک قول پیکیا گیا:اگر مرد نے اس کے لئے تکلف کیا تو اس کاروزہ فاسد ہوجائے گا۔

رملی نے نے کہا: اس کور جے دی جانی جا ہے۔ کیونکہ بیانزال کا سب بنے میں سب سے مؤثر ہے۔" تامل"

9073\_(قولد: وَكُوبِحَائِلِ لَا يَمُنَّمُ الْحَمَّارَةَ) لو كاجو مابعد ہے بعنی مذکورہ رکاوٹ کا نہ ہونا، اس کی نقیض تھم میں زیاہ مؤٹر ہوگی۔اور تھم قضا کاواجب ہونا ہے۔لیکن اولویت ظاہر نہیں ہوتی جب کفارہ کے لازم نہ ہونے کودیکھیں۔جبکہ کلام اس کے متعلق ہے جوقضا کوواجب کرتی ہے کفارہ کو واجب نہیں کرتی۔اور رکاوٹ کی اس امر سے قیدلگائی جو حرارت کے مانع نہیں۔ کیونکہ '' البحر'' میں ہے: اگروہ کی ٹرے کے چھے سے چھوئے اور اسے منی آجائے اگروہ مردعورت کی جلد کی حرارت یا سے توروزہ فاسد ہوجائے گاور نہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

9074\_ (قوله: بِكَفِّهِ) يا بن بيوى كَي تَصْلِي مِن نكالناجام، "مراج" -

9075 (قولہ: أَذِ بِمُبَاشَهَ قَاحِشَةِ) اس سے مرادیہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں شرمگاہیں ایک دوسری کومس کر رہی ہوں۔ فاہریہ ہے کہ یہ یہاں قیدنہیں۔ کیونکہ مطلقا جھونے کی صورت میں انزال جوالی رکاوٹ کے بغیر ہو جوحرارت کے مانع ہویدوز ہے فاصد کرنے کا موجب ہوتا ہے جس طرح تو جان چکا ہے۔ اس کی جوفاحشہ کے ساتھ قیدلگائی گئ ہے یہ اس کی کراہت کی وجہ سے ہے مطرح اس کی تفصیل آگے (مقولہ 9204 میں ) آئے گی۔'' تامل''۔

9076\_(قوله: وَلَوْبَيْنَ الْمَدُأْتَيْنِ) اى طرح وهمردجس كاذكر كثابوابوجب ورت كماته ايسافعل كرے،"رملى"\_

9077\_(قوله: كَتَا مَنَّ) يان كِقُول او جامع فيا دون الفرج ولم ينزل الخ كي مال كررا بـ

9078\_(قوله: أَوْ أَفْسَدَ) الرَّحِيوه كَانْ كَلْ صورت يا جماع كى صورت مِين فاسدكر ـــــ

9079\_(قوله: غَيْرُصَوْمِ رَمَضَانَ) يرمَدُوف موصوف كى صفت بجس برمقام دلالت كرتا بيعنى صوماغير صوم دمضان \_ الروه نمازيا جج كوفاسد كرت ويقول است شامل نهيس موكا \_ "كنز" كى عبارت يه بيان كيا ب و مضان يد زياده بهتر ب \_ " مطلى" في است بيان كيا ب -

9080\_(قولہ: أَدَاءً) به صومت حال ہے: به قیدلگائی تا كەرمضان كا قضاروز ہ فاسد كرنے كى صورت میں كفار ہ كى فى كا فائدہ دے نہ كہ فاسد كرنے كى صورت میں قضا كى فى كا فائدہ دے۔ لِاخْتِصَاصِهَا بِهَتُكِ رَمَضَانَ (أَوْ وُطِئَتُ نَائِمَةً أَوْ مَجْنُونَةً بِأَنْ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَجُنَّتْ (أَوْ تَسَخَىَ أَوْ أَفْطَىَ يَظُنُّ الْيَوْمَ أَىٰ الْوَقْتَ الَّذِى أَكَلَ فِيهِ

کیونکہ کفارہ رمضان کی حرمت کی پامالی کے ساتھ خاص ہے۔ یااس کے ساتھ وطی کی گئتی جب وہ سوئی ہوئی تھی یا مجنونہ تھ اس طرح کہ اس نے صبح روزہ کی حالت میں کی تھی تو اسے جنون لاحق ہو گیا یا اس نے سحری کی یا روزہ افطار کیا جبکہ وہ دن کورات گمان کررہاتھا۔ یوم سے مراد ایساوقت ہے جس میں اس نے کھانا کھا یا

9081\_(قوله: لِاخْتِصَاصِهَا) ضمير سے مراد كفاره ہے۔ يہ غيريت اور ادا كے ساتھ جو قيد لگائى تھى اس كى علت ہے۔ اور ان كا قول بھتك دمضان سے مراد ہے رمضان شريف كے مہينه كى حرمت كو پا مال كرنا \_ پس كفاره وا جب نہيں ہوگا جب وہ رمضان كے قضاروزه كو فاسد كرے \_ كيونكہ رمضان ميں روزه كوتو ژنا جنايت ميں سب سے زياده بليخ ہے \_ پس غير كواس كے ساتھ لاحق نہيں كيا جائے گا \_ كيونكہ رمضان كے روزه ميں كفاره كا وا جب ہونا ايسام ہے جس كی عقلى تو جينہيں كی جائكتى \_

9082\_(قوله: أَذْ وُطِئَتُ الح) يوعورت كى طرف ديكھنے كے اعتبارے ہے جہاں تك وطى كرنے والے كاتعلق ہوتاں پر قضا اور كفارہ ہوگا۔ كيونكه مردكى وطى ميں كوئى فرق نہيں كو تقلمند سے وطى كرے ياكسى اور سے وطى كر سے جس طرح "الا شباہ" وغير ہا ميں ہے۔

9083\_(قولد: بِأَنُ أَصْبَحَتُ صَائِمَةً فَجُنَّتُ) بیایک سوال کا جواب ہے اس کا حاصل بیہ ہے: جنون روزہ کے منافی نہیں بیاس کی شرط منافی ہے۔ پس اس فرع کی بیصورت بیان کرنامیج نہ ہوگا۔ جواب کا حاصل بیہ ہے کہ جنون روزہ کے منافی نہیں بیاس کی شرط کے منافی ہے میری مراد نیت ہے جواس صورت میں موجود ہے، '' ط''۔'' حلبی'' نے کہا: اس کی مثل ہوگی جب وہ نیت کرے اور رات کو مجنون ہوجائے تو دن کے وقت وہ اس کے ساتھ جماع کرے جس طرح ''النہ'' میں ہے۔ اس طرح تھم ہوگا اگروہ چاشت سے پہلے دن کے وقت نیت کرے اس پر جنون طاری ہوجائے تو وہ اس عورت کے ساتھ جماع کرے۔

9084\_(قوله: أَوْ تَسَحَّىُ اللهُ) يعنى اس پر قضاواجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ جنایت قاصرہ ہاوروہ چھان بین نہ کرنے کی جنایت ہافطار کی جنایت نہیں کیونکہ اس نے اس کا قصد نہیں کیا۔ اس وجہ سے علما نے اس پر گناہ نہ ہونے کی تضریح کی ہے۔ جس طرح علمانے تل خطا میں کہا تھا اس میں کوئی گناہ نہیں 'مرافتل کا گناہ'' ہے۔ اور علمانے اس کی تصریح کی ہے اس میں عزیمت کو ترک کرنے اور تیر پھینکنے کے وقت چھان بین میں مبالغہ کو جو ترک کیا ہے اس کا گناہ ہے۔ "مروی ہے۔ "بیمروی ہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن ظاہر بیہ ہے کہ یہاں اصلاً گناہ نہیں ہوگا۔اس کی دلیل بیہ ہے کہ یہاں کفارہ واجب نہیں ہوتا جبکہ ل خطامیں کفارہ واجب ہوجاتا ہے کیونکہ اس میں گناہ ہوتا ہے۔ کیونکہ کفارہ گناہ کومٹادیتا ہے۔

9085\_(قوله: أَيْ الْوَقْتَ الخ) يوم كلفظ كالمطلق وقت پراطلاق كرناجورات كوشامل مويدى زاورمشهور بي

ركَيْلاً وَ) الْحَالُ أَنَّ رالْفَجُرَطَالِعٌ وَالشَّمْسَ لَمْ تَغُوُبُ لَفُّ وَنَشُّ وَيَكُفِى الشَّكُ فِي الأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي جَبَه حال يہ ہے كه فجر طلوع تقى اور سورج غروب نہيں ہوا تھا۔ يه كلام لف نشر كے طريقه پر ہے۔ پہلے ميں شك كافی ہے دوسرے ميں شكنہيں

اد كب يومياتى العدد جمس وقت دشمن آئے گا على اس وقت سوار موں گا۔ يہاں اس كاوائى ان كا قول تسخى ہے۔
9086 ـ (قولد: كينلا) يەقىد نہيں ـ كيونكدا گراس نے فخر كے طلوع كا گمان كيا اوراس كے ساتھ كھايا پھراسے اپنے گمان كى صحت كاعلم موگيا تواس پر قضالا زم موگى اور كفارہ نہ موگا ـ كيونكداس نے اصل پرامركى بناكى ہے پس جنايت مكمل نہ موگى ـ اگروہ يہ تہتے: ظند ليلا اونها داتوزيا دہ بہتر موتا ـ اس كے لئے جائز نہيں كدوہ كھائے ـ كيونكہ غلبظن يقين كى طرح ہے،
د بحرار نہ اس كا يہ جواب ديا ہے: رات كے ساتھ اسے مقيد كيا ہے تاكدان كے قول او تسخى كے مطابق موجائے ـ ميں كہتا ہوں: ' البحر' كى مراديہ ہے كہ يہ تھم كے اعتبار سے قيد نہيں تسحى اگر چہ گھانا سحرى ہيں ہواليكن اسے بينا م اس اعتبار سے ديا گيا كہ بياس ماق تع مواء ور نہ بيلازم آئے گا كہ اس لفظ كے ساتھ تعبير صحيح نہ ہواگر چہوہ دات كے باتى رہے كا گمان كرے ـ كيونكہ مسئلہ جوفرض كيا گيا ہے وہ طلوع فخر كے بعد كھانے كے واقع ہونے ہيں ہوا دوطوع فخر كے بعد جو كھانا مان كرے ـ كيونكہ مسئلہ جوفرض كيا گيا ہے وہ طلوع فخر كے بعد كھانے كے واقع ہونے ہيں ہے اور طلوع فخر كے بعد جوكھانا ميں ميں اسے سے مورنہيں كہتے ـ اگر ذكور كا عتبار نہ ہوتوان كا تول او تسم صحيح نہ ہوگا۔ ' فقد بر'

9087\_(قوله: لَفَّ وَنَشُرُ ) بيلف نشر مرتب بي حسطر ح بعض ننحو سيس بـ

9088\_(قوله: وَيَكُفِى) كفاره كے ماقط كرنے كے لئے پہلے يعنى تسحى ميں شك كافى ہے۔ كيونكه اصل رات كا باقى رہنا ہے ہیں وہ شك كے ماتھ فارج نہيں ہوگا،' امداد'۔ ماتن پرضروری تھا كہ يہاں اسے شك كے ماتھ تعبير كرتے جس طرح'' نور الا يضاح'' ميں كہا: او تسخى او جامع شاكانى طلوع الفجرو هو طالع، پھروہ كہتے او ظن الغروب نے النہ'' ميں كہا: يہاں ظن سے مرادوہ چيز لينا صحيح نہيں جو شك كو عام ہوجس طرح'' البح'' ميں گمان كيا ہے۔ كيونكه دومرے حصہ ميں ميسے نہيں۔ كيونكه دومرے حصہ ميں ميسے نہيں۔ كيونكه اس ميں شك كانى نہيں ہوتا ۔ حيح ظن كو اپنے باب پر باتی رکھنا ہے۔ غایت امریہ ہے كہ متن شك سے ماكت ہے اوراس ميں كو كي نقصان نہيں ،'' ہے''۔

میں کہتا ہوں: سورج کے غروب میں شک ہوتو کفارہ کے وجوب میں مشائخ کا اختلاف ہے جس طرح ''البح' میں '' شرح الطحادی' نے نقل کیا ہے۔ اور''البدائع' سے بیقل کیا ہے کہ کفارہ کا واجب نہ ہونا صحح ہے جب اس کی رائے میں سورج کا غروب نہ ہونا غالب ہو۔ کیونکہ سورج کے غروب ہونے کا اختمال موجود ہے۔ پس بیشہ ہوگا اور کفارہ شبہ کے ہوتے ہوئے واجب نہیں ہوگا۔ اور اس میں کوئی خفانہیں کہ بیقول تقاضا کرتا ہے کہ غروب میں شک ہونے کی صورت میں کفارہ کے واجب نہ ہونے کے قول کو سے ختر اور یا جائے ۔ لیکن''افتح'' میں ذکر کیا ہے: الفقیہ ابوجعفر کا مختار ند جب بیہ ہوتا ہے کہ شک ہونے کی صورت میں کفارہ واجب نہ ہو۔ کیونکہ غروب کے غلبہ طن کی صورت میں جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ اباحت کا شبہ ہوتا ہے کہ صورت میں کو چیز ثابت ہوتی ہے وہ اباحت کا شبہ ہوتا ہے

#### عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا وَلَوْلَمُ يَتَبَيَّنُ الْحَالَ لَمْ يَقْضِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ

تا كەددنوں ميں اصل برعمل كيا جائے اگروہ حال كونه بيجانے توظا ہرروايت كےمطابق قضانبيں كرے گا۔

اباحت کی حقیقت نہیں ہوتی۔اور شک کی حالت میں بیاباحت سے بھی کم درجہ کی صورت ہوگی۔اوروہ شبہ کا شبہ ہے۔اور بیشبہ عقوبات کوسا قطنہیں کرتا۔ پھر''الفتح'' میں کہا: بیاس صورت میں ہے جب صورت حال واضح نہ ہو۔ اگر صور تحال ظاہر ہواس نے غروب آفتاب سے پہلے کھایا ہے تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور میں اس میں کوئی اختلاف نہیں یا تا۔اور اس میں کوئی خفانہیں کہ ہماری گفتگودوسرے کے متعلق ہے اور اس کے ساتھ اس قول کی تائید ہوجاتی ہے جو''النہ'' میں ہے۔

جب سورج کے خروب میں شک کی صورت میں شہر کے شبر کا عتبار نہیں ہوتا تو جب سورج کے خروب نہ ہونے کا غلبظن ہوتا تو جب سورج کے خروب نہ ہونے کا غلبظن ہوتو اس کا اعتبار نہ کرنا بدرجہ اولی لازم آتا ہے تو اس کے ساتھ ''البدائع'' میں جو تول ہے کہ کفارہ کا عدم وجوب سیجے ہو وہ ضعیف ہوجا تا ہے۔ اس طرح ضعیف ہوجا تا ہے۔ اس طرح مسلم نے ساتھ ذکر کیا ہے کہ قضا اور کفارہ لازم ہوجا تیں گے۔ اس طرح ''النہائی' میں ہے۔

9089۔(قولہ:عَمَلَا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا) يعنى پہلى اور دوسرى صورت ميں \_ كيونكه پہلى صورت ميں اصل رائے كا باقى رہنا ہے۔ پس كفارہ واجب نہيں ہوتا۔ اور دوسرى صورت ميں دن كا باقى رہنااصل ہے۔ پس دوروا يتوں ميں سے ايك كى بنا پر كفارہ واجب ہوگا جس طرح تجھے علم ہو چكا ہے۔

9090\_(قوله: وَلَوْ لَمْ يَتَبَيَّنُ الْحَالَ) يعنى صورتحال كونه بجپان سكاس صورت ميں جب اے رات كے باقى رہنے كا گمان ہويا اے تنك ہوتواس نے حرى كرلى۔ يقول ان كتول: والحال ان الفجر طالع كے مقابل ہے۔ كيونكه اس سے مرادتيقن ہے۔ يہال تك كه اگرائے فن غالب ہوكه اس نے طلوع فنجر كے بعد كھايا ہے تو مشہور ترین روایات كے مطابق اس پر قضانہيں ہوگی۔ "بح"۔ يہواضى نہونے ميں واضح ہے۔

9091 (قوله: لَمْ يَقْضِ) لِعنى اس سكه ميں جبرات كے باقى رہنے ميں ظن ياشك موتو قضانه كرے \_ كيونكه رات ميں اصل اس كا باقى رہنا ہے پس وہ شك كے ساتھ فارج نه ہوگى، ' بح'' \_ جہاں تك سورج كغروب ہونے ميں ظن ياشك كا مسكلہ ہے جب حقیقت واضح موجائے یاحقیقت حال واضح نه ہوتو ہم اسے عنقریب (مقولہ 9093 ميس) ذكر كريں گے۔

2002 (قوله: في ظَاهِدِ الرِّوَايَةِ) اس مِن ہے کہ''زیلی 'اورصاحب'' البح'' نے اس اختلاف کو بیان کرنے کے بغیر ذکر کیا ہے۔ یہ ہم ہے جواس مئلہ کی وجہ سے اس کی طرف سرایت کر گیا ہے جس مسئلہ کو'' زیلعی'' نے ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اسے طلوع فجر کاظن غالب ہوتو اس نے کھانا کھالیا پھر کوئی شے واضح نہ ہوئی تو ظاہر روایت کے مطابق اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ بطور احتیاط قضا کرےگا۔''حلی'' نے اسے بیان کیا ہے۔

وَالْمَسْأَلَةُ تَتَفَرَّعُ إِلَى سِتَّةٍ وَثُلَاثِينَ، مَحَلُّهَا الْمُطَوَّلَاتُ

مسکلہ چھتیں صورتوں میں متفرع ہوتا ہے جن کامحل مطولات ہیں۔

#### ظن اور شک کی صورتیں

و 9093 ( تولد: تَتَفَدَّ عُإِلَى سِتَّةِ وَثُلاثِينَ ) يتعدادا سَ تعير كى بنا پر ہے۔ جو ' النہ' میں ہے كہا: يا تواس كاظن غالب موكا ، فن ہوگا يا اے شك ہوگا۔ اور تينوں میں ہے ہرا يک يا تو مين كے موجود ہونے كے متعلق پا يا جائے گا يا محرم كے قيام ميں پا يا جائے گا۔ پس يہ چھ صورتيں ہوگا۔ پس يہ چھ صورتيں ہوگاں ہوا تھا اس كی تين صورتيں ہیں۔ يا تو جو امر اس كے لئے ظاہر ہوا تھا اس كی صحت اس پر واضح ہوجائے گا ، اس كا بطلان اس پر واضح ہوجائے گا ، يا ايسانہيں ہوگا يا نہ صحت ظاہر ہوگی اور نہ بطلان ظاہر ہوگا۔ پھر اٹھارہ میں سے ہرا يک يا تو روزہ كے شروع كے بارے ميں ہوگا يا اس كی ائتہا میں ہوگا۔ تو يكل چھتيں صورتيں ہیں۔ پھر اٹھارہ میں اعتراض كی گئوائش ہے۔ كيونكہ پہلی تقسیم میں ظن اور غلبظن میں فرق كيا ہے جبكہ اس تقسیم كاكوئى فا كدہ نہيں۔ كيونكہ حكما دونوں متحد ہیں اگر چہمفہوم كے اعتبار سے مختلف ہیں۔ كيونكہ عقل كے ہاں حكم كی دونوں طرفوں میں سے ایک کامحف كيونكہ حكما دونوں متحد ہیں اگر چہمفہوم كے اعتبار سے مختلف ہیں۔ كيونكہ حكما دونوں متحد ہیں اگر چہمفہوم كے اعتبار سے مختلف ہیں۔ كيونكہ حكما دونوں متحد ہیں اگر چہمفہوم كے اعتبار سے مختلف ہیں۔ كيونكہ حكما دونوں متحد ہیں اگر چہمفہوم كے اعتبار سے مختلف ہیں۔ كيونكہ حكما دونوں طرفوں میں سے ایک کامحف

کیونکہ حکماً دونو ں متحد ہیں اگر جیمفہوم کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ کیونکہ عقل کے ہاں حکم کی دونوں طرفوں میں سے ایک کامحض راجح ہونا پیطن کی اصل ہے۔اگر وہ ترجح زائد ہو یہاں تک کہ یقین کے قریب ہوا سے غلبظن اور اکبرالرائی کا نام دیا جاتا ہے۔اسی وجہ ہے'' البحر'' میں اس کی چوہیں صورتیں بنائی ہیں۔ان دونوں پر بیاعتراض وارد ہوتا ہے کہاس کی کوئی وجہیں کہ شک کو کبھی مینج کے وجود میں اور کبھی محرم کے وجود میں رکھا جائے۔ کیونکہ دونوں میں سے ایک میں شک، دوسرے میں شک ہوتا ہے۔ کیونکہ شک میں دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں۔ ظن کا معاملہ مختلف ہے۔ اس کا تعلق کبھی منبح کے ساتھ اور کبھی محرم کے ساتھ قائم کرناضیح ہوگا۔ کیونکہ اے دونوں طرفوں میں سے ایک کے ساتھ مخصوص نسبت حاصل ہے۔ جب طن رات کے یائے جانے کے متعلق ہے تو دن کے پائے جانے کے متعلق نہیں ہوگا اور اس کے برعکس صور تحال ای طرح ہوگی۔پس تقشیم میں بیرکہنا حق ہوگا یا تومیج کے پائے جانے کا سے طن ہوگا بحرم کے پائے جانے کاظن ہوگا یا اسے شک ہوگا۔اور تینوں میں سے ہرا یک یا تو روز ہے کی ابتدا کے بارے میں ہوگا یا اس کی انتہا کے بارے میں ہوگا۔اور چھ میں سے ہرایک صورت میں یا تو وہ سے کے یائے جانے یامحرم کے پائے جانے کو پہچانتا ہوگا یانہیں بہچانتا ہوگا۔ یہ اٹھارہ صورتیں ہیں۔نوروزہ کی ابتدا کے بارے میں ہیں اورنواس کی انتہا کے بارے میں ہیں۔اس کی تائیدیے قول کرتاہے کہ'' زیلعی'' نے ان اٹھارہ کے علاوہ کا ذکر نہیں کیا اور ان کے احکام کاذکر کیا ہے اور وہ یہ ہیں: اگر اس نے رات کے باتی ہونے کے گمان پر سحری کی اگر اس کی بقاواضح ہوگئ یا کوئی چیز واضح نه ہوئی تواس پرکوئی چیز لازم نه ہوگی۔اوراگر نجر کاطلوع ہونا واضح ہوگیا تواس پرصرف قضا ہوگی۔اس کی مثل طلوع فجر میں شک ہے۔اگراس نے طلوع فجر کا گمان ہوتے ہوئے سحری کی اگر طلوع واضح ہوجائے تواس پرصرف قضا ہوگ۔اگر کوئی چیز واضح نه ہوتو ظاہر روایت میں اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگی۔ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ صرف قضا کرے۔اگر رات کا باتی رہناواضح ہوجائے تواس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی۔ بیابتدامیں نوصورتیں ہیں۔اگراہے سورج کے غروب ہونے کا گمان (تَضَى) فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا (قَقَطُ) كَمَّا لَوُشَهِدَا عَلَى الْغُرُوبِ وَآخَرَانِ عَلَى عَدَمِهِ فَأَفُطَ فَظَهَرَ عَدَمُهُ، وَلَوْكَانَ ذَلِكَ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ قَضَى وَكُفَّىَ ؛ لِأَنَّ شُهَادَةً النَّفْيِ لَا تُعَارِضُ شَهَادَةَ الْإِثْبَاتِ

وہ ان تمام صورتوں میں صرف روزے کی قضا کرے گا۔جس طرح دو آ دمی غروب آ فتاب کی گواہی دیں اور دوسرے دو غروب آ فتاب نہ ہونے کی گواہی دیں تو وہ آ دمی افطار کردے پھر غروب نہ ہونا ظاہر ہوجائے اگریہ معاملہ طلوع فجر میں ہوتو روزہ کی قضا کرے گااور کفارہ اواکرے گا۔ کیونک فغی کی شہادت اثبات کی شہادت کے معارض نہیں۔

ہوا گرسورج کاغروب نہ ہونا واضح ہوتو اس پرصرف قضا ہوگی۔اگرغروب ہونا واضح ہویا کوئی چیز واضح نہ ہوتو اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی۔اگراسےاس میں شک ہواگر کوئی شے واضح نہ ہوتو اس پر قضا ہوگی۔اور کفارہ کے بارے میں دوروایتیں ہیں۔ اگرغروب کا نہ ہونا واضح ہوتو اس پر قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔اگرغروب ہونا واضح ہوجائے تو اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔اگر اسے غروب نہ ہونے کا گمان ہواگرغروب نہ ہونا واضح ہوجائے یا کوئی شے واضح نہ ہوتو اس پر قضا اور کفارہ ہوگا۔اگرغروب ہونا ظاہر ہوجائے تو اس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی۔ بینو انتہا میں ہیں۔

حاصل کلام بیہ ہے کہ دس صورتوں میں کوئی شے واجب نہ ہوگی۔اور چارصورتوں میں قضا واجب ہوگی۔اور چارصورتوں میں قضااور کفارہ واجب ہوگا۔اے ''حلبی'' نے بیان کیا ہے۔

9094\_(قوله: في الصُّوَدِ كُلِّهَا) يعنى وهتمام صورتي جوان كِوَل دان افطى خطأ الخ كِتَحت مذكور بين نه كه تفريع كي صورتين مراد بين \_

9095\_(قوله: فَقُطُ ) يعني كفاره كي بغير\_

9096\_(قوله: كَمَالُوْشَهِدَا الخ) يعنى كوئى كفار فهيس كيونكه جنايت نهيس پائى جارى \_ كيونكه اس آدى نے اثبات كى شہادت پراعتاد كيا ہے،" ط'\_

نفی کی شہادت اثبات کی شہادت کے معارض نہیں

9097 (قوله: لِأَنَّ شَهَادَةً النَّغُي لَا تُعَادِ ضُ شَهَادَةً الْإِثْبَاتِ) يَونَد گواہياں امر کو ثابت کرنے کے لئے ہوتی ہیں امر کی نفی کے لئے ہیں ہوتیں ۔ پس امر کو ثابت کرنے والے کی شہادت مقبول ہوگی امر کی نفی کرنے والے کی شہادت مقبول ہوگی امر کی نفی کرنے والے کی شہادت قبول نہ کی جائے گی '' بحر'' ۔ یونکدامر کے ثابت کرنے والے کے پاس علم کی زیادتی ہے جب نفی کرنے والی گواہیاں لغوہ و گئیں ۔ پس پی طن کو ثابت کریں گی۔ اس کے ساتھ وہ اعتراض اٹھ جاتا ہے جو کہا گیا کہ دونوں گواہیوں کا متعارض ہونا شک کو ثابت کرتا ہے اور جب سورج کے غروب ہونے میں شک ہو پھر بین ظاہر ہوجائے کہ سورج غروب ہونے میں شک ہو پھر بین ظاہر ہوجائے گا جس طرح قول (مقولہ 8088 میں) گزر چکا ہے ۔ لیکن '' الفتے'' میں کہا: و فی النفس مند شی یظھر بادن تامل دل ہیں اس کے متعلق ایس چر ہے جو تھوڑے سے تامل کے ساتھ ظاہر ہوجاتی ہے۔

میں کہتا ہوں: شایداس کی وجہ یہ ہے کہ نفی کی شہادت حقوق میں قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ اصل عدم ہے ( یعنی کسی کا دوسرے پرخی نہیں) پس اس شہادت نے کسی زائد شے کا فائدہ نہ دیا۔ شبت کا معاملہ مختلف ہے۔ لیکن نفی کرنے والی شہادت شہر بیدا کرتی ہے۔ نبزاز ہے 'میں ہے: اگر ایک آ دی فجر کے طلوع موجائے۔ 'نبزاز ہے' میں ہے: اگر ایک آ دی فجر کے طلوع ہونے پرگواہی دی توکوئی کفارہ لازم نہ ہوگا۔ 'تامل'

## تحری کر کے افطار کا جائز ہونا

تتميه

مصنف نے دوسر سے علا کی طرح جولفظ طن کے ساتھ تعبیر کیا ہے اس میں اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تحری کرتے ہوئے سے ری کرنا اور افطار کرنا جائز ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ افطار میں تحری نہ کر سے۔ اور اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ایک عادل آ دمی کے قول کے ساتھ سحری کر سے۔ ای طرح طبل نج رہا ہوتو سحری کر سے۔ مرغ بانگ دے رہا ہوتو اس میں اختلاف ہے۔ جہاں تک افطار کا تعلق ہے توایک آ دمی کے قول پر افطاری کرنا جائز نہیں۔ بلکہ دوآ دمیوں کے قول پر افطاری کرنا جائز نہیں۔ بلکہ دوآ دمیوں کے قول پر افطاری کرنا جائز ہے۔ جواب کا ظاہر معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں جب وہ عادل ہوجس کی وہ تصدیق کر سے جس طرح '' زاہدی'' میں ہے۔ اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اہل رستاق طبل کی آ واز پر تیسویں دن افطار کردیں یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ عید کا دن ہے جبکہ وہ طبل عید کے لئے نہ بجا یا جارہا ہوتو وہ کفارہ ادانہ کریں گے جس طرح '' المنیہ'' میں ہے '' تہستانی''۔

میں کہتا ہوں: ان کے قول: لابٹ بالفط بقول عدل صدّقه کا مقتضایہ ہے کہ بیجائز نہیں جب وہ اس کی تقد این نہ کرے۔ اور مستورالحال آ دمی کے قول پر مطلقا افطار کرنا جا کڑنہیں۔ اور طبل اور توپ کی آ واز سننے سے بدرجہ اولی روزہ تو ژنا جا کڑنہیں جو ہمار ہے زمانہ بیس شروع ہوا ہے۔ کیونکہ بیا افظار کرنا جا کہ یہ کی اور مقصد کے لئے بجایا جارہا ہو۔ اور اس وجہ سے بھی کہ عموماً بیہ ہوتا ہے کہ طبل بجائے والا عادل نہیں ہوتا تو اس وقت تحری کرنا ضروری ہے پھر بیچائز ہوگا۔ کیونکہ اصحاب کا ظاہر مذہب بیہ کہتحری کے ساتھ افطار کرنا جائز ہے جس طرح ''المعراح'' بیس شمس الائمہ سرخسی نے قبل کیا ہے۔ کیونکہ تحری غلب خون کا فائدہ دیتا ہے اور بی تقین کی طرح ہے جس طرح پہلے تول (مقولہ 9086 میں) گزرا ہے۔ اگر وہ تحری نہ کرتے تو فطر حلال نہیں ہوتا۔ کیونکہ اصل دن کا باقی رہنا ہے۔ کیونکہ ''سراح'' وغیرہ میں ہے: اگر اسے غروب میں شک ہوتو اس کے لئے فطر حلال نہیں ہوگا کیونکہ اصل دن کا باقی رہنا ہے۔ ''البحر'' میں '' برازی'' سے سے مروی ہے: وہ افطار نہ کرے جب تک اسے سورج کے غروب کے بارے میں ظن فالب نہ ہواگر چے موذن اذان دے دے۔

بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے: ہمارے زمانہ میں توپ غلبظن کا فائدہ دیتی ہے اگر چداس کو چلانے والا فاسق ہو۔ کیونکہ معمول یہ ہے کہ مونت (وفت بتانے والا) دارالحکم کی طرف دن کے پچھلے پہر جاتا ہے پس وہ توپ چلانے والے کے لئے توپ

وَاعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا انْتَغَى فِيهِ الْكَفَّارَةُ مَحَلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يَقَعُ مِنْهُ ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى لِأَجْلِ قَصْدٍ الْمَعْصِيَةِ فَإِنْ فَعَلَهُ وَجَبَتُ زَجْرًا لَهُ بِنَالِكَ أَفْتَى أَئِبَةُ الْأَمْصَارِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قُنْيَةٌ وَهَٰذَا حَسَنُ نَهُمُ (وَالْأَخِيرَانِ يُنْسِكَانِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وُجُوبَاعَلَى الْأَصَحِي لِأَنَّ الْفِطْرَ قَبِيحٌ وَتَرْكُ الْقَبِيحِ شَرْعًا وَاجِبٌ

میرجان لوکہوہ صورت جس میں کفارہ منتفی ہواہاس کامحل میہ کہ جب اس سے بیمل کیے بعد دیگرے نا فر مانی کے ارادہ ے واقع نہ ہوتواگروہ ایسا کرے تواسے زجر کرنے کے لئے اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ مختلف شہروں کے ائمہ نے اس کا فتویٰ دیااورای پرفتوی ہے،'' قنیہ'۔ بیقول اچھاہے،' ننہز'۔ آخری دوافرادوجو بی طور پراپنے باتی ماندہ دن میں کھانے پینے سے ر کے رہیں گے۔ بیاضح قول ہے۔ کیونکہ روزہ نہ رکھنا فہتیج ہے اور فہتیج کا ترک کرنا شرعی طور پر واجب ہے۔

چلانے کے وقت کی تعیین کرتا ہے اوروز پروغیرہ کو معین بھی کرتا ہے جب وہ توپ چلاتا ہے تو وہ وزیر کی تگر انی اور اس کے معاونین کی مگرانی میں وقت معین پرتوب چلاتا ہے۔ پس ان قرائن کے ساتھ میطن غالب ہوتا ہے کہ خطاوا قع نہ ہوگی اور فساد بریا کرنے کا تصدنہ ہوگا درنہ سب لوگوں کا گنام گار ہونالازم آئے گا اور پورے مہیند کی قضاان پرواجب ہوجائے گی۔ کیونکہ لوگوں کی اکثریت صرف توپ کی آواز سننے سے روز ہ چھوڑ دیتی ہے نہ وہ تحری کرتے ہیں اور نہ ہی غلبظن ہوتا ہے۔ والله تعالى اعلم

9098\_(قوله: مَرَّةً بَعُدُ أُخْرَى الخ)اس كلام كاظام معنى بيه كدووسرى دفعه كي صورت ميس اس پر كفاره واجب موگا اگرچ دنوں کے ساتھ فاصلہ واقع موجائے۔اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ اس نے معصیت کا قصد نبیس کیا۔معصیت سے مراد ا فطار ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوگا،''ط''۔

9099\_(قوله: وَالْأَخِيرَانِ) لِعِنْ جِس نِے سحری کی یاروزہ افطار کیا جبکہ پیگان کرتا تھا کہ رات کا وقت ہے النے۔ اس میں مصنف نے صاحب ''الدرر'' کی پیروی کی ہے۔اس کی شخصیص کی کوئی وجنہیں جس طرح شارح نے آ گے اس کی طرف اشاره کماہے۔

9100\_(قوله:عَلَى الْأَصَحِّ) ايك قول يركيا كيا: يمتحب من فتح "علان الله يرا تفاق كيا كه حا نضه، نفاس والى، مریض اورمسافر پرواجبنبیں۔اورعلانے اس آ دمی کیلئے کھانے یینے سےر کے رہنے کولا زم کیا ہے جس نے خطاء یا جان بوجھ كرروزة توڑاياجس في يوم شككوروزة توڑا پھرواضح ہواكه بيرمضان ہے۔" قاضى خان" في اس كاذكركيا ہے،" شرنبلاليه" -9101\_(قوله: لِأَنَّ الْفِطْرُ) فطر عمراد مفطى كي صورت اپنانا بورندروز واس سے پہلے فاسد تھا اور قیاس یعنی شكل اول كى طرف اشاره كياجس ميں قياس كے دومقدے ذكر كئے گئے اور اس ميں نتيج كو لييك ديا كيا جس قياس كى وضاحت اس طرح ہے۔

الفطى قبيح شمعاوكل قبيح شمعا تركه واجب فالفطى تركه واجب فافتم

9102\_(قوله: كُمُسَافِي أَقَامَ) يعنى نصف النهارك بعدمافر مقيم موكيا يا نصف النهار سے پہلے اور كھانے ك

رَكَمُسَافِي أَقَامَ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءً طَهُرَتَا وَمَجْنُونِ أَفَاقَ وَمَرِيضٍ صَحَّ وَمُفْطِي وَلَوْمُكُمَّهُا أَوْ خَطَأ (وَصَبِيّ بَلَحَ وَكَافِي أَسْلَمَ وَكُلُّهُمُ يَقْضُونَ مَا فَاتَهُمُ (إِلَّا الْأُخِيزِيُنِ)

جس طرح وہ مسافر جومقیم ہوجائے اور حیض ونفاس والی عورت پا کیزہ ہوجا ئیں، مجنون کوافا قد ہوجائے اور مریض صحت مند ہوجائے اور افطار کرنے والا اگر چیاہے مجبور کیا گیا ہو یا اس نے فلطی سے افطار کردیا ہواور بچیہ بالغ ہوجائے اور کافر مسلمان ہوجائے۔اور بیسب لوگ اس روزہ کی قضا کریں گے جوان سےفوت ہو گیاہے گر آخری دوافراد

بعد هیم ہوگیا۔ جہاں تک ان دونوں ہے پہلے تیم ہونے کا تعلق ہے تواس پر روزہ دواجب ہوجائے گا اگر اس نے فطر کی نیت کی جس طرح آنے والی فصل میں متن میں آئے گا۔ ان مسائل میں اصل بیہ ہے کہ ہروہ تحق جو پچھلے پہرایک ایک صفت پر ہوا گر دن کے پہلے پہر اس صفت پر ہوتو اس پر روزہ لازم ہوتا ہوتو اس پر کھانے پینے ہے در کے رہنا لازم ہوتا ہے جس طرح '''النجابی' اور'' العنایی' میں ہے۔ لیکن بید کوئی جامع ضابط نہیں۔ کیونکہ اس میں وہ تحق دا قل نہیں ہوتا جس نے دمسری صالت میں بدل رمضان میں جان بوجھ کر کھانا کے کیا کہ عالیہ کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ ان دونوں سے جو چیز مستفاد ہوتی ہوتی ہوں جہاں خقق جان ان کی سے اور لوکا لفظ مابعد کے اقتاع کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ ان دونوں سے جو چیز مستفاد ہوتی ہو ہو بہاں خقق نہیں ہوتی ''نہر'' ۔ کیونکہ اس کے فطر کے بعد اس کے لئے کوئی نئی صالت متحد دئیس ہوتی جس صالت پر وہ پہلے ٹیمس کی اس نے جو کی کا سے جری کی یا اس نے دات کے گمان سے حری کی یا اس نے دات کے گمان سے حری کی یا اس نے دات کے گمان سے حری کی یا اس نے دات کے گمان سے حری کی یا اس نے دات کے گمان سے حری کی یا اس نے دات کے گمان سے حری کی یا اس نے دات کے گمان سے حری کی یا اس نے دات کے گمان سے حری کی یا اس نے دات کے گمان سے حری کی یا اس نے دات کے گمان سے حری کی یا اس نے دات کے گمان سے حری کی یا اس نے دات کے گمان سے حری کی یا ہو جھ کر روزہ افظار کر دیا بیاس نے جان ہوجود ہے۔ پھراسے جان کی چر سے داضع ہوا کہ بیتو در مضان کا حصہ ہو جس پر دونوں تو اعد ہی تھر عہوا کہ بیتو در مضان کا حصہ ہوئی تھی بیل نہر بیل ناموں نے بیت کے گئے طلوح نمیں ہوئی تھی بھراس کیا وہ میں کہا تھی در فروع متفرع ہوتی ہوئی ہیں۔ بیل کیا ہوئی کی کی سے بیان کیا ہوئی کی کوئوں تو اعد کیا گھر کیا وہ میں جس کیا گیا ہے بیس جس کی سے بیا تھی کا گھر کیا وہ حکم کیا گیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گرائیں کی کھر بیدا تھی کہوئی گیا گیا ہے بیس جس کیا گیا ہے بیس جس کی کہوئی کوئوں تو اعد کیا گیا ہے بیس جس کیا گھر کی کوئی کیا گھر کی گھر کی کوئی کیا گھر کیا دو تو تھی کیا گیا ہے بیس جس کیا گھر کی کیا گھر کی کی گھر کی کیا گھر کی گھر کی کی کی کھر کیا گھر کی کی گھر کی کی گھر کیا گھر کی کوئی کی گھر کی کی کھر کی کوئی کوئی کی گھر کی کی گھر کی کوئی کی گھر کی کوئی کی کی گھر کی کوئی کی گھر کی کوئی کی گھر کی کوئی کوئی کی کھر کی گھر کی

9103\_ (قوله: طَهُرَتَا) يعنى فجرك بعد يا فجرك ساته بى دوياك بوكنيس، "فتح"\_

9104\_(قوله: وَمَجْنُونِ أَفَاقَ) لِعِنى كَمَانِ كَ بعداك افَا قد موكّيا يانيت كے وقت فوت مونے كے بعدا فاقد مواور نہ جب وہ نيت كرے تواس كاروز وضح موجائے گا جس طرح آگے آئے گا۔ ظاہر يہ ہے كہ اس پرروز ہوا جب موگا جس طرح مسافر پرروز ہوا جب موتا ہے۔

9105\_(قوله: وَمُفْطِي) اس كرماته تعبير كيا باس امركى طرف اشاره كرنے كے لئے كه مفطى، مفطى ميں كوئى

وَإِنْ أَفْطَىٰ الِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ الْهُزُءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْيَوْمِ وَهُوَ السَّبَبُ فِي الصَّوْمِ لَكِنْ لَوْنَوَيَا قَبْلَ الزَّوَ الِ كَانَ نَقْلًا فَيُقْضِى بِالْإِفْسَادِ كَمَا فِي الشُّمُ نُبُلَالِيَّة عَنْ الْخَانِيَّةِ

اگروہ افطار کریں۔ کیونکہ ان میں دن کے پہلے جزمیں اہلیت نہی وہی روز ہمیں سبب ہے۔لیکن اگر وہ زوال سے پہلے روز ہ کی نیت کرلیں تو وہ روز ہفل ہوجائے گا۔پس روز ہ فاسد کرنے کے ساتھ روز ہ کی قضا کی جائے گی جس طرح'' شرنبلالیہ'' میں'' الخانیۂ' سے مروی ہے۔

فرق نہیں۔اوراس امر کی طرف اشارہ کیا کہ مصنف کے قول والا خیران یہ سسکان کی کوئی وجہنہیں جس طرح گزر چکا ہے ''حلبی'' نے میہ بیان کیا ہے۔

9106\_(قوله: وَإِنْ أَفْطَمُا) "البحر"كول ساساه خواه در العام الله و المسالة و المسالة خواه و المسامة خواه دونون الله و و المسامة خواه دونون الله و المسام و المسلم الله و المسلم الله و المسلم الله و المسلم الله و الله و

9107\_(قولہ:لِعَدَهِ أَهْلِيَّتِهَا) كيونكەدونوں (بچي، كافر) ميں اصل وجوب كى اہليت نہيں۔ حائضہ كا معاملہ مختلف ہے۔اس سے وجوب اداسا قط ہواہے اى وجہ سے اس پر قضاوا جب ہوگى اس كى شش مسافر ،مریض اور مجنون ہے۔

9108\_(قوله: وَهُوَ السَّبَبُ فِي الطَّوْمِ) يعنى ہردن كروزه كاسب بياس كے برعس ہے جے "سرخسي" نے اختياركيا ہے اور مصنف كتاب كثروع ميں اس كوا پنا تھے ہيں من انه شهود جزء من الشهر من ليل او نها دوه بيہ كه مہينہ كے جزكاموجود ہونا خواه دن كا ہو يارات كا۔اورصوم كى قيدلگائى ہے كيونكه نماز ميں سبب وه خبر ہے جوادا كے ساتھ متصل ہے اسى وجہ سے اس دن كا روزه واجب نہيں ہوگا۔امام زفر نے اس سے اختلاف كيا ہے۔" الفتح" ميں بيا عير الفي كيا ہے: "اگراس ميں سبب پہلا جز ہوتو لازم آئے گا كه اس ميں كھانے پينے سے دكنا واجب نہ ہو۔ كيونكه ضرورى ہے كہ سبب وجوب برمتقدم ہوورنہ سبب پروجوب سبقت لے جائے گا۔" البح" ميں جواب ديا ہے: يہاں تقيدم كى بشرط ضرورت كى وجہ سے ساقط ہوگئى ہے۔اس كى مكمل تحقیق اس ميں ہے۔اس ميں ہے كھے چيز كتاب كراوع ميں بيان كر چكے ہيں۔

9109\_(قولد: لَكِنْ لَوْ تَوْيَا الح) يعنى دوآخرى مراد (بچاور كافرجوبالغ اور مسلمان ہوئے) ہیں۔ بیدہ استدراك به جوان دونوں كھانے پيئے ہے ركئے ہے ہجھا جارہا تھا۔ وہ بیتھا كهان دونوں افراد كاروز ہ جي نہيں ہوگا۔ اس قول نے يہ فاكدہ ديا كہ فا ہر ردايت ميں يفرض روزه كى جانب سے جي نہيں ہوگا۔ امام ''ابو يوسف'' رطانی نے اس سے اختلاف كيا ہے۔ اورنقل روزہ حجے ہوگا اگروہ زوال سے پہلے نيت كريں۔ يہاں تك كه اگر دونوں روزہ كو فاسد كردين تو اس روزه كى قضا واجب ہوگا۔ فام ردوايت كى دليل وہ ہے جو'نہدائي ميں ہے: روزہ ازروئے وجوب كے تجرى كو قبول نہيں كرتا اور وجوب كى

وَلَوْ نَوَى الْمُسَافِعُ وَالْمَهَنُونُ وَالْمَرِيضُ قَبْلَ الزَّوَالِ صَحَّ عَنْ الْفَهُضِ، وَلَوْ نَوَى الْحَائِفُ وَالنَّفَسَاءُ لَمُ يَصِحَّ أَصْلًا لِلْمُنَافِ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَهُوَلَا يَتَجَزَّى وَيُؤْمَرُ الصَّبِئُ بِالطَّوْمِ

اگر مسافر ، مجنون اور مریض نے زوال سے پہلے نیت کی تو اس کا بیروز ہفرض کی جانب سے ہوجائے گا اگر حا کفنہ اور نفاس والی عورت نے روز ہ کی نیت کی تو اصلا روز ہمجے نہیں ہوگا۔ کیونکہ وفت کا اول حصہ روز ہ کے منافی ہے۔اور روز ہ تجزی کوقبول نہیں کرتا۔اور بچیہ جب روز ہ کی طاقت رکھتا ہوتو اسے روز ہ کا

الميت اس كے اول جزميں معدوم ہے۔

پھرنفل کی نیت کاضیح ہونا' البحر' میں' الظہیریہ' نے قل کرتے ہوئے بچے کے ساتھ اسے خاص کیا ہے۔ کافر کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ وہ تطوع کا اہل نہیں اور بچیاس کا اہل ہے۔''الفتح'' میں ذکر کیا:''اکثر مشائخ اس فرق پر قائم ہیں' ۔ اس کی مثل' النہائی' میں ہے۔ جو یہاں قول ہے وہ بعض کا قول ہے۔

9119 و (قوله : قَبْلَ الزُّوَالِ) اس مرادنصف النهارس پہلے کا وقت ہے۔ بیمبارت اکثر کتب میں بے ثار مواقع پر موجود ہے جبکہ اس میں تسام کے یا قول ضعیف پر منی ہے۔

1119\_(قوله: صَحَّ عَنُ الْفَنْ ضِ) كيونكه وه جنون جو پورے وقت كو گھيرے ہوئے نه ہووه مرض كے قائم مقام ہجوو جوب كے مائع نہيں، '' شرنبلا ليه' ۔ مسافر اور مريض ميں سے ہرايك اول وقت سے وجوب كا اہل ہے اگر چيال دونوں سے وجوب ادا سا قط ہوجائے۔ جو آ دمى بالغ ہوا يا مسلمان ہوا اس كا معالمہ مختلف ہے جس طرح ہم نے اسے پہلے (مقوله 9108 ميس) بيان كيا ہے۔

9112\_(قوله: وَلَوْنَوَى الْعَاثِفُ وَالنُّفَسَاءُ) يعنى ان دونوں نے نصف النہارے پہلے نيت كى جب وہ دونوں پاك ہوجا كيں۔

9113\_(قوله: لَمْ يَصِحَّ أَصْلًا) يعنى نه بطور فرض اورنه بى بطور نفل صحيح بوگا، "شرنبلاليه" -

9114\_(قوله: لِلْهُنَانِي الخ) کیونکه حیض اور نفاس میں سے ہرایک مطلقاً روزہ کی صحت کے منافی ہے۔ کیونکه دونوں کا مفقو دہونا بیرروزہ کی صحت کی شرط ہے۔ اور روزہ ایک عبادت ہے جوتقیم کوقبول نہیں کرتی۔ جب اس اول حصد میں روزہ کے منافی پایا گیا تو باقی ماندہ میں اس کا تھم تحقق ہوجائے گا۔ بعض مشائخ کے قول کے مطابق جو بچے بالغ ہوا یا جو کا فر مسلمان ہواان کا نفلی روزہ صحح ہوجائے گا۔ کیونکہ بچپنہ اصلاً روزہ کے منافی نہیں اور کفراگر چہروزہ کے منافی ہے کیان اس کوختم کردینا ممکن ہے۔ بیوہ امر ہے جو میرے لئے ظاہر ہواا کثر مشائخ کے قول کے مطابق فرق کی ضرورت نہیں۔

9115\_(قوله: وَيُوْمَرُ الصَّبِيُّ ) يعنى اس كاولى يااس كاوسى است على دے گا۔اس سے ظاہر معنى يد ب كديدواجب

إِذَا أَطَاقَهُ وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ ابْنُ عَشِي كَالصَّلَاقِ فِي الْأَصَحِّ رَوَانِ جَامَعَ الْمُكَلَّفُ آدَمِيًّا مُشْتَهَى رِفِي رَمَضَانَ عَمُ دِياجائِ گا۔اوردس سال كاموجائِ توروزه ندر كھنے پر ماريں۔جس طرح نماز كے متعلق اس كے ساتھ يہ معاملہ كياجا تا ہے۔ يدائح قول ميں ہے۔اگرمكلف رمضان ميں اداروزه ميں كى ايسے انسان ہے جماع كرے

ہے۔ای طرح اسے منظرات سے منع کیا جائے گاتا کہوہ خیرے مانوس ہوجائے اور شرکور کردے، ' ط''۔

9116\_(قوله:إذا أَطَاقَهُ) يه جمله كهاجاتا ب اطاقه وطاقه طوقاجب اس پر قادر بوجائے۔اس سے اسم طاقه به جس طرح " قاموں" میں بی ہے۔ مارے زمانہ کے بچوں میں بیہ مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ہمارے زمانہ کے بچوں میں بیہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ اس عمر میں روزہ کی طاقت نہیں رکھتے۔

میں کہتا ہوں: بیجسم کے اختلاف اور موسم گر مااور موسم سر ما کے مختلف ہونے کے ساتھ مختلف ہوجا تا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ جب وہ پورے ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اے اس کی طاقت کے مطابق روز ہ رکھنے کا تھم دیا جائے گا۔

9117 - (قوله: يُضْرَبُ) يعنى ہاتھ كے ساتھ مارا جائے گالکڑى كے ساتھ نہيں۔ وہ تين دفعہ سے زيادہ دفعہ نہ مارے جس طرح نماز ميں اس كے بارے ميں قول كيا گيا۔ 'احكام الاستروشن' ميں ہے: بچے جب اپناروزہ فاسد كرد ہے وہ قضائبيں كرے گا كيونكہ اس كے ساتھ اسے مشقت لائق ہوتی ہے۔ نماز كا معاملہ مختلف ہے۔ پس اسے نماز كے اداكر نے كا تحكم ديا جائے گا كيونكہ نماز كے اداكر نے ساتھ سے مشقت لائق نہيں ہوتی۔

9118\_(قوله: وَإِنْ جَامَعَ الخ) تيسرى قسم ميں شروع ہورہے ہيں۔ وہ اليى قسم ہے جو قضا اور كفارہ دونوں كو واجب كرتى ہے۔ اس كا وجوب اس كے ساتھ مقيد ہے جو آگة رہا ہے كہ وہ عمد أہواس پر جبر نه كيا گيا ہواور افطار كومباح كرنے والاكوئى عارضہ طارى نہ ہوجس طرح حيض اور مرض جواس كے ممل دخل كے بغير ہو۔ اور اس كا وجوب رات كے وقت نيت كرنے كے ساتھ مقيد ہے۔

9119\_(قولد: الْهُ كُلَّفُ) بِياور مجنون اس عارج مو كَنَ كيونكه دونو ل كوخطاب بيس -

9120\_(قوله: آدَمِیتًا) جنبی اس سے نکل گیا، ''ابوسعود''۔ظاہریہ ہے کہ انزال کے ساتھ قضا واجب ہوگی ورنہ لازم نہ ہوگی جس طرح انزال کے بغیر عسل واجب نہیں ہوتا۔

9121\_(قوله: مُشْتَهُی) جو پوری طرح شہوت کا کل ہوپس چو پائے اور مردار کے ساتھ جماع کرنے سے بیتکم لازم نہ ہوگا اگر چداسے انزال ہوجائے ،'' بح''۔ بلکہ قضانہ ہوگی جب تک انزال نہ ہوجس طرح قول گزر چکا ہے۔ صغیرہ میں اختلاف ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: بالا جماع کفارہ واجب نہیں ہوگا ہم پہلے (مقولہ 9068 میں) اسے بیان کر چکے ہیں کہ بیزیادہ مناسب ہے۔

9122\_(قوله: في رَمَضَانَ) يعني رمضان مين دن كونت اس مين اس امركي طرف اشاره بيك كدا كر فجر طلوع مو

أَدَاءً)لِمَا مَرَّراَّأُو جُومِعَ) وَ أَوْ تَوَارَتُ الْحَشَّفَةُ رِفِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ) أَنْزَلَ أَوْلاراَّوْ أَكَلَ أَوْشَىِبَ غِذَاعَ بِكَسْمِ الْغَيْنِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَبَتَيْنِ وَالْمُدِّ مَا يُتَغَذَّى بِهِ

جو کامل شہوت کا کئل ہوای دلیل کی وجہ سے جوگز رچکی ہے، یااس کے ساتھ جماع کیا جائے اور حثفہ دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں حجیب جائے اسے انزال ہویا انزال نہ ہو، یااس نے غذا کھائی یا پی۔غذاء کالفظ غین کے کسرہ اور ذال کے ساتھ ہے دونوں پر نقطہ ہے اور آخر میں الف ممدودہ ہے اس سے مرادوہ چیز ہے جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے۔

جائے جبکہ وہ یم کم کررہا ہواوروہ اس سے الگ ہوجائے تو وہ کفارہ ادائیں کرےگا۔ جس طرح اگروہ بھول کر جماع کرے۔
امام'' ابو یوسف' رائینئا سے مروی ہے: اگروہ طلوع فجر کے بعداس پر باقی رہا تو وہ کفارہ اداکرےگا۔ اگریاد آنے کے بعد باقی
رہا تو کفارہ ادائیں کرے گا جبکہ اس پر قضائیں ہوگی '' قہستانی''۔ ہم اسے پہلے (مقولہ 9013میں) مفصل بیان کر چکے ہیں۔
9123 (قولہ: أَدَاءً) اس قول سے ان کا قول فی د مضان غنی کر رہا ہے کیونکہ اس سے مرادر مضان کا مہینہ ہے۔ گویا
انہوں نے اس سے روزہ کا ارادہ کیا ہے تا کہ یہ قضا کوشائل ہوجائے اور اس کو خارج کرنے کی ضرورت ہو۔'' تامل''۔

9124\_(قوله: لِبَا مَنَّ) یعنی (مقوله 9081 میں) گزر چکا ہے کفارہ اس لئے واجب ہواہے کیونکہ رمضان شریف کے مہینہ کی حرمت پا مال کی گئی۔ پس رمضان کے قضاروزہ کو فاسد کرنے کی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اور روزہ فاسد کرنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا۔

9125\_(قوله: أَوْ جَامَعَ) يتول الي بهى شامل ہوگا جب اس كا جھوٹا فاونداس كے ساتھ جماع كرے جس طرح ان كے اطلاق كا مقتضا ہے اور اس لئے كہ علما نے يتصریح كى كوشل عورت پرواجب ہوگا مرد پرواجب نہيں ہوگا۔''رملی'' نے اس كے اطلاق كا مقتضا ہے اور اس لئے كہ علما نے يتصریح كى كوشل عورت پرواجب ہوگا مرد پرواجب نہيں ہوگا۔''رملی'' نہیں ہے: مردجب الي عورت سے جماع كرے جوقا بل شہوت ہوتو وہ كفارہ اداكرے گا جس طرح عورت كفارہ اداكرے كى جب وہ نے اور مجنون سے جماع كرے دونوں صورتوں میں مشائخ كا اختلاف ہے جس طرح "تمرتاشين ميں ہے۔

9126\_(قوله: أَوْ تَوَارَثُ الْحَشَفَةُ) لِين حشفه غائب موجائے يہ جماع کی حقیقت کا بیان ہے۔ كيونكه حشفه کا حيب جانا يہ جماع كے ساتھ ہى موتا ہے، ' ط' ۔

' 9127\_(قوله: فِي أَحَدِ السَّبِيلَيُنِ) يعنى قبل يا دبر ميں - جبكه يد دبر ميں صحيح ہے۔ مختاريہ ہے كه بيدا مربالا تفاق ہے، ''ولوالجيہ''۔ كيونكه قضاشہوت كے لئے جنايت كامل ہے،'' بحر''۔

9128\_(قوله: أَنْوَلَ أَوْ لا) كيونكه انزال سيرى بـ اورقضاء شهوت توانزال كيغير بهي مخقق ہوجاتی ہال كے ساتھ صدوا جب ہوتی ہے۔ اورقضاء شہوت ہوتا ہے وہ بدرجہ اولی ثابت ہوگ،' بحر'۔ ساتھ صدوا جب ہوتا ہے وہ بدرجہ اولی ثابت ہوگ،' بحر'۔ 9129\_(قوله: مَا يُسْعَفَنَى بِهِ) جس كى يہ شان ہوجھے گندم، روٹى اور گوشت بيانى كواس ميں شارك ہے وہ بسيط

﴿أَوْ دَوَاءً› مَا يُتَكَاوَى بِهِ وَالضَّابِطُ وُصُولُ مَا فِيهِ صَلَاحُ بَكَنِهِ لِجَوْفِهِ وَمِنْهُ رِيتُ حَبِيبِهِ فَيُكَفِّمُ لِوُجُودِ مَعْنَى صَلَاحِ الْبَكَنِ فِيهِ دِرَايَةٌ وَغَيْرُهَا وَمَا نَقَلَهُ الشُّهُ نَبُلَالِئُ عَنْ الْحَدَّادِيّ رَدَّهُ فِي النَّهْرِ

یا دوا کھائے یا ہے۔دواسے مرادوہ چیز ہے جس کو بطور دوااستعمال کیا جائے۔اس میں ضابطہ یہ ہے جس چیز میں بدن کی اصلاح کی صلاحیت ہووہ اس کے جوف تک پہنچ جائے اس سے اس کے مجوب کی تھوک ہے پس وہ کفارہ ادا کر سے گا۔ کیونکہ اس میں بدن کی اصلاح کامعنی پایا جارہا ہے،'' درایہ'' وغیرھا۔''شرنبلالی'' نے''الحدادی'' سے جو تو ل نقل کیا ہے''النہ'' میں اسے دکیا ہے

ہونے کی وجہ سے غذانہیں ہوتا اسے ثار کیا ہے کیونکہ وہ غذامیں مددگار ہوتا ہے،''قہستانی''۔

تغذى كى تعبير مين آئمه كے اقوال اور مختار مذہب

9130\_(قولد: وَمَا نَقَلَهُ الشُّهُ نُبُلَاكِمُ) كيونكه اس كے حاشيه ميں كہا: تغذى كِمعنى ميں علمانے اختلاف كيا بيا يونكه اس كے حاشيه ميں كہا: تغذى كِمعنى ميں علمانے العضائے كي طرف مائل ہوجائے اور اس كے ساتھ بطن كی شہوت پورى ہوجائے \_ بعض علما نے كہا: جس كا نفع بدن كي اصلاح كي طرف و دكر ہے ۔ اور اس كا فائدہ اس صورت ميں ظاہر ہوگا جب وہ ايك لقمہ كو جبائے پھر اس لفتہ كو جبائے بھر اس لفتہ كو جبائے بھر اس لفتہ كومنہ سے تكالے پھر اسے نگل جائے تو دو سرى تعبير كى بنا پر وہ كفارہ اوا كرے گا۔ پہلی تعبير كى بنا پر كفارہ اوا نہيں كر بے گا۔ اور گھاس ميں معاملہ مختل ميں نقص بيدا كر گا۔ اور گھاس ميں معاملہ مختل ميں نقص بيدا كر شہوت ختم ہوجاتی ہے ۔ مختص ۔

''النبر'' میں کہا: یہ تحقیق سے بعید ہے۔ کیونکہ اس نقذیر کے ساتھ ان کا قول او دواء زائد ہوگا محققین نے جو ذکر کیا ہے کہ فطر کا معنی ہے جس میں بدن کی اصلاح اس کا جوف تک پہنچنا میان سب کو عام ہے وہ غذا ہو یا دوا ہو میہ پہلے قول کے مقابل ہوگا محل اختلاف کی تحقیق کے لئے یہ مناسب ہے۔

یں کہتا ہوں: اس کا عاصل ہے کہ اختلاف فطر کے معنی میں ہے تغذی میں نہیں لیکن جو محققین سے نقل کیا ہے اس سے بدلازم نہیں آتا کہ تغذی کے معنی اختلاف میں واقع نہ ہو لیکن تحقیق ہے ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں اور نہ ہی فطر کے معنی میں اختلاف ہے۔ کونکہ علما نے یہذکر کیا ہے کہ کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب صورة اور معنا فطر پایا جائے۔ اور کھانے کی صورت میں فطر صورة پایا جارہا ہے جو نگلنا ہے۔ اور معنی کا مطلب بیہ ہوگا کہ وہ الی چیز ہوجس سے مدن کو فائدہ ہو وہ فلا اور اور ایس چیز ہوجس سے مدن کو فائدہ ہو وہ غذا ہو یا دوا ہو۔ جب سنگریزہ وغیرہ کو نگلے تو کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ صرف صورة فطر پایا گیا ہے۔ حقنہ وغیرہ میں کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ فطر صرف معنی پایا گیا ہے۔ حقنہ وغیرہ میں کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ فطر صرف معنی پایا گیا ہے جس طرح ''ہوائے' وغیرہ میں اس کی علت بیان کی ہے۔ ''البدائع'' میں ذکر کیا ہے: کفارہ واجب بوگا جب منہ سے وہ چیز پیٹ تک پہنچ جائے جس کے ساتھ غذا یا دوا کا قصد کیا جاتا ہو۔ اخروٹ یا با دام جو میچ اور خشک ہو واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ صورة کھانا تحقق ہوا ہے معنا کھانا محمول اس کے نگل لینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ صورة کھانا تحقق ہوا ہے معنا کھانا محمول اس کے نگل لینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ صورة کھانا تحقق ہوا ہے معنا کھانا محتول اس کے نگل لینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ صورة کھانا تحقق ہوا ہے معنا کھانا محتول اس کے نگل لینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ صورة کھانا تحقق مور میں اس کے نگل لینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ صورة کھانا تحقق مور کے معنا کھانا محمول اس کے نگل لینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ صورة کھانا تحقق مور کے معنا کھانا محمول اس کے نگل لینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ صورة کھانا تحقق مور کیا کہا کیا تحقید کے دو کی کونکہ اس کا کھانا معمول اس کے نگل لینے سے کھانا محتول کے دو کی کی کور کی کونکہ کی کونکہ کو کی کونکہ کی کیا کیا تحقیل کے دو کی کی کونکہ کی کی کی کی کیا کی کی کی کی کونکہ کی کی کونکہ کیا ہے کونکہ کی کونکہ کی کی کی کی کونکہ کی کی کی کی کی کی کی کی کیا کی کونکہ کی کونکہ کیا ہو کی کی کی کی کی کی کونکہ کی کونکہ کی کی کی کی کی کی کی کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کی کی کی کی کی کی کونکہ کی کی کی کی کی کونکہ کی کی کی کونکہ کی کی کونکہ کی کونکہ کی کی کی کونکہ

نہیں۔ پس بیس کر یزہ اور کھنی کی طرح ہوگیا۔ اور نہ ہی گوند ھے ہوئے آئے یا خشک آئے کے کھانے میں کفارہ واجب ہوگا۔
کیونکہ اس کے ساتھ غذ ااور دوا کا قصد نہیں کیا جاتا۔ اگروہ درخت کے پتے کھائے اگر بیان میں سے ہوں جن کو عادۃ کھا یا جاتا
ہےتو کفارہ واجب ہوگا ور نہ صرف قضا واجب ہوگی۔ ای طرح اگر تھوک اس کے منہ سے نکلے بھر وہ تھوک کونگل جائے ای طرح
کسی اور کی تھوک کا تھم ہے۔ کیونکہ اس سے عموماً نفرت کی جاتی ہے اگر دوست یا محبوب کی تھوک ہوتو کفارہ واجب ہوگا جس طرح
"حلوانی" نے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ وہ اس سے نفرت نہیں کرتا۔ اگروہ ایک لقمہ نکالے پھر اس کولوٹائے" ابولیٹ" نے کہا: اصح بی

قول ہے کہ کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ لقمہ ایک حالت میں ہوجا تاہے جس سے طبیعت کراہت محسوں کرتی ہے۔ ' المخص''۔ اس سے بیظ اہر ہوتا ہے مایتغذی بھ سے ان کی مرادیہ ہوتی ہے جس میں بدن کی اصلاح ہولینی وہ ایسی چیز ہوجس کو

معمول میں غذا، دوا یالذت کے حصول کے ارادہ سے کھایا جائے۔ گوندھا گیا آٹا اور خشک آٹا اگر چاس میں بدن کی اصلاح ہے اور اس میں غذا کیت ہے لیکن اس کا قصد نہیں کیا جاتا اور منہ سے نکالا گیالقہ اس طرح ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے نفرت کی وجہ سے وہ حکماً غذا کی صلاحیت سے خارج ہوگیا۔ جس طرح علانے اس بارے میں کہا: اگر اسے تے آئے اور خود بخو دوا پس لوٹ جائے یہ روزہ کو نہیں تو ڑے گی۔ کیونکہ بیان چیز وں میں سے نہیں ہے جن کو عادة کھایا جاتا ہے۔ کیونکہ طبیعت اس سے نفرت

ن کرتی ہے محبوب کی تھوک کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ لندت حاصل کی جاتی ہے جس طرح ''الکنز'' کے اواخر میں کی سیس میں سے ماتھ ایجہ کی سام میں جس میں میں ان جس میں کا مناس گا ہے گی جی فضر میں ان

کہاہے ہیں اے اس کے ساتھ لاحق کردیا جائے گاجس میں بدن کی اصلاح ہوای کی مثل وہ گھاس ہوگی جونشددیت ہے۔ جوہم نے کہاہے اس کی تائیدوہ قول کرتا ہے جو' الحیط''میں ہے۔ کیونکہ بیذ کر کیا ہے:''اصل بیہے کہ کفارہ واجب ہوتا

ہے جب وہ الیں چیز کے ساتھ روزہ توڑے جس کے ساتھ غذا حاصل کی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ جھڑ کئے ہے۔ جھڑ کئے ک ضرورت اس سے پڑتی ہے جس کوعادۃ کھایا جاتا ہے۔ دوسری چیزوں کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے طبیعت کے اعتبار

ہے امتماع ثابت ہے جس طرح شراب کا پینا ہے اس میں صدواً جب ہوتی ہے۔ کیونکداس میں زجر کی ضرورت ہوتی ہے۔

پیٹاب اورخون کے پینے کا معاملہ مختلف ہے۔ پھروہ چیز جسے عادۃٔ قصد کرتے ہوئے کھایا یاغیر کی تنج میں کھایا جائے تووہ الیک

چیز ہوگ جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے۔ جہاں تک اس کے علاوہ کا تعلق ہے تواسے اس کے ساتھ لائق کیا جائے گا جس کے ساتھ غذا حاصل نہیں کی جاتی اگر چیدوہ فی نفسہ غذا بہم پہچانے والی ہو۔اور دوااس کے ساتھ لائق کی جائے گی جس میں بدن کی

اصلاح ہو۔ پھر فروع کا ذکر کیا یہاں تک کہ لقمہ کے بارے میں کہا: اگر اس نے لقمہ کو نکالا پھراس لقمہ کو لوٹا یا تو کوئی کفارہ نہیں ہو

گا\_ يہي تول اصح ہے۔ كيونكدوه لقمدالي حالت ميں ہو چكاہے جس كراہت كى جاتى ہادراس سنفرت كى جاتى ہے۔

لیکن اس پریقول اشکال پیدا کرتا ہے کہ کچا گوشت کھانے کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا اگر چہوہ گوشت مردار کا ہو گر جب وہ بد بودار ہوجائے اور اس میں کیڑے پڑجائیں۔ کیونکہ میں نے کسی عالم کونہیں دیکھا جس نے اس میں اختلاف ذکر کیا ہو۔ جبکہ اس میں اس لقمہ سے زیادہ کراہت ہوتی ہے جس کو منہ سے باہر نکالا گیا ہو۔ مگر جب یہ کہا جائے: گوشت اپنی (عَهْدًا) رَاجِعٌ لِلْكُلِّ (أَوْ احْتَجَمَ) أَى فَعَلَ مَا لَا يُظَنُّ الْفِطْرُ بِهِ كَفَصْدٍ وَكُحْلٍ وَلَهْسِ وَجِمَاعِ بَهِيمَةِ بِلَا إِنْوَالٍ أَوْ إِدْخَالِ إِصْبُعٍ فِى دُبُرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (فَظَنَّ فِطْرَهُ بِهِ فَأَكَلَ عَهْدًا قَضَى) فِي الصَّوَدِ كُلِّهَا

جبکہ اس نے پیکھانے پینے کاعمل جان ہو جھ کر کیا ہو۔ بیر مابقہ سب کی طرف راجع ہے۔ یا اس نے بچھنے لگوائے بعنی اس نے ایسافغل کیا جس کے بارے میں بیر گمان نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس طرح فصد کرانا، سرمہ لگانا، حجونا اور چو پائے کے ساتھ جماع کرنا جبکہ انزال کے بغیر ہو یا دبر دغیرہ میں انگلی کو داخل کرنا اور اس نے بید گمان کیا کہ اس کے ساتھ اس کاروزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس نے جان ہو جھ کر کھانا کھالیا تو تمام صور توں میں وہ قضا کرے گا

ذات کے اعتبار سے ان چیزوں میں سے ہے جن میں غذا حاصل کی جاتی ہے اور جن سے بدن کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ مذکورہ لقمہ اور آٹے کا معاملہ مختلف ہے اور جب اس میں کیڑے پڑجائیں تو معاملہ مختلف ہوگا۔ کیونکہ وہ بدن کو اذیت دیتا ہے پس اس کے ساتھ بدن کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس محل کی وضاحت میں میرے لئے بیام ظاہر ہوا ہے۔ دانتہ تعالیٰ اعلم۔

9131\_(قولته: عَنْهُ أَ) جو خطأ ايباعمل كرے اور جے مجبور كيا گيا موده اس سے خارج موكا، ' بح' ' ـ

میں کہتا ہوں: بھولنے والابھی ای طرح ہے۔ کیونکہ مراد جان ہو جھ کر افطار کرنا ہے۔ اور بھو لنے والا اگر چہ جان ہو جھ کر مفطر چیز استعال کرتا ہے وہ جان ہو جھ کر افطار نہیں کرتا۔

9132\_(توله: رَاجِعٌ لِلْكُلِّ) يعنى جن اموركاذ كركيا كيا خواه وه جماع مو، كهانا مواور پينا مو\_

9133\_(قولد: أَيْ فَعَلَ اللّهُ)اس قول نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ تھم بچھنے لگوانے پرمحدود نہیں،''ط'۔اس قول کے ساتھ فطر کا گمان رکھتا ہوجس طرح اگروہ بھول کر کھانا کھائے قول کے ساتھ فطر کا گمان رکھتا ہوجس طرح اگروہ بھول کر کھانا کھائے یا جماع کرے یا اسے احتلام ہوجائے یاد کھنے سے انزال ہوجائے یا اسے قے آئے تو اس نے یہ گمان کیا کہ قے نے اس کا روزہ توڑدیا ہے تو اس نے جان ہو جھر کھانا کھالیا تو کفارہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ شبہ یا یا گیا ہے جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔

9134\_(قوله:بِلَا إِنْزَالِ) گرجب اے انزال ہواتو جان ہو جھ کر کھانے ہے اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے کھانا کھایا جبکہ وہ روزہ تو ڑچکا تھا،' ط''۔

9135\_(قوله: أَوْ إِدْ خَالِ إِصْبُوعٍ) لِعِنى اس نے خشک انگلى داخل کی جس طرح پبلے گزر چکا ہے،'' ح''۔ اگر وہ انگل تر ہوتواس پرکوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے کھانااس وقت کھایا ہے جب تری کے ساتھ اس کے روز ہ کا نوٹنا تحقق ہو چکا تھا،'' ط''۔

9136\_(قولہ: وَنَحْوِ ذَلِكَ) جيےاس نے ایے شہوت والے بوسہ کے بعد یا پہلومیں لینے کے بعد یا فخش مباشرت کے بعد کھانا کھایا جبکہ کوئی انزال نہ ہو،''امداد''۔

9137\_ (قوله: فِي الصُّورِ كُلِّهَا)وه ذكوره تمام صورتين جواس قول مين بين: وان جامع الخر

(وَ كُفَّىَ رِلْنَهُ ظَنَّ فِي غَيْرِ مَحَدِّهِ حَتَّى لَوْ أَفْتَاكُ مُفْتٍ يُغْتَمَدُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ سَبِعَ حَدِيثًا وَلَمْ يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ الله كذا له الكري على كن من قع الله عند الله عن ما لك في المفقرة تناسب عن كالدائم المفقرة تناسب عن الله عن الم

اور کفارہ ادا کرے گا۔ کیونکہ یہ بےموقع گمان ہے یہاں تک کہا گرکوئی ایسامفتی فتوی دے جس کے قول پراعتماد کیا جاسکتا ہو یااس نے حدیث نی اور وہ اس کی تاویل کو نہ مجھ سکا

9138\_(قوله: كَفَّمَ) قضااور كفاره كوجوب كوفت كے بيان كوترك كياس بات كاشعور دلانے كے لئے كہ يہ امرتراخی پر مبنی ہے جس طرح امام'' محر' رالنتي نے كہا ہے۔امام'' ابو بوسف' رالنتي نے كہا: يہ فوراً لازم ہوگا۔امام'' ابو حنيف' رائنتي پر مبنی ہے جس طرح امام' مرتا شي ميں ہے۔ايک قول يہ كيا گيا: دور مضانوں كے درميان كفاره اداكر ناوا جب رائنتي ہے۔ کرخی نے كہا: پہلاقول صحح ہے۔اى طرح نفلى روزه ركھنا صحح نہيں جس طرح'' ذاہدى' ميں ہے۔قضا كومقدم كياس بات كا شعور دلانے كے لئے كہ يہ جائے كہ قضا كو كفاره پر مقدم كيا جائے۔اور بے در بے روزے ركھنا متحب ہے جس طرح'' ہدائي' ميں ہے۔ تب طرح'' ہدائي' ميں ہے۔ ہوئے كہ قضا كوكفاره پر مقدم كيا جائے۔اور بے در بے روزے ركھنا متحب ہے جس طرح'' ہدائي' ميں ہے،'' قبستانی''۔

9139\_(قوله: لِأنَّهُ الخ)يان كِول احتجم الخ كاعلت بـ

9140\_(قوله: حَتَّى الخ) يان كِول الانه ظن فى غير محله كِ مفهوم پرتفريع ہے۔ يعنى اگرظن موقع وكل كے مطابق ہوتا تو كفاره لازم نه ہوتا يبال تك كه اگراس نے اس كافتو كي ديا، "ط"۔

9141 - (قوله: يُغتَنَدُ عَلَى قَوْلِهِ) جي ايك ضبلى عالم ہو جومفتى ہے جو تچينے لگوانے كومفطر خيال كرتا ہے،

"امداذ": البحر" ميں كہا: عام آدى پر بيلازم ہے كہ عالم كى تقليد كر بے جب وہ عام آدى اس كے فتوى پراعتاد كرتا ہو۔ پھر كہا:

اس سے بيمعلوم ہوجاتا ہے كہ عام آدى كا نذہب اس كے مفتى كا فتوى ہوتا ہے اس ميں كى نذہب كى قيدنہيں ۔ اى وجہ سے

"الفتح" ميں كہا: عام آدى كے حق ميں حكم اس كے مفتى كا فتوى ہے ۔ "النہائي" ميں ہے: شرط بيہ كہ مفتى ان افراد ميں سے ہو جو ات كے ملاوہ عالم كا فتوى شبہ ہوجا كے گا اور اس كے علاوہ عالم كا فتوى معتبر نہيں ۔

كے علاوہ عالم كا فتوى معتبر نہيں ۔

اس سے بیامرظام ہوتا ہے کہ یعتب کی جول کا صیفہ ہے کی صرف نوی کا طلب کرنے والے کا اعتاد کافی نہیں۔ فافہم۔ 9142 ( تولد: أَوْ سَبِعَ حَدِيثًا) جس طرح حضور سائن اللہ ہے کا فرمان ہے: افطی الحاجم والسحجوم (1)۔ کچنے لگانے والا اور جس کو کچھنے لگائے گئے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیامام' محمد' درائٹھیا کا نقط نظر ہے۔ کیونکہ رسول الله سائن آیا ہم کا ارشاد مفتی کے قول سے زیادہ توی ہے۔ پس یہ بدرجہ اولی شہوا تع کرے گا۔ امام' ابو یوسف' درائٹھیا ہے اسکے برعکس قول مروی ہے کیونکہ عام لوگوں پر بیلازم ہے کہ فقہاء کی اقتداکریں۔ کیونکہ وہ بذات خود صدیث کے اسرار ورموز نہیں بجھ کتے '' زیلعی'۔ ہے کیونکہ عام لوگوں پر بیلازم ہے کہ فقہاء کی اقتداکریں۔ کیونکہ وہ بذات خود صدیث کے اسرار ورموز نہیں بجھ کتے '' زیلعی'۔ 9143

لَمُ يُكَفِّنُ لِلشُّبْهَةِ وَإِنْ أَخْطَأُ الْمُفْتِى، وَلَمْ يَثْبُتِ الْأَثْرُ إِلَّا فِي الْإِدَهَانِ،

تو کفارہ ادانہیں کرےگا۔ کیونکہ شبہ پایا جارہاہے اگر چہ مفتی نے فتو کی میں غلطی کی ہواور اگر چہ اس میں حدیث ثابت نہ ہو۔ گرتیل لگانے کامعاملہ مختلف ہے

کونکہ شہموجو ذہیں۔''زیلعی''کا قول اندیفط پیشہ پیدائیس کرتا۔ کیونکہ بیقیاس کے خالف ہے ساتھ ہی بیفرض کیا جاسکتا ہے کہ کھانے واللہ علم رکھتا ہو کہ حدیث کے معنی میں تاویل ہے۔ پھراس کی تاویل بیہ وسکتی ہے کہ وہ دوافرادجن کے بارے میں حضور سائٹ ایکٹی نے بیار شاوفر مایا ہے وہ دونوں غیبت کررہے تھے(1)۔اس کی کممل بحث''الفتے''میں ہے۔اوردوس کی صورت میں بیمرادہ و کتی ہے کہ تواب ختم ہوجائے گا۔ جس طرح آگے (مقولہ 9146 میں) آئے گا۔

9144\_(قوله: وَلَمْ يَعْبُتُ الْأَثْنُ) اس كاعطف اخطأ المهفتی پر ہے۔ یعنی اگر چہ اثر (روایت) ثابت نہ ہو۔

"دی "مرادحا جم اور مجموم کی حدیث کے علاوہ اثر ہے۔ کیونکہ حاجم ومجموم والی حدیث ثابت ہے۔ جہاں تک غیبت کرنے کے
متعلق احادیث ہیں تو وہ سب کی سب کھوکھلی وضعیف ہیں جس طرح "دافتے" میں ہے۔ اس میں" البدائع" ہے مروی ہے:
اگراس نے کی عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا یا اس کا اس طرح بوسہ لیا یا اس کے پہلو میں لیٹا اور اسے انزال نہ ہواتو اس نے سی
مان کیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس نے جان ہو جھرکوئی چیز کھالی تو اس پر کھارہ ہوگا۔ گر جب وہ حدیث میں تاویل
کرے یا کی فقیہ سے نتو کی طلب کر ہے تو اس نے روزہ کوتو ڈ دیا تو اس پر کوئی کھارہ لا زم نہیں ہوگا اگر چہ فقیہ خطا کر جائے اور
حدیث ثابت نہ ہو۔ کیونکہ فتو کی اور حدیث کے ظاہر کو بطور شبہ معتبر سمجھا جا سکتا ہے۔

میں کہتا ہوں:لیکن ہم'' الخانیہ' وغیرہ سے غیبت کے بارے میں جو پچھ ہم ذکر کریں گے یہ اس قول کی تا سَدِ کرتا ہے جو ''البدائع''میں ہے۔

<sup>1</sup>\_شعب الايمان، كتاب دباب في تعريم اعراض الناس، جلد 5، صفى 307، حديث نم ر 6743، مكتبددار الكتب العلمية بيروت

ۗ وَكَنَا الْغِيبَةُ عِنْدَ الْعَامَّةِ زَيْلَعِئَ لَكِنْ جَعَلَهَا فِي الْمُلْتَقَى كَالْحِجَامَةِ وَرَجَّحَهُ فِي الْبَحْمِ لِلشُّبْهَةِ رَكَكَفَّارَةِ الْمُظَاهِنِ الثَّابِتَةِ بِالْكِتَابِ، وَأَمَّاهَذِهِ فَبِالسُّنَّةِ

اورای طرح غیبت کامعاملہ مختلف ہے بیعام علما کے زویک ہے '' زیلعی' کیکن اے'' امکتفی''میں حجامت کی طرح بنایا ہے اور'' البحر'' میں اے ترجیح دی ہے۔ کیونکہ شبہ پایا جارہا ہے۔ کفارہ وہی ہوگا جومظا ہر کا کفارہ ہے جو کتاب الله سے ثابت ہے۔ جہاں تک اس کفارہ کاتعلق ہے بیسنت سے ثابت ہے

2014 و المعنائم (1) - تین چیزین الغیبینة ) کیونکه غیبت کی وجہ سے روز ہ تو او دینا قیاس کے فلاف ہے۔ اور صدیث طیبہ ثلاث تفطی المصائم (1) - تین چیزیں روز ہ دار کے روز ہ کوتو او دین ہیں کا جہال تک تعلق ہے بالا جماع اس کی تاویل کی گئے ہے کہ اس کا تو اب ختم ہو جا تا ہے ۔ تجامت والی صدیث کا معاملہ مختلف ہے ۔ کیونکہ بعض علانے حدیث کے ظاہر معنی کو اپنایا ہے جیسے امام اوزائی ، امام احجہ '' امداد' ۔ غیبت کے معاملہ میں اصحاب الظواہر کا اختلاف کی شار میں نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیاس وقت واقع ہوا اوزائی ، امام احجہ '' دفتح '' امداد' ۔ غیبت کے معاملہ میں اصحاب الظواہر کا اختلاف کی شار میں نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیاس وقت واقع ہوا جب اس سے پہلے سلف صالحین اس حدیث کی تاویل کو اپنا چکے تقدیمی طرح ہم نے کہا ہے '' دفتح '' ۔ '' الخانی' میں ہے : بعض علانے کہا : اس سے چین گلوانا برابر ہیں ۔ اور عام مشائخ نے کہا: اس ہم مراد آخرت کا ثواب ہے۔ اس میں کوئی معتبر تول نہیں ہیا اسا میں میں کوئی معتبر تول نہیں ہیا اسال میں میں کوئی معتبر تول نہیں ہیا ہیا تا میں جہ دورلیل کا سہارا لئے ہوئے نہیں ہے۔ پس بیرشبہ کو واقع نہیں کرے گا۔ اس کی شل '' السراح'' میں ہے۔ '' المجد ایک مشل '' السراح'' میں ہے۔ '' المجد نے نہیں ہے۔ رحمتی نے کہا: اس میں حدیث میں حدیث میں اسے بقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ '' المجد ایک میں اسے بقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ '' المجد ایک شروح میں اسے بقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ 'ورا کو میں اسے بقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ' میں جہ فیبت میں حدیث اور فوق کی کوشبہ شار نہیں کیا گیا تو موقع کی لوگا نا ہے بدرجہ اولی شہدنہ ہونے میں بحید ہوگا۔

میں کہتا ہوں: ای وجہ ہے' الفتح''میں' البدائع'' ہے قل کرتے ہوئے دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ میں دیا ہے میں دیا ہے۔

اى طرح" المعراج" مين" المبسوط" سےمردى ہے۔

9147\_(قوله: لِلشَّبْهَةِ) توبيجان چكا بك جوام اجماع كو خالف بووه شبه پيدائيس كرسكتا ـ اورعمل ال پركيا جائے گاجس پراكثر على بول كـ ـ والله تعالى اعلم

#### كفاره

9148\_(قوله: گَکُفَّادَةِ الْمُظَاهِرِ) یان کِقُول دکفّہ کے ساتھ مربوط ہے۔ یعنی ترتیب میں اس کی مثل ہے پس وہ پہلے غلام آزاد کرے گا اگر وہ غلام نہ پائے تو دو ماہ لگا تارروزے رکھے گا اگر وہ طاقت نہ رکھے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔اس اعرائی (بدو) کی حدیث (2) کی وجہ سے جو کتب ستھ میں معروف ہے۔اگروہ کوئی روزہ نہ رکھے اگر چیعذر کی وجہ سے ہی ہوتو نے سرے سے روزے رکھے گا۔ گر حیض کے عذر کا معاملہ مختلف ہے۔اور کفارہ قبل کے روزوں میں ہمی

## وَمِنْ ثَمَّ شَبَّهُوهَا بِهَا ثُمَّ إِنَّمَا يُكَفِّرُ إِنْ نَوَى لَيْلًا، وَلَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا

اس وجہ سے علمانے اس کفارہ کواس کفارہ کے ساتھ تشبید دی ہے۔ پھروہ کفارہ ادا کرے گا اگروہ رات کے وقت نیت کرے اوراس پر جبر نہ کیا گیا ہو

تا بع شرط ہے۔ ہروہ کفارہ ای طرح ہے جس میں آزادی مشروع ہے، ''نہر''۔ مسلد کی تمام فروعات' البحر' میں موجود ہیں اس میں میر ہوئی ہے: کفارہ کے وجوب میں مذکر ومؤنث، آزادوغلام اور سلطان وغیر سلطان میں کوئی فرق نہیں۔ اس وجہ سے '' بزازیہ' میں اس کی تصرح کی ہے کہ لونڈی پر کفارہ واجب ہوگا اس صورت میں جب وہ اپنے آقا کو خبر دے کہ فجر طلوع نہیں ہوئی جبکہ اس فی جبکہ اس کی تصرح کی ہوئی جبکہ اس میں ہوگا۔ اور'' بزازیہ' میں بہتصرح کی کی جبکہ وہ اپنے محال مال کے ساتھ خوشحال ہوجب کہ اس پر کسی کی چٹی نہ ہوتو اسے غلام آزاد کی کہ جب کفارہ سلطان پر لازم ہوجبکہ وہ اپنے علال مال کے ساتھ خوشحال ہوجب کہ اس پر کسی کی چٹی نہ ہوتو اسے غلام آزاد کرنا آسان ہے ہیں جھڑکا فتو کی ویا جائے گا۔ کیونکہ کفارہ سے مقصود تنہیہ ہے اس کے لئے ایک ماہ روز ہے نہ کھااور غلام آزاد کرنا آسان ہے ہیں جھڑکنا تنہوگا۔

9149\_(قوله: دَمِنْ ثُمَّ) اس وجه سے کہ ظہار کا کفارہ کتاب الله سے ثابت ہے اور افطار کا کفارہ سنت سے ثابت ہے تو دوسرے کی تشبیہ کو پہلے سے تشبیہ دی کیونکہ یہ پہلے سے اونی حال میں ہے کیونکہ پہلا کتاب الله کے ساتھ ثابت ہونے کی وجہ سے قوی ہے،' ط'۔اس کا مقتضا یہ ہے کہ کفارہ ظہار کا کوئی افکار کر ہے تو وہ کا فر ہوجائے گا اور افطار کے کفارہ کا افکار کر ہے تو کہ فرنیس ہوگا۔اس کی تائیدوہ قول کرتا ہے جس کا ذکر' افتے ''میں کیا۔ حضرت سعید بن جبیراس طرف گئے ہیں کہ بیمنسوخ ہے۔ تنبیب

تشبیه میں اس امری طرف اشارہ ہے کہ بیلازم نہیں آتا کہ کفارہ افطار ہرا عتبار سے کفارہ ظہار کی مشل ہے۔ کیونکہ کفارہ ظہار میں بیوی سے حقوق زوجیت عمد اُ ہوں یا بھول ظہار میں بیوی سے حقوق زوجیت عمد اُ ہوں یا بھول کر ہول ، رات کے وقت ہوں یا دن کے وقت ہوں۔ کیونکہ بی عمر آیت کی وجہ سے ہے۔ کفارہ صوم اور کفار قبل کا معاملہ مختلف کے میں اسے قطع نہیں کرتا مگر جب وہ عذر کے ساتھ یا عذر کے بغیرروزہ ندر کھے قبامل بعض علما کے قدم بہال پھل گئے ہیں، 'در ملی'۔ ای کی مثل' جہتا تی ' میں ہے۔ بغیر العن دسے مرادحیف کے علاوہ ہے۔

حاصل کلام بیہ: یہاں وطی تتابع کوقطع نہ کرے گی جورات کے وقت عمد اُہو یا دن کے وقت بھول کر ہو۔ کفارہ ظہار کا معاملہ مختلف ہے۔

9150\_(قوله: إِنْ نَوَى لَيُلًا) اگر وہ معین نیت کے ساتھ رات کے وقت نیت کرے۔ کیونکہ دونوں میں امام ''شافع'' رالیٹھا یکا اختلاف (مقولہ 9061 میں) گزرچکاہے پس کفارہ کے سقوط کا شبہ ہوگا۔

9151\_(قوله: وَلَهْ يَكُنُ مُكُمَّهًا)ا\_\_مجبوْرنه كيا گيا بواگرچه په جماع پر بوجس طرح (مقوله 9118 ميس) گزر

وَلَمْ يَطْرَأُ مُسْقِطٌ كَمَرَضٍ وَحَيْضٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهَا لَوْ مَرِضَ بِجُرْجِ نَفْسِهِ أَوْ سُوفَى بِهِ مُكْرَهَا وَالْمُغْتَمَدُ لُزُومُهَا وَفِى الْمُغْتَادِحُتَى وَحَيْضًا وَالْمُتَيَقِّنِ قِتَالَ عَدُةٍ لَوْأَفْطَى، وَلَمْ يَحْصُلُ الْعُذُرُ

اور کفارہ کوسا قط کرنے والا کوئی عارضہ لائق نہ ہوجیسے مرض اور حیض۔اوراس صورت میں اختلاف کیا گیا ہے اگروہ اپنے آپ کوزخم لگانے کی صورت میں بیار ہوجائے یا جسے جبر کے ساتھ سفر پر لے جایا جائے۔اور قابل اعتمادیہ ہے کہ کفارہ لازم ہوگا۔ اور جسے بخار کامعمول ہو ،حیض کامعمول ہواور جسے دشمن کے ساتھ قتال کا یقین ہواگروہ افطار کرے اور عذر حاصل نہ ہواس میں اختلاف ہے۔

چکا ہے،اگر چہوہ عورت اپنے خاوند کواس پرمجبور کرنے والی ہو۔ای پرفتو کی ہے جس طرح''الظہیری'' میں ہے۔''الاختیار'' میں جو تول ہے وہ اس کے خلاف ہے۔وہ قول میہ ہے:اگر اکراہ عورت کی جانب سے ہوتو دونوں پر کفارہ ہو گا جس طرح ''البح'' کے بعض نسخوں میں ہے۔

9152\_(قوله: وَلَمْ يَطُنَ أَ)اس نے جان ہو جھ کرروزہ تو ڑا جبکہ وہ تقیم تھااس نے رات کو نیت کی تھی اگر کھارہ کوسا قط کرنے والا عارضہ لاحق نہ ہواتو اس پر کھارہ واجب ہوگا۔

9153\_(قوله: مُسْقِطٌ) يعنى آسانى عارضة جس مين اس كاكوئى عمل فطل نه مواور نداسكے سب مين عمل و خل مون وحتى '۔ 9154\_(قوله: كَمَرَضِ) يعنى اليامرض جوافطاركومباح كردے۔

عدم سقوطها - کونکد کفاره الازم کے اور اختاا ف کفاره کے متو کھ ایس کے دیکہ یہ بندے کافعل ہے ۔ یہ کہنازیا وہ اچھا ہے عدم سقوطها - کیونکد کفاره الازم ہوگا۔ کونکہ جب وہ روزہ عدم سقوطها - کیونکہ کفاره الازم کفاره کے متوطیع ہیں ہے۔ سفر کی قید مکر ہا ہے لگائی ہے ۔ کیونکہ جب وہ روزہ تو ڑے نے بعد وفطاره کے بعد افطار کرتے وکفاره اور ٹرنے کے بعد وفول کا بحث کو روایا ہے اس پر متحال ہوگا جس طرح آگے (مقولہ 346 میں) آئے گا۔ واجب نہیں ہوگا، 'نہر' ۔ اگر وہ طلوع فجر کے بعد سفر کرتے وہ یہ اس پر حرام ہوگا جس طرح آگے (مقولہ 340 میں) آئے گا۔ واجب نہیں ہوگا، 'نہر' ۔ اگر وہ طلوع فجر کے بعد سفر کرتے وہ یاس پر حرام ہوگا جس طرح آگے (مقولہ کے اس میں ایک ضمیر ہے جو نائب فاعل ہے موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے مراد الشخص المعتاد ہے، ''رحمی'' ۔ یہ تو ین کے بغیر ہے مفعول ہے ہو بخار اور الشخص المعتاد ہے، ''رحمی'' ۔ یہ تو ین کے بغیر ہے مفعول ہے جو بخار اور حیف معطوف علیہ ہے ۔ یعنی اس فرد میں اختلاف ہے جو بخار اور حیف کا عادی ہو ۔ واؤ یہاں او کے معنی میں ہے۔ بعض نخوں میں وحیض ہے تو یہ الم ہوگا کہ وہ مرفوع ہے یا مجرور ہے ۔ لیک معتاد کا لفظ حتی اور چیف کی طرف اضافت جو الف لام سے خالی ہو جائز نہیں ہوگی ۔ جہاں تک رفع کے کا تعلق ہو جو اور تا اعتبار ہے ہے کہ معتاد کا لفظ حتی اور چیف کی طرف منسوب ہے یعنی الذی اعتاد کا حتی و حیض ۔ کا تعلق ہو جو اور قت ال مفعول ہے ۔ اور الم تی خالی ہو جائز نہیں ہوگی ۔ جہاں تک رفع نے یا وہ وہ اس اعتبار ہے ہے کہ معتاد کا لفظ حتی اور چیف کی وجہ سے مجرور ہے اور قت ال مفعول ہے ۔ یا وہ حق و حیض ۔ یا وہ وہ اس اعتبار ہے ۔ اور الم تی خالی ہو جائز نہیں ہوگی کی وجہ سے مجرور ہے اور قت ال مفعول ہے ۔ یا وہ کی کا دور میں وہ کے دور ہے اور قت ال مفعول ہے ۔ وہ یا دی محتاد کی وہد سے مجرور ہے اور قت ال مفعول ہے ۔

9157\_ (قوله: لَوْأَفْطَرَ) جس كى عادت مواورجس كويقين موان ميس سے مرايك افطار كردير ـ

وَالْمُعْتَمَدُ سُقُوطُهَا وَلَوْتَكَمَّرَ فِطْهُهُ وَلَمْ يُكَفِّمُ لِلْأَوَّلِ يَكُفِيه وَاحِدَةٌ وَلَوْنِى رَمَضَانَيْنِ عِنْدَ مُحَتَّدٍ وَعَلَيْهِ الِاعْتِبَادُ بَزَّاذِيَّةٌ وَمُجْتَبَى وَغَيْرُهُمَا وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ لِلْفَتْوَى إِنْ الْفِطْم بِغَيْرِ الْجِمَاعِ تَدَاخَلَ

اور قابل اعتماد بات بہے کہ کفارہ ساقط ہوجائے گا۔اگرروزہ کوتو ڑنابار بارواقع ہوااوراس نے پہلی دفعہ کا کفارہ اوانہ کیا تھا تو ایک کفارہ کافی ہوجائے گااگرچہ بیروزہ کا تو ڑنا دور مضانوں میں ہے۔ بیامام''محمد'' دیکٹھیا کے نزدیک ہے ای پراعتماد ''بزازیہ'''مجتبی'' وغیر ہما۔ بعض علمانے فتو کی کے لئے اسے اختیار کیا ہے اگرروزہ کوتو ڑنا جماع کے علاوہ ممل سے ہوتو کفارہ میں تداخل ہوگا

جومیں نے اس پرتعلیق کھی ہے اس میں میں نے لکھا ہے: دوسرے (بیگمان ہو کہ مرض کا دن ہے ) کو مشبہ بہ بنایا ہے کیونکہ یہ بالا جماع ہے۔ حیض کا مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے تھے یہ کھارہ واجب ہوگا جس طرح'' تار خانیہ' میں اس پرنص قائم کی ہے۔ اس وجہ ہے''السراج'' اور''الفیض'' میں دونوں مسئلوں میں وجوب کو یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔

حاصل کلام بیہ ہے دونوں میں تشجیح میں اختلاف ہے۔ میں نے کسی ایسے خفس کونہیں دیکھا جس نے اس آ دمی سے کفارہ کے سقوط میں اختلاف کا ذکر کیا ہوجس کو دشمن سے قبال کا یقین ہوجس طرح '' جامع الفصولین' میں ہے: قبال اس امر کا محتاج ہوتا ہے کہ پہلے روز ہ کوافطار کیا جائے تا کہ اسے قوت حاصل ہومرض کا معاملہ مختلف ہے۔

9159\_(قوله: وَلَمْ يُكَفِّنْ لِلْأَوَّلِ) مَّرجبوه پہلے کفارہ اداکر چکا ہوتو ظاہرروایت کےمطابق اس پر دوسرا کفارہ لازم ہوگا۔ کیونکہ بیمعدوم ہوگیا ہے کہ زجر پہلے کفارہ کے ساتھ حاصل نہیں ہوا،'' بحر''۔

9160\_(قوله: وَعَلَيْهِ الاغْتِمَادُ)''البحر' میں اے''الاسرار' نے نقل کیا ہے۔ اور اس سے پہلے''الجوہر ہ' سے نقل کیا ہے: اگر اس نقل کیا ہے: اگر اس نقل کیا ہو۔ یہ نقل کی تول میں جماع کیا تو اس پردو کفار ہے: اگر چہاں نے پہلے کا کفارہ ادانہ کیا ہو۔ یہ نقل ہے کہا تول میں ہے۔ کہا ہوں میں ہے کہا تول میں ہے۔ کہا ہم روایت میں ہے کہا تول میں ہے کہا ہم روایت میں ہے کہا تول میں ہے کہا ہم روایت میں ہے کہا تول میں ہمار کیا ہم روایت میں ہے کہا تول میں ہمار کیا ہم روایت میں ہمار کیا ہمارہ کا ہمارہ کیا ہ

میں کہتا ہوں: ترجی میں اختلاف ہے جس طرح تونے دیکھ لیا ہے اور دوسرا قول قوی ہوجاتا ہے کیونکہ یہ ظاہر روایت ہے۔ 9161 \_ (قولہ: أَنَّ الْفِطْرُ) یہاں اِنْ شرطیہ ہے، ' ح'' \_ وَإِلَّا لَا وَلَوْ أَكَلَ عَنْدًا شُهْرَةً بِلَا عُذْدٍ يُقْتَلُ، وَتَهَامُهُ فِي شَنْجِ الْوَهْبَائِيَّةِ (وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَخَرَجَ) وَلَمْ يَعُدُ (لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا) مَلَأَ أَوْ لَا (فَإِنْ عَا دَ) بِلَا صُنْعِهِ (وَ) لَوْ (هُوَمِلْءُ الْفَمِ مَعَ تَذَكَّى ِ لِلصَّوْمِ لَا يَفْسُدُ)

ور نہ تداخل نہ ہوگا۔اگرایک آ دمی عذر کے بغیراعلانیہ کھانا کھائے تواسے آل کیا جائے گا۔اس کی مکمل بحث'' شرح الوہبانیہ'' میں ہے۔اگراسے قے آ جائے اور منہ سے باہرنگل آئے اور واپس نہلو ٹے تو مطلقار وزے کونہ تو ٹرے گی وہ منہ بھر کر ہویا منہ بھر کرنہ ہو۔اگراس کے مل کے بغیرلوٹ جائے اگر چہدہ منہ بھر کر ہوجب کہاسے روز ہیا د ہوتو وہ روزے کوفاسد نہ کرے گی۔

9162\_(قوله: وَإِلَّا لا) اگر بار بارروزه کاتو ژنا دو دنوں میں جماع کے ساتھ ہوتو کفارہ باہم متداخل نہیں ہوگا اگر چہ اس نے پہلےروزہ کا کفارہ ادانہ کیا ہو کیونکہ جنایت بہت بڑی ہے۔ ای وجہ سے امام'' شافعی'' رِلِیْنَظیے نے اس کے ساتھ کفارہ کو واجب کیا ہے کھانے اور یہنے کی صورت میں کفارہ کو واجب نہیں کیا۔

9163\_(قوله: وَتَهَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَائِيَّةِ)"الوبائي، يس كها بـــ

ولو اکل الانسان عبدا و شهرة ولا عند فیه قیل بالقتل یؤمر اگرکوئی آدمی جان بوجه کراوراعلانیکهائی جبکه کوئی عذر نه جوتوایک قول یرکیا گیا ہے اسے آل کا تھم دیا جائے گا۔

''شرنبلالی' نے کہا ہے: اس کی صورت یہ ہے: جس آدمی کا کوئی عذر نه جودہ اعلانیکھائے تواس کو آل کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ دین کا غذاق اڑانے والا ہے۔ یا جوامر بدیمی طور پر ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا ہے اس آدمی کے آل کے حلال ہونے اور اس کے بارے میں تھم دینے میں کوئی اختلاف نہیں۔ مؤلف کا قبیل کے ساتھ تعبیر کرناضعف کولازم نہیں '' ت' '۔

قری کی مختلف صور تیں اور روز سے کا تھم

9164\_(قوله: وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَنْءُ) لِعِنى قي ال برغالب آجائ اوراس برسبقت ليجائ، واموس "-

مسئلہ چوہیں صورتوں میں متفرع ہوتا ہے۔ کیونکہ تے خود بخو دآئے گی یادہ تے لانے کی کوشش کرے گا۔ ہرصورت میں قے منہ بھر آئے گی یا اس کے بغیر آئے گی۔ چاروں صورتوں میں سے ہرصورت میں یا تو وہ خود باہر نکلے گی، لوٹے گی یا وہ لوٹائے گا۔ اور ہرصورت میں اےروزہ یا دہوگا یاروزہ یا ذہیں ہوگا۔ اصح قول کے مطابق تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر جب دہ تے کو واپس کرے یا تے کرنے کی کوشش کرے جبکہ روزہ کے یا دہوتے ہوئے قے منہ بھر کر ہو، 'شرح الملتقی''۔

9165\_(قوله: وَكُوهُوَ مِلْءُ الْفَعَ ) لوك ساته الكلام كوذكركيا ہے۔ جبكہ جومنہ بھركرنہ مووہ بدرجہ اولى مفہوم ہے كيونكہ اللہ بولاء في ميں اسے مطلق كيونكہ اللہ بولاء كي كئى ہے۔ كيونكہ جس كواللہ برمعطوف كيا گياوہ فذكور كے تم بيل ہے۔ " فاقبم" ۔ صل فعم بيل اسے مطلق ذكر كيا ہے۔ پس بيا سے شامل موگا اگروہ ايك ہى جگہ متفرق طور پر آئے اور اللہ شيثيت بيل كه اگر اللہ قے كوجم كيا جائے تووہ منہ كو بھروے جس طرح" السراج" بيل ہے۔

9166\_(قوله: لَا يَفْسُدُ) يه ام أن محر 'وليُعلد كنزديك بي بي قول سيح بي - كونكه اس كي جانب سي كوني عمل

## خِلافًا لِلشَّانِ رَوَانُ أَعَادَهُ أَوْ قَدْرَجِتَّصَةٍ مِنْهُ فَأَكْثَرَحَدًا دِئُّ رَأَفُطَى إِجْمَاعًا وَلا كَفَارَةَ

امام'' ابو بوسف' روایشند نے اس سے اختلاف کیا ہے اگروہ اسے خود کمل لوٹائے یا اس سے چنے کی مقد ار لوٹائے یا اس سے زیادہ لوٹائے'' حدادی'' ، توبالا جماع روزے کوتوڑدے گی اور کفارہ لا زم نہ ہوگا

نہیں پایا گیااوراس کی جانب سے روزہ تو ڑنے کی صورت نہیں پائی گئی وہ نگلنا ہے۔ یہی اس کامعنی ہے کیونکہ اس کے ساتھ غذا حاصل نہیں کی جاتی بلکنفس اس سے کراہت محسوں کرتا ہے،''بح''۔

9167\_(قوله: وَإِنْ أَعَادَهُ ) يعنى وه قع جومنه بحركتي اس كواس في والس كرديا\_

9168\_(قوله: أَوْ قَدُرُ حِنَّصَةِ مِنْهُ فَأَكُثَرَ) اس امرى طرف اشاره كيا كه سارى قے يا بعض قے كو واپس كرف ميں كوئى فرق نہيں جبكہ قے مند بھر كرتھى۔ "حدادى" في السراج" ميں كہا: اختلاف كى بنياواس پر ہے كہ امام "ابو يوسف" واليُّنايد مند بھر كرقے آنے كا عتبار كرتے ہيں اور امام" محمد" والین علی استجار كرتے ہيں۔ پھر جب قے مند بھر كرآ ئے تواس كا حكم باہر نكل آنے والى قے كا ہوتا ہے اور جواس سے كم ہووہ خارج كے حكم ميں نہيں ہوتى۔ كيونكه اس كا ضبط كرناممكن ہوتا ہے۔ اس كا فائدہ چار مسائل ميں ظاہر ہوتا ہے۔

- (۱) جب دہ منہ بھرنے سے کم ہودہ ساری واپس لوٹ جائے یا چنے کے برابرلوٹ جائے بالا جماع وہ روز ہ تو ڑنے والا نہ ہو گ - جہال تک امام'' ابو پوسف' رطینی یا تعلق ہے آپ کے نز دیک وہ قے خارج ہونے والی نہیں کیونکہ وہ منہ بھر کر نہیں۔ امام'' محمد'' رطینی کے نز دیک اس کے داخل کرنے میں اس کاعمل دخل نہیں۔
- (۲) اگر وہ منہ بھر کر ہواور وہ اسے واپس لوٹائے یا اس میں سے پچھلوٹائے جو چنے کے دانے یا اس سے زائد لوٹائے تو بالا جماع وہ روزہ افطار کرے۔ کیونکہ وہ قے خارج ہونے والی تھی جس کواس نے اپنے پیٹ میں داخل کیا اور اس لئے کہ اس میں اس کاعمل دخل بھی ہے۔

(٣) جب منہ بھرنے سے کم ہواور وہ خوداہے واپس کرے یااس میں سے پھھوالیس کرے۔امام'' محمد' روایشتایہ کے نز دیک اس کے مل دخل کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔امام''ابو پوسف' روایشلا کے نز دیک روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ منہ بھر کرنہیں۔

(٣) جب وہ قے منہ بھر کر ہوخود بخو دلوٹ جائے یااس میں ہے کوئی چیزلوٹ جائے جیسے چنے کے برابریااس سے زائد ہوتو امام''ابو پوسف'' درلٹٹیلیے کے نز دیک اس کا روز ہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ قے منہ بھر کر ہے۔امام'' محکہ'' درلٹٹیلیہ کے نز دیک روز ہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ روز ہ دار کا کوئی ممل دخل نہیں۔ یہی قول سیجے ہے۔

پس اعادہ کے دونوں مسئے اوروہ دوسر ااور تیسر استاہ ہے ان دومیں سے پہلا اجماعی ہے اس کو مصنف نے اسپنے اس تول اوان عاد اللخ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دونوں میس اوان عاد 8 اللخ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دونوں میس کل قے یا بعض قے کے اعادہ میں کوئی فرق نہیں۔ ''فائم''

إِنْ مَلَا الْفَمَ وَإِلَّا لَا هُوَ الْهُخْتَارُ رَوَإِنْ اسْتِقَاءَ أَى طَلَبَ الْقَيْءَ (عَامِدًا) أَى مُتَذَكِّرًا لِصَوْمِ (إِنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ بِالْإِجْمَاعِ، مُطْلَقًا رَوَإِنْ أَقَلَّ لَا عِنْدَ الثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ،

اگروہ منہ بھر کر ہوور نہیں۔ یہی مختار ہے۔اورا گروہ جان بو جھ کرتے کی کوشش کرے یعنی نے کوطلب کرے یعنی روز ہیا د ہواگروہ منہ بھر کر ہوتو بالا جماع روز ہ مطلقاً فاسد ہوجائے گااگر نے قلیل ہو۔امام''ابو پوسف' رٹیٹیلیے کے نز دیک روز ہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہی قول صحیح ہے

9169\_(قوله:إنْ مَلاَ الْفَمَ)يه بالاجماع اسكروزه كوشن كى قيد بوه سبكولونائ يا چنے كے برابرلونائ\_

9170\_(قوله: وَإِلَّا لاَ) يعنی اگر قے مند بھر کرندآئے اوروہ سب کوواپس لوٹائے یا بعض کولوٹائے۔امام'' ابو یوسف'
درایشند کے نز دیک اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا۔اور جے پہلے ذکر کیا ہے اگر اس نے قے میں سے چنے کی مقدار لوٹائی تو بالا جماع
روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے یہ منافی نہیں۔ کیونکہ بیاس صورت میں ہے جب قے مند بھر کر آئے۔ کیونکہ جوقے مند بھر کر ہوتی
ہےوہ خارج کے تھم میں ہوتی ہے۔ کیونکہ مندا سے قابونہیں رکھ سکتا۔اور جوقے خارج کے تھم میں ہوا سے اپنے عمل کے ساتھ اس
کے کمل کو واپس کرنے میں یا اس کے بعض کو واپس کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ جو اس سے کم ہوتو اس کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ وہ
داخل کے تھم میں ہوتی ہے۔ پس روزہ فاسد نہ ہوگا گر جب وہ خودا سے لوٹائے اگر جبوہ چنے کے برابر ہوجو اس کے عمل سے ہو۔
اس سے بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ شارح کی کلام درست ہے اس میں کی اعتبار سے کوئی خطانہیں ہے۔ فاقہم ہے۔

9171 (قوله: هُوَ الْهُخْتَارُ)' الخانيه' ميں ہے: هوالصعيح يہي سي جے گير علانے اس كي تقيح كى ہے،' رالى'۔ 9172 (قوله: أَيْ مُتَنَ كِرَّ الِصَوْمِ) اس قول كے ساتھ صاحب' غاية البيان' كاردكيا ہے۔ كيونكه كہا:'' بِ شَك استقا كے ساتھ عدا ذكر تاكيد ہے۔ كيونكه استقا ہوتا ہى جان بو جھ كر ہے' دردكا ما حصل بيہ كه عمد سے مرادروزہ كا يا دہونا ہے۔ جان بو جھ كر قے لانا )روزہ كو كھول كركر ہے۔ جان بو جھ كر قے لانا )روزہ كو كھول كركر ہے كيونكه بيمل اس كے روزہ كو نيس تو راتا۔'' البح' ميں اسے بيان كيا ہے'' ط'۔

اس کا حاصل ہے ہے کہ عمد کا ذکر بیفطر کے تعمد کے بیان کے لئے ہے کیونکہ وہ اپنے روز ہ کو فاسد کرنے والا ہے۔اور استقااس کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ بیجان بو جھ کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔

9173\_(قوله: مُطْلَقًا) يعنی خواه وه قے خود بخو دلوث جائے يا وه قے کوخودلونائے يا نہ وه لوٹے اور نہ لوٹائے،
درح''۔''افتح'' میں کہا: اس میں قے کے لوٹے اورلوٹانے سے کوئی سئلہ متفرع نہیں ہوتا کیوٹکہ ان دونوں سے پہلے کھش قے
کرنے سے اس کاروز ہ ٹوٹ گیا ہے۔

9174\_(قوله: وَإِنْ أَقَلُ لا) يعنى الرقے نه لوٹے اور اے نه لوٹائے۔ اس کی دلیل پی قول ہے: فان عاد بنفسه الخ، ''رح''۔

9175\_(قوله: وَهُوَ الصَّحِيحُ)" الفتح" من كهام: "ثرح الكنز" جو" زيلعي" كى تاليف م من اس كي تفيح كي

لَكِنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ إِنَّهُ يَفُسُدُ كَمَا فِي الْفَتْحِ عَنْ الْكَافِي وَ فَإِنْ عَادَ بِنَفْسِهِ لَمْ يُغُطِنُ وَإِنْ أَعَادَهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ أَصَحُّهُ الاَيُفْسِدُ مُحِيطٌ (وَهَذَا) كُلُّهُ رِفَقَىء طَعَامِ أَوْ مَاء أَوْ مِرَّقَ أَوْ دَمِر فَإِنْ كَانَ بَلْغَمَّا لَكِنْ ظَامِر وايت امام' محمُ 'ولِيُعْلِد كَوَل كَ طرح بكروزه فاسد موجائ كاجس طرح' الفَّح ''مين' الكافی'' سے مروی ہا کے اگر قے خود بخو دلوث جائے تو روزہ نہيں اوٹے گا۔ اگروہ خودلوٹائ تواس میں دوروایتیں ہیں ان دونوں میں ہے اسے ہے کہ روزہ فاسد نہیں موگا، ''محیط''۔ اور بیسب تفصیل کھانے ، پانی ، ہے اورخون کی قے میں ہے۔ اگروہ قے بلغم کی مو

ہے۔جبکہ بیامام 'ابو یوسف' رایشلیکا قول ہے۔

9176\_(قوله: لَمُ يُفْطِلُ) بيامامُ' ابو يوسف' رايُنْمايے كنز ديك ہے كيونكه خروج مُحْقق نبيں پس دخول مُحْقق نبيس ہوا۔ يعنی وہ قے جومنه بھر كرنه ہووہ خارج كے تھم ميں نبيں۔ جس طرح (مقولہ 9168 ميں) گز رچكا ہے۔

9177\_(قوله: فَفِيهِ رِوَايَتَانِ) يامام' ابويوسف' رَلِيْنَاي ہے مروی ہے۔ امام' محر' رَلِيْنَايہ كنز يك اس پرمسئلہ متفرع نہيں ہوتااس دليل كى وجہ ہے جو (مقولہ 9168 ميں) گزر چكى ہے۔

تنبي

9178\_(قوله: وَهَنَا كُلُّهُ) لِعِنى متقدم تفصيل، 'ط' \_

9179\_(قوله:أَوْ مِرَّةً) موة كالفظ ميم كرواور داكى شدساتھ ہے۔اس سےمرادصفراء ہے جو چارطبائع ميں سے ايک ہے۔ اس مقولہ 1104 ميں اگررچكاہے۔

9180\_(قوله: أَوْ دَمِر) ظاہریہ ہے کہ اس سے مراد جامدخون ہے۔ ورنداس خون اور دانتوں سے نکلنے والے خون میں کیا فرق ہوگا جب وہ اس خون کونگل جائے؟ اگر دانتوں سے نکلنے والاخون تھوک پر غالب آجائے یا اس کے برابر ہوجائے میں کیا اس کے ذاکقہ کو پائے جس طرح باب کے شروع میں گزر چکاہے۔

9181\_(قوله: فَإِنْ كَانَ بَلْغَمًا) يعنى وه بلغم جو پيٺ سے او پر آتی ہے۔ مگر وہ بلغم جوسر سے اتر تی ہے تو اس كے بارے ميں كوئى اختلاف نہيں كہ وہ روز ہ كوفاسر نہيں كرتی جس طرح اس ميں كوئى اختلاف نہيں كہ وہ طہارت كيلئے ناقص نہيں۔

فَغَيْرُ مُفْسِدٍ، مُطْلَقًا خِلَافًا لِلثَّانِ وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَهَالُ وَغَيْرُهُ (وَلَوْأَكُلَ لَحْمًا بَيُنَ أَسْنَانِهِ، إِنْ (مِثْلَ حِبَّصَةِ، فَأَكْثَرَ (قَضَى فَقَطُ وَفِي أَقَلَّ مِنْهَا لَا، يُفْطِرُ (إِلَّا إِذَا أَخْرَجَهُ) مِنْ فَبِهِ (فَأَكَلُهُ) وَلَا كَفَّارَةً لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُهُ

تو وہ مطلقاً روز ہ کے لئے فاسد نہ ہوگی۔ اہام'' ابو پوسف' رائیٹھایہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔'' کمال' وغیرہ نے اسے مستحسن خیال کیا ہے۔ اگر وہ گوشت کھالے جو اس کے دانتوں کے درمیان ہواگر وہ چنے کی مثل ہویااس سے زیادہ ہوتو وہ صرف قضا کرے گا اور اس سے کم ہوتو روز ہنبیں ٹوٹے گا گر جب وہ اسے منہ سے باہر نکالے پھراسے کھائے اور کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ نفس اس سے کراہت محسوس کرتا ہے۔

''شرنبلالیہ' میں ای طرح ہے۔اس کے اطلاق کا مقتضایہ ہے کہ وہ ناقص نہیں خواہ منہ بھر کر ہو یا منہ بھر نہ کر ہوخواہ وہ قے خود بخو دلوٹ جائے ، وہ لوٹائے یا نہ لوٹائے تو وہ روزے کے لیے ناقص نہ ہوگی۔الله تعالیٰ اس اطلاق اور طہارت پر قیاس کی صحت کو بہتر جانتا ہے''فلیرا جع'''' کے''۔

9182\_(قوله: مُطْلَقًا) لِعنی نواه اس کوتے آگئ یاتے کرنے کی کوشش کی ، نواه وه منه بھر کرتھی یا منه بھر نہتھی ، خواه وه خودلوٹ گئی یااس نے خودلوٹائی۔اس اطلاق میں بھی تامل ہے، ' ج''۔

9183\_(قوله: خِلَافًا لِلثَّانِي) كيونكه انهول نے كها: اگروه منه بحركر به وتوروزه فاسد بوجائ گا، "ح"-

9184 و تولد: وَاسْتَحْسَنَهُ الْكُتَالُ) كَوْكُدانهوں نے كہا: يهاں امام 'ابو يوسف' رايني كا قول احسن ہے۔ اور طرفين كا قول وضو كے ناقص نہ ہونے ميں قول احسن ہے۔ كونكدروزہ كو شخ كا دارو مداركى شے كے داخل ہونے پر ہے يا اس قے پر جوعد أہواس ميں طہارت اور نجاست كوئيس ديكھا جاتا ۔ پس بلخم اور اس كے غير ميں كوئى فرق نہيں ۔ وضو كو شخ كا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ''النہ'' ''البح'' اور ' شرنیلا لیہ' میں اسے ثابت رکھا ہے۔ شارح وغیرہ كے قول سے يہى مراد ہے كونكہ جب انہوں نے اسے ثابت رکھا ہے تو انہوں نے اسے شور انہوں نے اسے شخس خیال كیا ہے۔ اور ابن ہمام كا قول: لان الفطم انہا نيط بہا يہ خل او بان تھی عدداً النج اس نظرى تائيد كرتا ہے جس كو ہم نے پہلے (مقولہ 1818 ميں) '' شرنبلا لیہ' كے اطلاق اور شارح کے اطلاق ہو ہے اللہ اللہ اس نظرى بائے گھليل كا اعاطر كرنے كے بعد غور كيا جانا چا ہے '''۔

9185\_(قوله: إِنْ مِثْلَ حِتَّصَةِ) يه وه قول ہے جے''صدرشہيد'' نے اختيار کيا ہے اور'' د يوى'' نے اس مقدار کو اختيار کيا ہے اور'' د يوى'' نے اس مقدار کو اختيار کيا ہے کہ جے تھوک کی مدد کے بغير نگلناممکن ہواور'' کمال'' نے اسے متحن قرار ديا ہے۔ کيونکہ روز ہ کے تو ڑ نے ميں مانع وه چيز ہوتی ہے جس سے بچنا آسان نہ ہو۔ وہ اس صورت ميں ہوتا ہے جو تھوک کے ساتھ خود ہی چلا جائے نہ کہ اس ميں جس ميں اسے داخل کرنے کی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔

9016\_(قوله: لِأَنَّ النَّفُسَ تَعَافُهُ) بِس وه منه ن كالے كَيْلَقمه كي طرح بـ اور بم بہلے بى (مقوله 9015

(وَأَكُلُ مِثْلِ سِمْسِمَةٍ) مِنْ خَارِجِ (يُفْطِئ) وَيُكَفِّرُ فِي الْأَصَحِّ (الَّاإِذَا مَضَعَ بِحَبْثُ تَلَاشَتْ فِي فَهِمِ) إِلَّا أَنْ يَجِكَ الطَّعْمَ فِي حَبْثُ تَلَاشَتْ فِي فَهِمِ إِلَّا أَنْ يَجِكَ الطَّعْمَ فِي حَبْقِهِ كَمَا مَرَّ وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ قَائِلًا وَهُو الْأَصْلُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مَضَعَهُ، (وَكُرِ قَ) لَهُ (ذَوْقُ شَيْءِ وَلَى الطَّعْمَ فِي الْمُعْمَ فِي الْمُعْمَ فِي الْمُعْمَ فِي الْمُعْمَ فِي الْمُعْمَ الْمَالُ الْعَيْمِي كَكُونِ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا سَيِّئَ الْخُمُقِ فَذَا قَتْ وَفِي كَنَا (مَضْغُهُ بِلَا عُنْهِ إِلَى الشَّهَاءِ قَوْلَانِ، وَلَيْ الْمُعْمَ فِي الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُلُومُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُلُومُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَى الْمُعْمَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِي الْمُعْمِى الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَامِ الْمُعْمِى الْمُعْمَامِ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَامِ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَ الْمُعْمَعِمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَ الْمُعْمِى الْمُعْمِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُوالِمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُ

اور آل برابرکوئی چیز مند کے باہر سے کھائی جائے تو بیدروزہ کوتو ڑدیگا اوروہ اسے قول کے مطابق کفارہ اوا کر سے گا مگر جب وہ اس طرح چبائے کہ وہ اس کے مند میں لاشے ہوجائے مگر جب وہ اپنے حلق میں ذائقہ پائے جس طرح قول گزر چکا ہے۔
'' کمال'' نے اسے ستحسن خیال کیا یہ کہتے ہوئے: ہر تھوڑی چیز جس کووہ چبائے اس میں یہی اصل ہے۔ اس کے لئے کسی چیز کو چھنا مکروہ ہے۔ ای طرح عذر کے بغیرا سے چبانا مکروہ ہے۔ عذر کا نہ ہونا دونوں (چکھنا، چبانا) میں قید ہے۔ یہ ''عینی'' نے کہا ہے جس طرح اس کا فاونداور اس کا آ قابدا خلاق ہوتو وہ عورت چکھے۔ اور خریدتے وقت چکھنے میں دوتول ہیں۔

میں)''الکمال''سے قبل کرآئے ہیں کہ تحقیق ہے ہے کہ اس کو اس قید کے ساتھ مقید کیا جائے کہ وہ ان چیز وں میں سے ہےجس سے طبیعت کراہت محسوں کرتی ہے۔

9187\_(قولد:إلَّاإِذَا مَضَعُ ) كيونكه وه تل دانتوں ہے مث جاتا ہے اور اس كے پیٹ تک كوئی شے نہیں پہنچتی اور و ہ تل اس كی تھوک كے تالع ہوجاتا ہے،''معراج''۔

9188\_(قوله: كَتَامَرً) يعنى ان كِول او خرج دمربين اسنانه كي بال كزر چكا ب\_

9189 \_ (قوله: وَهُوَ) لِعِيْ طلق مِس ذا نَقد كا يإيا جانا \_

9190 ر(قوله: فِى كُلِّ قَلِيلِ) بعض نسخوں میں ہے: فی كل شئ ۔ پہلاقول اولى ہے اور وہ ' كمال' كى عبارت كے موافق ہے۔

## وہ چیزیں جوروزہ دار کے لیے مکروہ ہیں

9191\_(قوله: وَكُرِهُ الخ) ظاهريه بكهان اشاء من كرامت تنزيم بن بن المن "

9192\_ (قوله: قَالَهُ الْعَيْنِيُّ) "النبر" مين اس كى بيروى كى باوركها: وجعده الزيدعى قيد فى الشانى فقط

والاةل اولى-''زيلعي' نے صرف دوسرے میں اسے قيد بنايا ہے جبکہ پہلاقول يعنی دونوں میں عذر كا قيد ہونا اولىٰ ہے۔

9193\_(قوله: كَكُوْنِ زَوْجِهَا الخ) پہلے یعنی چکھنے میں عذر کی وضاحت ہے۔ ''النہ' میں کہا ہے: اور دوسر سے یعنی چہانے میں عذر ہیں کہا ہے: اور دوسر سے یعنی چہانے میں عذر ہیں کہ وہ عورت ایسا کوئی شخص نہ پائے جواس بچ کے لئے کوئی چیز چہائے جیسے حائضہ، نفاس والی اور ان دونوں کے علاوہ جوروزہ ندر کھے اور نہ ہی کوئی چیز یائے۔

وَوَفَّقَ فِي النَّهْرِيِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَبُدًّا وَلَمْ يَخَفُ غُبُنًا كُمِ، وَإِلَّا لَا وَهَنَا فِي الْفَنْضِ لَا النَّفُلِ كَذَا قَالُوا وَفِيهِ كَلَاهُ لِحُهُمَةِ الْفِطْمِ فِيهِ بِلَاعُذُرِ عَلَى الْمَنْهَبِ فَتَبْتَى الْكَهَاهَةُ

''النہ'' میں یوں تطبیق دی ہے: اگر کوئی چارہ کار پائے اور دھو کہ کا خوف نہ ہوتو چکھنا مکروہ ہے ورنہ چکھنا مکروہ نہیں۔ یہ کراہت فرض روزہ میں ہے نفلی میں نہیں۔علانے ای طرح کہا ہے۔اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ مذہب کے مطابق عذر کے بغیرروزہ تو ڑناحرام ہے پس کراہت باقی رہےگی۔

9194\_(قبوله: وَوَقَقَ فِي النَّهْ ِ اس كى عبارت بوينبغى حمل الاقل الخ چاہئے كہ پہلے يعنى كراہت كے قول كو اس پرمحمول كيا جائے جب وہ كوئى چارہ كار نہ پائے جبكہ اس پرمحمول كيا جائے جب وہ كوئى چارہ كار نہ پائے جبكہ است دھوكہ كا خوف ہو۔ پس كراہت كو اس كے ساتھ مقيد كيا ہے كہ وہ خريد نے كے سواكوئى چارہ كار پائے خواہ اسے دھوكہ كا خوف ہو يا دھوكہ كا خوف نہ ہو۔ شارح كا قول ولم يخف غبنا بياس قول كے خالف ہے جو ''انهر'' ميں ہے۔ اور ان كا قول والا لا يعنى اگر وہ چارہ كار نہ پائے اور اسے دھوكہ كا خوف ہوتو كر وہ نہ ہوگا يہ ''انهر'' كے موافق ہے۔ فائم ۔ اس كامفہوم بيہ كہ جب وہ چارہ كار نہ پائے اور اسے دھوكہ كا خوف نہ ہوتو مروہ ہوگا۔

9195\_(قوله: وَهَذَا) يعنى عذر كے بغير چكھنے يا چبانے كے مروه ہونے كاحكم، ' ط'-

9196\_(قوله: لَا النَّفُلِ) كيونكه عذرك موتے موئے بالاتفاق روز ہ توڑنا مباح ہے۔اور''حسن' اورامام'' ابو بوسف' طِلِیْنلیکی روایت میں عذر کے بغیر بھی نفلی روز ہ توڑنا مباح ہے۔ پس چکھنا تو بدرجہاولی مکروہ نہ موگا كيونكه بيروز ہ توژنا نہیں بلكه بيا حمّال ہے كه بيروز ه كا ٹوٹنا موجائے۔'' فنخ''وغيره۔

(3) كُيرة (مَضْخُ عِلْكٍ) أَبْيَضَ مَمْضُوخِ مُلْتَيِم، وَإِلَّا فَيُفْطِئ، وَكُيرة لِلْمُفْطِينَ إِلَّا فِي الْخَلْوةِ بِعُذْدٍ وَقِيلَ يُهَاحُ وَيُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ لِأَنَّهُ سِوَاكُهُنَّ فَتُحْرَى كُيرة (قُبْلَةٌ) وَمَشَّ وَمُعَانَقَةٌ وَمُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٌ
 يُهَاحُ وَيُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ لِأَنَّهُ سِوَاكُهُنَّ فَتُحْرَى كُيرة (قُبْلَةٌ) وَمَشَّ وَمُعَانَقَةٌ وَمُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٌ

اورسفیدرنگ کی گوند جو جبائی جاتی ہے اور جو مجتمع ہواس کا جبانا مکروہ ہے ور ندروز ہٹوٹ جائے گا اور جولوگ روزہ سے نہ ہوں ان کے لئے یہ چبانا مکروہ ہے مگر خلوت میں عذر کے ساتھ چباسکتے ہیں۔ایک قول میر کیا گیا ہے: یہ مباح ہے۔ اورعور توں کے لئے یہ ستحب ہے کیونکہ بیان کے لیے مسواک ہے، ''فتح''۔ بوسہ لینا، چھونا، معانقة کرنا اور مباشرت فاحشہ کرنا مکروہ ہے

9198\_(قوله: وَكُنِ اللهُ مَضُعُ عِلْكِ) اس پرنص قائم كى ہے جبكہ يدان كاس قول: وكر الا ذوق شى و مضغه بلا عنديس واخل ہے۔ كيونكداس بيس عذرواضح نہيں پس اہتمام كے لئے اسے عذر كے بغير مطلقاً ذكركيا ہے، ' رملى''۔

میں کہتا ہوں: اس کو چبا ناخصوصاً عورتوں کی بیعادت ہے۔ کیونکہ بیان کا مسواک ہے جس طرح آ گے ( مقولہ 9203 میں ) آئے گا۔ پس بیروزوں میں مکروہ نہ ہونے کے گمان کامحل ہے کیونکہ بیوہم موجود ہے کہ بیعذر ہو۔

9199\_(قوله: أَبْيَضَ) يقيد لكائى ہے كونكہ جو گوندسياہ ہوتى ہے، جو جپائى نيس جاتى اور جو مجتمع نہيں ہوتى بلكدريزہ ريزہ ہوتى ہے اس بيس سے كوئى چيز پيك تك پنج جاتى ہے۔ امام ''محر'' ريئ الله على مسللہ مطلقا ذكر كيا ہے اور ''كمال'' نے متاخرين كى اتباع بيس مسللہ كوائى پر محول كيا ہے۔ كہا: كونكہ يهام قطعى ہے كہ اس كى علت پيك تك نہ چہنج سے بيان كى گئ ہے۔ اگريدان چيزوں بيس سے ہوتى جو عادة پيك تك بين جو جاتى ہيں توائى پر فساد كا تكم لكا يا جاتا كيونكہ يهام يقينى كى طرح ہے۔ اگريدان چيزوں بيس سے ہوتى جو عادة پيك تك بين جو جاتى ہيں توائى پر فساد كا تكم لكا يا جاتا كيونكہ يهام يقينى كى طرح ہے۔ موجود تولى ديل نوائى كونكہ ديل ''اس سے ميرى مراد عورتوں كے ساتھ مشابہت ہے' ان كے حق بيس كراہت كا نقاضا كرتى ہے جبكہ معارض سے خالى ہو، ''فخ''۔ اس كا ظاہر يہ ہے كہ يم كروہ تحريكى ہے، ' ط''۔ 2016 مال الله خلوق بِ في الله عن الله عن 'المراج'' ميں 'الهزوی 'اور''المحود بين سے مروى ہے۔ 2016 مالہ عن الله خلوق بِ في الله عن الله عن 'الهزوی 'اور''المحود بين سے مروى ہے۔

9202\_(قولہ: وَقِیلَ یُبَامُ) یِفِخرالاسلام کا قول ہے۔ کیونکہ فرمایا: امام'' محمد'' رِلیٹھلیے کے کلام میں اشارہ ہے کہ روزہ دار کے علاوہ کیلئے مکروہ نہیں ۔ مگر عورتوں کیلئے مستحب سے ہے کہ وہ اسے ترک کر دیں۔ مگر عذر ہوتو پھر ایسا کر سکتے ہیں جیسے اس کے منہ سے بوآتی ہو۔

9203\_(قولہ: لِأنَّهُ سِوَاكُهُنَّ) كيونكه ان كی فطرت كمزور ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ مسواک كو بردا شت نہیں كر سكتی پس مسوڑ سےاوردانتوں كے بارے میں ڈرہوتا ہے،''فتح''۔

روز سے کی حالت میں بوسالینے کا شرع حکم

9204\_(قوله: وَكُمِ وَ قُبِلَةُ الخَ) "السراج" ميں اسے يقين كے ساتھ بيان كيا ہے فِحْق بوسه كى صورت يہ ہے كدوہ عورت كے مطابق كدوہ عورت كے مطابق كدوہ عورت كے مطابق معانقة ميں تفصيل ہے۔ ای طرح ظاہر روايت ميں مباشرہ فاحشد كا تھم ہے۔ امام" محد" روایش مارى كہ يہ مطلقاً مكروہ م

راِنُ لَمْ يَأْمَنُ الْمُفْسِدَ وَإِنْ أَمِنَ لَا بَأْسَ (لَا يُكُمَّ لَا رَحُفُ شَارِبٍ وَ) لَا (كَحُلُ إِذَا لَمْ يَقْصِدُ الزِينَةَ اگرا سے روزہ فاسد کرنے والے عمل سے امن نہ ہواگرا سے امن ہوتو کوئی حرج نہیں۔ مونچھوں کوتیل لگانا مکروہ نہیں اور نہ ہی سرمہ ڈالنا مکروہ ہے جب وہ زینت

ہے یہ ''حسن''کی روایت ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: بیشجے ہے۔''افقے'' میں کراہت کو اختیار کیا ہے۔اور''الولوالجیہ'' میں اختلاف کو ذکر کئے بغیراس یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔وہ یہ ہے کہ وہ عورت سے معانقہ کر سے جبکہ دونوں بے لباس ہوں اور مردکی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کو مس کرے۔ بلکہ''الذخیرہ'' میں کہا: یہ بغیر کسی اختلاف کے مکروہ ہے۔ کیونکہ بیمل عمو ما جماع تک لے جاتا ہے۔

اس سے بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ امام'' محمد' روائیتا یک روایت میں اس امری وضاحت ہے کہ ظاہر روایت میں مباشرت کے مکروہ ہونے کا جوذکر ہے وہ مطلقا نہیں بلکہ وہ غیر فاحشہ پرمحمول ہے۔ ای وجہ سے'' البدائی' میں کہا: مباشرت ظاہر روایت میں تقبیل کی طرح ہے۔ اور امام'' محمد' روائیتا سے مروی ہے کہ مباشرت فاحشہ مرحوہ ہے۔ اس سے بیام ظاہر ہوجاتا ہے کہ '' النہ'' سے جو تول گزرا ہے کہ اختلاف کو مباشرت فاحشہ پرمحمول کیا جائے اس کو جاری نہیں کرنا چاہئے۔ پھر میں نے'' تنار فائیہ' سے اس تطبیق کی تصریح کی ہے جو میں نے ذکر کی ہے اور یہ کہ دونوں میں فرق نہیں۔ ولله الحدد۔ فائیہ' میں '' المحیط' سے اس تولید ان کہ کیا متاب سے مرادانزال اور جماع ہے،'' امداد' ۔

9206 (قوله: وَإِنْ أَمِنَ لاَ بَأْسَ) اس كاظام معنى يه به كدزياده بهتريه به كدبوسه ندليا جائے -ليكن "الفتى" يل كها ہے: صحيحين ميں ہے كه كان يقبل ويباشى و هوصائه (1) \_ آپ بوسه ليا كرتے اور پهلو ميں ليتے جبكه آپ روزه سے موتے \_ ابوداؤد نے عمدہ سند سے حضرت ابوم يره بري الله يك ساله دجل عن السباشى قلصائم فى خص له وآتا لاآخى فنها لافاذا الذى دخص له شيخ والذى نها لاشاب (2) \_

ایک آ دمی نے آپ سلی ٹیٹائیل سے روزہ دار کے لئے مہاشرت کے بارے میں پوچھا توحضور سلی ٹیٹائیل نے اسے رخصت عطافر مائی اور دوسرا آیا تو آپ سلی ٹیٹائیل نے اسے منع کردیا جس کو آپ نے رخصت دی تھی وہ بوڑھا تھا اور جس کو آپ نے منع کیا تھاوہ جوان تھا۔

9207\_(قوله: لَا يُكُنَّ اللهُ وَهُنُ شَارِبٍ وَ لَا كُخْلِ) دهن اور كحل فاكلم (پہلے كلمه) كفته كے ساتھ دونوں مصدر بیں۔ جب فیا پر پیش ہوگی توبیاسم ہوں گے۔ دوسری تعبیر کی صورت میں معنی ہوگا دونوں كا استعال مکروہ نہیں۔ مگر روایت، وہ پہلی ہے۔ اس کی مکمل بحث' النہ' میں ہے۔''الا مداد'' میں باب کے شروع میں ذکر کیا ہے: اس سے بیا خذ ہوتا ہے كہ روزہ دار كے لئے كتورى، گلاب وغیرہ کی خوشبوسونگھنا مکر وہ نہیں جو جو ہر متصل نہ ہوجس طرح دھواں ہوتا ہے۔ كيونكہ علمانے كہا سرمہ

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الصوم، باب البياش، ةللصائم، جلد 1 صخي 812، مديث نمبر 1792

<sup>2</sup> \_ سنن الي داؤد، كتاب الصوم، باب كراهيته للشارب، جلد 2 مفح 152 مديث نمبر 2039

أَوْ تَطْوِيلُ اللِّحْيَةِ إِذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقُبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقُبْضَةِ بِالظَّمِّ، وَمُقْتَضَاةُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثَّبُوتِ،

اور داڑھی کولمبا کرنے کا تصدنہ کرے جب داڑھی مسنون ہواور وہ ایک مٹھ ہے۔ اور'' النہایے' میں اس کی تصریح کی ہے کہ جو داڑھی مٹھ سے زائد ہواس کوقطع کرنا واجب ہے۔ قبضہ کالفظ قاف کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ اس کا مقتضایہ ہے کہ اس کے ترک کرنے کی صورت میں اِسے گناہ ہوگا مگر جب وجوب کے لفظ کو ثبوت کے معنی پرمحمول کیا جائے۔

لگاناکسی حال میں مکروہ نہیں جبکہ بیخوشبوداراورغیرخوشبودارسب کوشامل ہوتا ہے علانے اسے کسی نوع کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اس طرح موٹچھوں کوتیل لگانا ہے۔

### جمال اورزینت کے قصد میں فرق

9208\_(قوله:إذا كم يُقْصِدُ الزِّينَةَ) يه جان لوكه جمال كقصد اور زينت كقصد ميس كوئى تلازم نبيس \_ يعنى يه لازم وطروم نبيس \_ ببلاقصد عيب كودوركر في اوراس چيز كقائم كرف ميس وقار بهواورشكر بجالا في كے لئے نعمت كا ظهار بهونه كوفخر كيلئے نعمت كا اظهار بو ـ ينفس كے ادب اوراس كى ذہانت كا اثر ہا اور دوسر انفس كے ضعف كا اثر ہے ـ اور علا نے كہا: خضاب كے متعلق سنت وارد ہے جبكہ وہ زينت كے ارادہ سے نہ ہو ـ پھر خضاب كے بعد اگر زينت عاصل ہو جائے تو وہ مطلب كے تعد اگر زينت عاصل ہو جائے تو وہ مطلب كے قصد كے من من جاس ماصل ہوگى ـ پس بيا ہے كوئى نقصان ندد ہے گى جب وہ اس كی طرف متو جہ نہ ہو، ' فتح'' ـ اى وجہ نے ' الولوالي يہ' ميں كہا: خوبصورت كيڑ ہے بہنا مہاح ہے جب وہ تكبر نہ كر رہا ہو كيونكہ تكبر حرام ہے ـ اور اس كى قضير يہ كہ خوبصورت لباس كے ساتھ وہ اى طرح ہوجی طرح وہ اس سے يہلے تھا، '' بح'' ـ

9209\_(قوله: أَوْ تَطُويلَ اللِّحْيَةِ ) يعنى تيل لكانے كماتهوه دارهي كولمباكرنانه چا متا مو

9210\_(قوله: وَصَرَّحَ فِي النِّهَائِيةِ الحَ ) كيونكه كها: جواس سے بڑھ كر ہواس كوكا نماوا جب ہے۔ رسول الله صلَّ تُعَالِيكِم سے اس طرح مروى ہے: انه كان يا خذ من اللحية من طولها و عن ضها، اور داة ابوعيسلى الترمذى فى جامعه (1) \_ حضور مان تَعَالِيم طول اور عرض سے داڑھى كے بال كاٹا كرتے تھے۔ اى كى مثل المعراح "ميں ہے اور" الفتح" "ميں اس سے فقل كيا ہے اور اسے ثابت ركھا ہے۔

"اوراس میں کوئی حرج نہیں۔ نیخض معزز آقاؤں (علا) ہے سنا ہے کہ "النہائی" کا قول یحب ہے۔ یعنی حام ہملہ کے ساتھ ہے اوراس میں کوئی حرج نہیں۔ "شیخ اساعیل" نے کہا: پیظا ہر کے خلاف ہے اوراس جیسی صور تحال میں وہ یستحب کا لفظ استعال کرتے ہیں۔

9211\_(قوله: إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ) اس كى تائيديدامر بهى كرتا ہے كدصاحب" النباي نے جو

وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا

مگرجب داڑھی قبنہے

استدلال کیا ہے وہ وجوب پردلالت نہیں کرتا۔ کیونکہ 'البحر' وغیرہ میں اس کی تصریح کی ہے کہ کان یفعل یہ گرار اور دوام کا تقاضانہیں کرتا۔ ای وجہ ہے 'زیلتی' نے بجب کے لفظ کو حذف کر دیا ہے اور کہا: د ما ذا دیقص جوز اکد ہوا ہے گا تا جائے گا۔ 'شرح شیخ اساعیل' میں ہے: اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی داڑھی کا قبضہ بھرے اگر قبضہ ہے کوئی شے زاکد ہوتو اسے کا ث دے جس طرح' 'المجنی' میں ہے۔'' المجبی ' اور' الیتا تھ' وغیر حمامیں ہے: جب داڑھی کہی ہوجائے تو اس کے اطراف ہے لینے میں کوئی حرج نہیں اور سفید بال کے اکھیڑ لینے میں کوئی حرج نہیں گر جب تزئین کی داڑھی کہی ہوجائے تو اس کے اطراف ہے لینے میں کوئی حرج نہیں اور سفید بال کے اکھیڑ لینے میں کوئی حرج نہیں جب تک وہ مختوں کے فعل کی مثابہت نہ کرے اور وہ اپنے طلق کے بالوں کو نہ مونڈ ہے۔ امام' ابو یوسف' روائی علی موری ہے: اس میں کوئی حرج نہیں۔

#### داڑھی کوتراشا

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفضة ، جلد 1 منح 336 ، حديث نمبر 430

<sup>2</sup> سنن الى داؤد، كتاب الصيام، باب القول عند الافطار، جلد 2، صفحه 143، مديث نمبر 2010

<sup>3</sup> صحيح مسلم. كتاب انصهارة . باب خصال الفضرة ، جلد 1 مفحد 337 ، مديث نمبر 433

وَ هِى دُوْنَ ذَٰلِكَ كَبَا يَفْعَلُهُ بَعُضُ الْمُعَارِبَةِ وَ مُخَنَّقَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ اَحَدٌ وَ اَخَذُ كُلِّهَا فِعُلُ يَهُوْدِ الهِنْدِوَ مَجُوْسِ الْاَعَاجِمِ فتح وَحَدِيثُ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ صَحِيحٌ وَاحَادِيثُ الِاكْتِحَالِ فِيهِ ضَعِيفَةٌ

کم ہوتواس کوکا ٹنا،جس طرح بعض مغربی اور مردول میں سے مخنث کرتے ہیں تو کسی نے بھی اسے مباح قر ارنہیں دیا اور مکمل واڑھی منڈوانا پیرہند کے یہودیوں اور عجمیوں کے مجوسیوں کاعمل ہے۔'' فتح''۔اور عاشور کے دن زیر کفالت افراد کے لئے کھانے میں فراخی کرنے والی حدیث صبحے ہے اوراس روز سرمہ لگانے والی احادیث ضعیف ہیں

## يوم عاشوره كوعيال كوخوب كهلا نااورسرمه لكانا

9213\_(قوله: وَحَدِيثُ التَّوُسِعَةِ الخ)وه حديث بيه: من وسع على عياله يوم عاشوراء و سع الله عليه السنة كلها(1)\_

جس نے یوم عاشورہ کواپنے عیال پر کھانے میں وسعت کی الله تعالی پوراسال اس پر وسعت فر مائے گا۔حضرت جابر رہنے گہا: میں نے چالیس سال تک تجربہ کیا ہے لیس امر مختلف نہ ہوا، ' ط' ۔ اور سرمدلگانے والی حدیث وہ ہے جسے ' بیہ تی ' نے روایت کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے: من اکتحل الاشہ دیوم عاشور اء لم یو د مدا ابدا۔ جس نے یوم عاشور کو آنگھول میں اثر لگایا وہ کبھی بھی آشوب چٹم کوئیس پائے گا۔ اور ابن جوزی نے ''الموضوعات' میں اسے روایت کیا: من اکتحل یوم عاشور کو آنگھوں میں سرمدلگایا اس سال اس کی اکتحل یوم عاشور کو آنگھوں میں سرمدلگایا اس سال اس کی آنگھو آشوب چٹم نہیں ہوگا۔

میں کہتا ہوں: یہاں اس کے ذکر کی مناسبت سے ہے کہ صاحب ''ہدائی' نے استدلال کیا کہ روزہ دار کے لئے سرمہ لگانا مکروہ نہیں۔ کیونکہ حضور مانی نظار نے اور اس روزروزہ رکھنے کی طرف رغبت دلائی ہے۔ ''انہ'' میں کہا:
'' ابن عز'' نے اس پر سیاعتراض کیا کہ یوم عاشور کوروزہ کے علاوہ حضور صافی ایک ہے۔ دوایت ٹابت نہیں۔ روافض نے جب یوم عاشور پر ماتم کرنے اور حزن کے اظہار کی بدعت شروع کی کیونکہ اس روز امام حسین بڑا شرکو شہید کیا تو اہلسنت سے جہلا نے عاشور پر ماتم کرنے اور حزن کے اظہار کی بدعت شروع کی بدعت شروع کردی اور سرمہ لگانے کی بدعت شروع کردی اور سرمہ لگانے اور عیال پر کھانے کی فرادانی کے متعلق اعادیث موضوع روایت کیں۔

"ابن العز" کا اعتراض مردود ہے۔ کیونکہ اس بارے میں سرمہ لگانے کی احادیث ضعیف ہیں موضوع نہیں۔ وہ موضوع کی ہے ہوسکتی ہے جبکہ "الفتی" میں محقق نے ان کی تخریج کی ہے چھرکہا: اس کی کئی سندیں ہیں اگر ان میں سے ایک

<sup>1</sup> شعب الا يمان ليبقى، كتاب العيام، باب فضل صور التاسع الخ، جلد 3، صفى 365، مديث 3791 لد سيردايت فق القد يرشر ك بدايد في التياري بيردايت فق القد يرشر ح بدايد في التياري بيردايت فق القد يرشر ح بدايد في التياري بيردايت في التياري بيردايت في التياري بيردايد في التياري بيردايت في التياري بيرداي بيردايت في التياري التياري بيردايت في التياري بيردايت في التياري بيردايت في التياري بيردايت في التياري الت

لا مَوْضُوعَةٌ كَمَا زَعَمَهُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِرة ) لارسِوَاكْ وَلَوْعَشِيًّا) أَوْ رَطْبًا بِالْمَاءِ

موضوع نہیں بات اس طرح نہیں جس طرح ابن عبدالعزیز نے گمان کیا ہے۔اور مسواک کرنا مکروہ نہیں اگرچہ بچھلے بہر ہو یا اس مسواک کو یانی سے تر کیا گیا ہو۔

سند سے استدلال نہیں کیا جاسکتا تو طرق کے تعدد کی وجہ سے مجموعہ سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک کھانے میں فراخی والی صدیث ہے اسے ثقہ راویوں نے روایت کیا ہے۔''ابن عراقی'' نے اس صدیث کوایک الگ جزمیں ذکر کیا ہے جس جزمیں اس کی تخریج کی ہے۔

یہ 'الحواثی السعد یہ' سے ماخوذ ہے۔ لیکن انہوں نے سرمدلگانے والی حدیث بیں جوذکرکیا ہے اور جو' الفتح'' سے ذکر کیا ہے اس بیں اعتراض کی گنجائش ہے۔ کیونکہ' الفتح'' بیں روزہ دار کے لئے سرمدلگانے کی احادیث متعدد طرق ہے ذکر کی ہیں جن میں سے بعض یوم عاشور کے ساتھ مقید ہیں۔ وہ وہ بی ہیں جن کوہم پہلے بیان کر بھے ہیں اور ان میں سے بعض مطلق ہیں۔ تو ان کی مراد ہے ہے کہ روزہ دار کے لئے سرمدلگانے کے متعلق جوا حادیث مروی ہیں ان کے جموعہ میں سے استدلال کرنا ہے۔ اس سے بیلاز منہیں آتا کہ یوم عاشور کوسرمدلگانے والی احادیث سے استدلال کیا جارہا ہے۔ یہ کہ وسکتا ہے جبکہ' وافظ سخاوی'' نے ''القاصد الحد، '' بیں اس کی وضع کو یقین سے بیان کیا ہے؟ علما میں سے گئی علمانے ان کی بیروی کی ہے اس میں سے گئی علمانے ان کی بیروی کی ہے اس میں ہیں تاری'' نے''کشف الخفاء و مزیل الالباس'' میں کہا: حاکم نے بھی کہا ہے: یوم عاشور کو سرمدلگانے کے متعلق نبی کر بیم مان اللہ جو کہی اثر مروی نہیں۔ یہ بدعت ہے۔ ہاں کھانے میں وسعت والی حدیث سے شح و ثابت ہے جس طرح حافظ سیوطی نے''الدر ر'' میں کہا ہے۔

9214\_(قولد: كَمَا زَعَمَهُ ابْنُ عَبْدِ الْعَذِيزِ) "النبر" اور" الحواثى السعدية مين" ابن العز"ب-

میں کہتا ہوں: یصا حب النگت علی مشکلات الهدایة ہیں جم طرح "اسعد بے" میں اس کل کے علاوہ میں ذکر کیا ہے۔
9215 (قوله: وَ لَا سِوَاكَ) روزہ دار کے لئے مسواک کرنا مکروہ نہیں ہلکہ دوزہ دار کے لئے یہ سنت ہے جس طرح دوسرے افرد کے لئے سنت ہے۔ "النہائے" میں اس کی تصریح کی ہے۔ کیونکہ حضور سان فائی ہے کا ارشاد عام ہے: لولا ان اشق علی امتی لا مرتبعہ بالسوان عند کل دضؤ دعند کل صلاۃ (1) ۔ اگر میں اپنی امت پرشاق خیال نہ کرتا تو آئیس ہروضواور ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیا۔ کیونکہ بیار شاد ظہر عصر اور مغرب کو عام ہے۔ اس کے احکام کتاب طہارت میں گرز کے ہیں " بحر" ۔

9216\_(قوله: وَلَوْعَشِيًّا) يهال عشيا يمرادزوال كي بعد كاوتت بـ

<sup>1</sup> يسنن الى داؤد، كتباب الطهارة، باب ماجاء في السواك، جلد 1 مفح 48، مديث نمبر 43

عَلَى الْمَثْهَبِ، وَكَيهِ هَهُ الشَّافِعِيُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَكَنَا لَا تُكُنَ لُا حِجَامَةٌ وَتَلَقُف بِثَوْبٍ مُبْتَلِ وَمَضْمَضَةٌ أَوْ اسْتِنْشَاقٌ أَوْ اغْتِسَالٌ لِلتَّبَرُّدِ عِنْدَ الثَّانِ وَبِهِ يُغْتَى شُهُ نُبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْبُرُهَانِ وَيُسْتَحَبُ السُّحُورُ

یمی مذہب ہے۔اورامام'' شافعی' رایٹھلیے نے زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ قرار دیا ہے۔ای طرح بچھنے لگوانا مکروہ نہیں اور ترکیڑے میں لیٹنا مکروہ نہیں،کلی کرنا،ناک میں پانی چڑھانا اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے عسل کرنا۔امام'' ابو یوسف' رایٹھلیے کے نزدیک مکروہ نہیں ای پرفتو کی دیا جاتا ہے۔''شرنبلالیہ'' میں'' برہان''سے مروی ہے۔ بحری کرنا،

9217\_(قوله: عَلَى الْمَذْهَبِ) امام 'ابويوسف' طِلْتِند نے پانی سے ترمسواک کے استعمال کو مکر وہ کہا ہے۔ کیونکہ وہ ضرورت کے بغیر اسے اپنے منہ میں داخل کر رہا ہے۔ اس قول کو رد کر دیا گیا کیونکہ یہ کلی کرنے سے زیادہ قوی نہیں۔ جہاں تک ترسز مسواک کاتعلق ہے قوبالا تفاق اس میں کوئی حرج نہیں۔ 'الخلاص،' میں اس طرح ہے، 'نہر'۔

9218 (قوله: وَكَذَا لاَ تُكُمَ الْا تُكُمَ الْا تُكُمَ الْا تُكُمَ الْا تُكُمَ الْا تُكُمَ الْا تَكُمَ الْحِيْجِ وروزه واركوروزه واركوروزه على ورثيل كرائيل كرائيل كالمثل كوغروب آفاب تك مؤخر كرد ب اور فصد كرانايه تجيئ لگواني كالمختاج موجاتا ہے جس طرح "تار خانيه" ميں مكروه ہوني كا مختاج ہوجاتا ہے جس طرح" تتار خانيه" ميں ہے -"المداذ اوراس سے پہلے كہا: اس كيلئے اليافعل كرنا مكروه ہے جس كے بارے ميں يد كمان ہوكہ يمل اسے روزه سے كمزوركر وكا جي فصد كرنا، تجيئے لگوانا، انتہائي مشكل كام كرنا۔ اس كى وجہ يہ كماس ميں روزه كوفا سد ہوني پر پيش كيا جاتا ہے - مسلم حسلم كرنا ہوئے اللہ اللہ كام كرنا جاتا ہے كہ وہ موسم كرما ميں طويل وقت تك جمام ميں رہے جس طرح كہ يہ فام ہوئے ہوئا ہم ہے۔ "مل كرما ہم سے جس طرح كہ اللہ عن اللہ كام كرنا ہم كام كرنا ہا تا ہے كہ وہ موسم كرما ميں طويل وقت تك جمام ميں رہے جس طرح كہ يہ فام ہرہ ہے۔ "

9219 ( توله: وَمَضْمَضَةٌ أَوُ اسْتِنْشَاقٌ ) یعنی وضواور عسل کے بغیریا تمال کرے، ' نورالا بیضاح''۔ 9220 ( توله: لِلتَّبَرُّدِ ) بیان کے قول و تلفف اوراس کے مابعد کی طرف راجع ہے۔

سحرى كرنے ،اسے مؤخر كرنے اور افطار ميں تعجيل كا استحباب

9222\_(قوله: وَيُسْتَحَبُّ السُّحُورُ ) كيونكها س حديث كوابودا وُد كے علاوہ جماعت محدثين نے حضرت انس سے

### وَتَأْخِيرُهُ وَتَعْجِيلُ الْفِطْمِ لِحَدِيثِ (ثُلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُرْسَلِينَ

ا ہے مؤخر کرنا اور جلدی روز ہ افطار کرنامتحب ہے کیونکہ حدیث طبیبہے: تین چیزیں مرسلین کے اخلاق میں سے ہیں۔

روایت کیا ہے۔ رسول الله سائی ایتی ارشاد فرمایا: تسحدوا فان السحود برکة (۱) سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: برکت ہے مراوا گلے دن کے روزہ پر قوت کا حصول اور ثواب کی زیادتی ہے۔ اور 'النہائی' میں جو قول ہے: اس کلام میں مضاف محذوف ہے۔ یعنی اصل میں اکل السحود تھا یہ اس پر بنی ہے کہ مین پر ضمہ ہویہ سخری جم علی جو قول ہے۔ اس کلام میں مضاف محذوف ہے۔ اس سے مرادوہ چیز ہے جسے سحری میں کھایا جاتا ہے۔ یہ رات کا آخری چھٹا حصہ ہے۔ جس طرح وضوجب واو کو تی تھے کہ ساتھ ہوتو اس میں مراد پائی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: سحود کالفظ مین کے ضم کے ساتھ متعین ہے۔ کیونکہ برکت اور ثواب کا حصول یفتل کے ساتھ ہوتا ہے فس ماکول کے ساتھ نہیں ہوتا، '' فخص ۔ کے ساتھ متعین ہے۔ کیونکہ برکت اور ثواب کا حصول یفتل کے ساتھ ہوتا ہے فس ماکول کے ساتھ سے رک کی صورت میں سنت دالیم' میں کہا: میں نے علما کی کلام میں یہ تصریح نہیں دیکھی کہ صرف پائی کے ساتھ سے کی کرنے کی صورت میں سنت حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث کا ظاہر تو اس کا فائدہ دیتا ہے۔ اس سے مرادوہ روایت ہے جے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس سے مرادوہ روایت ہے جے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس سے مرادوہ روایت ہے گونگہ الله تعالی سحری کرک ہیں کہ میں ہے کوئی ایک پائی کا گھوٹ پیٹے کیونکہ الله تعالی سحری کرک نے والے سے رحمتیں نازل فرما تا ہے اور فرشتے رحمت کی التھا کرتے ہیں۔ سے کرم سب کی سب برکت ہے اسے درقی رحمتی کی التھا کرتے ہیں۔

9223\_(قوله: وَتَأْخِيرُهُ) كيونكه اس ميں مدد كاحصول زيادہ بليخ ہے، ''بدائع''۔استجاب كامحل يہ ہے جب رات كے باتی ہونے ميں كوئی شک نہ ہوا گرشک ہوتوضيح قول كے مطابق كھانا كروہ ہے جس طرح ''البدائع'' ميں بھی ہے۔
9224\_(قوله: وَتَعْجِيلُ الْفِطْنِ) كُمر باول كے دن جلدى افطار كرنامستحب نہيں۔اوروہ افطارى نہ كرے جب تك سورج كے غروب ہونے كاظن غالب نہ ہواگر چه مؤذن اذان دے دے۔'' بحر' ميں'' بزازيہ' سے مروى ہے۔اس ميں قاضى خان كی'' شرح الجامع'' سے مروى ہے: وہ تجیل جومت ہے وہ ستاروں کے جم گھٹا كرنے سے پہلے ہے۔
شد شد شد

''الفیض'' میں کہا: جوآ دمی بلند جگہ پر ہوجس طرح اسکندریہ کامینارہ تو وہ اس وقت تک روزہ افطار نہ کرے جب تک اس کے نز دیک سورج غروب نہ ہو۔اورشہر کے لوگوں کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اس سے پہلے روزہ افطار کرلیں اگران کے نز دیک سورج غروب ہو چکا ہو۔ صبح کی نماز اور سحری کے تق میں معاملہ اس طرح ہے۔

9225\_(قوله:لِحَدِيثِ الخ)"البداي، من مديث العطرة وكركى بـ"الفح" من كما: العطرة مديث ب

<sup>1</sup> يسنن ترندى، كتاب الصوم، باب ماجاء نى فضل السعود ، جلد 1 بصغير 409، مديث نمبر 642

<sup>2</sup> يجمع الزواكدو منبع الفوائد، كتاب الصيام، باب ماجاء في السعود، جلد 3، صفح 359، مديث تمبر 4840، كمتبدوار الفكر

تَعْجِيلُ الْإِفْطَادِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُودِ، وَالسِّوَاكُ (فُرُوعٌ لَا يَجُوذُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَا يَصِلُ بِهِ إِلَى الضَّعْفِ فَيَخْبِرُ نِصْفَ النَّهَادِ وَيَسْتَرِيحُ الْبَاتِي، فَإِنْ قَالَ لَا يَكْفِينِي كَذِبَ بِأَقْصِ أَيَّامِ الشِّتَاءِ،

روزہ جلدی افطار کرنا، بحری تاخیر سے کرنا اور مسواک کرنا۔ روزہ دار کے لئے ایسائمل کرنا جائز نہیں جس عمل کے ساتھ وہ کمزور ٹی تک پہنچے۔ پس نا نبائی نصف دن روٹیاں پکائے اور باقی دن آ رام کرے۔ اگر نا بنائی یہ کہے کہ اتناعمل مجھے کفایت نہیں کرتا تو اس نے جھوٹ بولا ہے اس کا جھوٹ موسم سرماکے چھوٹے دنوں کے ساتھ ثابت ہوجا تا ہے۔

توالله تعالى بهتر جانيًا ہے۔اور جو' اُلمجم الطبرانی'' میں ہےوہ اس طرح ہے: ثلاث من اخلاق المبرسدين: تعجيل الافطار و تاخير السحور و وضع اليبين على الشبال في الصلاة (1)\_

تین اعمال رسولوں کے اخلاق میں سے ہیں۔روز ہ جلدی افطار کرنا ہھری تا خیر سے کرنا اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیس ہاتھ پررکھنا۔

اس میں اس طریقہ سے اشکال کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کیے مرسلین کے اخلاق میں سے ہوسکتا ہے جبکہ ان کی ملتوں میں سحری کھانا حلال نہ تھا؟ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ یہ ممنوع ہے کہ ان کی ملتوں میں اس طرح نہ ہوا گرچہ ہم اس کاعلم نہ رکھتے ہوں اگر بیتسلیم کر ہی لیا جائے تو ان میں تینوں خصال کا جمع ہونالازم نہیں آتا۔ یہ ''المعراج'' سے مخص ہے۔

کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے روز ہ رکھنے یا افطار کرنے کا شرعی تھم

9226\_(قوله: لاَ يَجُودُ الخ) "البح" ميں اسے"القدية كا طرف منسوب كيا ہے۔" تار خانية ميں كہا ہے:
"الفتادى" ميں ہے: على بن احمد سے ایک کاریگر کے بارے سوال كيا گيا جب وہ بيجا نتا ہے اگر وہ اپنے حرفہ ميں مشغول ہوا تو
اسے مرض لائق ہوجائے گا جواس كے فطر كومبال كردے گا جبكہ وہ نفقہ كا محتاج ہے كيا مرض سے پہلے اس كا كھانا مباح ہے؟ تو
انہوں نے اس سے خت ترين انداز ميں منع كيا اور انہوں نے اپنے استاد" وہرى" سے اس طرح دكايت كيا ہے۔ اس ميں ہے:
ميں نے ابو "محمد" دولتے تا بنائى كے بارے ميں پوچھا جودن كة خرى حصد ميں كمز ور ہوجا تا ہے كيا اس كے لئے يمل كرنا
جائز ہے؟ فرما يا: نہيں۔ بلكہ وہ نصف دن روٹياں پكائے اور باقى ماندہ دن آ رام كرے۔ اگر وہ كے اتناعمل اسے كفايت نہيں
کرے گا تو اس نے موسم مر ما كے دنوں كے اعتبار سے جھوٹ بولا ہے كيونكہ وہ سب سے چھوٹے ہوتے ہيں تو جتنا كام ان
دنوں ميں كرتا ہے اتنا آج كرے۔ مخص۔

"رملی" نے کہا:" جامع الفتادی" میں ہے: اگر وہ کام کاج میں مشغول ہونے کی وجہ سے روز ہ رکھنے سے کمز ور ہوجائے تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ روز ہ ندر کھے اور ہر دن کے لئے نصف صاع گندم اس فقیر کو دے ۔ یعنی جب وہ دوسرے دن اسنے نہ پائے جن میں روز ہ رکھنا اس کے لئے ممکن ہو۔ ورنداس پر قضا واجب ہوگی۔ اسی تعبیر کی بنا پر فصل کا شنے کا معاملہ ہے جب وہ

<sup>1</sup> مجم كيرللطبر اني ، باب عطاء عن ابن عباس ، جلد 11 ، صنى 199 ، مديث نمبر 11485

فَإِنْ أَجْهَدَ الْحُرُّ نَفْسَهُ بِالْعَمَلِ حَتَّى مَرِضَ فَأَفْطَى فَفِي كَفَّارَتِهِ قَوْلَانِ قُنْيَةٌ وَفِ الْبَوَّاذِيَّةِ لَوْصَامَ عَجَزَعَنْ الْقِيَامِ صَامَ وَصَلَى قَاعِدًا جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَا دَتَيْنِ

اگرگری عمل کے ساتھ روزہ دارکومشقت میں ڈال دے یہاں تک کہ وہ مریض ہوجائے تواس نے روزہ توڑ دیا تواس کے کفارہ میں دوقول ہیں،'' قنیۂ'۔'' بزازیہ'' میں ہے:اگراس نے روزہ رکھااور قیام کرنے سے عاجز آگیا تووہ روزہ رکھے اور بیٹھ کرنماز پڑھے تا کہ دونوں عبارتوں کوجمع کرلے۔

روزہ رکھنے کے ساتھ فصل کا ٹنے پر قادر نہ ہواور تاخیر کے ساتھ فصل ہلاک ہوجاتی ہوتو روزہ ندر کھے اور قضا کرنے کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ ای طرح نانیائی ہے۔ اور ان کا قول: کذب اس میں نظر ہے۔ کیونکہ دن کے لمبا ہونے اور اس کے چھوٹا ہونے کا کفایت میں کوئی عمل دخل نہیں ۔بعض اوقات اس کے قول: لایکفنی میں اس کاصد ق ظاہر ہوتا ہے۔ پس بیامراس کے سپر دکر دیا جائے گابیاس برمحمول ہوگا کہ اس کی حالت نیکی اور صلاح برمحمول کی جاری ہے۔'' تامل'' ۔ پیر' رملی'' کا کلام ہے۔ کیونکہ حاجت موسم سر ما اور گر مامیں مہنگائی ، قیستیں کم ہونے ، اہل وعیال کے تھوڑے اور زیادہ ہونے کی صورت میں مختلف ہوتی رہتی ہے۔'' نورالا یضاح'' میں اس کی بیصورت بیان کی ہے کہ جوآ دمی ہمیشہ روز ہ رکھنے کی نذر مانے۔ان کے قول یفطی دیطعہ کا اطلاق اس کی تا ئید کرتا ہے۔جبکہ ہمارا کلام رمضان کے روزوں کے بارے میں ہے۔ جوحرفہ والا ہے۔اس کے مسئلہ میں بیر کہنا جائے کیونکہ جواقوال گزرے ہیں کہوہ مشائخ کی فقیہا نہ باتیں ہیں بیر فدہب نہیں ہے جب اس کے پاس اتنامال ہوجوا سے اور اس کے عیال کو کفایت کر ہے تو اس کے لئے روزہ چھوڑ نا حلال نہیں۔ کیونکہ اس پر سیحرام ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ پس روز ہ بدرجہ اولی جھوڑ نا حلال نہ ہوگا ور نہ اس قدرعمل کرنا جائز ہوگا جواسے کفایت كرے۔اگريدمشقت اےروز ہ توڑنے كى طرف لے جائے تواس كے لئے روز ہ چھوڑ دینا حلال ہو گا جب اس كے لئے اس کے علاوہ میں عمل کر ناممکن نہ ہو جواس کوروزہ حجیوڑنے تک نہ لے جائے۔اگراہے کیبتی کے ہلاک ہونے کا خوف ہویا اس کے چوری ہوجانے کا خوف ہواوروہ کوئی ایسا مخص نہ یائے جواجرت مثل کے ساتھ کام کرے جبکہ وہ اس پر قادر ہوتو تھم اس طرح ہوگا۔ کیونکہ اس کواس ہے کم درجہ کی صورتحال میں نماز تو ڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگروہ ایک معلوم مدت اجرت یر کام کرنے کا معاہدہ کرے تو رمضان آگیا تو ظاہر یہی ہے کہ اے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی اگر جداس کے پاس اتنا مال ہو جواس کی ضرور یات کو کفایت کرتا ہو جب متاجر اجارہ کے نسخ کرنے پر راضی نہ ہو۔جس طرح دودھ پلانے والی عورت كے معامله ميں ہے كيونكه جس نے دودھ يلانے كاعقد كيا تھااس پرواجب ہے كدوہ يج كودودھ يلائے-" تامل" يہ امرمیرے لئے ظاہر ہوا ہے۔ والله تعالى اعلم

9227 \_ (قوله: فَإِنْ أَجْهَدَ الْحُرُّ الخَ) "الوهباني" ميل كها:

فافطى في التكفير قولين سطىوا

فأن اجهد الانسانُ بالشغل نفسه

الكون المنظم الم

اگرانسان محنت مزدوری میں اپنے آپ کومشقت میں ڈالےاور اس نے روز ہ توڑ دیا تو کفار ہ کے لا زم ہونے میں دو قول ہیں جن کوعلانے بیان کیا ہے۔

" شرنبلالی نے کہا: اس کی صورت میہ ہے: ایک روزہ دارنے کام میں اپنے آپ کو تھکا یا یہاں تک کہ بیاس نے اسے بے بس کر دیا تو اس نے روزہ تو ڈریا اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ ایک قول میریا گیا ہے: کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ' بقالی' نے یہی فتویٰ دیا ہے۔ یہ لونڈی کے معاملہ کے خلاف ہے جب وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے کیونکہ وہ آقا کے جبر کے سامنے معذور ہے اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے رک جائے اس طرح غلام کا معاملہ ہے، ' کر''۔

اس کا ظاہر معنی بیہ ہے کہ کفارہ کے واجب ہونے کوراخ قرار دیا ہے۔ یہی قول 'شرنبلالیہ' میں 'آمکت تی '' سے مروی ہے۔ میں کہتا ہوں: ان کے قول ولا ان تبدینع کا مقتضا ہیہ ہے کہ اس پر بھی کفارہ لازم ہوگا اگروہ بیمل اختیار کی حالت میں کرے اس سے ماقبل جوقول تھاوہ اس پرمحمول ہوگا جب وہ اختیار کے بغیر کرے اس کی دلیل تعلیل ہے۔ واللہ اعلم۔

# فَصُلُّ فِي الْعَوَارِضِ

الْمُبِيحَةِ لِعَدَمِ الصَّوْمِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا خَمْسَةً وَبَقِي الْإِكْرَالُا

## روزہ کےعوارض کے احکام

یف ان عوارض میں ہے جوروزہ نہ رکھنے کے مل کومباح کردیتے ہیں۔مصنف نے ان میں سے پانچ کا ذکر کیا ہے اور باقی ماندہ جبر کرنا ،

### عارضه كى تعريف

عوارض عارض کی جمع ہے۔ یہاں اس سے مرادوہ عارضہ ہے جو کسی انسان کے لئے واقع ہوجا تا ہے جوان چیزوں میں سے ہوتا ہے جواس انسان کیلئے روز ہندر کھنے کومباح کردیتے ہیں جس طرح شارح کا کلام اس طرف اشارہ کرتا ہے۔

9228\_(قوله: الْمُبِيحَةِ لِعَدَهِ الصَّوْمِ) "البدالَع" كَوْل البسقطة للصوم عدول كيا ہے۔ كيونك "النه" ميں اس پراعتراض كيا ہے من انه لايشهل السف الخرير سفر كوشائل نہيں كيونك سفر فطر كومباح نہيں كرتا بياس امر كومباح كرتا ہے كہ روزہ شروع نه كرنا مجے ہے اس طرح روزہ سے بڑھا ہے كہ لائق ہونے سے فطر مباح ہے اس ميں ايساضعف ہے جو تفی نہيں۔ وہ عوارض جن ميں افطار معاف ہے

9229\_(قوله: خَمْسَةً) اس مرادسفر جمل، دوده پلانا، مرض اور برها پا ہے۔ بیکل نو ہیں جن کو میں نے ان اشعار میں نظم کیا ہے۔

وَ عَوادِضُ الصَّومِ التي قد يُغْتفَن لِلبوءِ فِيها الفطنُ تِسعُ تُستطى حَبَلٌ و اِلصَاعُ و اِلكهاهُ سَفَى مَوَضٌ جِهادُ جوعُه عطشٌ كِبَر

روز ہ کے ایسے عوارض ، جن میں ایک انسان کا افطار کرنا معاف ہے،نو ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے۔ حمل ، دودھ پلانا ، جبر کرنا ،سفر ،مرض ، جہاد ،اس کی بھوک ، پیاس اور بڑھایا۔

### اكراه اوراس كى مختلف صورتيس

9230\_(قوله: وَبَقِی الْإِکْمَالُهُ) کتاب الا کہا ہیں (مقولہ 30679 میں) ذکر کیا ہے: اگر اسے مجبور کیا گیا میں مقولہ 3067و میں) ذکر کیا ہے: اگر اسے مجبور کیا گیا مردار کھانے پریاخون پینے پریاخزیر کھانے پریاشراب پینے پرجب کہ اس کے ساتھ کوئی دھمکی نہ وجیسے قبل کرنا تواس کے لیے بیٹمل کرنا حلال نہ ہوگا۔ اگر ساتھ دھمکی ہوجیسے قبل کرنا بخضو کاٹ دینا یا ایساز خم لگانا جونشان چھوڑ جائے تو پھریدا ممال کرنا حلال ہوں گے۔ اگر وہ صبر کرے اور اسے قبل کردیا جائے تو وہ گنا ہگار ہوگا۔ اگر اسے دھمکی کے ساتھ کفر کرنے

وَخَوْفُ هَلَاكِ أَوْ نُقْصَانِ عَقُلِ وَلَوْ بِعَطَشِ أَوْ جُوعِ شَدِيدِ وَلَسْعَةِ حَيَّةٍ (لِمُسَافِي) سَفَمَ اشْرُعِيّا وَلَوْ بِمَعْصِيَةٍ الله كت كاخوف بونا ، عقل مين نقص واقع بونا اگرچه پياس كى وجه ہو يا شديد بھوك بواور سانپ كے دُ سے كى وجه سے پياس بو۔روزه ندر كھنامباح ہے اس مسافر كے لئے ہے جوسفر شرعى پر بواگر چه معصيت كا اراده بو۔

پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے ایسا قول کرنے میں رخصت ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوا گر وہ صبر کرے تو اے اجر دیا جائے گا۔ باقی ماندہ حقوق الله ای طرح ہیں جیسے روزہ تو ڑنا، نماز تو ڑنا، حرم کا شکار قبل کرنا یا احرام کی حالت میں شکار کو قبل کرنا اور اس طرح جن کی فرضیت کتاب سے ثابت ہے۔

پہلی صورت میں اگر وہ صبر کرت تو وہ گنا ہگار ہوگا۔ کیونکہ وہ اشیاء ضرورت کی حالت میں حرمت ہے متنیٰ ہیں۔ اور حرمت سے متنیٰ ہیں۔ اور حرمت سے استیٰ حلت ہوتی ہے۔ کلمہ کفر زبان پر جاری کرنے کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کی حرمت مرتفع نہیں ہوگی۔ اس میں صرف گناہ کے سقوط میں رخصت دی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہاں' البح' میں' البدائع' سے فرق نقل کیا ہے کہ جب جس آدمی کوفطر پر مجبور کیا گیا وہ مریض ہویا مسافر ہواور جب وہ صبح اور مقیم ہو۔ یہاں تک کہ اگر وہ ایسافعل کرنے سے رک گیا کہ اسے قبل کردیا گیا تو پہلی صورت میں گنا ہگار ہوگا دوسری صورت میں گنا ہگار نہیں ہوگا۔

9231\_(قوله: وَخُوْفُ هَلَاكِ الح) جس طرح لونڈی ہوجب وہ کام کرنے سے کمزور ہوجائے اور روزہ کے ساتھ ہلاک ہونے کا خوف لائق ہوجائے۔ای طرح سلطان کے امور کا ذمہ دارا سے گرم دنوں میں مزدوری کے لئے لے جائے جبکہ کام تیزی کا متقاضی ہو۔ جب اسے ہلاکت کا خوف ہویا نقصان عقل کا خوف ہو۔'' الخلاصہ' میں ہے: نمازی کو جب یقین طور پرعلم ہوکہ اسے رمضان میں دشمنوں سے جنگ کرنا ہوگی اورا سے خوف ہوکہ جب وہ افطار نہیں کرے گا تو کمزور ہوجائے گا تو روزہ نہ رکھے'' نہر''۔

9232\_(قوله: وَلَسْعَةِ حَيَّةِ) اس كاعطف عطش پر ہے جس كاتعلق و خوف هلاك كے ساتھ ہے، ' ح' ' \_ يعنی اسے الي دوائي بينا جائز ہے جوائے نفع دے۔

9233\_(قوله: لِمُسَافِي) يه آنے والے قول الفطى كى خبر ہے اور لامركے ساتھ اشارہ كيا كدا سے اختيار ہوگا۔ ليكن روزہ رائے اللہ ہے اگرروزہ اسے نقصان ندد ہے جس طرح عقريب آئے گا۔

9234\_(قولہ: سَفَرًا شَهُاعِیًّا) یعنی شرع میں نماز کے قصر کرنے کیلئے اور اس کے علاوہ احکام کے لئے مقدر ہووہ تین دن اور تین را توں کا سفر ہے۔اور بیمراد نہیں کہ سفر اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہواور بیجی مراد نہیں کہ وصف کے اعتبار سے مشروع ہو۔اس کا قرینہ مابعد قول ہے۔

9235\_(قوله: وَلَوْ بِمَعْصِيَةٍ) كِونَكُه الي قباحت جومجاور بووه مشروعيت كومعدوم نهيل كرتى جس طرح شارح نے اسے صلاۃ المافر میں اس كاذكر كياہے، ' ط'۔

رأَوُ حَامِلٍ أَوُ مُرْضِعٍ› أُمَّا كَانَتْ أَوْ ظِئْرًا عَلَى ظَاهِرِ رَخَافَتْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا، وَقَيَّدَهُ الْبَهْنَسِئُ تَبَعَا لِابْن الْكَمَالِ

اوران عوارض سے ایک عورت کا حاملہ ہونا یا اس کا بچے کو دورھ پلانے والی ہونا ہے وہ حقیقی ماں ہو یا داریہ ہو۔ بیظا ہر روایت ہے۔ غلبظن کی وجہ سے اسے اپنی ذات یا اپنے بچے پر ہلا کت کا خوف ہو۔' دبہنسی' نے''ابن کمال'' کی پیروی میں بیقیدلگائی ہے

9236\_(قوله: أَوْ حَامِلِ) اس مرادعورت بجس كے پيك ميس مل ہولينى بچي ہو۔اور حامله اس عورت كوكہتے ہيں جوا پنى پشت يا اپنے سر پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہو،'' نہر''۔

9237\_(قولہ: أَوْ مُوْضِع ) اس سے مرادالي عورت ہے جس كاكام دودھ پلانا ہے اگر چه براہ راست بچكودودھ نه پلائے۔ اور مرضع سے مراد وہ عورت ہے جو حالت رضاعت میں اپنا پتان بچ كے منہ میں لقمہ بنائے۔''نہر'' میں ''کشاف'' سے مردی ہے۔

9238\_(قوله: أُمَّا كَانَتُ أَوْ ظِنْمًا) جبال تك دايكاتعلق بواس پرعقد كى وجد دوده پلاناواجب ہے۔ جبال
تك مال كاتعلق بواس پردوده پلانابطورد يا نت مطلقا واجب ہے۔ اور قضاءُ واجب ہے جب باپ تنگدست ہو يا بچكى اور
كا دوده نه پيتا ہو۔ اس تفتگو كے ساتھ وہ اعتراض تُم ہوجا تا ہے جو'الذخيره' ميں ہے كہ مرضع سے مراد دابيہ ہا مال نہيں۔
كيونكه باپ مال كے علاوہ كواجرت پرركھتا ہے،''بح''۔ اوراى كى شل''افتے'' ميں ہے۔''الذخيرہ' ميں جوقول ہے''زيلعى'' نے
د''قدورى'' كوّل كے ساتھ اس كوردكيا ہے: جب دونوں كواپئى ذاتوں پراپ نج پخو بوكيونكه متاجرہ كا بخينيس ہوتا۔
اور جو يول كيا گيا ہے كہ بياس كارضا كى بيٹا ہے۔''النہ' ميں اس كوردكيا ہے: يكمل ہوجا تا ہے اگر وہ عورت اس كودوده
پلائے جبكھم اس سے اعم ہے۔ كيونكه اگرا ہے بنج كے بارے ميں خوف ہوتو اس كے لئے روزہ چوڑ دينا جائز ہوجا تا ہے۔
پلائے جبكھم اس سے اعم ہے۔ كيونكه اگرا ہے بجو يہ ہے كہ بارے ميں خوف ہوتو اس كے طرح رہ تا ہو ہوا تا ہے۔
جو''صدر الشريع'' ميں ہے وہ اس كے ظاف ہے جو يہ ہے كہ افطار كرنا اس وقت علال ہے جب عقدر مضان سے پہلے ہو۔
جو''صدر الشريع'' ميں ہے وہ اس كے ظاف ہے جو يہ ہے كہ افطار كرنا اس وقت علال ہے جب عقدر مضان سے پہلے ہو۔
جو''صدر الشريع'' ميں ہوا تھ كي ظاهر ) مراد ظاہر روايت ہے ''ط'' ط''

9240\_(قوله: بِغَلَبَةِ الظَّنِّ) اس كى وضاحت قريب بى آئى گار

9241\_(قوله: أَوْ وَلَدِها)اَس قول ہے جو معنی متبادر طور پر سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ مرضع سے مراد مال ہے کیونکہ بچہ حقیقت میں اس کا ہے اور دودھ پلانا اس پر دیانۂ واجب ہے۔ جس طرح ''الفتے'' میں ہے۔ یعنی جب اسے متعین نہ کیا جائے ور نہ اس پر قضاء بھی دودھ پلانا واجب ہوگا۔ جس طرح پہلے (مقولہ 9238 میں) گزر چکا ہے۔ اس تعبیر کی بنا پر اس قول کا دا یہ کوشامل ہونا بطور الحاق ہوگا کیونکہ عقد کے ساتھ اس پر بھی واجب ہے۔

9242\_(قوله: وَقَيَّدَةُ الْبَهْنَسِقُ الخ) يواس يرجنى بي جُود الذخيرة" سيقول (مقوله 9238 ميس) كرر چكا

بِمَا إِذَا تَعَيَّنَتُ لِلْإِرْضَاعِ رَأَوْ مَرِيضٍ خَافَ الزِّيَادَةَ لِمَرَضِهِ وَصَحِيحٍ خَافَ الْمَرَضَ، وَخَادِمَةٍ خَافَتُ الضَّعْفَ بِغَلَبَةِ الظَّنِ بِأَمَارَةٍ أَوْ تَجْرِيَةٍ أَوْ بِأَخْبَارِ طَبِيبٍ حَاذِقٍ

جب وہ عورت دودھ پلانے کیلئے معین ہویا وہ مریض ہو جے مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو۔ اور سیح کیلئے مباح ہے جے مرض لگنے کا خوف ہو۔ اور خادمہ کے لئے مباح ہے ، تجربہ مرض لگنے کا خوف ہو۔ اور خادمہ کے لئے مباح ہے جے غلبظن کی وجہ سے ، تجربہ کی وجہ سے جو طبیب

ہے۔ کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ مرضع سے مراد دایہ ہے کیونکہ یہ ٹل اس پر واجب ہے۔ ای کی مثل ماں ہے جب وہ متعین ہو جائے اس طرح کہ بچ کی اور عورت کا پستان نہ پکڑے یا باپ تنگدست ہو۔ کیونکہ اس وقت ماں پر دودھ پلانا واجب ہوتا ہے جبکہ تو جان چکا ہے کہ ظاہر روایت اس کے خلاف ہے۔ اور اس پر دودھ پلانا دیانۂ واجب ہوتا ہے اگر چہوہ دودھ پلانے کے لئے متعین نہ ہو۔ '' تامل''

9243\_(قوله: خَافَ النِيّادَةَ) مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہویا دیر سے صحت یاب ہونے کا خوف ہویا عضو کے فاسد ہونے کا خوف ہویا ہوتی کرتی کرتی کے فاسد ہونے کا خوف ہو،'' بح'۔ یا آنکھ کے درد، زخم، در دوغیرہ کا خوف ہو۔ اس کی مثل وہ ہے جومریضوں کی تیار داری کرتی ہے جسے نرس '' قہستانی''،'' ط'۔ یعنی وہ ان کی تکہداشت کرتی ہواور اس کے روزہ رکھنے سے ان کا ضیاع اور ان کی ہلاکت لازم آتی ہوکیونکہ جب وہ روزہ رکھتے ووہ ان کی خدمت کرنے سے کمزور پڑجائے۔

9244\_(قوله: وَصَحِيج خَافَ الْمَوَضَ) لِعنى اسْ طُن غالب ہو كه مريض ہوجائے گا جس طرح آگے آئے گا۔ جو''شرح الجمع'' ميں ہے: من انه لا يفطر بي تول اس پرمجمول ہے كہ خوف سے مراد محض وہم ہے۔ جس طرح'' اور ''الشرنيلاليہ'' ميں ہے۔

9245\_(قوله: وَخَادِمَةِ)''قبتانی'' میں' الخانی' ہے مروی ہے جس کی نص یہ ہے: آزاد خادم، غلام خادم، نبر کو بند کے لئے جانے والا جب گری شدید ہواور ہلاکت کا خوف ہوتو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگ جس طرح آزاد گورت یا لونڈی جب کھانا پکانے یا کپڑے دھونے کی وجہ ہے کمزور ہوجائے ،' ط''۔

9246\_(قوله: بِغَلَبَةِ الظَّنِ)اس ميں تنازع فعلين ہاور جوافعال متنازع ہوں گےوہ خاف ہے جومتن ميں ہے۔ اور خاف ا

9247\_(قوله:بأمارة ) يعنى علامت\_

9248\_(قوله: أَوْ تَجْرِينَةِ) اگرچه يتجربها سمريض كےعلاوه كا بوجبكه مرض ايك بو- ' طحطاوی' نے ابوسعود سے نقل كيا ہے-

9249\_(قوله: حَاذِقِ) يعنى جيطب مين كمل مهارت موجس آدى كومعمولي معرفت مواسكي تقليد كرنا جائز نهيس، "ط" \_

مُسُلِم مَسْتُودٍ وَأَفَا دَفِى النَّهُرَتَبَعَا لِلْبَحْيِ جَوَازَ التَّطَبُّبَ بِالْكَافِي فِيهَالَيْسَ فِيهِ إِبْطَالُ عِبَادَةٍ قُلْت وَفِيهِ كَلَا هُرِلاَنَّ عِنْدَهُمُ نُصُحُ الْمُسْلِم كُفْرٌ فَأَنَّ يُتَطَبَّبُ بِهِمْ؟، وَفِى الْبَحْيِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ لِلْأَمَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ امْتِثَالِ أَمْرِ الْبَوْلَى إِذَا كَانَ يُعْجِزُهَا عَنْ إِتَامَةِ الْفَهَ ائِضِ لِأَنَّهَا مُبْقَاةٌ عَلَى أَصْلِ الْحُيِّيَّةِ فِي الْفَهَ ائِضِ رالْفِطْ، يَوْمَ الْعُذْرِ

مسلمان ہواورمستورالحال ہو۔''انہ''میں''البح'' کی اتباع میں یہ بیان کیا ہے کہ کا فرسے ایسے امور میں علاج کرانا جائز ہے جن میں عبادت کا ابطال نہ ہو۔ میں کہتا ہوں: اس میں اعتراض ہے کیونکہ کفار کے نزد یک مسلمان کی خیرخواہی کفر ہے تو ان سے علاج کرانا کیسے جائز ہوسکتا ہے۔''البح'' میں''الظہیری' سے مردی ہے: لونڈی کوئق حاصل ہے کہ وہ آقا کے حکم کی بجا آوری میں وہ آزادی کی آوری نہ کرے جب وہ بجا آوری میں وہ آزادی کی اصل پر باقی رہتی ہے۔ان مذکورہ افراد کے لئے عذر کے دن افطار کرنا جائز ہے۔

9250\_(قوله: مُسْلِم) جہاں تک کافر کاتعلق ہے تواس کے قول کا اعتاد نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اختال موجود ہے کہ اس کی غرض عبادت کو فاسد کرنا ہو۔ جس طرح ایک مسلمان ہے جس نے تیم کے ساتھ نماز شروع کی ہوتو کسی نے اسے پانی دینے کا وعدہ کردیا یہ وعدہ نماز کو قطع نہیں کرے گاای دلیل کی وجہ ہے جوہم نے ذکر کی ہے،'' بح''۔

9251\_(قوله: مَسْتُودِ) ایک قول بیکیا گیاہے: اس کی عدالت شرط ہے۔'' زیلعی'' نے اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے' البح'' اور' النہ'' میں جوقول ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ بیقول ضعیف ہے'' ط'۔

میں کہتا ہوں: جب اس نے ایسے طبیب کے قول کو اپنایا جس میں بیٹر وط موجود نہ ہوں اور اس نے روز ہ افطار کر دیا تو ظاہر معنی بیہ ہے کہ کفارہ لازم ہوگا۔ جس طرح اگر اس نے علامت اور تجربہ کے بغیر روز ہ افطار کر دیا۔ کیونکہ ظن غالب موجود نہیں جبکہ لوگ اس سے غافل ہیں۔

9252\_(قوله: وَأَفَا دَنِي النَّهُنَ) مابقه مسئله في تعليل سے اخذ كرتے ہوئے كہا ہے۔ كيونكه بيا حمّال موجود ہے كه كافر كى غرض يہوتى ہے كه وه عبادت كوفاسد كرد ہے۔ "البحر" كى عبارت ہے: اس ميں اس امر كى طرف اشارہ ہے كه مريض كيلئے يہ جائز ہے كہ وه كافر سے ان امراض ميں علاج كراسكتا ہے جوعبادت كو باطل نہ كريں، "ط"۔

29253 (قوله: فَأَنَّ) یعنی وہ ان سے کیے علاج کروائے گا؟ پیاستفہام ہے جونفی کے معنی میں ہے۔''حلبی'' نے کہا: اس کی تائید ہمارے شخ نے اس حدیث سے کی ہے جوانہوں نے''الدرالمنحور''جوعلام سیوطی کی تالیف ہے، سے قل کی ہما: اس کی تائید ہمارے شخ نے اس حدیث سے کی ہے جوانہوں نے''الدرالمنحور''جوعلام سیوطی کی تالیف ہے، سے قل کی ہما خلاکافی بیسلم الاعزم علی قتله (1) کوئی کافر مسلمان کے پاس سے نہیں گزرتا مگراس کے قل کاارادہ کرتا ہے۔ ہما خلاکافی بیسلم الاعزم علی قتله (1) کوئی کافر مسلمان کے پاس سے نہیں کہوہ آقا کا تھم مانے جس طرح اگر نماز کے 254 (قوله: لِلاَّ مَدِّ أَنْ تَنْ تَنْ عَنْ اس معالمہ میں لونڈی پرواجب نہیں کہوہ آقا کا تھم مانے جس طرح اگر نماز

<sup>1</sup>\_الدرى المنثور في التفسير الماثور تحت آيت، لتجدن اشد الناس عدادة، ماكر ه82\_، جلر 2

إِلَّا السَّفَىٰ كَهَا سَيَجِىءُ رَوَقَضَوْل لُزُومًا رَمَا قَدَرُوا بِلَا فِنْيَةٍ وَ) بِلَا رِولَاءِ اِلْنَهُ عَلَى التَّوَاخِي وَلِنَا جَازَ التَّطَوُّعُ قَبْلَهُ بِخِلَافِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ رَى لَوْجَاءَ رَمَضَانُ الثَّانِ

گرسنر کے عذر کا معاملہ مختلف ہے جس طرح عنقریب آئے گا۔ اور جن دنوں پر وہ قادر ہوئے وہ فدیہ کے بغیر ان کی قضا کریں گےاوران کو پے در پے رکھنا بھی لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ روز ہ کی قضا کا تھم تر اخی پر بنی ہے۔ای وجہ سے قضا سے پہلے نفلی روز ہ رکھنا جائز ہے۔نماز کی قضا کا معاملہ مختلف ہے۔اوراگر دوسرارمضان آ جائے

کا وقت تنگ ہو۔ پس وہ الله تعالیٰ کی طاعت پہلے بجالائے گی اس کا مقتضایہ ہے کہ اگر وہ لونڈی آقا کی اطاعت کرے یہال تک کہوہ روزہ توڑ دیتواس پر کفارہ لازم ہوگا۔ جوشارح نے تعلیل ذکر کی ہے وہ تول اس کا فائدہ دیتا ہے۔ ہم نے اس کی مثل فصل سے تھوڑا پہلے (مقولہ 9227 میں) ذکر کیا ہے۔

9255\_(قوله:إلاالسفر) يموى عذر سے استناہے كيونك سفر عذر كے روز فطركومباح نبيس كرتا۔

9256\_(قولہ: کَہُا سَیَجِیءُ) یعنی متن کے قول میں ہے: مقیم پراس دن کاروز ہکمل کرنا واجب ہے جس دن میں اس نے سفرشروع کیا،''ح''۔

9257\_(قوله: وَقَضُواً) جن افراد کا پہلے ذکر ہوا ہے وہ روزوں کی قضا کریں گے یہاں تک حاملہ عورت اور دود ھ پلانے والی عورت بھی قضا کرے گی۔ مذکر افراد کوغلبد یا پس ان کی ضمیر کوذکر کیا،''ط''۔

9258\_(قوله: بِلاَ فِدْيَةِ) امام''شانعی' راینظیانے جواس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے قضا کے واجب ہونے کے ساتھ میر کہا تھا کہ ہردن کے بدلے میں گندم کا ایک مد (بیانہ) دینا واجب ہوگا جس طرح''البدائع'' میں ہے۔

9259\_(قوله: وَبِلاَ وَلاَء بِهِ وَاوْ كَ كَرِه كَمَاتِه بِاسَ كَامِعَىٰ بِور بِ ہے۔ كيونكه الله تعالىٰ كافر مان فَعِدَّ اَ قُعِنْ اَ يَنَامِ اُخْرَ (البقرہ: 184)، توات روز ہے اور دنوں میں رکھ لے، مطلق ہے۔ رمضان شریف کے اداروزوں میں ہے در ہے کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں جس طرح ان روزوں کو ہے در ہے رکھنے کے مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں جن میں ہے در ہے کی شرط نہ ہو۔ اس کی کمل بحث' النہ' میں ہے۔

9260\_(قوله: لِأَنَّهُ) ضمير سے مراد قضاء الصوم ہے جو قضوا سے مفہوم ہے۔ يداس قول كى علم ہے جوال كے قول: وبلا دلاء سے مفہوم ہے لين اس كوفورا قضاكر ناواجب نہيں۔

9261\_(قوله: جَازَ التَّطَوُّعُ قَبْلَهُ)اگرقضا كوفوراْ بجالا ناواجب ہوتا تونفلی روز ہ رکھنا مکروہ ہوتا۔ کیونکہ اس صورت میں واجب کواس تنگ وقت سے مؤخر کرنالازم آتا ہے،'' بح''۔

9262\_(قوله: بِخِلَافِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ) كيونكه نمازكي قضا فوري طور پركرني ضروري بـــ كيونكه حضور سالن اليايم كا

(قَكَّمَ الْأَدَاءَ عَلَى الْقَضَاءِ) وَلَا فِدُيَةَ لِمَا مَرَّخِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (وَيُنْدَبُ لِمُسَافِمِ الصَّوُمُ لِآيَةِ (وَأَنْ تَصُومُوا) وَالْخَيْرُ بِمَعْنَى الْبِرِّلَا أَفْعَلَ تَفْضِيلِ

توادا کو قضا پر مقدم کرے گا اور اس پر کوئی فدینہیں ہوگا ای دلیل کی وجہ سے جوگز رچکی ہے۔ امام'' شافعی' رطیقتا نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ مسافر کے لئے روزہ رکھنامتحب ہے کیونکہ آیت کریمہ ہے۔ ترجمہ: اور تمہارا روزہ رکھنا نیکی ہے (البقرہ: 184) آیت کریمہ سے خیرنیکی کے معنی میں ہے ہیا ہے تفضیل کا صیغہیں۔

ارشاد ہے: من نام عن صلاقا و نسبها فلیصلها اذا ذکرها(1)۔ جونماز کی ادائیگی سے سوگیا یا جواسے بھول گیا تو جب اسے یاد کر ہے تواسے اداکر ہے۔ کیونکہ شرط کی جزاشرط سے متأخر نہیں ہوتی،'' ابوسعود'۔ اس کا ظاہر معنی یہ ہے جس آدمی کے ذمہ فوت شدہ نمازیں ہوں اس کے لئے فل پڑھنا مکروہ ہیں۔ میں نے اس قول کونہیں دیکھا،''نہر''۔

میں کہتا ہوں: ہم قضاء الفوائت میں اس کی کراہت کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ گرجوروا تب اورغرائب نمازیں ہیں ان کامعاملہ مختلف ہے۔ پس کتب کی طرف رجوع کیا جانا جا ہے۔

9263\_( قوله: قُدِّمَ الْأَدَاءُ عَلَى الْقَضَاءِ ) یعنی اسے ییمل کرنا چاہئے درندا گراس نے قضا کوادا پر مقدم کیا تووہ بھی ادا کی جانب سے واقع ہوگا جس طرح گزر چکاہے،''نہر''۔

میں کہتا ہوں: بلکہ ظاہر وجوب ہے۔ کیونکہ کتا بالصوم کے آغاز میں گزر چکا ہے اگر اس نے ففل ما کسی اور واجب کی نیت کی تو اس پر کفر کا خطرہ ہے۔' تامل''

9264\_(قوله:لِمَامَنَّ) لِين جو گزر چاہے کہ بی محمر افی پر مبن ہے۔

9265\_(قوله: خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ) الم ' ثافع ' رايَّظين اس اختلاف كيا ہے آپ نے قضا كے ساتھ ساتھ ہردن كے عض ايك مسكين كو كھانا كھلانے كو واجب كيا ہے ' ' ح' ' -

9266\_(قوله: لَا أَفْعَلَ تَفْضِيلِ) يُونكها سم تفضيل يه تقاضا كرتا ہے كه ال يس روزه نه ركھنا خير ہے حالانكه بيام مباح ہے۔ يُونكه اس بارے يس روايت وارد ہے: ان الله تعالى يحب ان تؤقى دخصه كها يجب ان تؤقى عزائمه (2) ۔ الله تعالى يہ پند كرتا ہے كه اس كى رخصتوں سے فائده اٹھا يا جائے جس طرح وہ يہ پند كرتا ہے كه اس كى پخته احكام پر عمل كيا جائے۔ الله تعالى كى محبت سے مراد يہ ہے كہ وہ ثواب دينے كى طرف راجح ہوتى ہے۔ اور يہ تول فائده ديتا ہے كه افطار كى رخصت على ثواب ہے ليكن عزيمت ميں زياده ثواب ہے۔ يہ جي عمكن ہے كہ حديث كواس فرد پر محمول كيا جائے جو رخصت كا انكاركرے، "ط"۔

<sup>1</sup> سنن ترنرى، كتاب الصلاة، باب ماجاء نى النوم عن الصلاة، جلد 1 بصفح 142، مديث نمبر 162 2 \_ المعم الكبيرللطبر انى، باب عكرمة عن ابن عباس، جلد 11 بصفح 323، مديث نمبر 11880

إِنْ لَمْ يَضُّتَ ﴾ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى رَفِيقِهِ فَالْفِطْنُ أَفْضَلُ لِمُوَافَقَتِهِ الْجَمَاعَة (فَإِنْ مَاتُوا فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْعُنُدِ (فَلَا تَجِبُ) عَلَيْهِمُ (الْوَصِيَّةُ بِالْفِلْيَةِ) لِعَلَمِ إِذْرَاكِهِمْ عِدَّةً مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ (وَلَوْ مَاتُوا بَعْدَ زَوَالِ الْعُنُدِ وَجَبَتُ الْوَصِيَّةُ بِقَلْدِ إِذْرَاكِهِمْ

یہ استخباب اس صورت میں ہے جب روزہ اسے تکلیف ندد ہے۔اگر روزہ اس پر شاق ہویا اس کے دوست پر شاق ہوتو روزہ اندرکھنا افضل ہے۔ کیونکہ دہ جماعت کے ساتھ موافقت کرنے والا ہے۔ اگر لوگ اس عذر میں فوت ہو جائیں تو فدید کی وصیت ان پر واجب نہ ہوگ ۔ کیونکہ انہوں نے دوسرے ایام نہیں پائے۔اگر عذر کے زوال کے بعد فوت ہوں تو جتنے دن انہوں نے بیں انہوں نے دوسرے ایام نہیں پائے۔اگر عذر کے زوال کے بعد فوت ہوں تو جتنے دن

9267\_ (قوله: إِنْ لَمْ يَضْمَّ مُ ) يعنى جس مين ملاكت كاخوف نه جوور ندروز ه ندر كهناوا جب موكا، ' بحز' ـ

9268\_(قوله: فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ الخ)اس امر كى طرف اشاره كيا كه ضرر مصراد مطلق مشقت ہے بدن كاخصوصى رئيس۔

9269\_(قوله: أَذْ عَلَى رَفِيقِهِ) يه اسم جنس ہے جوايک رفيق اور زيادہ کو شامل ہے \_ بعض نسخوں ميں دفقته کالفظ ہے - جب اس كے سب سائقى ياان ميں سے عام لوگ افطار كرنے والے ہوں اور نفقه مشترك ہوتو فطر افضل ہوگا جس طرح "الخلاصة" وغير ہاميں ہے۔

9270\_(قوله :لِبُوَافَقَتِهِ الْجَهَاعَةَ) كيونكه نفقه في سے اس كا حصد اللّ كرنا يا اس كا ان كے ساتھ موافقت نه كرنا شاق ہوتا ہے۔

9271 (قوله: فَإِنْ مَاتُوا الحَ ) تمام ووافرادجن كاذكر پہلے ہو چكا ہے ان كی طرف رجوع كرنے ميں بي ظاہر ہے يہاں تك كہ حالمہ اور دودھ پلانے والى كی طرف بي قول راجع ہے۔ دوسرے متون ميں جوطرز عمل اپنايا گيا ہے اس كا مفتضا يہ ہے كہاں تكم كومر يض اور مسافر كے ساتھ خاص كيا جائے۔ ''الجر'' ميں كہا: ميں نے كسى كونييں ديكھا جس نے بي تصريح كى ہوكہ حالمہ عورت اور دودھ پلانے والى عورت كا تحكم اى طرح ہے۔ ليكن ''البدائع'' ميں جو قول ہے اس كا عموم ان دونوں كوشا مل ہو المہ عورت اور دودھ پلانے والى عورت كا تحكم اى طرح ہے۔ ليكن ''البدائع'' ميں جو قول ہے اس كا عموم ان دونوں كوشا مل ہو ہے۔ قضا كى شرائط ميں سے بيہے كہ قضا پر قدرت ہوائ تعبير كى بنا پر جب چند دن خوف زائل ہو جائے تو دونوں پر اس قدر قضالا ذم ہوگى بلكہ كوئى خصوصيت نہيں كيونكہ ہروہ شخص جس نے عذركی وجہ سے روزہ نہ رکھا اور زوال سے پہلے مرگيا اس پر كوئى جيز لازم نہ ہوگى۔ پس جے مجود كيا گيا تھا اور آتھوں اقسام داخل ہوں گی۔ ''رحمتی'' سے مخلص ہے۔

9272\_(قوله:أَيْ فَلِكَ الْعُذُرِ) يهال مضاف مقدر بالقرير كلام يها في مدة ذلك العذر

9273\_(قوله: لِعَكَ مِرَادُرَا كِهِمُ الح) لِعنى ان پرقضالازم نه ہوگی اور وصیت كاواجب ہونا قضا كے لازم ہونے كى فرع ہے۔ اور وصیت اس وقت واجب ہوگی جب اس كاكوئی مال ہوگا جس طرح "شرح الملتقى "میں ہے،" ط"۔ فرع ہے۔ اور وصیت اس وقت واجب ہوگی جب اس كاكوئی مال ہوگا جس موزه ركھنا ممنوع ہے أنہيں مستثنى كيا جاتا - كيونكه 9274\_ (قوله: بِقَدْدِ إِدْرَا كِهِمْ) عاہم بيتھا كہ جن دنوں ميں روزه ركھنا ممنوع ہے أنہيں مستثنى كيا جاتا - كيونكه

عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَأَمَّا مَنْ أَفُطَىَ عَبْدًا فَوُجُوبُهَا عَلَيْهِ بِالْأَوْلَى (وَفَدَى) لُزُومًا (عَنْهُ أَى عَنْ الْمَيِّتِ (وَلِيُّهُ) الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ (كَالْفِطْنَ فِي عَدْرًا

اس قدر وصیت واجب ہوگی۔اور جو آ دمی جان ہو جھ کرروزہ نہ رکھے تو اس پر وصیت کرنا بدر جداد لی واجب ہوگا۔اور میت کا وہ ولی جو اس کے مال میں تصرف کرتا ہے وہ لا زمی طور پرمیت کی جانب سے فدید دے گا اتنی مقدار جوصد قد فطر کی ہے

عنقریب آئے گا کہ ان میں واجب کی ادائیگی جائز نہیں،''قہتانی''۔بعض اوقات بیکہا جاتا ہے: استثنا کی کوئی حاجت نہیں۔ کیونکہ ان دنوں میں شرعی طور پر قضا پر قاور نہیں بلکہ وہ ان دنوں میں سفر اور مرض کے ایام سے زیادہ عاجز ہے۔ کیونکہ اگر وہ ان دنوں (سفر ومرض) میں روزہ رکھے تو بیا سے کفایت کر جائے گا۔اگر وہ ممنوعہ دنوں میں روزہ رکھے تو بیا سے کفایت نہیں کرےگا،''رحمتی''۔

9275\_(قوله: فَوُجُوبُهَا عَلَيْهِ بِالْأُوْلَ) ' تَجْسَانَی ' عیں جوتول کیا ہے بیاس کارد ہے: ' عذر کی تیدلگانا کفایت نہ کرنے کا فاکدہ دیتا ہے' ۔ لیکن اس کے بعد ذکر کیا ہے: ' دیباجۃ المستصفی ' عیں اسکے کفایت کرنے پردالات موجود ہے۔ میں کہتا ہوں: اولویت کی وجہ یہ جب اس نے عذر کی وجہ ہے روزہ نہ رکھا جبکہ اس پروصیت کرنا واجب ہاور اسے آزاد نہیں چھوڑا گیا تو عذر نہ ہونے کی صورت میں وصیت بدرجہ اولی واجب ہوگا۔ فاقہم ۔ ' (حتی ' نے کہا: پیشر طُہیں کہ وہ ایساز مانہ پائے جس میں وہ روزہ کی قضا کرے۔ کیونکہ ادااس کے لئے مکن تھی اوراس نے عذر کے بغیرا ہے وہ تکیا ہے۔ ایساز مانہ پائے جس میں وہ روزہ کی قضا کرے۔ کیونکہ ادااس کے لئے مکن تھی اوراس نے عذر کے بغیرا ہے وہ تکیا ہے۔ ایساز مانہ پائے جس میں وہ روزہ کی قضا کرے۔ کیونکہ اداان کی ایساز مانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: فان ماتوا کے ول سے مرادان میں سے ایک کی موت ہے وہ کوئی بھی ہو۔ سب کی اسم موت نہیں۔ اسراح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: فان ماتوا کے ول سے مرادان میں سے ایک کی موت ہے وہ کوئی بھی ہو۔ سب کی اسم موت نہیں کہا: ای تعبیر پر عرب کے تہائی مال سے فدید یا لازم ہوگا۔ ورنہ لازم نہیں ہوگا جبکہ فدید یا جائز ہوگا۔ ' السراح' ' میں کہا: ای تعبیر پر تو ولی پر اس کے تہائی مال سے فدید یا لازم ہوگا۔ ورنہ لازم نہیں ہوگا جبکہ فدید یا جائز ہوگا۔ ' السراح' ' میں کہا: ای تعبیر پر تو ولی پر اس کے تہائی مال سے فدید یا لازم ہوگا۔ ورنہ لازم نہیں گر جب وارث اس کی جانب زکو قادا کرنے کی وصیت کر ہے تو وارث پر اس کی ادا گی لازم نہیں گر جب وارث اس کی جانب نے ذکر قادا کرنے میں تیر عسے کام لے۔

9278\_(قوله: الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ) اس كماتها المركى طرف اشاره كيا ہے كه ولى سے مراديہ ہو وصى كوشا مل موجس طرح "البح" ميں ہے، "ح" \_

9279\_(قوله: قَدُدًا) صدقه فطر کے ساتھ تشبیہ مقدار کے اعتبارے ہے۔ کیونکہ اس میں تملیک شرطنہیں بلکہ اباحت کا فی ہے۔ فطرہ کا معاملہ مختلف ہے۔ ای طرح بیجنس اور قیمت کی ادائیگی کے جواز میں صدقه فطرکی مثل ہے۔ "بھتانی" نے کہا: ان کے کلام کا اطلاق اس امر پر دلالت کرتا ہے اگر وہ ایک فقیر کو ایک بی دفعہ سب دے دے تو بیجائز ہوگا۔ اور اس میں نہ عدد شرط ہے۔ اور نہ ہی مقدار شرط ہے کیان اگر وہ اسے نصف صاع سے کم دیتو اس کا شار نہیں ہوگا اور اس

(بَعُدَ قُدُرَتِهِ عَلَيْهِ) أَىْ عَلَى قَضَاءِ الصَّوْمِ (وَفَوْتِهِ) أَىْ فَوْتِ الْقَضَاءِ بِالْبَوْتِ فَلَوْ فَاتَهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَقَدَرَ عَلَى خَنْسَةٍ فَدَاهَا فَقَطْ رِبِوَصِيَّتِهِ مِنْ الثُّلُثِ، مُتَعَلِّقٌ بِفَدَى وَهَذَا لَوْ لَهُ وَارِثٌ وَإِلَّا فَبِنُ الْكُلِّ قُهُسْتَاقِ (وَإِنْ) لَمْ يُوصٍ وَ (تَبَرَّعَ وَلِيُّهُ

جبکہ وہ میت روز ہ کی قضا کرنے پر قادر ہوا تھا اور موت کی وجہ سے قضانہ ہو تکی۔اگراس کے دس دن کے روز سے فوت ہوئے ہوں اور وہ پانچ ونوں پر قادر ہوا ہو تو صرف ان پانچ ونوں کا فدید دے۔اس کی دصیت کی صورت میں اس کے تہائی مال سے فدید دے۔ بوصیت مید فدی فعل کے متعلق ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کا وارث ہوورنہ تمام مال سے فدید دے، '' تہتانی''۔اگروہ وصیت نہ کرے اور اس کا ولی اس کے معاملہ میں تہرع کرے

پرفتو کا دیاجا تاہے۔ لیخی ایک قول کے مطابق بیصد قد فطر کے خلاف ہے جس طرح (مقولہ 8727 میں)گرر چکاہے۔ 9280 (قولد: بَعُدُ قُدُرَتِهِ) ضمیر سے مرادمیت ہے۔ اور فوتہ میں فوت مصدر ہے جوقد دته پر معطوف ہے۔ اور ظرف و فلای قول کے متعلق ہے۔ معنی بیہے: فدیداس وقت الازم ہوگا جب وہ قضا پر قدرت کے بعد فوت ہوا ورموت کے ساتھ روزوں کے فوت ہونے کے بعد بیرالازم ہوگا۔

9281\_(قوله: فَلُوْفَاتَهُ الخ) یان کے قول بقدد ادراکھم کی تفریع ہے۔ یان کے قول بعد قددته علیه پر تفریع ہے۔ کونکہ یہ قول اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ صرف ان روزوں کا فدید دے گاجن کی قضا کا وقت اس نے پایا تفریع ہے۔ کونکہ یہ قول اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وقت کو اس نے نہیں پایا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے امام طحادی کے قول کو دو کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام طحادی کا قول ہے: یہ امام ''محمد'' درایشتا کے کا قول ہے اورشیخین کے خوال کو دو کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام طحادی کا قول ہے دو شیخین کے خوال کو دو کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام طحادی کا قول ہے دو آخر میں اس کو فیرہ نے کہ اس کی وصیت اور فدید واجب ہوگا۔ اختلاف صرف نذر میں ہے جس طرح اس کی وضاحت باب کے آخر میں (مقولہ 9407 میں) آئے گی۔ جہاں تک یہاں کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وجو بصرف قدرت کے برابرہوگا جس طرح '' الہدایہ'' وغیرہ میں اس پر متغبہ کیا ہے۔

9282\_(قوله: مِنْ الثُّلُثِ) لِين اس كى جَبيز وتكفين اور قرضے اداكر نے كے بعد اس كے تہائى مال سے فديد يا جا كا اگر تہائى مال سے فديد يا جا جائے گا۔ اگر تہائى مال سے فديد راكد الى سے فديد يا جا سكا ہے۔

9283\_(قولد: وَهَٰذَا) ہے جو صرف تہائی مال سے فدید دینے کا مسئلہ ہے بیاس وقت ہے جب اس کا کوئی وارث ہو جوز اکد دینے پراضی نہ ہو۔

9284\_(قوله: وَإِلَّا) يعنى اس كاكوئى وارث نه به تو فدية تمام مال سے ديا جائے گا۔ يعنى اگرتمام مال تك جا پنچة تو تمام مال سے فدية نكالا جائے گا۔ كيونكه زيادتى سے جومنع كياجا تاہے وہ وارث كے حق كى وجہ سے ہوتا ہے جب وارث نه ہوتو

بِهِ جَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ

توبيجائز ہوجائے گا گرالله تعالی نے چاہا

پھر کوئی ممنوع نہیں۔جس طرح اگر اس کا وارث ہوا وروہ اجازت دے دے۔ ای طرح اگر اس کا وارث ایسے افراد میں سے ہوجس پر بقایا مال نہ لوٹا یا جاتا ہوجس طرح میاں بیوی ، تو جب وارث اپنامقر رحصہ لے لے گاتو ایک تہائی مال سے زیاد تی پر سخم نافذ ہوجائے گا جس طرح اس کی وضاحت کتاب کے آخر میں (مقولہ 36125 میں) آئے گی۔ ان شاء الله۔

9285۔ (قولہ: جَازَ) اگر جواز سے بدارادہ کیا جائے کہ بداییا صدقہ ہے جواپی کی پرواقع ہوا ہے تو یہ تعبیر اچھی ہو
گی۔اوراگر بدارادہ کیا جائے کہ وصیت کرنے کا وجوب میت سے ساقط ہوگیا ہے جبکہ وہ موت تک کوتا ہی پراصرار کرنے والاتھا تو
اس کی کوئی وجنہیں۔اوروہ اخبار جواس بارے میں وارد ہیں ان میں تاویل کی گئے ہے۔ 'اساعیل' نے'' الحجیٰن' سے قل کیا ہے۔
میں کہتا ہوں: بدمراد لینے میں کوئی مانع نہیں کہ آخرت میں میت سے روزے کے بارے میں مطالبہ ساقط ہو جائے گا
اگر چہاس پرتا خیر کا گناہ باقی رہے۔ جس طرح اس پراگر کی آدمی کا دین ہواور وہ اس بارے میں ٹال مٹول کرے یہاں تک
کہ وہ مرجائے تو اس کا وصی یا کوئی اور فردوہ قرض اداکردے۔مشیت کے ساتھ جواز کو مطلق کرنا بھی اس کی تائید کرتا ہے جس

طرح ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ای طرح مصنف کا قول دوسرے علمائے قول کی طرح ہے: وان صامرا و صلی عند لا۔
کیونکہ اس قول کامعنی ہے: میت پر جوعبادت لازم تھی بطور قضا اس کی جانب سے جائز نہیں۔ورنہ اگر وہ روزے اور نماز کا
ثواب اس کے لئے بناد ہے تو بیجائز ہوگا جس طرح ہم اس کا ذکر کریں گے۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کا قول جاذیعنی
میت پر جولا زم تھا اس کی طرف سے جائز ہوگا تا کہ مقابلہ میں حسن پیدا ہو۔

9286 ( توله: إن شَاءَ الله ) ايك قول يدكيا كيامشيت جوازى طرف راجح نبيل بوتى بلك قبولى طرف راجح بوتى به الله قبولى كالمرف راجح بوتى به به الله على عبادات ميل بوتا بجبكه معامله الله طرح نبيل المام ' محمد' درات في عبادات ميل بوتا بجبكه معامله الله طرح نبيل المام ' محمد' درات بيل على مشيت كيماته معلق كيا جس طرح وه يقين بي ذكر كيا به اورجن افرادكوشخ كبير (بوزه في كيمر (بوزه في كيا كيان ميل مشيت كيماته معلق كيا بسلاح ومركيا اوراس توميل وجه سي دوزه في دركها يبال تك كه شخ فافي بوگيا - اى طرح وه في اورمنال وجه سي دوزه في دركها يعادر كي بغير روزه في دركها عبال تك كه شخ فافي بوگيا - اى طرح وه في كيا - كيونكه في اس بار سي ميل واردنيس جس طرح ' انقانی ' في كها ہے - اى وجه سي نماز كي فديد ميل مشيت پراست معلق كيا ہے - نصاس بار سي ميل واردنيس جس طرح ' ' انقانی ' في كہا ہے - اى وجه سي نماز كي فديد ميل مشيت پراست معلق كيا ہے - الله خوت ميل وي بيل بيد به كدوزه اور كھانا كھلا في ميل ميل مثل ميل بي ميل نماز دوزه هيل مما ثلت ثابت ہے - اور كى شكن مثل ميل بيجا تر بوتا ہے كدوه اس شي كل مثل بوت اس كو داس استا كل اواجب بوتا ہے اوراس كي معر كومقدركيا جائے تو كھانا كھلا ناواجب نبيل بوتا ـ پس احتياط مثل بوت بيل بوتا ـ پس احتياط دور ميل ميل موجاتا ہے جوسقوط ہے ور خدوه الى فيكى بود والا امر مما ثلت كا ثبوت بوتو وه مقدود عاصل بوجاتا ہے جوسقوط ہے ور خدوه الى فيكى بود والدا ميل كي جس كا آغاز كيا جار ہا ہے جو گنا بول كومنا فى كل ملاحيت ركھتى ہے - اى وجه سے امام ' محمد' وظیفی نے اس بار سے ميل كہا: سي گرجس كا آغاز كيا جار ہا ہے جو گنا بول كومنا فى كل ملاحيت ركھتى ہے - اى وجه سے امام ' محمد' وظیفی نے اس بار سے ميل كہا: سي

وَيَكُونُ الثَّوَابُ لِلْوَلِّ اخْتِيَا لُرْوَإِنْ صَامَ أَوْصَلَّى عَنْهُ الْوَلِيُ (لاَ لِحَدِيثِ النَّسَانِ (لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّى أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَرْوَكَذَا ) يَجُوذُ (لَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ) وَلِيُّهُ

اور ثواب ولی کے لئے ہوگا،''افتیار'۔اگرولیاس میت کی جانب سے روز ہر کھے یااس کی جانب سے نماز پڑھے تو یہ جائز نہ ہو گا۔ کیونکہ نسائی کی حدیث ہے:کوئی فرد دومرے فرد کی جانب سے روز ہنیس رکھے گااورکوئی فرد دومرے فرد کی جانب سے نماز نہیں پڑھے گا بلکہ اس کا دلیاس کی جانب سے کھانا کھلائے گا۔ (فدید دےگا)ای طرح بیجائز ہے اگر اس کا ولی کفارہ یمین، یا کفارہ قبل میں اس کی طرف سے تیرع (احسان) کرے

اے کفایت کرے گا ان شاءاللہ۔اس میں یقین کے ساتھ اظہار نہیں کیا جس طرح وارث بطور تبرع کھانا کھلائے تو کہا۔روزہ کے بدلے میں اس کے وصیت کرنے کامعاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کے کفایت کرنے کو یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔

9287\_(قوله: وَيَكُونُ الثَّوَابُ لِلْوَلِيِّ اخْتِيْبَارٌ) مِين كَهَا هون: مِين نَهُ الاختيار' مِين ا سَاس طرح ديكها ہے: اگر مرنے والا وصیت نہ کریے تو وارثوں پرفدید یناواجب نہیں۔ کیونکہ بیعبادت ہے توعبادت کواس کے امر کے بغیر ادانہیں کیا جائے گا۔اگروہ ایسا کریں گے توبیجائز ہے اور اسے ثواب ملے گا۔

ال میں کوئی شہر ہیں کہ لفک خمیر میت کے لئے ہے بہی ظاہر ہے۔ کیونکہ وصی میت کی طرف ہے صدقہ کرتا ہے اپنی جانب سے صدقہ نہیں کرتا ۔ پی اور سے گا۔ کیونکہ 'ہدایہ' میں اس کی تصریح کی ہے: انسان کے لئے بیجا کز ہے کہ وہ اپنے عمل کا اور اب کی دوسر سے کیلئے مختل کرد ہے کہ ل نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ جس طرح باب الحج عن الغیر میں (مقولہ 10885 میں) آئے گا ہم نے اس کے بارے میں گفتگو باب الشہید سے تھوڑ اپہلے کتاب الجنائز میں (مقولہ 7680 میں) کی ہے پس اس کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ یا دکر لیجئے۔ ہاں ہم نے وہاں ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کی اور کی جانب سے صدقہ کرتا ہے تواس کے اجر میں کچھی نہ ہوگی۔

میت کی طرف سے ولی کاروزہ رکھنا یا نماز پڑھنا جائز نہیں

9288\_(قوله: لِحَدِيثِ النَّسَائِ الخ) بيروايت حضرت ابن عباس پرموقوف ہے(1) جوروايت ' صحيحين' ميں حضرت ابن عباس برموقوف ہے(1) جوروايت ' صحيحين' ميں حضرت ابن عباس ہے مردی ہے اس میں بھی ہے: ایک آدی نی کریم من النائی ہی کہارگاہ میں آیا اس نے عرض کی: میری مال مرگئ ہے جبکداس پر ایک ماہ کے دوز ہے لازم تھے کیا میں اس کی جانب سے دوزوں کی قضا کروں؟ فرمایا: اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کی جانب سے اداکرتا؟ عرض کی: تی ہاں فرمایا: الله تعالیٰ کادین اداکئے جانے کا زیادہ حقد ارہے(2) سیروایت منسونے ہے۔ کیونکہ دادی کافتو کی جب اس کے دوایت کے خلاف ہوتو وہ فتو کی ناتے دوایت کے قائم مقام ہوتا ہے۔

<sup>1</sup>\_سنن نائى، كتاب الصيام، تاديل تول الله عزوجل، وعلى الذين ويطيقونه الخ، جلد 2، صفح 174، مديث 2277 2- مجمع بخارى، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، جلد 1، صفح 824، مديث تمبر 1817

### (بِكَفَّارَةِ يَبِينِ أَوْ قَتُلِ) بِإِطْعَامِ أَوْ كِسْوَةٍ (بِغَيْرِاعْتَاقٍ)

وہ کھانا کھلانے کی صورت میں ہو یالباس بہنانے کی صورت میں ہو۔غلام آزاد کرنے کامعاملہ مختلف ہے۔

امام ما لک نے فرمایا: میں نے مدین طبیبہ میں نہ صحابہ سے سنا اور نہ تا بعین سے سنا کدان میں سے کوئی ہے تھم دیتا ہو کہ کوئی ایک دوسر سے کی جانب سے نماز پڑھے۔ بیان چیز وں میں سے ہونے کی ایک دوسر سے کی جانب سے نماز پڑھے۔ بیان چیز وں میں سے ہونے کی تائید کرتی ہیں اور بیا اس ہے جس پر شرع مستکم ہے۔ اس کی کمل بحث' افتح'' اور قاری کی شرح'' شرح النقابی' میں ہے۔ میت کی طرف سے کفار ہ کیمین یا کفار ہ قبل کی بحث

9289\_(قولد: بِكَفَّا دَقِ يَبِينِ أَوْ قَتُلِ الح)''زيلعی'''الدرز'''البحز'اور'النبز'ميں ای طرح ہے۔''شرنبلالیہ' میں کہا: میں کہتا ہوں: کفارہ قبل میں وارث کا کسی بھی شے ہے تبرع سی نہیں۔ کیونکہ اس میں ابتداءُ واجب مون غلام کوآزاد کرنا ہے۔ اور وارث کا میت کی جانب سے غلام آزاد کرنا سی نہیں جس طرح اس کا ذکر کمیا ہے۔ اوراس میں روزہ آزاد ک کابدل ہے اس میں فد سے ختبیں ہوتا جس طرح عنقریب آئے گا۔ کفارہ قبل میں کھانا کھلا نا اور لباس عطا کرنا نہیں ہوتا۔ پس کفارہ قبل کودونوں امور میں کفارہ یمین کے ساتھ شریک کرنا سہو ہے۔ اس کی مثل 'العزمیہ' میں ہے۔

''علامه اقصرائی'' نے جواب دیا جس طرح''ابوالسعو ڈ' نے'' حاشیۃ سکین'' میں اسے قل کیا ہے: ان کی قل سے مراد شکار کوتل کرنا ہے انسان کوتل کرنانہیں کیونکہ اس میں کھانا کھلانانہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں: اس پر میھی وار دہوتا ہے کہ شکار کے آل میں روز ہ اصل نہیں بلکہ وہ بدل ہے۔ کیونکہ اس میں واجب سے کہ اس کی قیمت سے ہدی خریدی جائے جس ہدی کوحرم میں ذرج کیا جائے یا کھانا خریدا جائے جسے ہر فقیر پر نصف نصف صاع تقسیم کر دیا جائے یا بینصف صاع کے بدلے میں ایک روز ہ رکھا جائے۔''فافہم''

میں کہتا ہوں: بعض اوقات زندگی اور موت کے بعد فدید کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل وہ ہے جو' الکافی النسنی' میں ہے: تنگدست پر کفارہ بیمین یا کفارہ قل تھا اور وہ در وہ کئے ہے عاجز آگیاتو فدید جائز نہ ہوگا جس طرح متمتع دم اور روز ہ رکھنے ہے عاجز آگیا۔ کیونکہ یہاں روز ہ بدل ہے اور بدل کا بدل نہیں ہوتا۔ اگر وہ مرگیا اور اس نے کفارہ اداکر نے کی وصیت کی تو اس کے ایک تہائی مال ہے وہ مجھے ہوگا۔ اور لباس پہنانے اور کھانا کھلانے میں تبرع صحیح نہیں۔ کیونکہ وصیت کی وصیت کی تو اس کے ایک تہائی مال ہے وہ مجھے ہوگا۔ اور لباس وین اور کھانا کھلانے میں اس پر کسی چیز کولازم کر نانہیں ہے۔ کرنے کے بغیر آزاد کرنا ولا ء کومیت پر لازم کرنا ہے اور لباس وینے اور کھانا کھلانے میں اس پر کسی چیز کولازم کرنا نہیں ہے۔ اس کا قول فان مات واو میں بالتکفید صح ہی ذکورہ فرق میں ظاہر ہے۔ اس کے ساتھ وہ خاص ہوجا تا ہے جس کا ذکر عنقریب آئے گا کہ روزے کا فدید سے ختر کی وصیت صحیح ہوتی ہے۔ ایک تبرع کا معاملہ مختلف ہے۔ اس وجہ سے تبرع کی محت کو کسوہ اور اطعام کے ساتھ مقید کیا ہے اور اس امر کی تصرت کی ہے کہ اس میں غلام آزاد کرنا ہیں۔ یہ اس امر کا ظاہر صحت کو کسوہ اور اطعام کے ساتھ مقید کیا ہے اور اس امر کی تصرت کی ہے کہ اس میں غلام آزاد کرنا ہیں۔ یہ اس امر کا ظاہر صحت کو کسوہ اور اطعام کے ساتھ مقید کیا ہے اور اس امر کی تصرت کی ہے کہ اس میں غلام آزاد کرنا ہے کہ اس میں غلام آزاد کرنا ہیں۔ یہ اس امر کا ظاہر

لِمَا فِيهِ مِنْ إِلْزَامِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ بِلَا رِضَاهُ (وَفِلْيَةُ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَوْ وِثْرًا) كَمَا مَزَفِى قَضَاءِ الْفَوَائِتِ (كَصَوْمِ يَوْمِ) عَلَى الْمَذْهَبِ وَكَذَا الْفِطْرَةُ وَالِاغْتِكَافُ الْوَاجِبُ

کیونکہ اس میں میت کی مرضی کے بغیر اس پر والاء لازم کی جاتی ہے۔ اور ہر نماز کا فدید اگر چہ نماز وتر ہوجس طرح قضاء الفوائت میں گزرچکا ہے ایک دن کے روزہ کی طرح ہے۔ یہی ند ہب ہے۔ اس طرح فطرہ ہے۔ اور واجب اعتکاف کے ہرروز کے عوض

قرینہ ہے کہ مرادصرف کفارہ بمین میں تبرع ہے کیونکہ کفارہ قبل میں کسوہ اور کھانا کھلا نانبیں۔''الکافی'' کے کلام کا خلاصہ یہ ہے

کہا یہے روزہ سے عاجز ہو جوغیر کابدل ہو جس طرح کفارہ بمین اور کفارہ قبل میں ہوتا ہے۔اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی جانب
سے فدید دے جیسے وہ شیخ فانی ہویہ دونوں کفاروں میں صحیح نہیں ہوگا۔اگر وہ فدید کی وصیت کر ہے تو دونوں میں صحیح ہوگا۔اگر
اس کا ولی اس کی جانب سے تبرع کر ہے تو کفارہ قبل میں صحیح نہیں۔ کیونکہ اس میں واجب آزادی ہے اور اس کے ساتھ تبرع صحیح
نہیں اور کفارہ بمین میں صحیح ہے۔لیکن یہ تبرع کسوہ اور اطعام میں صحیح ہے۔اعماق میں صحیح نہیں۔ای دلیل کی وجہ سے جو ہم نے
ذکر کی ہے۔ای طرح چاہئے کہ اس مقام کو سمجھا جائے اسے غنیمت جانے اس میں اذبان پیسل گئے ہیں۔

9290 (قوله: لِنَافِيهِ) يُونكه ولاء ايبابانا ہے جس طرح نسب كابانا ہوتا ہے يُونكه يفع محض نہيں۔ يُونكه آقا ہے آزادكردہ غلام كی عاقلہ ہوجاتا ہے۔ ای طرح اس کی موت کے بعداس کے عصبات كا معاملہ ہوتا ہے۔ ' الہدائي' سے جو قول (مقولہ 9287 میں) گزرا ہے اس کے ساتھ اعتراض واردنہیں ہوتا: انسان کوخن عاصل ہے کہ وہ اپنے عمل كا ثو اب كسى اور کے لئے محض كرد ہے جبكہ يہ قول آزادى کو شامل ہے۔ يونكه يہاں مرادميت كى نيابت كے طور پراس کو آزادكر نا ہے جو آزادى روزوں كابدل ہے۔ يہ سورت محتلف ہے كہ اگروہ اپنے غلام کو آزادكر ہو اوراس كا ثو اب ميت كے لئے كرديا جائے گا۔ جب وہ كسوہ آزادكر نا اصلاً اس كى ذات كى جانب ہے ہوگا اور ولاء اس كے لئے ہوگی اور ثو اب ميت كے لئے كرديا جائے گا۔ جب وہ كسوہ اوراطعام ميت كی طرف ہے تبرعاً كرے گاتو معاملہ محتلف ہوگا۔ يونكہ وہ بطریق نیابت صحیح ہوگا كونكہ اس میں الزامنہیں۔ اوراطعام میت كی طرف ہے تبرعاً كرے گاتو معاملہ محتلف ہوگا۔ يونكہ وہ بطریق نیابت صحیح ہوگا كونكہ اس میں الزامنہیں۔

9291\_(قولہ: کُمّا مَنَّ) وہاں اس کی وضاحت گزر چکی ہے جب میت کے لئے مال نہ ہو۔ یا اس کے ذمہ جو ہے ایک تہائی اسے کفایت نہیں کرتا ساتھ ہی اس کے تعل کی کیفیت بیان ہو پچکی ہے۔

9292\_(قولہ: عَلَى الْمَنْهَبِ)''محمر بن مقاتل' سے جو پہلے روایت کیا گیا کہ وہ میت کی جانب سے ہر دن کی نمازوں کی طرف سے نم دن کی طرف سے نم دن کی طرف سے نم دن کے روزہ کی جانب سے دجوع کیا اور کہا: ہر فرض نماز ایک دن کے روزہ کی طرح ہے یہی صحیح ہے،''سراج''۔

9293\_(قوله: وَكُذَا الْفِطْنَةُ) لِعِن بُورے مہینے كا فطرہ ایک دن كروزہ كے فدید كی طرح ہے۔ اس میں ہے كہ يہ ان كول كالفطرة سے پہلے ہى معلوم ہو چكا تھا اور تشبيد كا مسئلة تبرع كی طرف لوٹن ممكن ہے۔ ' حلبی'' في الفطرة يعنی ولي اس كی وصیت كے ساتھ اسے نكا لے گا۔

يُطْعِمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمِ كَالْفِطْرَةِ وَالْوَالِجِيَّة وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا كَانَ عِبَادَةً بَدَرِيَّةً فَإِنَّ الْوَصِىَّ يُطْعِمُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَنْ كُلِّ وَاجِبٍ كَالْفِطْرَةِ وَالْمَالِيَّةِ كَالرَّكَاةِ، يُخْرِجُ عَنْهُ الْقَدُرَ الْوَاجِبَ، وَالْمَرْكَبُ كَالْحَجِّ يُحِجُّ عَنْهُ رَجُلًا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ بَحُرُ (وَلِلشَّيْخِ الْفَانِ الْعَاجِزِعَنُ الصَّوْمِ الْفِطْرُ وَيَفْدِي) وُجُوبًا

صدقہ فطر کی طرح کھانا دیا جائے ،''دلوالوالجیہ''۔ حاصل کلام یہ ہے: جوعبادت بدنیہ ہوتو وصی، مکلف کی موت کے بعد ہر واجب کی جانب سے فدید دے سکتا ہے جس طرح روزہ کا فدید دیتا ہے۔اورعبادت مالیہ جیسے زکو ہے ہتو وہ میت کی جانب سے قدروا جب دے گا۔اور جوعبادت دونوں چیز دل سے مرکب ہوجیسے جج تو وصی میت کے مال میں سے ایک آ دمی کو جج پر جیجے گا'' بحر''۔اوراییا شیخ فانی جوروزہ سے عاجز ہواس کے لئے روزہ ندر کھنا جائز ہے اوروہ وجو کی طور پرفدید دے گا

9294\_(قوله: يُطُعِمُ عَنْهُ) اگروہ وصیت کرے تو وہ لازمی طور پرایک تہائی سے کھانا کھلائے گاور نہ یعنی وصیت نہ کرے تو جواز اٰ ایک تہائی سے فدید دے گا۔اس کے مابعد میں بھی ای طرح کا قول کیا جائے گا۔'' قہستانی'' میں ہے: وارث کی جانب سے زکوۃ ، جج اور کفارہ بغیر کسی اختلاف کے کفایت کر جائے گا اگر چیمیت کی جانب سے وصیت کے بغیر ہوجس طرح ان کی کلام سے متبادر طور پر سمجھا جارہا ہے۔

جہاں تک زکوۃ کاتعلق ہے توہم نے اس سے پہلے''السراج'' سے قل کیا ہے۔ جہاں تک فج کاتعلق ہے تو جو کتاب الحج میں''افتح'' سے منقول ہوگاجس کا ذکر آ گے (مقولہ 10964 میں ) آئے گااس کا مقتضایہ ہے کہ قج ، قج کرنے والے کی جانب سے واقع ہوگا اور میت کے لئے صرف فج کا ثواب ہوگا۔ جہاں تک کفارہ کا تعلق ہے تومتن میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ جانب سے واقع ہوگا اور میت کے لئے صرف فج کا ثواب ہوگا۔ جہاں تک کفارہ کا تعلق ہے تومتن میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ جانب سے واقع ہوگا اور میتر او مرتب ہوگا۔ جہاں تک کفارہ کا قول والدر تب ہے زیادہ بہتر او مرتب ہوگا۔

شیخ فانی کی تعریف اوراس کے لیے روز ہندر کھنے اور فدید کا شرعی حکم

9296\_(قوله: وَلِلشَّيْخِ الْفَانِ) لِين جس كَ توت فنا ہوگئ يا ختم ہونے كے قريب ہوگئ ۔ اى وجہ سے علانے اس كى يہ تعربيف كى ہے كہ اس سے مراديہ ہے كہ وہ شخص جو ہرروز كر ور ہور ہا ہو يہاں تك كه مرجائے ،'' نهر''۔ اى كى مثل '' تبستانی'' میں'' كر مانی'' سے مردى ہے: ايسا مريض جو محستيا بہونے سے مايوں ہوجائے تو مرض كے ہردن كے وض اس برفديد لازم ہوگا۔ اى طرح '' البح'' میں ہے۔ اگر اس نے دائى روز ہے كى نذر مانى تو وہ آدى روزہ ركھنے سے كم ور ہوگيا كيونكہ اسے تقين ہے كيونكہ اسے تقين ہے كہ وہ قضا يرقا در نہيں ہوگا۔

9297\_(قوله: الْعَاجِذِعَنُ الصَّوْمِ) لِعِنْ جَس كا عَجز لگا تار ہوجس طرح آگے آئے گا۔ مگر جب وہ اس پر قادر نہ ہو كيونكە گرى شديد ہے تووہ روزہ ندر كھے اور موسم سر ماميں قضا كرے،'' فتح''۔

9298\_ (قوله: وَيَفُدِى وُجُوبًا) كيونكه اس كاعذر زائل مونے والانہيں يہال تك كه وه قضاكى طرف لوث

وَلَوْنِي أَوَّلِ الشَّهْرِوَبِلَا تَعَدُّدِ فَقِيرِ كَالْفِطْرَةِ لَوْ مُوسِمًا، وَإِلَّا فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ، هَذَا إِذَا كَانَ الضَّوْمُ أَصْلًا بِنَفْسِهِ وَخُوطِبَ بِأَدَائِهِ،

اگرچەم بىنە كے شروع میں دے دے۔اور متعدد فقیر نہ ہوں تو بھی ٹھیک ہے جس طرح صدقہ فطر دیا جاتا ہے اگر وہ شیخ خوشحال ہو۔ور نہ الله تعالیٰ سے بخشش کا طالب ہو۔ بیاس صورت میں ہے جب روز ہاصلاً اس پر واجب ہوا در روز ہ کی ادائیگی کے ساتھ اسے خطاب کیا گیا ہو

جائے۔ پس فدیہ واجب ہوگا،''نہر'۔ پھر''کنز'' کی عبارت دھویفدی اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ فدید کسی دوسرے پر لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ مرض اور سفر وغیرہ زائل ہونے والے ہیں۔ پس قضا واجب ہوگی اور موت کے ساتھ عجز کی صورت میں فدید کی وصیت کرنا واجب ہے۔

9299\_(قوله: وَلَوْنِي أَوَّلِ الشَّهْيِ) يعنى اسے اختيار ہوگا كەدە فدىيەرمضان كے شروع ميں دے دے يا اس كے آخر ميں دے دے جس طرح'' البحر'' ميں ہے۔

9300\_(قوله: بِلَا تَعَدُّدِ فَقِيدِ) اس مِس فقراء كامتعدد مونا لازم نبيس \_ كفاره يمين كامعامله مختلف ہے \_ يونكه اس ميں تعدد پرنص ہے ۔ اگر دمفان كروزه كفديه ميں ايك مسكين كوايك صاع دو دنوں كوض دے ديا تو يہ جائز موجائے گا - ليكن "البحر" ميں "المقنيہ" ہے مروى ہے: اس بارے ميں امام "ابو يوسف" رواينتيں مروى ہيں ۔ امام "ابوطنيف،" رواينتي مروى ہيں مروى ہيں كرتا ۔ امام "ابوطنيف،" رواینتا ہے نزد يك بيا ہے كفايت نہيں كرے گا جس طرح كفاره يمين ميں ايك بى فقير كودينا كفايت نہيں كرتا ۔ امام "ابولوسف" رواینتا ہے مروى ہے: اگر اس نے نصف صاع گندم ايك دن كوش كئى مساكين كود دى تو يہ جائز موجائے كا - "حسن" نے كہا: ہم اس كونى اپناتے ہيں ۔ اس كی مثل "قہتانى" ميں ہے ۔

9301\_(قوله: كُوْمُوسِمَا) يان كِوْل يفدى وجوباكى قير بـــــ

9302\_(قوله: وَإِلَّا فَيَسْتَغُفِمُ الله) السمسُله كو "اور" البحر" ميں دائى نذر كے مسئله كے بعد ذكر كيا ہے جب وہ روزى كمانے كى وجہ سے روزہ ندر كھ سكے ـ ظاہر يہى ہے۔

بیائی مسئلہ کی طرف راجع ہے۔اس سے قبل جوشنے فانی کا مسئلہ تھااس کی طرف راجع نہیں۔ کیونکہ شنخ فانی کی جانب سے
کوئی کوتا ہی واقع نہ ہوئی۔جس نے نذر مانی تھی اس کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ جوآ دمی روز ہر کھنے کی بجائے محنت مز دوری میں
مشغول ہوتا ہے بعض اوقات اس سے پچھکوتا ہی ہوجاتی ہے اگر چیروزی کا کمانا اس پر واجب ہے۔ کوتا ہی اس حوالے سے
متحقق ہوتی ہے کہ وہ اپنے حصہ کوتر جیح دیتا ہے۔ 'فلیتا مل''۔

9303\_(قوله: هَنَا) اسم اشاره معمرادشيخ فاني وغيره پرفديكاوجوب بـ

9304\_(قوله: أَصْلًا بِنَفْسِهِ) جس طرح رمضان كروز، اس كى قضا اورنذر كروز بحس طرح ايك

حَتَّى لَوُلَزِمَهُ الصَّوْمُ لِكَفَّارَةِ يَهِينٍ أَوْ قَتُلِ ثُمَّ عَجَزَلَمْ تَجُوْالُفِلْيَةُ لِأَنَّ الصَّوْمَ هُنَا بَدَلٌ عَنْ غَيْرِةِ، وَلَوْكَانَ مُسَافِنَ ا فَمَاتَ قَبْلَ الْإِقَامَةِ لَمْ يَجِبْ الْإِيصَاءُ، وَمَتَى قَدَرَ قَضَى، لِأَنَّ اسْتِبْرَارَ الْعَجْزِشَىٰ طُ الْخَلَفِيَّةِ

یہاں تک کہا گرروزہ کفارہ یمین کی وجہ ہے اس پر لازم ہو یا کفارہ قبل کے طور پر لازم ہو پھروہ اس سے عاجز آجائے تو فعدیہ جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہاں روزہ غیر کابدل ہے۔اگروہ مسافر ہواورا قامت سے پہلے ہی فوت ہوجائے تو ایصاوا جب نہیں ہوگا اور جب قادر ہوتو قضا کرے۔ کیونکہ عجز کااستمراریہ نیابت میں شرط ہے۔

آ دمی کے بارے میں (مقولہ 9296 میں) گزر چکا ہے کہ جس نے ہمیشہ روزے رکھنے کی نذر مانی تھی۔ای طرح جس نے معین روز ہ کی نذر مانی تھی تواس نے وہ روز ہ ندر کھا یہاں تک وہ قوت کوفنا کر بیٹھا تواس کے لئے فدیہ جائز ہوگا،'' بح''۔

9305\_(قوله: عَتَّى لَوْلَذِهَهُ الصَّوْمُ الخ) بيان كِوْل اصلاً بنفسه كِمفهوم پرتفريج ہے۔كفاره يمين اور كفارة لل كفارة لل كان ميركان يركفاره افطار سے احتراز ہے۔ جبوہ تنگدى كى وجہ سے غلام آزاد كرنے اور بڑھا بے كى وجہ سے دوزہ ركھنے سے عاجز ہوگيا تواس كوت حاصل ہے كہ ساٹھ مسكينوں كو كھانا كھلائے۔ كيونكہ يہ نصى كى وجہ سے دوزوں كا بدل ہے اور كفاره يمين ميں كھانا كھلانا بيروزوں كا بدل نہيں بلكہ روز ہے اس كا بدل ہيں، "مراح" -" البح" ميں "الخانية" اور "ناية البيان" سے مروى ہے: اس طرح اگراس نے اپنے سركا حال تكليف كى وجہ سے كرايا جبكہ وہ محرم تھا اور اس نے قربانى نہ پائى جس كوہ ہاس كوذئ كرد سے اور نہى تين صاع گندم كے پائے جن كودہ چھ ساكين پر تقسيم كر سے جبكہ وہ ايسا شديد بوڑھا ہو كہ جو چكا ہے كہ وہ روز ہے توبدل تھے۔

9306\_(قوله: لَمْ تَجُزُ الْفِدْيَةُ) يعنى اس كااپنى زندگى ميں فديد يناجا ئرنبيں ہوگا۔ اگروہ فديدكى وصيت كرتا ہے تو معامله مختلف ہوگا۔ جس طرح اس كى وضاحت (مقولہ 9289 ميس) گزر چكى ہے۔

9307\_ (قوله: وَلَوْ كَانَ) ضمير سے مراد روز بے سے عاجز ہے۔ بيان كے قول وخوطب بادائه كے مفہوم يرتفريع ہے۔

بونکہ فانی آدمی ۔ 100 و تولد: کئم یَجِبُ الْإِیصَاءُ)''شراح'' نے اس کی تعبیراس قول سے کی ہے قبیل لم یجب کیونکہ فانی آدمی تخفیف میں غیر کے نالف ہوتا ہے تغلیظ میں خالف نہیں ہوتا۔'' البحر'' میں یہذکر کیا ہے: زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے یقین کے ساتھ ذکر کیا جائے کیونکہ بیان کے اس قول سے ستفاد ہے: مسافر جب اسے دن نہ پائے جن میں وہ قضا کر ہے تو جب وہ مرجائے تو اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگی۔ شاید بیائل مذہب کے کلام میں صرتی نہیں اس وجہ سے انہوں نے اس امر کو یقین کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔

9309\_(قوله: وَمَتَى قَدَرَ) يعنى وه فانى جس في روزه بيس ركها تقااور فديد يا تقار 9310\_(قوله: شَهُطُ الْخَلْفِيَّةِ) يعنى روزه بيس نيابت كى ييشرط بي يعنى فديداس كانائب موكار "البحر" ميس كها: مم وَهَلُ تَكُفِى الْإِبَاحَةُ فِي الْفِدُيَةِ؟ قَوْلَانِ، الْمَشْهُورُ نَعَمْ، وَاعْتَبَدَهُ الْكَمَالُ (وَلَزِمَ نَفُلُ شَرَعَ فِيهِ قَصْدًا) كَمَامِرِّ فِي الصَّلَاةِ، فَلَوْشَرَعَ ظَنَّا فَأَفْطَىَ أَى فَوْرًا فَلَا قَضَاءً أَمَّا لَوْمَضَى سَاعَةٌ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ بِمُضِيِّهَا صَارَ كَأْنَّهُ ثَوَى الْمُضِىَّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ تَجْنِيسٌ وَمُجْتَبَى

کیا فدریہ میں اباحت کافی ہے؟ اس بارے میں دوقول ہیں۔ مشہور سے کہ ہاں۔'' کمال'' نے اس پراعتماد کیا ہے۔اور وہ نفل روز ہ لازم ہوجائے گا جس میں قصدا شروع ہوا تھا جس طرح نماز میں بیگز رچکا ہے۔ اگر اس نے ظن کی بنا پر روز ہ شروع کیا اور فورا افطار کردیا تو اس پر قضالازم نہ ہوگی۔ گر جب ایک ساعت گز رگئ تو اس پر قضالا زم ہوگی۔ کیونکہ ساعت کے گز رنے کی صورت میں گویا اس نے اس ساعت میں اس گز رے کمل کی نیت کی تھی' ' تجنیس'' اور' ' مجتبیٰ'۔

نے روزہ کی قیدلگائی ہےتا کہ تیم کرنے والا جب پانی پر قادر ہوتو اس سے نکل جائے تو وہ نماز جو تیم کے ساتھ اوا کی جا چک ہے وہ باطل نہ ہوگ ۔ کیونکہ تیم کانائب ہونا پانی کے استعال سے عاجز ہونے کے ساتھ مشروط ہے اس میں دوام کی قید نہیں۔ اس طرح عدت میں مہینوں کا حیض کانائب ہونا ہے مایوی کی عمر کے ساتھ خون کا ختم ہونا ہے اس میں دوام کی شرط نہیں۔ یہاں تک کہ خون کے دوبارہ آنے کی صورت میں گزشتہ کئے گئے نکاح باطل نہ ہوں گے جس طرح نے ہم کتاب الحیض میں پہلے اسے بیان کر سے ہیں۔

9311\_9311 فرائم المنتشهورُ نَعَمُ) كونكه جواطعام كے لفظ كے ساتھ وارد ہوا ہے اس ميں اباحت اور تمليك جائز ہے۔ اداء اور ایتاء كے لفظ كامعا ملہ مختلف ہے۔ كونكه يتمليك كيلئے ہوتے ہيں جس طرح '' المضمرات' وغيره مين ہے،'' تبستانی''۔ 9312\_(قوله: فَلاَ قَضَاءً) اس پر بياعتراض وارد ہوتا ہے اگروہ دن كے وقت قضاروز ہے كی نیت كر ہے تو وہ فلل روز ہر كھنے والا ہوگا۔ اگروہ روزہ تو روزہ تو اس پر قضالا زم ہوگی جس طرح وہ ابتداء روز ہے كی نیت كر ہے۔ متن كے قول: ولايصام يوم الشك ہے تھوڑا پہلے اس كا جواب دیا ہے۔ ' فائم''

9313\_(قوله: تَجْنِيش)اس كى عبارت كى نصيه جنب ايك آدى روز هي داخل ہوايد كمان كرتے ہوئے كماس پرروزه لازم نيس ہے تواس نے افطار نہ كيا بلكده ايك ساعت تك روزه پر بى كماس پرروزه لازم نيس ہے تواس نے افطار نہ كيا بلكده ايك ساعت تك روزه پر بى رہائي ہوا كہ اس پر تفالا زم ہوگ \_ كيونكہ جب اس پرايك ساعت گزرگئ تو وہ يوں ہوجائے گاگو يااس نے اى لمحد نيت كى ہے۔ جب دہ دقت زوال سے پہلے كا ہوتو دہ فلى روزه يس شروع ہونے والا ہوگا پس اس پرروزه واجب ہوگا۔

ظاہر کلام یہ ہے کہ مضی کی ضمیر صائم کے لئے ،علیہ کی ضمیر صوم کے لئے ہے۔ اور ساعة بیظر ف ہونے کے اعتبار سے منصوب ہے۔ یعنی جب اسے یادآیا اور وہ روز ہ پرایک ساعت کیلئے قائم رہا۔ یعنی اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا جوروزہ کوتو ڑ دے اور نہ ہی فطر پرعزم کیا تو وہ یوں ہوجائے گاگویا اس نے روزہ کی نیت کرلی ہے۔ اگر وہ وقت نیت کا ہوتو وہ روزہ کوشروع کرنے والا ہوگا۔ اگر ساعة کالفظ مرفوع ہواس بنا پر کہ یہ مضی کا فاعل ہے جس طرح شارح کی وضاحت سے ظاہر ہوتا ہے

﴿ أَدَاءً وَقَضَاءً› أَىٰ يَجِبُ إِنْ مَامُهُ فَإِنْ فَسَدَ وَلَوْ بِعُرُوضٍ حَيْضٍ فِي الْأَصَحِّ وَجَبَ الْقَضَاءُ ﴿ لِآ فِي الْعِيدَيُنِ وَأَيَّامِ التَّشْمِيتِى فَلَا يَلْزَمُ لِصَيْرُه رَتِهِ صَائِمًا بِنَفْسِ الشُّهُ وعِ فَيَصِيرُ مُرْتَكِمًا لِلنَّهُي

وہ نفلی روز ہ اس پر بطورادالا زم ہوجائے گا یا بطور قضالا زم ہوگا یعنی اس کا کمل کرنا واجب ہوگا اگر روزہ فاسد ہوگیا اگر چہاصح قول کے مطابق حیض شروع ہونے کی صورت میں فاسد ہواتو قضا واجب ہوگی۔ گرعیدین اورایا م تشریق کا روزہ تو ڑنے کی صورت میں قضا واجب نہ ہوگی۔ پس محض شروع کرنے سے اس کا روزے دار ہونالا زم نہ ہوگا پس وہ نہی کا مرتکب ہوگا۔

توبیلازم آتا ہے کہ اگرایک ساعت گزرگئ تو وہ روزہ کوشروع کرنے والا ہوگا اگرچہ یاد آنے کے وقت وہ روزہ تو ڑنے کی نیت کرے جبکہ اس کا روزہ تو ڑنے کا عزم روزہ کی نیت کرنے والے کے معنی کے منافی ہے اگرچہ روزہ کے منافی نہیں۔ کیونکہ روزہ دار جب روزہ نہر کھنے کی نیت کرتا ہے تو وہ افطار کرنے والانہیں ہوتا ۔ لیکن اس کے متعلق ہے کہ وہ نئے روزہ میں شروع ہونے والا ہے نہ کہ سابقہ روزہ کو باتی رکھنے والا ہے۔ ای وجہ سے بیشر طلکا گنگئ کہ وہ نیت کے وقت ہو۔ بیام مرمرے لئے نام ہموا۔ والله تعالی اعلم فافھم۔

9314\_(قوله: أَيْ يَجِبُ إِنْهَامُهُ) يوان كِقُول لذمراوران كِقُول اداع كَافسر ب، "ط"-

9315\_(قوله: وَلَوْ بِعُرُوضِ حَيْضٍ) يعنى قضاكے واجب ہونے ميں ان صورتوں ميں كوئى فرق نہيں جب وہ جان بوجھ كرروز ہے كو فاسد كرے جبكہ اس صورت ميں كوئى اختلاف نہيں اور اس صورت ميں جب وہ ارا وہ كے بغير روزہ كو فاسد كرے۔ دوروا يتوں ميں اصح روايت ميں اى طرح ہے۔ جس طرح '' النہائي' ميں ہے۔'' الفتح'' ميں جو بيقل كيا ہے كہ اس ميں كوئى اختلاف نہيں ہيا ہے عيب واركرويتا ہے۔

9316\_(قوله: وَجَبَ الْقَضَاءُ) لِعِن آنے والے پانچ دنوں کے علاوہ دن میں روزہ تو ڑنے کی صورت میں قضا واجب ہوگی بی تول مصنف کے قول قضاء کی طرف راجع ہے، ' ط''۔

عیدین اورایام تشریق کاروزہ توڑنے کی صورت میں قضانہیں

9317\_(قوله: فَلَا يَلْزَمُ) جبوه روزه كوفاسد كردي تونه بطورادااورنه بطور تضاروزه لازم بوگار

9318\_(قولد: فَيَصِيرُ مُرْتَكِبُالِلنَّهُي )اس كى وضاحت كرنا واجب نہيں بلكه اس كا ابطال واجب ہے۔ اور قضا كا وجوب روز ہى حفاظت كے واجب بهونے پر بنی ہوتا ہے۔ پس قضا واجب نہ ہوگی جب وہ ان دنوں كے روز وں كى نذر مانے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ وہ روز ہاس پر لازم ہوجائے گا اور وہ كى اور دن بيس اس كى قضا كرے گا۔ كيونكه صرف نذر مانے سے نهى كا مرتكب نہيں ہوجاتا۔ وہ نذر الله تعالى كى طاعت كے طور پر لازم ہوگى اور معصيت ان دنوں ميں روز ہ ركھنے سے لازم آتى ہے۔ پس يہ معصيت عملاً اس طرح كرنے سے واقع ہوتى ہے بياس عمل كو واجب كرنے سے لازم تى بياس عمل كو واجب كرنے سے لازم نہيں آتى ، 'منے ''۔ اس ميں كچھا ضاف ہے ، ''ط''۔

أَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا يَكُونُ مُصَلِّيًا مَا لَمْ يَسْجُدُ بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ الْيَبِينِ (وَلَا يُفْطِئُ الشَّادِعُ فِى نَفْلِ (بِلَاعُذُ دِ في رِوَايَةٍ) وَهِيَ الصَّحِيحَةُ وَفِي أُخْرَى يَحِلُّ بِشَهُ طِ أَنْ يَكُونَ مِنْ نِيَّتِهِ الْقَضَاء

جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو وہ اس وقت تک نماز پڑھنے والانہیں ہوگا جب تک وہ بحدہ نہ کر لے اس کی دلیل مسئلہ یمین ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق نفلی روزہ میں شروع ہونے والا عذر کے بغیر اسے نہیں تو ڑے گا۔ یہی روایت صحیح ہے۔ دوسری روایت میں ہے اس کے لئے روزہ تو ڑنا حلال ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی نیت قضا کی ہو۔

## کیااوقات مکروہ میں نماز شروع کرنے پر قضاوا جب ہوگی؟

9319\_(قولد: أَمَّا بِالصَّلَاقِ) يوايك مقدر سوال كاجواب ہے اس كا حاصل يہ ہے: يہ چاہئے كه او قات مكروہ ميں نماز شروع كرنے سے زوزہ واجب نه ہوگی جس طرح ان دنوں ميں روزہ شروع كرنے سے روزہ واجب نہ ہوگا۔

9320\_(قوله: وَهِيَ الصَّحِيحَةُ) يوظا ہرروایت ہے جس طرح ''المنے'' وغیرها میں ہے۔ دو ایف کوکرہ کی صورت میں تعبیر کرنا اچھانہیں۔ کیونکہ یہ اس روایت کے لئے مجبول ہونے کا شعور دلاتا ہے۔ عبارت کا حق بہ تھا کہ کہا جاتا الآفی دو ایقہ پس وہ ظاہر روایت کی وضاحت کرتے بھراس کے علاوہ کو نکرہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے جس طرح '' کنز'' کا قول اس کا شعور دلاتا ہے: وللہ تطوع الفطر بغیر عذرتی دو ایفاس قول نے یہ فائدہ دیا کہ ظاہر روایت اس کے علاوہ ہے'' رحمتی''۔

وَاخْتَارَهَا الْكَهَالُ وَتَاجُ الشَّيِهِ عَنِهِ وَصَدُرُهَا فِي الْوِقَالَةِ وَشَهُ حِهَا (وَالضِّيَافَةُ عُنُنُ لِلضَّيْفِ وَالْهُضِيفِ
"كمال"" تاج الشريعة" اور" صدرالشريعة" في "وراس كي شرح مين استاختيار كيام مضيافت ،مهمان اورميز بان كے لئے عذر ہے۔

9321\_(قوله: وَاخْتَارَهَا الْكُهَالُ) كمال نَه كها: ان الادلة تظافىت عليها وهى اوجه بِ ثنك اس پرولائل ایک دوسرے کے مؤید ہو گئے ہیں۔ پس بیزیادہ مناسب ہے۔

9322\_(قوله: وَتَاجُ الشَّبِ يعَةِ) يـ 'صدرالشريع' كے دادا ہيں۔اورشارح كا قول صددها جس سے مراد' صدر الشريع' بے اوران كا قول ف الوقاية و شه حها يدلف نشر مرتب ہے۔ كونكه 'الوقايئ' يہ الشريع' بے اوران كا قول في الوقاية و شه حها يدلف نشر مرتب ہے۔ كونكه 'الوقايئ' يہ 'تاج الشريع' كى تاليف ہے اسے' صدر الشريع' نے مختصر كيا اوراس كا نام' نقاية الوقايد' ركھا پھراس كى شرح كى ليس ' وقايہ' ان كے داداكى تاليف ہے ان كى تاليف نبيس فائم مشرح اگر چه 'نقايد' كى ہے كين' نقايہ' وقايہ' وقايہ' سے مختصر ہے تو ' وقایہ' كى شرح بنان صحح ہے۔

گیرشار ت نے اس عبارت میں صاحب ''انہم'' کی موافقت کی جبکہ اس پراعتراض کیا گیا کہ جس چیز کو''الوقائی' اوراس کی شرح کی طرف منسوب کیا ہے وہ ان دونوں میں نہیں پائی گئی۔ کیونکہ جو چیز''الوقائی' میں ہے وہ بیقول ہے: ولا یفط بلا عذر فی دو اینة اوراس کی شرح میں ہے: ای اذا شہرع فی صوم التطوع لا یجوذ له الافطار بلا عذر اللح یعنی جب وہ نفلی روزہ میں شروع ہوتو عذر کے بغیر افطار جا بڑنہیں کیونکہ یئل کو باطل کرنا ہے۔ دوسری روایت میں ہے: بیجا کڑے۔ کیونکہ تضااس کانا تب ہے۔ میں کہتا ہوں: بعض اوقات ہے جواب دیا جاتا ہے کہ ان کا قول فی دوایة اس کا فہم دلاتا ہے کہ اکثر روایات اس کے خلاف ہیں اور بیروایت شاذ ہے۔ اوران کا مختار مذہب اس روایت کے خلاف ہے کیونکہ بیلفظ اس امر کاشعور دلاتا ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اگر بیروایت ان کا مختار مذہب ہوتی تو اسے یقین کے ساتھ بیان کرتے اور فی دوایة کا قول نہ کرتے۔ جب نے ذکر کیا ہے۔ اگر بیروایت ان کا مختار مذہب ہوتی تو اسے یقین کے ساتھ بیان کرتے اور فی دوایة کا قول نہ کرتے۔ جب نے داخش نہیں کیا تو اس سے یہ معلوم ہوگیا کہ انہوں نے اسے اختیار بھی کیا ہے۔ اعتراض نہیں کیا تو اس سے یہ معلوم ہوگیا کہ انہوں نے اسے اختیار بھی کیا ہے۔ ایکی میں میں میں دن دولیت کیا ہے۔ ایکی میں میں میں بین کیا کہ دولیت کو ایکی کیا ہے۔ ایکی میں میں میں میں میں میں میں میں دن دولیق کیا کہ دولیق کیا کہ دولیت کیا کہ دولیت کیا کہ میں دن دولیت کا تو ایکی کیا ہوگیا کہ دولیت کیا کہ دولیت کر کیا ہے۔ اس کی کو دولیت کیا کہ دولیت کیا کہ دولیت کیا کہ دولیت کیا کہ دولیت کی دولیت کیا کہ دولیت

نفلی روز ہے کی صورت میں ضیافت عذر ہے

میں کہتا ہوں: الدرر میں بھی اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت سلمان فاری رہائے کا قصداس کی تا سید کرتا

(إِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مِثَنُ لَا يَرْضَى بِهُجَرَّدِ حُضُورِةِ وَيَتَأَذَّى بِتَرْكِ الْإِفْطَانِ فَيُفْطِرُ (وَإِلَّا لَا) هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَنْ هَبِ ظَهِيرِيَّةٌ (وَلَوْحَلَفَ) رَجُلٌ عَلَى الصَّائِم (بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِنْ لَمْ يُفْطِلُ أَفْطَرَ وَلَىٰ كَانَ صَائِبًا (قَضَاءً) وَلا يُحَنِّثُهُ (عَلَى الْمُعْتَمَدِ)

اگر ضیافت کا اہتمام کرنے والا صرف حاضر ہونے پر راضی نہ ہوا ور افطار کوترک کرنے پروہ اذیت محسوس کریے تو روزہ افطار کر دے ور نہ افطار نہ کرے یہی صحیح نذہب ہے۔''ظہیر ہے''۔اگر ایک آ دمی نے روزہ دار پر بیفتم اٹھائی کہ اس کی بیوی کو طلاق ہے اگروہ روزہ نہ تو ڑے تو وہ روزہ تو ڈ دے اگر اس نے قضا کا روزہ رکھا ہوا ہو۔اور قابل اعتماد تول کے مطابق روزہ وارا سے شم تو ڑنے والانہ بنائے،

ے(1)۔الضیف اصل میں ضفته اضیفه ضیفا اور ضیافة کا مصدر ہے۔ اور مضیف میم کے ضمہ کے ساتھ ہوتو اس سے مراد ہے جوکی اور کی ضیافت کرے۔ اور یا پیلفظ میم کے فتح کے ساتھ ہوگا جبکہ اس کی اصل مضیوف ہے۔

9325\_(قوله: إنْ كَانَ صَاحِبُهَا) همير مراد ضيافت ہے۔ اى طرح تھم ہوگا جب مہمان راضى نه ہوگراس پر كه وه ميز بان كے ساتھ كھائے گااوراس كے سامنے جب اكيلے كھانا بيش كيا جائے تواس سے اذیت محسوس كرتا ہے، ''رحمتی''۔

9326\_(قوله: هُوَ الصَّحِيحُ مِنُ الْمَنْهَبِ) ايك قول بيكيا گيا ہے: بيزوال سے پہلے عذر ہے اس كے بعد عذر منہیں۔ ایک قول بيكيا گيا ہے: بيزوال سے پہلے عذر ہوگا اگر اسے اپنے بارے میں وثوق ہوكہ وہ قضا كرلے گابيا ہے مسلمان بھائى سے افریت كودوركرنے كے لئے ہورنہ عذر نہیں ہوگا۔ شس الائمہ حلوانی نے كہا: اس باب میں جواقوال كئے گئے ہیں ان میں سے بیسب سے احسن ہے۔ يمين كے مسئله میں واجب ہے كہ جواب ای تفصیل پر ہو، ' ہج''۔

میں کہتا ہوں: قول میچ کی اس آخری شرط کے ساتھ تقیید متعین ہوجاتی ہے۔ کیونکہ کوئی شک نہیں کہ جب اسے اپنے بارے میں قضا کا اعتاد نہ ہوتو اپنے آپ کو گناہ میں واقع ہونے سے رو کنا اپنے ساتھی کی جانب کسی رعایت سے اولی ہے۔ مثارح نے بھی آنے والے قول کے ساتھ مقید ہے۔ مثارح نے بھی آنے والے قول کے ساتھ مقید ہے۔ اس طرح تینوں اقوال کے درمیان تطبیق حاصل ہوجاتی ہے۔ '' تامل''

9327\_(قوله: وَلَوْحَلَفَ) لِينَ اس طرح كها: اس كى بيوى كوطلاق ہا گرتوروز ہنتو ڑے۔'' السراج'' ميں اى طرح ہے۔ ای مقولہ 13094 میں اس کے کل میں آئے گی۔ ان شاء الله۔

9328\_(قولہ: أَفْطَرُ) جس كونتم دى گئى وہ بطوراستجاب روز ہ تو ڑ دے تا كہ وہ اپنے مسلمان بھائى ہے اذیت كو دوركرے۔

9329\_(قوله: وَلاَ يُحَنِّثُهُ ) اس قول نے اس امر کا فائدہ دیا اگروہ روزہ نہ تو ڑے تو حالف حانث ہوجائے گامحض

<sup>1</sup> ميح بخاري، كتاب الصوم، باب من اقسم على اخيه الخ، جلد 1، منح. 829، مديث تمبر 1832

بَزَّاذِيَّةٌ وَفِي النَّهْرِعَنُ النَّخِيرَةِ وَغَيْرِهَا هَذَا إِذَا كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا إِلَّا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ إِلَى الْعَصْرِلَا بَعْدَهُ

'' ہزازیہ''۔'' انہ'' میں'' الذخیرہ'' وغیرھا ہے مروی ہے: یہاس وقت ہے جب زوال سے پہلے ہو۔ جہاں تک زوال کے بعد کا تعلق ہے تو وہ روزہ نہ تو ڑے گراپنے والدین میں ہے کسی ایک کے لئے عصر تک روزہ تو ڑسکتا ہے اس کے بعدروزہ نہ تو ڑے۔

ان کے قول افطل کے ساتھ وہ بری نہیں ہوتا خواہ اس کی قسم تعلیق کی صورت میں ہوجس طرح (مقولہ 9397 میں) گزر چکا ہے بیاس قول کی صورت میں ہو والله لتفطل ن گرجوانہوں نے تفصیل اور فرق کی تصریح کی ہے جو چیز اس کی ملک میں ہواور جواس کی ملک میں ہو داس کی ملک میں ہواور ہواس کی ملک میں ہو جواس کی ملک میں نہ ہو جب وہ ہے : لا انتر کہ یفعیل کذا میں اے بیکام کرنے کے لئے نہیں چھوڑ وں گا ۔ جس طرح اگروہ فتم اٹھائے وہ فلاں کو اس گھر میں واخل ہونے کے لئے نہیں چھوڑ ہے گا اگروہ گھر حالف کی ملک نہ ہوتو قول کے ساتھ منتح کرنے ہو کہ ہو ہوں ہوئے گا۔ اگروہ گھر اس کی ملک میں ہولینی وہ اس گھر میں متصرف ہوتو بالفعل منع کرنا ضروری ہو گا۔ اور دونوں میں قسم علم پر بنی ہوگا ۔ اگروہ علم نہ ہوہ وہ اس گھر میں واخل ہوا تو اس کا اطلاق دخول پر ہوگا علم ہو یا علم نہ ہوہ وہ وہ اسے چھوڑ ہے یا اے نہ چھوڑ ہے۔ اس طرح اگر اس نے گھر میں واخل ہونے دوں تو اس کا اطلاق علم پر ہوگا ۔ اگر انہوں نے کہا: ان دخلت تو اس کا اطلاق منہ ہو وہ حانث ہو جائے گا ورنہ حانث نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے کہا: ان دخلت تو اس کا اطلاق دخول پر ہوگا جس طرح سے امر اس کے لئے ظاہر ہوتا ہے جو '' انہو'' وغیرہ کی کتاب الا کیان کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں دخول پر ہوگا جس طرح سے امر اس کے لئے ظاہر ہوتا ہے جو '' انہو'' وغیرہ کی کتاب الا کیان کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں کو خور کی سے جس طرح اس کی وضاحت وہاں (مقولہ 1830 میں) آئے گی۔ ان شاء الله تعالی واقع ہے جس کی علانے تصریح کی ہے جس طرح اس کی وضاحت وہاں (مقولہ 1830 میں) آئے گی۔ ان شاء الله تعالی واقع ہے۔

9330\_(قولہ: بَزَّاذِیَّةٌ) اس کی عبارت ہے: ان نفلا افطی وان قضاء لا الخ اگر نفلی روز ہوتو افطار کردے اگر قضا روز ہ ہوتو افطار نہ کرے۔اعتماد اس پر ہے کہ دونو ں صورتوں میں روز ہ افطار کردے اور قشم اٹھانے والے کو حانث نہ بنائے۔ ''اکنب' میں بھی اس لفظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔'' فاقہم''

9331\_(قوله: قرنی النَّهْدِعَنُ النَّهْدِعَنُ النَّهْدِعَنُ النَّهْدِعَنُ النَّهْدِعَنُ النَّهْدِعَنُ النَّهْدِعَنُ النَّهْدِعَنُ النَّهُدِعَنُ النَّهُ عِيرَةِ الخ) مِن كَهَا بُول: "الذخيرة" مِن ضيافت كامسَله بقتم كامسَله الدواول مِن جواقوال بين الن كاذكركيا ہے پھر كہا: ميسب اس وقت ہے جب افطار زوال سے پہلے ہو۔ اس سے ميظم ہوجا تا ہے كہ ميسب اقوال پر جارى ہے الن كا خالف كوئى قول نہيں۔ ہم نے جوتمام اقوال كے جمع ہونے كا قول كيا ہے اس كوقوت حاصل ہوگئ ہے۔ فاقہم ۔

9332\_(قوله: قَبْلَ الزَّدَالِ) تحقیق ہم نے بیذ کرکیا ہے کہ بیعبارت اکثر کتب میں واقع ہوئی ہے۔اس سے مراد نصف النہار سے جو پہلے ہے یا دونوں قولوں میں سے ایک قول پر بیدواقع ہے۔ فافہم۔

9333\_ (قوله: إِلَى الْعَصْرِ لَا بَعْدَةُ) اس غايت كو "النبر" من "السراج" كي طرف منسوب كيا ب- شايداس كي

وَفِ الْأَشْبَاعِ دَعَاهُ أَحَدُ إِخُوَانِهِ لَا يُكُمَّهُ فِطْهُ هُ لَوْصَائِمًا غَيْرَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَلَا تَصُومُ الْمَزَأَةُ نَفُلَا إِلَّا بِإِذُنِ الزَّوْجِ إِلَّاعِنْدَ عَدَمِ الضَّرَدِ بِهِ \* \*

158

عصر تک روزہ تو ڈسکتا ہے اس کے بعدروزہ نہ تو ڑے۔''الا شباہ'' میں ہے: اس کے بھائیوں میں سے کسی نے اس کی دعوت کی تو روزہ تو ڑنا مکروہ نہیں اگروہ رمضان کی قضا کے علاوہ کاروزہ رکھے ہوئے ہو۔اورعورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھے گی مگر جب خاوند کوکوئی ضررنہ ہو۔

وجدیہ ہے کدافطار کے وقت کا قریب ہونا انظار کی ضرر کو اٹھا دیتا ہے۔ اور ان کے قول لابعد ہ کا ظاہر یہ ہے کہ غایت داخل ہے کین ' السراج'' میں لابعد پنہیں کہا۔

9334\_(قوله: كوْصَائِمًا غَيْرُقَضَاءِ دَمَضَانَ) جہاں تك رمضان كے تضاروز ہے كاتعلق ہے تواس كا افطار كرتا كروہ نيس كيونكداس كا عظم رمضان كا علم ہے جس طرح '' الظهيري' ميں ہے۔اس پراس كے اقتصار كا ظاہر معنى يہ ہے كہ ضيافت كے عذر كى وجہ سے كفارہ اور نذر كے روزہ كوتو ژنا مروہ نيس بيدام '' ابو يوسف' ريائے تاكی روایت ہے۔ليكن قضار مضان كى استثنائيس۔'' قبستانی' نے متن كے قول: ويفطل فى النفل بعد د الضيافة كے موقع پر كہا: كلام ميس اس امركى طرف اشارہ ہے كُفل روزہ كے علاوہ ميں وہ افطار نہ كرے جس طرح '' الحيط' ميں ہے۔امام '' ابو يوسف' ريائے تاہے مروى ہے: قضاء كفارہ اور نذر كے روزہ ميں وہ افطار كردے۔

پس تو دیکھ رہا ہے اس نے قضاء رمضان کومتٹی نہیں کیا۔مصنف کے بارے میں ظاہریہ ہے کہ وہ امام'' ابو یوسف'' دالٹھلیا کی روایت پر گامزن ہوئے ہیں۔ پس ان کے لئے یہ چاہئے تھا کہ وہ قضاء رمضان کی استثنا نہ کرتے۔''حموی'' علی ''الا شباہ'' میں پکھتھرف کے ساتھ ہے'' ط''۔

عورت کے لیے فلی روز ہ رکھنے کا شرعی حکم

9335\_(قوله: وَلا تَصُومُ الْمَرُأَةُ نَفُلًا) يرورت كي ليح كروه بجس طرح" السراج" بيس ب-

ظاہریہ ہے کہ عورت کے لئے روزہ شروع کرنے کے بعد افطار کرنا جائز ہے تا کہ معصیت کودور کرے۔ پس بی عذر ہے پس ان مسائل کی یہاں مناسبت ظاہر ہوتی ہے۔ '' تامل'' نفل کا ذکر کیا ہیں بیا سے شامل ہوگا جس روزہ کی اصل نفل ہولیکن عارض کی وجہ سے داجب ہو۔ ای وجہ سے '' البحر'' میں '' القنیہ'' سے نقل کیا ہے: فاوند کوئل عاصل ہے کہ بیوی کو ہراس چیز سے منع کر دے جس کا وجوب الله تعالی منع کر دے جس کا وجوب الله تعالی منع کر دے جس کا وجوب الله تعالی کی جانب سے ہوجس طرح قفاء رمضان۔ ای طرح غلام ہے گرجب وہ اپنی بیوی سے ظہار کر بیٹھے تو آتا اسے ظہار کا کفارہ روزوں کے ذریعے اداکر نے سے نہیں روکے گا کیونکہ عورت کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے۔

9336\_(توله: إِلَّاعِنْدَ عَدَمِ الضَّرَدِيهِ) الطرح كه فاوندم يض مورمسافرمويا في وعمره كااحرام باندهي موسئ

وَلَوْ فَطَّنَ هَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِإِذْنِهِ أَوْ بَعُدَ الْبَيْنُونَةِ وَلَوْصَامَ الْعَبْدُ وَمَا فِي حُكْمِهِ بِلَاإِذُنِ الْمَوْلَ لَمْ يَجُزُ، وَإِنْ فَطَّنَ هُ قَضَى بِإِذْنِهِ أَوْ بَعْدَ الْعِتْتِي

اگر خاوند نے عورت کوروز ہ افطار کرادیا تو خاوند کی اجازت سے قضا کرنا واجب ہے یا خاوند سے جدائی کے بعد قضا واجب ہو گی۔اور غلام نے یا جوغلام کے تھم میں ہے نے آتا کی اجازت کے بغیر روز ہ رکھا توبیجائز نہیں ہوگا۔اگروہ غلام کاروزہ تڑوا دے تووہ آتا کی اجازت سے قضا کرے گایا آزادی کے بعد قضا کرے گا۔

ہوتو خاوند کونفلی روز ہ رکھنے ہے منع کا حق نہیں۔اور عورت کوئل حاصل ہوگا کہ وہ روز ہ رکھے اگر چہ خاوندا ہے منع کرے۔ کیونکہ خاوندا ہے اس لئے منع کرتا ہے تاکہ وہ اپنا پوراحق لے یعنی وطی کرے۔ جہاں تک اس حالت کا تعلق ہے توعورت کا روزہ خاوند کو بچھ نقصان نہیں دیتا ہیں منع کرنے کا کوئی معنی نہیں،''مراج''۔''انظہیری' میں منع کومطلق ذکر کیا ہے۔اور''البح'' میں اے ظاہر روایت قرار دیا ہے: روزہ عورت کو کمزور کر دیتا ہے اگر چہ خاونداس ہے اس وقت وطی کرنے والا نہ ہو۔''انہ'' میں کہا: میرے نز دیک منع کرنے کا دارومدار ضرر پر ہے اور ضرر نہ ہونے کی صورت میں منع کا حق نہ ہونا بدر جہاوئی ثابت ہوگا۔
کیونکہ یہام قطعی ہے کہ ایک دن کا روزہ عورت کو کمزور نہیں کرتا۔ پس عورت کے ساتھ وطی ہے روکنے کے سواکوئی چیز باقی نہ رہی اور یہام خاوند کو ضرر پہنچا تا ہے۔اگر یہ نتفی ہوجائے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ مریض ہویا مسافر ہوتو جائز ہوگا۔

9337 (قوله: وَلُوْ فَطَّرَهَا الخَ) اس قول نے فائدہ دیا کہ فاوندگویت حاصل ہوگا جس طرح (مقولہ 9335 میں) گزر چکا ہے۔ اس طرح غلام میں اس کے حق کا معاملہ ہے۔ ''البحر''میں ''الخانیۂ' سے مروی ہے: اگرعورت نے فاوند کی اجازت کے بغیر نفلی جج کا احرام باندھا تو فاوندکوت حاصل ہے کہ اس کا احرام کھلوا دے اس طرح نماز کا معاملہ ہے۔

9338\_(قولہ: أَوْ بَعُلَ الْبَيْنُونَةِ) خواہ بينونت صغرى ہويا كبرى ہو۔اس كامفہوم يہ ہے كہ وہ طلاق رجعى ميں قضا نہيں كرے گی۔اگر يہاں يوں تفصيل بيان كرتے جس طرح سوگ كے بارے ميں بيان كيا ہے كەرجىعت كى اميد ہوتى ہے يا رجعت كى اميدنہيں ہوتى توبيزيادہ بہتر ہوتا،''ط'۔

9339\_(قوله: وَمَانِي حُكْمِيهِ) جس طرح لونڈی، مدبر، مدبره اورام ولد ہوتی ہے، 'بدائع''۔

9340\_(قولہ: لَمْ يَجُنْ) يعنى يہ مَروہ ہے۔''الخانيہ' مِيں کہا ہے: مَّر جب آ قاغائب ہواوراس مِيں اس كے لئے كوئى ضرر نہ ہو۔ یعنی غلام بیوی کی طرح ہے۔ليکن''الحیط'' وغیرہ میں ہے: اگر چداسے تکلیف نہ دے كيونكدان كے منافع آقا كى ملك ميں ہوتے۔خاوند كاحق آقا كى ملك ميں ہوتے۔خاوند كاحق صرف لطف اندوز ہونا ہوتا ہے۔

'' البحر'' میں اسے ظاہر روایت قرار دیا ہے کیونکہ غلام عبادات میں اصل حریت پر باقی نہیں رہتا۔ گر فرائض کا معاملہ مختلف ہے۔ جہاں تک نوافل کا تعلق ہے وہ اصل حریت پر باقی نہیں ہوتا۔اور مز دور کاذکر نہیں کیا۔ '' السراج'' میں ہے: اگر اس کاروز ہ خدمت میں کمی کی وجہ سے متاجر کونقصان نہ دیتو اسے بیرحق حاصل نہیں کہ وہ ﴿ وَلَوْنَوَى مُسَافِعُ الْفِطْ ﴾ أَوْلَمُ يَنُودِ فَأَقَامَ وَنَوَى الصَّوْمَ فِي وَقُتِهَا ) قَبْلَ الزَّوَالِ (صَحَّى مُطْلَقًا (وَيَجِبُ عَلَيْهِ) الصَّوْمُ (لَقُ كَانَ رِفِ وَمَضَانَ ) لِزَوَالِ الْمُرَخِّصِ

اگر مسافر نے روزہ ندر کھنے کی نیت کی پانیت نہ کی لیں وہ تقیم ہو گیا اور اس نے زوال سے پہلے روزہ کی نیت کرلی تو روزہ مطلقاً صیح ہوگا۔اورا گروہ رمضان میں مقیم ہواتو اس پر روزہ واجب ہے۔ کیونکہ جوسبب رخصت دینے والاتھاوہ زائل ہوچکا ہے

اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے ورنہ اسے نفلی روزہ رکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ کیونکہ اس کا حق منفعت میں ہے۔ جب خدمت میں پچھ کی واقع نہ ہوتو آتا کورو کئے کاحق نہ ہوگا۔ جہاں تک ایک آ دمی کی بیٹی ،اس کی ہاں اور اس کی بہن وہ اس آ دمی کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہیں۔ کیونکہ اس مرد کا ان کے منافع میں کوئی حق نہیں۔

میں کہتا ہوں: والدین میں سے کوئی ایک جب بچے کوروزہ رکھنے سے منع کرے جبکہ اسے اس بچے کے بارے میں مرض کا خوف ہے تو چاہئے کہ وہ بچہاں کی اطاعت کرے۔ بیمسکہ اس مسکلہ سے اخذ ہے جب کوئی اس پرفتہم اٹھا تا ہے کہ وہ روزہ افطار کرے۔'' فآمل''

اگرمسافرمقیم ہوگیااورزوال سے پہلےروز ہے کی نیت کرلی توروز ہ صحیح ہوگا

9341\_(قوله: أَوْ لَمُ يَنُوِ) شارح نے اس امرى طرف اشاره كيا ہے كہ مصنف كا قول نوى الفطى جس طرح دوسرے علا كا قول ہے يہ قدنہيں۔ يهاس امرى طرف اشاره ہے كه اگر اس نے كھانے سے پہلے نيت كوفت ميں فطرى نيت نہ كوگا توسم بدرجه اولى اس طرح ہوگا۔ كيونكہ جب منافى كى نيت كے ساتھ صحيح ہے تو جب منافى كى نيت نہ ہوگا تو بدرجه اولى صحيح ہوگا جس طرح "الحز" ميں ہے۔ اور اس لئے بھى كه افطار كى نيت كاكوئى اعتبار نہيں ہوتا جس طرح آنے والے قول ولونوى الصائم الفطى الخ ميں بيان كيا ہے۔

9342\_(قوله:قَبْلَ الزَّدَالِ) لين نصف النهاراوركمان سے يہلے۔

9343 (قوله: صَحَّ ) كيونكه سفراہليت وجوب كے منافى نہيں ہاور نہ ہى صحت شروع كے منافى ہے، ' بحر'۔ 9344 (قوله: صَحَّ ) كيونكه سفراہليت وجوب كے منافى نہيں ہاور نہ ہى صحت شروع كے منافى ہے ہے ' بحر'۔ 9344 (قوله: مُطْلَقًا) يعنی خوافظ ہو، نذر معين ہو يا اداء رمضان ہو، ' نے '' ۔ اس سے يہ معلوم ہوجا تا ہاں كامحل السے روزہ مل ہے جس ميں رات كے وقت نيت كرنا السے روزہ مل نيت كى جس ميں رات كے وقت نيت كرنا مركا فائدہ ديتا ہے، ' ' ط' ' ۔ اگر ان كے قول صحّ سے مشرطتی تو وہ روزہ فل واقع ہوگا جس طرح وہ قول گزر چكا ہے جو اس امركا فائدہ ديتا ہے، ' ' ط' ' ۔ اگر ان كے قول صحّ سے روز سے كی صحت مراد لی جائے نہ كہ جس كی اس نے نیت كی اس كی قيد مراد ہوتو پھراطلاق سے مراد وہ ہوگی جو سب كوجامع ہو۔ 9345 ۔ (قوله: وَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ) ليني اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا كيونكہ روزہ اس سے حجے ہواس كی صورت سے كہ وہ ابھی نیت کے وقت میں ہے اور اس سے روزہ کے منافی كوئی چیز نہيں پائی گئی ورنہ اس پر کھانے پینے سے ركنا واجب ہوگا جس طرح حائفہ تورت ہوجو یا کہ ہوگی اور مجنون ہے جسے افاقہ ہواجس طرح گزر چكا ہے۔

(كَهَا يَجِبُ عَلَى مُقِيمٍ إِثْمَامُ صَوْمِ (يَوْمِ مِنْهُ) أَى رَمَضَانَ (سَافَرَ فِيهِ) أَى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (وَ) لَكِنْ (لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لَوْ أَفْطَى فِيهِمَا) لِلشُّبُهَةِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِيةِ إِلَّا إِذَا دَخَلَ مِصْرَةُ لِشَيْءِ نَسِيَهُ فَأَفْطَى فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ

جس طرح اس مقیم پررمضان کے اس دن کاروز ہکمل کرناوا جب ہے جس دن اس نے سفر شروع کیا تھالیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔اگر اس نے دونوں صورتوں میں روز ہ تو ژدیا کیونکہ اس کے اول اور آخر میں شبہ ہے مگر جب وہ اپنے شہر میں ایسی شے کے لئے داخل ہوا جس کو بھول گیا تھا اور اس نے افطار کیا تو وہ کفارہ ادا کرےگا۔

9346 (قوله: كَمَا يَجِبُ عَلَى مُقِيم الخ) كيونكه بم نصل كة غاز (مقوله 9228 ميس) بيان كر يحك بين كه سفر فطركوم باح نهيس كرتاوه روزه ميس شروع نه بهو نه كوم باح كرتاب اگروه فجر كه بعد سفر كري توفطر حلال نهيس بهوگا- "البح" ميس كها: البح البحر حاكراس نے رات كو وقت روزه كى نيت كى اوراس نے سبح اس كے بغير كى كدوه فجر سے پہلے اپنے عزم كوتو ژور دے پھروه روزه داركى حالت ميس سبح كريتواس دن اس كاروزة تو ژنا حلال نه بوگا اگروه روزة ترديتواس پر كفارة نهيس بوگا۔

میں کہتا ہوں: ای طرح اس پر بدرجہاو لی کفارہ نہیں ہوگا اگروہ دن کے وقت نیت کرے ۔ پس ان کا قول لیلا قید نہیں ہے ۔

9347\_(قوله: فِيهِمَا) يعنى مسافر كے مسئله ميں جب وہ تقيم ہواور مقيم كے مسئله ميں جب وہ سفر كرے جس طرح
"كافی نسفی" ميں ہے۔"الاختيار" ميں دوسری صورت ميں كفارہ كے لازم ہونے كی تصریح كی ہے۔ ابن شلبی نے "شرح
الکنز" ميں كہا: چاہئے كه اس پراعتماد كيا جائے جو"الكافی" ميں ہے يعنی دونوں صورتوں ميں كفارہ لازم نہيں ہوگا۔
ميں كہتا ہوں: بلكه "شرنبلاليه" ميں "ہدائية" "عنائية "اور" الفتح" كي طرف بھى منسوب كيا ہے۔

9348\_(قوله: لِلشَّبْهَةِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِيةِ) يعنى پہلے مسله میں اول وقت میں اور دوسرے مسله میں آخری وقت میں ۔ میں ۔ پس بیلف نشر مرتب ہے۔

# یہاں قیاس کواستحسان پرمقدم کیاجائے گا

9349\_(قوله: فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ) يعنى بطور قياس كفاره اداكر على كيونكه وه سب كنزديك مقيم به كيونكه اس في همر كى طرف لوشخ كے ساتھ داس نے اپنا سفر چھوڑ دیا تھا اور ہم قیاس کو اپنا کیں گے،'' خانی'۔ اس مسئلہ کو ان مسائل پر زائد كيا جائے گا جن میں قیاس کو استحسان پر مقدم كيا جاتا ہے،'' حموى''۔ جبكه يه (مقولہ 9155 میں) گزر چكا ہے كه اگر مقیم نے كوئی چيز كھائی پھر سفر كيايا اسے مجبور كر كے سفر پر جيجا گيا تو كفاره ساقطنہيں ہوگا۔

ظاہریہ ہے: اگراس نے اس کے بعد کھانا کھایا کہ وہ اپنے شہر کے گھروں سے تجاوز کرچکا تھا پھروہ لوٹ آیا اوراس نے کوئی چیز کھالی اس پر کھارہ نہیں ہوگا اگر چیاس نے کھانے کے بعد اصلاً سفر نہ کرنے کا ادادہ کیا۔ کیونکہ اس کا کھانا رخصت کی جگہ واقع ہوا ہے ہاں اس پرامساک واجب ہوگا۔

وَلَوْنَوَى الصَّائِمُ الْفِطْءَ لَمُ يَكُنُ مُفُطِمًا كَمَا مَرَّ (كَمَا لَوْنَوَى التَّكَثُمَ فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَتَكَثَمَ ، ثَنْ مُ الْوَهُ بَانِيَّةٍ قَالَ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيّ (وَقَضَى أَيَّا مَ إِغْمَائِهِ وَلَىٰ كَانَ الْإِغْمَاءُ (مُسْتَغْرِقًا لِلشَّهْ

اگرروزہ دارنے روزہ توڑنے کاارادہ کیا تو وہ روزہ توڑنے والانہیں ہوگا جس طرح گزر چکا ہے۔جس طرح اگر کسی آ دمی نے اپنی نماز میں تکلم کی نیت کی اوراس نے کلام نہ کی ''شرح و ہبانیہ''۔کہا: اس پرامام'' شافعی'' رطینے کیا اختلاف ہے۔اوروہ اپنی غشی کے دنوں کی قضا کرے گا اگرغشی پورے ماہ کو گھیرے ہو۔

سیامرذ بن شین کرلو۔ ''البدائع'' میں کتاب صلاۃ البسان میں ہے:اگرایک آدمی کونماز میں صدت لاحق ہوجائے اور وہ پانی نہ پائے تواس نے نیت کی کہ وہ اپنے شہر میں داخل ہو جبکہ وہ قریب ہوتو وہ ای لمحہ مقیم ہوجائے گا اگر چہ وہ داخل نہ ہوا گر وہ اپنی شہر میں داخل ہو جبکہ پہلے پانی پالے تو چار دکعات نماز پڑھے گا کیونکہ نیت کے ساتھ وہ مقیم ہوجائے گا۔
میں کہتا ہوں: اس کا مقتضا یہ ہے کہ اگر اس نے نیت کے بعد اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے پچھے کھا لیا تب بھی کھارہ اوا

# مسافر کااپنی اقامت والی جگه میں روز ہ افطار کرنا مکروہ ہے

تنبي

مسافر جب کی شہر میں نصف ماہ ہے کم اقامت کی نیت کرے کیا اس کے لئے اس مدت میں سفر کرنا حلال ہے جس طرح اس کے لئے نماز میں قصر کا حلال ہے؟ مجھ ہے اس بارے میں سوال کیا گیا اور میں نے اس بارے میں کوئی صرح قول نہیں ویصا میں نے ''البدائع'' وغیرها میں دیکھا: اگر مسافر اپنے شہر میں یا کسی اور شہر میں واضل ہونے کا ارادہ کرے جس میں وہ اقامت کی نیت کرے تو اس کے لئے بیم کروہ ہے کہ اس دن افطار کرے اگر چددن کے پہلے حصہ میں وہ مسافر ہو۔ کیونکہ فطر کامحرم جوا قامت کی نیت کرے تو اس کے لئے بیم خوسم ہے دن میں جمع ہوگئے ہیں۔ پس بطورا حتیا طرتہ جے محرم کی ہوگی۔ اگر چہال کی غالب رائے بیہ تو کہ شہر میں واضل ہونے کا اتفاق نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج غائب ہوجائے گا تو پھر فطر میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی غالب رائے بیہ تو کہ شہر میں واضل ہونے کا اتفاق نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج غائب ہوجائے گا تو پھر فطر میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی غالب رائے بیہ تو کہ شہر میں ہونے کہ دن روزہ نہ درگھنا مہا حرج کے شہر میں ہونے کہ دن روزہ نہ درگھنا مہا حرج کہ دورے کی کا معاملہ ہے مثلاً حاصل کلام بیہ ہے کہ تو اعدا ختھنا جواز ہے کہ جب تک اس کے خلاف صرح تو ل منقول نہ ہو۔ '' تا مل' کا معاملہ ہے مثلاً حاصل کلام بیہ ہے کہ تو اعدا میں میں اس ایس کا کا در کہا گیا گیا کہ میں اس ایس کا کا ذرکہا گیا کہ ہول کر کلام کی جائے تو بیا مام' 'شافع' 'دایشھیے کے ذرد کی نماز کوفا سر نہیں کرتی تو میں کا میا میں کی تو بیا میں کوفا سد کیسے کر سے جو بیا کہ بھول کر کلام کی جائے تو بیا مام' 'شافع' 'دایشھیے کے ذرد کی نماز کوفا سر نہیں کرتی تو میں کلام کی نیت اس کوفا سد کیسے کر سے جو بھول کر کلام کی جائے تو بیا مام' '' شافع' 'دایشھیے کے ذرد کی نماز کوفا سر نہیں کرتی تو میں کا میں کوفا سد کیسے کر سے کھی کی کی کوفی کی کھی کے کوفی کی کھی کا کوفا کی کھی کی کیا کوفا سر نہیں کرتی تو میں کا کوفا سر کیسے کر سے کر کی تو کیا کہ کی کیا کوفا سر نہیں کرتی ہیں کوفا کی کی کھی کے کوفی کوفی کی کی کی کھی کی کھی کی کوفی کی کھی کی کھی کی کوفی کر کے کہ کیا کوفی کی کھی کی کھی کھی کے کہ کی کوفی کی کوفی کے کہ کوفی کی کھی کرنے کی کھی کی کوفی کی کوفی کوفی کر کھی کے کہ کوفی کرنے کی کھی کوفی کی کوفی کوفی کی کوفی کے کہ کوفی کوفی کوفی کوفی کے کوفی کی کوفی کی کوفی کرتی کوفی کوفی کی کوفی کر کوفی کر کے کوفی کی کوفی کی کوفی کی کوف

لِنُدُرَةِ امْتِدَادِةِ (سِوَى يَوْمِ حَدَثَ الْإِغْمَاءُ فِيهِ أَوْ فِي لَيُلَتِهِ) فَلَا يَقْضِيهِ إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَنُوِةِ (وَفِي الْجُنُونِ إِنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْ) الشَّهْرَ(قَضَى) مَا مَضَى (وَإِنْ اسْتَوْعَبَ)

کیونکہ اس کا اتناطویل ہونا نادر ہے سوائے اس دن کے جس میں غثی واقع ہوئی یا اس دن کی رات میں غثی طاری ہوئی تو وہ اس دن کی قضانہیں کرے گا مگر جب اے علم ہو کہ اس نے روز ہ کی نیت نہ کی ہو۔اور جنون کی صورت میں بی حکم ہے کہ اگر جنون پورے ماہ کو گئیرے ہوئے نہ ہوتو گزشتہ دنوں کی قضا کرے گااورا گروہ ان تمام اوقات کو گھیرے ہوئے ہو

میں کہتا ہوں: بھول کر کلام کرنے اور جان ہو جھ کر کلام کرنے کی نیت میں فرق ہے۔ کیونکہ عمد (جان ہو جھ) نماز کوقطع کر دیتا ہے۔ بھر میں نے''طحطا وی'' کو دیکھا تو انہوں نے وہی جواب دیا ہے جو میں نے فرق کی صورت میں ذکر کہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا: ان کے مذہب میں سے قابل اعتاد نماز کا فاسد نہ ہونا ہے۔

9352\_(قولد: لِنُدُرَةِ امْتِدَادِةِ) كيونكه طويل وقت تك كھائے پيئے بغير زندہ رہنا نادر ہے۔ اور نوادر ميں كوئى حرج نہيں ہوتا جس طرح'' زيلعي''ميں ہے۔

9353 (قولد: فَلَا يَقْضِيهِ) كَونكداس كِ حال سے ظاہريہ ہے كہ وہ دات كے وقت دوز ہے كى نيت كرے اسے المل پرمحول كيا جائے گا۔ اگر يہ امر دن كے وقت ہوا تو بدرجداولى اس كاحمل كرناممكن ہوگا۔ يہاں تك كدا گروہ بے شرم ہووہ دمضان ميں كھانے كا عادى ہو يا سافر ہوتو تمام كى قضا كرے گا۔ اس طرح علمانے فرمايا: چاہئے كدا يہ سافر كى قيدلگائى جائے جے دوزہ نقصان پہنچا تا تو وہ اس دن كى قضا نہيں كرے گا۔ جے دوزہ نقصان پہنچا تا تو وہ اس دن كى قضا نہيں كرے گا۔ كيونكداس كے امركوصلاح پرمحول كيا جائے گا۔ كيونكداس كے امركوصلاح پرمحول كيا جائے گا۔ كيونكہ يگر زچكا ہے كداس كاروزہ افضل ہے۔ اوربعض كا يہ تول: سافر كى جانب سے دات كے وقت الگے دوزے كا قصد ظاہر نہيں ہے۔ اس صورت ميں ممنوع ہے جب دوزہ ان كونقصان نہ پہنچا تا ہو، 'نہر''۔ ميں كہتا ہوں: يمنع غير ظاہر ہے خصوصاً اس صورت ميں جب وہ اپنے سفر ميں غادى ہونے سے پہلے افطار كرديتا ہوں بيں عادت تھى۔ '' تامل''

9354 (قوله: إلَّا إِذَا عَلِمَ الْحُ) ''شمنی'' نے کہا: یہ اس صورت میں ہے جب اسے یا د نہ ہو کہ اس نے نیت کی ہے یا نیت نہیں کی ۔ مگر جب اسے علم ہو جائے کہ اس نے روزہ کی نیت کی تو اس کی صحت میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر بیعلم ہو کہ اس نے نیت نہ کی تو اس کے صحح نہ ہونے میں کوئی شک نہ ہوگا۔ اور ان کی کلام اس میں ظاہر ہے کہ مسئلہ کی صورت رمضان کے روزہ کے بارے میں ہے۔ اگر اسے جنون شعبان میں طاری ہواتو تمام کی قضا کرے گا، ''نہ''۔ کیونکہ شعبان میں رمضان کی نیت صحیح نہیں ہوتی۔

جنون لاحق ہونے کی صورت میں روزے کا شرعی حکم 9355\_(قولہ: وَنِي الْجُنُونِ) بِيآنے والے قض کے متعلق ہے،''ط''۔ لِجَبِيعِ مَا يُهُكِنُهُ إِنْشَاءُ الصَّوْمِ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّرالَا كَفُضِى مُطْلَقًا لِلْحَرَجِ (وَلَوْنَذَ دَ صَوْمَ الْآتَيَامِ الْمَنْهِيَّةِ جن میں روزہ کوشروع کرناممکن ہوجس طرح گزر چکا ہے تو مطلقاً روزہ کی قضائبیں کرے گا۔ کیونکہ حرج واقع ہوتا ہے۔اگر اس نے ایام منہیہ کے روزول کی نذر مانی۔

9356\_(قوله: لِجَبِيعِ مَا يُنْكِنُهُ إِنْشَاءُ الصَّوْمِ فِيهِ) اس سے مراد ہرروز طلوع فجر سے نصف النہارتک کاوقت ہے۔ اور افاقد اس وقت سے لے کر طلوع فجر سے تھوڑا پہلے تک رہتا ہے اگر چہید دن ایسا ہوتو اس افاقد کا اعتبار نہیں ہوگا، ''ط'' یعنی اگر چہ افاقد نیت کے وقت میں ہوا ہے لیکن بالفعل روزہ کو شروع کرنا ندرات کے وقت میں صحیح ہے اور ند نصف النہار کے بعد صحیح ہے۔ پھر مصنف نے جو استیعاب کاذکر کیا ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہ اس امر کا نقاضا کرتا ہے کہ اگر اسے لیے کہ مرافاقد ہواگر چہرات میں ہویا نصف النہار کے بعد ہوتو وہ قضا کرے گاور نہ تضافیس کرے گا۔ ہم کتاب الصوم کے آغاز میں (مقولہ 8790 میں) اس میں اختلاف کوذکر کرآئے ہیں اور یہ بھی بیان کرآئے ہیں کہ دونوں اقوال کی تصیح کی گئی ہے اور یہ بھی بیان کرآئے ہیں کہ دونوں اقوال کی تصیح کی گئی ہے اور یہ بھی بیان کرآئے ہیں کہ قابل اعتماد دوسر اقول ہے کیونکہ یہ ظاہر روایت اور متون میں سے ہے۔

9357 (قوله: عَلَى مَا مَرً) يعنى الحَقول وسب صوم رمضان شهود جزء من الشهرك بال لرر چكا ب، " ح" يه 9358 (قوله: لاَ يَقُضِى مُطْلَقًا) خواه جنون اصلى بويا بالغ بونے كے بعد لاحق بوا بو ايك تول يہ كيا كيا ہے: يه ظامرروايت ہے۔ امام "مح" والله عيم وى ہے كه انہوں نے دونوں ميں فرق كيا ہے۔ كيونكه جب وه مجنون كى حيثيت ميں بالغ بوتو وه ني كے ماتھ لاحق بوجائ كا ليس خطاب معدوم بوجائ كا - جب عاقل كى حيثيت سے بالغ بوكيم مجنون موجائ تومعا مله مختلف ہوگا ۔ يہ بعض متاخرين كا مختار فرجب ہے، "بدائي" -"العنائي" ميں كہا: ان ميں سے "عبدالله جرجانى"، موجائے تومعا مله مختلف ہوگا ۔ يہ بعض متاخرين كا مختار فرجب ہے، "بدائي" -"العنائي" ميں كہا: ان ميں سے "عبدالله جرجانى"، "امام ستخفى" اور "فرا بدصفار" ہے۔

''شرنبلالیہ''میں''برہان''سے اور اس میں''مبسوط''سے مروی ہے: اصح قول کے مطابق مجنون اصلی پر گزشتہ عرصہ کی قضانہیں لینی افاقہ سے پہلے جوایا م گزر چکے ہیں ان کی قضانہیں۔

#### تنبي

یہ امرخیٰ نہیں کہ جب جنون پورے ماہ کومحیط ہوتو بغیر کی اختلاف کے مطلقاً قضانہیں کرے گا ورنہ اس میں مذکورہ اختلاف ہوگا۔ شارح کاقول مطلقاً یہ' الدر'' کی تنع میں ہے جو بے کل ہے۔ ان پریدلا زم تھا کہ وہ اس کا ذکر اس قول ان لم یستوعب قضی ما مضی کے بعد کرتے تا کہ مذکورہ اختلاف کی طرف اشارہ ہوجا تا۔' نختنہ''۔

نذر کے سی ہونے کی شرا کط اور ایام منہیہ میں روزوں کی نذر مانے کا شرعی تھم

9359\_(قوله: وَلَوْنَذَر الخ) اب ان ممائل میں شروع ہوتے ہیں جن کو بندہ اُپنی ذات پر واجب کرتا ہے جب کہاں کا ذکر کر چکے ہیں جن کو الله تعالیٰ نے ان کی ذات پر واجب کیا۔ "شرح الملتقی "میں فرمایا: " نذر زبان کاعمل ہے اور

أَوُ) صَوْمَ هَذِهِ (السَّنَةِ صَحَّى مُطُلَقًا عَلَى الْهُخْتَادِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ النَّذُدِ وَالشُّهُوعِ فِيهَا بِأَنَّ نَفْسَ الشُّهُوعِ مَعْصِيَةٌ، وَنَفْسَ النَّذُرِ طَاعَةٌ

یااس سال کے روزوں کی نذر مانی تومخنار مذہب کے مطابق مطلقاً بینذر صحیح ہوگی۔اورعلمانے نذراوراس میں شروع ہونے کے اعتبار سے فرق کیا ہے اس طرح کنفس شروع معصیت ہے اورنفس نذرطاعت ہے۔

اس کے مجھے ہونے کی شرط بیہ ہے کہ وہ معصیت نہ ہوجس طرح شراب پینا، اور نہ ہی وہ فی الحال واجب ہوجس طرح اس نے روز ہ یا نماز کی نذر مانی جو دونوں اس پر واجب ہے، اور نہ ہی ازروئ انجام کے داجب ہوجیے روز ہ اور نماز جواس پر عنقریب واجب ہوں گے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ اس کی جنس میں سے واجب لعینہ ہوجو مقصود ہواور اس میں قاضی کی قضا کا عمل دخل نہیں۔ اس پر مفصل گفتگو باتی ماندہ ابحاث کے ساتھ ان شاءالله کتاب الایمان میں آئے گی۔

9360\_(قولہ: أَدْ صَوْمَر هَذِهِ السَّنَةِ) اس كے ساتھ بيا شارہ كيا ہے كہ اس ميں كوئى فرق نہيں كہ وہ منهى عنه كا صراحة ذكر كرے جس طرح مثلاً يوم النحر ، يا تبعاً اس كا ذكر كرے جيسے آنے والے كل كے دن كاروزہ \_ پس بيہ يوم النحر كا دن ہو، يا اس سال كاروزہ، يا سال كے بِدر بِدروزے، يا بميشہ كے لئے جس طرح ''حلى'' ميں' قہستانی'' سے مروى ہے۔

9361\_(قوله: صَحَّ مُطْلَقًا) یعن خواه اس نے منہی عنہ کا صراحۃ ذکر کیا ہو یا ذکر نہ کیا ہوجس طرح ''البح' میں ہے۔ اس سے مرادوہ ہے جس کوہم نے پہلے' تبستانی' سے ذکر کردیا ہے خواہ اس نے اس کا قصد کیا تھا جس کا تلفظ کیا ہے، یا اس کا قصد نہ کیا تھا۔ ای وجہ سے' الولوالجیہ' میں کہا: ایک آدی نے یہ کہنے کا ارادہ کیا: نله علی صوم یوم (خدا کے لیے مجھ پر ایک ماہ کے روز بے ایک دن کا روزہ واجب ہے ) تو اس کی زبان پر جاری ہوگیا نله علی صوم شهر (خدا کے لیے مجھ پر ایک ماہ کے روز بے واجب ہیں ) تو اس پر ایک ماہ کے روز بے لازم ہوجا کیں گے،' بح'' '' کے''۔

ای طرح اگراس نے ارادہ کیا کہ وہ ایک کلام کرے تو اس کی زبان پر نذرجاری ہوگئ تو نذراس پر لازم ہوجائے گی کیونکہ بنسی مذاق سے نذر کا ذکر پختہ ارادہ کے ذکر کی طرح ہے جس طرح طلاق ہے،'' فتح''۔

9362\_(قوله: عَلَى الْمُخْتَادِ) امام "ابو بوسف" والتيلاية نه "امام صاحب" والتيلاية سے عدم صحت كوروايت كيا ہے۔ امام "زفر" كا بهن قول ہے۔ "دحسن" نے ان سے بيروايت كى ہے كه اگر معين كيا تھا تو نذر صحح نه ہوگ ۔ اگر كہا تھا غدا (كل) اور وہ يوم النحر كے موافق ہوگيا تو بينذر صحح ہوگ ۔ اس بر قياس كرتے ہوئے كه اگر عورت نے اپنے حيض كے دنول ميں روز ہے كہ الى تو نذر صحح به وگيا تو نذر صحح به ولي اگر اس نے كہا تھا كل توكل اس كے يين كون كے موافق ہوگيا تو نذر صحح به وائے گی ۔ جبكه علما نے تصریح كی ہے كہ ظاہر روايت ہے كہ اس ميں كوئی فرق نہيں كہ وہ منہی عنه كاذكر كرے ياذكر نہ كر سے اور نذر كے حج ہونے ، تاكه اس كا اثر قضا كے وجوب ميں ظاہر ہو، اور اس كی حرمت ، اس لئے كہ ضيافت سے اعراض كيا جا رہا ہے ، ميں كوئی منا فات نہيں ، " نہر" ۔

9363\_(قوله: بِأَنَّ نَفْسَ الشُّرُوعِ مَعْصِيَةٌ) كيونكه وه آدى نفس شروع كے ساتھ روزه دار ہوجاتا ہے جس طرح

فَصَحَّرَى لَكِنَّهُ رَأَفُطَى الْآيَامَ الْمَنْهِيَّةَ رَوُجُوبًا) تَحَامِيًا عَنْ الْمَعْصِيَةِ رَوَقَضَاهَا) إِسْقَاطًا لِلْوَاجِبِ رَوَإِنْ صَامَهَا خَىَجَ عَنْ الْعُهْدَةِى مَحَ الْحُهُمَةِ، وَهَذَا إِذَا نَذَرَ قَبْلَ الْآيَامِ الْمَنْهِيَّةِ فَلَوْ بَعْدَهَا لَمْ يَقْضِ شَيْئًا وَإِنَّهَا يَلْزَمُهُ

پس نذر سیح ہوگی لیکن ایام منہیہ میں وجو با افطار کرے گاتا کہ معصیت سے بیچ۔ اور واجب کو ساقط کرنے کے لئے روزوں کی قضا کرے گا۔اوراگروہان دنوں میں روزے رکھ لے تو حرمت کے ساتھ ذمہ داری سے خارج ہوجائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب ایام منہیہ سے پہلے نذر مانے۔اگر ایکے بعد نذر مانے توکسی شے کی قضائہیں کرے گا اور باقی سال کے روزے اس پر

ہم اس کی وضاحت پہلے (مقولہ 9318 میں) بیان کر چکے ہیں۔ پس اس کا ترک واجب ہوگا کیونکہ یہ معصیت ہے۔ پس اس کی قضا واجب نہ ہوگی۔ جہاں تک نفس کا تعلق ہے وہ طاعت ہے۔

9364\_(قوله: فَصَحَّ) اولی یہ تول تھافلزم کیونکہ یہ فرق نذر کے ساتھ اس روزہ کے لازم ہونے اور شروع کرنے کے ساتھ لازم نہ ہونے میں ہے۔ جہال تک نفس صحت کا تعلق ہے توبید دونوں میں ثابت ہے۔ اس وجہ سے اگر اس نے ان میں روزہ رکھ لیا توبیا سے کفایت کرجائے گا۔ اگر میرسی خدہ و تا تواسے کفایت نہ کرتا۔ یہ ''رحمتی'' نے بیان کیا ہے۔

9365\_(قولد: وُجُوبًا) "النهائية من جوتول بالافضل الفطراد السائل ب، "بح" -

9366\_(قوله: تَحَامِيًا عَنْ الْبَعْصِيَةِ) يعنى الى معصيت سے بچنے كے لئے جو مجاورت كے باعث واقع مور بى ماوروہ الله تعالى كى دعوت كو قبول كرنے سے اعراض كرنا ہے، "ط"۔

9367\_(قوله: وَقَضَاهَا الخ) الم مسلم في حضرت زياد بن جبير كى حديث سے يه بيان كيا ہے ايك آدمى حضرت ابن عمر بن الله عن عرض كى : ميس في نذر مانى ہے كہ ميس ايك روزه ركھوں كا پس وه دن يوم اضى يا يوم فطر كے موافق آگيا تو حضرت عبدالله بن عمر بن الله عن فرمايا: امر الله بو فاء النذر و نهى دسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام هذا اليوم (1) \_

بَاقِ السَّنَةِ عَلَى مَا هُوَ الصَّوَابُ وَكَنَا الْحُكُمُ لَوْنَكَّىَ السَّنَةَ أَوْ شَهَطَ التَّتَابُعَ فَيُفُطِهُ هَا لَكِنَّهُ يَقْضِيهَا هُنَا مُتَتَابِعَةً، وَيُعِيدُ لَوْ أَفْطَى يَوْمًا بِخِلَافِ الْمُعَيَّنَةِ،

لازم ہوں گے۔ یہی صحیح قول ہے۔اگروہ سنۃ کےلفظ کوئکرہ ذکر کرتا ہے تو تھم ای طرح ہوگا۔ یا تنابع کی شرط لگا تا ہے تو وہ ان دنوں میں روز سے ندر کھے لیکن اس صورت میں پے در پے قضا کر ہے۔اوراگر ایک دن افطار کرے تو پھراعادہ کر ہے۔ معین سال کامعاملہ مختلف ہے۔

9371\_(قوله: بَاتِي السَّنَةِ) وهَكمل ذي الحبير

9374\_(قوله: فَيُفْطِلُ هَا) هاضمير \_ مرادايام منهيه إلى \_ "حلي "في كها: اگراس في روزه ركه ليا تووه ذمه دارى

ے خارج ہوجائے گا۔ کیونکہ اس نے روز ہے ای طرح ادا کئے جس طرح اس نے روزے اپنے او پر لا زم کئے تھے۔

عن الرسن المراس المراس المستقبل المنتسابية المراس المركى المراس المركم المركى المراس المركم المركى المراس المركم المر

9376\_(قوله: دَيُعِيدُ لَوُ أَفُطَىٰ يَوْمًا) لِعِن ان دنوں كاروزه دوباره رنكھ كا جن كاروزه اس دن سے پہلے ركھ چكا تھاجس دن میں اس نے افطار کیا ہے،'' ح''۔اگرچہ دہ ان دنوں كا آخرى روزه ہو،'' ط''۔

9377\_(قوله: بِخِلَافِ الْمُعَيَّنَةِ) يعنى ايام منهيهى قضااس پريدري واجب نه بوگ يكونكه ان مين تابع،

وَلُوْلَمُ يَشْتَرِطُ النَّتَنَابُعَ يَقُضِى خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ وَلَا يُجْزِيهِ صَوْمُ الْخَمْسَةِ فِى هَذِهِ الصُّورَ ةِ وَاعْلَمُ أَنَّ صِيغَةَ النَّذُرِ تَحْتَبِلُ الْيَبِينَ فَلِنَا كَانَتُ سِتَّ صُورٍ ذَكَهَا بِقَوْلِهِ (فَإِنْ لَمْ يَنْيِ بِنَذْرِهِ الضَّوْمَ (شَيْتًا أَوْ نَوَى النَّذُرَ فَقَطْ) دُونَ الْيَبِينِ (أَوْنَوَى) (النَّذُرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَبِينَا كَانَ) فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ صُورٍ (نَذُرًا فَقَطْ)

اگر تا ابع کی شرط ندلگائے تو پینیتیں دنوں کی قضا کرے اور اس صورت میں پانچ دنوں کی قضا اے کفایت نہ کرے گی۔ یہ ا جان لو کہ نذر کا صیغہ یمین کا اختال رکھتا ہے۔ اس وجہ سے چھ صور تیں ہیں جن کواپنے اس قول کے ساتھ ذکر کیا ہے: اگر روزہ کی نذر مانتے ہوئے کسی چیز کی نیت نہ کی ، یا صرف نذر کی نیت کی قتم کی نیت نہ کی ، یا نذر کی نیت کی اور یہ نیت کی کہ یہ یمین نہ ہوگی تو ان تین صور توں میں بالا جماع صرف نذر ہوگی۔

تعین وقت کی ضرورت ہے،'' ح''۔ای وجہ سے اگراس نے ان ایام منہیہ میں سے کسی ایک دن روز ہ نہ رکھا تو اس پراس کی قضالازم ہوگی،'' ط''۔

9378\_(قوله: وَلَوْلَمْ يَشْتَرِظ ) اسم كره وْكركر في كي صورت بين الراس في تنابع كي شرط ندلكا لي \_

9379\_(قوله: يَقْضِ خَنْسَةً وَثَلَاثِينَ) اس مرادرمضان اور پاغ ايام منهيه بي، '' ح '' ـ كيونكه ان پاخ دنول ميسال كاروزه ناقص بوگا ـ پس يكامل روزه كوكافى نه بوگا ـ اور رمضان كام بيندرمضان كے روزوں كا بى محل بوسكتا ہے ـ پس اس كاروزه ناقص بوگا ـ اور چاہئے كه وه ان روزوں كوگز شته روزوں كے ساتھ ملاكر ركھ اور اگروه ملاكر نه ركھ تب بھى مجى قول كے مطابق ابنى ذمه دارى سے عهده برآنهيں بوگا، '' بح'' ـ

9380\_(قوله: في هَذِهِ الصُّودَةِ) معين ذكركيا مويا كره ذكركيا موجبكه ال كساته تتالع كي شرط ذكركي موتواس كا معالم فتلف ہے۔ كيونكه وه ان پانچ دنوں سے خالي نہيں موتے لي ان كاروزه ناور موگا جہاں تك تتا بع كي شرط كے بغيراس كا معالمه ہو تا بي ان كاروزه ناور موگا جہاں تك تتا بع كي شرط كے بغيراس كي مره ذكركر نے كامعالمه ہے وہ معدودا يام كانام ہے۔ اور يمكن ہے كه ان معدود دنوں كورمضان اور ان ايام سے الگ كر ديا جائے جم طرح "السراج" ميں اسے بيان كيا ہے۔

9381\_(قوله: تَحْتَبِلُ الْيَبِينَ) لِعِنى يرصيغه يمين كااخمال ركهتا ہے اس حال ميں كهنذر كے ساتھ مواوراس سے منفرد ہو، ' ط''۔

9382\_(قوله:بِنَذْرِةِ) يعنى اس صيغه كساته جونذر يرولالت كرتابو، ' ط'-

9383\_(قوله: فَقُطْ) لِين يمين ہے كوئى تعرض نہ ہو۔ وہ نفى كى صورت ميں ہويا اثبات كى صورت ميں ہو۔ ان كے قول ددن اليدين سے يہى مراد ہے۔ وہ مسئلہ جواس مسئلہ كے بعد ہے اس كا معاملہ مختلف ہے۔ كيونكہ اس ميں نفى يمين سے تعرض كيا گياہے، ' ط'۔

إِجْمَاعًا عَمَلًا بِالصِّيغَةِ (وَإِنْ نَوَى الْيَبِينَ وَأَنْ لَا يَكُونَ نَذُرًا كَانَ فِي هَٰذِهِ الصُّورَةِ (يَبِينَا) فَقَطْ إِجْمَاعًا عَمَلًا بِتَغْيِينِهِ (وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ) يَبِينِ (إِنْ أَفُطَى لِحِنْثِهِ (وَإِنْ نَوَاهُمَا أَنْ نَوَى (الْيَبِينَ) بِلَا نَفْي النَّذُو (كَانَ فِى الصُّورَتَيْنِ (نَذُرًا وَيَبِينًا، حَتَّى لَوْ أَفْطَى يَجِبُ الْقَضَاءُ لِلنَّذُو وَالْكَفَّارَةُ لِلْيَبِينِ عَمَلًا بِعُمُومِ الْمَجَاذِ خِلَافًا لِلثَّانِ (وَنُدِبَ تَغْمِيتُ صَوْمِ السِّتِ مِنْ شَوَّالِ)

یہ سیخہ پر ممل کرنے کے اعتبار سے ہے۔ اگر میمین کی نیت کی اور بہنیت کی کہ بینذ رنہ ہوگی تواس صورت میں بالا جماع صرف میمین ہوگ۔ بیاس کی تعیین پر عمل کرنے کی وجہ ہے ہے۔ اگر اس نے روزہ تو ڈا توقتم تو ڈنے کی وجہ سے اس پر کفارہ میمین ہوگا۔ اگر دونوں کی نیت کی ، یا میمین کی نیت کی جبکہ نذر کی نفی نہ کی تو دونوں صور توں میں نذراور میمین ہوگی یہاں تک کہ اگروہ افطار کر ہے تو نذر کی وجہ سے قضا واجب ہوگی اور قتم کی وجہ سے کفارہ لازم ہوگا۔ بیٹموم مجاز پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگا جبکہ امام' ابو یوسف' درائیٹیلے نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اور شوال کے چھروزوں کو الگ الگ رکھنام ستحب ہے۔

9384\_ (قوله: عَدَلا بِالصِّيغَةِ) يعنى پهلى صورت ميں صيغه پر عمل كرنے كى وجه سے صرف نذر ہوگى اى طرح دوسرى صورت اور تيسرى صورت ميں بدرجه اولى نذر ہوگى۔ كيونكه عزيمت كے ساتھ نذر متاكد ہو چكى ہے ساتھ ہى تيسرى صورت ميں غير كي نفى موجود ہے۔

9385\_(قولد: عَمَلًا بِتَغْیِینِهِ) کیونکہ ان کا قول شہ علی کذا بیالتزام پردلالت کرتا ہے جبکہ بینذر میں صرح کے ۔ ہے۔ پس نیت کے بغیراس پر عمل کیا جائے گا اور نیت کے ساتھ اس پر بدرجہ اولی عمل کیا جائے گا۔ لیکن جب اس نے نیت کی کہ وہ نذر نہ ہوتو وہ یمین ہوگی اس طریق سے کہ لازم ذکر کیا اور مراد طزوم لیا۔ کیونکہ جو چیز واجب نہ ہواس کو واجب کرنا بیاس کے ترک کو حرام قرار دینا ہمین ہے۔

9386\_(قولد: عَمَلًا بِعُمُومِ الْمَهَاذِ) جووجوب ہے۔ یہام''ابو یوسف' رافیتا کے قول کا جواب ہے۔ ان کا قول یہ ہے: پہلی صورت میں نذر راور دوسری صورت میں بمین ہوگ ۔ کیونکہ اس لفظ میں نذر حقیقت ہے اور بمین مجاز ہے بہاں تک کہ پہلی یعنی نذر نیت پر موقو ف نہیں اور دوسری نیت پر موقو ف ہے۔ پس یہ دونوں کوشائل نہ ہوگ ۔ پھر مجاز نیت کے ساتھ متعین ہوجا تا ہے۔ جب دونوں کی نیت کی صفیقت رائح ہوگ ۔ طرفین کی دلیل ہے دونوں جہتوں میں کوئی منافات نہیں لینی نذر راور یمین کی جود جہتیں ہیں ۔ کیونکہ دونوں وجوب کا نقاضا کرتی ہیں ۔ گرنذرا پئی ذات کی وجہ سے وجوب کا نقاضا کرتی ہیں ۔ گرنذرا پئی ذات کی وجہ سے وجوب کا نقاضا کرتی ہے اور یمین غیر یعنی الله تعالیٰ کے اسم کی حفاظت کی وجہ سے وجوب کا نقاضا کرتی ہے ۔ پس ہم نے دونوں کو دونوں درنوں پر کمل کرتی ہے اور یمین غیر یعنی الله تعالیٰ کے اسم کی حفاظت کی وجہ سے وجوب کا نقاضا کرتی ہے۔ پس ہم نے دونوں کو دونوں درنوں پر کمل کرتی ہے اور یمین غیر یعنی الله تعالیٰ کے اسم کی حفاظت کی وجہ سے وجوب کا نقاضا کرتی ہے۔ پس ہم نے دونوں کو دونوں درنوں کرتی ہوں کرتی ہیں تیر کا اور معاوضہ دونوں جہتوں کو جمع کردیا۔ ''بدائی' ہیں اس کی طرح ہے۔ اس دلیل پر کمل گفتگو' افتے'' اور کتب الاصول میں ہے۔

9387\_(قوله: وَنُدِبَ الخ) نذر كے مسائل ميں اس مسئلہ كا ذكر غير مناسب ہے اگر چداس ميں صاحب" الدرر"

وَلَا يُكُنَ النَّتَنَابُعُ عَلَى الْمُخْتَارِ خِلَافًا لِلثَّانِ حَادِى وَالْإِثْبَاعُ الْمَكُنُوهُ أَنْ يَصُومَ الْفِطْرَ وَخَمْسَةَ بَعْدَهُ فَلَوْ أَفْطَىَ الْفِطْرَ لَمْ يُكْرَهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَيُسَنَّ ابْنُ كَمَالٍ

اور مختار مذہب کے مطابق پے در پے روزے رکھنا کروہ نہیں۔ امام'' ابو یوسف'' رِطَیْتَایہ نے اس سے اختلاف کیا ہے، '' حاوی''۔اور جو پے در پے کمروہ ہیں وہ یہ ہے کہ وہ فطراور پانچ دن بعدروزے رکھے۔اورا گرعیدالفطر کوروز ہ نہر کھے تو کمروہ نہ ہوگا بلکہ یہ ستحب ہوگا اورمسنون ہوگا،ابن کمال''۔

کی بیروی کی ہے۔

عیدالفطرکے بعدیے دریے چھروزے رکھنے میں آئمہ کا اختلاف اور مختار مذہب

9388\_(قوله: عَلَى الْهُ خُتَارِ) صاحب الہدایہ نے اپنی کتاب 'الجنیس ' میں کہا: عید الفطر کے بعد پے در پے چھ روزوں کو بعض نے مروہ قرار دیا ہے جبکہ مختار مذہب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ کراہت اس وجہ سے تھی کہ اس سے امن نہیں تھا کہ ان روزوں کو رمضان میں سے شار کیا جاتا۔ پس یم الن اصار کی کے ساتھ مشابہت ہوگی اور اب یہ معنا زائل ہونچی ہے۔ اس کی مثل '' الواقعات' '' 'الجیط' '' 'البر ہانی' 'اور' الذخیرہ' ہونچی ہے۔ اس کی مثل '' الواقعات' '' 'الجیط' '' 'البر ہانی' 'اور' الذخیرہ' میں ہے۔ '' العنایہ' میں حسن بن زیاد سے مروی ہے: وہ ان روزوں میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے اور کہتے: ان روزوں اور رمضان میں عیدالفطر کا دن فرق کرنے کے لئے کافی ہے۔ اس میں ہی ہے : عام متاخرین نے اس میں کوئی حرج نہیں دیکھا اور اس میں اختلاف کیا کہ کیا افضل ان روزوں کو الگ الگ رکھنا ہے یا پے در پے رکھنا ہے؟

''الحقائق''یں ہے:ان روزوں کوعیدالفطر کے ساتھ متصل رکھنا ہدام مالک کے زدیک مکروہ ہے اور ہمار ہے نزدیک مکروہ نہیں اگرچہ انضلیت میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے۔امام''ابو یوسف' رہائٹیا ہے مروی ہے کہ انہوں نے بیروز ہے بدر پر رکھنا مکروہ خیال کیا ہے جبکہ مختار ہے ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔''الوافی'''''الکافی''اور''المصفی'' میں ہے:امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے اور ہمار ہے نزدیک مکروہ نہیں۔اس کی مکمل بحث''تھی یو الا تعوال فی صومہ الست من شوال'' میں ہے جوعلامہ قاسم کی تالیف ہے۔اور اس میں اس قول کا ردکیا ہے جو''منظومۃ التبانی''اور اس کی شرح میں ہے کہ انہوں نے کراہت کومطلقا آمام''الوصنیف' رہائٹیا کی طرف منسوب کیا ہے۔اور بیا کہ قول اصح ہے کہ'' یہ اصول کی روایت کے علاوہ ہے اور انہوں نے اس کی تھی جو بیال سے جو موجو ٹی اور دلیل کے بخیر ہے''۔ اور انہوں نے اس کی تھی جو بھو ٹی اور دلیل کے بخیر ہے''۔ معطل کرنے کا قصد کیا ہے جس میں بہت بڑا او اب ہے اور یہ تعلیل ایسے دعو کی کے ساتھ ہے جو جھو ٹی اور دلیل کے بخیر ہے''۔ معطل کرنے کا قصد کیا ہے جس میں بہت بڑا او اب ہے اور یہ تعلیل ایسے دعو کی کے ساتھ ہے جو جھو ٹی اور دلیل کے بخیر ہے''۔ معطل کرنے کا قصد کیا ہے جس میں بہت بڑا او اب ہے اور یہ تعلیل ایسے دعو کی کے ساتھ ہے جو جھو ٹی اور دلیل کے بخیر ہے''۔ پھر کتب مذہب کی کثیر نصوص کا ذکر کیا۔ پس اس کی طرف درجوع سیجے۔فافہم۔

9389\_(قوله: وَالْإِنْتِهَاعُ الْمَكُنُ وهُ الخ) عبارت صاحب "البدائع" كى ہے۔ بياس روايت كى تاويل ہے جو امام" ابوليسف" رياليل ہے مروى ہے۔ بياس كے برعس ہے جوصاحب" الحقائق" نے سمجھی ہے جس طرح رسالة العلامة اسم

(وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْدٍ غَيْدٍ مُعَيَّنٍ مُتَتَابِعًا فَأَفْطَ يَوْمًا) وَلَوْ مِنْ الْآيَامِ الْمَنْهِيَّةِ (اسْتَقْبَلَ) لِأُنَّهُ أَخَلَّ بِالْوَصْفِ مَعَ خُلُةِ شَهْرِعَنْ أَيَّامِ نَهْي نَهْرُبِخِلَافِ السَّنَةِ (لَا يَسْتَقْبِلُ (فِ نَذْنِ شَهْدٍ (مُعَيَّنٍ)

اگراس نے ایک ماہ کے پے در پے روز وں کی نذر مانی جو ماہ تعین نہ تھا پھرایک دن روزہ نہ رکھااگر چہوہ دن ایا م منہیہ میں سے ہوتو نئے سرے سے روز ہے رکھے گا۔ کیونکہ اس وصف میں خلل واقع کیا ہے جبکہ ایام منہیہ سے مہینہ خالی ہوتا ہے، '' نہر''۔سال کا معاملہ مختلف ہے۔معین مہینے کے روز وں کی نذر مانی تو نئے سرے سے روز بے بیس رکھے گا

میں ہے۔لیکن جو تول حسن بن زیاد سے مروی گزر چکا ہے وہ اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام'' آبو بوسف' ولٹھنے کے نزدیک مکروہ ان روزوں کا پے در پے رکھنا ہے اگر چہ عیدالفطر کے ساتھ فاصلہ کیا گیا ہو۔ پس بیراس کی تائید کرتا ہے جو ''الحقائق'' میں سمجھاتھا۔'' تامل''

9390\_(قوله: وَلَوْنَكَ دَ عَمُومَ شَهْدِ الخ)اس كروز ب تعداد ك حماب سے لازم ہوں گے۔ چاند كے اعتبار سے لازم نہيں ہوں گے اور معين مهينہ ہلالي ہوتا ہے جس طرح عنقريب' الفتح'' سے اس كي نظائر آئي گي،' ط''۔

9391 (قوله: مُتَتَابِعًا) اگروہ تابع کی تصریح کرے تو تابع لازم ہوگا۔ اس طرح تھم ہوگا جب وہ اس کی نیت کرے۔ گر جب وہ اس کا ذکر نہ کرے اور اس کی نیت نہ کرے اگر چاہتو الگ الگر جب وہ اس کا ذکر نہ کرے اور اس کی نیت نہ کرے اگر چاہتو الگ الگر دوزے رکھے اور اگر چاہتو الگ الگر دوزے رکھے۔ یہ تھم مطلق میں ہے۔ جہاں تک معین ماہ یا معین ایام کے روزوں کا ذکر ہے تو تنابع اس پر لازم ہوگا اگر چہ تنابع کا ذکر نہ کرے ،''سراج'' میں ہے: اگر اس نے ابنی ذات پر پے در پے روزوں کو واجب کیا اور الگ الگر دوزے رکھتو یہ جائز نہ ہوگا اس کے برعس کیا تو جائز ہوگا۔

''المنے'' میں ہے اگرایک آ دمی نے کہا: الله تعالی کے لئے مجھ پرشہر مضان کے شل روز ہے ہیں۔ اگر وجوب میں رمضان ک کمشل کا ارادہ کیا تواس کے لئے جائز ہوگا کہ وہ جدا جداروز ہے رکھے اور پے در پے ہونے میں اس کی مثل کا ارادہ کرتے واس پرلازم ہے کہ وہ پے در پے روز ہے رکھے۔ اگر اس کی کوئی نیت نہ ہوتواس کے لئے جائز ہوگا کہ پے در پے روز ہے رکھے '' ط''۔ پرلازم ہے 1939۔ (قولہ: فَأَفْطَرَ) اس کا عطف محذوف پر ہے تقتریر کلام یہ ہوگی فصامہ وافطی یوما '' کو''۔

9393\_(قوله : لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِالْوَصْفِ )وصف عمرادتاً بع (يَعنى بِدر بِدوز عركهنا) م، "ط"-

9394\_(قوله: مَعَ خُلُوِ شَهْرِعَنُ أَيَّاهِرِنَهُي ) يهايك اعتراض كاجواب بـ اعتراض يه بـ: اگريها يام منهيه ميس به جوتو فطراس كـ واجب بو نے كى وجه بـ ضرورى بـ پس چاہئے كه وه نئے مرب بـ روز بـ ندر كھے بلكه اس كـ بعد قضا كر بـ جس طرح اس صورت ميں يه گرز چكا ہے كه اگر سنة كوئره ذكر كر بـ اور تابع كى شرط لكائے - جواب يه به كه سال جس ميں بيدر به كى شرط مووه ايام منهيه سے خالى نبيس موتا شركا معاملہ مختلف ہے۔ "السراح" ميں جوتول ہو وہ بھى اس تحرير برواقع ہے: عورت جب اس كا طهر ايك ماه يااس سے زيادہ بوتو وہ اپنے طهر كة غاز ميں روز بـ ركھ ـ اگروہ اس

لِئَلَّا يَقَعَ كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ رَوَالنَّذُنُ مِنْ اعْتِكَافٍ أَوْحَجٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ غَيْرِهَا (غَيْرَ الْمُعَلَّقِ) وَلَوْ مُعَيَّنًا (لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَدِرُهِم وَفَقِينٍ فَلَوْنَذَرَ التَّصَدُّقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِمَكَّةَ بِهَذَا الدِّرُهِم عَلَى فُلَانِ فَخَالَفَ جَازَ،

تا کہتمام روزے غیروقت میں واقع نہ ہوں۔اعتکاف، جج ،نماز، روزوں یاان کے علاوہ کی نذر کو جوغیر معلق ہوا گرچہ معین ہو وہ زمان، مکان، درہم اور فقیر کے ساتھ مختص نہ ہوگی۔اگرا یک آ دمی نے نذر مانی کہوہ جعہ کے روز مکہ مکر مدمیں بیدرہم فلاں پرصد قدکرے گااوراس نے اس امر کے خلاف عمل کیا توبیجائز ہوگا۔

کے درمیان میں روزے رکھے اوراسے حیض آ جائے تو نئے سرے سے روزے رکھے۔اگر اس کا حیض ماہ سے کم ہوتو اپنے حیض کے ایام کے متصل روزے رکھے۔

9395\_(قولد: لِنَّلَّا يَقَعَ كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ) كُونكه بيا الرچتعين كے ساتھ متعين نہيں ہوتے جس طرح (مقولہ 8850 ميں) آئے گا۔ گراس كااس كے وقت كے بعد وقوع قضا ہوگا۔ اى وجہ سے اس كے لئے رات كے وقت نيت كرنا شرط ہے جس طرح گزر چكا ہے۔ اور ادا قضا ہے بہتر ہے۔ پھر ان كے قول كله كے ساتھ تقييد ظاہر ہے جس طرح "طحطاوى" نے كہا ہے: "اس صورت میں جب وہ مہينے كے آخرى دن میں افطار كرے۔ گر جب اس كے دسويں روز افطار كرے تو پھر نہيں" ۔ يعنی اگر وہ گيار ہويں دن سے نئے سرے سے روز ہے رکھے اور ایک پورا ماہ روز ہے رکھے تو ان كے بعض كا وقوع اس كے بعد لازم آئے گا۔

9396\_(قولد: وَلَوْ مُعَيَّنًا) یعنی آنے والے چارامور میں سے کسی ایک کومعین کرے تو غیر معین ان میں سے کسی کے ساتھ بدرجداولی مختص نہیں ہوگا۔ جس طرح اگروہ ایک درہم کے صدقہ کرنے کی نذر مانے اور درہم کوئکرہ ذکر کرے اور مطلق ذکر کرے۔ مطلق ذکر کرے۔

9397\_(قوله: فَكُوْنَذَرَ الخ)نشر مرتب كطريقه پرسب ميں تعيين كي مثال ہے۔

9398\_(قوله: فَخَالُفَ) يعنى بعض مين خالفت كى ياكل مين خالفت كى اس طرح كدوه جمعه كے علاوه ،كى اورشېر ميں كوئى اور درېم كى اور خض پرصد قد كرے \_ بينك بيجائز ہے \_ كيونكه جو چيز نذر كتحت داخل ہے وه قربت ہاوروه اصل صدقه ہے نه كه تعيين ہے \_ پس تعيين باطل ہو گئى اور قربت اس كو لازم ہو جائے گی جس طرح ''الين ر' ميں \_ ہے ۔ "المعراح' ميں ہے: اگرايك آدى كل كے دن كے روزه كى نذر مانے اور اسے مابعد كی طرف مؤخر كرديا توبيہ جائز ہوگا اور چاہئے كدوه گنا ہگارنہ ہوجس طرح ايك آدى نے نذر مانى كدوه اى ليے صدقه كرے گا تواس نے ايك ساعت بعد صدقه كيا ۔ شيبه

علامها بن بحيم نے اپنے رسالہ، جوصدقہ کی نذر کے متعلق ہے، میں ذکر کیا: انہوں نے ''خانیہ' میں ذکر کیا ہے: اگروہ چند

وَكَنَا لَوْعَجَّلَ قَبْلَهُ فَلَوْعَيَّنَ شَهْرًا لِلِاعْتِكَافِ أَوْ لِلصَّوْمِ فَعَجَّلَ قَبْلَهُ عَنْهُ صَحَّ وَكَنَا لَوْنَذَرَ أَنْ يَحُجَّ سَنَةً كَنَا فَحَجَّ سَنَةً قَبْلَهَا صَحَّ

ای طرح کا تھم ہوگا اگر اس نے اس دن ہے پہلے صدقہ کر دیا۔اگرایک آ دمی نے اعتکاف یاروزے کے لئے مہینہ کو معین کیا تو اس نے اس سے پہلے بیٹل کر دیا تو بیٹل صحیح ہوجائے گا۔ای طرح اگر اس نے نذر مانی کہ وہ فلاں سال حج کرے گا تو اس نے اس سال ہے پہلے حج کیا توضیح ہوگا۔

دراہم کوصد قد کے لئے معین کر دیے پس وہ ہلاک ہوجا تھی تو نذر ساقط ہوجائے گا۔ کہا: یہ تول دلالت کرتا ہے کہ علاکا تول:
ہم نے دیناراور دراہم کی تعیین کو لغو کر دیا یہ مطلق نہیں۔ پس کہا جائے گا: گراس صورت میں، کیونکہ اگرہم اس کو مطلقا لغوقر ار
دیں تو واجب اس کے ذمہ میں ہوگا۔ جب معین ہلاک ہوجائے تو واجب ساقط نہیں ہوگا۔ اس طرح ان کا قول ہے: ہم نے فقیر کی تعیین کو لغوقر اردیا ہے یہ مطلق نہیں۔ کیونکہ ' البدائع' میں ہے: اگراس نے کہا: الله تعالیٰ کے لئے مجھ پر لا زم ہے کہ میں اس مسکین کو شے دول جس کا نام لیا اور اسے معین نہ کیا تو ضروری ہے کہ وہ چیز اس آدمی کو دے دے جس کا اس نے نام لیا۔ کیونکہ جب وہ منذ ورکومعین نہ کرے تو فقیر کی تعیین مقصود ہوگی پس بیجا کر نہیں ہوگا کہ وہ کی اورکودے۔

بیامر ذبن شین کرلو۔''حموی' میں' العمادی' سے مروی ہے:''اگرایک آدی نے دوسرے کو تکم دیااور کہااس مال کواہل کو فام کوفہ کے مساکین پرصدقہ کردوتو اس نے وہ مال اہل بھرہ کے مساکین پرصدقہ کردیا توبیہ جائز نہ ہوگا اوروہ اس مال کا ضامن ہوگا''۔'' المنتقی'' میں ہے: اگر اس نے اہل کوفہ کے فقرا کے لئے فلاں چیز کی وصیت کی تووصی نے اہل بھرہ کے فقرا کووہ چیز عطا کردی امام' 'ابو یوسف'' دِ لِنِشِیْلیہ کے نز دیک بیرجائز ہوگا ام'' محمر'' دِائِشْنیہ نے فرمایا وصی ضامن ہوگا۔

میں کہتا ہوں: اس کی وجہ بیہ ہے کہ وکیل آمر کی مخالفت کی وجہ سے ضامن ہوگا۔اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ وصی کیا اصل کے قائم مقام ہے یا دکیل کے قائم مقام ہے۔''تامل''۔

9399\_(قوله: وَكَنَا لَوْعَجَّلَ قَبْلَهُ) يون كِوْل فخالف كِتحت واخل ٢٠ـ

9400\_(قوله: صَحَّ) یعن امام' محمر' رطینا اورامام زفر نے اس کی خالفت کی ہے۔ مگر امام' محمر' رطینا تعجیل کومطلقا جائز قرار نہیں دیتے۔اورامام زفر تعجیل کو جائز قرار نہیں دیتے جب وہ زمانہ جس میں تعجیل کی جارہی ہے فضیلت میں اقل ہوجس طرح'' الفتے'' میں ہے۔

فرع

ایک آدمی نے رجب کے روزوں کی نذر مانی تواس نے اس سے پہلے انتیں روزے رکھے اور رجب بھی اس طرح آیا تو چاہئے کہ قضاوا جب نہ ہو۔ یہی قول اصح ہے جس طرح''السراج'' میں ہے۔ مگر جب رجب کا مہینة تیس دن کا ہوتو ایک دن قضا کرے۔ أَوْ صَلَاةً يَوْمَ كَذَا فَصَلَّاهَا قَبُلَهُ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ وُجُوبِ السَّبَبِ وَهُوَ النَّذُرُ فَيَلُغُو التَّغِيينُ شُهُ نُبُلَالِيَّةُ فَلْيُحْفَظُ (بِخِلَافِ) النَّذُرِ (الْمُعَلَّقِ) فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّهُطِ كَمَا سَيَجِىءُ فِي الْأَيْمَانِ وَلَوْقَالَ مَرِيْضٌ اللهِ عَلَى آنُ اَصُوْمَ شَهْرًا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يَصِحَّ لَا شَى عَلَيْهِ وَانْ صَحَّ وَلَوْرِيَوْمَ ا

یاوہ فلاں دن نماز پڑھے گاتواس نے اس دن پہلے نماز پڑھی تو سے جے ہوگا۔ کیونکہ یہ سب کے پائے جانے کے بعد تعجیل ہےوہ سبب نذر ہے پس تعیین لغوہ وجائے گی،''شرنبلالیہ''۔ پس اس کو یا در کھا جانا چاہئے۔ نذر معلق کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کی تعجیل شرط کے پائے جائے ہے کہ خار نہیں۔ جس طرح'' کتاب الایمان' میں عنقریب آئے گا۔ اور ایک مریض نے کہا: الله تعالیٰ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں ایک ماہ روزے رکھوں تو وہ صحت مند ہونے سے پہلے فوت ہوگیا تو اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔ اگروہ صحت مند ہوگیا تو اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔ اگروہ صحت مند ہوگیا اگرچہ ایک دن صحت مند ہوا

9401\_(قوله: أَوْ صَلَاقاً) پر لفظاتوین کے ساتھ ہے اور یو مریظرف ہونے کے اعتبار سے منصوب ہے،'' ح''۔اگر وہ اضافت کی صورت میں اس کا ذکر کریے تو صلاقا الیوم (دن کی نمازوں) کی مثل اس پر نماز لا زم ہوگی ۔گروہ مغرب اوروتر کو چارنمازوں کے ساتھ کمل کرے گا جبکہ یہ پہلے گزرچکا ہے،''ط''۔

9402\_(قوله: لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْلَ وُجُوبِ السَّبَبِ) يعنى بيجائز ہے جس طرح زكوة ميں جائز ہے۔ امام' مُحمُ' رطینی اور امام زفرنے اس سے اختلاف کیا ہے،'' فتح''۔

9403\_(قوله: فَيَلْغُوالتَّغْيِينُ) يواس پر بنی ہے كەصرف دە منذور لازم بوتا ہے جوصرف قربت بو، ' فَعُ ''۔ اور بم پہلے' الدرر' سے (مقولہ 9398 میں ) نقل كر چكے ہيں: لين تعيين قربت مقصودہ نبيس يہاں تك كه نذر كے ساتھ تعيين لازم بوجائے۔

نذر معلق میں تعجیل شرط کے پائے جانے سے پہلے جائز نہیں

9404\_(قوله: بِخِلافِ النَّنُ رِ الْمُعَلَّقِ) لَعَی نُواها سند رکوای شرط پرمعلق کرے جس کا وہ ارادہ رکھتا ہوجیے اگر میں برکاری کروں تو الله تعالیٰ کے لئے مجھ پر میراغائب آگیا یا میرام یض شفا یا بہوگیا ، یا اس شرط کا ارادہ نہ رکھتا ہوجیے اگر میں بدکاری کروں تو الله تعالیٰ کے لئے مجھ پر میدان مب لیکن جب پہلی صورت میں شرط پائی گئ تو واجب ہے کہ وہ اپنی نذر پوری کرے اور دوسری صورت میں اسے نذر ہوری کرے اور دوسری صورت میں اسے نذر ہوری کرے اعتبار سے یمین ہے جس اور کفارہ یمین میں اختیار ہوگا ۔ یہی مذہب ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر کے اعتبار سے نذر ہے اور معنی کے اعتبار سے یمین ہے جس طرح الایمان میں (مقولہ 17394 میں) آئے گا۔ ان شاء الله تعالیٰ۔

9405\_(قوله: فَإِنَّهُ لاَ يَجُوذُ تَعْجِيلُهُ الخ) كيونكه جوشرط پرمعلق مووه في الحال سبب نبيس بنا بلكه جب شرط پائی جاتی ہے اس وقت سبب بنا ہے جس طرح اصول میں ثابت ہے۔ اگر اس کی تعجیل جائز موتی تو اس كا وقوع سبب كے پائے جانے ہے كہ ال دم آتا ہى معیح نہیں۔ اس سے بیام ظاہر موتا ہے کہ معلق میں زمانہ متعین موتا ہے بیتجیل کو پیش نظر رکھنے کی جانے سے پہلے لازم آتا ہی بیتی کو پیش نظر رکھنے کی

وَلَمْ يَصُمُهُ لَزِمَهُ الْوَصِيَّةُ بِجَبِيْعِمٍ عَلَى الصَّحِيْحِ كَالصَّحِيْحِ إِذَا نَذَرَ ذَلَكَ

اوراس نے روزے ندر کھے توضیح قول کے مطابق پورے ماہ کی دصیت لازم ہوگی۔ جس طرح صحت مند آ دمی اس کی نذر مانے

بنا پر ہے۔ جہاں تک اس کی تا فیر کا تعلق ہے تو سے جے ہے کونکہ سبب اس سے پہلے منعقد ہو چکا ہے۔ اس طرح اس سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ اس میں مکان ، در ہم اور فقیر متعین نہیں ہوتا۔ کیونکہ تعلیق بیصر ف سببیت کی تا فیر میں مؤثر ہے ہی تعجیل ممتنع ہے۔ جہاں تک مکان ، در ہم اور فقیر کا تعلق ہے بیا بنی اصل پر باقی ہے کہ تعیین نہ ہوگ ۔ کیونکہ تعلیق کا ان میں سے کسی شے میں اثر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے دوسر سے علما کی طرح اس امر پر اکتفا کیا ہے کہ معلق اور غیر معلق میں اس قول کی وضاحت کی ہے: فائد لا یہ بوذ تعجیلہ ۔ بیس اس قول نے تا فیر ، مکان ، در ہم اور فقیر کی تبدیلی کی صحت کا فائدہ دیا جس طرح غیر معلق میں ہے۔ گویا جو ہم نے بیان کیا ہے اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے بیان نہیں کیا۔ بیا بیسا امر ہے کہ جو تو جیہ پر آگاہ ہاں کے لئے اس میں کوئی شبہیں ۔ فائم ۔

9406\_(قوله: وَلَمْ يَصُنُّهُ ) الروه روز بر محتواس كاذكر قريب بي ( آنے والے مقوله ميس ) آئے گا۔

9407 (قوله: عَلَى الصَّحِيْج) يَشْخِين كا قول ہے۔امام'' محر' دائیجائے نے فرمایا: اس پراتی مقداری وصیت کرنا لازم ہوگا جواس ہے روز نے فوت ہوئے جس طرح قضاء رمضان میں ہے۔اور''السراج'' میں اس کی وضاحت کی ہے کیونکہ کہا: جب اس نے غیر معین مہینہ کی نذر مانی پھرنذر کے بعدایک دن یا زیادہ قیم رہا جن میں وہ روز ہے پر قدرت رکھتا تھااور اس نے روز ہے نہ کے توشیخین کے زد دیک اس پر پورے ماہ کے روز وں کے موض کھانا کھلانے کی وصیت لازم ہوگ۔ اس نے روز ہے نہ کے طریقہ پر ہے کہ اس نے جودن پایا ہے وہ نذر کے ایام میں ہے ہردن کے روز ہے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جب اس نے روز ہ نہ رکھا تو اس سب روز وں پر قادر جانا جائے گا۔ پس وصیت کرنا واجب ہوگا جس طرح وہ ایک ماہ تک صحت وسلامتی کے ساتھ رہا اور اس نے روزہ نہ رکھا اور'' فاوی'' کے طریقہ پر اس کی ولیل میہ ہے کہ نذر، ذمہ میں اس ساعت اس اس امر کو لازم کرنے والی ہے اور ادا نیگ کا امکان شرط نہیں۔ جب اس نے استے دن روز ہ رکھے جینے دن اس نے پائے تھی اس اس امر کو لازم کرنے والی ہے اور ادا نیگ کا امکان شرط نہیں۔ جب اس نے استے دن روز ہ رکھے جینے دن اس نے پائے تھی ہوگا اور دوسر سے قول کی بنا پر اس پر وصیت کرنا واجب نہیں ہوگا اور دوسر سے قول کی بنا پر اس پر وصیت کرنا واجب نہیں ہوگا اور دوسر سے قول کی بنا پر اس پر وصیت کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اس مورت میں جب وہ رات کو نذر مانے اور ای رائے میں وصیت کرنا واجب ہوگا۔ ''البدائع'' وغیرہ میں صیت کرنا واجب ہوگا۔ ''البدائع' کیا ہے۔

پھریہ جان لوکہ یہ سب نذر مطلق میں ہے۔ جہال تک نذر معین کا تعلق ہے تو ''السراج'' میں بھی ہے: اگر اس نے اپنی ذات پر رجب کے روز وں کو واجب کیا پھروہ ایک دن یا زیادہ دن قیم ہوا اور مرگیا اور اس نے روز بے ندر کھے تو ''کرخی'' میں ہے: اگروہ رجب کے آنے سے پہلے مرگیا تو اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگی۔ بیاض کرامام'' محمد'' روائیٹیا کا قول ہے۔ کیونکہ نذر

وَ مَاتَ قَبْلَ تَهَامِ الشَّهَرِلَزِمَهُ الوَصِيَّةُ بِالجَبِيْعِ بِالإجْهَاعِ كَهَا فِي الخَبَّازِيَّة بِخِلَافِ القَضَاءِ فَإِنَّ سَبَهَهُ إِذْ رَاكُ الْعِدَّةِ

اور ایک ماہ روزے رکھنے سے پہلے مرجائے تو بالا جماع سب کی وصیت لازم ہوگی جس طرح '' خبازیہ' میں ہے۔قضا کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کا سبب تعداد کا یا ناہے۔

معین وقت سے پہلے سبب نہیں ہوتی۔اور شیخین کے زدیک' ماکم' کے طریقہ کے مطابق وہ اس قدر وصیت کرے گاجس قدر وہ قادر ہوا تھا۔ کیونکہ نذر فی الحال روزوں کو لازم کرنے والی ہے مگر قدرت ضروری ہے۔ اور'' فیاوی' کے طریقہ پر وہ کل کی وصیت کرے گا۔ کیونکہ نذر شرط کے بغیر لازم کرنے والی ہے۔ کیونکہ لزوم جب ادا کے حق میں ظاہر نہیں ہوا وہ اس کے نائب کے حق میں ظاہر ہوگا۔اور نائب سے مراد کھانا کھلانا ہے۔ گر جب وہ اتنی مقدار روز ہے رکھے جس قدر اس نے وقت پایا ، یا نذر کے بعدوہ مرگیا تو پہلے قول کے مطابق اس پر کسی شے کی وصیت کرنا واجب نہ وگا اور دوسر سے قول کے مطابق باتی ماندہ کے بارے میں وصیت کرنا واجب ہوگا۔اگر رجب داخل ہو جبکہ وہ مریض ہو پھراس کے بعد مثلاً وہ کسی روزصحت مند ہوگیا اور اس نے دوزہ ندر کھا پھروہ مرگیا تو اس پر تمام روزوں کے بارے میں وصیت کرنا واجب ہوگا۔ جباں تک دوسر سے قول کا تعلق بہوہ تو ظاہر ہے۔ اور اس کے دوسر سے قول کا تعلق بحد کسی دونہ میں مہینہ کے دوزے واجب ہوگئے جب اس نے روزہ ندر کھا تو اس پر تمام کی اس کے صحت مند ہونے کی وجہ سے اس پر مطلق میں ہوتا ہے جب وہ ایک دن یا زیادہ دن اس حال میں باتی رہا کہ وہ روزہ پر وصیت واجب ہوگی۔ جب اس نے روزہ ندر کھا مخت میں مہینہ کے دور وی دن اس حال میں باتی رہا کہ وہ روزہ پر وصیت واجب ہوگی۔ جب طرح نذرہ مطرح نذر مطلق میں ہوتا ہے جب وہ ایک دن یا زیادہ دن اس حال میں باتی رہا کہ وہ روزہ پر وصیت واجب ہوگی۔ جس طرح نذرہ مطلق میں ہوتا ہے جب وہ ایک دن یا زیادہ دن اس حال میں باتی رہا کہ وہ روزہ پر وصیت واجب ہوگی۔ جس طرح نذرہ مطلق میں ہوتا ہے جب وہ ایک دن یا زیادہ دن اس حال میں باتی رہا کہ وہ روزہ پر وصیت واجب ہوگی۔ جس طرح نذرہ ندر مطلق میں ہوتا ہے جب وہ ایک دن یا زیادہ دن اس حال میں باتی رہا کہ وہ روزہ پر وصیت واجب ہوگی۔ جس طرح نذرہ ندرہ مطلق میں ہوتا ہے جب وہ ایک دن یا زیادہ دن اس حال میں باتی رہا کہ وہ روزہ پر وصیت کو دورہ نہ کی دورہ نہ کہ کی دورہ کی دور

9408\_(قوله: وَ مَاتَ قَبُلَ تَبَاهِ الشَّهَوِ) لِعِن الله فيال من الله من اور و ندر کھا۔ اور دوسرے علما کی عبارت ہے:
وہ ایک دن بعد مرگیا اور جتنے دن اس نے پائے اسٹے دن روزے رکھے تو کیا اس پر باقی ماندہ کی وصیت لازم ہوگی یا لازم نہیں
ہوگی؟ چاہئے کہ وہ انہی دوطریقوں پر ہوجن کا ذکر مریض میں ہوا ہے۔ اور ' البح' کے بعض نسخوں میں لزوم کی تصریح کی ہے۔
لیکن ' البح' کے نسخے اس کی مصطرب ہیں اور ان میں شدیدترین تحریف ہے۔ فاقیم۔

9409\_(قوله:بِخِلافِ القَضَاءِ) يعنی اس صورت میں جب عذر کی وجہ سے اس کارمضان فوت ہوگیا پھر بعض دن پائے اور دوزے نہ کے مطابق متفق علیہ ہے۔ پائے اور دوزے نہ کے مطابق متفق علیہ ہے۔ طحاوی نے جوگمان کیا ہے دہ اس کے خلاف ہے کہ اختلاف اس مسئلہ میں ہے، '' ح''۔

9410\_(قوله: بِخِلَافِ القَضَاءِ) الم "محر" راليَّل نے جونذرکو قضا پر قياس کيا ہے اس کا جواب ہے۔ اس کی وضاحت بہے کہنذرايباسب ہے جواس وقت امرکولازم کرنے والا ہے جس طرح (مقولہ 9407 میں) گزر چکا ہے۔ جہال تک قضا کاتعلق ہے تواس کا سبب تعدادکو يانا ہے اور وہ صورت نہيں پائی گئے۔ پس وصیت واجب نہ ہوگی مگر جس قدراس نے دن

(فُرُوعٌ) قَالَ وَاللهِ اَصُوْمُ لَا صَوْمَ عَلَيْهِ، بَلْ إِنْ صَامَ حَنِثَ كَمَا سَيَجِيْئُ فِي الْآَيْمَانِ نَذَرَ صَوْمَ رَجَبٍ فَدَخَلَ وَهُوَ مَرِيْضٌ أَفْطَىَ وَ قَضَى كَىَ مَضَانَ، اوْ صَوْمَ الْأَبَدِ فَضَعُفَ لِاشْتِغَالِهِ بِالْبَعِيْشَةِ اَفْطَىَ وَكَفَّىَ كَمَا مَرَّا وُيُومَ يَقْدِمُ فُلَاكُ فَقَدِمَ بَعْدَ الْأَكْلِ اَوْالزَّوَالِ اوْحَيْضِهَا قَضَى عِنْدَ الثَّالِيُ

فروع: اس نے کہا: دانلہ اصومر تو اس پرروزہ لازم نہ ہوگا۔ بلکہ اگر اس نے روزہ رکھا تو وہ حانث ہوجائے گا جس طرح کتاب الا بمان میں آئے گا۔اس نے رجب کے روزوں کی نذر مانی پس وہ داخل ہوا جبکہ وہ مریض تھا تو روزہ نہ رکھے اور قضا کر ہے جس طرح رمضان کے روزوں کا تھم ہے۔ یاصوم ابد کی نذر مانی اور وہ ضرور یات زندگی میں مشغول ہونے کی جہ سے کمزور ہوگیا تو روز افطار کرے اور کفارہ اداکر ہے جس طرح گزر چکا ہے۔ یااس نے نذر مانی جس دن فلال آئے گا اس دن روزہ رکھوں گاتو وہ آ دی آیا جبکہ نذر مانے والا کھانا کھا چکا تھا یا سورج ڈھل چکا تھا یا اسے چیش آچکا تھا تو امام'' ابو یوسف'' روٹھوں گاتو وہ آ دی آیا جبکہ نذر مانے والا کھانا کھا چکا تھا یا سورج ڈھل چکا تھا یا اسے چیش آچکا تھا تو امام'' ابو یوسف'' روٹھیلیے کے زدید یک وہ قضا کرے گا۔

پائے۔اوراعتراض کیا گیا کہ حققین کے نزدیک قضاای سب سے واجب ہوتی ہے جس سے اداواجب ہوتی ہے اورادائیگی کا سب مہینہ کاشہود ہے۔ پس قضا بھی ای طرح ہوگی اوراس طریقہ سے اس کا جواب دیا گیا جس میں خفا ہے۔ ''انہ'' کودیکھئے۔ 1941 سب مہینہ کاشہود ہے۔ پس قضا بھی ای طرح ہوگی اوراس طریقہ سے اس کا جواب قتم نہیں بٹا گر جب نون کے ساتھ مؤکد ہو۔ جب نون تاکید نہ پایا جائے تو حرف نفی کو مقدر مانناواجب ہوگا، '' ح'' ۔ لیکن کتاب الایسان میں عنقریب (مقولہ 17291 میں ) علامہ مقدی سے ذکر کریں گے: '' یہ لغت کے تغیر سے پہلے تھا۔ جہاں تک آج کا معاملہ ہے تو لوگ اثبات و نفی میں فرق نہیں کر نے گر جب لاموجود ہویا موجود نہ ہو۔ پس یہ فارسیوں کی لغت اوران کے علاوہ کی کتاب الایسان میں اصطلاح کی طرح ہے۔

9412\_(قوله: كَنَ مَضَانَ) يعنى وه ملاكر قضاكرے يا عليحده عليحده قضاكرے، درر "\_

9413\_(قوله: أوْ صَوْمَ) الكاعطف صوم رجب يربي، "ح"

9414\_(توله: وَكُفَّرَ) يعنى فدريدد\_

9415\_(قوله: كَتَا مَنَّ) يعني شيخ فاني كم تعلق كرر چكا بكه وه صدقه فطرى طرح كهانا كهلائكا\_

9416\_(قوله: اَوْالزَّوَالِ) زوال سے مرادنصف النہار ہے جس طرح کی دفعہ (مقولہ 9110 میں) گزر چکا ہے۔
9417\_(قوله: قَضَى عِنْدَ الشَّائِيّ) میں کہتا ہوں: ''افتح'' میں ای طرح ہے لیکن'' السراج'' میں ہے: اگر اس نے کہا: الله تعالیٰ کے لئے مجھ پر ہمیشہ کے لئے روزہ ہے جس دن میں وہ آئے گا۔ پس وہ فلاں اس وقت میں آیا جب وقت میں وہ کھانا کھا چکا تھا تو اس کاروزہ اس پر لازم نہ ہوگا۔ اور آنے والے ہردن میں اس کاروزہ اس پر لازم ہوگا۔ کونکہ شرط کے میں وہ کھانا کھا چکا تھا تو اس کاروزہ اس پر لازم ہوگا۔ کے قارب وہ اس طرح ہوجائے گا جس وہ اس طرح ہوجائے گا جس

خِلَافًالِ النَّالِثِ، وَلَوْقَدِمَ فِي رَمَضَانَ فَلَاقَضَاءَ إِتَّفَاقًا، وَلَوْعَنَى بِهِ الْيَبِيْنَ كَفَّرَ فَقَطْ، اِلَاإِذَا قَدُمَ قَبُلَ نِيَّتِهٖ فَنَوَاهُ عَنْهُ بَرَّبِالنِّيَّةِ وَوَقَعَ عَنْ رَمَضَانَ وَلَوْنَذَرَ شَهْرًا

امام'' محمہ'' رطنیٹایے نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اگر فلاں رمضان میں آیا تو بالا تفاق کوئی قضانہ ہوگ۔ اگر اس نے اس سے یمین مراد لی توصرف کفارہ اداکرے۔ مگر جب فلاں اس کی نیت کرنے سے پہلے آجائے تو اس نے روز ہ کی نیت کرلی تو نیت کرنے کے ساتھ وہ بری ہوجائے گا اور روزہ رمضان کا ہوگا۔ اگرایک آ دمی نے مبینہ کی نذر مانی

طرح وہ کے بلہ علی صوم هذا الیوم مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے اس دن کاروز ہ ہے جب کہ اس نے اس میں کھانا کھالیا تھا پس اس کی قضااس پرلازم نہ ہوگی۔امام زفرنے کہا: اس پراس کی قضالا زم ہوگی۔'' البحر'' میں ای کی مثل ہے اس میں اختلاف کی حکایت نہیں۔وہ اس کے نخالف ہے جو یہاں ہے۔ جہاں تک اس کے قول کا تعلق ہے: دیدزمہ صوم کل یوم المنح پس اس کے قول ابدا سے متنظ ہے۔

9418\_(قوله: خِلاقالِ التَّالِثِ) "النبر" میں کہا: اگروہ زوال کے بعد آئے تو امام" محد" رائیٹی نے فرمایا: اس پر
کوئی چیز لازم نہ ہوگی اور کی اور امام سے اس بارے میں کوئی روایت نہیں۔" سرخسی" نے کہا: زیادہ ظاہر دونوں میں برابری
ہے۔ یعنی کھانے کے بعد آنے اور زوال کے بعد آنے میں تھم ایک جیسا ہے۔ پس شارح دوسری فرع میں اسے ظاہر قرار
دینے پر چلے ہیں۔

9419\_(قولد: فَلَا قَضَاءَ اِتَّفَاقًا) كيونكه بيامرواضح مو چكاہے كه اس كى نذررمضان پرواقع موگ - اورجس نے رمضان كى نذر مانى تواس پركوئى چيز لازم نه موگى ، '' ح' ، ۔ يعنى جب وہ اسے پائے گا تو اس پركوئى چيز لازم نه موگى جس طرح من نے اسے پہلے ''السراج'' سے بيان كرديا ہے۔

9420 ( قوله: گفّی فقط ) میں کہتا ہوں: اس کی کوئی وجنہیں۔ اور اس کی تو جیہ میں جو یہ کہا گیا ہے: کیونکہ اس نے رمفنان کاروز ہر کھا ہے اپنی قشم کاروز ہنیں رکھا تو اس کی بھی کوئی وجنہیں۔ کیونکہ محلوف علیہ نیت شرطنہیں۔ کیونکہ علا فسط نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس کا تعلی خواہ اس پر جرکی صورت میں واقع ہویا وہ بھول کر کر بے برابر ہوتا ہے۔ اور محلوف علیہ روز ہ ہے جو پایا گیا ہے۔ پھر یہ امر ظاہر ہوا کہ شارح کی عبارت میں ایسا اختصار ہے جو خلل کا باعث ہے جس میں ''النہ'' کی پیروی کی ہے۔ اصل مسکلہ وہ ہے جو ''اگر اس نے کہا: الله تعالیٰ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس دن روز ہر کھوں جس دن وہ فلاں آئے یہ الله تعالیٰ کا شکر بجالا نے کے لئے ہواور اس سے شم کا ارادہ کر ہے تو وہ آدمی رمضان شریف روز ہر کھوں جس دن وہ فلاں آئے یہ الله تعالیٰ کا شکر بجالا نے کے لئے ہواور اس سے شم کا ارادہ کر ہے تو وہ آدمی رمضان شریف میں آیا اس پر قشم کا کفارہ ہوگا اور اس پر تفضالازم نہ ہوگی۔ کیونکہ قشم پوری کرنے والی شرطنہیں پائی گئی اور وہ شکر کی نیت سے روزہ ہو۔ الله ہوگا۔ اور بیروز ہرمضان کی جانب سے ہوگا اور اس پر قضالازم نہ ہوگی ۔ اس کے ساتھ اس کی باتی ماندہ کلام واضح ہوجاتی ہے۔ فافہ ہم۔

لَزِمَهُ كَامِلًا، أَوْ الشَّهُرَ فَبَقِيْتُهُ، أَوْ جُهُعَةً فَالَاسُبُوعُ إِلَّا أَنْ يَنُوِى الْيَوْمَ وَلَوْنَذَ دَيُومَ السَّبْتِ صَوْمَ ثَمَانِيَةِ آيَّامٍ صَامَ سَبْتَيْنِ وَلَوْقَالَ سَبِعَةً فَسَبْعَةُ أَسْبُتٍ وَالْفَهُ قُ اَنَّ السَّبْتَ لَايَتَكَمَّ رُفِي السَّبْعَةِ، فَحُبِلَ عَلَى الْعَدَدِ بَخِلَافِ الْاَوْلِ وَاعْلَمُ أَنَّ النَّذُرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَّامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الدَّرَاهِم وَالشَّهُعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى ضَرَائِحِ الْأُولِيَاءِ الْكِمَامِ

تواس پر پورے مہینہ کے روز سے لازم ہموجا کیں گے۔ یااس نے شہر کالفظ معرف بالام ذکر کیا تواس پر باتی ماندہ دنوں کے روز سے لازم ہموں گے۔ یا جمعہ کی نذر مانی تو سات دنوں کے روز سے لازم ہموں گے۔ گرجب وہ دن کی نیت کر سے۔اگر اس نے ہفتہ کے روز آٹھ دن کے روز وں کی نذر مانی تو وہ دوروز سے ہفتہ کے دن کے رکھے۔اگراس نے سات دن کے روز وں کی نذر مانی تو سات روز سے ہفتہ کے دن کے رکھے۔فرق میہ کہ سبت سات دنوں میں مشکر نہیں ہوتا۔ پس اسے عدد پر محمول کیا جائے گا۔ پہلے کا معاملہ مختلف ہے۔اور میہ جان لوکہ وہ نذر جواکٹر لوگوں کی جانب سے اموات کے لئے واقع ہوتی ہے اور جودرا ہم شمع اور تیل وغیرہ اولیاء کرام کی قبروں کے لئے لئے جایا جاتا ہے

9421\_(قولہ: کَزِمَہٰ کَامِلًا) وہ جب چاہے گا تعداد کے اعتبار سے شروع کردے گا چاند کے اعتبار سے نہیں۔ معین ماہ جاند کے اعتبار سے ہوتا ہے۔'' فتح القدیر'' کے کتاب الاعتکاف میں ای طرح ہے،'' ح''۔

9422 (قوله: فَبَقِیْتُهُ) یعن وہ مہینہ جس میں وہ ہاں کا باقی ماندہ حصد کیونکہ اس نے اسے مؤخر ذکر کیا ہے۔ پس اس ماہ کے موجود ہونے کیوجہ سے تھم اس معین ماہ کی طرف پھر جائے گا۔ اگر اس نے عام ماہ کی نیت کی تو اس نے جیسی نیت کی اس پر اس کا تھم ہوگا۔ کیونکہ بیاس کی کلام کامحمل ہے۔'' فتح'' میں'' الجنیس'' سے مروی ہے۔ اس بارے میں کلام (مقولہ 9391 میں) گزرچکی ہے۔

9423\_(قوله: إلَّا أَنْ يَنُوِى الْيَوْمَ) اس قول نے بیفا کدہ دیا کہ ہفتہ کے روزے اس صورت میں لازم ہوں گے جب وہ جمعہ کے ایام کی نیت کرے یاکس شے کی نیت نہ کرے۔ کیونکہ جمعہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مرادیوم جمعہ اورایا م جمعہ کے جمعہ کے بین کی بین سے میں۔ پس مطلق اس طرف پھر جائے گا،' جبنیس'۔'' حلی' نے کہا: چاہئے اگروہ جمعہ کے جمعہ کو معدف باللامذ کر کرے تو السنة اور الشهر پر قیاس کرتے ہوئے اس کے باتی ماندہ اس پر لازم ہوں گے۔ کیونکہ اس کا آغاز اتوار سے ہوتا ہے اور اس کا آخر ہفتہ کا دن ہوتا ہے۔'' فلیما جعو''

میں کہتا ہوں:'' البحر' میں ہے: اگر اس نے کہا: صور ایام الجبعة تواس پرسات دن کے روز سے لازم ہوں گے۔'' فامل''
9424\_ (قوله: بَخِلا فِ الْاَوْلِ) کیونکہ اس میں سب متکرر ہوتا ہے۔ پس عدد فدکور میں متکرر کا ارادہ کیا جاتا ہے۔
گویا کہا: وہ سبت جو آٹھ دنوں میں واقع ہونے والا ہے وہ دوسبت ہیں۔'' المنے'' میں کہا: اس میں کوئی خفانہیں کہ یہاس وقت ہے جب اس کی نیت نہ ہو۔ مگر جب نیت یائی جائے تو وہ ہی لازم ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی '' ط''۔

تَقَنُّ بَا إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَمَاهُمُ مَا لَمُ يَقْصِدُوا عَرُفَهَا لِفُقَىَ اء الْأَنَامِ وَقَدُ أُبْتُ بِىَ النَّاسُ بِذَلِكَ، تاكه ان اولياء كا قرب حاصل كياجائے توبيہ بالا جماع باطل اور حرام ہے جب تك وہ ان چيزوں كے بارے ميں فقر ا پرخرچ كرنے كا قصد نه كياجائے ـ لوگ اس بارے ميں آزمائش ميں مبتلا ہوگئے ہيں

9425 (قوله: تُقَنُّبُ الِنَيْهِمْ) جيےوہ كے: اے فلال ميرے آتا: اگر ميرا غائب لوٹ آيا، ياميرا مريض صحت ياب ہوگيا، ياميرا مريض صحت ياب ہوگيا، ياميرى حاجت پورى ہوگئ تو تيرے لئے سونا، چاندى، كھانا ثمع يا تيل ہے۔'' البحر'' ميں اس طرح ہے۔ مزارات پر شمع يا تيل وغيرہ لے جانے كے احكام

9426\_(قوله: بَاطِلٌ وَحَمَاهُ) يكي وجوه سے باطل ہان ميں سے يہ ہيں۔ (1) يرمخلوق كے لئے نذر ہاور مخلوق کے لئے نذر جائز نہیں۔ کیونکہ بیعبادت ہے اورعبادت مخلوق کے لئے نہیں ہوتی۔ (2) بیجس کے لئے نذر مانی گئی وہ مردہ ہےاورمیت مالک نہیں ہوسکتی۔(3) اگروہ یہ گمان کرے کہ میت الله تعالیٰ کی ذات کے علاوہ امور میں تصرف کرتی ہے جبکہ پیاعتقاد کفرے ۔ گرجب پہ کہ: اے الله! میں نے تیری نذر مانی ہے اگر تونے میرا مریض محصیک کردیا، یا تونے میرے غائب كولونا دياتومين ان فقرا كوكهانا كهلاؤل كاجوسيده نفيسه كادرواز بير بوت بين، ياامام "شافعي" رايشكيه كادرواز ب پر ہوتے ہیں، یااماملیث کے دروازے پر ہوتے ہیں۔ یااس نے ان کی مساجد کے لیے چند چٹایاں خریدیں، یااس کی آگ كوروش كرنے كے لئے تيل خريدا، ياايےدرا بمكى نذر مانے جوان لوگوں كے لئے خص كرے جواس درگاہ كے اموركوسرانجام دیتے ہیں اور اس کےعلاوہ کاوہ ذکر کرتا ہے جس میں فقرا کا نفع ہوتا ہے نذرالله تعالیٰ کے لئے ہوگی اور شیخ کا ذکر میحض نذر کے صرف کرنے کے کل کے طور پر ہوگا کہ وہاں اس کی خانقاہ میں یا اس کی مسجد میں جوستی رہائش پذیر ہیں ان پرصرف کی جائے گی-اس اعتبارے بیمل جائزہے۔اوربیجائز نہیں ہوگا کہوہ اسے کی غنی کے لئے صرف کرے اور نہ کسی شریف پرصرف کرنا جائز ہوگا جودہال معین ہویاوہ نسب والا ہویاعلم والا ہوجب تک وہ فقیر نہ ہو۔ اورشرع میں اغنیا کے لئے اس کے صرف کرنے میں جواز ثابت نہیں۔ کیونکہ اس پراجماع ہے کہ مخلوق کے لئے نذر ماننا حرام ہے۔ ایسی نذرمنعقد نہیں ہوتی اور ایسی نذر کے ساتھ ذمہ متعلق نہیں ہوتا اور بیر مام ہے بلکہ سحت ہے۔ شیخ کے خادم کے لئے ایس چیز لینا جائز نہیں مگر جب وہ فقیر ہواوراس کے ایسے عیال دار ہوں جونقر ااور عاجز ہوں۔وہ اسے بطور صدقہ لے لیں گے۔اور اس کے لئے بیلینا بھی مکروہ ہوگا جب تک نذر ماننے والا الله تعالیٰ کی عبادت اورفقرا پرصرف کرنے کا قصد نہ کرے اور نظر وفکر کوشیخ کی نذریے الگ نہ کرے۔''بح'' میہ ''شرح العلامة قاسم'' سي كخص ہے۔

9427\_(قولہ: مَالَمْ يَنْفُصِدُوا الخ) يعنى صيغه نذرالله تعالىٰ كے لئے اس كى عبادت كے لئے ہواور شنے كے ذكر سے مراداس كے فقرا ہوں جس طرح بيقول گزر چكا ہے۔ اوراس ميں كوئى خفانہيں كہوہ اس چيز كودوسر سے فقرا پر صرف كرسكتا ہے جس طرح پہلے گزر چكا ہے۔ اور جس چيز كى نذر مانى شيح ہو جس طرح پہلے گزر چكا ہے۔ اور جس چيزكى نذر مانى شيح ہو

وَلَا سِيَمَا فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ وَقَدُ بَسَطَهُ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي ثَنْحِ دُرَمِ الْبِحَارِ، وَلَقَدُ قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ لَوْ كَانَتُ الْعَوَّامُ عَبِيدِي لَأَعْتَقْتُهُمْ وَأَسْقَطْت وَلَاِئ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَا يَهْتَدُونَ فَالْكُلُّ بِهِمْ يَتَعَيَّرُونَ

خصوصاً اس زمانہ میں بہت زیادہ اس آفت کا شکار ہو چکے ہیں۔علامہ قاسم نے'' شرح در البحار' میں اس پر تفصیلی گفتگو ک ہے۔امام'' محمد'' رطیفیئلیہ نے فر مایا:اگریدلوگ میرے غلام ہوتے تو میں ان سب کوآ زاد کر دیتااورا پٹی ولا کوسا قط کر دیتا۔اس کی وجہ ریہ ہے کیونکہ وہ ہدایت نہیں پاتے پس سب ان کی وجہ سے شرمندہ ہوتے ہیں۔

جس طرح دراہم وغیر ہا کا صدقہ۔ مگر جب وہ تیل کی نذر مانے تا کہ شیخ کی قبر پرموجود قدّ میل کوروثن کرے یا منارہ میں قندیل روشن کرے جس طرح عورتیں کرتی ہیں کہ وہ تیل کی نذر سیدعبدالقادر گیلانی کے لیے مانتی ہیں اور مشرق کی جانب مینارہ میں اس قندیل کوروشن کیا جاتا ہے تو یہ باطل ہے۔ اور اس سے زیادہ قبیج یہ نذر ہے کہ مولد کو میناروں پر پڑھا جائے گا ساتھ ہی غنا اور لعب شامل ہوتا ہے اور اس کا ثو اب سرور دو عالم مان شاتیے ہے کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔

9428\_(قوله: وَلَا سِيّمَا فِي هَنِهِ الْأَعْصَادِ) خصوصاً سيدا تحد بدوى كمولد كاجواجتمام اس زمانه بل بوتا بي انظر المرائد النهر المائد النهر النهر النهر النهر النهر النهر المائد النهر المائد المائد النهر المائد النهر المائد الما

# بَابُ الاعْتِكَافِ

وَجُهُ الْمُنَاسَبَةِ لَهُ وَالتَّأْخِيرِ اشَّتَرَاطُ الصَّوْمِ فِي بَعْضِهِ وَالطَّلَبُ الْآكَدُ فِي الْعَشِي الْأَخِيرِ (هُوَ) لُغَةَ اللَّبثُ وَشَهُعَا (لَبْثُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَتُضَمُّ الْمُكُثُ (ذَكَيٍ)

#### اعتكاف كےاحكام

روز ہ کے ساتھاس کی مناسبت کی وجہاوراعتکاف کے باب کواس کے بعدلانے کی وجہ بیہ ہے کہ اعتکاف کی بعض انواع میں روز ہ شرط ہےاور آخری عشرہ میں اس کی موکدترین طلب کی گئی ہے۔اعتکاف کالغوی معنی تھہرنا ہے۔اور شرع میں مذکر کا

9430 (قوله: وَجُهُ الْمُنَاسَبَةِ لَهُ وَالتَّأْخِيرِ) اعتكاف كى روزه كے ساتھ مناسبت كى وجہ يہ ہے كہ اعتكاف كو
روزه كے ساتھ ذكركيا ہے اورروزہ سے اس كے موخركر نے كى وجہ يہ ہے كہ اعتكاف كى بعض انواع ميں روزه واجب ہے اوروه
اعتكاف واجب ہے۔ اور شرط مشروط پر متقدم ہوتا ہے كہ اعتكاف كارمضان كة خرى عشره ميں موكد ترين صورت ميں طلب
كياجاتا ہے اورروزوں كا اختام اس كے ساتھ ہوتا ہے۔ پس مناسب تھا كہ كتاب الصوم كا اختام اعتكاف كے سائل كے ذكر
كرنے كے ساتھ ہو۔

### لفظاعتكاف كي لغوى تحقيق

9431 (قوله: هُوَلُغَةُ اللَّبُثُ) يعنى كى جَدَهُم نا بواوراس مِين نفس كومجوس كياجائے۔ ' البح' ميں كہا: لغت ميں يہ عكف سے باب افتعال ہے جب وہ دوام اختيار كرے بيطلب كے باب سے ہے۔ عكفه: اس سے اسے روكا۔ اس سے ارشاد بارى تعالى ہے: وَالْهَدُى مَعُكُو فَا (الفَّح: 25) اور قربانى كے جانوروں كومجى كدوہ بند سے رہيں عبادت كى اس نوع كو امتعالى ہے: وَالْهَدُى مَعُكُو فَا (الفَّح: 25) اور قربانى كے جانوروں كومجى كدوہ بند سے رہيں عبادت كى اس نوع كو اعتكاف كہتے ہيں كيونكه اس سے مراد چند شرائط كے ساتھ مجد ميں كھم برنا ہے، ' مغرب' ۔ ' النہائي' ميں ہے: متعدى كا مصدر العكف ہے۔ اى سے مجد ميں اعتكاف كرنا ہے اور لازم كا مصدر عكوف ہے۔ اى سے يَعْكُفُونَ عَلَى اَصْنَامِ لَهُمْ ہے۔ اللہ عالى عبوں كى عبادت ميں۔ (الاعراف: 138) جومگن بيٹھے تھے اینے بتوں كى عبادت ميں۔

### اعتكاف كي شرعى تعريف

9432 (قوله: ذَكَمِ) يوقيدلگائى ہے اگر چەمجە ميں عورت كااعتكاف متحقق ہوجا تا ہے۔ يوقيداس لئے لگائى تاكه مطلوبها عتكاف كى تعريف كى طرف ميلان ہو۔ كيونكه عورت كامبحد ميں اعتكاف مكروہ ہے جس طرح آگے آئے گا۔ بلكه غاية البيان ميں ہے اس كا ظاہر معنى يہ ہے كہ ظاہر روايت يہ ہے كہ عورت كامبحد ميں اعتكاف صحح نہيں ۔ ليكن ' غاية البيان' ميں تصريح كى ہے كہ يہ ہے ہے اس ميں كوئى اختلاف نہيں ۔ جس طرح ' البحر' ميں ہے۔ بعض اوقات يوقول كيا جا تا ہے: يوقيد يہ تقديد

وَلُوْمُهَيَّزَا فِى (مَسْجِدِ جَمَاعَةِ) هُوَمَا لَهُ إِمَاهُ وَمُؤذِّنٌ أُدِّيَتْ فِيدِ الْخَمْسُ أَوْ لَا وَعَنُ الْإِمَامِ اللَّآتَوَاطُ أَدَاءِ الْخَمْسِ فِيدِ وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَا يَصِحُّ فِى كُلِّ مَسْجِدٍ وَصَحَّحَهُ السُّرُوجِيُّ، وَأَمَّا الْجَامِعُ فَيَصِحُّ فِيدِ مُطْلَقًا اتَّفَاقًا

جماعت والی مسجد میں تھنہر نا ہے۔لبث کا لفظ لام کے فتحہ کے ساتھ ہے اور اسے لام کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ جماعت والی مسجد وہ ہوتی ہے جس کا امام اور مؤذن ہوجس میں پانچ نمازیں ادا کی جاتی ہوں یا ادانہ کی جاتی ہوں۔امام صاحب کے نزدیک پانچوں نمازوں کی ادائیگی شرط ہے، بعض علانے اس قول کی تھیج کی ہے۔اور''صاحبین' رمیلئر پلیم نے کہا: ہر مسجد میں صبحے ہے۔سروجی نے اس کی تھیج کی ہے۔ جہاں تک جامع مسجد کا تعلق ہے اس میں اعتکاف بالا تفاق مطلق صبحے ہے۔

د کیھتے ہوئے لگائی کہ جماعت والی معجد کا ہونا شرط ہے بیصرف مرد کے اعتکاف کی شرط ہے۔جبکہ پہلاقول اولی ہے۔ کیونکہ اس کے بعدان کا قول ہے اد امراۃ فی مسجد ہیںتھا۔تامل۔

9433\_(قوله: وَلَوْ مُسَيَّزًا) پس بالغ ہونا شرطنہیں جس طرح'' البحر' میں'' البدائع'' سے مروی ہے۔ اور یہ قول عبد
(غلام) کوشامل ہوگا۔ پس آقا کی اجازت سے غلام کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ اگر غلام نے نذر مانی تو آقا کوحق حاصل ہے کہ اسے
اعتکاف سے منع کرد ہے اور وہ غلام اپنی آزادی کے بعد اس کی قضا کرے۔ ای طرح عورت ہے۔ گراجازت کے بعد خاوند
اپٹی بیوی کو اعتکاف سے نہیں روک سکتا۔ غلام کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ غلام اہل ملک میں سے نہیں۔ جہاں تک مکا تب کا تعلق ہے تو آقا کوحق حاصل نہیں کہ وہ اسے منع کرے اگر چیا عتکاف نقل ہو۔ اس کی کممل بحث' البح' میں ہے۔

9434\_(قوله: أُدِّيَتُ فِيهِ الْخَمْسُ أَوْلاً)''العناية' ميں اس اطلاق کی تصری کی ہے۔''انہ'' میں اس طرح ہے۔ شخ اساعیل نے اسے'الفیض'''''البزازیہ'''نزانۃ الفتادی''اور''الخلاصہ' وغیرها کی طرف منسوب کیا ہے۔اور بیاس سے بھی سمجھا جاتا ہے،اگر چہاس کی تصریح نہیں گی، کہ یہاں اس کے بعد دوسراقول ذکر کیا ہے جو''ہدایہ''کی اتباع میں ہے۔فافہم۔ مجھا جاتا ہے،اگر چہاس کی تصریح نہیں گی، کہ یہاں اس کے بعد دوسراقول ذکر کیا ہے جو''ہدایہ''کی اتباع میں ہے۔فافہم۔ 9435\_(قوله: وَصَخَحَهُ بُعُضُهُمْ)''البحر''میں اس کی تھیجے کو ابن جام نے قل کیا ہے۔

9436\_(قوله: وَصَخَعَهُ السُّهُ وجِيُ ) يه امام طحاوى كالپنديده تول بـ فيرر ملى في كها: هار ب زمانه ميس يخصوصاً آسان ہے۔ پس چاہے كه اس پراعتماد كيا جائے۔ والله تعالى اعلم۔

9437\_(قوله: وَأَمَّا الْجَامِعُ) جبِ مجد كالفظ خاص كُوشا فل تقاجس طرح محله كي مجداور عام كوشا فل تقاجو جامع ع ہے جس طرح اموى دمشق اسے اس كے عموم سے خارج كيابي "كافى" وغيره كى پيروى ميں كيا ہے كيونكه اس ميں اختلاف نہيں۔ 9438\_(قوله: مُطْلَقًا) اگرچه وه اس ميں تمام نمازيں نه پڑھيں۔ "حلى" نے "البحر" سے نقل كيا ہے۔" الخلاصة" وغيرها ميں ہے: وان لم يكن شه جہاعة اگر چه وہ ال جماعت نه ہو۔

تنبيد: يسب صحت كے بيان كے لئے ہے۔ ' اُنهر' اور' الفتح' ميں كہا: سب سے افضل اعتكاف معجد حرام ميں پھر مسجد نبوى ميں

رأَقُ لَبُثُ رَامُرَأَةٍ فِي مَسْجِدِ بَيُتِهَا وَيُكُمَ لُالْهَسْجِدِ، وَلَا يَصِحُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ صَلَاتِهَا مِنْ بَيْتِهَا كَمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَسْجِدٌ وَلَا تَحْمُ مُ مِنْ بَيْتِهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ فِيهِ، وَهَلْ يَصِحُ مِنْ الْخُنْثَى فِي بَيْتِهِ؟ لَمْ أَرَهُ وَالظَّاهِرُلَالِاحْتِبَالِ ذُكُورِيَّتِهِ رِبِنِيَّةٍ

یا عورت کا اپنے گھر کی جائے نماز میں تھہرنا ہے۔اور مسجد میں اس کا اعتکاف کرنا کروہ ہے۔ اور عورت کے لئے بیٹے خہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں جائے نماز کے علاوہ جگہ میں اعتکاف کرے جس طرح اس کا اعتکاف کرنا سیحے نہیں ہوگا جب گھر میں جائے نماز نہ ہواور جب وہ اپنے اس کمرہ سے نہ نگلے جب وہ اس کمرہ میں اعتکاف کرے۔ کیا خدفی کے لئے سیح کے کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کرے؟ میں نے اس بارے میں کوئی قول نہیں دیکھا۔ ظاہر رہے کہ اس کے لئے یہ جائز نہیں۔ کیونکہ اپنے گھر میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہو۔

پھرمسجداتصیٰ میں پھرجامع مسجد میں ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے:جب وہ اس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو۔اگراییا نہ ہوتو پھراپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھناافضل ہے تا کہ اے باہر نکلنے کی ضرورت نہ ہو۔پھراس مسجد میں جس میں زیادہ لوگ ہوں۔ عورت گھر میں نماز کے لیے مختص جگہ میں اعتکاف بیٹھے گی

9439\_(قوله: فی مسْجِدِ بَیْتِهَا) اس سے مرادوہ جگہ ہے جونماز کے لئے تیار کی گئی ہوجگہ بنانا ،عورت کے لئے اور ہرکسی کے لئے معین کرنامتحب ہے جس طرح '' بزازیہ' میں ہے ،'' نبر''۔اس قول کا مقتضایہ ہے کہ وہ اپنی نقل نمازوں کے لئے اپنے گھر میں جگہ کو فاص کریں۔ جہاں تک فرض نماز اوراعتکاف کا تعلق ہے تو وہ سجد میں ہوگا جس طرح بیا مرخفی نہیں۔ ''السراح'' میں ہے ، عورت کے فاوند کے لئے بیا جازت نہیں کہ اس نے جب اسے اعتکاف کی اجازت دی ہوتو پھراس کے ساتھ وطی کرے۔ کیونکہ فاوند نے اسے اس کے منافع کا مالک بنادیا تھا۔اگر اجازت دینے کے بعد اسے منع کیا تو اس کا منع کرنا جا کرنا جا کرنا جا اس تک لونڈ کی کا تعلق ہے تو جب منع کرنا جا کرنا ہوگا کیونکہ اور فورت کرنا جا کرنا جا کرنا ہوگا کیونکہ نے اسے اجازت دے دی ہوتو اب اجازت سے رجوع کروہ ہوگا۔ کیونکہ یہ وعدہ خلافی ہوگی اور منع کرنا جا کرنا ہوگا کیونکہ وہولونڈ کی ایک نہیں ہوتی۔

9440\_ (قوله: وَيُكُمَّهُ فِي الْمَسْجِدِ) عورت كے لئے معجد میں اعتكاف كرنا يه مكروه تنزيمى ہے۔جس طرح "النہائي"كا ظاہر معنى ہے، "نہر" ـ "البدائع" ميں اس كى تصرح كى ہے كہ بيانضل كے خلاف ہے۔

9441\_(قوله: كَمَاإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَسْجِدٌ) يعنى اس ميں جائے نماز نه مواور چاہئے كه اگر اس عورت نے اعتكاف كاراده سے نماز كے لئے كوئى جگه تخص كى موتوبيتى موجائے۔

9442\_(قوله: وَهُلُ يَصِحُ الخ) بحث صاحب "النبر" كي بي " ح" -"

9443\_(قوله: وَالظَّاهِرُلا) كونكه اس كومؤنث خيال كياجائية ومجديس كرامت كساته اعتكاف صحيح موجاتا

فَاللَّهُ شُوَ الرُّكُنُ وَالْكُونُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنِّيَّةُ مِنْ مُسْلِم عَاقِلِ طَاهِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ پی طهرنااعتکاف کارکن ہے۔اورمجد میں ہونااورا ہے سلمان عاقل سے نیت کا ہونا بیدو شرطیں ہیں جو جنابت ،حیض

ہے۔اوراسے ذکر خیال کیا جائے تو گھر میں کسی اعتبار سے اعتکاف سی نہیں ہوگا،''ح''۔

میں کہتا ہوں: لیکن علمانے اس کی تصریح کی ہے کہ جوامروا جب اور بدعت میں متر دد ہوتو بطورا حتیاط اسے بجالائے اور جوامر سنت اور بدعت میں متر دد ہوا سے ترک کر دے ۔ مگر جب بیکہا جائے: بدعت سے مراد کمروہ تحریمی ہے۔ بیامراس طرح نہیں ہے۔خصوصاً جب اعتکاف ایسا ہوجس کی نذر مانی گئی ہو۔

#### اعتكاف كاركن

9444\_(قوله: فَاللَّبُثُ هُوَ الرُّكُنُ) اس میں یہ بات ہے کہ یتجیراس کی حقیقت لغویہ ہے۔ جہاں تک حقیقت شرعیہ کا تعلق ہے تواعث کا ف سے مراد مخصوص تفہرنا ہے۔ '' تامل'' اعتکاف کی شرا کط

9445\_(قوله: مِنْ مُسْلِم عَاقِيل) كيونكه نيت، اسلام اورعقل كے بغير هي نہيں ہوتی۔ پس بيدونوں نيت كی شرطيں ہيں۔ اس قول كے ساتھ اس امرے استغنا ہو جاتا ہے كہ انہيں اس اعتكاف كی شرطيں بنايا جائے جو نيت كے ساتھ مشروط ہو۔ جس طرح '' البحر' ميں اسے بيان كيا ہے۔

9446\_(قوله: طَاهِرِ مِنْ جَنَابَيْةِ الخ) "البدائع" میں ان تینوں چیزوں سے طہارت کواعتکاف کی شرط قرار دیا ہے۔"انبر" میں کہا: چاہئے کہ اعتکاف میں حیض اور نفاس سے طہارت اس روایت کے مطابق ہوجس میں نفلی اعتکاف میں روز ہ شرط ہے۔ جہاں تک نفلی اعتکاف میں روز ہ کے شرط نہ ہونے کا معالمہ ہے تو چاہئے کہ بیصرف حلت کی شرا کط ہوں جس طرح جنابت سے طہارت کا ہونا حلت کی شرا کط میں سے ہے۔ میں نے کسی کوئیس دیکھا جس نے اس سے تعرض کیا ہو۔

عاصل کلام یہ ہے کہ تینوں سے طہارت کا ہونا یہ حلت کی شرط ہیں اور پہلی دو سے طہارت یہ نذر مانے ہوئے اعتکاف میں صحت کی بھی شرط ہیں۔ اس طرح نفلی اعتکاف میں اس روایت کے مطابق جس میں روزہ شرط ہوتا ہے۔ جنابت کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ روزہ جنابت کے ساتھ بھے ہوتا ہے۔ ''رحمٰی'' نے اس میں اس کے ساتھ بحث کی ہے جوعلا نے تصریح کی ہے: اعتکاف کے شروع کرنے کا اصلی مقصد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا انتظار کرنا ہے۔ حاکفہ اور نفاس والی میں دوزہ ، نماز کی اہل نہیں۔ یعنی ان کا اعتکاف شیح نہیں ہوتا ۔ جن کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کے لئے طہارت حاصل کرنا اور نماز پڑھناف ہے۔ اور اس پر میدلازم آتا ہے کہ جنی اگر طہارت حاصل نہ کرے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی طرف سے اعتکاف شیح نہ ہوگا۔ اور اس سے میکھی لازم آتا ہے کہ اعتکاف کے جمع ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ یقول کسی نے بھی نہیں کیا۔ '' تامل''

شَّىٰطَانِ دَوَهُى ثَلَاثَةُ أَقْسَامِ دَوَاجِبُ بِالنَّذُنِ بِيسَانِهِ وَبِالشُّهُ وعِ وَبِالتَّغْلِيقِ ذَكَرَ هُ ابْنُ الْكَمَالِ دَوَسُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي الْعَشِي الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ أَى سُنَّةُ كِفَايَةٍ كَمَا فِي الْبُرُهَانِ وَغَيْرِهِ لِاقْتَرَانِهَا بِعَدَمِ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ لَمُ يَفْعَلُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ (مُسْتَحَبُّ فِ غَيْرِةٍ مِنْ الْأَزْمِنَةِ)

اور نفاس سے پاک ہو۔اوراس کی تین قسمیں ہیں۔(1) واجب جوزبان سے نذر ماننے ،اس کوشر و ع کرنے اور معلق کرنے کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔''ابن کمال' نے اس کاذکر کیا ہے۔(2) سنت مؤکدہ جور مضائ شریف کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے لیعنی سنت کفالیہ جس طرح''برہان' وغیرہ میں ہے۔ کیونکہ صحابہ میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اعتکاف نہ کیا۔ بیسنت عدم انکار (ان پرروک ٹوک نہ کی گئی) کے ساتھ مقترن ہے۔(3) مستحب جور مضان کے علاوہ کسی زمانہ میں ہو۔

9447\_(قوله: شَنْ طَأْنِ ) بيمبتدا كي خبر باورمبتدا كون اوراس كامعطوف بـ

اعتكاف كى اقسام

9448\_(قوله: بِلِسَانِهِ) اعتكاف كواجب كرنے كيكے نيت كافى نہيں۔''منی شمس الائمہ سے قال كيا ہے۔ 9449\_(قوله: بِللَّ اللهُ وع)'' البحر' میں' البدائع'' سے فقل كيا ہے۔ پھر كہا: يہا مرخفی نہيں كہ بيضعيف قول كى تفريح ہے۔ وہ يہ كفل اعتكاف كے لئے زمانہ شرط ہے۔ جہال تك مذہب كاتعلق ہے كہ مسے كم ففل اعتكاف ايك ساعت كا ہوتا ہے تواس ميں پنہيں۔ عنقريب يہ (مقولہ 9468 ميں ) اپنے جواب كے ساتھ بھی آئے گا۔

9451 (قوله: أَیْ سُنَةُ کِفَایَةِ) اس کی مثل ہے کہ تراوی کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ جب بعض لوگ اسے ادا کریں توباقی ماندہ سے مطالبہ ساقط ہوجائے گا۔ پس لوگ بلا عذر ترک پر مواظبت اختیار کریں تب بھی گنا ہگار نہ ہول گے۔ اگراعت کاف سنت عین ہوتا تو سنت مؤکدہ کے ترک کرنے سے وہ سب گنا ہگار ہوتے ۔ لیکن ان کا بیگناہ واجب کے ترک کرنے کے دہ سب گنا ہگار ہوتے ۔ لیکن ان کا بیگناہ واجب کے ترک کرنے کے گناہ ہے کم ہوتا جس طرح اس کی وضاحت کتاب الطہارة (مقولہ: 834 میں ) گنا ہے گئے ہے۔

9452 (قوله: لِاقْتَرَانِهَا الخ) "بدايه من جوقول ہاس پراعتراض كا جواب ہے۔"بدايه ميں قول يہ ہے:
"صحح يہ ہے كداعتكاف سنت مؤكدہ ہے \_ كونكه نبى كريم مان تياتيا ہے نے رمضان كة خرى عشرہ ميں اس پرمواظبت اختيار كى ہے
اورمواظبت سنت كى دليل ہے "۔ اليى مواظبت جوترك كے بغير ہوو جوب كى دليل ہوتى ہے۔ اور جواب جس طرح" العنابية
ميں ہے: "جس نے اعتكاف كوترك كيا حضور مان تياتيا ہے ان پرائكار نہيں فرمايا۔ اگريد واجب ہوتا تو آپ ضرور انكار

هُوَبِمَعْنَى غَيْرِ الْمُوَّكَدَةِ (وَشُرِطَ الصَّوْمُ) لِصِحَّةِ (الْأَوَّلِ) اتَّفَاقًا (فَقَطُ) عَلَى الْمَذُهَبِ (فَكُوْنَذَرَ اغْتِكَافَ لَيْكَةِلَمْ يَصِحُّ)

سیسنت غیرمؤ کدہ کے معنی میں ہے۔صرف پہلی قسم کے میچ ہونے کے لئے بالا تفاق روز ہ شرط ہے یہی مذہب ہے۔اگر اس نے رات کے اعتکاف کی نذر مانی تو نذر صحیح نہ ہوگی

فرماتے''۔اس کا حاصل یہ ہے کہ مواظبت وجوب کا فائدہ دیتی ہے جب تارک پرانکار کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔

9453\_(قوله: هُوَبِمَعُنَى غَيْرِ الْمُؤَكِّدَةِ) اس كامقضاً يہ كها ہے بھى سنت كہتے ہيں۔ اس پريةول دلالت كرتا ہےكذا ہدائية ككلام ميں باب الوترمين متحب پرسنت كاطلاق ہوا ہے۔

اعتكاف كى نذراورمسنون اعتكاف كے جج ہونے كے ليےروز ہشرط ہے

9454\_(قوله: وَشُيرِطَ الصَّوْمُ لِصِحَّةِ الْأُوَّلِ) يعنى اعتكاف كى نذر كَصِحِ مونے كے لئے روز ہ شرط ہے۔ يہال تك كه اگر اس نے كہا: الله تعالى كے لئے مجھ پرلازم ہے كہ ميں روزہ كے بغيرا يك ماہ اعتكاف كروں تواس پرلازم ہے كه وہ اعتكاف كرے اور روزہ ركھے۔ "بح" ميں" الظہير بي" ہے مروى ہے۔

9455\_(قولد: عَلَى الْمَنْهَبِ) يهان كِول فقط كى طرف راجع ہے۔ يه 'الاصل' كى روايت ہے۔ اس كے مقابل 'الحن' كى روايت ہے كنفى اعتكاف كے لئے بھى روز ہ شرط ہے۔ يہ قول اس پر جنی ہے كدروايت جس اختلاف ہے كنفى اعتكاف دن كے ساتھ مقدر نہيں۔ ''الاصل' كى يہروايت ہے كنفى اعتكاف دن كے ساتھ مقدر نہيں پس روز ہ اس كے لئے شرط نہيں ہوگا۔ اور نفلى اعتكاف كے لئے دن كى تقدير كى جوروايت ہے جو' حسن' كى بھى روايت ہے روز ہ اس كے لئے شرط نہيں ہوگا۔ اور نفلى اعتكاف كے لئے دن كى تقدير كى جوروايت ہے جو' حسن' كى بھى روايت ہے روز ہ اس كے لئے شرط ہے جس طرح' البدائع' وغيرہ ميں ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کا مقتضا ہے ہے کہ مسنون اعتکاف میں بھی روز ہ شرط ہے۔ کیونکہ مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ کے ساتھ مقدر ہے بہاں تک کہ اگر اس نے کسی مرض یا سفر کی وجہ ہے روزہ کے بغیراعتکاف کیا تو چاہئے کہ اعتکاف اس کی جانب ہے تھے نہ ہو بلکہ اعتکاف نقل ہو ۔ پس اس کے ساتھ سنت کفاریو قائم کرنا حاصل نہ ہوگا۔''الکنز'' کا قول اس کی تا ئید کرتا ہے: سن لبث فی مسجد بصوم دینیہ کیونکہ اسے منذور پر محمول کرنا ممکن نہیں ۔ کیونکہ انہوں نے سنت کی تصرت کی ہے۔ اور نہ بی نفلی اعتکاف پر محمول کرنا محمد ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد ان کا قول ہے: واقلہ نفلا ساعۃ پس اس کا مسنون پر حمل متعین ہوگیا اور مسنون بھی وہ جوسنت مؤکدہ ہو۔ پس بی قول دلالت کرے گا کہ اس میں روزہ شرط ہے۔'' البحر' میں اس کا قول ہے: '' اے مسنون پر حمل کرنا ممکن نہیں ۔ کیونکہ علا نے بی تھر تک کی ہے کہ روزہ صرف منذوراعتکاف میں شرط ہے کی اور میں شرط نہیں '۔ اس میں اعتراض ہے کیونکہ علا نے اس امر کی تصر تک کی ہے کہ منذوراعتکاف میں بیشرط ہے نفلی اعتکاف میں شرط نہیں اور مسنون کا تھم بیان کرنے میں خاموثی اختیار کی ہے۔ کیونکہ بیام ظاہر ہے کہ عمومی طور پر اعتکاف روزہ ہی میں شرط نہیں اور مسنون کا تھم بیان کرنے میں خاموثی اختیار کی ہے۔ کیونکہ بیام ظاہر ہے کہ عمومی طور پر اعتکاف روزہ ہے کہ میں اور مسنون کا تھم بیان کرنے میں خاموثی اختیار کی ہے۔ کیونکہ بیام ظاہر ہے کہ عمومی طور پر اعتکاف روزہ ہے کیونکہ میاں ور مسنون کا تھم بیان کرنے میں خاموثی اختیار کی ہے۔ کیونکہ بیام ظاہر ہے کہ عمومی طور پر اعتکاف روزہ ہے کہ میں معرف کی ہو کہ کی ہو کہ کیونکہ میاں کونے میں خاموثی اختیار کی ہور کی ہو کہ کیونکہ میں میں کونکہ کی ہو کی ہو کہ کونکہ کی ہو کیونکہ کی ہو کہ کونکہ کی ہو کہ کی کی کی کونکہ کی ہو کہ کونکہ کی ہو کی کونکہ کی ہو کی ہو کہ کونکہ کی ہو کہ کونکہ کونکہ کی ہو کہ کی کی کی کونکہ کی ہو کہ کونکہ کی ہو کی کونکہ کی کونکہ کی ہو کی کونکہ کی کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کی کی کی کونکہ کونکہ کی کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونک کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونک

وَإِنْ ثَوَى مَعَهَا الْيَوْمَ لِعَدَمِ مَحَلِّيَّتِهَا لِلطَّوْمِ أَمَّا لَوْنَوَى بِهَا الْيَوْمَ صَحَّ وَالْفَنْ قُ لَا يَخْفَى رِبِخِلَافِ مَالَوْ قَالَ فِي نَذْرِةِ لَيُلًا وَنَهَا رَا (فَإِنَّهُ يُصِحُّ وَ)إِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّيْلُ مَحِلًّا لِلصَّوْمِ لِأَنَّهُ رُيُدُ خِلُ اللَّيْلَ تَبَعَا

اگر چەرات كے ساتھ دن كى نيت كرے۔ كيونكەرات روز ہ كامحل نہيں۔ گر جب وہ رات بول كر دن مراد لے تو اعتكاف كى نذر صحيح ہوگى۔اور دونوں صورتوں ميں فرق مخفی نہيں۔ بيصورت پہلی صورت سے مختلف ہوگی اگر وہ اپنی نذر ميں كہے: رات اور دن تو پينذر صحيح ہوگی اگر چەرات روزے كامحل نہيں۔ كيونكەرات تبغاداخل ہے۔

ساتھ ہوتا ہے۔ ای وجہ سے 'الدرز' کے متن میں اعتکاف کی تین قسمیں ذکر کی ہیں۔ منذور ، مسنون اور نفلی۔ پھر کہا: روزہ پہلی قسم کے ضحے ہونے کے لئے شرط نہیں۔ اور دوسری قسم سے تعرض نہیں کیا۔ ای دلیل قسم کے ضح ہونے کے لئے شرط نہیں۔ اور دوسری قسم سے تعرض نہیں کیا۔ ای دلیل کی وجہ سے جوہم نے کہی ہے۔ اگر تطوع سے ان کی مرادوہ ہو جومسنون کو شامل ہے تو ان پر یہ کہنا لازم تھا: شہط لصحة الاقل فقط جس طرح مصنف نے کہا ہے۔ صاحب' الدرز' کی عبارت مصنف کی عبارت سے زیادہ بہتر ہے۔ ای دلیل کی وجہ سے جے تو جان چکا ہے۔ یہ دہ امر ہے جو میرے لئے ظاہر ہوا۔

اگر کسی نے صرف رات کے اعتاکاف کی نذر مانی توبیعی نہیں

9456\_(قولہ: وَإِنْ نَوَى مَعَهَا الْيَوْمَ) مَّرجبوہ دن كے اعتكاف كى نذر مانے اور دن كے ساتھ رات كى نيت كرے تو دونوں كا اعتكاف لازم ہوجائے گاجس طرح'' البحر'' ميں ہے۔

9457 (قوله: وَالْفَنْ قُ لَا يَخْفَى) وہ یہ جب پہلی صورت میں دن کورات کے تابع بنایا جبکہ اس کی نذر متبوع میں باطل ہے جورات ہے تواس کی نذر تابع میں بھی باطل ہوگئ جودن ہے۔اور دوسری صورت میں رات کا ذکر کیا اور دن مراد کیا یہ دومر تبول کے اعتبار سے مجازمرسل ہے۔ کیونکہ اس نے مقید جورات ہے کومطلق زمان میں استعمال کیا پھر اس مطلق کوقید میں استعمال کیا چراس مطلق کوقید میں استعمال کیا جودن ہے پس دن مقصود ہے '' دے''۔

میں کہتا ہوں: بیفرع مشکل ہے۔ کیونکہ جائز بیہ ہے کہ دن کا اطلاق مطلق زمان پر کیا جائے نہ کہ رات کا اطلاق مطلق زمان پر کیا جائے۔ اگر اطلاق ہتندیا ہاس کے علاوہ کے علاقہ کے ساتھ مذکورہ اطلاق جائز ہوتو آسان کا اطلاق ربین پر یا نخلہ کا اطلاق طویل شے پر جوانسان نہ ہو پر جائز ہوگا جبکہ اصول کی کتب ہیں جس کی تصریح کی گئی ہے وہ اس کا عدم ہے۔ یعنی بیا اطلاق صحیح نہیں۔ اور علانے بیجی تصریح کی ہے کہ جب وہ عتق سے طلاق کی نیت کر ہے تو بیسی جو گا۔ کیونکہ عتق کا لفظ ملک متعہ کو زائل کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے اور پہلا دوسرے کا سبب زائل کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے اور پہلا دوسرے کا سبب نہان میں اطلاق اور تقیید کا وعویٰ کرنا ہے جب کی جائے ہوگا۔ اگر وہ طلاق اور تقیید کا وعویٰ کرنا ہے۔ دفلیتا مل'۔

9458\_(قوله: لِأَنَّهُ يُدُخِلُ اللَّيْلَ تَبَعًا) اورتع كي لئي اس كوشرطقر ارتبين دياجا سكتا جواصل كي لئي شرطقر ار

وَ) اعْلَمْ أَنَّ (الشَّمْطَ) فِي الطَّوْمِ مُرَاعَاةُ (دُجُودِةِ لَا إِيجَادِةِ لِلْبَشُهُوطِ قَصْدًا (فَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَزِمَهُ وَأَجْزَأَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ (عَنْ صَوْمِ الِاغْتِكَافِ) لَكِنْ قَالُوا لَوْصَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ نَذَرَ اعْتِكَافَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يَصِحَّ لِانْعِقَادِةِ مِنْ أَدَّلِهِ تَطَوُّعًا فَتَعَذَّرَ جَعْلُهُ وَاجِبًا (وَإِنْ لَمْ يَعْتَكِفْ) رَمَضَانَ الْمُعَيَّنَ

اوریہ جان لو کہ روز ہیں شرط روز ہ کے موجود ہونے کی رعایت ہے مشروط کے لئے اسے تصداً ایجاد کرنا شرطنہیں۔ اگر وہ رمضان شریف کے مہینے کے اعتکاف کی نذر مانے تو میں نذر لازم ہوجائے گی اور رمضان کا روزہ اعتکاف کے روزہ کے قائم مقام ہوجائے گا۔لیکن علمانے کہا: اگر ایک آ دمی نے نفلی روزہ رکھا پھراسی دن اس کے اعتکاف کی نذر مان لی تو ہے تھے کیونکہ وہ روزہ ابتدا سے نفلی منعقد ہوا ہے تو اسے واجب بنانا متعذر ہے۔اگر اس نے معین رمضان میں اعتکاف نہ کیا

دياجا تاہے،''بحر''۔

فآدیٰ ثامی: جلد چہارم

9459\_(قوله: لَا إِيجَادِ قِلِ لِنُمَثُمُ وطِ قَصْدًا) لِينى مشروط اعتكاف كرنے كے لئے روزہ كومقصوداُ واقع كرنا شرط نہيں جس طرح نماز كے لئے قصداُ طہارت كو واقع كرنا شرط نہيں۔ بلكہ جب نماز كا وقت ہوگا اوراس نے اس سے پہلے نماز كے علاوہ كى اورمقصد كے لئے وضوكيا ہوا گرچة شنڈك حاصل كرنے كے لئے ہوتونماز كے لئے وہ وضوكا فى ہوگا۔ اگركسى نے ما ورمضان كے اعتكاف كى نذر مانى تو بيرجے ہے

9460 (قوله: فَكُوْنَكُرَ اعْتِكَافَ شَهْرِ رَمَفَانَ) ظاہر بیہ ہے کہای کی شل ہے جب وہ معین مہینہ کے روزہ کی نذر مانے پھراس ماہ کے اعتکاف کی نذر مانے یا بمیشر روزہ رکھنے کی نذر مانے پھراء تکاف کی نذر مانے ۔ فلیت اصل و یواجع '' تے '' سی کہتا ہوں: علمانے جو ذکر کیا ہے اس میں تامل کی وجہ بیہ کہا اعتکاف کے لیے صوم مقصود رمضان میں وقت کے شرف کی وجہ سے ساقط ہوگیا ہے جس طرح اس کی وضاحت (مقولہ 9464 میں) آئے گی اور شرف منذور روزہ میں موجو و نہیں۔

9461 ووله: لکِئ قَالُوا الخ '' الفقے'' میں کہا: تفریعات میں سے ایک بیہ ہے: اگر ایک آدی ففلی روزہ کی حالت میں صبح کرتا ہے یا روزہ کی نیت کے بغیر صبح کرتا ہے پھر وہ کے: الله تعالیٰ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس دن کا اعتکاف کروں تو یہ صبح نہ ہوگا اگرچہ وہ ایسے وقت میں ہوجس میں نیت کرنا صبح ہو۔ کیونکہ پورے دن کا استیعا بنہیں۔ امام '' ابو پوسف'' رایشیا یہ کے نز دیک اس کا کم سے کم بیہ کہ دودن کا اگر ہو۔ اگر اس نے یہ قول اس وقت کیا کہ ابھی نصف النہار منہ وہ ایک کی تفاکر ہے گا۔ اگر وہ اس کا گا۔ اگر وہ اس کا کہ انہی نصف النہار نہ ہوجائے گا۔ اگر وہ اس کا گا۔ اگر وہ اس کا کہ اس کی تفاکر سے گا۔ اگر وہ اس دن اعتکاف نہ کر ہے وہ اعتکاف کی تفاکر ہے گا۔

جبکہ بیظا ہر ہوگیا کہ اعتکاف کے حیج نہ ہونے کی علت بیہے کہ اعتکاف دن کو گھیرے ہوئے نہیں ہے نہ کیفل کو واجب بنانے کامتعذر ہونا ہے۔اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ یہاں اس استدراک کامحل نہیں جو لکن سے ستفاد ہے۔ بلکہ بیا یک مستقل مسئلہ ہے اس کا اس کے ساتھ کو کی تعلق نہیں جومتن میں ہے '' ح''۔

میں کہتا ہوں: شارح نے جوعلت بیان کی ہے' تارخانیہ''' جنیس''' ولوالجیہ''''معراج''اور' شرح دررالبجار''میں

(قَضَى شَهْرًا) غَيْرَةُ (بِصَوْمٍ مَقْصُودٍ) لِعَوْدِ شَهُ طِهِ إِلَى الْكَمَالِ الْأَصْلِيِّ فَلَمْ يَجُزُفِ رَمَضَانَ آخَرَ وَلَا فِي وَاجِبٍ سِوَى قَضَاءِ رَمَضَانَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ خَلَفَ عَنْهُ وَتَحْقِيقُهُ فِي الْأَصُولِ فِي بَحْثِ الْأَمْرِ

تووہ اس مہینہ کے علاوہ میں مقصودروز ہ کے ساتھ ایک ماہ قضا کرے گا۔ کیونکہ اس کی شرط کمال اصلی کی طرف لوٹ آئی ہے۔ اور دوسر سے رمضان میں اعتکاف صحیح نہیں ہو گا اور پہلے رمضان کی قضا کے علاوہ میں کسی اور واجب میں یہ اعتکاف جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ پہلے رمضان کی قضایہ پہلے رمضان کا نائب ہے اور اس کی تحقیق اصول میں امرکی بحث میں ہے۔

اس كے ساتھ علت بيان كى ہے۔ پس يەنذركے سي فدركے في دوسرى علت ہوگى۔ اور اس كے ساتھ مصنف كے قول الشماط وجود لا ايجاد لا پرائتدراك سيح موگا۔ كيونكه يہال شرط جوروز ہ ہے موجود ہے جبكه اعتكاف كے ساتھ نذر سيح نہيں ہے۔

حاصل کلام ہیہ کہ بیت کے میں میں کیا۔ اوراس نے اعتکاف کے ساتھ دن کا اعاطر نہیں کیا اوراس لئے کہ اس نے صوم واجب کے ساتھ دن کا اعاظ نہیں کیا۔ اوراس کے ساتھ بیہ معلوم ہوجا تا ہے کہ شرط ایساروزہ ہے جو واجب ہو، جو اعتکاف کی نذر کی وجہ ہے ہو، یا کسی اور طریقہ ہے ہوجس طرح رمضان ہے۔ اوراس طرح استدراک کو دفع کر ناممکن ہے۔ فائم ۔

9462 وقولہ: قَطَق شَهْرًا غَیْرُهُ ) یعنی کسی اور مہینہ میں پے در پے اعتکاف کی قضا کرے۔ کیونکہ اس نے معین مہینہ میں اعتکاف کو لازم کیا تھا جبکہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ پس وہ پے در پے اسے قضا کرے گاجس طرح وہ رجب کے اعتکاف کو واجب کرے اوراس میں اعتکاف نہ کرے ،'' ہوائع''۔

9463\_(قوله: سِوَى قَضَاءِ رَمَضَانَ الْأَوْلِ) جہاں تک پہلے رمضان کی قضا کا تعلق ہے اگر وہ پے در پے قضا کرے اور اس میں اعتکاف واجب ہواوہ باتی ہے پس وہ دونوں کی قضا کرے اور اس میں اعتکاف واجب ہواوہ باتی ہے پس وہ دونوں کی قضا پور پے ایک ماہ کے روزوں کے ساتھ کرے گا،'' بدائع'' ۔ یعنی کیونکہ قضا ادا کا نائب ہے پس اسے اس کا تھم دیا جائے گا جس طرح شادح نے اس کی طرف اشارہ کیا۔

9464\_(قوله: وَتَخْفِيقُهُ فِي الْأَصُولِ) وه بيہ کہ نذر صوم مقصود کو واجب کرتا ہے لیکن وقت کے شرف کی وجہ سے ساقط ہوگیا ہے۔ جب اس نے وقت میں اعتکاف نہ کیا تو بینذر ، مطلق عن الوقت کے قائم مقام ہوگئی۔ اور اس کی شرط کمال کی طرف لوٹ گئی اس طرح کہ اعتکاف صوم مقصود کے ساتھ واجب ہوگیا۔ کیونکہ مانع ، جور مضان ہے زائل ہوگیا ہے۔ اگر تو کہ : اس تعبیر کی بنا پر بیر چاہئے کہ بیاعتکاف اس ماہ کے قضاروز وں میں ادانہ ہوجس طرح اگر وہ نذر مطلق مانے۔ میں کہتا ہوں : شرط کے وجود کی رعایت میں کہتا ہوں : علت بیہ ہے کہ مطلقاً صوم شہر کے ساتھ اتصال ہو جبکہ وہ موجود ہے۔ اگر تو کہے : شرط کے وجود کی رعایت کی جاتی ہو اور اس کا مقصود ہونا واجب نہیں جس طرح ایک آ دمی ٹھنڈک عاصل کرنے کے لئے وضو کرے تو اس کے ساتھ نماز جائز ہو جاتی ہے اور دو سرااتی صفت پر ہے۔

میں کہتا ہوں:صفت کمال کے واقع ہونے نے شرط کواس کے مقتضا ہے منع کر دیا ہے۔پس ضروری ہے کہ بیم قصود ہو۔ ''حلی'' نے''شرح المنار''جوابن ملک کی تالیف ہے سے نقل کیا ہے۔ (وَاقَلُهُ نَفْلًا سَاعَةً) مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَادٍ عِنْدَ مُحَةَدٍ وَهُو ظَاهِرُ الرِوَايَةِ عَنُ الْإِمَامِ لِبِنَاءِ النَفْلِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَبِهِ يُفْتَى وَ السَّاعَةُ فِي عُمْفِ الْفُقَهَاءِ جُزُءٌ مِنَ الزَّمَانِ لَاجُزُءٌ مِنَ الرَّمَانِ لَاجُزُءٌ مِنَ الرَّمَانِ لَاجُزُءٌ مِنَ الرَّمَا وَعَيْرِهِ وَلَهُ لَا يُقْوَلُهُ اللَّهُ لَا يَلْوَمُهُ قَضَاؤُهُ لِا لِنَّذُكَادِ وَغَيْرِهِ (فَلَوْ ثَمَاعَ فِي نَفْلِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ لَا يَلْوَمُهُ قَضَاؤُهُ لِا لِنَّذُكَادِ وَغَيْرِهِ (فَلَوْ ثَمَاعَ فِي نَفْلِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ لَا يَلْوَمُهُ قَضَاؤُهُ لِا لِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ الشَّوْمُ (عَلَى الظَّاهِنِ مِنْ الْمَذْهَبِ

اورنقلی اعتکاف کی کم سے کم مدت ایک ساعت ہے۔ وہ ساعت رات کی ہویادن کی ہو۔ بیامام'' محمد'' درائٹھایہ کے نز دیک ہے یہی'' امام صاحب'' درائٹھایہ سے ظاہر روایت ہے۔ کیونکنفل کی بنیا دمسامحت پر ہوتی ہے اس پرفتو کی دیا جاتا ہے۔ اور فقہا کے عرف میں ساعت سے مراد زمانہ کا جز ہے نہ کہ چوہیں کا جز ہے جس طرح نجومی کہتے ہیں۔'' غررالا ذکار'' میں اس طرح ہے۔ اگر ایک آدمی نفلی اعتکاف میں شروع ہوا پھر اس نے اس اعتکاف کوظع کیا تو اس پر اس اعتکاف کی قضالا زم نہ ہوگی۔ کیونکہ اس اعتکاف کے لئے روز ہ شرطنہیں۔ یہ ظاہر مذہب ہے۔

تنبي

"البدائع" میں ہے: اگراس نے معینہ مہینہ کے اعتکاف کو واجب کیا اور اس نے اس ماہ سے پہلے اعتکاف کرلیا تو امام "ابویوسف" در لیٹھ کے خزد یک بیداعتکاف اسے کفایت نہیں کرے "ابویوسف" در لیٹھ کے خزد یک بیداعتکاف اسے کفایت نہیں کرے گا۔ بیا تحتلاف اسی اختلاف اسی کفایت نہیں کرے گا۔ بیا تحتلاف اسی اختلاف بر بنی ہے جو اس نذر کے بارے میں ہے جو معین مہینہ کے روزوں کی مانی جائے بھر وہ اس ماہ سے بل روز ہے رکھ لے یعنی اس پر بنی ہے کہ نذر غیر معلق کسی زمان یا مکان کے ساتھ مختل نہیں ہوتی ۔ جس طرح گزر چکا ہے۔ معلق کا معاملہ مختلف ہے۔ اور ہم پہلے (مقولہ 9405 میں) بیان کر چکے ہیں کہ اختلاف اس میں ہے کہ مقدم کر ہے تو سے ہوگا یا نہیں ۔ مؤخر کر ہے کو کی اختلاف نہیں۔

ظاہریہ ہے کہ رمضان کے اعتکاف اور غیر معین مہینہ کی نذر میں کوئی فرق نہیں۔ پس اس کا اعتکاف اس سے پہلے اور اس کے بعد قضا میں اور غیر قضا میں سوائے دوسرے رمضان کے صحیح ہوگا۔ جس طرح متن کا صریح معنی ہے اور ان کی کلام میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس پر دلالت کرے کہ ان کے علاوہ میں مطلقاً صحیح نہیں۔ بے شک اعتکاف دونوں (رمضان کے ادا اور قضا) اور ان کے علاوہ میں فرق ہے ای طرح اگر وہ ان دونوں میں وہ اعتکاف کر ہے تو یہ اعتکاف اسے صوم مقصود سے غنی کر دے تا کہ یہ کوئکہ رمضان کے دفت میں اور اس کے نائب میں شرف ہے۔ ان کے علاوہ میں اعتکاف کے لئے صوم مقصوکا ہونا ضروری ہے۔ یہ امر ظاہر ہے اس میں کوئی خفانہیں۔ فاقیم۔

9465\_(قولہ:ثُمَّ قَطَعَهُ) زیادہ بہتریقول ہے ثم ترکھ لیکن اسے قطع کا نام دیا ہے بیٹسن کی روایت کو پیش نظر رکھنے کی بنا پر ہے۔ کیونکہ انہوں نے نفلی اعتکاف ایک دن کی صورت میں مقدر کیا ہے۔

9466\_(قوله: لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ الصَّوْمُ) زياده بهتريات عدلت عدناف عن مدت كماته مقدرتهيل-

وَمَا نِي بَعْضِ الْهُعْتَبَرَاتِ أَنَّهُ يَلْزَمُ بِالشُّهُوعِ مُفَنَّعٌ عَلَى الضَّعِيفِ قَالَهُ الْهُصَنِّفُ وَغَيْرُه (وَحَهُ مَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْهُعْتَكِفِ اعْتِكَافًا وَاجِبًا أَمَّا النَّفَلُ فَلَهُ الْخُهُومُ

ابعض معتر کتابوں میں ہے کہ بیاعتکاف شروع کرنے سے لازم ہوجائے گا۔ بیضعیف قول پر متفرع ہے۔ بی قول مصنف وغیرہ نے کیا ہے۔اوروہ آ دمی جوواجب اعتکاف بیٹھا ہوا ہواس پر باہر نکلنا حرام ہے۔ جہاں تک نفلی اعتکاف کا تعلق ہے تواس کے معتکف کے لئے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔

کیونکہ جو تول (مقولہ 9449میں) گزر چکا ہے اس سے توجان چکا ہے کہ جواختلاف نفلی اعتکاف میں روز ہ کے شرط ہونے یا شہونے کے بارے میں ہے بیاس اختلاف پر ہنی ہے کہ کیا نفلی اعتکاف کے لئے ایک دن کا اعتکاف ضروری ہے یا بیضروری نہیں۔اوران کا کلام اس کے برعکس کا فائدہ دیتا ہے۔'' تامل''۔

ُ 9467\_(قوله: وَمَا فِي بَغْضِ الْهُغْتَبَرَاتِ) جَس طرح''البدائع'' ہے۔''ابن کمال' نے ان کی پیروی کی ہے جس طرح شارح نے ان نے قل کیا ہے اس قول میں جوگزر چکا ہے۔

9468\_(قوله: مُفَنَّعٌ عَلَى الضَّعِيفِ) يهُ 'حسن' كى روايت پرتفريع ہے جوبيہ ہے كُنْفَلى اعتكاف يوم كے ساتھ تقدر ہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن اس کے بعد کہ صاحب 'البدائع'' نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ اعتکاف شروع کرنے کے ساتھ لازم ہوجا تا ہے۔ ''حسن' کی روایت اور اس کی دلیل ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ نقلی میں شروع ہونا یہ اسے کمل کرنے کو واجب کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے اصحاب کے قاعدہ کے مطابق ہے تا کہ جو امر ادا ہو چکا ہے اس کو باطل ہونے سے بچایا جائے۔ کررنے والا ہے۔ یہ ہمارے اصحاب کے قاعدہ کے مطابق ہے تا کہ جو امر ادا ہو چکا ہے اس کو باطل ہونے سے بچایا جائے۔ کوراصل کی روایت کی وجہ کا جو اب اس قول سے دیا ہے: اور ان کی روایت کی وجہ کا جو اب اس قول سے دیا ہم نکلا تو کا قول: ''اس میں شروع ہونا واجب کرنے والا ہے' 'مسلم ہے لیکن ای قدر جس کے ساتھ ادامتصل ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو اس قدر مقدار واجب ہوگی۔ پس اس پر اس سے ذاکد لازم نہیں ہوگا۔

اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ''بدائع'' کے پہلے قول اُنھ یلزمر بالشہوع اس کی مراد ہے وہ چیز لازم ہوگ جس کے ساتھ ادائیگ متصل ہو پورے دن کااعتکاف لازم نہیں ہوگا۔ بیاصل کی اس روایت پرتفریع ہے جوظا ہر روایت ہے۔ فاقہم ۔ واجب اعتکاف بیٹھنے کی صورت میں باہر نکلنا حرام ہے

9469\_(قوله: وَحَرُهُ مَ الخ) باہر نگلناح ام اس لئے ہے کیونکہ بیعبادت کو باطل کر دیتا ہے۔ اور عبادت کو باطل کرنا حرام ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے: وَ لَا تَنْهُ طِلْمُوۤ اَ عُمَالَکُمْ ﴿ (محمہ) اور نہ ضائع کروا پے عملوں کو، ''بدائع''۔ 9470\_(قوله: أَمَّا النَّقُلُ) نَفْل بیسنت مؤکدہ کوشامل ہے، ''ح''۔

میں کہتا ہوں: ہم پہلے (مقولہ 9455 میں) وہ بیان کر چکے ہیں جواس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ اس میں روز ہ شرط ہے۔

# لِأَنَّهُ مُنْهِ لَهُ لَا مُبْطِلٌ كَهَا مَرَّدالُخُرُومُ

#### کیونکہ وہ اسے کممل کرنے والا ہے اس کو باطل کرنے والانہیں جس طرح گزر چکاہے۔ گرمعتکف

کیونکہ بیاس امر پر بنی ہے کہ بیآ خری عشرہ میں مقدر ہے۔اور تقدیر ہے بھی مستفاد ہوتا ہے کہ شروع کرنے سے وہ لازم آ جاتا ہے،'' تامل''۔ پھر میں نے محقق ابن ہمام کود یکھا انہوں نے کہا: نظر کا مقتضا بیہے کہ اگر وہ مسنون اعتکاف میں نیت کے ساتھ شروع ہوا میری مراد آخری عشرہ ہے پھراس کو فاسد کر دیا تو اس پر قضا واجب ہوگی۔ بیامام'' ابو پوسف' رطانی کے قول پر تخریج ہے جو قول اس کے متعلق ہے کہ وہ نفلی نماز میں شروع ہوا جبکہ وہ چار رکعات کی نیت کرنے والا تھا۔ طرفین کے قول پر اس کی تخریج بیس ہوگی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دلیل طرفین کے نزدیک ہردن کے اعتکاف کے لزوم کا تقاضا کرتی ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ اس دن کاروزہ لازم ہوتا ہے۔ باقی کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ ہردن اس شفع کے قائم مقام ہے جو چاررکعات نفل میں سے ہو اگر چیمسنون اعتکاف پورے عشرہ کا ہے۔

9471\_(قوله: لِأَنَّهُ مُنْهِ) منه اسم فاعل بجوانهى سے شتق ب، ' ح'' يعنى فل وكمل كرنے والا بـ ـ 9472\_(قوله: كَمَا مَنَّ) يعنى مصنف كول واقله نفلا ساعة ميں سے گزر چكا بـ ـ

9473\_(قوله: الْخُرُومُ) لین اعتکاف والی جگہ سے نکلنا۔ اگر چپورت کے خن میں گھر کی مبحد ہو،'' ط''۔ اگر وہ اس جگہ سے نکلی اگر چہا ہے گھر کی طرف نکلی اگر وہ اعتکاف واجب ہوتو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا اور اگر نفلی ہوتو مکمل ہو إِلَّالِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ طَبِيعِيَّةً كَبَوْلٍ وَغَائِط وَغُسْلٍ لَوْاحْتَلَمَ وَلَا يُعْكِنُهُ الاغْتِسَالُ فِي الْمَسْجِدِ

انسان کی طبعی حاجت کے لئے نکل سکتا ہے جس طرح پیٹا ب کرنا، قضائے حاجت کرنا اور غسل کرنا اگر اے احتلام ہوجائے اور مسجد میں اس کے لئے غسل کرناممکن نہ ہو

مائےگا،''بح''۔

طبعی یا شرعی ضرورت کی بنا پرمسجد سے باہر نکلنے کا جواز

9474\_(قوله: إلَّالِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ الحَ ) اورطہارت عاصل کرنے کے بعد وہ نکھر سے اوراس پرید لازم نہیں کہ وہ اپنے دوست کے تربی گھر کی طرف آئے۔اگراس کے اپنے دوگھر ہوں تو ان میں سے بعیدی کی طرف آئے تو اس میں علما کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ چاہئے کہ دونوں تو لوں پراس مسئلہ کی تخریخ کی جائے اگر وہ قربی مسجد کے بیت الخلاکوترک کرے اور وہ اپنے گھر میں آئے، 'ننہ''۔ اختلافی مسئلہ اور اس میں فرق بعید نہیں۔ کیونکہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کے علاوہ سے مانوس نہیں ہوتا، درحمتی' ۔ یعنی جب وہ اپنے گھر کے علاوہ سے مانوس نہیں ہوتا یعنی اسے اپنے گھر کے علاوہ میں آسانی نہیں ہوتی تو بلاا ختلاف جواز بعید نہیں ہوگا۔ اگر وہ قضائے حاجت کے بعد کھر کے علاوہ میں آسانی نہیں ہوتی تو بلاا ختلاف جواز بعید نہیں ہوگا۔ اگر وہ قضائے حاجت کے بعد کھر مریض کی عمادت یا نماز جناز ہ کے لئے جائے جبکہ وہ ان امور کے لئے قصد اُنہ نکلا ہوتو یہ جائز ہوگا۔ جس طرح ''البح'' میں ''البدائع'' سے مروی ہے۔

9475\_(قوله: طَبِيعِيَّةِ) يرتركب كلام ميں حال ہے ياكان محذوفه كى خبر ہے۔ يعنى خواہ يہ حاجت طبيعيه مويا حاجت شرعيه مو۔ "ابن شلبى" نے طبیعیه كى يتفسيركى ہے جس كے بغير چارہ كارنه مواور جے مسجد ميں بورانه كيا جاسكے۔

9476\_(قوله: وَغُسُلِ) اسے 'الاختیار''،'النہ' وغیرها کی تبع میں طبیعیہ میں شارکیا ہے۔ یہ اس کے موافق ہے جوتو طبیعیہ کی تفسیر جان چکا ہے۔ اس براعتراض کیا طبیعیہ کی تفسیر جان چکا ہے۔ اس براعتراض کیا ہے۔ نیادہ بہتر یہ تفا کہ طبیعیہ کی تفسیر طہارت اور اس کے مقد مات سے کی جائے تا کہ استنجا، وضواور عنسل داخل ہوجائے۔ کیونکہ یہ جس کی اس امر میں دونوں کے ساتھ شریک ہیں کہ ان کی ضرورت ہوتی ہے اور مسجد میں ان کو پورا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ فاقہم۔

9477\_(قوله: وَلَا يُنْكِنُهُ الخ) اگر مجركوآ لوده كئے بغیر عسل كرناممكن ہوتو عسل ميں كوئى حرج نہيں، 'بدائع'' يعنی اس كى صورت بيہ كہ مجد ميں پانى كا تالاب ہو يا ايسى جگہ جوطہارت كے لئے مخص كى گئى ہو يا وہ برتن ميں اس طرح عسل كى صورت بيہ كہ ماء ستعمل مجد تك نہ پنچے \_''البدائع'' ميں كہا: اگر عسل ايسى صورت ميں ہوكہ مجد مستعمل پانى سے آلودہ ہوتى ہوتو عسل سے منع كميا جائے گا۔ كيونكہ مجدكى صفائى كا اجتمام كرنا وا جب ہے۔

مجد میں عسل کے عدم امکان کی قیدلگانااس امر کافائدہ دیتا ہے اگر مسجد میں عسل کرناممکن ہوجس طرح ہم نے کہا ہے

كَّذَا فِي النَّهْرِدَأَوْ) شَرُعِيَّةً كَعِيدٍ وَأَذَانٍ لَوْ مُؤذِّنًا وَبَابُ الْمَنَارَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَ (الْجُمُعَةِ وَقُتَ الزَّوَالِ وَمَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ} أَىٰ مُعْتَكَفُهُ (خَرَجَ فِ وَقُتِ يُدُرِكُهَا)

جس طرح''النہ'' میں ہے۔ یاوہ حاجت شرعیہ کے لئے متجدے نکلے گاجیسے نمازعیداوراذان کے لئے اگروہ معتکف مؤذن ہواور متجد کا درواز ہ متجد سے باہر ہو۔اورزوال کے وقت نماز جمعہ کے لئے نکلنا جائز ہے۔اور جس معتکف کی اعتکاف کی جگہ جامع متجد سے دور ہوتو وہ اس وقت متجد ہے نکل پڑے جس میں جمعہ کی

پھروہ مسجد سے باہر نکلاتواعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ کیاوہ اختلاف جو (مقولہ 9447 میں) گزر چکا ہے وہ یہاں جاری ہوگا جو
اختلاف اس صورت میں تھا کہ معتلف کے دوگھر تھے تو وہ قضائے حاجت کے لئے بعیدی گھر میں گیا؟ بیکل نظر ہے۔ کیونکہ وہ
اختلاف تواس صورت میں تھا جب وہ مسجد سے باہر نکل چکا تھا۔ اس میں اور گزشتہ میں فرق ، گزشتہ کی دلیل کے ساتھ ہے کہ
مجد سے نکلنے کے بعد اسے مریض کی عیادت کے لئے جانا جائز ہے۔ لیکن' البدائع'' کا قول لاباً س بہ بعض اوقات اس کے
جواز کا فائدہ ویتا ہے۔ '' فقا مل''

9478\_(قوله: أَوْ شَرُعِيَّةِ) اس كاعطف طبيعية پر بــ اور اوكالفظمتن ميس سے بــ اور والجمعة ميس واؤ شرح ميس سے بـ، ' ح'' -

9479 (قوله: گعید) یول اس امر کافا کده دیتا ہے کہ پانچ ایام منہیہ میں اعتکاف کی نذر مانناصح ہے۔ اس میں وہ سابقہ اختلاف ہے جوان دنوں میں روزہ کی نذر ماننے میں ہے۔ کیونکہ روزہ اعتکاف واجب کے لوازمات میں سے ہے۔ امام'' محد' راینے این ہے جا کہ اور ایت گارہ اور ایت گارہ کی اور این گارہ کی اور ایت گارہ کی اور ایت گارہ کی اور ایت کی ہے اس کے مطابق سے جے لیکن اسے کہا جائے گا: کی اور وقت میں اس کی قضا کر لینا۔ اگر اس نے بمین کا ارادہ کیا تھا تو اس کا کفارہ اداکر سے گا۔ اگر اس نے ان دنوں میں اعتکاف کیا تو اعتکاف سے جو جائے گا اوروہ گنا ہمگارہ وگا۔ امام' ابو پوسف' رائے تا جو ''امام صاحب' رائے تھا یہ سے روایت کی ہے اس کے مطابق اس کی نذر صحیح نہ ہوگی ،'' بدائع''۔

9480\_(قوله: لَوُ مُوْذِنًا) پيضعف قول ہے۔ صحیح قول پیہے کہ مؤذن اورغیر مؤذن میں کوئی فرق نہیں جس طرح ''البحر''اور''الا مداد''میں ہے،'' ح''۔

9481\_(قوله: وَبَابُ الْمَنَارَةِ خَارِيَّةَ الْمَسْجِدِ) جب دروازه محد کے اندر ہوتو بدرجہ اولی تھم ای طرح ہوگا۔ ''البح'' میں کہا: مینار پر چڑھنااعتکاف کو فاسد نہیں کرے گااگر اس کا دروازہ مسجد میں ہو۔ ورنہ تھم ظاہر روایت میں اس طرح ہوگا۔

شارح یقول کرتے:و اذان ولوغیر مؤذّن و باب المنارة خارج المسجد توییزیا وہ بہتر ہوتا '' ح''۔ میں کہتا ہوں: بلکہ'' بدائع'' کا ظاہر معنی بیہ ہے کہ آ ذان بھی شرط نہیں۔ کیونکہ انہوں نے کہا:اگروہ مینارہ پر چڑھا تو بغیر مَعَ سُنَّتِهَا يُحَكِّمُ فِي ذَلِكَ رَأْيَهُ، وَيَسْتَنُ بَعْدَهَا أَرْبَعَا أَوْسِتُّا عَلَى الْخِلَافِ،

سنتوں کے ساتھ جمعہ کو پالے اس میں وہ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور نماز جمعہ کے چاریا چھر کعات سنت کی پڑھے گاجس طرح اختلاف ہے۔

اختلاف کے اعتکاف فاسدنہیں ہوگا اگر چیاس کا دروازہ معجد سے باہر ہو کیونکہ مینارہ معجد میں سے ہوتا ہے۔ کیونکہ مینارہ میں ہراس عمل سے منع کیا جاتا ہے جس سے معجد میں منع کیا جاتا ہے جیسے بول وغیرہ۔ پس وہ مسجد کے کونوں میں سے ایک کونہ کے مشابہ ہے۔

جب بینارہ کا دروازہ معجد سے باہر ہوتو چاہئے کہ اس کے ساتھ اس کو مقید کیا جائے کہ جب وہ آذان کے لئے نگے۔
کیونکہ بینارہ اگر چہ معجد میں سے ہے لیکن اس کا بینارہ کے دروازہ کی طرف نگلنا جبکہ آذان کے لئے نہ ہو یہ عذر کے بغیر نگلنا جبکہ آذان کے لئے نہ ہو یہ عذر کے بغیر نگلنا ہے۔اس تعبیر کی صورت میں شارح کا کلام ضعیف قول پر مفرع نہیں۔اور و باب المناد ہ النجوالا جملہ جملہ حالیہ ہے اس کا مفہوم معتبر ہوگا۔فافہم۔

9482\_(قوله: مَعَ سُنَتِهَا) اورخطبہ بھی من سے جس طرح ''بدائع'' بیں ہے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ معلوم ہے۔ کیونکہ سنت توخطیب کے خطبہ دینے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ تحیقہ المسجد نوافل کا ذکر نہیں کیا جبکہ علما نے ان کا بھی یہال ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ضعیف ہے۔ کیونکہ علما نے تصرح کی ہے کہ جب کوئی آ دمی مجد میں داخل ہواور فرض نماز میں شروع ہوجائے تو یہ تحییہ حاصل ہوجا تا ہے۔ پس کس اور تحییہ کی ضرورت موجائے تو ہے مقام ہوجائے تو تحییہ حاصل ہوجائے گا۔''افتح'' کی پیروی میں'' البح'' میں ای طرح ہے۔ لیکن' نخیر رملی' نے علامہ مقدی کے مخطوط سے نقل کیا ہے: اس میں کوئی شک نہیں کہ مستقل تحییۃ النفل پڑھنا افضل ہے بنسبت اس کے کہ وہ انہیں فریعنہ کے من میں لائے۔ اس میں کوئی خفانہیں کہ جوآ دمی اعتکاف کرے اور کریم کا درواز ہ لازم بنسبت اس کے کہ وہ ایسے امرکا قصد کرتا ہے جواس کے لئے مزید فضل اور کرم کا نقاضا کرتا ہے۔

9483۔(قولہ: عَلَى الْحِلَافِ) يعنى 'امام صاحب' رافيني کے زویک چاراورصاحبین کے زویک چھن 'بدائع'۔

''البح' میں کہا: اس سے بیامر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چار رکعات جو جمعہ کی نماز کے بعد آخر ظہر کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں جواس پر لازم ہیں ندہب میں ان کی کوئی اصل نہیں۔ کیونکہ یہاں علمانے اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ وہ صرف بعد والی مستیں پڑھے۔اورمتاخرین میں سے جس نے انہیں اختیار کیا ہے انہوں نے شک کی وجہ سے انہیں اختیار کیا ہے کہ بیں اس کا جمعہ نہوا ہوں ہو جو نہیں اس کا جمعہ نہوا ہو۔ یہ قول اس پر بنی ہے کہ شہر میں متعدد جگہ جمعہ کی نماز جائز نہیں۔امام سرخسی نے اس پرنس قائم کی ہے کہ جمعہ نہوا ہو۔ یہ قول اس پر بنی ہے کہ شہر میں متعدد جگہ جمعہ کی نماز جمعہ کی ادا یک سے کہ بیجا کرنے ہوئکہ اس طریقہ سے لوگ نماز جمعہ کی ادا یک میں سستی کی راہ اپنا لیتے ہیں۔اور یہ گمان کر لیا گیا ہے کہ بیفرض بی نہیں۔اور ظہر کی نماز جمعہ کی جگہ کا فی ہے اور اس کا اعتقادر کھنا

وَلَوْمَكُثُ أَكْثَرَ لَمْ يَفْسُدُ لِأَنَّهُ مَحَلَّ لَهُ وَكُمِ لَا تَنْزِيهَا لِمُخَالَفَةِ مَا الْتَزَمَهُ بِلَا ضَرُورَ قِرْفَلَوْخَى جَى

اگروہ اس سے زیادہ تھبراتو اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ کیونکہ جامع مسجداعتکاف کامحل ہےاوراییا کرنا مکروہ تنزیبی ہے۔ کیونکہ جس امرکولا زم کیا تھا بلاضر ورت اس کی مخالفت کررہاہے۔اگروہ ایک ساعت بھر عذر کے بغیر باہر نکلاا گرچہ بھول کر نکلا ہو

کفرہے۔ 'ملخص''۔

میں کہتا ہوں: اس ظہور میں خفاہے کیونکہ اصل ہے ہے جمعہ متعدد نہیں ہوتا اور ہر شہر میں نہیں ہوتا ۔ پس چاہے ہے تھا کہ وہ سنت کے بیان پر اکتفا کرتے جو اس پر جنی ہوتا ۔ اور اس لئے کہ معتکف پر بیلاز م نہیں کہ وہ ان سنتوں کو جامع مجد میں اوا کرے ۔ بلکہ وہ اپنی اعتکا ف کی جگہ اوا کرے ۔ اس کا سیحے ہونا کہ نماز جمع شہر میں متعدد جگہوں میں جائز ہے بیان چار دکھا ت کے متحب ہونے کے منافی نہیں تا کہ اس قو کی اختلاف ہے نکلا جائے جو ہمارے نہ جب اور دو سرے نہ اہب میں واقع ہے ۔ باب الجمعہ میں ' انہ' وغیرہ ہے اس کی تصریح ہم پہلے (مقولہ 6749 میں ) بیان کر چکے ہیں ۔ اس کے متحب ہونے میں کوئی شریا ۔ اس وجہ سے ہوانہوں شک نہیں ۔ اس امر کا زیادہ بہتر ہونا کہ ہمارے زمانہ میں اس کے بارے میں فتو کی شد یا جائے ، اس وجہ سے ہوانہوں نے ذکر کی ہے اس سے بیدا زم نہیں آتا کہ ان کو وہ آ دمی نہ پڑھے جس سے اس قسم کا کوئی خوف نہیں جس طرح وہاں مقدی وغیرہ سے مفصل گزر چکا ہے ۔ اس کی طرف رجوع کر کے اسے یا دکر لو ۔ فاقیم ۔

نماز جمعہ کے لیے چار یا چور کعات سنت کی مقدار سے زیادہ گھہر نا مکروہ تنزیبی ہے

9484\_ (قولَه: وَلَوْ مَكَثَ أَكْثَرَ) جس طرح ايك دن اور ايك رات وه و ہاں تظہرا رہايا اس ميں اس نے اپنے اعتكاف كو كمل كيا،''سراج''۔

<sup>1</sup> سنن دارقطن، كتاب الصيام، باب في الاعتكاف، جلد 2، صفح 200، مديث نمبر 7

وَلَوْنَاسِيًا رَسَاعَةً ) زَمَانِيَّةً لَا رَمُلِيَّةً كَمَا مَرَّرْبِلَاعُنْ رِ فَسَدَى فَيَقْضِيهِ

مرادساعت زمانیہ ہے ساعت رملینہیں جس طرح گزر چکا ہے تواس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گا اور اس کی قضا کرے گا

طرف منتقل ہونا مکروہ ہوگا جبکہ مجد میں اعتکاف کمل کرناممکن ہے،''بدائع''۔

میں کہتا ہوں: شایدوہ مسجد متعین نہ ہو۔ متعین نہ ہونااس پُر مبنی ہے کہ نذر میں زمان اور مکان متعین نہیں جس طرح گزر چکا ہے۔ اور عذر کے بغیر اس سے نکلنے کا عدم جواز اس لئے نہیں کہ وہ جگہ متعین ہوگئ ہے بلکہ اس لئے ہے کہ با ہر نکلنا اس اعتکاف کی حقیقت کے خالف ہے جو تھم رنا اور اقامت کرنا ہے۔

تنتمر

جماعت کے لئے باہر نکلنے کے جواز کاذکر نہیں کیا گیا۔ ہم نے پہلے''النہ''اور''افتح'' سے اس کاذکر کیا ہے جواس امر کا فائدہ دیا ہے اوران کی کلام میں وہ قول (مقولہ 9438 میں) آئے گا جواس امر کا فائدہ دے گا۔''البحر'' میں''البدائع'' سے مروی ہے:اگر ایک آدمی نے جے یا عمرہ کااحرام باندھا تو وہ اپنا اعتکاف میں مقیم رہے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو۔اگر اسے جے کو ف ہووہ جے کا خوف ہووہ جے کرے پھر نے سرے سے اعتکاف کرے۔ کیونکہ جے اہم ہے۔ وہ نئے سرے سے اعتکاف کرے۔ کیونکہ جے اہم ہے۔ وہ نئے سرے سے اعتکاف کرے کیونکہ ہے اور اس کے عقد کا وقوع معلوم نہ تھا لیس وہ اعتکاف میں مشتی نہیں ہوگا۔

9487 ( تولد: فَيَتَفْضِيهِ ) يعنی اگر وہ اعتکاف واجب ہو جونذر کے ساتھ واجب ہوا۔ جہاں تک نفل اعتکاف کا تعلق ہا اگراس نے دن کے کمل ہونے ہے پہلے اسے قطع کردیا تو قضالا زمنہیں ہوگی۔ مگرحسن کی روایت میں قضا واجب ہوگی جس طرح ( مقولہ 6455 میں ) گزر چکا ہے۔ اور نذر مانے ہوئے اعتکاف کی قضاروزہ کے ساتھ کرے گا ور نہ نئے مرے سے اعتکاف کرے گا ۔ کیونکہ اعتکاف اس پر پے در پے لازم ہوا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ اس نے عذر کے بغیر خودا پخیم سے اعتکاف کوفا سد کیا جس طرح ہما ہے ۔ مگر ردت کا معاملہ مختلف ہے۔ یااس نے اعتکاف عذر کی وجہ سے تو ڈا تھا جس طرح وہ مرض کے لئے باہر لکلا۔ یااس کے مگل کے بغیراعتکاف ٹوٹ گیا جس طرح حیض ، جنون اور طویل غشی۔ تو ڈا تھا جس طرح وہ مرض کے لئے باہر لکلا۔ یااس کے مل کے بغیراعتکاف ٹوٹ ہوگیا اگر اس کا بعض فوت ہوگیا تو اس کی قضا کر سے اس کے علاوہ پھینیں۔ اور شخیر سے داختکاف واجب نہیں۔ یا تمام کو ت ہوگیا تو پورا اعتکاف پور در پور اعتکاف کے ہر دن کی جانب سے ایک مسین کو کھانا کھلانے کی وصیت کرے۔ اگر بعض کی قضا پر قادر ہوتو ای طرح کا تھم ہوگا اگر نذر کے وقت صحت مند ہو۔ ورن مسین کو کھانا کھلانے کی وصیت کرے۔ اگر بعض کی قضا پر قادر ہوتو ای طرح کا تھم ہوگا اگر نذر کے وقت صحت مند ہو۔ ورن اگر وہ ایک نیا ہوگا جوروزے کے بارے میں گزرا ہے۔ ورنداس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگا ، ' بدائن' مرخص۔

إِلَّاإِذَا أَفْسَدَهُ بِالرِّدَّةِ وَاعْتَبَرَا أَكْثَرَالنَّهَارِ قَالُوا وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ وَبَحَثَ فِيهِ الْكَمَالُ (ق)إِنْ خَرَجَ (بِعُذُر يَغْلِبُ وُقُوعُهُ) وَهُوَ مَا مَزَلَا غَيْرُ (لَا) يَفْسُدُواَ مَّا مَا لَا يَغْلِبُ كَإِنْجَاءِ غَ<sub>بِ</sub>يتٍ وَانْهِدَامِ مَسْجِدٍ فَمُسْقِطٌ

گرجب وہ اعتکاف کو ارتداد کے ساتھ فاسد کرے۔''صاحبین'' چطانظیہ نے دن کے اکثر حصہ کا اعتبار کیا ہے۔علما نے کہا: یجی استحسان ہے۔اس میس'' کمال'' نے بحث کی ہے۔اگروہ ایسے عذر کی وجہ سے نکلاجس کا وقوع غالب ہوتا ہے وہ وہ بی ہے جوگز رچکا ہے نہ کہ کوئی اور تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔گروہ عذر جوعمو ما واقع نہیں ہوتا جس طرح غرق ہونے والے کو بچانا اور مسجد کا گرجانا

9488\_(قوله: إلَّا إِذَا أَفْسَدَهُ بِالرِّدَةِ آ) ال پرارتداد ہے پہلے الله تعالیٰ کی جانب ہے جوواجب تھا یا ال نے خود اپنے او پراجب کرتا اپنے او پراے واجب کیا تھاردت سب کوسا قط کردیتی ہے۔ اور نذر بھی ان امور میں ہے ہجوہ ہ خودا پنے او پر واجب کرتا ہے،'' ح'' ۔ یعنی اس کا سبب باقی نہیں رہتا ۔ کیونکہ سبب نذر ہے۔''افتی'' میں کہا ہے: قربت (عبادت) کی نفس نذر عبادت ہو ہو اور یہ دوسری عبادت کی طرح ردت ہے باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب اس کا سبب باطل ہو گیا تو اس کی قضا واجب نہ ہو گی ۔ جج اور وقتی نماز کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ دونوں کا سبب باقی ہے۔

9489\_(قوله: قَالُوا وَهُوَ الْاسْتِحْسَانُ) كُونكة قليل ميں ضرورت ہے۔''ہدايہ' ميں قالوا كے لفظ كے بغير ہے جبکہ قالوا كالفظ اختلاف اورضعف كاشعور دلاتا ہے۔ليكن اس لفظ كوشارح نے ذكر كيا ہے اس بحث كی طرف ميلان رکھنے كی وجہ ہے جے'' كمال' نے ذكر كيا ہے۔

9490\_(قوله: وَبَحَثَ فِيهِ الْكَمَالُ) يَونكهانهوں نے كہا: يه الساسخان ہجواس كى ترجيح كا نقاضا كرتا ہے كونكه يه ان محدود مواقع ميں ہے جن ميں قياس كواسخسان پرترجيح دى جاتى ہے پھراس كا اسخسان ہوتا بالضرورت مونا عرفكہ يوا۔ كيونكه وه ضرورت جس پر تخفيف كا دارومدار ہے وه ضرورت الازم ہے يا اليى ضرورت ہے جس كا وقوع اكثر ہوتا ہے ۔ ساتھ بى دونوں امام (''صاحبين' برطانة بيا) ضرورت كے بغير اصلا لكنے كو جائز خيال كرتے ہيں۔ كيونكه اس كا نصف دن ہے كم نكلنا جو حاجت كے لئے ہو يا نہ ہو بلكھيل كود كے لئے ہو يہ مسئلہ كي صورت ہے۔ اور جھے اس بارے ميں كوئى شك نہيں كہ جولہو ولعب ( كھيل كود ) اور جوا كے لئے نصف النہار ہے پہلے بازار كی طرف نكلے پھروہ كے يا رسول الله! ميں معتلف ہوں تو آپ نے فرما يا تو معتلفين سے كتنا بى بعيد ہے۔ مخص ۔ كمال نے اس كي شخفيق ميں طويل گفتگو كى ہے جس طرح شخفيق ميں طويل گفتگو كى ہے جس طرح شخفيق ميں ان كا اصول ہے۔ الله تعالى ان يردم فرما ہے۔

اس سے بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ اس کا استحسان ہوناتسلیم ہیں کیا گیا یہاں تک کہ بیان صور توں میں سے ہوجائے جن میں قیاس کو استحسان پرتر جیح دی جاتی ہے جس طرح''رحمی'' نے بیان کیا ہے۔فائم م

9491\_(قوله: وَهُوَمَا مَرً) يعنى عاجت طبعيداور عاجت شرعيديس سي كرراب

لِلْإِثْمِ لَا لِلْبُطْلَانِ وَإِلَّا لَكَانَ النِّسْيَانُ أَوْلَى بِعَدَمِ الْفَسَادِ كَمَا حَقَّقَهُ الْكَمَالُ خِلَافًا لِمَا فَصَّلَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ

یہ گناہ کوسا قط کر دے گااعتکاف کے باطل ہونے کوسا قطنہیں کرے گا۔ درنہ بھول کر باہر نکلنا عدم فساد میں اولی ہو گا۔جس طرح کمال نے اسے ثابت کیا ہے۔'' زیلعی'' وغیرہ نے جوتفصیل بیان کی ہے دہ اس کے خلاف ہے۔

# بھول کرمسجد سے باہر نکلنے کی صورت میں اعتکاف فاسرنہیں ہوگا

9492\_(قوله: عَإِلَّا لَكُانَ النِّسْيَانُ أَوْلَى الخَ) كَوْنَك بِيالا عذر بِيفُ احكام مِن اس كَساتَه شرعاً صحت كا اعتباركيا گياہے، ''فَخَ '' جِس طرح ايك روزه دار بحول كركھانا كھا لے اور وَقت شده نماز بحول نے كي صورت ميں وقتى نماز كا حيح بونا۔ 9493 (قوله: كتا حققه الْكَتَالُ) كيونك كها: جو' الخائيء '' اور'' الخلاص' ميں ہے: اگر وہ بحول كر نكلے يا اے نكلئے پر مجبوركيا جائے يا وہ پيشاب كے لئے فكل تو قرض خواہ نے اسے ايك ساعت كے لئے روك ليا يا وہ مرض كى وجہ ہے باہر نكاتو '' امام صاحب' وليشي كيز ديك اس كا عتكاف فاسد ہوجائے گا۔'' الخائيہ' ميں مرض كى بيعلت بيان كى ہے كه اس كا وقوع عوان نميس ہوگا۔ پس اس نے تمام صورتوں ميں فسادكا فائدہ ديا۔ اس تعبيركى بنا پر اعتكاف فاسد ہوجائے گا اگر نكانا مريض كي عيادت يان كى ہے كہ اس كا وقوع فاسد ہوجائے گا اگر نكانا مريض كي عيادت يان كى ہے كہ اس كا وقوع مورت ميں اس نے تمام صورتوں ميں فسادكا فائدہ ديا۔ اس تعبيركى بنا پر اعتكاف فاسد ہوجائے گا اگر نكانا مريض كي عيادت يا بہر نكانا صورت ميں گا ہگار نہيں ہوگا جس طرح مرض ميں ہے۔ بلك اس پر واجب ہوگا جس طرح جد ميں ہے۔ اور جمعہ كے ساتھ اعتكاف فاسد ثيس ہوگا \_ كونك اس كا وقوع معلوم ہے۔ پس جمداس ہوگا جس طرح جد ميں ہے۔ اور جمعہ كے ساتھ اعتكاف فاسد ثيس ہوگا \_ كونك اس كا وقوع معلوم ہے۔ پس جمداس ہوگا جس جباد كے لئے نكلے جس جاد كے لئے نكاج ب جباد كے لئے نكاج ب بابر كانا ہا ہے تكا ہے اس برنص قائم كى ہے۔ اس عام ہے ہے ہواد ہے ہوئوں نام محد كانا كا آئى كى ان آئى ہى سافتر آئى كون ان مى ان خواد كان وادر كا ہوئا ہے۔'' الخائے نام كان كا آئى كے ان كا قرائے كا معلوم ہے اگر معتمل برى حاجت ، بيشا ب يا جمعہ كے علاوہ كى امر كے لئے نكا ہوئات خواد كان فاسد ہوجائے گا وہ فاسد ہوجائے گا موقو كے اللے گئے تكاف فاسد ہوجائے گا موضل ہے۔ اگر موتھ ہے۔ گا نواد کا فون ان مرائے كے لئے نكا ہوئوں فاسد ہوجائے گا موت نام كے لئے نكا ہوئات خواد كے اللے فاسد ہوجائے گا موت نام كے لئے نكالے فاسد ہوجائے گا موت نام كے لئے نكالے فاسد ہوجائے گا موت نام كے لئے نكالے فاسد ہوجائے گا موت کی امرائے كا كے فاسد ہوجائے گا موت کے انگر کے اس کی سے موت کی موت کے ساتھ کی موت کے سے ک

9494\_(قوله: عِلَا فَالِمَا فَصَّلَهُ الزَّيْلَةِيُ ) انہوں نے مریض کی عیادت، جنازہ، نماز جنازہ، غرق ہونے والے کو بھانے ، آگ میں جلنے والے کو بھانے اور جہادکے لئے نکانا جبکہ ہرکس کے لئے شامل ہونے کا اعلان ہوا ورشہادت کی ادائیگی کے لئے مسجد سے نکلنا ہوا عثمانی کو فاسد کر دے گا، گرجب مسجد کے گرنے کی صورت میں وہ دوسری مسجد کی طرف نکلے ، سجد کے لئے مسجد سے نکلنا ہوا عثمانی کو فاسد کر دے گا، گرجب موتیں، ظالم زبردتی اسے مسجد سے نکال دے ، معتکف کو اپنے بارے میں خوف ہو۔ ''نورالا یضاح'' میں اس تفصیل پرگامزن ہوئے ہیں نہ کہ اس تفصیل پر جو''النہ'' سے منقول ہوئی۔

لَكِنُ فِي النَّهُرِوَغَيْرِةِ جَعَلَ عَدَمَ الْفَسَادِلِانْهِدَامِهِ وَبُطْلَانِ جَمَاعَتِهِ وَإِخْمَاجِهِ كُنْهَا وَاسْتِخْسَانَا لَكِنْ النَهِرْ وغيره مِين ہے مجد کے گرجانے ، جماعت کے باطل ہونے اوراسے زبردی نکال دینے کی صورت میں باہر نکلنے کو اعتکاف کا فاسد نہ ہونا قرار دیا ہے۔

9495\_(قوله: لَكِنْ فِي النَّهُوِ) كَيُونكه كها: "البدائع" وغيره مين ال كاتفرائح كى ہے كه متجد گرنے كى صورت ميں اور جبر كے ساتھ باہر نكلنے كى صورت ميں اعتكاف كا فاسد نه ہونا استحسان ہے۔ كيونكه وہ اس كے متعلق مجبور ہے۔ كيونكه مجد كے گرجانے كى صورت ميں متجد اس حالت ہے باہر آگئ ہے كہ وہ اعتكاف كی جگہ بن سكے كيونكه جماعت كے ساتھ پانچ نمازيں نہيں پڑھى جائيں گی۔ بياس امر كا فائدہ و بتا ہے كہ متجد كے الل كے بھر جانے كى صورت ميں اعتكاف فاسد نہيں ہوگا۔ "شرنبلالية" ميں ہے: "المحيط" "اور" جو ہرہ" ميں اس بارے ميں استحسان پرنص قائم كى ہے۔

میں کہتا ہوں: ' البحراج'' ، ' السراج'' اور' التتا رخانیہ' میں ای طرح ہے۔ اس کے ساتھ وہ ساقط ہوجا تا ہے جس کا ذکر ابوسعو دمی نی ' مسکین' نی نظیم ای طرح ہے۔ اس کے ساتھ وہ ساقط ہوجا تا ہے جس کا ذکر ابوسعو دمی نی ' مسکین' نی نظیم کا قول ہے۔ اور ' نیلی ' ' ' ' مسکین' اور ' نشر نبلا لی' وغیرہ نے دو قولوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ وخلط ملط کر دیا ہے اور اس میں اسی طویل گفتگو کی ہے جو فائدہ مند نہیں۔ اگریہ ' نصاحبین' وطانی علی کا قول ہے تو بعض اعذار کو چھوڑ کر بعض عذروں میں استحسان کا کیا معنی ہے۔ جبکہ ' نصاحبین' وطانی علیہ کا قول ہے تو بعض اعذار کو چھوڑ کر بعض عذروں میں استحسان کا کیا معنی ہے۔ جبکہ ' نصاحبین' وطانی علیہ کا تو یہ قول ہے کہ عذر کے بغیر بھی نصف دن ہے کم وہ سجد سے باہر رہے تو اس کا اعتکاف اصلاً فاسم نہیں ہوگا۔ اور اگریہ ان کا قول ہوتا تو علامیں سے کوئی اسے نقل کرتا بلکہ ' بدائع'' میں مسجد کے گرنے اور ڈبردی نکا لیے کے دونوں مسلوں کا ذکر کہا ہے۔ اگر وہ اس کھے دوسری مسجد میں داخل ہوگیا تو بطور استحسان اس کا اعتکاف فاسم نہیں ہوگا۔ ان کا قول میں ساعت ہے۔ اس امر میں صرح ہوگا۔ ان کا قول کے مطابق ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ 'امام صاحب' روائیٹا کا فد ہب ہے کہ معتلف کے مجد ہے باہر نکلنے کی صورت اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ گر بول ، بڑی قضائے حاجت یا جعد کے لئے نکلے تواعتکاف فاسد ہیں ہوگا۔ جس طرح اس کے بارے ہیں تصرح ''الکافی الحاکم' ' ہے (مقولہ 9493 میں ) 'قل ہو چک ہے اور ای پروہ تو ل مجمول ہوگا جو تول (مقولہ 9493 میں )''الخانی' ' الخلاص' اور'' الفتح' ' ہے نقل ہو چکا ہے۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ بعض مشاکل میں اعتکاف کے فاسد نہ ہونے کو ستھ من قرار دیا ہے۔ گویا'' الخانی' میں اس سے ساس کا مجد کا گرنا اسے اعتکاف کی جگہ ہونے ہونے کو ستھ من قرار دیا ہے۔ گویا'' الخانی' میں اس سے ساس کو وجیہ خیال نہیں کیا کیونکہ مجد کا گرنا اسے اعتکاف کی جگہ ہونے ہونے خارج نہیں کرتا۔ یہ اس تول پر مبنی ہے کہ اعتکاف میں پانچوں نماز وں کو جماعت کے ساتھ اداکرنا شرطنہیں جس طرح باب ہو جو ہندے کی جانب سے بیں جس کا بیرج س کا بیری انہوں نے اس منقول کی بیروک کی ہے جو ' کا فی الحاکم' میں موجود ہے۔ اور'' کا فی الحاکم'' '' ظاہر الروائی'' کتب کی تخیص پیں انہوں نے اس منقول کی بیروک کی ہے جو'' کا فی الحاکم'' میں موجود ہے۔ اور'' کا فی الحاکم'' '' ظاہر الروائی'' کتب کی تخیص پیں انہوں نے اس منقول کی بیروک کی ہے جو'' کا فی الحاکم'' میں موجود ہے۔ اور'' کا فی الحاکم'' میں موجود ہے۔ اور'' کافی الحاکم'' '' نظاہر الروائی'' کتب کی تخیص پیں انہوں نے اس منقول کی بیروک کی ہے جو'' کافی الحاکم'' میں موجود ہے۔ اور'' کافی الحاکم'' '' کافی الحاکم'' 'کافی الحاکم'' کی تو کیا کہ کاف کو کو کیا کو کو کیا کہ کیا ہے کہ کو کیا گوئی کی انہوں نے اس منقول کی بیروک کی ہے جو'' کافی الحاکم'' میں موجود ہے۔ اور'' کافی الحاکم '' نظام الروائی'' کتب کی تخیص

وَفِي التَّاتِرُخَانِيَّة عَنْ الْحُجَّةِ لَوْشَهَا وَقُتَ النَّذُرِ أَنْ يَخُهُ بَعِيَا وَقِ مَرِيضٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَحُضُورِ مَجْلِسِ عِلْم جَازَ ذَلِكَ فَلْيُحْفَظُ (وَخُصَّ) الْمُعْتَكِفُ (بِأَكُلِ وَشُهُ بٍ وَنَوْمٍ وَعَقْدِ احْتَاجَ إِلَيْهِ) لِنَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ فَلَوْ لِتِجَارَةٍ كُنِ8َ

'' تآرخانیہ' میں'' المجبہ' سے مردی ہے:اگرنذر کے دقت اس نے شرط لگائی تھی کہ وہ مریض کی عیادت، نماز جنازہ اور مجلس علم میں حاضر ہونے کے لئے نکلے گا توبیا مرجائز ہوگا۔فلیحفظ۔اور معتکف مسجد میں کھانے، پینے ،سونے اور ایسے عقد کرنے میں خاص ہے جوعقد اس کی ذات یا اس کے عیال کے لئے ہو۔اگروہ عقد، تجارت کے لئے ہوتو یہ مکروہ ہوگا

ہے۔''الخانیہ' وغیرها میں منقول ہے۔صاحب''البحر'' نے ان کی پیروی کی ہے اور صاحب'' البر ہان' نے اس پر اعتاد کیا ہے۔ ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے متن''مواہب الرحمٰن' میں اس پر اکتفا کیا ہے اور مصنف نے بھی ان کی پیروی کی اس طرح ''علامہ مقدی'' نے اپنی شرح میں پیروی کی ہے اگر چہ''شرنبلالی'' نے اس میں مخالفت کی ہے۔ فاقہم ۔

9496\_(قوله: وَفِي الشَّاترْخَانِيَّة) اى كى شُلْ "تبسانى" من بــــ

9497\_ (قوله: لَوْشَرَطَ) اس مين اس امر كي طرف اشاره ہے كەنىت پراكتفا كافي نبيس، ' ابوسعود' ـ

9498\_(قوله: جَازَ ذَلِكَ) ميں كہتا ہوں: اس كى طرف ان كا قول جون ہداية ، وغيرها ميں ہے ان كے قول و لا يخرج الالحاجة الانسان كے ہاں ہے اشاره كرتا ہے: كيونكه ان كاوقوع معلوم ہے يس يہ مشتى ہوگا۔

حاصل کلام ہیہ: جس امر کا دقوع غالب ہووہ حکماً مشتنیٰ ہوگا اگر چہوہ اس کی شرط نہ لگائے۔ اور جواس طرح نہ ہووہ مشتنیٰ نہ ہوگا مگر جب وہ اس کی شرط لگائے۔

وہ امور جومعتکف کے لیے معجد میں جائز ہیں

9499\_(قوله: وَخُصَّ الْمُعُتَّكِفُ بِأَكُلِ الخ) یعنی مبعد میں صرف معتلف بیکام کرسکتا ہے۔ بالتقصور علیہ پر داخل ہے۔ معنی معتلف میکام کر سے والی نہیں اگر با ہے۔ معنی معتلف مسجد میں میکام کرنے والی نہیں اگر با مقصور پر داخل ہوتی جس طرح ذبن میں فوراً آتا ہے تواس پر بیاعتراض وار دہوتا ہے کہ نکاح اور رجعت معتلف پر مقصور نہیں کیونکہ بید دونوں کی اور کے لئے مسجد میں مکر وہ نہیں۔

سے جان لو کہ جس طرح واجب اعتکاف میں کھانا وغیرہ مکروہ نہیں ای طرح نفل میں بھی مکروہ نہیں جس طرح '' جامع الفتادیٰ'' کی کتاب الکراہہ میں ہے۔اس کی نص ہے: معتکف کے علاوہ کے لئے مسجد میں سونا اور کھانا مکروہ ہے۔ جب وہ اس امر کا ارادہ کرے تواسے چاہئے کہ اعتکاف کی نیت کرے۔وہ مسجد میں واخل ہواور جس قدر نیت کی تھی اس قدر الله تعالیٰ کاذکر کرے یا نماز پڑھے پھر جو چاہے ( کھانا ،سونا ) کرے۔

9500\_(قولد: فَلَوْلِيتِ جَادَةٍ كُيرَةً) لِعِن الروه سامان حاضرنه كرے اسے قاضی خان نے اختیار كيا ہے اور' زيلعي'

(كَبَيْعِ وَنِكَاحٍ وَرَجْعَةِ) فَلَوْ خَرَجَ لِأَجْلِهَا فَسَدَ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ (وَكُمِ'هَ) أَى تَحْرِيمًا لِأَنْهَا مَحَلُّ إِطُلَاقِهِمْ بَحْ (احْضَارُ مَبِيعِ فِيهِ) كَمَا كُرِهَ فِيهِ مُبَايَعَةُ غَيْرِالْمُعْتَكِفِ مُطْلَقًا

جس طرح بیج ، نکاح اور رجعت ہے۔اگر وہ ان امور کے لئے نکلاتو اس کا عتکاف فاسد ہوجائے گا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ اورمسجد میں مبیع حاضر کرنا مکرو ہتحریمی ہے۔ کیونکہ جہاں علما کراہت کومطلق ذکر کریں وہ مکروہ تحریمی کامکل ہوتا ہے،'' بح''۔جس طرح معتکف کے علاوہ کے لئے اس میں بچے وشرا کرنا مطلقاً مکروہ ہے۔

نے اسے ترجیح دی ہے۔ کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر الله تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ہے لیں اسے دنیا کے امور میں مشغول نہیں ہونا چاہئے ،'' بح''۔

9501\_(قوله: وَ رَجْعَةِ ) اس كاعطف اكل پر ہے بياع پرنہيں ۔ گر جب عقد كى تاويل الي چيز سے كريں جوان سبكوشامل ہو۔

9502\_(قوله: لِعَدَمِ الضَّرُه دَقِ) كيونكها سے باہر نكلنے كي ضرورت نہيں كيونكه معتكف كے لئے بيا مورمسجد ميں جائز ہيں۔ ' انظہيريہ' ميں ہے: ايك قول بيكيا گيا ہے كه وه غروب كے بعد كھانے اور پينے كے لئے نكل سكتا ہے۔ چاہئے كه اس قول كواس پرمحول كرے جب وه كوئى ايسا شخص نہ پائے جواس كے پاس كھانا لائے۔اس وقت كھانا پينا حوائح ضرور بيميں سے ہو گاجس طرح بول ہوتا ہے، ' بحر' ۔

9503\_(قوله: إخضًا رُ مَبِيع فِيهِ) كيونكه مجد كوحقوق العباد كى بجا آورى سے محفوظ كرديا گيا ہے۔ كيونكه من كو محمد كو مصد كو ماركر نے ميں حقوق العباد ميں مشغول ہونا ہے ان كى تعليل اس امر پر دلالت كرتى ہے كه اگر مبنے ايسا ہو جو مسجد كے حصد كو مشغول نه كرتے ہيں حقوق كا حاضر كرنا مكروہ نہيں جس طرح چند در ہم يا كتاب وغيرہ ،'' بحر'' ليكن پہلى تعليل كا مقتضا بيہ كه يمل مكروہ ہے اگر جدوہ مسجد كے حصد كو مشغول نه كرے ،'' نهر''۔

میں کہتا ہوں: تعلیل ایک ہے۔ اس کامعنی ہے کہ مجد کوحقوق العباد کی ادائیگی ہے روک دیا گیا ہے۔ اور ان کا قول و
فید شغل بھا تعلیل کا نتیجہ ہے۔ ای وجہ ہے ' المعراج' میں اس قول فیکر ہ شغلہ بھا ہے بدل دیا گیا ہے، ' فاقہم' ۔' البحر' میں ہے: اس کا اطلاق فائدہ دیتا ہے اس چیز کو حاضر کرنا جے وہ خرید ہے تا کہ کھائے یہ کروہ ہے۔ چاہئے تو یہ کہ یہ کروہ نہ ہوجس
مرح یہ امرخی نہیں ۔ یعنی ایسی چیز کا حاضر کرنا کھانے کے لئے ضروری ہے اور اس لئے کہ اس میں کوئی مشغولیت نہیں ۔ کیونکہ یہ
چیز تھوڑی ہی ہے۔ '' ابوسعود' نے کہا: '' حموی' نے '' برجندی' سے نقل کیا ہے کہ شن اور اس مبع کو حاضر کرنا جو مجد کو مشغول نہ
کرے یہ جائز ہے۔

9504\_(قوله: مُطْلَقًا) یعنی خواہ اے (غیر معتکف کو) اپنی ذات کے لئے اس کی ضرورت ہویا اپنے عیال کے لئے ضرورت ہویا ہے عیال کے لئے ضرورت ہویا ہے ہوہ ہسامان کو مسجد میں حاضر کرے بیں حاضر نہ کرے جس طرح ماقبل قول سے اور

لِلنَّهُي وَكَنَا أَكُلُهُ وَنَوْمُهُ إِلَّا لِغَرِيبٍ أَشُبَاهٌ وَقَدْ قَدَّمُنَاهُ قُبِيِّلَ الْوِتْرِ، لَكِنْ قَالَ ابْنُ كَمَالِ لَا يُكُنَّ هُ الْأَكُلُ وَالشُّرُبُ وَالنَّوْمُ فِيهِ مُطْلَقًا وَنَحُوهُ فِي الْمُجْتَبَى (وَ) يُكُنَّ هُ تَخِيبًا (صَمْتٌ)

کیونکہ اس بارے میں نہی موجود ہے۔ای طرح اس کے لئے کھانا اور سونا مکروہ ہے مگر مسافر ایسا کر سکتا ہے،''اشباہ''۔اور ''باب الوتر'' سے تھوڑا پہلے اسے بیان کر چکے ہیں لیکن''ابن کمال'' نے کہا ہے:مسجد میں کھانا، پینا اور سونا مطلقا مکروہ نہیں۔ اس کی مثل''المجتیٰ' میں ہے۔اور خاموثی مکروہ تحریمی ہے

''زیلعی''اور''البحر''ےمعلوم ہوجا تاہے۔

9505\_(قولد:لِلنَّهْ فِي)اس سے مرادوہ روایت ہے جے اصحاب سنن اربع نے روایت کیا ہے اور اہام تر مذی نے اسے حسن قرار دیا ہے: ''رسول الله ملن تُنظیر کے مسجد میں تتع وشرا کرنے ، گمشدہ شے کا اعلان کرنے یا اس میں اشعار پڑھنے سے منع کیا ہے اور جمعہ کے روزنمازے پہلے حلق کرانے ہے منع کیا ہے (1)، '' فتح ''۔

9506\_(قوله: وَكُذَا أَكُلُهُ) يعنى جومعتكف نه بواس كے لئے مسجد ميس كھانا مكروه ب\_

9507\_(قوله: لَكِنُ الخ)''الاشباه''میں جو قول ہے اس پر استدراک ہے۔''ابن کمال''ک'' جامع الاسبیجا بی'' سے بیعبارت مروی ہے: غیر معتکف کے لئے جائز ہے کہ وہ معجد میں سوجائے وہ مقیم ہویا اجنبی مسافر ہو، پہلو کے بل لیٹے یا فیک لگائے ہو۔ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہوں یا کسی اور کی طرف تو معتکف کے لئے تو بدرجہ اولی ایسا کرنا جائز ہے۔ ''المعراج''میں بھی نیقل کیا ہے اور اس کے ساتھ اطلاق کی تفییر معلوم ہوجاتی ہے۔

امام طحاوی نے کہا:لیکن اُن کا قول اس کے پاؤں قبلہ کی جانب ہوں تسلیم نہیں۔ کیونکہ علما نے اس کی تصریح کی ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں کرنا مکروہ ہے۔شارح کی کلام سے بیہ ستفاد ہوتا ہے کہ اس استدراک کورانج قرار دیا جائے۔

ظاہریہ ہے کہ نیندگی مثل کھانا اور پینا ہے جب وہ مجد کو مشغول نہ کرے اور اسے ملوث نہ کرے۔ کیونکہ اس کی صفائی واجب ہے جس طرح پہلے (مقولہ 9477 میں) گزر چکا ہے۔ لیکن 'الوقائی' کے متن میں کہا ہے: معتکف مسجد میں کھائے گا، واجب ہے جس طرح پہلے گا، سوئے گا، فروخت کرے گا اور فریدے گا معتکف کے علاوہ کوئی اور اس طرح نہیں کرے گا۔ ملاعلی قاری نے اپنی شرح میں کہا: ''معتکف کے علاوہ مسجد میں کوئی اس طرح کا امر نہیں کرے گا'۔ اس کی مثل ' فہستانی'' میں ہے۔ پھر اس کوغل کیا ہے جو 'الجبیٰ' سے منقول ہے۔

سکوت اورصمت میں فرق اور خاموثی کوعبادت سمجھتے ہوئے اختیار کرنا مکروہ ہے

9508\_(قوله: وَصَنْتُ ) سكوت سے عدول كيا ہے كيونكد دونوں ميں فرق ہے۔اس كى وجديہ ہے كہ سكوت سے مراد دونوں مونوں كو ملانا ہے۔اگر يمل طويل ہوجائے تواسے صمت كانام ديا جاتا ہے،''نہر''۔ بے شك يه مكروہ ہے كيونكه بيد

<sup>1</sup>\_سنن اكى، كتاب المساجد، باب النهى عن تناشد الاشعار في المسجد، جلد 1 ، صغى 277، مديث نم 708,707

إِنْ اعْتَقَدَهُ قُنْ بَةً وَإِلَّا لَا لِحَدِيثِ مَنْ صَمَتَ نَجَا وَيَجِبُ أَى الطَّمْتُ كَبَا فِي غُرَرِ الْأَذْكَارِ عَنْ شَيْ لِحَدِيثِ (رَحِمَ اللهُ الْمُوافِّرَ فَا لَا إِثْمَ فِيهِ وَمِنْهُ الْمُبَاحُ (رَحِمَ اللهُ الْمُوافُدُ مَا لَا إِثْمَ فِيهِ وَمِنْهُ الْمُبَاحُ

اگر معتکف اس کے عبادت ہونے کا اعتقادر کھے۔ ورنہ کروہ نہیں ہوگی کیونکہ حدیث طیبہ ہے: جس نے خاموثی اختیار کی وہ نجات پا گیا(1) اور برائی سے خاموثی واجب ہے جس طرح''غررالا ذکار'' میں ہے۔ کیونکہ حدیث طیبہ ہے: الله تعالیٰ اس آ دمی پررحم فرمائے جس نے گفتگو کی تو فائدہ میں رہایا خاموش رہا تو محفوظ رہا(2) اور گفتگو کرنا مکروہ ہے گرجب وہ بھلائی کی بات ہووہ ایسی گفتگو ہوتی ہے جس میں گناہ نہ ہو۔ اس میں سے مباح ہے

ہماری شریعت میں نہیں۔ کیونکہ حضور سان تنظیر کیا ارشاد ہے: لایتم بعد احتلام ولا صمات یوم الی اللیل (3)۔ بالغ ہونے کے بعد یقیمی نہیں اور رات تک خاموثی کا روزہ ہمارے دین میں نہیں۔امام'' ابوضیف' رطیقیا نے حضرت ابو ہریرہ زائشین سے مندروایت نقل کی ہے: نھی عن صوم الوصال و عن صوم الصبت (4)۔ نبی کریم مان تنظیر ہے نھی عن صوم الوصال و عن صوم الصبت (4)۔ نبی کریم مان تنظیر ہے نصوم وصال اور خاموثی کے روزہ ہے نع فرمایا'،' فتح''۔

9509\_(قولہ: وَیَجِبُ)یفترض نہیں فرمایا تا کہ بیدواجب کوبھی شامل ہوجائے۔ کیونکہ کلام بھی حرام ہوتی ہے جس طرح غیبت ہے اور بعض اوقات بھی مکروہ ہوتی ہے جس طرح فتیج شعر پڑھنا اور سامان کی تروت کے لئے ذکر کرنا۔ پہلی صورت سے خاموشی اختیار کرنا فرض ہے اور دوسری صورت سے واجب ہے۔ فاقہم۔

<sup>1</sup> يسن ترزى، كتاب صفة القيامة، جلد 2، صنى 277، حديث نبر 2425

<sup>2</sup> يشعب الايمان، باب حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عبالا يعنيه، جلد 4، صفح 241، مديث نم 4938

<sup>3</sup> \_سنن الي داؤد، كتاب الوصايا، باب ماجاء متى ينقطع اليتم، جلد 2، صفح 354، مديث نم 2489

<sup>4</sup>\_مندامام ابوضيف، امام ابونعيم احمد بن عبد الله الاصبهانى باب العين ، طرر 1، سفي 192

عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لَاعِنْدَ عَدَمِهَا وَهُوَمَحْمَلُ مَا فِي الْفَتْحِ أَنَّهُ مَكُرُه وَ فِي الْمَسْجِدِ، يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ كَمَا حَقَّقَهُ فِي النَّهُ رِرَكِقِمَاءَةِ قُنْ آنٍ وَحَدِيثٍ وَعِلْمٍ، وَتَدُدِيسٍ فِي سِيَرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ وَكِتَابَةِ أُمُودِ الدِّينِ (وَبَطَلَ بِوَطْء فِي فَنْ جِهَ أَنْزَلَ أَمُ لَا (وَلَيْ كَانَ وَطُؤهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ

جب اس کی ضرورت ہو۔ جب ضرورت نہ ہوتو مہاح نہیں ہوتی۔''افتح'' میں جو کلام ہاس کا بہی محمل ہے: مسجد میں یہ مکروہ ہے ہیں۔ اور ہے بیٹییوں کو اس طرح کھا جاتی ہے۔ اور ہے بیٹییوں کو اس طرح کھا جاتی ہے۔ اور خیر کی گفتگو سے مراد جیسے قرآن، حدیث اور علم کی قراء ت ہے اور رسول الله منافیۃ آپیلم کی سیرت کی تدریس، انبیاء بیبائن کے قصول اور صالحین کے حکایات کو پڑھنا اور دین کے امور کو لکھنا۔ فرج میں وطی کرنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے اسے انزال ہویا انزال نہ ہوا گرجیاس کا وطی کرنام جدسے باہر

ہے انہوں نے یہ 'العنائی' سے اخذ کیا ہے۔ 'البحز' میں جوقول ہے اس کے ساتھ اسے رد کیا ہے: ' ' زیادہ بہتریہ تھا کہ خیر کی تفسیر اس سے کی جاتی کہ جس میں ثواب ہو۔ پس معتکف کے لئے مباح کا تکلم مکروہ ہوگا غیر معتکف کے لئے مکروہ نہیں ہوگا''۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ضرورت کے وقت مباح سے عدم استغنامیں کوئی کراہت نہیں تو مطلقاً یہ کیسے مکروہ ہوگا؟۔ مراد ہے امور دنیامیں سے جس کا مختاج ہوجب وہ اس سے قربت کا قصد نہ کرے ورنہ اس میں ثواب ہوگا۔

9512\_(قوله: وَهُو) غيرے مرادمباح ہے جباس كى ضرورت نہو، 'ط'-

گپشپ کے لیے مسجد میں بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے

9513\_(قوله: أَذَّهُ مَكُنُوهُ ﴾ جبوه باتوں كے لئے مجد میں بیٹے تو يہ کروہ ہے جس طرح ''الظہيري' میں اس کی قيدلگائی ہے۔''البحر'' میں وتر كے باب سے تھوڑا پہلے اس كاذكر كيا ہے۔''المعراج'' میں ''شرح الارشاد'' سے مروی ہے: مسجد میں بات چیت میں کوئی حرج نہیں اگروہ تھوڑی ہو۔اگروہ بات چیت کے لئے مسجد كا قصد كرتا ہے تو پھر ایسانہیں یعنی مکروہ ہے۔وعید كا ظاہریہ ہے كہ اس میں كراہت تحريمی ہے۔

وه چیزیں جواعت کاف کوفاسد کرتی ہیں یا فاسد نہیں کرتی

9514\_(قوله: في فرج عدم ادبل يادبر بـ

9515\_(قولد: وَلَوْ كَانَ وَطُوْهُ خَادِجَ الْمَسْجِدِ) "الدرر" كى اتباع ميں اس كے عموم كو چيش نظر ركھا ہے۔ يہ "اصل" ميں اس قول كے دد كى طرف اشارہ ہے جو" العنائي وغير ہاميں ہے: "معتكف مسجد ميں ہوتا ہے تو اس كے لئے وطى كرنا ممكن نہيں ہوتا" \_ پھر كہا: علانے اس كى بيتاويل كى ہے: "كمانسانى ضرورت كے لئے اس كا نكلنا جائز ہوتا ہے اس وقت اس كي روطى كرنا حرام ہے" \_"شرح الناويلات" ميں ذكر كيا ہے: صحابہ كرام باہر فكلا كرتے اور جماع كى ضرورت كو پوراكيا كرتے پر وطى كرنا حرام ہے" \_" شرح الناويلات "ميں ذكر كيا ہے: صحابہ كرام باہر فكلا كرتے اور جماع كى ضرورت كو پوراكيا كرتے

رَكَيْلًا) أَوْ نَهَادًا عَامِدًا (أَوْ نَاسِيًا) فِي الْأَصَحِ لِأَنَّ حَالَتَهُ مُذَكِّرَةٌ (وَ) بَطَلَ (بِإِنْوَالِ بِقُبُلَةٍ أَوْ لَهُسٍ) أَوْ تَفْخِيذٍ وَلَوْلَمُ يُنْزِلُ لَمْ يَبْطُلُ وَإِنْ حَهُمَ الْكُلُّ لِعَدَمِ الْحَرَجِ وَلَا يَبْطُلُ بِإِنْوَالٍ بِفِكْمٍ أَوْ نَظَرٍ، وَلَا بِسُكْمٍ لَيُلًا

رات کے وقت ہویا دن کے وقت ہوجان ہو جھ کر ہویا بھول کر ہو۔ میسیجے ترین قول کے مطابق ہے۔ کیونکہ اس کی حالت یاد دلانے والی ہے۔ اور اعتکاف باطل ہوجاتا ہے جب بوسہ لینے ، چھونے یا ران میں وطی کرنے کے ساتھ انزال ہوجائے۔ اگر انزال نہ ہوتو اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ کیونکہ روز ہ باقی ہے اگر چہ میسب حرام ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کے رکنے سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ اور سوچنے یاد کھنے سے انزال ہوجائے یا رات کے وقت نشہ ہوجائے تواعز کاف باطل نہیں ہوگا۔

تھے پھر غسل کرتے اور اعتکاف کی جگہ کی طرف واپس پلٹ آتے تو الله تعالیٰ کا حکم نازل ہوا: وَ لَا تُبَاشِسُ وَ هُنَّ وَ أَنْتُمُ عٰکِفُوْنَ الْمِسْجِدِ ( البقر ہ : 187 )اور ندمباشرت کروان سے جب کہتم اعتکاف بیٹھے ہو مجدوں میں۔

شیخ ا ساعیل نے کہا: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ کیونکہ مسجد میں وطی ممکن ہے اگر چہ ایک اور جہت سے اس میں حرمت ہے وہ یہ ہے جنبی کا مسجد میں واقع ہونا ہے۔ کیونکہ احتال ہے کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں معتلف ہواس کا خاونداس کے ساتھ حقوق زوجیت کر ہے پس اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا۔

9516\_(قوله: فِي الْأَصَحِّ)''شرنبلاليه'' ميں کہا: مجول کروطی کی توامام''شافعی'' رِلِیُنظیہ کے نز دیک ایسی وطی اعتکاف کو فاسدنہیں کرے گی۔ بیہ ہمارے اصحاب سے''ابن ساعہ'' کی روایت ہے وہ روز ہ پراسے قیاس کرتے ہیں۔''البر ہان'' میں بیای طرح ہے۔

9517\_(قولد: لِأَنَّ حَالَتَهُ مُنَ كِّرَةٌ ) يواضح قول كى علت ہے اس طرح كهاء تكاف اورروز وہيں فرق كيا كيا ہے۔ معتكف كى حالت اليمى ہے جواس كو يا دولاتى ہے ہى اس كے نسيان كونہيں بخشا جائے گا۔ جس طرح محرم اور نمازى ہوتا ہے۔ روز ودار كا معاملہ مختلف ہے۔

9518\_(قوله: وَ بَطَلَ بِإِنْوَالِ الخ ) كيونك انزال كساتهوه جماع كمعنى من موكيا ب، "نهر" -

9519\_(قوله: لَمْ يَبُطُلُ ) اعتكاف باطل نہيں ہوگا كيونكه جماع كے معنى نہيں پائے گئے۔اى وجہ سے روزہ فاسد نہيں ہوا۔

9520\_(قولد: وَإِنْ حَرُّمَ الْكُلُّ) لِعِنَ وَلَى كَ جَنْ دُواعَى ذَكَرَ كَتُ عَيْنِ وه سبحرام مِيں۔ كيونكه ان كے ساتھ اعتكاف كے باطل نہ ہونے سے ان كى حلت لازم نہيں ہوتى كيونكه اس ميں حرج نہيں ہوتا۔''شرح المجمع''ميں ہے: اگر تو كہا دوزہ ميں اور حالت حيض ميں دواعى وطى كيول حرام نہيں جس طرح وطى حرام ہيں کہوں گا: كيونكه روزہ اور حيض كا وجود زيادہ ہوتا ہے اگر دونوں ميں دواعى حرام ہول تولوگ حرج ميں واقع ہوجا ئيں۔اور حرج شرعاً اٹھاديا گيا ہے۔

وَلَا بِأَكُلِ نَاسِيًا لِبَقَاءِ الصَّوْمِ بِخِلَافِ أَكُلِهِ عَهُدًا وَرِدَّتِهِ وَكَذَا إِغْمَاؤُهُ وَجُنُونُهُ إِنْ دَامَا أَيَّامًا فَإِنْ دَامَ جُنُونُهُ سَنَةً قَضَاهُ اسْتِحْسَانَا (وَلَوْمَهُ اللَّيَالِي بِنَذُرِ فِي بِلِسَانِهِ (اعْتِكَافَ أَيَّامٍ وِلَاعَ أَيْ مُتَنَابِعَةً وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ الثَّنَابُعَ

اس کے جان بوجھ کر کھانے اور اس کے مرتد ہونے کا معاملہ مختلف ہے۔ اس طرح اس کا اغما اور اس کا جنون ہے اگر وہ کی دن تک جاری رہیں۔اگر اس کا جنون ایک سال تک جاری رہے تو استحسانا اس کی قضا کرے۔ یعنی اس نے اپنی زبان سے پے در پے دنوں کے اعتکاف کی نذر مانی تو اس پر را توں کا اعتکاف بھی لازم ہوجائے گا اگر چہ اس نے پے در پے کی شرط نہ لگائی

9521\_(قوله: وَلاَ بِأَكُلِ نَاسِيًا اللهُ) اصل يہ ہے كہ جو امور اعتكاف كے ممنوعات ميں سے ہيں وہ وہ ہيں جو اعتكاف كي وجہ سے ممنوع ہيں۔ روزہ كى وجہ سے ممنوع ہيں۔ اعتكاف كے ممنوعات ميں جان ہو جھ كر، بحول كر، دن ميں اور رات ميں فرق نہيں ہوتا جس طرح جماع اور مسجد سے نكلنا ہے۔ اور جوروزہ كے ممنوعات ميں سے ہيں وہ جوروزہ كى وجہ سے ممنوع ہوتے ہيں ان ميں عمر، مهو، رات اور دن ميں فرق كيا جاتا ہے جس طرح كھانا اور بينا ہے، ' بدائع''۔

9488\_(قوله: وَدِهَّتِهِ)جبرات کے ماتھاء تکاف باطل ہو گیا تو قضاوا جب نہ ہو گی جس طرح (مقولہ 9488 میں) گزرچکا ہے۔

9523\_(قولد:إِنْ دَامًا أَيَّامًا) ايام سے مراديہ ہے كہ نيت كے امكان نہ ہونے كى وجہ سے اس كاروز وفوت ہو جائے اوروہ غشى كى صورت ميں قضا كرے گاجس طرح جنون كى صورت ميں قضا كرے گا،''ط''۔

9524\_(قوله: سَنَةً) "برائع" وغيرها كى عبارت ہے: سنين مرادمبالغہ ہے۔ كم مدت ميں بدرجداولى قضا كرے گا۔
9525\_(قوله: اسْتِخْسَانًا) قياس بيہ كدوہ قضائيس كرے گا جس طرح رمضان شريف كے روزہ ميں ہے۔
استحسان كى دليل بيہ كدرمضان شريف ميں قضا كاسقوط بيترج كودور كرنے كے لئے ہے كيونكہ جنون جب طويل ہوجائة و كم بى ذائل ہوتا ہے۔ پس اس پررمضان شريف كے روزے متكرر ہوجائيں گے۔ پس اس كى قضا ميں حرج واقع ہوگا۔ يدمنی اعتكاف ميں متحقق نہيں ہوتا۔

پدر پاعتاف کی نذر مانے کی صورت میں راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہوجائے گا

9526\_(قوله: وَلَزِمَهُ اللَّيَالِي) لِعِن راتو لَا اعتكاف دنول كے ساتھ لازم ہوجائے گا۔

9527\_(قوله:بِلِسَانِهِ) پُرمُصْ ول کی نیت کافی نہیں،'' فتح'' جبکہ بیتول (مقولہ 9448 میں) گزر چکا ہے۔ 9528\_(قوله:اعْتِ کَافُ أَيّامِ) جس طرح مثلاً دس دنوں کا اعتکاف۔

9529\_(قوله: وِلاَءً) يرالليالى سے حال ہے۔ اصل يہ ہے جب رات اور دن اس كے اعتكاف ميں داخل ہوں تو اعتكاف اس كا اعتكاف كرے،" بح"۔ اعتكاف اس كا اعتكاف كرے،" بح"۔

ُ (كَعَكْسِهِ) لِأَنَّ ذِكْرَ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ بِلَفُظِ الْجَبْعِ وَكَذَا التَّثْنِيَةُ يَتَنَاوَلُ الْآخَ النَّهَارَ خَاصَّةً

جس طرح اس کے برعکس دنوں کا اعتکاف لا زم ہو جائے گا۔ کیونکہ دوعد دوں میں سے ایک کا لفظ جمع کے ساتھ ذکر کرنا ای طرح تثنیہ کے لفظ کے ساتھ ذکر کرنا دوسر ہے کوشامل ہوگا۔اگر اس نے ایام کی نذر میں دنوں کی خاص طور پرنیت کی

اگروہ غیر معین مہینہ کے اعتکاف کی نذر مانے تو اس پر کسی ماہ کا اعتکاف لازم ہوجائے گا جبکہ وہ رات اور دن کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ جب وہ ایک ماہ کے روز وں کی نذر مانے اور پے در پے کا ذکر نہ کرے اور نہ ہی نیت کرے تو معاملہ مختلف ہوگا اور اسے اختیار ہوگا۔ اگر چاہے تو الگ الگ روز ہے کہ ونکہ اعتکاف دائی عبادت ہے اس کی بنیا دا تصال پر ہے کیونکہ یہ تشہر نا اور شیم ہونا ہے اور را تیں اس کو قبول کرنے والی ہیں۔ روزے کا معاملہ مختلف ہے۔ اس کی مکمل بحث ' البدائع' میں ہے۔ اور شیم ہونا ہے اور را تیں اس کو قبول کرنے والی ہیں۔ روزے کا معاملہ مختلف ہے۔ اس کی مکمل بحث ' البدائع' میں ہے۔ اور سے میں دور اور اتوں کے اعتکاف کی نذر ہے لیں دنوں کا اعتکاف اس پر لازم ہوگا، ' ط' ۔

9531 (قولہ: بِلَفُظِ الْجَدُعِ) جَسُ طرح تیس دن یا تیس راتیں ۔ای طرح تین دن۔ کیونکہ یہ جُمع کے علم میں ہیں۔ای وجہ ہے جمع کے چیچھے اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس طرح رجال ثلاثة۔اگر دواعداد سے دومعدودمراد لئے تو پہلی مثال میں۔ای وجہ سے جمع کے چیچھے اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس طرح دجال ثلاثة ۔اگر دواعداد سے دومعدودمراد لئے تو پہلی مثال

میں تمیز جمع کے علم میں ہوگی۔ کیونکہ وہ ذات جمع کی تمیز اور بیان واقع ہوئی ہے۔میری مراد ثلاثین (تمیس) ہے۔ فاقہم

9532\_(قوله: وَكَنَ التَّفُنِيَةُ) كيونكه يه جمع كَتَم مِن ہے۔ پس اس پردودنوں كا اعتكاف ان كى دوراتوں كے ساتھ لازم ہوگا۔ يہ طرفين كنز ديك ہے۔ امام' ابو يوسف' رائينگايے نے كہا: پہلى رات داخل نہ ہوگا، ' بدائع''۔ يہ فائدہ ديا كہ مفرد ميں پہلى رات داخل نہ ہوگى جس طرح آگے (مقولہ 9538 ميں ) آگا۔

9534\_(قوله: فَلَوْنَوَى الخ) جب ایام کی تیج میں راتوں کے لازم ہونے کا ذکر کیا اور اس کونیت یا عدم نیت کے ساتھ مقید نہ کیا تو اس سے یہ معلوم ہوگیا کہ کوئی فرق نہیں۔ پھر اس پر اس کی تفریع ذکر کی جب وہ دونوں میں سے ایک کا خاص طور پر ذکر کرے۔ کیونکہ سابقہ کلام میں بیا شارہ تھا کہ اس کا تھم اس کے خالف ہے پس تفریق تی تھے ہوگ ۔ فاقہم۔ 9535\_(قوله: النّهَادَ) مراداس کی جنس ہے۔ بعض ننوں میں 'انہ'' ہے۔ یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ ایک قول بیکیا گیا

صَحَّتُ نِيَّتُهُ لِنِيَّتِهِ الْحَقِيقَةِ (وَإِنْ نَوَى بِهَا) أَى بِالْآيَامِ (اللَّيَالِيَ لَا) بَلْ يَلْزَمُهُ كِلَاهُمَا (كَمَا لَوْ نَذَرَ اغْتِكَافَ شَهْرِوَنَوَى النُّهُرَ خَاصَّةً أَنْ نَوَى (عَكْسَهُ) أَى اللَّيَالِي خَاصَةً فَإِنَّهُ لَا تَصِحُ نِيَّتُهُ

تواس کی نیت صحیح ہوگ۔ کیونکہ وہ حقیقت کی نیت کرتا ہے۔اگروہ ایا م ذکر کر کے راتوں کی نیت کرتا ہے تو نیت صحیح نہ ہوگ۔ بلکہ دونوں اس پرلازم ہوں گے جس طرح اس نے مہینہ کے اعتکاف کی نذر مانی اور دنوں کی خاص طور پر نیت کی یا اس کے رِعکس صرف راتوں کی نیت کی تواس کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔

ہے:اس کی جمع نہیں بنائی جائے گی جس طرح عذاب اور سراب ہے جس طرح'' قاموں ' میں ہے۔

9536\_(قوله: صَحَّتُ نِيَّتُهُ) پن دنون کا اعتکاف رات کے بغیر لازم ہو جائے گا اور اسے الگ الگ دنون کا اعتکاف کرنامیجے ہوگا۔ کیونکہ قربت دنوں کے ساتھ متعلق ہے جو کہ متفرق ہیں۔ پس تتابع لازم نہیں ہوگا مگر جب شرط لگائے جس طرح روزہ میں ہے۔ اوروہ ہرروز طلوع فجر سے پہلے مجد میں داخل ہوگا اور سورج کے غروب ہونے کے بعدوہ فکے گا،'' ہدائع''۔ 9537 وہ بھول ہوگا اور سورج کے غروب ہونے کے بعدوہ فکے گا،'' ہدائع''۔ 1953 وہ بھول ہوگا اور سورج کے غروب ہونے کے بعدوہ فکے گا،'' ہدائع''۔ 17وں کو شامل ہے جس طرح ہم نے اسے پہلے (مقولہ 9533 میں) بیان کیا ہے۔ جب لفظ کی حقیقت لغویہ ہو اور حقیقت عرفیہ ہوتو اطلاق کے وقت اہل عرف کے ہاں حقیقت عرفیہ کی طرف پھر جائے گا جس طرح علانے اس پرنص قائم کی ہے۔ اس عرفیہ ہوتو اطلاق کے وقت اہل عرف کے ہاں حقیقت عرفیہ کی طرف پھر جائے گا جس طرح علانے اس پرنص قائم کی ہے۔ اس وجہ سے جب وہ حقیقت لغویہ کی نیت کرتے تو وہ نیت کا محتاج ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ اعتراض ختم ہوگیا جو یہ کیا گیا کہ حقیقت قرینداور نیت کی محتاج ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ اعتراض ختم ہوگیا جو یہ کیا گیا کہ حقیقت قرینداور نیت کی محتاج ہیں۔ ''البدائع'' میں اس کا یہ بیان کیا: عرف بھی لغوی استعال میں باتی ہے پس اس کی نیت صحیح ہوگ پس عرف مشترک ہوگا۔

ظاہریہ ہے: اکثر لغوی کے خلاف استعال ہے۔ ای وجہ سے اطلاق کے وقت وہ اس کی طرف پھر جائے گا۔ اور لغوی نیت کا مختاج ہے۔

9538\_(قوله: لا) یعنی اسکی نیت صحیح نه ہوگی کیونکہ اس نے ایسی چیز کی نیت کی کہ کلام اس کا احتمال نہیں رکھتا، ''بح''۔
حاصل ہے ہے: یا تو وہ لفظ مفرد، تثنیہ یا جمع ذکر کر ہے گا اور تمینوں میں سے ہرا یک یا تو دن ہوگا یا رات ۔ اور چھ میں سے
ہرا یک میں وہ حقیقت کی نیت کرے گا یا مجاز کی نیت کرے گا۔ یا دونوں کی نیت کرے گا یا اس کی نیت نه ہوگی ۔ پس ہے چوہیں
صور تیں ہیں ۔ اور تو نے تثنیہ اور جمع کا تھم اس کی اقسام کے ساتھ جان لیا ہے مفرد باقی ہے۔ اگر اس نے دن کے اعتکاف کی
نذر مانی تو اس پر دن کا اعتکاف لازم ہو جائے گا اس نے اس کی نیت کی یا نیت نہ کی ۔ اگر دن کے ساتھ رات کی نیت کی تو دونوں کا اعتکاف لازم ہو جائے گا اس نے اس کی نیت کی یا نیت نہ کی ۔ اگر دن کے ساتھ دن کی نیت کی تو دونوں کا اعتکاف لازم ہو جائے گا۔ اگر رات کے اعتکاف کی نذر مانی تو بینذ رضح نہ ہوگی جب تک اس کے ساتھ دن کی نیت نہ کر ہے۔ کر سے جس طرح بیقول گزر چکا ہے۔ اس کی کمل بحث'' البح'' میں ہے۔

9539\_(قوله:اعُتِكَافَ شَهْرٍ) يعنى اس نے ماہ كالفظ ذكر كيا۔ مگر جب اس نے كہا: ثلاثين يوما تو پھرو ہى ہے جو (مقولہ 9531 ميس) گزر چكا ہے۔ لِأَنَّ الشَّهُرَ اسْمٌ لِمُقَدَّدٍ يَشْمَلُ الْآيَامَ وَاللَّيَالِى فَلَا يَحْتَبِلُ مَا دُونَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَثُنِىَ اللَّيَالِى فَيُخْتَصَّ بِالنُّهُوِ، وَلَوُ اسْتَثُنَى الْآيَامَ صَحَّ وَلَا شَىءَ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّيَالِى تَابِعَةٌ لِلْأَيَّامِ إِلَّا لَيُلَةَ عَىَ فَةَ وَلَيَالِى النَّحْمِ فَتَبَعٌ لِلنُّهُو ِالْمَاضِيَةِ رِفْقًا بِالنَّاسِ، كَمَا فِى أَصْحِيَّةِ الْوَلُوَالِجِيَّةِ هَذَا

کیونکہ مہینہ ایک معین مقدار کا نام ہے جو دنوں اور را توں دونوں کوشامل ہے ہیں وہ اس سے کم کا احتال نہیں رکھے گا۔گر جب وہ را توں کی استثنا کر ہے۔ ہوگی استثنا کر ہے۔ ہوگی استثنا کر ہے تو استثنا تھے جوگی اگر وہ مہینہ میں سے دنوں کی استثنا کر بے تو استثنا تھے جوگی اور اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی ای دلیل کی وجہ سے جوگز رچکی ہے۔ اور میہ جان لو کہ را تیں ایام کے تابع جوتی ہیں۔ گر یوم عرف اور ایام النحرکی را تیں سابقہ دنوں کے تابع ہوتی ہیں میلوگوں کے ساتھ زمی کرنے کے لئے ہیں۔ جس طرح ''الولوالجیہ'' کے کتاب الاضحیہ میں ہے۔ اسے یا دکرلو۔

9541 (قولد: وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّيَالِى تَابِعَةُ لِلْأَيَّامِ) يعنى ہررات اپنا ابعددن كے تابع ہوتى ہے۔ كيا آپنہيں دكھتے كەتراوح كى نمازرمضان كى پہلى رات ميں پڑھى جاتى ہے شوال كى پہلى رات ميں پڑھى جاتى ۔ پس اس تعبير كى بنا پر جب تشنيہ يا جمع كا ذكر كر ہے توغروب آفتاب ہے پہلے مجد ميں داخل ہواوراس دن كے غروب آفتاب كے بعد مسجد سے نكلے جس دن كے اعتكاف كى اس نے نذر مانی ۔ جس طرح '' الخانيہ' ميں اس كى تصرح كى ہے۔ اور يہ تصرح كى ہے: جب اس نے كہا: اينا ما: تو دنوں سے اعتكاف شروع كر ہے اور فجر سے پہلے مبد ميں داخل ہو۔ پس اس تعبير كى بنا پرايا مكى نذر ميں رات داخل نہيں ہوگى گر جب اس كے لئے معين عدد كاذكر كرے '' بج''۔

9542\_(قوله: إلَّالَيْلَةَ عَرَفَةَ)''الحيط'' سے مروی'' بُر'' میں عبارت ہے: مگر تج میں کیونکہ دائیں گزشتہ دنوں کے تابع ہوتی ہے۔ ہوتی ہیں۔ پس یوم عرفہ کی رات آٹھویں ذی الحجہ کے دن کے تابع ہوتی ہے اور یوم خرکی رات یوم عرفہ کے دن کے تابع ہوتی ہے۔ اور اس سے قبل''الولوالجیہ'' کے کتاب الاضعیة سے نقل کیا ہے: ہر وقت میں رات آنے والے دن کے تابع ہوتی ہے۔ مگر قربانی کے دنوں کا معاملہ مختلف ہے۔ یہ گزشتہ دن کے تابع ہوتی ہے یہ لوگوں کے ساتھ بڑی کے طور پر ہے۔ میں کہتا ہوں: ''الولوالجیہ'' کے کتاب الاضعیة میں بھی ہے: افعال ج میں رات اس دن کے تابع ہوگر رچکا ہے۔ اس کہتا ہوں: ''الولوالجیہ'' کے کتاب الاضعیة میں بھی ہے: افعال ج میں رات اس دن کے تابع ہوگر رچکا ہے۔ اس وجہ سے اگر ایک آدمی یوم النحر کی رات طلوع فجر سے قبل عرفات میں وقوف کرتا ہے تو یہ وقوف اسے کفایت کرجائے گا۔ ماصل کلام یہ ہے کہ عرفہ کی رات اور وہ رات بھی سے میں اپنے ماقبل ہوتی ہے یہاں تک کہ اس میں وقوف سے جو اور کی قربانی دین ، اس طرح یوم النحر کی رات اور وہ رات جو اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے اور جو رات اس کے بعد ہوتی ہے یہاں تک راتوں میں جانور گربان کرنا صحح ہے اور ران میں رئی کرنا جائز ہے۔ مرادیہ ہو وہ وہ افعال جو دن کو کئے جاتے ہیں جیسے جانور کی قربانی دین ،

وَلَيْلَةُ الْقَدُرِ دَائِرَةٌ فِي رَمَضَانَ اتِّفَاقَا إِلَّا أَنَّهَا تَتَقَدَّمُ وَتَتَأَخَّرُ حِلَافًا لَهُمَا، وَثَمَرَتُهُ فِيمَنْ قَالَ بَعْدَ لَيُلَةٍ مِنْهُ أَنْتَ حُنَّ أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ لَيُلَةَ الْقَدُرِ فَعِنْدَهُ لَا يَقَعُ حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ الْآِقِ لِجَوَازِ كَوْنِهَا فِي الْأَوَّلِ فِي الْأُولَى وَفِي الْآِقِ فِي الْأَخِيرَةِ

اور لیلۃ القدر بالا نفاق رمضان شریف میں گھوئی رہتی ہے گروہ متقدم اور متاخر ہوتی رہتی ہے۔'' صاحبین'' برطانہ بلب نے اس ہے اختلاف کیا ہے۔ اس کا ثمرہ اس آ دمی کے بارے میں ظاہر ہوگا جو رمضان کی ایک رات گزرنے کے بعد کہے: لیلۃ القدر کوتو آزاد ہے اور مجھے طلاق ہے تو'' امام صاحب'' روائٹیلیہ کے نزدیک سے امروا قع نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ آنے والا رمضان نہ گزرجائے کیونکہ بیجائزہے کہ پہلے رمضان میں وہ پہلی رات میں ہواورا گلے رمضان میں آخری رات میں ہو۔

وقوف کرنااورائ طرح کے دوسرے مناسک ان کواس رات کے وقت کرنا بھی تیجے ہے جواس دن کے بعد ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ نرمی کی وجہ سے ہے۔ اس سبب سے اس کا اطلاق اس رات پر کیا گیا کہ یہ اس دن کے تابع ہے جو دن اس رات سے پہلے ہے یعی تھم میں اس کے تابع ہے حقیقت میں اس کے تابع نہیں ورنہ ہر رات اس دن کے تابع ہوتی ہے جو اس کے بعد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لیلۃ النحر اس رات کو کہتے ہیں جس کے پیچھے یوم النحر ہوتا ہے۔ اگر یہ اس دن کی رات ہوتی جو اس سے پہلے ہے تو یہ تام عرفہ کی رات ہوتی جو اس سے پہلے ہے تو یہ تام عرفہ کی رات کا ہوتا۔ یہ نہ لغت کے اعتبار سے اور نہیں شرگی اعتبار سے جائز ہے۔ اس وقت یہ تیجے نہیں ہوگا جو کہا گیا کہ ایس اس کے وکی رات نہیں ہوتی۔ اور یوم تر ویہ کی دوروایتیں ہیں گر جب وہ تھم کی حیثیت سے ارادہ کرے۔ ورنہ یہ لازم آئے گا کہا گراس نے یوم تر ویہ اور یوم تر ویہ کی دوروایتیں ہیں گر جب وہ تھم کی حیثیت سے ارادہ کرے۔ ورنہ یہ لازم آئے گا کہا گراس نے یوم تر ویہ اور یوم تر فیہ کا عتکاف کی نیت کی تو اس پر دو دنوں اور تین را توں کا اعتکاف کی نیت کی تو اس پر دو دنوں اور تین را توں کا اعتکاف کی نیت کی تو اس پر دو دنوں اور تین را توں کا اعتکاف کی نیت کی تو اس پر دو دنوں اور تین را توں کا اعتکاف کی نیت کی تو اس پر دو نوں اور تین را توں کا اعتکاف کی نیت کی تو اس ہو تی دو توں کی دوروایتیں ہیں گر دوروں کی کہیں قائل نہیں۔ فائم ہیں دوروں کی دوروں کو کہی قائل نہیں۔ فائم ہو کی دوروں ک

#### ليلة القدر

9543 (قوله: دَائِرَةٌ فِي رَمَضَانَ اتِّفَاقًا) يعنى رمضان كي ساته هُوتى رہتى ہے۔ اس كامعنى يہ ہے كه ليلة القدر پائى جاتى جب بھى رمضان كامهينه پايا جاتا ہے۔ ' امام صاحب' رطیقیا اور' صاحبین' رطیقیا کن دیک بیرات رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن' صاحبین' رطیقیا ہے کز دیک بیرمضان کی ایک معین رات میں ہوتی ہے اور' امام صاحب' رطیقیا ہے کن دیک میرمضان کی ایک معین رات میں ہوتی ہے اور' امام صاحب' رطیقیا ہے کن دیک معین نہیں ہوتی۔ دوران کی تغییر میں جوتول ہم نے کیا ہے اس کی طرف وہ تول اشارہ کرتا ہے جو صاحب' رطیقیا ہے کن دیک میرمضان میں ہوتی۔ دوران کی تغییر میں گوری رہتی ہے لیکن میرمشقدم اور متاخر ہوتی رہتی ہے اور متازم ہوتی رہتی ہے اور متازم ہوتی رہتی ہے لیکن کن دیک میرمضان میں ہوتی ہوتی رہتی ہے اور متازم ہوتی ہوتی رہتی ہے اور متازم ہوتی ہوتی رہتی ہے اور متازم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ۔ فائم۔

9544\_(قوله: لِجَوَاذِ كُوْنِهَا فِي الْأَوَّلِ) لِعِنى بِيجائز ہے كہ پہلے رمضان ميں اس كى پہلى رات ميں ليلة القدر ہو اور آنے والے رمضان ميں اس كى آخرى رات ميں ہو۔ جب پہلا رمضان گزر جائے تو بيد امر واقع نہيں ہوگا۔ كيونكه پہلا احتمال موجود ہے۔ جب دوسرا احتمال موجود ہے۔ جب دوسرا

وَقَالَا يَقَعُ إِذَا مَضَى مِثُلُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي الْآتِي، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْقَالَ قَبُلَ دُخُولِ رَمَضَانَ وَقَعَ بِهُضِيِّهِ قَالَ فِي الْهُحِيطِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ لَكِنْ قَيَّدَهُ بِكَوْنِ الْحَالِفِ فَقِيهًا يَعْرِفُ الِاخْتِلَافَ وَإِلَّا فَهِيَ لَيْلَةُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ، وَاَنْهُ أَعْلَمُ

''صاحبین' وطانتیب نے کہا: آنے والے رمضان میں جب اس کی شل رات گزرجائے توبیا مرواقع ہوجائے گا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں اگروہ اس رمضان کے داخل ہونے سے پہلے بیقول کرے تو اس رمضان کے گزرجانے سے بیا مرواقع ہو جائے گا۔'' المحیط'' میں کہا: فتوی'' امام صاحب' وطانتا ہے قول پر ہے۔ لیکن بیقیدلگائی ہے کہ قشم اٹھانے والا فقیہ ہووہ اختلاف کوجا نتا ہوورنہ بیستا کیسویں رات ہے۔ واللہ اعلم۔

رمضان گزرجائے گاتولیلة القدر دونوں میں سے ایک میں تحقق ہوگی پس اس وقت وہ امرواقع ہوجائے گا۔

9545\_(قوله: إذًا مَضَى الخ) یعنی جب لیلة القدر پہلی رات ہوتو آئے والے رمضان کی پہلی رات کے ساتھ وہ امرواقع ہوجائے گا۔ اگر وہ لیلة القدر دوسری یا تیسری رات ہوتو وہ گزشتہ رمضان میں پائی گئی۔ پس'' صاحبین''روائن پلہا کے نزد یک اس کا وجود آئے والے رمضان کی پہلی رات کے ساتھ قطعی طور پر مخقق ہوگیا'،' رملی''۔

9546\_(قوله: لَكِنْ قَيَّدَةُ الخ) صاحب "الحيط" نے فتوی" امام صاحب" رافینا کے قول پردینے کے لئے یہ قید ذکری ہے کہ قتم اٹھا نے والا فقیہ ہو یعنی اس میں علما کے اختلاف کاعلم رکھتا ہو۔ ورندا گروہ عام آ دمی ہو تو وہ ستا کیسویں راسہ ہو گی کیونکہ عوام اسے ہی لیلنہ القدر کہتے ہیں۔ پس اس کی قتم اس کی طرف پھر جائے گی جواس کے ہاں متعارف ہے۔ جس طرح اس بارے میں اقوال میں سے ایک قول ہے۔ اس کے احادیث میں سے بہت سے ادلہ ہیں۔ "امام صاحب" رافینا سے ان کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ اس سال ہواتھا۔

لیلة القدر کے وقت کے بارے میں امام صاحب کا قول اور شیخ ابن عربی کامشاہدہ

جو''امام صاحب' رطینی ہے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ''امام صاحب' رطینی کا قول ہے۔''البحر' میں''الخانیہ' سے ذکر کیا ہے:''امام صاحب' رطینی ہے جو قول مشہور ہے وہ سے کہ بیرات پورے سال میں گھومتی رہتی ہے بعض اوقات سے رمضان میں ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی تائید وہ تول کرتا ہے جس کا ذکر سلطان العارفین سیدی محی الدین بن عربی نے '' الفتو حات المکیہ'' میں کیا ہے۔ ان کا قول ہے: لیلة القد د کے زمانہ کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا: بیرات پورے سال میں گھوئتی رہتی ہے میں بہی قول کرتا ہوں۔ میں نے اس رات کو شعبان میں، ربیج الاقول میں اور رمضان میں دیکھا ہے۔ میں نے اسے اکثر رمضان میں دیکھا اور رمضان کے آخری عشرہ میں دیکھا ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے اسے رمضان کے درمیانی عشرہ میں طاق رات کے علاوہ رات میں دیکھا۔ اور اس عشرہ کی طاق رات میں دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ ..... .... .... .... .... ....

یہ رات سال میں مہینہ کی طاق اور جفت رات میں گھومتی رہتی ہے۔ اس رات کے بارے میں علا کے اور اقوال ہیں جو حچیالیس تک جا پہنچے ہیں۔

خاتمه

'' معراج الدرائي' ميں ہے: يہ جان او كہ ليلة القدد فضيلت والى رات ہے۔ اس كى طلب مستحب ہے۔ يہ سال كى راتوں ميں ہر ارا عمال كے ہم پلہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن راتوں ميں ہے منقول ہے: جس نے ليلة القدركى رات عشاكى نماز پڑھى تو اس نے اس رات كا ايك حصه پاليا۔ امام'' شافع'' مسيب ہے منقول ہے: جس نے ليلة القدركى رات عشاكى نماز پڑھى۔ اور مومنوں ميں سے اس رات كود يكھا جن كے حق ميں الله ريظيٰ ہے يہ تول منقول ہے: جس نے صبح اور عشاكى نماز پڑھى۔ اور مومنوں ميں سے اس رات كود يكھا جن كے حق ميں الله تعالى نے چاہا۔ مالكيد ميں سے '' مہلب'' كا قول ہے: حقیق طور پر اس كى رؤيت ممكن نہيں، جبكہ يہ تول غلط ہے جو آ دى اس رات كود يكھاس كو چاہا۔ مالكو چھائے اور اخلاص كے ساتھ الله تعالى سے دعاكر ہے۔

اے اللہ! ہم تول وعل میں اغلاص کا ، زندگی کے تم ہونے پراچھے خاتمہ کا اور کام کو کمل کرنے پر مدد کا سوال کرتے ہیں اے ذوالجلال والا کرام تمام ترتعریفیں اس ذات پاک کے لئے جس کی نعمت کے ساتھ صالحات مکمل ہوئی ہیں درود وسلام ہو ہمارے نبی پر ، آپ کی آل پراور آپ کے صحابہ پر۔

# كِتَابُ الْحَجِّ

..... .... .... .... ....

## جج کے احکام

جب جج مالی اور بدنی عبادت کامر کب ہے اور بیزندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے اور صدیث میں اس کاذکر بعد میں کیا ہے: بنی الاسلام عبی خسس (1) ۔ اس کوموخر ذکر کیا اور خالص عبادات کا اختام اس سے کیا۔ ورنہ نکاح، عمّا تی اور وقف وغیرہ بھی نیت کے وقت عبادت ہوتی ہے۔ لیکن اسے صرف عبادت کے ارادہ سے مشروع نہیں کیا گیا۔ ای وجہ سے یہ نیت کے بغیر صحیح ہوجا تا ہے۔ اسلام کے چاروں ارکان کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ وہ ارکان صرف عبادت ہوتے ہیں کیونکہ ان میں نیت شرط ہوتی ہے۔ یہ وہ امر ہے جومیرے لئے ظاہر ہوا ہے۔

''النبر' میں ان کے قول مرکب پر اعتراض کیا ہے: '' می محض بدنی عبادت ہے مال اس کے وجود میں شرط ہے نہ کہ بیا اس کے مفہوم کا جز ہے۔ اس میں یہ چیز قابل غور ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیم کب عبادت ہے اس پر علا کا اصول و فروع کے اعتبار ہے تول شغق ہے۔ یہاں تک کہ علانے میت کی جانب ہے جج کو واجب قرار دیا ہے اگر چہ بدن کا عمل فوت ہوجا تا ہے کیونکہ دوسرا جز باقی ہے جو مال ہے جس طرح اس کی وضاحت (مقولہ 10902 میں ) آئے گی۔ ان کا بیقول: بیم کب ہے، یہ بطور تعریف نہیں کہ اس کی ماہیت کا بیان ہو۔ یہاں تک کہ بیقول کیا جائے: مال اس میں شرط ہے بیاس کے مفہوم کا جز نہیں۔ بلکہ مراد یہ وضاحت کرنا ہے کہ اس عبادت تک موان نہیں بینچا جا سکتا گر بدنی اعمال کے ساتھ اور اس کے لئے مال خرج کہ نہیں۔ بینچا جا سکتا گر بدنی اعمال کے ساتھ اور اس کے لئے مال خرج کرنا ہے کہ ماتھ وہ اپنی سے کہ اگر حق میں مورت کی طرح کے بنا تا گیا۔ اور نیز کیونکہ ان شرمگاہ کو ڈھانے اور کھانا جس کے ساتھ وہ اپنی سے کہ اگر دونوں عبادات کے لئے اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر دونوں عبادات کے لئے اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر دونوں عبادات میں تھوڑ اسا خرج ہوتا ہے اس کے خرج کرنے میں کوئی شفت نہیں ہوتی۔ آفاتی کے جی میں مال کا معاملہ دونوں عبادات میں تھوڑ اسا خرج ہوتا ہے اس کے خرج کرنے میں کوئی شفت نہیں ہوتی۔ آفاتی کے جی میں مال کا معاملہ صورت میں مال نائب کودینا واجب ہوتا ہے۔ یہ سیمار میں کہ دونوں کی جرک کے واجب نہیں۔ اور وہ آد کی جوسر عورت میں مال نائب کودینا واجب ہوتا ہے۔ اور ایے فقیر جو پیدل چلے پر قادر ہواس پر جج واجب نہیں۔ اور وہ آد کی جوسر عورت میں مال نائب کودینا واجب ہوتا ہے۔ یہ کہ یہ عبادت میں مقدور ہو۔ اس کو تی ہوتا ہے۔ اور ایے فقیر جو پیدل چلے پر قادر ہواس پر جج واجب نہیں۔ اور وہ آد کی جوسر عورت میں مال نائب کودینا واجب ہے۔ اور ایے فقیر جو پیدل چلے پر قادر ہواس پر جج واجب نہیں۔ اور وہ آد کی جوسر عورت میں مال نائب کودینا واجب جو تا ہے۔ اور ایے فقیر جو بیدل چلے پر قادر ہواس پر جج واجب نہیں۔ اور ایے فائم ہو

(هُى بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكُسِيهَا لُغَةُ الْقَصْدُ إِلَى مُعَظِّمٍ لَا مُطْلَقُ الْقَصْدِ كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ وَشَرْعًا (ذِيَا رَقُ) أَيْ طَوَاتٌ وَوُقُوتٌ (مَكَان مَخْصُوصٍ) أَيْ الْكَعْبَةِ وَعَرَفَةَ (فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ) فِي الطَّوَافِ مِنْ فَجْرِ النَّخْرِ إِلَى آخِمِ الْعُمُرِوفِ الْوُقُوفِ مِنْ زَوَالِ شَمْسِ عَرَفَةَ لِفَجْرِ النَّخْرِ (بِفِعْلِ مَخْصُوصٍ)

ج کالفظ حاکے فتہ اور کسرہ کے ساتھ ہے۔ لغت میں اس کامعنی کسی ذی شان شے کا ارادہ کرنا ہے۔ اس سے مراد مطلق ارادہ کرنا نہیں جس طرح بعض علانے گمان کیا ہے۔ اور شرعی طور پر ج سے مراد مخصوص رکان بخصوص ز مانہ میں فعل مخصوص کے ساتھ زیارت کرنا ہے۔ زیارت سے مراد طواف اور وقوف ہے۔ مخصوص رکان سے مراد کعبداور عرفہ ہے۔ مخصوص ز مانہ سے مراد یوم نحرکی ہج سے لے کرآ خری عمر تک ہے۔ بیدو تت طواف زیارت کا ہے۔ اور وقوف عرفہ میں یوم عرفہ کے سورج کے دھلنے سے یوم نحرکی فخر تک ہے۔ فعل مخصوص سے مراد بیہے

#### لفظ حج كالغوي معنيٰ

9547\_(قوله: بِغَتْمِ الْحَاءِ وَكُسْمِهَا) دونوں كے ساتھ اسے بنع ميں پڑھا گيا ہے۔ ايك قول يہ كيا گيا ہے: پہلا اسم ہے اور دوسر امصدر ہے۔ 'طحطاوی'' نے'' المنح'' اور' النہز' سے قل كيا ہے۔

9548\_(قوله: کُهَا ظَنَّهُ بَعْضُهُمُ) بعض ہے مراد'' زیلی ' ہیں۔وہ کتب لغت میں ہے کثیر کے اطلاق کی بیروی کرتے ہیں۔'' افتح'' میں معظم کی قید'' ابن سکیت'' سے نقل کی ہے۔ سید شریف نے'' تعریفات' میں بی قید لگائی ہے ای طرح'' الاختیار'' میں ہے۔

حج کی شرعی تعریف

9549\_(قوله: وَشَرُعًا ذِیَارَةُ الحَ ) یہ جان او کہ علانے یہ تحریف کی ہے کہ ج سے مراد میں الله کا قصد کرنا ہے تا کہ دین کے ارکان میں سے ایک رکن کوادا کیا جائے تو اس میں ج کا لغوی معنی ہے۔ ' افقے '' میں علما پر اس قول کے ساتھ اعتراض کیا ہے: نج کے ارکان طواف اور وقوف ہے اور کمی شخص فعل کا وجو وزمیں ہوسکتا گرائی صورت میں جب اس کے شخص اجزاء پائے جا کیں اور اس کی کلی ماہیت ان سب سے اجزاء سے ماخوذ ہوتی ہے۔ اعمال کی بجا آوری کے لئے قصد کے ساتھ اس کی تعریف کرنا اے مفہوم سے خارج کرنے والی ہے گریڈ ریف اس ہو جو غیر هیتی ہے ہیں یہ اس کے مفہوم کی عرف کے اعتبار سے تعریف کرنا اے مفہوم سے خارج کر یہ تحریف اس ہو جو غیر هیتی ہے ہیں یہ اس سے جو متبادر معنی لیا جاتا ہے وہ اعمال مخصوصہ ہیں نہ کہ نفس قصد ہوگی۔ لیکن اس میں یہ چیز قابل تو جہ ہے کہ اطلاق کے وقت اسم سے جو متبادر معنی لیا جاتا ہے وہ اعمال کو شامل نہیں ۔ تعریف مطلقا ج کی ہے جو تصد اے مفہوم سے خارج کرتا ہے جبکہ یہ ایک ذات میں فاسد ہے۔ کونکہ یہ جے نفل کو شامل نہیں ۔ تعریف مطلقا ج کی ہے جس طرح صلاق، صوحہ وغیر ہما کی تعریف ہے۔ یہ صرف فرض کی تعریف نہیں۔ کونکہ اس وقت عبادات کے تمام اساک خلاف ہے۔ کونکہ یہ افعال کے اساء ہیں جس طرح نمازہ نوی ماور قراءت وغیرہ کا نام ہے۔ روز ہ اساک کا نام ہے۔ زکو ۃ مال کی ادا نیکی کانام ہے۔ پس جے ان افعال کانام ہو جو بیت الله وغیرہ جسے عرفات میں ادا کئے جاتے ہیں۔ می حض ۔

..... ..... ..... ..... ..... .....

''زیلی '' نے جج کی تفییر جو تصد کے ساتھ زیارت کرنے کے ساتھ کی تھی اس سے شارح نے طواف اور و توف کے ساتھ تھی اس سے شارح نے طواف اور و توف کے ساتھ تفییر کرنے کے ساتھ عدل کیا ہے۔ یہ' البحر'' کی پیروی میں ہے تا کہ بیا فعال کا نام ہوجائے جس طرح باتی اساءعبا دات ہیں۔ جب اس پر بیاعتر اض وار د ہوا کہ ان کا قول بفعل مخصوص حشو ہے۔ کیونکہ اس سے مراد ہے جس طرح علمانے کہا ہے وہ طواف اور و توف ہے۔ اس اعتر اض سے اس تفییر بیان یکون محم مالے ساتھ خلاصی حاصل کی۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: اس میں جوضعف ہے مخفی نہیں۔ کیونکہ اس پر بیلازم آتا ہے کہ شرط لیعنی احرام کوتعریف میں داخل کرے اگرزیارت کو اس کے لغوی معنی پر ہاتی رکھے جو ذھاب ہے۔ اور نعل مخصوص کی تفییر طواف اور وقوف کے ساتھ کرتے ویہ بہتر ہوتا۔

اس میں یہ ہے کہ زیارت بھی اس کی حقیقی ماہیت نہیں تو اس پر وہ اعتراض وار دہوگا جوقصد کے ساتھ تفسیر کرنے میں گزرا ہے کہ احرام اگر چیابتداء تشرط ہے وہ انتہاء رکن کے تھم میں ہے۔ جس طرح عنقریب شارح اس کی تفسیر کریں گے۔ اگریتسلیم کر لیا جائے تو شرط کا ذکر تعریف میں خلل واقع نہیں کرتا بلکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کا رنہیں۔ کیونکہ اس کے بغیر شری معنی تحقق نہیں ہوتا جس طرح ایک آ دمی طہارت کے بغیر نماز پڑھے۔ اس وجہ سے علمانے زکو قاور روزہ کی تعریف میں نیت کا ذکر کیا ہے۔

بِأَنْ يَكُونَ مُخِيمًا بِنِيَّةِ الْحَبِّ سَابِقًا كَمَا سَيَجِىءُ لَمْ يَقُلُ لِأَدَاءِ رُكُنِ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ لِيَعُمَّ حَجَّ النَّقُلِ (فُيضَ) سَنَةَ تِسْمِ وَإِنَّمَا أَخَّى هُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَشْمِ لِعُذْدٍ

کہ وہ جج کی نیت سے احرام باند سے ہوئے ہو بیٹل وقوف عرفہ اور طواف زیارت سے پہلے ہوجس طرح آئے گا۔ یہ بیل فرمایا: دین کے ارکان میں سے ایک رکن کی ادائیگی ہو۔ یہ اس لئے نہیں کہا: تا کہ یہ تحریف نفلی حج کو عام ہو جائے۔ حج نو ججری میں فرض ہوا۔حضور مان ٹیلی کے عذر کی وجہ سے دی ججری تک اے مؤخرکیا،

تعالیٰ کا فرمان ہے: تُطَاهِن هُمُ وَ تُوَرِیْ ہُمْ ہِهَا (التوب: 103) تا کہ آپ پاک کریں انہیں اور بابرکت فرمائیں انہیں۔ یہ مخصوص تطبیر ہے جو تملیک ہے۔ ای وجہ ہے جج کی تعریف میں شرعا قصد کو اصل بنایا گیا ہے کی اور میں اصل نہیں بنایا گیا گیا ہے۔ کیونکہ لغت میں اس اصل بنایا گیا گیا ہے۔ کیونکہ لغت میں اس اصل بنایا گیا گیا ہے۔ کیونکہ لغت میں اس مراد مطلق قصد ہے۔ اور شرعا علما نے یہ تعریف کی ہے کہ اس سے مراد مخصوص طریقہ سے پاکیزہ مٹی کا قصد کرنا ہے جودو ضریبی ہیں۔ یہ ایسا قصد ہے جو فعل کے ساتھ مقتر ن ہے۔ پس یہ اس سے خارج نہیں کہ بندے کے فعل کا اسم ہو۔ یہ 'زیلی ' کے قول کا معنی ہے: جج فاص قصد کا نام ہے ساتھ ہی وصف کی زیادتی ہوتی ہے جس طرح تیم ہے جو مطلق قصد کا نام ہے۔ پھر شرع میں اسے وصف کی زیادتی ہوتی ہے جس طرح تیم ہے جو مطلق قصد کا نام ہے۔ پھر شرع میں اسے وصف کی زیادتی ہوتی ہے جس طرح تیم ہے جو مطلق قصد کا نام ہے۔ پھر شرع میں اسے وصف کی زیادتی ہوتی ہے اس میں میرے لئے ظاہر ہوا۔

9550\_(قوله: سَابِقًا) لِعِنى وقوف عرفه اورطواف سے پہلے۔ جہاں تک که میقات سے حج کی نیت کے ساتھ محرم ہونا بیواجب ہے،'' ط''۔

## حج کی فرضیت کی تاریخ

1955 وقت کے بعد نازل ہوئی۔ یا اور میں جا ہے گئی ہے۔ یا تیت کر بھر جے کے وقت کے وقت ہونے کے بعد نازل ہوئی۔ یا اہل مدینہ پرمشرکوں کا خوف تھا۔ یا اپنی ذات کے بارے میں خوف تھا، یا مشرکین کے ساتھ ان کی عبادت میں مخالطت کی ناپند یدگی کا خوف تھا۔ کیونکہ اس میں ان کے ساتھ عہد موجود تھا، ''زیلی '' ۔ پہلے عذر کو مقدم رکھا ہے کیونکہ '' صاهیہ شلبی '' میں ابن قیم کی ''الہدی'' میں ہونے کی آیت الله تعالیٰ کا یہ ابن قیم کی ''الہدی'' میں ہے: قول شیح ہے کہ جے سئے نو بجری کے آخر میں فرض ہوا۔ جے کے فرض ہونے کی آیت الله تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: قول سے جے المبنیتِ (آل عمران: 97) اور الله کے لیے فرض ہونے کے بعد ایک سال اسے مؤخر کر یہ نو بجری کے آخر میں عام الوفو دمیں نازل ہوئی ۔ اور حضور مین ہونے جے کو فرض ہونے کے بعد ایک سال اسے مؤخر خبیں کیا ہے آپ کی ہدی اور آپ میں نظری میں فرص ہوا اس کے زیادہ مناسب ہے۔ جس نے یہ قول کیا ہے کہ یہ چھ بجری میں فرص ہوا اس خبیں کیا ہے آپ کی میں فرص ہوا اللہ کی غایت ہے کہ اس میں الله تعالیٰ کا فرمان: وَ آتِنہُوا الْحَدَۃُ وَ الْعَهُووَ وَ اِلْعَالَ کیا جائے جب اس کے استدلال کی غایت ہے کہ اس میں جے کی فرضیت کا آغاز نہیں۔ اس میں ہے مہم ہے کہ اے کمل کیا جائے جب اس میں شروع ہو یہ اس کے وجوب کے ابتدا ہے کہ کے اس میں تعلم ہے کہ اسے کہ کے ابتدا ہے کہ کے ابتدا ہے کہ متعلق ہے۔

مَعَ عِلْبِهِ بِبَقَاءِ حَيَاتِهِ لِيُكْمِلَ التَّبْلِيعَ (مَرَّةً) لِأَنَّ سَبَبَهُ الْبَيْتُ وَهُوَوَاحِدٌ وَالزِّيَادَةُ تَطَوُّعٌ وَقَدُيَجِبُ كَمَا إِذَا جَاوَزَ الْبِيقَاتَ بِلَا إِحْرَامٍ

ساتھ ہی آپ سانٹیزلیز کو اپنی زندگی کے باقی رہنے کاعلم تھا تا کہ آپ سانٹیزلیز تبلیغ کو کمل کریں۔ بیزندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ کیونکہ حج کا سبب بیت الله ہے جبکہ وہ ایک ہے۔اور اس سے زائد نفلی حج ہے۔اور بعض اوقات وہ داجب ہوتا ہے جب وہ میقات سے احرام کے بغیر آ گے گزر جائے۔

## حج کاعلی الفور وا جب ہونا اور حضور نبی کریم صلّ شالیبنم کی طرف سے تاخیراوراس کا سبب

9552\_(قوله: مَعَ عِلْمِهِ الخ) يه ایک اورجواب ہے جوعذر کے وجود پرموتو فنہیں ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ج کاعلی الفور واجب ہونا احتیاط کے لئے ہے۔ کیونکہ اس میں تاخیر اسے فوت ہونے پر پیش کرنا ہے جبکہ یہ حضور سان ٹائی ہے کہ علی منتقی ہے۔ کیونکہ حضور سان ٹائی ہے کو اپنی زندگ کے باقی رہنے کاعلم تھا یہاں تک کہ لوگوں کوان کے مناسک کی تعلیم دیں تاکہ تبلیغ کو کمل کریں۔ کیونکہ الله تعالی کافر مان ہے: لَقَدُّ صَدَّ قَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَیا (اللهُ عَدِی الله تعالی نے اپنے رسول کو چاخواب دکھایا۔ یہ تعلیل میں زیادہ بلند ہے ای وجہ سے پہلے کواس کے تالی بنایا ہے۔ پس یہ تیرے اس قول کی طرح ہے: اکم مذید الانع محسن البیك مع انع ابوك تو زید کی عزت کر کیونکہ وہ تیرامحن ہے ساتھ ہی وہ تیرابا ہے۔

# حج كى فرضيت كاسبب

9553 (قوله: لِأَنِّ سَبَبَهُ الْبَيْتُ) اس كا دليل اضافت ہے جوالله تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے: وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ ( آل عمران: 97) كيونكه قاعدہ يہ ہے كه احكام كوان كے اسباب كی طرف مضاف كيا جائے جس طرح اصول میں ثابت ہے۔ اور واجب متكر نہیں ہوتا جب تك اس كا سبب متكر نہیں ہوتا كيونكه مسلم شريف كى حدیث ہے: يا اتھا الناس قد فن عليكم الحج فحجوا (1) \_ الله كوئم پر ج فرض كيا گيا ہے پستم ج كرو \_ ايك آدى نے عرض كى: يا رسول الله كيا برسال؟ حضور سائ الله كيا برسال؟ حضور سائ الله كيا برسال؟ حضور سائ الله كيا برسال ج فرض ہوجا تا اور تم اس كی طافت ندر كھ سكتے \_ "النبر" ميں كہا: آيت كر يمدا كر چ تكرار كي في كے استدلال ميں كافى ہے كوئكہ امراس كا اختال نہيں ركھتا \_ مگر نفى كا شبات نفى كے مقتضا كے ساتھ اولى ہے ـ

9554\_(قوله: وَقَدْ تَجِبُ) يعنى فج واجب موجاتا إلى قول كاعطف مصنف كي قول افرض "برب-

عرف کی از آباز آباز آباز آبید الیست کی از آبید الیست کی این کی کی کار ایست کی می از اجب ہوتا ہے کہ وہ میقات کی طرف لوٹے اور وہاں سے تلبید کے۔ ای طرح مجاوزت سے قبل اس پر واجب ہوجاتا ہے۔ ''الہدایہ' میں کہا: پھر آفاقی جب مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے ارادہ سے مواقیت تک پہنچا تو اس پر لازم ہے کہ وہ احرام باند ھے اس نے جج یا عمرہ کا قصد کیا ہویا

<sup>1</sup> يحيم مسلم، كتأب الحج، باب فرض الحج موة في العدو، جلد 2، صفى 258 مديث أمر 2430

## فَإِنَّهُ كَمَا سَيَجِيءُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ

کیونکہاس پر دونوں عبادتوں میں سے ایک لازم ہوجائے گی جس طرح عنقریب آئے گا۔

قصدنه کیا ہویہ ہمارے نزدیک ہے۔ کیونکہ حضور ملی نظیر کی کا فرمان ہے: لا یجادز احد البیقات الا محرما (1) کوئی آدی میقات سے تجاوز نہ کرے مگر احرام کی حالت میں۔اوراس لئے کہ احرام کا وجوب اس بقعہ شریف کی تعظیم کی خاطر ہے۔ پس اس میں تاجر معتمر وغیر ہما برابر ہیں۔

220

''حلی'' نے کہاہے: اس سے بیر حاصل ہوتا ہے کہ جج اور عمرہ بیآ فاقی کی جانب سے نفل نہیں ہوتے ۔ بیردونوں بستانی اور حرمی کی جانب سے نفلی ہوتے ہیں۔

میں کہتا ہوں: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ احرام کے بغیر میقات سے گزرنے کی حرمت اس امر پر دال نہیں ہوتی کہ احرام آفاقی سے ہی واجب ہوسکتا ہے۔ کیونکہ واجب تو مجاوزت کے وقت احرام کے ساتھ متعلق ہے۔خواہ احرام نظلی حج کا ہو یا اس کے علاوہ کا ہو۔ کیونکہ احرام میقات سے گزرنے کے حلال ہونے کے لئے شرط ہے۔ اور شرط کو بطور مقصود عاصل کرنالازمنہیں ہے جس طرح اعتکاف میں (مقولہ 9464 میں) گزر چکا ہے۔اس کی نظیر یہ بھی ہے کہ جنبی کے لئے مجد میں داخل ہونااس وقت تک حلال نہیں یہاں تک کہ وہ عسل کر ہے۔ جب اس نے جمعہ کے مسل سنت کے لئے عسل کر لیا پھروہ مسجد میں داخل ہوا توبیہ جائز ہوگا جبکہ اس نے شسل مسنون کی نیت کی ۔اور اس پر شسل وا جب ہو گا جب وہ داخل ہونے کاارادہ کرے اوراس نے کسی اور مقصد کے لئے عسل نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ جب وہ میقات سے مجاوزت کا ارادہ کرے اورنسک کا ارادہ کرنے والا ہواوراس نے فرض ، مندور یانفل نسک کا احرام با ندھا تو یہ کافی ہوگا۔ کیونکہ بقعہ کی تعظیم کامقصود حاصل ہے اگرچہوہ اس کا قصد کرنے والا نہ ہو۔ اس طرح کہ اس نے تجارت کے لئے مکہ کرمہ میں داخل ہونے کا قصد کیا تو اس وقت اس کااحرام واجب ہوگا۔اس کی مثل تحیة المسجد ہے یہ اس نماز میں داخل ہوجائے گاجس نماز کووہ پڑھے۔اگروہ کوئی اور نمازنہ پڑھےتوسنت کے حصول کے لئے اس کے لئے خصوصی طور پرنماز پڑھنا ضروری ہے۔ بیامرمیرے لئے ظاہر ہوا ہے۔ الله تعالی بہتر جانتا ہے اس سے شارح نے'' البحر' اور' النہر' کی اتباع میں وجوب کی صورت کوفرض کیا ہے جب وہ احرام کے بغیرمیقات سے گزرے۔ پس اس پرواجب ہوگا کہ وہ میقات کی طرف لوٹے اور وہاں سے تلبیہ کے۔اس وقت اس کااحرام واجب ہوگاجب وہ مجاوزت کی وجہ ہے ہو ۔ گرجب وہ اس سے پہلے فرض ،منذوریانفل منسک کااحرام باندھ لے تو وہ ای منسک پر ہوگا جس کی اس نے نیت کی اور اس پر مجاوزت کی وجہ ہے کوئی خاص احرام واجب نہیں ، رگا تو اس وقت ان کی عبادت میں کوئی اضطراب نہیں ہوگا۔ فاقہم۔

9556\_ (قوله: كُمَّا سَيَجِيءُ) يعنى فصل الاحرام سے تھوڑا پہلے (مقولہ 9776 میں)۔ اى طرح فصل الاحصاد سے تھوڑا پہلے آئےگا۔

<sup>1</sup> يمجع الزوائدومنع الفوائد، كتاب الحج، باب الاحرام من السيقات، جلد 3، صفحه 494، مديث نمبر 5319

فَإِنُ اخْتَارَ الْحَجَّ اتَّصَفَ بِالْوُجُوبِ وَقَدُ يَتَّصِفُ بِالْحُهُمَةِ كَالْحَجِّ بِمَالٍ حَمَامٍ، وَبِالْكَمَ اهَةِ كَالْحَجِّ بِلَا إِذْنٍ مِتَّنْ يَجِبُ اسْتِئْذَانُهُ

اگروہ فج کواختیار کریتویہ فج وجوب کے ساتھ متصف ہوگا۔اور بعض اوقات بیر مت کے ساتھ متصف ہوتا ہے جب وہ حرام مال کے ساتھ فج کرے۔اور کراہت کے ساتھ متصف ہوگا جس طرح وہ آ دمی ان سے اجازت لئے بغیر فج کرے جن سے اجازت واجب ہوتی ہے۔

9557 (قولد: فَإِنْ اخْتَارَ الْحَجَّ اتَّصَفَ بِالْوُجُوبِ) پس بیدواجب مخیر کے قبیل ہوگا۔ یعنی اگر اس نے عمرہ کا اختیار کیا تو بی عمرہ وجوب کے ساتھ متصف ہوجائے گااس نے اس کوترک کیا ہے۔ کیونکہ دکام اس کا تقاضانہیں کرتا،'' ح''۔ جوحرام مال سے حجج کر ہے

2958 (قوله: كالْتَحِبِّ بِسَالِ حَمَّاهِ) "البح" ميں بياى طرح ہے۔ زيادہ بہتريہ ہے بيمثال بيان كى جاتى كہ جَ رياكارى اورشہت كے لئے كرے تو يہ جَ حرام ہوگا۔ كيونكہ بعض اوقات بيكها جاتا ہے كہ جَ بذات خود مخصوص مكان كى فريارت ہے بير ام نہيں ہوتا۔ بلك حرام ، حرام ، حرام مال كاخر ج كرنا ہے۔ دونوں بيںكوئى تلازم نہيں جس طرح وہ نماز جومنصو برخين ميں پڑھى جائے وہ بطور فرض واقع ہوجائے گى اور حرام مخصوبہ جگہ كواستعال كرنا ہے نہ كہ اس بنا پر كہ بيفى ، نماز ہے۔ كيونكہ فرض كى حرمت كے ساتھ صفت لگاناممكن نہيں يہاں معاملہ اسى طرح ہے۔ كيونكہ فح كاس ذات كے اعتبار سے تعم ديا گيا ہوئے۔ حرام مال خرج كرنے كے اعتبار سے بير حرام ہے۔ كوياس پر حرمت كا اطلاق كيا كيونكہ فح ميں مال كاعمل وظل ہے۔ كيونكہ فح الى عاملہ الى عاملہ كي كونكہ فح الى عامل والى حال ہوئے كيونكہ فح الى عاملہ كيونكہ فح حصول ميں كوشش كر ہے گا۔ كيونكہ فح حرام نفقہ كے ساتھ فجول نہيں ، وتا جس طرح حدیث ميں وارد كيا ہے: وہ حلال نفقہ کے حصول ميں كوشش كر ہے گا۔ كيونكہ فح حرام نفقہ كے ساتھ فجول نہيں ، وتا جس طرح حدیث ميں وارد عمل من فقہ ہو جائے گا۔ الى فرض كے ساتھ فجول نہيں دیا جائے گا۔ اس فرض كے ساتھ و اور فح كے قبول نہ ہونے گا۔ اس فرض اك ساتھ ہوائے گا۔ اس فرض الى سے ساتھ ہوائے گا۔ اس فرض الى ساتھ ہوائے گا۔ اس فرض الى سے عاملہ کے ساتھ ہوائے گا۔ اس فرض ہوتا ہے۔ اور وہ قبول نہ ہونے گا۔ اس فراد اور اداكان كے ساتھ ہوائا نا ہے۔ اور وہ قبول ہونے وردہ ہونہ ہونا ہے۔ وہ چندا شیاء پر جن ہوتا ہے جس پر قواب مرتب ہوتا ہے وہ چندا شیاء پر جن ہوتا ہے جس کر تو محت شرا اکوا اور افلاس جس مرتب ہوتا ہے وہ چندا شیاء پر جن ہوتا ہے جس کر تو میں ہوتا ہے جس طرح آگروہ ریا کاری کے جس پر بر ناور وہ رہے یاروز ور کے اور فیبت کرے قامل حج ہے کیکن قواب کے بغیر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

وہ لوگ جن کی اجازت کے بغیر حج کر لینا مکروہ ہے

9559\_(قوله: مِتَّنُ يَجِبُ اسْتِنَّنَانُهُ) جس طرح اس كوالدين ميس كوئى ايما ہوجے اس كى خدمت كى ضرورت ہوتے ہيں۔اى طرح مقروض كے لئے قرض خواہ جس ضرورت ہوتے ہيں۔اى طرح مقروض كے لئے قرض خواہ جس

<sup>1</sup> معجم الاوسط للطبر اني محديث نمبر 5228

وَفِى النَّوَاذِلِ لَوْكَانَ الِابْنُ صَبِيحًا فَلِلْأَبِ مَنْعُهُ حَتَّى يَلْتَحِىَ (عَلَى الْفَوْرِ) فِى الْعَامِ الْأَوَلِ عِنْدَ الثَّالِي وَأَصَحُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الْإِمَامِ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ فَيَغْسُقُ وَتُرَدُّ شَهَا دَتُهُ بِتَأْخِيرِةِ أَىْ سِنِينَا

''النوازل' میں ہے:اگر بچہ خوبصورت ہوتو باپ کوحق حاصل ہے کہ اسے تج پر جانے سے رو کے۔ جج نو ری طور پر پہلے سال ہی اس پر واجب ہوگا۔ بیا مام'' ابو بیسف' رطیقیا کا نقطہ نظر ہے۔اور'' امام صاحب' رطیقیا سے دو روایتوں میں سے اصح روایت کے مطابق ،امام مالک اور امام احمد کے نز دیک بھی اس طرح ہے پس وہ فاسق ہوجائے گا۔اور جج کی ادائیگ میں چند سالوں کی تاخیر سے اس کی شہادت ردکر دی جائے گا۔

کے پاس کوئی مال نہ ہوجس کے ساتھ وہ اس قرض کوا داکر ہے۔اورای طرح ضامن اگر چدا جازت کے ساتھ ہو۔تو ان لوگوں کی اجازت کے بغیراس کا نکلنا مکر وہ ہوگا۔جس طرح''الفتح'' میں ہے۔اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ کراہت تحریمی ہے۔ای وجہ سے شارح نے وجوب کے ساتھ تعبیر کیا۔''البح'' میں''البر'' نے قل کرتے ہوئے بیزا کد کیا ہے:ای طرح اگراس کی بیوی اس کے جانے کونا پسند کرے اورای طرح وہ نا پسند کرے جس کا نفقہ اس کے ذمہ تھا۔

ظاہریہ ہے کہ بیسب بچھاس وقت ہے جب اس حج کرنے والے کے پاس ایسا مال نہ ہو جوعدم موجودگ میں نفقہ کے طور پراسے دے دے۔ '' البح'' میں کہا: بیسب حج فرض میں ہے۔ جہاں تک حج نفل کا تعلق ہے تو والدین کی طاعت مطلقاً اولی ہے جس طرح'' الملتقط'' میں اس کی تصریح کی ہے۔

9560\_(قوله: حَتَّى يَلْتَجَى) اگرراسته خوف دلانے والا ہے تووہ نه نظے اگر چداس کی داڑھی آ جائے۔'' بحر'' میں ''النوازل' سے مروی ہے۔

9561\_(قولہ: عَلَى الْفَوْدِ) لِعِنى جب جج كے اداكر نے كا امكان ہوتو اس كے اوقات ميں سے ابتدائى اوقات ميں وہ اسے بجالائے۔ اس كے مقابل امام' محمد' روایشار كا قول ہے۔ وہ یہ ہے كہ تا خیر كی صورت ميں واجب ہے۔ اس كامعنى پہيں كہ تا خير متعين ہے بلكداس معنى ميں ہے كہ فور أا دائيگى لازم نہيں۔

9562 (قوله: وَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيُنِ) اس كاالثان پرعطف صحیح نہیں ہوگا۔ یہ مبتدامحذوف کی خبر ہے۔ یا ان كا قول عندالثان مبتدامحذوف کی خبر ہے۔ یا ان كا قول عندالثان مبتدامحذوف کی خبر ہے۔ یعنی اصل عہارت ہے ہے: هذا عند الثان (بیامامُ ' ابو یوسف' رطیف ہے۔ نافہم۔ پس ان كا قول واصح اس پرعطف ہے۔ فافہم۔

9563\_(قوله: وَمَالِكِ وَأَحْبَدَ) اس كالامامر پرعطف ہے پس بیاس امر كافائدہ ویتاہے كدونوں سے بھی مختلف روایات من ابی حنیفة روایات من ابی حنیفة و مالك واحد دفافهم \_

9564\_(قوله: أَيْ سِنِينَا الخ)" البحر"من بحث كرتے موئ اس كاذكركيا ہے۔ سنين توين كے ساتھ ذكركيا

لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ صَغِيرَةٌ وَبِالْرِتِكَابِهِ مَرَّةً لَا يَفَسُقُ إِلَّا بِالْإِمْرَادِ بَحْ ۗ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْفَوْرِيَّةَ ظَنِيَّةٌ لِأَنَّ وَلِيلَ الِاخْتِيَاطِ ظَنِيِّ، وَلِذَا أَجْهَعُوا أَنَّهُ لَوْ تَرَاخَى كَانَ أَدَاءً

کیونکہ اس میں تاخیر کرنا گناہ صغیرہ ہے اور ایک دفعہ کے ارتکاب سے وہ فاست نہیں ہوگا مگر اصرار کرنے سے فاسق ہوگا۔ ''بح''۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ فور ااوا نیکی کا لازم ہوناظنی ہے۔ کیونکہ احتیاط کی دلیل ظنی ہے۔ای وجہ سے علیا نے اجماع کیا ہےاگروہ تراخی کرے تو بیادا ہوگی

ہے کیونکہ بعض اوقات بیصین کے قائم مقام ہوتا ہے۔ بیا یک نحو یوں کی ایک جماعت کے نزدیک عام ہے۔ اصرار کامفہوم اور حج کی ادائیگی میں تا خیر کرنے والے کا شرعی حکم

9565\_(قولہ: إِنَّا بِالْإِصْرَارِ) يعنى ليكن اصرار كى صورت ميں فاس ہوجائے گا۔ يہ استثنام نقطع ہے۔ كيونكہ اصرار مرة كے تحت داخل نہيں ہوتا،'' ح'' \_ پھر يہ امر مخفی نہيں كہ عدم فست سے عدم اثم لازم نہيں ہوتا۔ كيونكہ وہ گنا ہگار ہوتا ہے اگر چہ ايك دفعة محل كر ہے۔'' ابن نجيم'' كى'' شرح المنار'' ميں الاكمل كى'' التقرير' سے مروى ہے كہ اصرار كى حديہ ہے كہ اس سے يہ فعل ايسا متكرر ہوجودين كے بارے ميں لا پرواہى كا ايسا شعور دلائے كہ وہ گناہ كہيرہ كا ارتكاب كرر ہاہے۔

اس کا مقتضایہ ہے کہ بیعدد کے ساتھ مقدر نہیں بلکہ رائے اور عرف کے پیرد ہے۔ ظاہر بیہ ہے کہ دود فعرستی کرنے سے اصرار نہیں بنا۔ اس وجہ سے اس : سنینا کہا ہے۔ ''شرح استی '' میں ان کا قول: فیفسق و تود شھا دتھ بالتا خیر عن العام الاقل بلا عذر غیر واضح ہے۔ کیونکہ اس کا مقتضایہ ہے کہ ایک دفعہ تا خیر کرنے سے فاس ہوجائے گا چہ جا تیکہ دود فعہ تا خیر کرے۔ فائنم۔

9566\_(قوله: وَوَجُهُهُ الخ) تاخیر کے صغیرہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فوریت واجب ہے۔ کیونکہ فوریت (فورا ادا کرنا) ظنی ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل ظنی ہے جبکہ یہی احتیاط ہے۔ کیونکہ اس کی تاخیر میں اے فوت ہونے پر پیش کرنا ہے جبکہ یہ غیر قطعی ہے۔ پس تاخیر مکر وہ تحریک ہوگی حرام نہیں ہوگی۔ کیونکہ حرمت صرف دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے جس طرح حرمت کے مقابل جو فرض ہے دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ جو انہوں نے ذکر کیا ہے بیاس پر مبنی ہے جے صاحب ''البحر'' نے اپنے رسالہ، جو بیان المعاصی میں تالیف کیا گیا ہے، میں کہا: کہ ہمارے نزدیک جو مکر وہ تحریکی ہے وہ سب صغائر میں سے ہیں۔ لیکن اس رسالہ میں ان صغائر کا شار کیا گیا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں جس طرح اپنی بیوی سے ظہار کرنے والے کفارہ ادا کین اس رسالہ میں ان صغائر کا شار کیا گیا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں جس طرح اپنی بیوی سے ظہار کرنے والے کفارہ ادا کرنے سے پہلے وطی کرے اور اذان جمعہ کے وقت بیچ کرے '' تائل''۔

9567\_(قوله: كَانَ أَدَاءً) يعنى اس بالاتفاق گناه ساقط ہوجائے گاجس طرح '' البحر' میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: حج کے فوت ہونے کا گناه مراد ہے۔ تاخیر کا گناه مراد نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں جو کچھ ہے وہ مخفی نہیں بلکہ ظاہر یہ ہے کہ سے تاخیر کا گناہ ہے۔ کیونکہ ادائیگی کے بعد کوئی تفویت

وَإِنْ أَثِمَ بِمَوْتِهِ قَبْلُهُ وَقَالُوا لَوْلَمْ يَحُجَّ حَتَّى أَتَلَفَ مَالَهُ وَسِعَهُ أَنْ يَسْتَقْيِضَ وَيَحُجَّ وَلَوْ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى وَفَائِهِ وَيُرْجَى أَنْ لَا يُواخِذَهُ اللهُ بِذَلِكَ، أَيْ لَوْنَاوِيًا وَفَا وْإِذَا قَدَرَ كَمَا قَيَّدَهُ وَنِ الظَّهِيرِيَّةِ

اگرچداس سے قبل موت آنے سے وہ گنامگار ہوگا۔اور علمانے کہا:اگراس نے جج نہ کیا یہاں تک کداس کا مال تلف ہو گیا تو اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ قرض لے اور جج کرے اگرچہ قرض کی ادائیگی پر قادر نہ ہو۔اور امید کی جاسکتی ہے کہ الله تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی نہ کرنے پراس کا مواخذہ نہیں کرے گا اگر وہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہوجس طرح ''الظہیریے' میں اس قید کوذکر کیا ہے۔

نہیں ہوتی۔''افتح'' میں ہے: جج کی ادائیگی کے امکان کے پہلے سال میں تاخیر سے وہ گنا ہگار ہوگا اگر اس کے بعد جج کیا تو گناہ اٹھ جائے گا۔

''قہستانی'' میں ہے: شیخین کے نز دیک عذر کے بغیر دوسرے سال تک مؤخر کرنے میں گنا ہگار ہوگا۔ مگر جب وہ مج کو ادا کرے اگرچے بیٹمرکے آخری حصہ میں ہوتو یہ بغیرا ختلاف کے گناہ کوختم کردےگا۔

9568 - (قولد: قَانُ أَيْمَ بِمَوْتِهِ قَبْلَهُ) اگر ج كى ادائيگى سے پہلے فوت ہوگيا تو بالا جماع وہ گنا ہگار ہوگا جس طرح " نظیمی " میں ہے۔ گرامام " محرد واللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر چہتا خیر کی صورت میں گنا ہگار نہیں ہوگا گرشرط بہ ہے کہ موت سے پہلے اداکردے۔ جب اس سے پہلے مرجائے تو ظاہر یہی ہے کہ وہ گنا ہگار ہوگا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: پہلے سال سے گنا ہگار ہوگا۔ اورایک قول یہ کیا گیا ہے: اس آخری سال سے گنا ہگار ہوگا جس سال میں وہ اپنے آپ سے ضعف دیکھتا ہے۔ گنا ہگار ہوگا۔ اورایک قول یہ کیا گیا ہے: اس آخری سال سے گنا ہگار ہوگا جس سال میں وہ اپنے آپ سے ضعف دیکھتا ہے۔ اس آخری سال سے گنا ہگار ہوگا جائے گا بلکہ اس کا علم الله تعالیٰ کے ہاں ہے۔ جس طرح " الفتح" میں ہے۔

9569\_(قوله: وَسِعَهُ أَنُ يَسْتَقُي ضَ الخ) يعنى اس كے لئے جائز ہے۔ ايک قول يہ كيا گيا ہے: قرض لينااس پر لازم ہوگا جس طرح لباب المناسك ميں ہے۔ ملائل قارى نے اس كی شرح ميں كہا: بيامام 'ابو يوسف' روائيتا سے مروى ہے اوراس كاضعف ظاہر ہے۔ كيونكه الله تعالى كے حقوق كوا شانا بير بندوں كے حقوق كة قال سے خفيف ہيں۔

میں کہتا ہوں: پہلے قول پر بھی اعتراض بیدوار دہوتا ہے آگران کے قول دلوغیر قاد رعلی د فائد سے بیمرا دہو کہ اسے علم ہو کہ اصلاً قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں۔ گر جب علم ہو کہ وہ فی الحال قاد نہیں اور اس کاظن غالب بیہ ہواگر وہ کوشش کرے تو و فاپر قادر ہوجائے گا تواعتراض وار ڈپیس ہوگا۔

ظاہریہ ہے کہ یہی مراد ہے جبکہ اسے اس سے اخذ کیا گیا ہے جو''الظہیری'' میں کتاب الذکاۃ میں ذکر کیا ہے۔ کیونکہ کہا ہے: اگر اس کے پاس مال نہ ہواور وہ بیارا دہ کرے کو وہ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے قرض لے۔ اگر اس کی غالب رائے میہ ہو جب وہ قرض کی ادائیگی میں کوشش کرے گاتو وہ قادر ہوجائے گاتو افضل میہ ہوگا کہ وہ قرض لے اگر وہ قرض لے اور زکوۃ اداً رعَلَى مُسْلِم لِأَنَّ الْكَافِرَ غَيْرُمُ خَاطَبٍ بِفُرُوعِ الْإِيمَانِ فِي حَقَّ الْأَدَاءِ

ج مسلمان پرفرض ہے کیونکہ کا فرایمان کے فروعات کے بارے میں اداکے ق میں مخاطب نہیں۔

کرے اور قرض کی ادائیگی پر قادر نہ ہو یہاں تک کہ مرجائے تو امید کی جاسکتی ہے کہ الله تعالیٰ اس کا قرض آخرت میں اداکر دے گا۔اگراس کی غالب رائے میہ ہوتو وہ قرض کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوگا تو افضل یہ ہے کہ وہ قرض نہ لے۔ جب بیصورت زکوۃ میں ہے جس کے ساتھ فقراء کا حق متعلق ہے تو حج میں بدرجہ ادلیٰ اس طرح کرنامیح ہوگا۔

9570 (قولد: عَلَى مُسْلِم اللخ) في كَرْروط مِن شروع بهور به بين اور 'اللباب' مين اسكى چارا قسام بنائى بين ـ (۱) عج محى وجوب على شروط: اس مراوه الموربين جب سب پائے جائين تو في واجب بهوجا تا ہے ورنه في واجب نہيں ہوتا۔ بيسات الموربين ـ اسلام، جو وارالحرب مين بهاسے وجوب كاعلم بو، بالغ بونا ، عقل ، آزادى ، استطاعت، وقت نهيں بهتا شهر في مين قدرت يا جب اس كشهر والے في پرجاتے بين اس وقت قدرت بوجس طرح آگر (مقوله 9607 مين) آسكاء۔

(۲) اوا کسی شو اضط: اس سے مرادوہ امور ہیں اگر وجوب کی شروط کے ساتھ سب پائی جا کیں تو جج کی ادائیگی واجب ہو جائے گی۔اگر ان میں سے بعض مفقو د ہوجا ئیں جبکہ وجوب کی شروط تحقق ہوں تو ادائیگی واجب نہ ہوگی بلکہ اس پر لا زم ہوگا کہ کسی کو جج پر بھیجے یا موت کے وقت وصیت کرے۔ یہ پانچ ہیں۔ بدن کی سلامتی ، راستے کا امن ،مجوس نہ ہونا ،عورت کے ساتھ محرم یا خاوند کا ہونا اور عورت پر عدت کا نہ ہونا۔

(۳)**ادانینگی کی صودت کی شرانط**: بینو ہیں۔اسلام،احرام،زمان،مکان،تمییز،عقل،افعال حج خود کرنااگر چه عذر کی صورت میں ہوں، جماع نہ کرنااورجس سال احرام باندھا ہے ای سال حج کرنا۔

(4) فوض هج كى ادانيگى كى شرانط: يەجى نوبىل مسلمان ہونا،موت تك مسلمان رہنا،عقل، آزادى، بالغ ہونا،اگرخود قادر ہے توخودا داكر ہے،فل كى نيت كانه ہونا، فاسد نه كرنااورغير (فرض كے علاوہ) كى نيت كانه ہونا۔

9571 (قوله: عَلَى مُسْلِم) اگر کافراس چیز کا مالک ہوجس کے ساتھ جج کی استطاعت ہوتی ہے پھر فقیر ہونے کے بعد وہ مسلمان ہوجا تا ہے تو اس استطاعت کی وجہ سے اس پر کوئی چیز واجب نہ ہوگی۔اگراس کا مالک ہوا جبکہ مسلمان ہو چکا تھا تو اس نے جج نہ کیا چھر مختاج ہوگیا یہاں تک کہ اس کا وجوب اس کے ذمہ بطور دین ثابت ہوجائے گا،'' فتح''۔ بیاس قول کے بارے میں ظاہر ہے جو فور کی اواکرنے کے بارے میں ہے نہ کہ اس قول کے بارے میں ظاہر ہے جو تو رکی اواکرنے کے بارے میں ہے نہ کہ اس قول کے بارے میں ظاہر ہے جو تر اخی کے بارے میں سے ''نہر''۔

میں کہتا ہوں: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ تراخی کے قول پر وجوب اس پہلے سال سے محقق ہوجا تا ہے جس پہلے سال سے وجوب محقق ہوا تھا۔لیکن اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس سال اداکر لے یااس سے اگلے سال اداکر ہے۔جس طرح نماز کے بارے میں ہے جو اول وقت سے واجب ہوجاتی ہے مگر اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ ورنہ یہ لازم آئے گا کہ

# وَقَدُ حَقَّقُنَاهُ فِيهَا عَلَّقُنَاهُ عَلَى الْمَنَادِ رحُيِّ مُكَّلَّفٍ عَالِم بِفَيْضِيَّتِهِ

ہم نے 'المنار' پرجوتعلیقات کھی ہیں ان میں اسے ثابت کیا ہے۔ (جج فرض ہے) آزاد مکلف پرجوجج کی فرضیت کاعلم رکھتا ہو

وجوب تقت نه ہو گرموت سے تھوڑا پہلے تحقق ہو۔اور یہ بھی لازم آئے گا کہ اس آ دمی پر آج کے لئے کسی کو بھیجنا واجب نہیں جو پہلے تھے تھا بھروہ مریض ہو گیا یا وہ اندھا ہو گیا۔اور یہ بھی لازم آئے گا جو تاخیر میں کو تا ہی کرنے والا ہے وہ گناہ گارنہ ہو گا جب ادائیگی سے قبل وہ مرجائے۔ یہ سب اجماع کے خلاف ہے۔'' فقد بڑ'۔

9572 (قوله: وَقُلْ حَقَّقْنَاهُ الخ) وہاں انہوں نے جوذکر کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ عبادات کے مکلف بنانے میں تین مذاہب ہیں۔ (1) سمر قندی علما کا مذہب: کا فرادااورا عقاد دونوں میں احکام فرعیہ کا مکلف نہیں۔ (2) بخاری علما کا مذہب: دونوں کا خاطب ہے دونوں پر اسے عمّا ب کیا جائے گا۔ کہا:
میں قول قابل اعتماد ہے جس طرح ابن مجیم نے اسے تحریر کیا ہے۔ کیونکہ نصوص کا ظاہر ان کے حق میں شاہد ہے اور اس کے خلاف تاویل ہے۔ امام ' ایو صنیف' روائے تا اور آپ کے اصحاب سے کوئی شے منقول نہیں تا کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

اوراس میں کوئی خفانہیں کہ ان کا قول: فی حق الا داءیہ ہم دلاتا ہے کہ وہ ان احکام کا صرف اعتقاد میں مخاطب ہے جس طرح بخارا کے علا کا مذہب ہے۔ صاحب'' المنار'' نے اس کی تھیج کی ہے۔ لیکن شارح کی کلام میں ایس کوئی چیز نہیں کہ جو یہاں ہے اس پروہاں آپ نے اعتماد کیا ہے۔ جو بیقول کیا گیا ہے جو یہاں ہے وہ مذہب کے خلاف ہے اس میں اعتراض کی سخجائش ہے۔ کیونکہ توبیجان چکا ہے کہ اصحاب مذہب ہے کوئی قول مروی نہیں۔ فاتہم۔

9573\_(قولد: حُنِّ) پس جَ فرض نہیں ہے غلام پر جو مد بر ہو، مکا تب ہو، جس کا بعض آ زاد ہو، اسے کاروبار کی اجازت دگ گئی ہو یاوہ ام ولد ہو۔ کیونکہ اس میں زادراہ اور سواری کے مالک ہونے کی اہلیت نہیں ہے۔ اس وجہ ہے اہل مکہ کے غلاموں پر جَ فرض نہیں۔ فقیر کے ت میں زادراہ اور سواری کی شرط ہونے کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ یہ آسانی پیدا کرنے کی غرض سے ہے اہلیت کے لیے نہیں ہے۔ پس جج مکہ کرمہ کے فقراء پر واجب ہوگا۔

ال تقریر کے ساتھ غلام پرنماز اور روز ہ کے واجب ہونے اور خج کے واجب نہ ہونے میں فرق ظاہر ہو چکاہے،''نہر''۔ وہ فرق ان دونوں امور میں اہلیت کا پایا جانا اور حج میں اہلیت کا نہ پایا جانا ہے۔ اور مراد وجوب کی اہلیت ہے۔ ورنہ غلام ادا کرنے کا اہل ہے پس اس کے لئے جج نفل کے طور پر واقع ہوگا۔ جس طرح آگے (مقولہ 9647 میں ) آئے گا۔

9574 (قوله: مُكَلَّفِ) مكلف سے مراد بالغ اور عاقل ہے۔ پس یہ بچ پر واجب نہیں اور نہ ہی مجنون پر واجب ہے۔ اور اصول میں معتوہ میں اختلاف ہے۔ ''فخر الاسلام' اس طرف گئے ہیں کہ اس سے خطاب ساقط ہے جس طرح بنج سے خطاب ساقط ہے اس پر عبادات میں سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ '' دیوی' 'اس طرف گئے ہیں کہ وہ بطور احتیاط ان کا خاطب ہے '' بحر' ۔ ہم نے معتوہ کے بارے میں کتاب الزکاۃ کے شروع میں (مقولہ 7779) میں گفتگو کی ہے۔ اس کی طرف رجوع کیجے۔

## إِمَّا بِالْكُوْنِ بِدَا دِنَا وَإِمَّا بِإِخْبَا دِعَدُلِ أَوْ مَسْتُودَيْنِ (صَحِيحِ) الْبَدَنِ

یا تواس لئے کہ وہ ہمارے دار میں رہتا ہو یا ایک عادل یا دومستورالحال آ دمیوں نے اس کی خبر دی ہو۔اور حج فرض ہے اس پرجس کا بدن صحیح ہو۔

#### تنبيه

''البدائع'' میں ذکر کیا ہے: مجنون اور ایسا بچہ جو تجھ ہو جھ نہ رکھتا ہواس کی جانب سے جج کی اوائیگی جائز نہیں جس طرح دونوں پر حج واجب نہیں۔ دوسر سے علما نے دونوں کے جج کے چچے ہونے کونقل کیا ہے اور'' شرح اللباب'' میں ہے کہ جے پچھ اوراک حاصل ہے اور جسے پچھاوراک حاصل نہیں فرق کرنے کے ساتھ تطبیق دی ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ بلکتظیق اس طرح ہوگی کہ پہلے کواس پرمحمول کیا جائے گا کہ دونوں نے جج خودادا کیا اور دوسرے کو ولی کے فعل پرمحمول کیا جائے گا۔''الولوالجیہ'' وغیرها میں ہے: بچہ کے بدلہ میں باپ حج کرتا ہے ای طرح مجنون ہے۔ کیونکہ اس کا احرام ان کی جانب ہے جب کہ وہ دونوں عاجز ہیں جس طرح وہ دونوں خودا پن جانب سے احرام نہیں باندھ سکتے۔ اس کی مکمل وضاحت عنقریب (مقولہ 9650 میں) آئے گی۔

9575\_(قولہ:إِمَّا بِالْكُوْنِ بِدَارِنَا) خواہ اسفرضت كاعلم ہويافرضت كاعلم نہ ہو، وہ دار الاسلام ميں اسلام پر پروان چڑھا ہو يا اس پر پروان نہ چڑھا ہو،'' بح''۔ اور ان كا قول اوبا خبار عدل آلخ بياس آ دمى كے بارے ميں ہے جو دار الحرب ميں مسلمان ہواليس اس پر حج واجب نہيں ہوگا جب تك اے حج كے واجب ہونے كاعلم نہ ہو۔

ایک صورت باتی رہ گئی ہے اگر اس نے اس سے پہلے ادا کیا ہو۔ ''قطی'' نے ''مناسک القطبی'' میں بحث کرتے ہوئے ذکر کیا ہے: اس کا یہ جج فرض کی کفایت نہیں کرے گا۔ اس پر مناز عدکیا گیا کہ علم کا ہونا یہ جج کے فرض کی طرف سے واقع ہونے کی شروط میں سے ہے جس طرح اس قول (9570) سے معلوم ہو چکا ہے جوگز رچکا ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی مناز عہ کیا گیا کہ جج مطلق نیت کے ساتھ صحیح ہوجا تا ہے جبکہ فرض کی تعیین نہ کی جائے۔ نماز کا معاملہ مختلف ہے۔ اور اس کے ساتھ مناز عہ کیا گیا کہ اس آدی کی جانب سے جج صحیح ہوجا تا ہے جو ہمارے دار میں پلا بڑھا اگر چہ اسے فرضیت کا علم نہ ہوا ہوجس طرح تو نے اس کوجان لیا ہے۔

9576\_(قوله: أَوْ مَسْتُورَيْنِ) اس قول نے بیفائدہ دیا کہ شرطشہادت کی دوشرطوں میں سے ایک ہے وہ عدداور عدالت ہے جس طرح'' النہ' میں ہے۔

9577\_(قوله: صَحِيحِ الْبَدَنِ) يعنى ان آفات سے محفوظ ہوجو آفات ان امور کو بجالانے سے مانع ہوجن سے سفر میں کوئی چارہ کارنہیں ہوتا۔ پس حج اپانچ ،مفلوح اور بوڑھے شیخ پر واجب نہیں ہوتا جو بذات خود سواری پر نہ تھم سکے اور نابینا پر واجب نہیں ہوتا اگر چہوہ اپنا قائد پائے۔اورمجوس اور جے سلطان کا خوف ہواس پر حج واجب نہیں ہوتا نہ ان کی ذاتوں پر اور

## (بَصِينِ غَيْرِ مَحْبُوسٍ وَخَائِفٍ مِنْ سُلْطَانٍ

اورا لیے بینا پر جج واجب ہے جومحبوس نہ ہواوراس سلطان سے خوف زدہ نہ ہوجوا ہے منع کرتا ہو۔

نہ نیابت کے طریقہ پر۔ یہ' امام صاحب' رمایٹھایہ سے ظاہر مذہب میں مروی ہے۔ یہ تول' صاحبین' وطانہ پینہ سے بھی مروی ہے۔ دونوں سے ظاہر روایت کا ہوناان پرواجب کرتا ہے کہوہ کی کو جج پر بھیجیں۔ اگر بجز دائمی ہویہ انہیں کفایت کرے گااگر عجز زائل ہوجائے توخوداس کا اعادہ کریں گے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ''امام صاحب' دلیتا ہے نزدیک ہید جی کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ہاور''صاحبین' وطانیتہا کے نزدیک ہیوجوب ادا کی شرائط میں سے ہے۔ اوراختلاف کا تمر واس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اس پر واجب ہے کہ کی کوج پر بھیجے اور کی کو وصیت کرے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ اس صورت کے ساتھ مقید ہے جب وہ جی پر قادر نہ ہو جب دہ وہ جی پہلے عاجز آگیا توجی اس کے ذمہ بطور دین ثابت ہوجائے گا پس جبدوہ سے جو اگروہ جی کی طرف نکلنے ہے پہلے عاجز آگیا توجی اس کے ذمہ بطور دین ثابت ہوجائے گا پس اس پر لازم ہوگا کہ کی کوج پر بھیجے۔ اگروہ جی کی طرف نکلنے ہے پہلے عاجز آگیا تو وہ سے کرنا واجب نہ ہوگا کہ کی کوج پر بھیجے۔ اگر وہ بی کی طرف نکلنے کیا تو وہ جی اس کے ذمہ بطورہ یہ کا خود بی ورتکانی کیا تو وہ جی اس سے ساقط ہوجائے گا۔''التحقہ'' کا ظاہر معنی ہے کہ انہوں نے جی کا خود بی ورتکانی کیا تو وہ جی اس سے ساقط ہوجائے گا۔''التحقہ'' کا ظاہر معنی ہے کہ انہوں نے ''صاحبین' برطانیا ہے کو کی فرار دیا ہواراس کو اپنایا ہے کہ صحت وجوب ادا کی شرائط میں ہے ہے۔ یہ 'البح'' اور''النہ'' ہے منقول ہے۔''اللہا ہے'' میں تھیجے کے اختلاف کی حکایت کی ہے۔ اس کی ''شرح'' میں ہے: ''النہا ہے'' میں اول کو اپنایا ہے۔'' البحرالعمیق' 'میں کہا: ہوسے کے ذہب ہے۔ اختلاف کی حکایت کی ہے۔ اس کی ''شرح'' میں ہوسے کہ اس میں ہیں۔ ادخلاف کی حکایت کی ہے۔ اس کی ''شرح'' میں ہیں۔ ادر دوسرے کی قاضی نے'' شرح الجامع'' میں ہیں۔ اور دوسرے کی قاضی نے'' شرح الجامع'' میں تھیج کی ہے۔ کثیر مشائخ نے اسے اختیار کیا ہے ان میں ہیں۔ اور دوسرے کی قاضی نے'' میں کہا نہ ہے کھر مشائخ نے اسے اختیار کیا ہے ان میں ہے ابن ہم ہیں۔

9578\_(قوله: بَصِيرِ) اس ميں گزشة اختلاف ہے جس طرح تو جان چکا ہے۔

9579\_(قوله: غَيْرِ مَحْبُوسٍ) بيادا كى شروط ميں سے ہے جس طرح (مقولہ 9570 ميں) گزر چكا ہے۔ ظاہر يہ ہے كما اگر ا ہے كما گراہے اس لئے مجوں كيا گيا ہوكہ وہ ايسے حق كورو كے ہوئے ہے جس كى ادائيگى پر قادر تھا تو اس سے وجو ب اداسا قط نہيں ہوگا۔

#### تنبي

''شرح اللباب' میں شمس الاسلام سے ذکر کیا ہے کہ سلطان اور جوامرا سلطان کے معنی میں ہیں وہ محبوس کے ساتھ لاحق موں گے۔ پس فح اس کے اس مال میں واجب ہوگا جوحقوق العباد سے خالی ہو۔ اس کی کمل بحث اس میں ہے۔ اس میں کوئی خفانہیں کہ بیداس وقت ہے اگر اس کا مجرموت تک رہے ور نہ عذر کے ذائل ہونے کے بعد اس پر فح واجب ہوگا۔ بیاس کے ساتھ مقید ہے جب وہ فح پر جھیجے اس اختلاف کی بنا پر جو ساتھ مقید ہے جب وہ فح پر جھیجے اس اختلاف کی بنا پر جو ابھی (مقولہ 9577 میں) ذکر ہوا ہے۔

يَهْنَاعُ مِنْهُ (ذِى زَادٍ) يَصِخُ بِهِ بَدَنُهُ فَالْمُعْتَادُ للَّحْمُ وَنَحْوُهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى خُبْزٍ وَجُبْنٍ لَا يُعَدُّ قَادِرًا (وَرَاحِلَةِ) مُخْتَضَةٍ بِهِ وَهُوَالْمُسَتَى بِالْمُقَتَّبِ إِنْ قَدَرَ وَإِلَّا فَتُشْتَرَطُ الْقُدُرَةُ عَلَى الْمُحَارَةِ لِلْآقَاقِيَ

اور جج فرض ہے جس کے پاس زادراہ ہوجس زادراہ کے ساتھ اس کابدن سیجے ہو۔وہ آ دمی جو گوشت دغیرہ کا عادی ہوجب وہ روٹی اور پنیر پر قادر ہوتو اسے قادر شارنبیں کیا جائے گا۔اوروہ سواری رکھتا ہوجو سواری ای کے لئے خاص ہو۔ای کومنتب کہتے ہیں اگروہ قادر ہوورنہ بیشر ط ہوگی کہمل پر قادر ہو۔ آفاتی کے لئے بیشر طہے کہ

9580 (قوله: يَنْنَعُ مِنْهُ) وه ملطان اسے في يرجانے سے منع كرتا ہے، 'ط'-

9581\_(قوله; في ذَا في وَ رَاحِلَةِ) اس قول نے يہ فائدہ دبیا کہ فج واجب نہيں ہوگا مگرزادراہ کی ملک اور سواری کی اجرت کی ملکیت کے ساتھ واجب نہیں ہوگا۔ (یعنی کوئی سواری پر سوار اجرت کی ملکیت کے ساتھ واجب نہیں ہوگا۔ (یعنی کوئی سواری پر سوار ہونے کو مباح کر دے یا سواری عاریۃ دے دے) جس طرح ''البح'' میں ہے۔ عنقریب اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ مونے کو مباح کر دے یا سواری عاریۃ وہ مشترک سواری پر قادر ہوتو یہ کائی نہ ہوگا جس سواری پر دوسرے آدمی کے ساتھ باری باری سواری کرے گا،' شرح اللباب'۔

9583\_(قوله: وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُقَتَّبِ) مقتب يهيم كضمه كساته اسم مفعول كاصيغه بيعنى ذوالقتب بهيم كضمه كساته اسم مفعول كاصيغه بيعنى ذوالقتب بهم طرح'' قاموس' ميس به اس سے مرادكهان كاردگرد چيوٹى كاشى ہے،'' ح'' داحله كي ضمير ذكر ذكر كى ہے كيونكه اس كے مركوب مونے كا اعتباركيا ہے۔

9584\_(قوله: وَإِلَّا) يعنى الروه مقتب يرسوار بون يرقادرنه بو

9585\_(قوله; عَنَى الْهُحَارَةِ) يه هود جرك مثابه بن "قامون" يعنى ال كايك حصه پرائ شرط كساته كه وه النج لئے معادل پائے جس طرح" الثافعية بين الى كاتفرى كى ہے۔ اور جو" البحر" بين ہے بمكن ہے كہ دوسرے حصه بين وه اپنا سامان ركھ ليے" فير دملى" نے اس كاردكيا ہے۔ "شرح اللباب" بين ہے: يا توجيو فى كاشى پر سوار ہونے پر قادر ہو يا محمل كے ايك حصه پر قادر ہو۔ جہاں تک محفه كاتعلق ہے تو يہ خوشحال لوگوں كى مبتدعات ميں ہے ہاں كاكو كى اعتبار نہيں۔ محمل كے ايك حصه پر قادر ہو۔ جہاں تک محفه كاتعلق ہے تو يہ خودواونوں يا دو فچروں كے درميان الله ايا جاتا ہے۔ لكن شخ عبدالله العقيف نے اس پر" شرح منسك" (اجابة السائلين) ميں اعتراض كيا ہے: يہ قول اس كے خلاف ہے جو علا في بے ويان كيا ہے کہ ہر فرد كے بارے ميں اس كا فائل اركيا جائے گا جو عادت اور عرف ميں اس كے حال كے مناسب ہوگا۔ جو اس پر قادر ہوا ہے معذور نہيں سمجھا جائے گا۔ اگر وہ محمل يا مقتب پر قادر ہوا ہے معذور نہيں سمجھا جائے گا۔ اگر وہ وہ شریف يا صاحب شروت ہو۔

9586\_(قوله:لِلْآفَاتِيُ)اس كاتعلق و داحلة كرماته به فتشترط كرماته نبيس كيونكه بيوجم دلاتا ہے كه غير

حاصل کلام یہ ہے: زادراہ ضروری ہے اگرچہ کی ہوجس طرح کئی علانے اس کی تصریح کی ہے۔جس طرح صاحب
"الیتا بجے" اور"السراج" ہیں۔"انیائیہ" اور"النہائیہ" میں جوتول ہے: کی پر جج لازم ہے اگر چہوہ فقیر ہواس کا کوئی زاد نہ ہو۔
ابن ہمام نے اس میں اعتراض کیا ہے۔ مگر بیارادہ کیا جائے کہ داستہ میں کمائی کرناممکن ہے۔ جہاں تک سواری کا تعلق ہے تو
آفاقی کے لئے شرط ہے اس کی کے لئے شرط نہیں جو چلنے پر قادر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مطلق شرط ہے کیونکہ مکہ مکرمہ
اور عرفات کے درمیان چارفرائ کی افاصلہ ہے ہرایک آدمی پیول چلنے پر قادر نہیں ہوتا۔ جس طرح" المحیط" میں ہے۔ صاحب
"اللباب" نے اینی" منسکہ الکبیر" میں پہلے قول کو صحح قرار دیا ہے۔ اور ان کے شارح" قاری" نے اس میں اعتراض کیا
ہے" اس پر قادرنا در ہی ہوتا ہے اور احکام کی بنیاد غالب پر ہوتی ہے"۔

ہمار سے نزدیک کی کی حدید ہے جومیقات سے لے کرحرم تک رہتا ہے جس طرح ''کر مانی '' نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ تعبیر حقیقت سے بہت دور ہے۔ بلکہ 'السراج'' وغیرہ میں جوقول ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اور مکہ مکر مہ کے درمیان تین ایام سے کم کی مسافت ہو۔'' البحر الزاخر'' میں ہے:''سواری اس حاجی کے لئے شرط ہے کہ جس کے اور مکہ مکر مہ کے درمیان تین دن یا اس سے کم مسافت کا تعلق ہے تو سواری شرط نہیں جب وہ پیدل چلنے پر قادر ہو''۔ اس کی مکمل بحث' شرح اللباب' میں ہے۔

يننبر

''اللباب' میں ہے: آفاتی فقیر جب میقات تک پنچ تو وہ کمی کی طرح ہوگا۔ اس کے شارح نے کہا: کیونکہ حاجی کے تق میں صرف زادراہ شرط ہے سواری شرط نہیں اگر وہ چلئے سے عاجز نہ ہو۔ اور چاہئے کہ آفاتی غنی بھی اس طرح ہوجب وہ کسی ایک میقات تک پہنچنے کے بعد سواری نہ پائے۔ پس فقیر کی قیدلگانا بیم کب سے اس کے بجز کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اور اس کے کہ بین فائدہ دے کہ اس پر بیام متعین ہوجائے گا کہ وہ فل کی نیت نہ کرے اس گمان کی بنا پر کہ اس کے فقر کی وجہ سے اس پر جج واجب ہو پر جج واجب ہو پر جج واجب ہو گیا۔ اگر اس نے اس جج میں فعلی جج کی نیت کی تو اس پر جج واجب ہو گیا۔ اگر اس نے اس جج میں فعلی جج کی نیت کی تو اس پر دوسری دفعہ جج لازم ہوجائے گا۔ 'ملخص''

اس کی نظیرہ ہے جس کوہم باب العج عن الغیر میں (مقولہ 10933 میں) ذکر کریں گے کہ جسے تج کا تھم دیا گیا ہو جب وہ مکہ مرمد میں پہنچ تو اس پر قاور ہو چکا ہے جب وہ مکہ مکر مدیس پہنچ تو اس پر قاور ہو چکا ہے جو اس میں ضروری ہوتا ہے جس طرح آپ مقولہ 10933 میں اس پر آگاہ ہوجا تھیں گے۔ ان شاء الله۔

بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لَالِبَكِّنِ يَسْتَطِيعُ الْمَشُى لِشَّبَهِهِ بِالسَّغْيِ لِلْجُهُعَةِ وَأَفَادَ أَنَّهُ لَوْقَكَ رَعَلَى غَيْرِالرَّاحِلَةِ مِنْ بَغْلِ أَوْ حِمَادٍ لَمْ يَجِبْ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَإِنْهَا صَرَّحُوا بِالْكَمَاهَةِ وَفِي السِّمَاجِيَّةِ الْحَجُّ رَاكِبًا أَفْضَلُ مِنْهُ مَاشِيَا بِهِ يُفْتَى

زادراہ اور راحلہ پر قادر ہو۔اس کی کے لئے شرطنہیں جو چلنے کی طافت رکھتا ہو کیونکہ یہ جمعہ کی طرف سعی کے مشابہ ہے۔اس قول نے بیافائدہ دیا ہے اگر وہ اونٹ کے علاوہ خچریا گدھے پر قادر ہوتو حج واجب نہیں ہوگا۔''البح'' میں کہاہے: میں نے اس بارے میں صریح قول نہیں دیکھا۔علانے کراہت کی تصریح کی ہے۔'' سراجیہ'' میں ہے: سواری پرسوار ہوکر حج کرنا ہے پیدل حج کرنے سے افضل ہے ای پرفتو ک ہے۔

9587\_(قوله: لِشَبَهِهِ بِالسَّغِي لِلْجُهُعَةِ ) كَوْلَه جو كَ طرف عَي كرفي مِن سوارى شرطنيس\_

9588\_(قوله: وَأَفَا ذَ) كونكه راحله تعبيركيا ہے اور داحله خصوصاً اونٹ ہے ہوتا ہے۔ یہ 'الہدائی' اوراس کی شروح کے موافق ہے اوراس لئے کہ لفت کی کتب میں ہے کہ بیاونٹ میں سے مرکب ہے خواہ وہ مذکر ہو یا مونث ہو۔ اور ''قبستانی'' میں جواس کی تفسیر ہے کہ جواس آ دمی کواٹھا لے اور کھانے وغیرہ جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کواٹھا لے اصل میں وہ اونٹ ہے جوسفر اور ہو جھا ٹھانے پرقوی ہوتا ہے وہ اس تعبیر کے مخالف نہیں۔ کیونکہ اونٹ کے علاوہ جانورانسان اورانسان کی جوبعیدی مسافت میں ضروریات ہوتی ہیں ان کونہیں اٹھا تا۔'' المجتبیٰ 'میں'' شرح الصباغی'' سے تصریح کی ہے: جو گدھے کے کرایہ کا الک ہودہ نفقہ سے عاجز ہوتا ہے۔

جو بات تسلیم کی جانی چاہئے وہ وہ ہے جوشا فعیہ سے امام اوزائی نے نقل کی ہے کہ خچر اور گدھے پر قدرت کا اس آدمی کے بارے میں اعتبار کیا جائے جس کے اور مکہ مکر مہ کے درمیان تھوڑ ہے مراحل ہوں بعیدی مراحل نہ ہوں۔ کیونکہ اونٹ کے علاوہ سواری اس پر قادر نہیں ہوتی۔'' سندی'' نے اپنی '' منسک کہیر'' میں کہا: یہ بہت اچھی اور عمدہ تفصیل ہے میں نے اپنے اصحاب کی کلام میں کوئی ایسی چیز نہیں یائی جواس کے خالف ہو بلکہ یہ چاہئے کہ یہ نفصیل ان کی مراد ہو۔ فافہم۔

9589\_(قوله: وَإِنَّمَا صَرَّحُوا بِالْكَمَاهَةِ) على نے اس کے بارے میں مروہ تزیبی کی تصریح کی ہے جس طرح صاحب 'البحر' نے اس کوظا مرروایت قرار دیا ہے۔اس کی دلیل ہے ہے کہ اس کے مقابل افضل ہے،' ط'۔

9590 (قوله: بِهِ يُفْتَى) ثايداس كى وجه يہ ہے كداس ميں نفقه كى زيادتى ہوتى ہے جبكہ ج ميں يہى مقصود ہوتا ہے۔ اى وجه سے حج عن الغير ميں يرشرط ہے كہ وہ سوار ہوكر ج كرے جب نفقه ميں گنجائش ہو۔ يہاں تك كداگر وہ پيدل جح كرے اگر چياس كامر كے ساتھ ہوتو وہ ضامن ہوگا جس طرح "اللباب" ميں اس كى تصريح كى ہے ليكن كتاب الحج كى تخر ميں آئے گا كہ جس نے پيدل جج كى نذر مانى تو اضح قول كے مطابق اس پر پيدل چلنا واجب ہوگا۔ اس پر متون ہيں۔ "البدايہ" وغيرها ميں اس كى علت بيان كى ہے: اس نے صفت كمال كے ساتھ قربت كولازم كيا ہے كيونكہ حضور سائن اليہ كا ارشاد

وَالْمُقَتَّبُ أَفْضَلُ مِنُ الْمُحَارَةِ وَفِي إِجَارَةِ الْخُلَاصَةِ حِمْلُ الْجَمَلِ مِائَتَّانِ وَأَرْبَعُونَ مَنَّا وَالْحِمَارِ مِائَةً وَخَمْسُونَ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَغْلَ كَالْحِمَارِ

اور کاٹھی والے اونٹ کی سواری محمل سے افضل ہے۔اور''الخلاصہ'' کے باب اجارۃ ( دواب ) میں ہے کہ اونٹ کا بوجھ دوسو چالیس سیر ہے اور گدھے کا بوجھ ایک سو بچاس سیر ہے۔ پس اس کا ظاہر سیہ ہے کہ فچر گدھے کی طرح ہے۔

ہے: من حج ماشیا الخ(1) جس نے بیدل جی کیا الله تعالیٰ ہرقدم کے وض حرم کی حسنات میں سے ایک نیکی کھے گا۔ ایک عرض کی گئی: حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرما یا: ہر نیکی سات سوئیکیوں کی ہوگی اور اس لئے کہ یہ بدن پر زیادہ شاق ہوتا ہے۔ پس یہ افضل ہے۔ اس کی مکمل بحث' شرح الجامع الخائی'' میں ہوگی۔'' انفع '' میں کہا: اگر یہ کہا جائے امام'' ابو صنیف' درائیٹھا نے پیدل جی کر رہ مو گا جب سوئے شام '' ابو صنیف' درائیٹھا نے پیدل جی کر رہ موگا جب سوئے شام کی مال کیسے ہوگی؟ ہم کہیں گے یہ کروہ ہوگا جب سوئے خاتی کا گمان ہوجس طرح وہ پیدل چلئے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھے ہوئے ہویا وہ چلئے کی طاقت ندر گھتا ہو۔ ور نداس میں کوئی شک نہیں کہ (جے میں) چلنا ذاتی طور پر افضل ہے۔ کیونکہ بیتو اضع اور تذال کے زیادہ قریب ہے۔ پھر گزشتہ صدیث اور دوسری ا حادیث کا ذکر کیا۔

میں کہتا ہوں: جہاں تک غیر کی طرف سے جج کا تعلق ہے شایداس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیت دونوں مشقتوں بیس ہے ایک سے عاجز آگیا وہ بدن کی مشقت ہے اور وہ صرف دوسری مشقت پر قادر ہوا جو مال کی مشقت ہے تو وہ مشقت یوں ہوگی گویا وہ بی مشقت مقصود تھی ۔ پس اس کو کامل طور پر بجالا نالازم ہوگیا ای وجہ سے آمر کے گھر سے جج پر بھیجنا اور اس کے مال سے خرج کرنا واجب ہوگیا۔ اور کسی اور کااس کی جانب سے تبرع کفایت نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس کامقصود حاصل نہیں ہوگا۔ 'نولیتا مل'۔

9591\_(قوله: وَالْمُقَتَّبُ أَفْضَلُ مِنْ الْمُحَادَةِ) كيونكه حضور سال عَلَيْهِ في الله على اور كيونكه بيريا اور شهرت سے زيادہ بعيد ہے اور حيوان يرزيادہ خفيف ہے۔

9592 (قوله: وَفِي إِجَارَةُ الْمُخُلَاصَةِ الخُ) فيرر ملى نے كہا: "الخلاصة "ميں" الفتاوى الصغرى "سے نقل كيا ہے ميرى زندگى كي قسم إيد كلا هـ بنا وراونٹ كے تقل ميں انساف ہے۔ پس توغور وفكر كر ۔ اور "جو ہرہ" ميں ذكر كيا ہے: من چيس اوقيد كا موتا ہے اور وہ دس در ہم كا وزن ہے دوسو چاليس من ايك وسق ہوتا ہے ہي تقريباً ايك وشق قنطار ہے۔

9593\_(قوله: فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَغْلَ كَالْحِمَارِ) ' النهر' میں ای طرح ہے۔ گویا طاقت ورگد ھے كا اراد و كہا ہے جو سفروں میں بوجھ لادنے کے لئے تیار كیا جاتا ہے كيونكہ وہ خچر كی طرح ہوتا ہے ورندا كثر گدھے، خچر سے بہت كم درجہ كے ہوتے ہیں۔فافہم۔

<sup>-</sup> المعجم الكبيرللطبر انى، باب ذا ذان عن ابن عباس، جلد 12 بسفحه 105 ، صديث تمبر 12606 اينياً، الترغيب والتربيب للمنذري، كتاب العج، باب الترغيب في العج والعبوة، جلد 2 بسفحه 107 ، صديث نمبر 18

وَلَوْ وَهَبَ الْاَبُ لِاَبْنِهِ مَالَا يَجُحُ بِهِ لَمْ يَجِبْ قَهُولُهْ لِأَنَّ شَكَّاتِطَ الْوَجُوْبِ لَا يَجِبُ تَحْصِيْلُهَا وَ هَذَا مِنْهَا بِإِيَّفَاقِ الْفُقَهَاءِ خِلَافًا لِلْأُصُولِيِّيُنَ (فَضْلَاعَنْ مَالَابُدَّ مِنْهُ) كَمَا مَرَّفِى الزَّكَاةِ وَمِنْهُ الْمَسْكَنُ

اگرباپاپ بے بینے کو مال دیتا ہے تا کہ دہ بیٹا اس مال کے ساتھ نج کرے تو اس نیچ پراس مال کا قبول کرنا واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ وجوب کی شرا کط کو حاصل کرنا واجب نہیں۔ بیان چیز دل میں سے ہے جن پر فقہا کا اتفاق ہے۔اصو کیوں کا اس سے اختلاف ہے۔ بیزا دراہ اور سواری کا خرچہ ان امور سے زائد ہوجن کے بغیراس کا چارہ کارنہ ہوجس طرح زکوۃ میں گزر چکا ہے۔ان میں سے رہائش

9594\_(قبولية ؛ وَلَوْ وَهَا الْأَبُ لِا بُنِهِ الخ) يعنى باب بينے كو حج كے لئے مال بہركر اوراى طرح اس كے برعل ہے۔ اس پراس مال كا قبول كرنا واجب نبيں جبكيان دونوں ميں سے ایک دوسرے پراحسان بيس كرے كا تواجنى كا تھم بطورا ولى معلوم ہوجا تا ہے۔ اس كى مراويہ بيان كرنا ہے كه زادراه اورسوارى پرقدرت كے لئے اس مال كا ما لك ہونا ضرورى ہے ابا جبت يا اوجاركا في نبيس جس طرح ہم پہلے (مقولہ 9581) ميں بيان كرآئے ہيں۔

9595\_(قوله: وَهَنَا) اسم اشاره عمراد فركور مع جوزادراه اورسواري پرقدرت ب\_

9596 (قولہ؛ مِلا فَاللهُ صُولِيِّدُنَ) كونكه اصوليين نے كہا ہے: يه وجوب كى ادا كى شراكط ميں سے ہے۔اس كى كمل بجث البحر' ميں ہے اور ہم نے اس پر جوتعليقات كھى ہيں ان ميں سے ہے۔

م 9597 ( قولد: گُتا مَرِّنِي الزَّكَاةِ ) جو وضاحت كى كئ تقى كرجن كسواكونى چاره كارنبيل جيسے حوائح اصليہ جيسے گھوڑا،
اسليم، كبڑے، خدمت كے لئے غلام، حرفہ كے آلات، گھر كاسامان، قرض كى ادائيگى، صدقات اگرچه مؤجل ہوں۔ جس طرح
د الباب ' وغيره بيں ہے۔ مرادلوگوں كے قرض كى ادائيگى ہے۔ اى وجہ ہے ' اللباب ' بيں بھى كہا: اگروه مال پائے جبكه اس پر
جج اور ذكو لا ہوتو اس كے ساتھ جج كرے۔ ايك قول يہ كيا گيا ہے: مگر مال الي جنس ہے ہوجس ميں ذكوة واجب ہوتى ہے پس
اس مال كوزكوة كى ادائيگى ميں صرف كيا جائے گا۔

بنطبيه

حوائج اصلیہ میں وہ چیز نہیں ہوگی جوعادت بن چکی ہے کہ قریبی رشتہ داروں اور احباب کو تحفید دیا جاتا ہے۔ وہ ان سے عاجز ہوتو اسے حج کے ترک کرنے میں معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح عمادی نے اپنی '' منسک 'میں متنبہ کیا ہے۔ شخ اساعیل نے اسے ثابت رکھا ہے۔ بعض علما نے اسے '' منسک المحقق ابن امیر حاج'' کی طرف منسوب کیا ہے اور سید ''ابوسعود'' نے اسے '' مناسک کر مانی'' کی طرف منسوب کیا ہے۔

9598\_(قوله: وَ مِنْهُ الْمَسْكَنُ) ايمامسكن جس مين وه خوداور جن كور ہائش دينااس پرواجب ہے جوموجود ، و نائد ہواس كا معامله مختلف ہے۔ضرورى چيزول مين رہائش، غلام، سامان، كتب شرعيه، كتب آليه جيسے لغت عربي كى كتب ، وَ مَرَمَّتُهُ وَلَوْ كَبِيْرًا يُبْكِنُهُ الْإِسْتِغْنَاءُ بِبَعْضِهِ وَالْحَجُ بِالْفَاضِلِ فَإِنَّهُ لَا يَلْوَمُهُ بَيْعُ الزَائِدِ نَعَمْ هُوَ الْأَفْضَلُ وَعُلِمَ بِهِ عَدَمُ لُؤُه مِ بَيْعِ الْكُلِّ وَالِاكْتِفَاءُ بِسُكْنَى الْإِجَارَةِ بِالْأُولَى وَكَذَا لَوْكَانَ عِنْدَهُ مَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ مَسْكَنَا وَخَادِمًا لَا يَبْقَى بَعْدَهُ مَا يَكُفِى لِلْحَجِّ لَا يَلْزَمُهُ خُلَاصَةٌ وَحَزَرَ فِي النَّهْرِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ رَأْسٍ مَال لِحِنْ فَتِهِ إِنْ اخْتَاجَتْ لِذَلِكَ وَإِلَّالًا

اوراس کی مرمت ہے اگر چہ گھر بڑا ہوجس کے بعض ہے استغنااورزائد ہے جج کرناممکن ہوتو اس پرزائد گھر کا بیچنالا زمنہیں۔ ہاں یہ افضل ہے۔اس سے یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ پورے مکان کو بیچنا اور کرایہ پرر ہائش پراکتفا کرنا بدر جہ اولی لازمنہیں۔ ای طرح اگر اس کے پاس مال ہوجس کے ساتھ وہ مسکن اور رہائش خرید ہے تو اس کے بعد اتنامال نہیں بچتا جو جج کے لئے کافی ہوتو اس پر بیلازمنہیں ہوگا،''خلاصہ''' النہ'' میں بیوضاحت کی ہے: اس کے پیشہ کے لئے رائس المال کا باقی رہنا شرط ہے اگر اسے اس کی ضرورت ہوور نہ بیشر طنہیں۔

جہاں تک طب، نجوم وغیرها کی کتب ہیں جیسے علم ریاضی کی کتب ہیں ان کے ساتھ استطاعت ثابت ہو جاتی ہے اگر چہوہ ان کا محتاج ہوجس طرح'' شرح اللباب' میں'' تآرخانیہ' سے مروی ہے۔

9599\_(قوله: فَإِنَّهْ لاَ يَكُونَهُهُ بَيْعُ الزَائِدِ) جس كے بغيركوئى چاره كارنبيں اس كى مقدار كا حاجت ميں كوئى اعتبار نبيں اگراس كے پاس سال بھر كا كھانا ہوتو زائد كا يجنالا زم ہوگا۔ نبيں اگراس كے پاس سال بھر كا كھانا ہوتو اس پر جج لازم نبيں ہوگا۔اگر سال بھر سے زياده كا كھانا ہوتو زائد كا يجنالا زم ہوگا۔ اگروہ جج كى ضررويات كے لئے كافى ہوجس طرح''اللباب'اوراس كى شرح ميں ہے۔

9600\_(توله: وَالِاكْتِنْفَاء ) يولفظ مجرور باس كاعطف لفظ "ثيع" برب-

9601\_(قوله: لاَ يَلْزَمُهُ) اسے "الخلاصة" كى طرف منسوب كرنے ميں اس قول كى پيروى كى ہے جو" البحر" اور "لنهم" ميں ہے۔ جوقول ميں نے "الخلاصة" ميں ديكھا ہے وہ اس طرح ہے: "اگر اس كا گھرنہ ہوا ور ان چيز وں ميں ہے كوئى چيز نہ ہو جبكہ اس كے پاس درا ہم ہول جواسے حج كے معاملہ ميں كفايت كر كتے ہيں اور گھر، خادم، طعام اور خوراك كى ضروريات كو پوراكر كے تاتو وہ فروريات كو پوراكر كے استعال كرے گاتو وہ گنا ہگار ہوگا۔

لیکن بیاس وقت ہے جب اس کے شہر کے لوگوں کے جج پر روانہ ہونے کا وقت ہوجس طرح لباب میں اس کی تصریح کی ہے۔ جہال تک اس سے پہلے کا تعلق ہے تو ان کے ساتھ جو وہ چاہنے زیدے کیونکہ وجو ب سے پہلے ایسی صور تحال ، وگ جو آنے والے شادی کے مسئلہ میں ہے۔ شارح کی کلام کواس پرمحمول کیا جائے گا۔ '' فقد بر''

9602\_(قوله: يُشْتَرَطُ بَقَاءُ رَأْسِ مَالِ لِحِنْ فَتِهِ) جس طرح تاجر، گاؤں کا رئيس اور مزارع جس طرح " الخلاصه "ميں ہے۔اور دأس المال اوگوں كے مختلف ہونے كے ساتھ مختلف ہوتا ہے، " بحر"۔

وَنِي الْأَشْبَاةِ مَعَهُ أَلُفٌ وَخَافَ الْعُزُوبَةَ إِنْ كَانَ قَبْلَ خُرُوجٍ أَهْلِ بَلَدِةٍ فَلَهُ التَّزَوُجُ وَلَوْ وَقُتَهُ لَزِمَهُ الْحَجُّ (وَ) فَضْلَا عَنْ (نَفَقَةِ عِيَالِهِ)

''اشباہ''میں ہے: ایک آ دمی کے پاس ہزار درہم ہیں اور اسے مجر در ہنے سے گناہ سے ڈرلگتا ہے اگریہ ہزار درہم شہر کے لوگوں کے حج کے لئے جانے سے پہلے ہوں تو اسے شا دی کرلینی چاہئے۔اگر اس کے پاس بیرقم لوگوں کے روانہ ہونے کے وقت ہوتو اس پر حج لازم ہوگا۔اور حج کے واجب ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ مال اس کے عمال کے نفقہ سے فالتو ہو۔

میں کہتا ہوں: مرادیہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ اتنا کما سکے جو اس کی اور اس کے عیال کی ضروریات کو کفایت کرتا ہواس ہے زیادہ نہیں کیونکہ اس کی کوئی انتہانہیں۔

کیا جج شادی پرمقدم ہے؟

9603 و قوله: وَفِي الْأَشْبَاقِ) امام "ابوصنيف" دلينياي سيمسلنقل كيا گيا ہے كد ج شادى پرمقدم ہے اور ذكوره تفصيل كوصا حب ہدا ہے نے "الجنيس" بيں فركريا ہے اور "ہدا ہے" بيں اسے مطلق فركريا ہے اور اس سے بياستشہاد كيا ہے كہ "امام صاحب" درياتے تا ہے نز ديك هج فورى طور پرواجب ہوتا ہے۔ اس كا مقتضا ہہ ہے كہ فج كورتو ج پرمقدم كيا جائے گا اگر چه شہوت كى زيادتى كے وقت شادى كرنا واجب ہوتا ہے۔ "العنابية بيں جو كھے ہياس كاصرت ہے حالانكہ اس وقت بيدوائح اصليہ ميں ہوگا۔ اسى وجہ سے ابن كمال پاشا نے اپنی شرح ميں "ہداية" پر اعتراض كيا ہے كہ شہوت كے فلبہ كے وقت بيد اللا تفاق فج پرمقدم ہوگا۔ كيونكہ اس كترك ميں دوامر ہيں فرض كورك كرنا اور ذنا ميں واقع ہونا۔ امام "ابوصنيفة" درياتے تا يك اللا تفاق فج پرمقدم ہوگا۔ كيونكہ اس كترك ميں دوامر ہيں فرض كورك كرنا اور ذنا ميں واقع ہونا۔ امام "ابوصنيفة" دریاتے تا ہوں کہ اس حالت نے ہوں ہوگا۔ كورت واجب ہوگا فرض نہيں ہو حالت نہ ہو۔ كيونكہ اگر وہ حالت تحقق ہوجا ہے تو شادى كرنا فرض ہوگا۔ مگر جب اسے خوف ہوتو تزوج واجب ہوگا فرض نہيں ہو كار ہی شادى پر ج فرض مقدم ہوگا۔ فافنم ۔

9604\_(قوله: وَ فَضُلاَ عَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ) يَهِ مِن اس كِتَت داخل ہے جس كے بغير چارہ كارنہيں ہوتا - پس يہ فاص كے عام پرعطف بين ہے ہوگا - مقصود خاص كا اہتمام شان ہوگا، ' نهر' ۔ نفقہ، طعام، لباس اور رہائش كوشامل ہوگا - اس كے نفقہ اور عيال كے نفقہ ميں درميانى معيار كا اعتبار كيا جائے گا نہ اسراف اور نہ ضرورت ہے كم كا اعتبار ہوگا، ' بحر' - يعنی درميان ہوگا ورميان ہوگا ، ' بحر' عنی وجہ ہے اس كے چھچا ہے اس قول من غير تبذير كا ذكر كيا ہے نہ كہ غى اور فقير كيا نہ ورميان كا ذكر كيا ہے نہ كو فى اور فقير كے نفقہ ميں درميان كا ذكر كيا ہے ۔ ' البحر' ميں جو قول ہے وہ اعتراض كے طور پر يہاں واردنہيں ہوگا۔ بيوى كے نفقه ميں درميانى نفقہ كا عتبار مفتى ہوگا كے خلاف ہے ۔ فقى دونوں كى حالت كے اعتبار پر ہے جس طرح ان شاء الله آ كے گا - كيونكہ درميانى نفقہ كا عتبار مفتى ہوگا كے عبالى پہلامتى مراد ہے ۔ فائم ۔

مِمَّنُ تَلْوَمُهُ نَفَقَتُهُ لِتَقَدُّمِ حَقِّ الْعَبْدِ (إلَى) حِينِ (عَوْدِي وَقِيلَ بَعْدَهُ بِيَوْمِ وَقِيلَ بِشَهْرِ (مَعَ أَمْنِ الطَّيِيقِ)
اورعيال معرادوه افراد مول عَجْن كا نفقه الى پرواجب ب- كيونكه بندے كاحق مقدم ب- اوريه الى وقت مونا چاہئے
جب تك وه واپس نه آجائے - ايك قول يه كيا گيا ہے: ج كے بعد ايك دن تك نفقه كے لئے مال زائد مونا چاہئے - ايك قول
يه كيا گيا ہے: ايك ماه تك زائد مونا چاہئے - ساتھ بى راسته پرامن مونا چاہئے

# بندے کے حق کوشرع کے حق پرمقدم کیا جائے گا

2005 (قوله: لِتَقَدُّهِ حَتِّ الْعَبْدِ) يعنی شرع کو ت پر بندے کاحق مقدم ہے۔ بیشرع کو ت بیس سٹی کرنے کے اعتبار سے نہیں بلکہ بیاس لئے ہے کہ بندے کو حاجت ہوتی ہے اور شرع کو حاجت نہیں ہوتی ۔ کیا تو نہیں دیکھتا جب حدود مجتمع ہوجا کیں اور ان میں بندے کاحق ہوتو بندے کو ت ہے آغاز کیا جائے گا ای وجہ ہے جو ہم نے کہا ہے۔ اور کیونکہ کوئی چیز بھی نہیں گراس میں الله تعالی کاحق ہوتا ہے۔ اگر دونوں قسم کے حقوق کے اجتماع کے وقت شرع کاحق مقدم ہوتو بندوں کے حقوق باطل ہوجا کیں گراس میں الله تعالی کاحق ہوتا ہے۔ اگر دونوں قسم کے حقوق کے اجتماع کے وقت شرع کاحق مقدم ہوتو بندوں کے حقوق باطل ہوجا کیں گے۔ قاضی خان کی ''شرح الجامع الصغیر'' میں ای طرح ہے۔ جہاں تک حضور سن نہاتے ہی کا تعلق ہے: فدین الله احق (1)۔ الله تعالیٰ کا دین زیادہ حق رکھتا ہے تو اس کا ظاہر معنی کی ہے کہ تعظیم کی جہت سے زیادہ حق رکھتا ہے تو اس کا ظاہر معنی کی ہے کہ تعظیم کی جہت سے زیادہ حق رکھتا ہے تقدیم کی جہت سے زیادہ حق نہیں رکھتا۔

اک وجہ ہے ہم نے کہا ہے وہ جج کرنے کیلئے قرض نہیں لے گا گرجب وہ قرض اداکرنے پر قادر ہوجس طرح (مقولہ 9569 میں) گزر چکا ہے۔ ای طرح جب ایک آ دمی کواپنی ذات، اپنے مال ،کسی اور کی ذات یا اسکے مال کے بارے میں خوف ہوتو نماز کو تو ٹو زینا یا اس میں تا خیر کرنا جائز ہوتا ہے جس طرح دائی کو بیچ کے بارے میں خوف ہو، نابینا کے گڑھے میں گرنے کا خوف ہو، چواہے کور یوڈ کے بارے میں جور یوڈ کے بارے میں جور یوڈ کے بارے میں بھیڑ سے کا خوف ہواوراس طرح کی دوسری مثالیں ہیں جس طرح مہمان کوروز و افطار کرانا ہو۔

9606\_(قوله:إلى حِينِ عَوْدِةِ) يمثارح كول نفلا كمتعلق بيامالابد منه كمتعلق بي كونكه يه ما يحتاجه كمعنى من يونكه يه ما يحتاجه كمعنى من بي نفقة كمتعلق بيل اس كوث آنى كا بعد تك نفقه كا باقى ربنا شرطنيس - يه ظاهر روايت ب-

9607 (قوله: مَعُ أَمْنِ الطَّرِيقِ) يعنى جب اس كِشهروا لے ج كے لئے نكليں اس وقت راسته پرامن ہواگر چه اس كے علاوہ ميں خوف ہو، ''جر''۔ ہم پہلے'' اللباب' سے نقل كر چكے ہيں: يه وجوب اداكی شروط ميں سے ہے۔ اس كی شرح ميں ہے: يہ اس كے علاوہ ميں خوف ہو، ''ميں اسے ترجيح دى ہے۔ '' امام صاحب' رطینا سے مروى ہے كہ يه وجوب كی شرط ہے۔ پس پہلے وہ مر قول كے بنا پرجس ميں يه وجوب اداكی شرط ہے اس آ دمی پروصیت كرنا واجب ہوگا جب راستہ پرامن ہونے سے پہلے وہ مر جائے۔ جہال تك اس كے بعد كاتعلق ہے توبالا تفاق وصیت كرنا واجب ہوگا، ''بح''۔

### بغَلَبَةِ السَّلَامَةِ وَلَوْبِالرَّشُوةِ عَلَى مَاحَقَّقَهُ الْكَهَالُ

یعنی سلامتی کا غلبہ ہونا جا ہے اگر چرر شوت کے ساتھ ہوجس طرح کمال نے اسے ثابت کیا ہے۔

بغيركوئي جاره كارند بوتوج كوجوب كے ساقط مونے ميں اختلاف بے۔ ايك قول يدكيا گياہے: حج كاوجوب ساقط موجائے گا۔ کرمانی نے کہا: اگر اس جگہ سے سلامتی غالب ہو جہاں سے سوار ہونے کامعمول ہے توجے واجب ہوگاور نہیں۔ یہی اصح ہے،'' بح''۔''انفتے'' میں کہا: جوامر ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ سلامتی کے غلبہ کے ساتھ خوف کا معدوم ہونامعتبر ہوگا یہاں تک کہ ڈاکہ یڑنے یاکٹی دفعہ جنگجوؤں کے غلبہ کا خوف غالب ہو یالوگوں نے سنا کہ ایک گروہ راستہ میں رکاوٹ بٹا ہے اوراس گروہ کوشوکت حاصل ہے جبکہ لوگ اینے آپ کو ان کے مقابلہ میں کمزور خیال کرتے ہیں تو حج واجب نہیں ہوگا۔اور' رازی' نے جوبہ فتوی دیا تھا کہ اہل بغداد ہے جے ساقط ہوگیا ہے، اور س 636ھ میں "الاسکاف" کا قول: میں پنہیں کہتا کہ بیہ مارے ز مانہ میں فرض ہے،اور تملمی کا قول: اہل خراسان پر فلاں فلاں سال سے جج نہیں۔ بے تنک وہ ڈاکہ زنی اور راستہ کے پرخوف ہونے کا زمانہ تھا پھریدزائل ہوگیا۔اللہ تعالیٰ کااس پراحسان ہے۔

9609\_(قوله: عَلَى مَا حَقَّقَهُ الْكَمَالُ) كيونكه كها: "صفار" كاقول ب: من بين سال سے فج كوفرض خيال نبين کرتا ہاں وقت سے ہے جب قرامطہ نے خروج کیا ہے کیونکہ انہیں رشوت دیئے بغیر حج کی ادائیگی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ پس یہ طاعت معصیت کا سبب ہوگی اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ کیونکہ ان کا وطیرہ یہ نہ تھا۔ ان کا وطیرہ یہ تھا کہ وہ لوگوں گوتل ۔ گرنااوران کے اموال لینا حلال خیال کرتے تھے۔وہ مختلف مقامات پر قبضہ کر لیتے جہاں وہ حجاج کی تاک میں بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ مکہ مرمہ میں انہوں نے حجاج پر حملہ کر دیا اور بے شارافراد کوحرم میں قتل کر دیا۔ ''امام کرخی'' سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جوان کے خوف سے جے نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا: جنگل آفات سے محفوظ نہیں کینی جنگل آفات سے خالی نہیں۔ کیونکہ یانی کی قلت ہوتی ہے اور بادسموم کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہان کی جانب سے جواب ہے۔الله تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ اس قول کامحمل یہ ہے کہ انہوں نے بدرائے قائم کی کہ غالب یہ ہے کہ ان کاشر حاجیوں سے دور ہوتا ہے۔ اگر اس کومقدر کیا جائے تواس جیسی صور تحال سے گناہ اس پر ہوگا جور شوت لیتا ہے جس طرح کتاب القصناء میں رشوت کی تقسیم کے بارے میں مُفتَكُو ہے معلوم ہوجائے گا۔

ابن كمال بإشاا پنى شرح مين ' بدائي ' پراعتراض كيا ہے كہ جو كتاب القضاء ميں ذكر كيا گيا ہے يہ طلق نہيں ہے بلكه اس صورت میں ہے جب عطا کرنے والامجبور ہواس طرح کہ اپنی جان یا اپنامال بچانے کے لئے رشوت دینالازم ہومگر جب وہ خوداس کواپنے او پرلازم کرے تو دینے ہے بھی گنام گار ہوگا۔ جبکہ ہم اس جیسے سٹلہ میں نہیں ہیں۔''النہ'' میں اسے ثابت رکھا ہے۔سیدابوسعود نے بیجواب دیاہے:وہ یہال مجبورہے تا کہ اپنی ذات سے ج کافریضہ ساقط کرے۔

میں کہتا ہوں: اس کی تائیدوہ قول کرتا ہے جو''القنیہ''اور'' المجتیٰ' سے آیا ہے کیونکہ کمس (وہ مال جوعاشروصول کرتا ہے )

وَسَيَجِىءُ آخِرَ الْكِتَابِ أَنَّ قَتُلَ بَعْضِ الْحُجَّاجِ عُذُرٌ وَهَلْ مَا يُؤخَذُ مِنْ الْمَكْسِ وَالْخَفَارَةِ عُذُرٌ؟ قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُلَاكَمَا فِي الْقَنِيَّةِ وَالْمُجْتَبَى وَعَلَيْهِ فَيُحْتَسَبُ فِي الْفَاضِلِ عَمَا لَا بُرَّ مِنْهُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَكْسِ وَنَحْوِةِ

اور کتاب کے آخر میں آئے گا کہ بعض حجاج کا قتل عذر ہے کیا وہ مال جوراستہ میں ٹیکس اور راہداری کے طور پر لیا جاتا ہے وہ عذر ہے؟اس بارے میں دوقول ہیں قابل اعتاد قول میہ ہے کہ نہیں جس طرح'' القنیہ'' اور'' المجتنی'' میں ہے۔اس ٹیکس دغیرہ پر قدرت کوضرورت سے فاضل شار کیا جائے گا

اور خفارہ (جوراہداری دینے والا وصول کرتا ہے) پیرشوت ہے۔''طبی'' نے'' البحر'' سے نقل کیا ہے:'' اس جیسی صورتحال میں رشوت جائز ہے'' میں نے بیقول اس میں نہیں دیکھا۔''فلیراجع''

9610\_(قولمه: أَنَّ قَتُلُ بَعُضِ الْحُجَّاجِ) لِعِنْ ہرسال قبل ہوں یا اکثر سالوں میں قبل ہوں۔ پس اس وقت سلامتی غالب نہ ہوگی ''ح''۔

میں کہتا ہوں: اس میں اعتراض کی تخبائش ہے۔ کیونکہ سلامتی کا غلبہ ہرایک کے لئے مراد نہیں بلکہ مجموعہ کے لئے مراد ہے۔ پس بیاس وقت منتنی ہوگا جب اکثر یا کثیر تا ہوں گر جب چور جمع کثیر سے قلیل بعض کو آل کر دین خصوصاً جب ان بعض کی اپنی کو تابی ہواوروہ ان چوروں کے درمیان نکلے تو اس میں سلامتی غالب ہے۔ ہاں جب قبل اس صورت میں ہو کہ جب ڈاکو حاجیوں پرڈاکہ ڈالیس تو یہ عذر ہوگا جب ٹوف غالب ہو۔ کیونکہ ''افتح'' سے قول گر را ہے: بیشرط ہے کہ غلبہ خوف نہ ہو۔ کیونکہ ''افتح'' سے قول گر را ہے: بیشرط ہے کہ غلبہ خوف نہ ہو۔ کیونکہ ابھی آپ نے قرامطہ کے متعلق سنا ہے جو حاجیوں کے آل کو حلال سمجھتے ہیں۔ نیز جو اموات پانی کی قلت یا زہر پلی ہوا کے چلئے سے واقع ہوتی ہیں بیاس سے گئی گنا زیادہ ہوتی ہیں جو آل سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر یہ عذر ہوتا تو لازم آتا کہ جم صرف مخصوص اوقات میں مکہ کرمہ کے قریبی لوگوں پرفرض ہوتا جبکہ اللہ تعالی نے آفاتی لوگوں پردور در از لوگوں پرجج واجب کیا ہے جبکہ سیم ہوتا ہے کہ اس کا سفراس موت ، آل اور سرقہ سے خالی نہیں ہوتا جودوسر سے سفروں میں ہوتا ہے۔ '' فافہم''

9611 ( تولد: مِنْ الْمَكُسِ وَالْخَفَارَةِ ) كمس مرادوہ مال ہے جو ناشر ( تجارتی شاہراؤں پرمعین حکومت کا مائندہ جوٹیک اورز کو ۃ وغیرہ ) وصول کرتا ہے۔خفارہ سے مرادوہ مال ہے جوخفیر یعنی پناہ دینے والا لیتا ہے۔اس کی مثل وہ مال ہے جو ہمارے زمانہ میں بدوسلطان کی جانب ہے معین مال لیتے ہیں۔الله تعالیٰ ان بدوؤں کے شرکودور کرنے کے لئے سلطان کی مدفر مائے۔

9612\_(قوله: وَالْمُغْتَدَدُلا) اى پرفتوى ہے۔ 'شرح اللباب' ميں' المنهاج' سے مروى ہے۔
9613\_(قوله: وَعَلَيْهِ) تقرير كلام بيہے: على كون المعتبد عدم كونه عذرا فيحتسب الخ، ' ح' - جب
قابل اعماديہ ہے كہ بيعذر نہيں توبيثار كياجائے گا۔

كَمَا فِي مَنَاسِكِ الطَّرَابُلُسِيِّ (وَ) مَعَ (زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ) وَلَوْعَبُدًا أَوْ ذِمِيًّا أَوْ بِرَضَاعٍ (بَالِغِ) قَيَّدَ لَهُمَا كَمَا فِي النَّهْ رِبَحْثًا (عَاقِلِ وَالْمُرَاهِ قُ كَبَالِغِ) جَوْهَرَةٌ (غَيْرِمَجُوسِيِّ

جس طرح''منا سک طرابلسی' میں ہے۔اورعورت کے جج پر جانے کے لئے بیشرط ہے کہ خاوند یامحرم کے ساتھ ہوا گرچہ وہ غلام، ذمی یارضا می رشتہ دار ہو جو بالغ ہو۔ بالغ دونوں کے لئے قید ہے جس طرح''انہر' میں بطور بحث ہے۔وہ عاقل ہو۔ اور مراہتی بالغ کی طرح ہے،''جو ہرہ''۔جو نہ مجوی ہو

9614\_(قوله: كَمَانِي مَنَاسِكِ الطَّمَّابُلُسِيِّ)''شرح اللباب' سِي اے''كرمانی'' كی طرف منسوب كيا ہے۔ عورت كے ليے جج يرجانے كي شرا كط

2015 (قوله: وَ مَعَ ذَوْجِ أَوْ مَحْمَمِ) يقول اوران كاقول و مع عدم عدة عليها دوالي شرطين بين جوعورت كيماته فاص بين اى وجه سے كہالا موأة اوران دونوں ہے بل جوشروط بين وه شترك بين محرم اسے كہتے بين جس كے لئے بيث مين اى وجه سے كہالا موأة اوران دونوں ہے بل جوشروط بين وه شترك بين محرم اسے كہتے بين جس كے لئے بين اسرائى رشته كى وجه سے بوجس بيث سے ہے الظميرين بوتا كداس عورت كے ساتھ نكاح كرے يقرابت ، رضاعت ياسسرائى رشته كى وجه سے بوجس طرح ''التخف' بين ہے ۔''الظميرين بين بين زناكى صورت بين موطوعة كى جو بيٹى پيدا بوئى بواسے داخل كيا ہے۔ كيونكه بياس لاكى كامحرم ہے۔ اس مين بيث ابت بوتا ہے كہ سرائى رشته ، حرام وطى كے ساتھ اور جس امر سے سرائى رشتہ ثابت بوتا ہے اس مين بين اس طرح ہے ''نہ'' ليكن'' شرح اللباب' ميں كہا ہے : ''قوام اللدين'' شارح'' الہدائي' في ذكر كيا ہے كہ جب وہ زناكى وجہ سے محرم بوتو بعض علا كنز ديك وہ عورت اس كے ساتھ سنر ندكر ہے۔ '' قدورى' اس طرف گئے ہیں۔ ہم اى كوا پنا تے ہيں بيد ين ميں زيا دہ محتاط اور تہمت سے زيادہ بعيد ہے۔

9616\_(قوله: وَلَوْ عَبْدًا) بِيزوج اورمرم ميں ہے ہرايک کی طرف راجع ہے۔اوران کا قول او ذمّتا او برضاع محرم کے ساتھ خاص ہوتا ہے جس طرح بيام مخفی نہيں، '' ح'' ۔ليكن سيد ابوسعود نے نفقات'' البزازیہ'' سے نقل كيا ہے: ہمارے زمانہ ميں عورت اپنے رضاعی بھائی كے ساتھ سفرنہ كرے كيونكہ فساد كا غلبہ ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کے ساتھ خلوت مکروہ ہے جس طرح نو جوان بہو کے ساتھ خلوت مکروہ ہے۔ پس چاہئے یہ کہ یہاں بھی نو جوان بہو کی استثنا کی جانی چاہئے کیونکہ سفر خلوت کی طرح ہے۔

9617\_(قوله: كَمَانِي النَّهُدِبَحُثًا) كونكه كها: چاہئے كه فاوند ميں وہى شرطيں ہوں جومرم ميں شرطيں ہيں۔محرم ميں عقل اور بالغ ہونا شرط ہے۔ليكن شارح پر لازم تھا كه اسے" عاقل" كے قول سے مؤخر كرتے۔ بيدوہ بحث ہے جسے "قبستانی" نے" شرح الطحاوی" نے قل كيا ہے،" ح"۔

9618\_(قوله: وَالْمُرَاهِقُ كَبَالِغِ) يصفات كدرميان جمله معرضه، "ح".

9619\_ (قوله: غَيْرِ مَجُوسِيَ ) يمرم كي ساتھ خاص ہے۔ كيونكه فج كرنے والى عورت كے خاوند كے بارے ميں

وَلَا فَاسِقٍى لِعَدَمِ حِفْظِهِمَا رَمَعَ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِمَحْرَمِهَا رَعَلَيْهَا) لِأَنَّهُ مَحْبُوسٌ (عَلَيْهَا) لِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَلَوْعَجُوزًا

اور نہ فاسق ہو۔ کیونکہ وہ اس کی حفاظت نہ کریں گے۔ ساتھ ہی عورت کے محرم کا نفقہ اس عورت پر ہو گا کیونکہ وہ مرداس عورت کی وجہ ہے محبوس ہے۔ آزادعورت اگرچہ بوڑھی ہو

يتصورنبين كيا جاسكتا كدوه مجوى موه "ح" ـ

9620\_(قوله: وَلاَ فَاسِق) يهزوج اورمحرم كوعام ب، "ح" -" شرح اللباب" مي يه قيد لگائى بوه ماجن (مخولى، برحيا) موجو كه يرواه نه كرتامو\_

9621 (قولد: لِعَدَمِ حِفْظِهِمَا) كيونكه مجوى سے اس عورت كے بارے ميں خوف ہوگا۔ كيونكه وہ ا بن محرم كے ساتھ الكاح كے حالى اللہ على اللہ عل

9622\_(قوله: مَعَ وُجُوبِ النَّفَقَةِ ) لِي يرشرط ب كدوه ورت النِي نفقداوراس محرم كنفقه برقادر مو-

9623\_(قوله:لِمَعْمَ مِهَا) يرقيد لكائى ہے كيونكہ جب اس كا خاونداس كے ساتھ نكلے تو خاوندكا نفقہ بيوى كے ذمه نه موگا بلكه بيوى كا نفقہ خاوندك فقه بيوى الله موگا بلكه بيوى كا نفقه خاوند كو ذمه لازم بوگا۔اگر خاونداس كے ساتھ نه نكلے تو بھى تھم اس طرح ہى ہوگا۔ام م' محد' ردائينگئايا نے كہا: بيوى كے لئے كوئى نفقة نبيس بوگا كيونكہ بيوى اپنج مل سے اپنے آپ كوخاوند سے روك رہى ہے،' سراج''۔

9624\_(قوله : لِأنَّهُ مَعْبُوسٌ عَلَيْهَا) محرم نے اس مورت کے لئے اپنے آپ کو اس عمل میں محبوس کیا ہے اور جو آدی اپنے آپ کوغیر کے لئے محبوس کرتا ہے تو اس کا نفقہ اس دوسر سے فرد پر ہوگا۔

9625\_(قوله: لامنزأق ) ياس محذوف كے متعلق ہے جوذوج يامحدد كى صفت ہے يا يہ فدض كے متعلق ہے۔
9626\_(قوله: حُرَّة ) يہ متدرك ہے۔ كيونكہ كلام اس فرد كے بارے ميں ہے جس پر جج واجب ہوتا ہے۔ اس ميں آزادى كى شرط ہونا گزر چكا ہے۔ ليكن اس كے ساتھ اس امر كی طرف اشاره كيا ہے كہ كلام سے جو مستفاد ہوتا تھا كہ عورت كے لئے سفر كرنا جائز نہيں ہوتا مگر خاوند يا محرم كے ساتھ بيصرف آزاد عورت كے ساتھ خاص ہے۔ پس لونڈى ، مكا تبد، مد برہ اورام ولد كے لئے جائز ہے كہ وہ اس كے بغير سفر كرے جس طرح "السراج" ميں ہے۔ ليكن "شرح اللباب" ميں ہے: فتوئى اس پر

9627\_(قوله: وَلَوْعَجُوزًا) يواس ليّ كها كيونكه نصوص مطلق بين "بح" \_ شاعر في كها:

وَكُلُ كُاسدة يومًا لها سوق اور برغير مروج شے كاكس روز بازار ج جاتا ہے

لِكُلِّ سَاقِطَةِ فِي الْحَيِّ لَاقِطَةُ قَبِلَهُ الْحَيِّ لَاقِطَةُ قَبِيلَهُ سَاقِطَةً وَالله وَالبَّوابِ

ہے کہ ہمارے زمانہ میں پیمروہ ہے۔

### فِي سَفَى وَهَلُ يَلْزَمُهَا التَّزَوُّجُ؟ قَوْلَانِ

سفرمیں خاوند یامحرم کا ساتھ ہونا شرط ہے۔کیااس عورت پرلازم ہے کہ نکاح کرےاس بارے میں دوقول ہیں۔

9628\_(قوله: في سَفَي) يتين دن اور تين راتوں كى مسافت ہے۔ آزاد مورت كے لئے جائز ہے كه اس سے كم مسافت تك كى ضرورت كے لئے نكئے " بحر" امام" ابوصنيف" رائيتيا، امام" ابو يوسف "رائيتيا ہے بيمروى ہے كہ ايك دن كى مسافت تك عورت كا سيل نكانا كروہ ہے، چاہئے كہ فتو كاس پر ہو كيونكه زمانہ فاسد ہو چكا ہے، "شرح اللباب" صححين كى حد يث اس كى تائيد كرتى ہے: لا يحل لا موأة تومن بالله واليوم الآخى ان تسافى مسيرة يوم وليلة الأمع ذى محرم عليها (1) مسلم ميں مسيرة ليلة كے الفاظ ہيں اورايك ميں يوم كے الفاظ ہيں۔ وہ مورت جو الله تعالى اور يوم آخرت پر ايمان رصح ہے ہاں كے لئے حلال نہيں كہ وہ ايك دن اورايك رات كى مسافت پر سفر پر جائے گرا ہے ذى رحم محرم كے ساتھ مسلم شريف كى الفاظ ہيں "ايك رات كى مسافت" اورايك روايت ميں "ايك يوم" كے الفاظ ہيں "الك رات كى مسافت" اورايك روايت ميں "ايك يوم" كے الفاظ ہيں "الفاظ ہيں تين دن سے كم كا فاصل ہوتو اسے جے ہے منع كر ہے۔

# کیافریضہ کچ کی اوا نیگی کے لیےعورت پرشادی کرنالازم ہے؟

9629\_(قوله: قَوْلَانِ) دونوں قول اس پر بہنی ہیں کہ زوج اور گرم کا وجود وجوب نج کی شرط ہے یا وجوب اداکی شرط ہے۔ ''الفتح'' میں جے اختیار کیا ہے کہ صحت اور راستہ کے پرامن ہونے کی صورت میں یہ وجوب اداکی شرطیں ہیں۔ پس وصیت کرنا واجب ہوگا اگر مرض یا راستہ کا خوف مانع ہو، یا خاوند نہ پایا جائے ، یا محرم نہ پایا جائے اور محرم کے مفقو دہونے کی صورت میں اس پر شادی کرنا واجب ہوگا۔ پہلے قول کی صورت میں اس میں کوئی شے واجب نہ ہوگا جس طرح'' البح'' میں ہے۔'' ح''۔'' النہ'' میں ہے:'' البدائع'' میں پہلے قول کی شحیح کی ہے۔ اور'' النہائی' میں قاضی خان کی پیروی میں دوسرے قول کو رائح قرار دیا ہے۔'' البدائع'' میں اسے اختیار کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن''اللباب' میں یقین کے ساتھ یہ بیان کیا ہے: اس پرشادی کرنا واجب نہیں۔ ساتھ ہی یہ رائے اپنائی ہے کہ محرم یا خاوند جج کی اوا یک کی شرط ہے۔'' الجو ہر ہ' میں اور ابن امیر حاج نے'' المناسک' میں اسے ترجج دی ہے جس طرح مصنف نے اپنی'' المنح'' میں کہا ہے۔ کہا: اس کی وجہ یہ ہے اس کی غرض شادی سے ماصل نہیں ہوتی ۔ کیونکہ خاوند کو حق ماصل ہے کہ وہ اس کے ساتھ جانے اس کے بعد کہ وہ اس کا مالک بن چکا ہے اور وہ عورت اس سے خلاصی پر قادر نہ ہو ۔ بعض اوقات خاونداس کے ساتھ موافقت نہیں کرتا لیس اس خاوندکی وجہ سے وہ نقصان اٹھائے گی ۔ محرم کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اگر محرم اس کے ساتھ موافقت کر سے تو وہ عورت اس پرخرج کرے۔ اگر وہ رک جائے وہ اپنا نفقہ معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اگر محرم اس کے ساتھ موافقت کر سے تو وہ عورت اس پرخرج کرے۔ اگر وہ رک جائے وہ اپنا نفقہ

وَلَيْسَ عَبْدُهَا بِمَحْرَمِ لَهَا وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا مَنْعُهَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ حَجَّتْ بِلَا مَحْرَمِ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ (وَ) مَعَ (عَدَمِ عِدَّةٍ عَلَيْهَا مُطْلَقًا) أَيَّةَ عِدَّةٍ كَانَتْ ابْنُ ملك

اس عورت کاغلام اس کامحرم نہیں۔اور خاوند کو بیتن حاصل نہیں کہ اپنی بیوی کو جج فرض کرنے سے رو کے۔اگر وہ عورت محرم کے بغیر جج کرتی ہے توبیہ جائز ہوگا مگر مکر وہ ہوگا۔اور اس عورت پر مطلقاً عدت نہ ہو۔ابن ملک کا کہنا ہے وہ کوئی سی محمل عدت ہو۔

روك لے اوروہ في كوترك كردے \_ فائم \_

9630\_(قوله: وَلَيْسَ عَبْدُهَا بِهَ حَمَّ مِلَهَا) خواہ وہ غلام مقطوع الذكر ہو ياخصى ہو۔ كيونكه اس عورت سے نكاح اس غلام پر ہميشہ كے لئے حرام نہيں بلكه اس وقت تك حرام ہے جب تك وہ اس كامملوك ہے۔ جب عورت كامحرم سماتھ ہوتو خاوند فريضہ حج كى ادائيگى سے نہيں روك سكتا

9631 (قوله: وَلَيْسَ لِوَوْجِهَا مَنْعُهَا) جبورت کامحرم اس کے ساتھ ہے تو خاوندکو ج فرض ہے منع کرنے کا کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔ ورندا ہے تق حاصل ہوگا کہ وہ اسے روک دے جس طرح وہ اسے جج اسلام کے علاوہ سے روک سکتا ہے اگر چدوہ تج اس کے علاوہ سے اس پر واجب ہوجس طرح نذر مانا ہوا تج اور جس جج کا اس نے احرام با ندھا تھا اور اس مورت نے اس جج کوفوت کر دیا اور عمرہ کے ساتھ اس احرام سے حلالی ہوگئی۔ پس وہ اس جج کی قضا خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گی۔ اس طرح اگر وہ مورت میقات سے احرام کے بغیر مکد مرحہ میں داخل ہوئی کیونکہ خاوند کے حق کو وہ اسپ نعل سے کرے گی۔ اس طرح اگر وہ مورت میقات سے احرام کے بغیر مکد مرحہ میں داخل ہوئی کیونکہ خاوند کے حق کو وہ اسپ نعل سے روکنے پر قادر نہیں بلکہ ججۃ الاسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے کے ساتھ رو کئے پر قادر ہوگی '' رحمتی''۔ جب اس کا خاوند اسے ان امور میں روک دے جن امور کا وہ ما لک ہے تو وہ محصر ہ ہوگی جس طرح احصار کے باب میں (مقولہ اس کا خاوند اسے اللہ آئے گا۔

9632\_(قوله: مَعَ الْكُرَاهَةِ) يهال كرابت مرادكرابت تحريى ہے۔ يونك يحين كى حديث ميں نبى موجود ہے: لاتسانى امرأة ثلاثا الآو معها محرم(1) ـ امام سلم نے ايك روايت ميں او ذوج كے الفاظ كا اضافہ كيا ہے۔ ' ط' كوئى عورت تين دن كى مسافت كاسفر نہ كر حكر جب اس كے ساتھ محرم ہو سلم شريف ميں يا خاوند كے الفاظ ہيں ، ' ط' ۔ كوئى عورت تين دن كى مسافت كاسفر نہ كر حجر باس كے ساتھ محرم ہو سلم شريف ميں يا خاوند كے الفاظ ہيں ، ' ط' ۔ 2 محمد عدت پائى جائے تو اس پر جے فرض نہ ہوگا جس طرح ' نشرح المجمع' اور ' شرح المجمع' اور ' اللباب' ميں ہے۔ اس كے شارح نے كہا: يقول اس امر كاشعور دلاتا ہے كہ بيوجوب كى شرط ہے۔ ابن امير حاج نے ذكر كيا ہے يہ جی كی اداكی شرط ہے۔ ابن امير حاج ۔ نے ذكر كيا ہے يہ جی كی اداكی شرط ہے۔ بی اظہر ہے۔

9634\_ (قوله: أَيَّةَ عِدَّةٍ كَانَتُ ) خواه وه وفات ، طلاق بائن ياطلاق رجعي كي عدت مو، "ح" \_

<sup>1</sup> صحح بخارى، كتاب تقصير الصلاة، باب فى كم يقصر الصلاة، جلد 1 ، صفح 492، مديث نمبر 1024 محمد من من مراكب معمد المداة مع معمد المداة الم

(وَالْعِبْرَةُ لِوُجُوبِهَا) أَى الْعِدَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ سَفَىهَا (وَقْتَ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهَا) وَكَذَا سَائِرُ الشُّرُوطِ بَحْرٌ (فَلَوْأَحْرَةُ مِهِي عَاقِلٌ أَوْ أَحْرَةُ مَعَنْهُ أَبُوهُ

وہ عدت جوسفر سے مانع ہے اس کے وجوب کا اعتبار اس کے شہر کے لوگوں کے قج کے لئے نکلنے کے وقت ہے ای طرح باتی ماندہ شروط ہیں،'' بح''۔ اگر سمجھ بو جھر کھنے والا بچیاحرام باندھے یااس کی جانب سے اس کا باپ احرام باندھے یعنی نیت کرے

تنتميه

"صاحب اللباب" نے اپن" المنسک الكبير" میں ذكركيا ہے: شرائط میں سے يہ ہے كہ چلناممكن ہو۔وہ يہ ہے كه اتنا وقت باتی ہوجس میں معتاد چال كے مطابق حج كى طرف جاناممكن ہو۔اگراسے ضرورت ہوكہ ہرون يا بعض ايام میں ایک مرحلہ سے ذائد سفركر سے تو حج واجب نہيں ہوگا۔

''شارح اللباب' نے ذکر کیا ہے ان شرائط میں سے بیہ کدوہ فرائض کوان کے اوقات میں ادا کرنے پر قادر ہو۔ ''کر مانی'' نے کہا: بیر حکمت کے مناسب نہیں کہ فرض کو اس طریقہ سے واجب کیا جائے جس کے ساتھ دوسرا فرض فوت ہو جائے ۔اس کی کمل بحث وہاں ہے۔

اگر مجھ سوجھ والا بچہ احرام باند ھے تومحرم ہوجائے گا

9638\_(قوله: فَلَوْأَحْمَ مَصِينً النَّمَ) يه بالغ اورآزاد مونے كے شرط مونے پرتفرلع ہے۔ 9639\_(قوله: أَوْ أَحْمَ مَعْنُهُ أَبُوهُ) اس قول سے مراديہ ہے جونب ميں اس كے سب سے قريب ہو۔ اگر والد صَارَ مُخْرِمًا وَيَنْبَغِى أَنْ يُجَرِّدَهُ قَبْلَهُ وَيُلْبِسَهُ إِذَا رَا وَ دِدَاءً مَبْسُوطَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ إِحْرَامَهُ عَنْهُ مَعَ عَقْلِهِ صَحِيحٌ فَبَعَ عَدَمِهِ أَوْلَى (فَبَلَغَ أَوْ عَبْلٌ فَعَتَقَ) قَبْلَ الْوُقُوفِ (فَبَضَى) كُلُّ عَلَى إِحْرَامِهِ (لَمُ يَشْقُطُ فَرُضُهُمَا إِلانْعِقَادِةِ نَفْلًا

تو وہ محرم ہوجائے گا۔اور چاہئے کہ باپ اس سے پہلے اس کا لباس الگ کر دے اور اسے از ار اور چادر زیب تن کروائے، ''مبسوط''۔اس کا ظاہر معنی میہ ہے کہ باپ کا بنچ کی جانب سے احرام کا پہنا نا جب وہ بھے ہو جھ رکھتا ہے گیجے ہے تو جب وہ بھھ ہو جھ ندر کھتا ہوتو بدر جداولی سیح ہوگا۔ پس وہ بچہ بالغ ہوگیا یا وہ غلام تھا تو وہ آزاد ہو گیا جبکہ بالغ ہونا اور آزاد ہونا وقو ف عرفہ سے پہلے ہوا تھا پس ان میں سے ہرایک اپنے احرام پرگامزن رہاتو ان دونوں کا حج فرض ساقط نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ حج بطور نفل منعقد ہوا ہے۔

اور بھائی جمع : و جائیں تو والد احرام باندھے جس طرح ''الخانیہ' میں ہے۔ ظاہریہ ہے کہ یہ اولویت کی شرط ہے۔ ''لباب''،''شرح اللباب''۔

9640\_(قوله: وَيَنْبَيْفِي الله ) "اللباب" اوراس كى شرح ميں كہا ہے: بنچ ك ولى كو چاہئے كەاسے احرام كے منوعات سے دورر كھے جس طرح سلا ہوا كيڑا كېبنا، خوشبولگانا۔ اگر بچياس كاار تكاب كر تو دونوں بركونى چيز لا زم نه ہوگ ۔

9641\_(قوله: وَظَاهِرٌ) "مبوط" كِتُول كا ظاہر معنى ہے او احرام عنده ابوة ضمير صبى عاقل كى طرف لوث رئى ہے او احرام عنده ابوة ضمير صبى عاقل كى طرف لوث رئى ہے ۔ ليكن "اللباب" كِتُول: وكل ما قدر الصبى عليه بنفسه لا تجوز فيده النيابة كے ساتھ اس ميس غور وفكر سيجے \_ يعنى ہم وہ عمل جس پر بچي خود قادر ہواس ميں نيابت جائز نہيں ہوتى ۔

ای طرح جوتول' جامع الاستروشیٰ میں 'الذخیرہ' ہے مروی ہے: امام' 'محمہ' برالیٹھید نے ' الاصل' میں کہا ہے: وہ بیج بس کے لئے اس کاباپ جج کرتا ہے وہ مناسک پورے کرے گا اور رمی جمار کرے گا۔ اور وہ دو حالتوں پر ہے (1) وہ ایسا بچہ ہج بذات خودادا کی بجھ بو جونہیں رکھتا اس صورت میں جب اس کا باپ اس کی جانب سے احرام با ندھتا ہے تو جائز ہوگا۔ اگر وہ خود فحم کی ادائیگ کی سمجھ بو جور کھتا ہے تو وہ تمام مناسک بجالائے گا وہ اس طرح افعال کرے گا جس طرح بالغ افعال کرتا ہے۔ تو یہ قول اس امر میں صرح کی طرح ہے کہ نیچے کی جانب سے اس کا احرام اس وقت سمجھ ہوگا جب وہ جونہیں رکھتا ہوگا۔

9642\_(قولہ:قَبْلَ الْوُقُوفِ) یعنی وتوف عرف ہے پہلے اور ای طرح اس کے بعدوہ بالغ ہوگیا یا غلام آزاد ہوگیا۔ بیقول مصنف کے بدا اور عتق کی طرف راجع ہے۔

اگر بچہ وقوف عرفات سے پہلے بالغ ہوگیا، غلام آزاد ہوگیا اور احرام کی تجدید نہ کی تو جے فرض ساقط نہیں ہوگا 9643 ۔ (قولد: لانْعِقَادِةِ نَفُلا) قیاس یہ تھا کہ اگر وہ ججۃ الاسلام یعنی جج فرض کی نیت کرتا تو اس کا جج فرض ہوتا جب وہ حالت وقوف میں اس کی نیت کرے۔ کیونکہ احرام شرط ہے جس طرح جب وہ بچہ وضو کرے پھر بالغ ہو جائے تو اس وضو کے ساتھ مشابہت ہے۔ کیونکہ یہ نیت پر مشمل ہے ہیں جب وضو کے ساتھ مشابہت ہے۔ کیونکہ یہ نیت پر مشمل ہے ہیں جب

فَكُوْجَدَّدَ الصَّبِئُ الْإِحْرَامَ قَبْلَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ وَنَوَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ (وَلَوْفَعَلَ) الْعَبْدُ (الْمُعْتَقُ ذَلِكَ) التَّجْدِيدَ الْبَذْكُورَ

گر بچےنے وقو ف عرفہ ہے پہلے نیااحرام باندھااور حج اسلام یعنی حج فرض کی نیت کی توبیر حج اسے کفایت کرجائے گا۔اگریہی عمل اس غلام نے کیا یعنی نیااحرام باندھا

وہ اس احرام کا اعادہ نہ کرے تو بیٹیجے نہ ہو گا جس طرح اگر وہ نماز میں شروع ہو پھرعمر پوری ہونے کی صورت میں بالغ ہو جائے ۔اگر تو وہ احرام کی تجدید کرے اور اس کے ساتھ فرض کی نیت کرے توبیاس کی جانب سے فرض واقع ہوجائے گا ور نہ فرض واقع نہیں ہوگا ،'' شرح اللباب''۔

9644\_(قوله: فَلَوْجَذَة الخ)اس كي صورت بيب كدوه كى ميقات كي طرف والپس لوثے اور نئے سرے سے جج كاتلىيد كيے جس طرح " شرح الملتق" " ميں ہے۔

میں کہتا ہوں: ظاہریہ ہے کہ رجوع لازم نہیں ہے۔ کیونکہ میقات سے احرام شروع کرنا ہی صرف واجب ہے جس طرح آگے آئے گا،'' ط''۔

9645\_(قوله: قَبْلَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ) ایک ټول په کیا گیا ہے:''المجنی'' کی عبارت ہے: اگر صبی، مجنون یا کافر احرام باند ھے پھروہ بالغ ہوجائے یا سے افاقہ ہوجائے جب کہ جج کا وقت باتی ہواگروہ احرام کی تجدید کریں توبیانہیں ججتہ الاسلام کی جانب سے کفایت کرجائے گا۔

اس کا مقتضایہ ہے: جوتول کیا گیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ اس کا وقت فوت ہونے سے پہلے وقوف ہوجس طرح ملاعلی قاری نے ''الوقائی' اور' اللباب' کی اپنی شرح میں اسے تعبیر کیا ہے۔ لیکن قاضی ' عید' نے ' اللباب' پر اپنی شرح میں کہا:
جے اپنے شیخ علامہ شیخ حسن مجمی کی سے نقل کیا ہے: مرادیہ ہے کہ بیہ مقام عرفات میں ہو یہاں تک کہ اگر وہ زوال کے بعد وہاں کظ بھر کھر بالغ ہو گیا تو اسے احرام کی تجدید کاحق نہ ہوگا۔ اگرچہ وقوف عرف کا وقت باتی ہو۔ شیخ عبدالله العفیف نے ''شرح منک' میں سرور دو عالم سن شینی ہے ہوئی مان: من وقف بعرفة ساعة من لیل او نھاد فقد تم حجہ (1)۔ جومقام عرفات میں رات یا دن کی ساعت بھر کھر اتو اس کا حج مکمل ہوگیا۔ کہا: ہمارے زمانہ میں اس مسلمیں اختلاف واقع ہوا۔ علما میں سے بچھوہ ہیں جنہوں نے یہ فتو کی دیا کہ وقوف عرفہ کے آغاز کے بعد تجدید یدا حرام صیحے ہے۔ اور ان میں سے بچھ علما وہ ہیں جنہوں نے یہ فتو کی دیا کہ وقوف عرفہ کے آغاز کے بعد تجدید یدا حرام صیحے ہے۔ اور ان میں سے بچھ علما وہ ہیں جنہوں نے یہ فتو کی دیا کہ وقوف عرفہ کے آغاز کے بعد تجدید یدا حرام صیحے ہے۔ اور ان میں سے بچھ علما وہ ہیں جنہوں نے یہ فتو کی دیا کہ وقوف عرفہ کے آغاز کے بعد تجدید یدا حرام صیحے ہے۔ اور ان میں سے بچھ علما وہ ہیں جنہوں نے یہ فتو کی دیا ہے۔ اور ہم نے اس میں کوئی صرت کھی ہیں دیکھی ۔ ''ملخص' ۔

میں کہتا ہوں: مصنف کا قول جو' الدرر'' کی تع میں ہے: قبل وقوف اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ مرادوتوف کی حقیقت ہے۔ اس کا وقت نہیں۔ یہ العجیسی کے کلام کے لئے مؤید ہے۔

<sup>1</sup> مِنن الى داؤو، كتاب الهناسك، باب من لم يدرت عرفة ، جلد 1 مِفى 705 ، صديث نمبر 1665

ركم يُجْزِين لِانْعِقَادِهِ لَازِمَا بِخِلَافِ الصِّبِيِّ وَالْكَافِي وَالْمَجْنُونِ

تویہ اے کفایت نہیں کرے گا۔ کیونکہ غلام کا احرام جونفلی حج کے لئے باندھا گیا وہ نفلی احرام لازم کی حیثیت سے منعقد ہو جائے گا۔ بیجے ، کافراورمجنون کامعاملہ مختلف ہے۔

9646\_(قوله: لَمْ تُجْزِةِ) يعنى يرج اسے في اسلام كى كفايت نہيں كرے گا، ' ط' -

9647\_(قوله: لِانْعِقَادِةِ) يعنى غلام نے جونفلی حج كااحرام باندها تھا وہ احرام باندھنے سے لازم ہو گیا تھا پس اس سے نكانا ممكن نہ ہوگا، ' بحر''،'' ط''۔

9648\_(قوله: بِخِلاَفِ الصَّبِيِّ) كيونكه اس كااحرام لازمنہيں ہوتا۔ كيونكه اے اپنے او پركوئى چيز لازم كرنے كى الميت نہيں ہوتا۔ اس بوقى۔ اس الله الله الله على الله الله على الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله

9649\_(قوله: وَالْكَافِي) اگراس نے احرام باندھااوراسلام لے آیا اور اس نے ججۃ الاسلام کا نیا احرام باندھا تو بیا سے کفایت کرے گا۔ کیونکہ اہلیت نہ ہونے کی وجہ ہے اس کا پہلا احرام منعقد نہیں ہوگا۔''طحطا وی'' نے'' البدائع'' سے نقل کیا ہے۔

9650\_(قولد: وَالْمَنْ خِنُونِ) اگراس کاولی اس کی جانب سے احرام باند سے پھر مجنون کوافاقہ ہوجائے اور وہ وقوف عرف سے پہلے نئے سرے سے احرام باند سے تویہ ججۃ الاسلام کی جانب سے اسے کفایت کرے گا،''شرح اللباب''۔ ''الذخیرہ'' میں ہے:''الاصل' میں کہا: ہروہ جواب جے تونے بچے کے بارے میں پہچانا جس کی جانب سے اس کے باپ نے احرام باندھاتو مجنون میں وہی جواب ہوگا۔

''الولوالجية''يل''الاحصار'' سے پہلے ہے: ای طرح بچہ جسے اس کا باپ جج کراتا ہے اور اس طرح مجنون مناسک کی قضا کرے گااورر فی جمار کرے گا۔ کیونکہ ان کے باپ کااحرام ان کی جانب سے تھا جبکہ وہ دونوں خود احرام باند ھنے سے عاجز تھے۔ ''شرح المقدی'' بیس'' البحراممیق'' سے مروی ہے: مجنون مسلمان پرکوئی حج نہیں اور جب وہ خود حج کر سے تو اس کی طرف سے حج صحح نہیں ہوگا۔لیکن اس کی جانب سے اس کاولی احرام باند ھے گا۔

بینقول اسبارے میں صری ہیں کہ مجنون کی جانب سے اس کاولی احرام باند سے گاجس طرح بیج کی جانب سے اس کا ولی احرام باند سے گاجس طرح بیچ کی جانب سے اس کا ولی احرام باندھتا ہے۔ اس قول کے ساتھ وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے: جو'' البحر'' میں ہے کیف یتصور احرام المبجنون بنفسہ ؟ و کون ولیہ احرام عند یحتاج ال نقل صریح یفیداند کالصبی ، مجنون کا خود احرام کیے تصور کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کا ولی جواس کی جانب سے احرام باندھتا ہے تقل صریح کا محتاج ہے جواس امر کا فائدہ ویتا ہے کہ وہ بیچہ کی طرح ہے۔

(وَ) الْحَجُّ (فَنْضُهُ ثَلَاثَةُ (الْإِحْرَامُ) وَهُوَ شَنْطُ ابْتِدَاءِ، وَلَهُ حُكُمُ الرُّكُنِ انْتِهَاءً حَتَّى لَمْ يَجُزُلِفَائِتِ الْحَجِّ اسْتِدَامَتُهُ لِيَقْضِى بِهِ مِنْ قَابِلٍ (وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ) فِي أَوَانِهِ سُبِّيَتُ بِهِ لِأَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ تَعَارَفَا فِيهَا (قَ) مُعْظَمُ (طَوَافِ الزِّيَارَةِ)

اور قج کے فرض تین ہیں (1) احرام یہ آغاز کی شرط ہے اور انتہاءًاس کا حکم رکن کا ہے یہاں تک کہ جس کا حج فوت ہوجائے اس کے لئے احرام کو جاری رکھنا جائز نبیس تا کہ اسلے سال اس کی قضا کر ہے۔(2) وقوف کے اوقات میں وقوف عرفہ کرنا اس کوعرفہ کانام اس لئے دیا کیونکہ حضرت آدم اور حضرت حوانے اس جگہ باہم ایک دوسرے کو پہچیانا تھا۔(3) طواف کا اکثر حصہ۔

# حج کے فرائض

9651\_(قوله: فَرُضُهُ )اس كيساته تعبير كياب تاكدوه شرط اورركن كوشال مو، 'ط'-

9652\_(قولہ: اُلْإِحْمَامُ) احرام سے مراد نیت، تلبیہ اور جوتلبیہ کے قائم مقام ہے یعنی ذکر اور بدن کو قلادہ پہنا نا ساتھ ہی ہانکنا۔''لباب'' اوراس کی شرح۔

9653\_(قوله: وَهُوَ شَنْطُ ابْتِدَاء) يہاں تک کہ فج کے مہينوں سے پہلے احرام باندھنا سي ہے اگر چااييا کرنا مکروہ ہے جس طرح عنقريب آئے گا،'' ح''۔

29654 (قوله: حَتَّى لَمْ يَجُنُ ) يداس امر پرتفرلج ہے کہ بدرکن کے مشابہ ہے یعنی جس کا جج فوت ہوجائے اس کے لئے بدجا بُرنہیں کہ احرام کو قائم رکھے بلکہ اس پر لازم ہے کہ عمرہ کے ساتھ حلالی ہوجائے اورا گلے سال قضا کر ہے جس طرح آگے آئے گا۔ اگر بیک شرط ہوتا تو اس کو قائم رکھنا جائز ہوتا ،'' ح''۔ اس پروہ بھی متفرع ہوتا ہے جو''شرح اللباب'' میں ہے: اگر اس نے احرام باندھا پھر مرتد ہوگیا العیاذ بالله تعالی تو اس کا احرام باطل ہوجائے گا ورنہ ارتداد شرط حقیقی کو باطل نہیں کرے گا جس طرح نماز کے لئے طہارت ہوتی ہے۔

ای طرح جوہم نے پہلے (مقولہ 9549) میں بیان کیا ہے کہ اس میں نیت شرط ہے اور شرط محف نیت کی مختاج نہیں ہوتی۔ای طرح جوگز را ہے کہ بنچ یا غلام سے فرض ساقط نہ ہوگا جس نے احرام باندھالیں وہ بالغ ہوایا وہ آزاد ہو گیا جب تک بچہ نئے سرے سے احرام نہ باند ھے۔

9655\_(قوله: لِيَقْضِىَ بِهِ مِنْ قَابِلِ) لِعنى اسمابقه احرام كماته وه قضاكر يجس كودائى ركھائے، 'ط'9656\_(قوله: فِي أَوَانِهِ) بِيوفت نوين ذى الحجه كے زوال سے لے كريوم نحركى فجر كے طلوع ہونے تك ہے، ' ط'9657\_(قوله: وَ مُعْظَمُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ) اس سے مراد چار چكر ہيں اور باقی چكر واجب ہيں جس طرح آگے آگے ' دُو'۔

### وَهُهَا رُكْنَانِ (وَوَاجِبُهُ) نَيِفٌ وَعِشْهُ ونَ (وُقُوفُ جَمْعٍ) وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ

جبكة آخرى دونوں ركن ہيں۔اور ج كے واجبات بيس سے اوير ہيں۔مزدلف ميس وقوف كرنا۔مزدلفكو

9658\_(قوله: وَهُمَا دُكُنَانِ) علانے جو كہا ہے وہ اس میں اشكال پیدا كرتا ہے: جس كو ج كا تكم دیا گیا تھا جب وہ فرف عرفہ کے بعد مرجائے جبکہ ابھی طواف زیارت نہ كیا ہوتو ہیا ہے كفایت كرجائے گار جب وہ پہلے بى لوٹ آئے تو ج كاكو كی وجود نہ ہوگا مگر جب اسكے دونوں ركن موجود ہوں اور دونوں ركن نہیں پائے گئے ۔ پس چا ہے كہ بی آ مركو كفایت نہیں كرے گا خواہ مامور مرجائے یا وہ لوٹ آئے ،'' بح'' ۔ علامہ مقدى نے كہا: بیہ جواب ممكن ہے كہ موت تواس ذات كی جانب ہے ہے جس كا بی تقا جبكہ بندے نے اپنی وسعت کے مطابق فعل كرد یا جبکہ بیدوار دہے: الحنج عرف قد (1) جولوث آیا اس كا در کر'' اللباب' سے جہاں تك اس عاتی كا تعلق ہے جوابی جانب ہے جے كر رہا تھا ہم (مقولہ 10182 میں) اس كا ذكر'' اللباب' سے كریں گے جب وہ جے كے كم ل كرنے كی وصیت كر ہے تو بدنہ وا جب ہوگا۔'' تا ال''

جے کے فرائف میں سے یہ باتی رہ گیا ہے طواف کی نیت اور فرائف کے درمیان ترتیب: احرام پھر وقوف پھر طواف اور ہرفرض کو اس کے دومیان ترتیب: احرام پھر وقوف پھر طواف اور ہرفرض کو اس کے دومیاں کے بعد عمر کے آخر تک وقت میں اداکرنا۔ یوم عرف کے زوال سے لے کر یوم النحر کی فجر تک وقوف ہے اور اس کے ساتھ مید الاحق کیا تک طواف ہے۔ اس کا مکان یعنی وقوف کے لئے عرفات کی زمین اور طواف کے لئے نفس مسجد۔ اور اس کے ساتھ مید الاحق کیا گیا ہے کہ وقوف سے پہلے جماع کو ترک کرے۔ ''لباب''،اس کی شرح۔

حج کے داجیات

9659\_(قولہ: وَوَاجِبُهُ) اسم جنس مضاف ہے لیس میہ عام ہو گاعنقریب واجب کا تھکم (مقولہ 9696 میں) آئے گا۔

9660 (قولہ: نیکِف وَعِشُرُونَ) یعنی یہاں جوشارع نے زائد کئے ہیں ان کے ساتھ بائیس ہیں یا چوہیں ہیں اگر اخیر کا اعتبار تین کیا جا دیگیارہ اور کا اضافہ کردیا ہے۔ اخیر کا اعتبار تین کیا جا ور گیارہ اور کا اضافہ کردیا ہے۔ وہ مقام عرفات میں رات کا کچھ حصہ وقوف کرنا ہے۔ اور روانہ ہونے میں امام کی پیروی کرنا یعنی عرفات کی صدود سے روانہ موقر حسام موقر کرنا ۔ بعنی عرفات کی صدود سے روانہ موقر حسام موقر کرنا ۔ طواف زیارت میں اکثر چکروں سے نہو مگر جب امام روانہ ہو چھ تب روانہ ہو۔ مغرب اور عشاکی نماز کو مزدلفہ تک موقر کرنا ۔ طواف زیارت میں اکثر چکروں سے جوزائد ہیں انہیں بجالانا۔ ایک قول بیکیا گیا: رات کا کچھ حصہ وہاں گزارنا۔ ہردن کی رمی کو دوسر سے دن تک موقر نہ کرنا۔ حج قرآن اور حج تمتع کرنے والے کا ذری سے پہلے رمی کرنا۔ دونوں پر ہدی کا لازم ہونا۔ طلق سے پہلے دونوں کا ہدی ذری کرنا۔ ایا منحر میں ذری کرنا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: طواف قدوم کرنا۔

<sup>1</sup> \_سنن ابن ما يه، كتاب المناسك، باب من اتى عرفة قبل الفجوليلة جدع، جلد 2، صفى 292، مديث نمبر 3005

سُبِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ آدَمَ اجْتَبَعَ بِحَوَّاءَ وَازْ دَلَفَ إِلَيْهَا أَىٰ دَنَا (وَالسَّغُی) وَعِنْدَ الْاَئِيَةِ الثَّلَاثَةِ هُوَ دُكُنَّ (بَيْنَ الصَّفَا) سُبِّيَ بِهِ لِاَنَّهْ جَلَسَ عَلَيْهِ آدَمُ صَفْوَةُ اللهِ (وَالْبَرُوَةِ) لِاَتَّهٰ جَلَسَ عَلَيْهَا اِمْرَأَةٌ وَهِيَ حَوَّاءُ وَلِذَا اُبِّثَتُ (وَرَمْیُ الْجِبَالِ) لِکُلِّ مِنْ حَبِّرِ وَطَوَافُ الصَّدَنِ أَیْ الْوَدَاعِ (لِلْآفَاتِی)

سینام دیا گیا کیونکہ حضرت آ دم طیلا تھ حضرت حوا کے ساتھ جمع ہوئے اوران کے قریب ہوئے۔اورصفاومروہ کے درمیان سعی کرنا۔ائمہ ثلاثہ کے نز دیک ہے رکن ہے۔صفا کواس لئے صفا کہتے ہیں کیونکہ حضرت آ دم طیلا جن کالقب صفی الله ہے اس پر بیٹھے۔اورمروہ کومروہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس پرعورت بیٹھی جو حضرت حواقیں۔ای وجہ سے اسے مونث بنایا گیا۔اور ہر اس شخص پررمی جمارکرنا واجب ہے جو حج کرے۔اورطواف صدرکرنا آ فاقی کے لئے واجب ہے۔

میں کہتا ہوں: حقیقت میں جج کے واجبات پہلے پانچ ہیں جومتن میں مذکور ہیں۔اور ذرج کرنا واجب ہے۔ جہاں تک باقی کاتعلق ہے بیاس کے بالواسطہ واجب ہیں۔ کیونکہ بیطواف وغیرہ کے واجبات ہیں۔

9661\_(قوله: دُقُوفُ جَنْمِ) جمع كالفظ فتح اورسكون كے ساتھ ہے۔ یعنی مزدلفہ میں وقوف كرنااگر چپ فجر كے بعد لمحه بھر ہوجس طرح'' شرح اللباب' میں ہے۔

9662\_(قوله: سُنِيَتُ بِذَلِكَ) يعنى اس كانام جمع اور مزولفه ركها كيا پس ذا كے ساتھ ايك سے زائد كى طرف اشاره كيا جاتا ہے جس طرح الله تعالى كافر مان ہے: عَوَانٌ بَدِيْنَ ذُلِكَ (البقره: 68) بلكه درمياني عمر كي ہو۔ فاقهم۔

۔ 9663\_(قولد: لِحُلِّ مِنُ الْحَبِّ ) وہ جج كرنے والا آفاقى ہويا كوئى اور ہو۔ وہ جج قران كرنے والا ہويا جج مفرد كرنے والا ہو۔ يقول ماقبل سب كى طرف لوشے والا ہے۔ اس كا ذكر كيا ہے تاكہ بيوہم پيدا نہ ہوكہ ان كاقول لا خاتى سب ك طرف راجع ہے ورندآنے والے اكثر واجبات ہراس فرد كے لئے ہيں جوجج كرے۔

9664\_(قوله: وَطَوَافُ الصَّدَدِ) صدر کالفظ دوفتوں کے ساتھ ہے جس کامعنی لوش ہے۔ ای معنی میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے: یکو مَمِنِ یَضُدُ کُرالنّا الله الله تعالیٰ الرلزلة: 6) اس روز پلٹ کرآ کیں گےلوگ گروہ در گروہ ۔ ای وجہ سے اسے طواف و داع کا نام و یا جاتا ہے اور واو کو کسرہ و یا جاتا ہے کیونکہ وہ بیت شریف کو چھوڑ رہا ہوتا ہے،'' شرح اللہا ب' ۔ شارح کا قول ای: الوداع یہ مضاف کے حذف کی بنا پر ہے یعنی طواف الوداع ۔ یہ طواف صدر کی تغییر ہے یہ صدر کی تغییر ہے میں گراز وم کے اعتبار سے ایسا ہوسکتا ہے کیونکہ و داع جوڑک کے معنی میں ہے، یہ صدر ، جس کامعنی رجوع ہے اسے لازم آتا ہے۔'' تا مل'' کے اعتبار سے ایسا ہوسکتا ہے کیونکہ و داع جوڑک کے معنی میں ہے، یہ صدر ، جس کامعنی رجوع ہے اسے لازم آتا ہے۔'' تا مل'' کے اعتبار سے ایسا ہوسکتا ہے ۔ آفاق سے مراد نواحی کے واحد افتی ہے ہے اس کا واحد افتی ہے جس کے پہلے دونوں حرف مضموم اور فا کے سکون کے ساتھ ہے ۔ اس سے اسم منسوب افتی ہے۔ کیونکہ جب جمع کے ساتھ نام نہیں رکھا جاتا تونسبت اس کے واحد کی طرف ہوگی ۔'' کشف الکثاف'' میں جواب دیا ہے: یہ کے کیونکہ اس سے مراد خارجی ہی مواقیت سے خارجی ہی یہ انساری کے قائم مقام ہے ۔ اس کی ممل وضاحت'' شرح ابن کا ان د'' تہتا نی'' میں ہے۔

غَيْرِ الْحَائِضِ (وَالْحَلْقُ أَوُ التَّقُصِيرُ وَإِنْشَاءُ الْإِحْرَاهِ مِنْ الْبِيقَاتِ وَمَدُّ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إِلَى الْغُرُوبِ إِنْ الْحَارِدُولَ الْمُودِي عَلَى الْأَشْبَهِ لِمُوا ظَبَتِهِ عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَاهُ وَقَفَ نَهَا رَّا الْمُؤافِ بِينَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِي عَلَى الْأَشْبَهِ لِمُواظَبَتِهِ عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَاهُ مَرَّوعَ مَرَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّلَةُ الللَّالَةُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَ

9667\_(قوله: وَالْحَلْقُ أَوُ التَّقْصِيرُ) یعنی دونوں میں سے ایک داجب ہے۔ اور حلق مرد کے لئے افضل ہے اور اس میں سیے کہ بیا حرام سے نکلنے کے لئے شرط ہے اور شرط فرض ہوتا ہے۔'' شرح اللبا ب'' میں سیہ جواب دیا ہے: اس کا وجوب سے کہ شروع وقت میں اس کوواقع کرے اور وہ حج میں رمی جمار کے بعد اور عمرہ میں سعی کے بعد ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں یہ ہے کہ یہ دوسراوا جب ہے جو (مقولہ 9689 میں) آئے گا لیس احسن یہ ہے کہ یہ جواب دیا جائے کہ احرام سے نکلنے کے اس پرموقوف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ فرض قطعی ہے۔ لیس یہ واجب ہوگا جس طرح نماز سے خارج ہونا، جو واجب ہے یہ سلام کے واجب ہونے پرموقوف ہے، ''تال''۔ پھر میں نے''الفتح'' میں دیکھا کہا: امام ''شافتی'' دولیت کے نزدیک طلق واجب نہیں جبکہ یہ ہمارے نزدیک واجب ہے۔ کیونکہ تحلل واجب ہے (احرام سے فارغ ہونا) وہ صرف طلق (اورقصر) سے ہوتا ہے۔ پھر پچھ گفتگو کے بعد کہا: مگر یہ ہے کہ یہ تا ویل ظنی ہے پس اس کے ساتھ وجوب ثابت ہوجا تا ہے قطعیت ثابت نہیں ہوتی۔

9668\_(قوله: مِنْ الْمِيقَاتِ) كى وغيره كے لئے يةول حرم كو ثامل ہوگا جس طرح ايبا فردجو جج تمتع كرنے والا ہو جو ہدى ساتھ نہ لے گيا ہو، ' ط'۔ اس كے ساتھ قيد لگانا يہ مابعد ہے (احرام باند ھنے ہے) احتراز كرنے كے لئے ہے ورنہ ميقات ہے پہلے احرام باندھنا جائز ہے بلكہ بيا بنی شرطوں كے ساتھ افضل ہے جس طرح ' ' شرح اللبا ب' بيس ہے۔ 9669 وقوله: إلى الْغُرُوبِ) من الزوال كا قول نہيں كيا۔ كيونكه زوال ہے اس كى ابتداوا جب نہيں۔ واجب بيہ كوقون كے مطلقاً تحقق ہونے كے بعد غروب آفاب تك اس كولمباكر ہے جس طرح ' ' شرح اللبا ب' بيس اس كوبيان كيا ہے۔ 2670 وقون كے مطلقاً تحقق ہونے كے بعد غروب آفاب تك اس كولمباكر ہے جس طرح ' ' شرح اللبا ب' بيس ہے کہ اس وہ دن كے وقت ہے غروب اگر وہ لحہ بھر وقون كرے تو اس بيحق ميں كوئى واجب نہيں يہاں تك كه اگر وہ لحہ بھر وقون كرے تو اس پركوئى چيز لازم نہ ہوگی جس طرح ' ' شرح اللبا ب' ميس ہے۔ ہاں وہ دن كے وقت ہے غروب آفاب تك واجب وقون كوت كر فرالا ہوگا۔

9671\_(قوله: عَلَى الْأَشْبَهِ)''المطلب الفائق شرح الكنز'' میں ذکر کیا ہے کہ اصحیبہ کہ بیشرط ہے۔لیکن ظاہر روایت یہ ہے کہ بیسنت ہے اس کا ترک کرنا کر دہ ہے۔ ای پر عام مشائخ ہیں۔''اللبا ب' میں اس کی تصبح کی ہے۔ ابن ہمام

وَقِيلَ فَنُضٌ وَقِيلَ سُنَّةٌ (وَالتَّيَّامُنُ فِيهِ) أَى فِي الطَّوَافِ فِي الْأَصَحِّ (وَالْمَشُّ فِيهِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذُنٌ يَمْنَعُهُ مِنْهُ، وَلَوْنَذَرَ طَوَافًا زَحْفًا لَزِمَهُ مَا شِيًا وَلَوْشَرَعَ مُتَنَفِّلًا زَحْفًا فَمَشْيُهُ أَفْضَلُ

ایک قول بیکیا گیا ہے: بیسنت ہے۔اوراضح قول کے مطابق طواف میں دائمیں طرف سے طواف کرناوا جب ہے۔اور طواف میں اس آ دمی کے لئے پیدل چلنا وا جب ہے جس کا ایسا عذر نہ ہو جوا سے پیدل چلنے سے روک دے۔اگر اس نے رینگتے ہوئے طواف کرنے کی نذر مانی تو اس پر پیدل چلنالازم ہوگا۔اگروہ نفل طواف زمین پررینگتے ہوئے شروع کرے تو اس کا پیدل چلناانصنل ہوگا۔

نے ذکر کیا ہے: اگر میکہا جائے: یہ واجب ہتو یہ بعید نہیں ہوگا کیونکہ بغیرترک کئے مواظبت اختیار کرنا وجوب کی دلیل ہے۔ ''المنہاج'' میں'' الوجیز'' سے نقل کرتے ہوئے تصریح کی ہے بیزیا دہ مناسب اور زیادہ موزوں ہے پس چاہئے کہ اس پر محروسہ کیا جائے۔''شرح اللباب'' سے مروی ہے۔

9672\_(قوله: وَالنَّيَامُنُ فِيهِ) اللَّ مراد ہے كه طواف كرنے والے اپنی وائي جانب سے طواف شروع كرے اور بيت الله شريف كواپنى بائي جانب ركھے، 'لباب' ۔

9673\_(قوله: فِي الْأَصَحِ) جمہورعلانے اس كى تصريح كى ہے۔ايك قول يدكيا گيا ہے كہ يسنت ہے۔ايك قول يد كيا گيا ہے كہ يدفرض ہے، "شرح اللباب"۔

9674\_(قوله: وَالْمَتَشَى فِيهِ الحَ) اگروه بغيرعذركے پيدل چلناترك كرتا ہے توطواف كااعاده كرے ورنداس پر مولائے ہوئكہ ہمارے نزديك پيدل چلنا واجب ہے۔ مشائخ نے اس پرنص قائم كى ہے۔ بيامام'' محكہ' روائتي عليكا كلام ہے۔ اور جو'' خانيہ' ميں قول ہے: من انه افضل بيتساہل ہے، يا نافلہ پرمحمول ہے۔ بياعتراض نہ كيا جائے گا: بلكہ نافلہ ميں تو يہ ہے كہ صدقہ واجب ہو كيونكہ جب اس نے شروع كرديا تھا تو وہ واجب ہوگيا۔ پس پيدل چلنا واجب ہوگيا۔ اعتراض نہ ہونے كى علت بيہ كيونكہ فرض كا شروع كرنا پيدل چلنے كی صفت كے ساتھ نہيں اور شروع كرنا اس چيز كو واجب كرتا ہے جس ميں وہ شروع ہوجس طرح'' الفتح'' ميں ہے۔

9675 (قوله: نَوْمَهُ مَاشِيًا)''صاحب اللباب' نے''منسکه الکبید' میں کہا: پھراگراس نے رینگتے ہوئے طواف کیا تواس کا اعادہ کرے۔' الاصل' میں ای طرح ہے۔قاضی نے'' شرح مختر الطحاوی' میں ذکر کیا ہے: بیا سے کفایت کرجائے گا کیونکہ اس نے وہی ادا کیا جواس نے اپنے او پرواجب کیا۔ اس کی مفصل بحث'' شرح اللباب' میں ہے۔ 9676 (قوله: فَمَشُیهُ أَفْضَلُ) اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گھسٹ کرجانا سے کفایت کرجائے گا اور اس پر کوئی دمنہیں ہوگالیکن بیضرورت ہوگی کہ شروع کرنے کے ساتھ واجب ہونے اور نذر کے ساتھ واجب ہونے میں''اصل'' کی روایت کے مطابق فرق کیا جائے۔ شاید قول کے ساتھ واجب کرنا یفعل کے ساتھ واجب کرنا یفعل کے ساتھ واجب کرنا یفعل کے ساتھ واجب کرنے سے اقوی ہے۔ اِس قول

(وَالطَّلَهَارَةُ فِيهِ) مِنْ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ عَلَى الْمَذْهَبِ قِيلَ وَالْحَقِيقِيَّةِ مِنْ ثَوْبٍ وَبَدَنِ وَمَكَانِ طَوَافٍ وَالطَّلَهَارَةُ فِيهِ مِنْ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ عَلَى الْمَنْ الْسِكِ (وَسَتُو الْحَوْرَةِ) فِيهِ وَبِكَشْفِ رُبُعِ الْعُضْوِ وَالْأَكْتُو عَلَى الْمَنْ الْمُعَوْرَةِ) فِيهِ وَبِكَشْفِ رُبُعِ الْعُضُو اورطواف مِن مَرْمِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

کے ساتھ کامل طور پرواجب ہوگا تا کہ وہ معصیت کی نذر نہ ہوجس طرح اگر کوئی آ دمی روز سے کے بغیر اعتکاف کی نذر مانے تو اعتکاف کے ساتھ روز سے لازم ہوجا کیں گے تو اس کا نقصان کے ساتھ وصف بیان کر نالغوہ و جائے گا۔اور شروع کرنے کے ساتھ واجب وہ ہے جس میں وہ شروع ہوا ہو جبکہ وہ اس میں رینگتے ہوئے شروع ہوا ہے۔ پس اس پررینگنے کے سواواجب نہ ہوگا ور نہ وہ موجب کے بغیر واجب ہوگا۔'' تامل''

9677\_(قوله: مِنُ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ) نجاست حكميه عراد حدث اكبراور حدث اصغر بار چددونو ل كناه اور كفاره مين مختلف بين\_

9678\_(قوله:عَلَى الْمَنُ هَبِ) يَهِي قُولَ صِحِح ہے۔ ابن شَجاع نے کہا ہے: بیسنت ہے۔'' شرح اللباب' جو ملاعلی قاری کی ہے۔

9679\_(قوله: مِنْ ثُوبٍ) زياره بهتريةول تفالثوب ادنى ثوب، 'ط'-

المناسك' میں ہے۔اوراس میں سرعورت واجب ہے۔اور چوتھائی حصہ

9680\_(قوله: وَمَكَانِ طَوَّافِ)''شرح لباب' میں اس کے داجب ہونے کے قول کی تصریح نہیں کی۔ بے شک کہا: جہال تک مکان کی طہارت کا مسئلہ ہے تو''عزبن جماعہ'' نے صاحب'' الغایہ' سے ذکر کیا ہے: اگر طواف کی جگہ نجاست ہوتو اس کا طواف باطل نہیں ہوگا۔ بیطہارت کے شرط ہونے ، فرض ہونے کی نفی اور وجوب اور سنت کے ثابت ہونے کے احتمال کا فائدہ دیتا ہے۔

9681\_(قوله: وَالْأَكْتُوعَلَى أَنَّهُ) كِبْرِ بدن سے طہارت كى اس نوع كا ہونا سنت مؤكدہ ہے، ' شرح اللباب' ۔ بلكه ' الفتے'' میں کہا: بعض كتب میں ہے كہ پورے كپڑے كے ناپاك ہونے سے دم واجب ہوگا۔ روایت میں اس كى كوئى اصل نہیں۔

''بدائع''میں ہے: بیسنت ہے۔ اگرایک آ دمی نے طواف کیا جبکہ اس کے جسم پر در ہم سے زائد نجاست تھی تو اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی بلکہ بیٹمل مکر وہ ہوگا۔ کیونکہ وہ مسجد میں نجاست کو داخل کر رہا ہے۔

9682\_(قوله: وَسَتُوالْعَوْدَةِ فِيهِ) يَعْنَ طُواف مِن سَرْعُورت \_اس امر كويبال واجبات مِن شاركر في كافائده يه بهاك المائد من المائد من

فَأَكْثَرَكَهَا فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ الدَّمُ (وَبُدَاءَةُ السَّغِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْبَرُوةِ مِنْ الصَّفَا) وَلَوْبَدَأَ بِالْبَرُوةِ لَا يُعْتَدُّ بِالشَّوْطِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ (وَالْبَشْقُ فِيهِ ) فِي السَّغِي (لِبَنْ لَيْسَ لَهُ عُذُرٌ)

یازیادہ کا نظا کرنا دم کوواجب کردے گا جس طرح نماز میں ہے۔اورصفاومروہ کے درمیان صفاسے عی کوشروع کرنا واجب ہے۔اگروہ مروہ سے شروع کر ہے تواضح قول کے مطابق اسے چکر شارنہیں کیا جائے گا۔اور جس آ دمی کاعذر نہ ہواس کے لئے سعی میں چلناوا جب ہے

معنی میں ہے کہ اس امر کے ترک کرنے سے خطبہ کا فساد لازم نہیں آئے گا۔ ورنہ سنت فرض کے مہاین ہوگی کیونکہ سنت کے ایک وفعہ ترک کرنے سے گناہ لازم نہیں آئے گا۔ بیام میرے لئے ظاہر ہوا۔ ہم نے پہلے اسے جمعہ میں (مقولہ 6780 میں) بیان کیا ہے۔

9683\_(قوله: فَأَكْثَرَ) يعنى بوتھائى حصه سے زائد۔اگريداس سے كم موتوبيد مانعنہيں ہوگااور متفرق كشف كوجمع كيا جائے گا،''لباب''۔

9684\_(قوله: كَمَانِي الصَّلَاةِ) جس طرح نمازيس يمقدار نماز كي انع بـ

9685\_(قوله: يَجِبُ الدَّمُ) يعنى اگروه اس كااعاده نه كري تودم واجب بهوگا ورنه دم (جانور ذخ كرنا) ساقط بهو جائے گا۔ يتھم واجب طواف ميں ہے در نه صدقه واجب بهوگا۔

9686\_(قولد: في الذصح ) اس كے مقابل وہ قول ہے جس كا "كر مانى" نے ذكر كيا ہے: اس چكر كوشار كيا جائے گا الكين سنت كر كرك الله بات كى وجہ ہے يہ كروہ ہوگا۔ اس چكر كا اعادہ سخب ہوگا۔ تاك آغاز سنت طريقة كے مطابات ہوجائے۔ "اللهاب " بيس اس چيز كو اپنا يا ہے كہ يہ حق كے شح ہونے كے لئے شرط ہے۔ پہلے چكر كوشار نہ كرنا اس پر اور وجوب كا قول كرنے پر متفرع ہوتا ہے۔ كيونكہ اسے شار نہ كرنے ہے مراداس كے اعادہ كا كزوم ہے۔ يا اعادہ كے عدم كومقدر كيا جائے تو مراداس كے اعادہ كا كزوم ہے۔ يا اعادہ كے عدم كومقدر كيا جائے تو مراد جزا كا لزوم ہے۔ فرق يہ ہے كہ جب پہلے چكر كا اعادہ نہ كيا تو اس پر جزا الازم ہوگی۔ كيونكہ اس نے حق كورك كيا ہے۔ يہ كوك اشادہ نہ كيا تو اس پر جزا الازم ہوگی۔ كيونكہ اس نے حق كورك كيا ہے۔ يہ اس قول كے مطابق ہے كہ پہلا چكر واجب ہے جود ليل كے اعتبار سے زيادہ مناسب اور پہند يدہ ہے جس طرح "شرح اللہاب" بيس ہے۔ بعض اوقات يہ كہا جاتا ہے: جب پہلا چكر شار نہ كيا گيا تو دوسرے چكر میں صفا۔ آغاز پا يا گيا۔ پس شرط پائی گئی۔ اور اس كر كرك انصور نہيں كيا جائے گا۔ كيونكہ جوچيز دوسری چيز كے لئے شرط ہو جس پر دوسری چيز كی صحت موقوف ہواس ہے بيلا زم نہيں آتا كہ وہ شے فرض ہوجس طرح جم نے طبق ميں (مقولہ 1966 جس پر دوسری چيز كی صحت موقوف ہواس ہے بيلا زم نہيں آتا كہ وہ شے فرض ہوجس طرح جم نے طبق ميں (مقولہ 1967 جس پر دوسری چيز كی صحت موقوف ہواس ہے بيلان جو چھ بھا ہوا ہے گا۔ پس میں اسے بيان كيا ہے۔ "شرح اللباب" ميں يہاں جوچھ بھا ہوہ اس كے ظاف ہے۔ اگر يفرض ہوتا ہو ساتھ پورا كيا جائے گا۔ پس

كَمَا مَرَّ (وَ ذَبُحُ الشَّاقِ لِلْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ وَصَلَاقُ رَكْعَتَيْنِ لِكُلِّ أُسْبُوعِ مِنْ أَي طَوَافِ كَانَ فَلَوْ تَرَكَهَا هَلَ عَلَيْهِ وَهُر قِيلَ نَعَمُ فَيُومِي بِهِ (وَالتَّرْتِيبُ الْآقِي بَيَانُهُ (بَيْنَ الرَّمْي وَالْحَلْقِ وَالنَّهُ بِي وَالْعَلْقِ فَسُنَّةٌ فَلَوْ طَافَ قَبْلَ الرَّمْي وَالْحَلْقِ وَالنَّرْبِح يَوْمَ النَّغِي وَيُكُمّ أَكُمُ اللَّهُ فِي الْحَلْقِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُكُمّ أَلُهُ لَبَابُ، اللَّرَّتِيبُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَبَيْنِ الرَّمْي وَالْحَلْقِ فَسُنَةٌ فَلَوْ طَافَ قَبْلَ الرَّمْي وَالْحَلْقِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُكُمّ أَلَهُ لَبَابُ، اللَّرَّتِيبُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَبَيْنِ الرَّمْي وَالْحَلْقِ فَسُنَةٌ فَلَوْ طَافَ قَبْلَ الرَّمْي وَالْحَلْقِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُكُمّ أَلُهُ لَبَابُ، اللَّهُ لَا يَعْدُونَ وَلَا يَكُولُ الرَّعْنِ الطَّوافِ وَبَيْنِ الرَّعْنِ السَّوْلِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الرَّعْنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلْقِ وَيَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّوْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مِيلُولُونَ لَيْكُولُ لَهُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَلَيْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا وَمُعْلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا وَمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلَا وَاللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِي اللَّهُ وَلِي الللللِّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْم

وجوب والاقول متعین ہوگیا۔ کیونکہ شرط ہونے والے قول پر کوئی شمرہ ظاہر نہیں ہوتا جس طرح اس پر'' المنسک الکبیر' میں نص قائم کی ہے اگرچہ'' شرح اللہاب' میں قاری نے اسے غریب قرار دیا ہے۔ والله تعالی اعلم بالصواب۔

9687\_(قوله: كَهَا مَن ) يعنى طواف ميس كزر چاك \_\_

9688\_(قوله: قِيلَ نَعُمُ) يہاں اس کوضعف قرار ديا ہے اگرچن الملتی " پراپئ شرح ميں اس کويقين كے ساتھ بيان كيا ہے۔ كونكن صاحب اللہاب " نے اس كے برعکس صورت کويقين كے ساتھ بيان كيا ہے اور كہا: يہ نماز ندزمان كے ساتھ اور نہى مكان كے ساتھ فاص ہوگی ۔ يعنى نماز جواز اور صحت كے اعتبار ہے ان امور كے ساتھ فاص نہ ہوگی اور يہ نماز فوت نہ ہوگی گرموت كے ساتھ بورى نہ كی جائے گی ۔ يعنی اس پر كفاره كی فوت نہ ہوگی گرموت كے ساتھ ۔ اگر وہ نماز كورك كر دے تو يہ كی دم كے ساتھ بورى نہ كی جائے گی ۔ يعنی اس پر كفاره كی وصت كرنا واجب نہ ہوگا ۔ اس كے شارح نے ذكر كيا ہے: مسئلہ مختلف فيہ ہے۔ " البحر العمیق " ميں ہے: وم واجب نہيں ہوگا۔ " البحر المرائز افر " ميں ہے: دم واجب نہيں ہوگا۔ شافعيہ دائو ہم ہوگا۔ شافعیہ نہى كہا ہے۔ ایکر كا فقط نظر ہے دم واجب نہيں ہوگا۔ شافعیہ نے بہی كہا ہے۔ ایکر كا فقط نظر ہے دم واجب نہيں ہوگا۔

9689\_(قوله: وَالتَّوْتِيبُ الْآِقِ بَيَانُهُ) يعنى باب الجنايات مين آئ كاكونكه و بال كبائ : يوم النحر كون چار چيزي واجب بين: رمى ، غير مفروك لئي ذئ ، پھر طق ، پھر طواف ليكن جس نے رمى اور طلق سے پہلے طواف كرلياس پركوئى چيز لازم نه ہوگى - بال يم مل كروہ ہوگا، 'لباب' - جس طرح جج افرادكر نے والے پركوئى چيز لازم نہيں ہوگى مگر جب وہ رمى سے پہلے طلق كرائ كيونكداس پرذئ واجب نہيں \_

ال سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ مصنف کو یہاں یہ چاہئے تھا کہ ذیج کوطل سے پہلے ذکر کرتے تا کہ یہ قول اس کے موافق ہو جاتا جوفنس الامر میں ترتیب کے موافق ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ طواف کو ذیج پر مقدم کرنے سے بھی کوئی چیز لازم ہوگی کے وکا جب اسے رمی پر مقدم کرنا جار کے جورمی ذیج پر مقدم ہوتی ہے تواسے ذیج پر مقدم کرنا جدرجہ اولی جائز ہوگا جس طرح

وُسَيَجِىءُ أَنَّ الْمُفْرَدَ لَا ذَبْحَ عَلَيْهِ وَسَنُحَقِّقُهُ رَوَفِعُلُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، أَى الزِّيَارَةِ رِفِى يَوْمٍ مِنْ رأَيَّامِ النَّحْمِ، وَمِنْ الْوَاجِبَاتِ كَوْنُ الطَّوَافِ وَرَاءَ الْحَطِيمِ وَكُونُ السَّعْيِ بَعْدَ طَوَافٍ مُعْتَدِبِهِ وَتَوْقِيتُ الْحَلْقِ بِالْهَكَانِ وَالزَّمَانِ وَتَرُكُ الْهَحُظُورِ

اور عنقریب آئے گا کہ جج مفرد کرنے والے پر ذکے لازم نہیں ہم اس کو ثابت کریں گے۔اورایا منحرییں سے کسی روز طواف زیارت کرنا پیدوا جب ہے۔ اور وا جبات میں سے پیجھی ہے کہ طواف خطیم کے باہر سے ہو۔اور سعی اس طواف کے بعد ہو جوطواف شار کیا جاتا ہے۔اور حلق کے لئے مکان اور زمان کی شخصیص کرنا ہمنوع کا ترک کرنا

''طبی''نے قول کیا ہے۔

عاصل کلام یہ ہے کہ طواف کوان تینوں امور میں ہے کسی پر مرتب کرناوا جب نہیں۔ای وجہ سے یہاں اس کاذکر نہیں کیا تین امور میں ترتیب واجب ہے: رمی جمار پھر ذکے پھر حلق لیکن حج افراد کرنے والے پرکوئی ذکے نہیں ہوتی پس اس پر رمی اور حلق میں ترتیب باقی رہ گئی۔

9690\_(قولد : فِي يَوْمِ) اعتكاف (مقولہ 9542) ميں پہلے گزر چكا ہے كەمناسك ميں راتيں ماقبل دنوں كة الع موتى ہيں۔

9691\_(قولہ: وَ رَاءَ الْحَطِيمِ) كيونكه اس كا بعض حصه بيت الله شريف ميں سے ہے جس طرح اس كى وضاحت آگے (مقولہ 9990 ميس) آئے گی۔

29693 (قوله: بِالْمَهَ كَانِ) يعنى حرم ميں طلق كرائے اگر چيمنى ميں نه ہو۔ ذمان يعنى ايام النح ميں طلق كرائے۔ يہ عاجی ہے۔ جہال تک عمرہ كرنے والے كاتعلق ہے تو اس كاحلق ذمان كے ساتھ متعلق نہيں جس طرح جنايات ميں (مقولہ 10499 ميں ) آئے گا۔

9694\_(قوله: وَتَوْكُ الْمَخْظُودِ)''شرح اللباب' میں کہا: اس میں محر مات سے اجتناب فرض ہے اور واجب مکر وہ تحریکی سے اجتناب مجس طرح ابن ہمام نے اسے ثابت کیا ہے۔ مگر ممنوعات کا نقل اور واجبات کا ترک جب جز اکے لزوم میں دونوں شریک ہیں توممنو عات کو اس معنی میں واجبات کے ساتھ لاحق کردیا گیا ہے۔

كَالْجِمَاعِ بَعْدَ الْوُقُوفِ، وَلُهْسِ الْمَخِيطِ، وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا يَجِبُ بِتَوْكِهِ وَهُ الْجَمَّاعِ بَعْدَ الْوَجْهُ وَالْضَابِطُ أَنَّ كُلُ مَا يَجِبُ بِتَوْكِهِ وَهُ الْجَمَّاعِ رَوَغَيْرُهَا سُنَى وَآوَابٌ كَأْنُ يَتَوَسَّعَ فِي النَّفَقَةِ وَيُوجِبٌ مَرَّة بِهِ فِي الْهُلْتَعَى وَسَيَتَضِحُ فِي الْجِنَايَاتِ رَوَغَيْرُهَا سُنَى وَآوَابُ كَأَنْ يَتَوَسَّعَ فِي النَّفَقَةِ وَيُحافِظُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَعَلَى صَوْنِ لِسَانِهِ وَيَسْتَأْذِنَ أَبَويُهِ وَ وَائِنَهُ وَكِفِيلَهُ وَيُودِعَ الْمَسْجِدَ بِرَكْعَتَيْنِ وَيُحَافِظُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَعَلَى صَوْنِ لِسَانِهِ وَيَسْتَأْذِنَ أَبَويُهِ وَ وَائِنَهُ وَكُفِيلَهُ وَيُودِعَ الْمَسْجِدَ بِرَكْعَتَيْنِ جَسِّمِ لَهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّهَارَةِ وَعَلَى مَوْنِ لِسَانِهِ وَيَسْتَأَذِنَ أَبُولُهِ وَ وَائِنَهُ وَكُولِيلَهُ وَكُولِكُو وَالْمُنَاءُ لَهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَلَهُ الطَّهُ الطَّهَارَةِ وَعَلَى مَوْنِ لِسَانِهِ وَيَسْتَلُونَ الْمَالِقِ وَمَا لِلْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ال

9695\_(قوله: كَالْجِمَاعِ بَعُدَ الْوُقُوفِ الح) يمنوعات كَتَمْثِل بِ اور وَتُوف ك بعد كى قيد لكائى ب كيونكه اس قبل جماع جج كوفاسد كرديتا ب يبال مرادغير مفسد ب " تامل "

9696\_(قوله: وَالشَّابِطُ الخ) جب واجبات كُمُّل نہيں كيا جم طرح تو جان چكا ہے جوہم نے "اللباب" ہاں واجبات كوزائد كرديا ہے تواس ضابط كاذكر كيا اوراس لئے كہ تضيہ كيمس كے ساتھ واجب كيم كافائد و دے ليكن يكس منطقى كى صورت ميں منعكس ہوگا لغوى طور پر منعكس نہيں ہوگا۔ پس بي قول كيا جاتا ہے: بعض واجبات اليے ہيں جن كرك سے دم واجب ہوتا ہے۔ كيونكہ طواف كى دوركعات واجب ہيں ان كرك سے دم واجب نہيں ہوتا ہے كيونكہ طواف كى دوركعات واجب ہيں ان كرك سے دم واجب نہيں ہوتا ہے۔ كيونكہ طواف كى دوركعات واجب ہيں ان كرك و در مقولہ 10528 ميں ہوتا ہی طرح ہم (مقولہ 10528 ميں ہوتا ہی طرح ہم (مقولہ 10528 ميں ) گر ر چكا ہے۔ پس اس ميں دم كے واجب ميں ) اس كاذكركريں گے ليكن اول ميں اختلاف ہے جو (مقولہ 19688 ميں ) گر ر چكا ہے۔ پس اس ميں دم كے واجب ہونے كے ماتھ مقيدكيا جائے تو پھر كلى طور پر تكس صحيح ہوگا۔

9697\_(قوله: وَغَيْرُهُا الخ) اس میں یہ ہے کہ کمل واجبات ذکر نہیں گئے۔ اگر ان کی مرادیہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ سنن اور آ داب ہیں توبیغیر مفید ہے۔

9698\_(قوله: كَأْنُ يَتُوَسَّعَ فِي النَّفَقَةِ النَّحِ) لفظ كاف كِساته يه بيان كيا كه ان واجبات ميس سے پچھاشياءره گئ ہيں جن كا انہوں نے ذكر نہيں كيا۔ كيونكه وه عنقريب آئيں گی جس طرح آفاقی كے لئے طواف قدوم ۔ ایک قول كے مطابق حجر اسود سے ابتدا، تين خطب، آٹھويں ذكى الحجہ كومنى كى طرف جانا اور ان كے علاوہ جن كاعنقريب علم ہوجائے گا۔

9699\_(قوله: وَعَلَى صَوْنِ لِسَانِهِ) لِعِنى مباح اور مكروہ تنزيبى سے اپنی زبان كو بچانا ورنہ يمل واجب ہوگا۔ 9700\_(قوله: وَيَسْتَأْذِنَ أَبَوَيْهِ اللخ) جب وہ دونوں اس كے محتاج نه جوں \_ ورنہ حج پر جانا مكروہ ہوگا۔ اس طرح قرض خواہ ادر كفيل سے اجازت لئے بغير جانا مكروہ ہے۔ ظاہر يہ ہے كہ بيمل مكروہ تحريكى ہے۔ كيونكہ انہوں نے كراہت كو وَمَعَارِفَهُ وَيَسْتَحِلَهُمْ وَيَلْتَهِسَ دُعَاءَهُمْ وَيَتَصَدَّقَ بِشَيْءَ عِنْدَ خُرُوجِهِ وَيَخْرُجَ يَوْمَ الْخَبِيسِ فَغِيهِ خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّتِخَارَةِ أَى فِي أَنَهُ هَلَ يَشْتَهِي اَلْعَنْ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِخَارَةِ أَى فِي أَنَهُ هَلُ يَشْتَهِي الْعَنْ التَّوْبَةِ وَالاسْتِخَارَةِ أَى فِي أَنَهُ هَلُ يَشْتَهِي الْعَنْ التَّوْبَةِ وَالسَّتِخَارَةِ أَى الْعَهِي وَمَا يُكْتَلِي الْوَاجِي يَشْتَكِي الْوَاجِي الْمَتَلِي الْمَعْنَى وَهُ الْقَعْدَقَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتُكُمّ (وَعَشُمُ ذِي الْوَاجِي وَالْمَكُنُهُ وَعَنْ السَّافِيقِ لَيُسَ مِنْهَا يَوْمُ النَّعْوَى وَعِنْدَ مَالِكِ ذُو الْحِجَةِ مَلَا عَلَيْ الْمَنْ وَعَنْ الشَّافِيقِ لَيْسَ مِنْهَا يَوْمُ النَّعْنِ وَعِنْدَ مَالِكِ ذُو الْحِجَةِ مَلْا فِي الْوَاجِ وَلَنْسَ مِنْهَا يَوْمُ النَّعْنَى وَعِنْدَ مَالِكِ ذُو الْحِجَةِ مَلَا فِي الْوَاجِ وَلَنْ اللَّهُ وَعَنْ لَكُونَ السَّافِيقِ لَيْسَ مِنْهَا يَوْمُ النَّعْ وَعِنْدَ مَالِكِ ذُو الْحِجَةِ مَلَا فِي الْوَاجِ وَلَاسَتُ مِنْهُا يَوْمُ النَّعْ وَعَنْدَ مَالِكِ ذُو الْحِجَةِ مَالَعُ وَمَا اللَّهُ عَمَلا بِالْآيَةِ الْمُعْرَاتِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَعِنْ لَكُونَ الْمَعْلُولُ وَالْمَالِكُ وَالْمَا الْمُ الْمُنْ الْمُعْلُولُ اللَّهُ وَمَالَعُونَ لَهُ وَلَيْتِهِ عَلَيْكُولُ الْمُعْلُولُ وَلَالَ عَلَى الْمُؤْلِلُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ اللَّالُمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

مطلق ذکر کیا ہے۔ اس پر ان کا وہ قول دلالت کرتا ہے جو حج مکروہ کی وضاحت میں گزرا ہے: کالعج بلا اذن منا یجب استنذانه پس اے سنن اور آ داب میں شارنہیں کرنا چاہئے۔

9701\_(قوله: بِفَتْحِ الْقَافِ وَتُكُمَّرُ) يَعِن قاف كَ فتى اوراس كرره كرماته عين پرسكون ب\_اورعين كرم كرم كرماته فتى كر كايت كي كن ب-

9703\_(قوله: وَعِنْهُ الشَّافِيِّ لَيْسَ مِنْهَا لَيُوهُ النَّخِي ) يهام "ابو بوسف" رالشَّله ہے بھی مروی ہے جس طرح
"النہ" وغیرہ میں ہے۔ متن کا ظاہراس کے موافق ہے۔ کیونکہ عدد کو ذکر ذکر کیا ہے۔ پس مرادوس را تیں ہوں گی۔ لیکن جب
تمیز حذف ہوئی تو عدد کو ذکر لا نا جائز ہوگیا۔ پس معنی ہوگاعش قایا مرس دن۔ "حلی" نے یہ" تہتانی" سے بیان کیا ہے۔
ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ عشریدان دس دنوں کا اسم ہے۔ اس سے مراداسم عدد نہیں ہے یہاں تک کہ اس میں مؤنث کے ساتھ
ذکر اور اس کے برعس کا اعتبار کیا جائے۔" تامل"

9704\_(قوله: ذُو الْحِجَّةِ كُلُّهُ) يمبتدائي جملى خرمذوف بـاسى تقديريه وكل منها، 'ح'ر - 9704 وقوله: عَمَلًا بِالْآيَةِ) آيت سے مراوالله تعالی كايفر مان ب: أَلْحَجُّوا شُهُو مَعْلُو مُتَّ (البقرة: 197)

قُلْنَا اسْمُ الْجَبْعِ يَشْتَرِكُ فِيهِ مَا وَرَاءَ الْوَاحِدِ، وَفَائِدَةُ التَّأْقِيتِ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ شَيْنًا مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ خَارِجَهَا لَا يُجْزِيهِ

ہم کہتے ہیں اسم جمع میں ایک سے زائد شریک ہوتے ہیں۔اوراس تعیین کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان دنوں کے بعد افعال حج میں ہے کوئی فعل کرے تو یہاہے کافی نہ ہوگا۔

9706\_(قوله: قُلْنَا اسْمُ الْجَهُمِ الخ)اس میں اضافت بیانیہ ہے۔ ایمنی اسم هوجہ عرور الشهریہ حقیقت کے اعتبارے جمع کا صیغہ ہے۔ یہ 'زمحشری' کے دوجوابوں میں سے ایک جواب ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے: ایک سے زیادہ افراد کے لئے جمع کا صیغہ بولنا جائز ہے کیونکہ اجتماع اور تعدد کے معنی کا علاقہ پایا جارہا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے: مہینہ کے بعض کو مہینہ بنانا جائز ہے۔ پس اشھرائے حقیقی معنی پر ہے۔

پہلے جواب پر بیاعتراض کیا گیا کہ اس میں عشہ ( دس ) کوارادہ سے نکالنا ہے کیونکہ بید و ماہ سے خارتی ہیں۔

اس کا جواب بید یا گیا کہ بیاس میں داخل ہے جو واحد ہے او پر ہے۔ بیسب اس نقتر پر پر ہے کہ جج اشھر والا ہے۔اگر بی نقتر پر کی جائے کہ قج اشھد میں واقع ہوتا ہے تو پھراس مجاز کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ظرفیت استیعا ب کا نقاضانہیں کرتی۔ لیکن وہ حدیث (1) جوآیت کی مرادمیں وارد ہے کہ اس سے مراد شوال ، ذیقعد ہاور ذی الحجہ کے دس دن ہیں (2)۔

حج کے افعال کی مخصوص دنوں میں تعیین کا فائدہ

9707\_(قوله: وَ فَائِدَةُ الشَّافَةِيتِ الخ) يدايك اشكال كاجواب بـــاس كى وضاحت يد بــ كــان كى تعيين كااگر اعتبار فوات كے حوالے بـــ بولغنى افعال قح اگراس وقت بــ مؤخر بوجا تعين تو قح فوت بهوجائے گا۔ كيونكه دسويں ذى الحجد كى الحبر كے طلوع بونے كے ساتھ وقوف كے مؤخر كے ساتھ قوت بوجاتا ہــاس ســـ يدلازم آتا ہے كــ طواف ركن اس كے بعد سے نه به واگر فوات اس كے اكثر اركان كے فوت بونے كــ ساتھ خاص بوجو وقوف ہے تويدلازم آئے گاكد دسوال دن ان الشمر جح ميں شامل نه بوجس طرح امام "ابو يوسف" واليتماد دايت مروى ہـــ

اگر مذکورہ تعیین کسی نہ کسی صورت میں ارکان کی ادائیگی کے لئے معتبر ہوتو اس سے بیلازم آئے گا کہ قربانی کے دوسرے اور اس کے تیسرے دن طواف کرنا جائز ہو۔

شارح نے ''البح'' وغیرہ کی پیروی میں اس کے ساتھ جواب دیا ہے جوآخری قول کے اختیار کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ اس کا فائدہ ہیہ ہے کہ افعال ج میں سے کوئی چیز ایک نہیں مگر وہ انہیں دنوں میں جائز ہوتی ہے بہاں تک کہ اگر ج تمتع کرنے والا اور ج قران کرنے والا ج کے مہینوں سے پہلے تین دن روز ہے رکھے تو یہ جائز نہ ہوگا۔ اس طرح وہ سعی جو اس میں خوارد کے اس میں اور کے میں بیار کر ہے ہیں ہے کہ المح میں فران کرنے والا جی کے مہینوں سے پہلے تین دن روز ہے رکھے تو یہ جائز نہ ہوگا۔ اس طرح وہ سعی جو اس کے میں بیار کر اس کی بن ابو کم کہ الب العجم، باب فی اشھر العجم، جلد 2 سفحہ 122 ،حدیث نبر 1684 ، مکتبد دار الکتب العلمیہ

2 صحيح بخاري، كتاب الحج، باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات، جلد 1، صفح 678، حديث نمبر 1458

رَى أَنَّهُ رُيُكُمَ الْإِحْرَامُ لَهُ رَقَبْلَهَا) وَإِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْمَحْظُودِ لِشَبَهِهِ بِالرُّكُنِ كَمَا مَرَّوَإِطُلَاقُهَا يُفيدُ التَّحْرِيمَ

اور حج کے لئے ان حج کے مبینوں سے قبل احرام با ندھنا مکروہ ہے اگر چیا سے اپنے بارے میں ممنوع سے امن ہو۔ کیونکہ وہ رکن کے مشابہ ہے جس طرح گز رچکا ہے۔اوراس کا مطلق ذکر کرنااس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔

طواف قدوم کے بعد واقع مووہ جج کی سعی شارنہیں ہوگی۔ گرجو جج کے مہینوں میں واقع ہو یہاں تک کہ اگروہ یہ سعی رمضان شریف میں کر ہے تو یہ جائز نہ ہوگی۔ اگر ان پر یوم عرفہ مشتبہ ہوجائے اور وہ وقوف عرفہ کریں تو وہ یوم نحر ہوتو یہ جائز ہوگا کیونکہ وہ اس کے زمانہ میں وقوف ہوا ہے۔ اگریہ امر ظاہر ہو کہ یہ گیار ہواں دن ہے تو یہ کفایت نہیں کرے گا جس طرح ''اللباب' وغیرہ میں ہے۔ '' قبستانی'' نے کہا: حج کے مہینوں سے پہلے احرام باندھنے کا جائز ہونا اس کے منافی نہیں۔ ای طرح رمی ہملتی اور طواف زیارت وغیرہ جوان کے بعد ہوں ان کا کفایت کرنا اس کے منافی نہیں۔ کیونکہ یہ امور تو ان میں اس پرحرام ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ طواف زیارت ذی الحجہ کے دس دنوں کے بعد جائز ہوتا ہے جس طرح تیرے علم میں ہے اگر چہ پہلے دن طواف کرنا افضل ہے۔ پس اشکال کا مناسب جواب یہ ہے کہ ابتداء تعیین کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے ارکان میں سے بڑارکن فوت ہوجا تا ہے کہ اس سے قبل افعال حج جائز نہیں ہوتے۔ اور انتہاء تعیین کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے ارکان میں سے بڑارکن فوت ہوجا تا ہے جو وقو ف ہے۔ دسویں ذی الحجہ کے دن کا نگلنا لازم نہیں آتا کیونکہ تو یہ جان چکا ہے کہ اشتباہ کی صورت میں اس دن یہ جائز ہوتا ہے۔ گیار ہویں ذی الحجہ کا معاملہ مختلف ہے۔ یہ امر میرے لئے ظاہر ہوا ہے۔ فائم۔

9708\_(قوله: وَأَنَّهُ يُكُرِّهُ الْإِحْرَامُ الحْ)اس كاعطف شارح كِوْل انه لوفعل پرہے جبکہ بیاس میں ظاہر ہے کہ اس نے افعال جج ہے احرام کے علاوہ افعال كا ارادہ كيا ہے۔ پس بیاس کے منافی نہیں كہ احرام باندھنا كراہت كے ساتھ جائز ہو۔ پس شارح كا قول لا يجزيه درست جگہ پرواقع ہے۔ '' فاقہم''۔ ہاں كراہت میں تعیین كا فائدہ ہواس میں خفا ہے۔ شايداس كی وجہ بیہ ہے كہ احرام ركن كے مشابہ ہو۔ '' تامل''

9709\_(قوله: قَبْلَهَا) اس قول نے بیفا کدہ دیا ہے کہ اگر اس نے جج کے مہینوں میں جج کا احرام باندھا اگر چدا گلے سال کے لئے ہوتو بیکروہ نہ ہوگا۔ اس وجدے' ذخیرہ'' میں کہا: یوم نحرکو جج کا احرام باندھنا کروہ نہیں جب اے اپنی ذات پر امن نہ ہواگر چیوہ جج کے مہینوں میں ہو۔

9710\_(قولہ:لِشَبَهِهِ بِالرُّكُنِ) يەمصنف كِ قول يكره كى علت ہے۔ يعنی اگروه حقيقت ميں رکن ہوتو ان مہينوں قبل احرام باندھنا سیح نہ ہوگا۔ جب وہ اس كے مشابہ ہوتو اس سے قبل رکن كے شہدادر سیح نہ ہونے كے قريب ہونے كی وجہ ہے مکروہ ہوگا۔

9711\_(قوله: كَتَا مَرَّ) يَوْل فرضه الاحرام كي بال كرر چكا -

9712\_ (قوله: وَإِطْلَاتُهُا) يعنى كرامت كومطلق ذكركرنا كروه تحريمي كا فائده ديتا ہے۔"قبستانی" نے به قيدلگائي

(وَالْعُهْرَةُ) فِي الْعُهُرِ (مَرَّةً سُنَّةٌ مُوَّكَدَةٌ) عَلَى الْمَنْهَبِ وَصَحَّحَ فِي الْجَوْهَرَةِ وُجُوبَهَا قُلْنَا الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الْآيَةِ الْإِنْمَامُ وَذَلِكَ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَبِهِ نَقُولُ (وَهِيَ إِحْمَامُ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ

زندگی میں ایک دفعہ عمرہ سنت مؤکدہ ہے یہی مذہب ہے۔''جوہرہ'' میں اس کے دجوب کوشیح قرار دیا ہے۔ہم کہتے ہیں: آیت میں جس کا تھم دیا گیا ہے وہ اتمام ہےاوریہ شروع کرنے کے بعد ہوتا ہے اورہم یہی کہتے ہیں۔وہ احرام ،طواف، سعی،

ہے۔''التحف'' سے اس کے مکروہ ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔'' البحر'' میں اس کی تصریح کی مگریۃ نفصیل بیان نہیں کی کہ ممنوع امر میں پڑنے کا خوف ہے یا خوف نہیں۔ کہا: جس نے نفصیل بیان کی جس طرح صاحب'' النظبیر یہ' نے میقات مکانی پر قیاس کیا ہے تواس نے ملطی کی ہے۔لیکن''قبستانی'' نے''المحیط'' سے تفصیل نقل کی ہے پھر کہا:''النظم'' میں ان سے مروی ہے کہ یہ مکروہ ہے۔مگراہام''ابویوسف'' درایتھیا کے زدیک مکروہ نہیں۔

### عمرہ کے احکام

9713\_(قوله: وَالْعُهُوَةُ فِي الْعُهُو ِمَوَّةً سُنَةٌ مُوَكَّدَةٌ) یعنی جب وه عمره ایک دفعه بجالایا تو وه ایس سنت بجالایا جو وقت کے ساتھ مقید نہیں اس وقت میں اس سے نہی ثابت نہیں۔ مگر رمضان میں عمره کرنا افضل ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جہال وہ عمره الگ کرکے کرئے تو قران کا افضل ہوتا اس کے منافی نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ ایساا مر ہے جو حج کی طرف رانح ہوتا ہے عمره کی طرف راجع نہیں ہوتا۔

حاصل کلام بیہ ہے کہ جوعمرہ کوالی صورت میں بجالانے کا ارادہ کرے جواس میں سب سے افضل ہے تو اس کی صورت میں ہے کہ وہ جج کہ وہ جب کہ دہ مستحب ہے جس پر جمہورعلا کی رائے ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے سات طواف عمرہ کی طرح ہیں،'' شرح لباب''۔

9714 (قوله: وَصَحَةَم فِي الْجَوْهَوَة وُجُوبَهَا) "البحر" میں کہا: "البدائع" میں اے اختیار کیا ہے اور کہا: یہ ہارے اصحاب کا فدہ ہے۔ ان میں ہے کھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت کا لفظ مطلق بولا ہے۔ یہ وجوب کے منافی نہیں۔ ظاہر روایت سنت ہونے کی ہے۔ یونکہ امام" محم" ریافیٹی نے یہ بیان کیا ہے کہ عمر افعل ہے اور" افعیّ " میں اس کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ اور ادلہ ذکر کرنے کے بعد کہا: وجوب اور ففل کے مقتصیات میں تعارض ہے۔ یس عمر ہ ثابت نہیں ہوگا۔ اور حضور سائن فیلی اس کے سنت ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ یس ہم نے بہی قول کیا ہے۔ آپ کے صحابداور تابعین کا محفظ کمل باقی رہ جائے گا۔ یس اس کے سنت ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ یس ہم نے بہی قول کیا ہے۔ محابداور تابعین کا محفظ کمل المتا الْمَا الْمَا أَمُورُ الْنَ ) بیاس مقدر سوال کا جواب ہے جے" نیایۃ البیان" میں وجوب پر بطور دلیل ذکر کیا ہے۔ پھریاس پر جنی ہے کہ اتمام سے مراد دونوں کی ذاتوں کو کیا ہے۔ پھراس کا جواب اس کے ساتھ وصف کو کمل کرنے کا ارادہ کیا جائے ۔۔۔ "ابح" میں محمول کیا:" صحابہ نے اتمام کی تغیر اور اس امر کے ساتھ بیان کی ہے کہ دونوں کا احرام اپنے گھر ہے جو قول نقل کیا ہے اسے اس پر محمول کیا:" صحابہ نے اتمام کی تغیر اور اس امر کے ساتھ بیان کی ہے کہ دونوں کا احرام اپنے گھر ہے

وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ فَالْإِحْمَامُ شَمَّطُ، وَمُعْظَمُ الطَّوَافِ رُكُنٌ وَغَيْرُهُمَا وَاجِبٌ هُوَالْمُخْتَارُ وَيَفْعَلُ فِيهَا كَفِعْلِ الْحَاجِّروَجَازَتْ فِي كُلِّ السَّنَةِ ) وَنُدِبَتْ فِي رَمَضَانَ

حلق یا قصر ہے۔ پس احرام شرط ہے اور طواف کا اکثر حصدر کن ہے اور اس کے علاوہ واجب ہے۔ یہی مختار قول ہے۔ اور وہ عمرہ میں ای طرح عمل کرے گا جس طرح حاجی کرتا ہے۔ اور عمرہ پورے سال میں کرنا جائز ہے، رمضان میں مستحب ہے

اوردور دراز جگہ ہے باند ہے .... پس جواب کی کوئی حاجت نہیں۔ کیونکہ سب علاکا اتفاق ہے کہ اس معنی کے ساتھ اتمام غیر واجب ہے۔ پس یقول عمرہ کے وجوب پردلالت نہیں کرتا۔ فاقہم۔ واجب ہے۔ پس یقول عمرہ کے وجوب پردلالت نہیں کرتا۔ فاقہم۔ 9716 (قولہ: وَحَلْقٌ أَوْ تَقُصِیرٌ) مصنف نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ سرکا طلق کرانا یا بال ترشوا نامی عمرہ سے بندے و باہر نکالتا ہے، ' بح''۔

9717\_(قوله: وَغَيْرُهُمَا وَاجِبٌ) غير سے مرادوہ امور ہيں جو يہاں مذكور ہيں۔ وہ طواف كے كم چكر، سعى ، حلق يا تقصير ہے۔ ورنه عمرہ كى سنن اور محر مات ہيں جو يہاں مذكور نہيں۔ فاقہم ۔ اور اپنے قول ہو المسختاد كے ساتھ اس امر كى طرف الشارہ كيا ہے جو' التحف،' ميں ہے كيونكہ انہوں نے سعى كوطواف كى طرف ركن بنايا ہے۔' شرح اللباب' ميں كہا: يہ قول مذہب ميں مشہور نہيں۔

9718 (قوله: وَيَفْعَلُ فِيهَا كَفِعْلِ الْحَاجِّ) "اللباب" میں کہا: عمرہ کے احکام ہراعتبارے فی کے احرام کی طرح ہیں۔ ای طرح ہیں اس کے واجبات، اس کی سنن، اس کی محرمات، مفسدات، کمروہات، اس کے احکام احسار، اس کے جمع کرنے ہوئے کرنے اور اسے نیت میں غیر کی طرف مضاف کرنے اور اس کے چھوڑنے کے احکام ای طرح ہیں جس طرح ان کا تج میں تھم ہے۔ عمرہ فی کے کا لف نہیں ہے گر چندامور میں ان کے خلاف ہے۔ ان میں سے آیک ای طرح ہیں جس طرح ان کا تج میں وقت نہیں۔ اور عمرہ فوت نہیں ہوتا۔ اس میں عرفات اور مزدلفہ کا وقوف نہیں ہوتا نہ اس میں رق جہ سے کہ یہ فرض نہیں۔ عمرہ کا کوئی معین وقت نہیں۔ اور عمرہ فوت نہیں ہوتا۔ اس میں عرفات اور مزدلفہ کا وقوف نہیں ہوتا نہ اس میں رق جہ اس ہوتا۔ اس میں عرفات اور نہ ہی حالت جنابت میں طواف کرنے سے بدنہ واجب ہوگا۔ بلکہ اس صورت میں بحری واجب ہوگا۔ اور نہ ہی حالت جنابت میں طواف کرنے سے بدنہ واجب ہوگا۔ بلکہ اس صورت میں بحری واجب ہوگا۔ اس کا میقات تکی کے لئے حم ہے۔

اس کا میقات تمام لوگوں کے لئے حل ہے۔ تج کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کا میقات کی کے لئے حم ہے۔

ماہ رمضان میں عمرہ کرنامتحب ہے

9710\_(قوله: وَنُدِبَتُ فِي رَمَضَانَ) جب وه صرف عمره کرے جس طرح ''الفتے'' ہے (مقولہ 9713 میں) گزرا ہے۔ پھرند ب زمان کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ بیا پنی ذات کے اعتبار سے سنت مؤکدہ ہے یا بیوا جب ہے جس طرح (مقولہ 9714 میں) گزر چکا ہے۔ یعنی عمرہ اس میں دوسرے وقت کی بجائے افضل ہے۔''الفتے'' میں اس لئے حضرت ابن

#### (وَكُيهَتُ) تَحْيِيبًا (يَوْمَرَعَنَ فَةَ وَأَرْبَعَةً بَعْدَهَا)

اور یوم عرفداوراس کے بعد کے چار دنوب میں عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

عباس كے قول سے استدلال كيا ہے: رمضان ميں عمره حج كے ہم پلہ ہے۔ اور امام سلم كى سند سے مروى ہے: تقتضى حجة او حجة او حجة معى (1) عمره حج كے يامير سے ساتھ رحم فرمائے وہ است ميں الله تعالى ان پر ہمار سے ساتھ رحم فرمائے وہ استے حج اصغر كہا كرتے ہے۔ نہى كريم مائ الله تي الله على الله على الله على الله على واقع ہوئے (2) جس طرح حق ہے۔ بيسب اس ميں ہے۔

ما ورجب میں عمرہ کا سنت ہونا ثابت نہیں

بعض علما نے ملاعلی سے نقل کیا ہے ان کے رسالہ جس کا نام''الا دب فی رجب' ہے میں ہے:''رجب میں عمرہ کا سنت ہونا اس طرح کے حضور سائن اللہ بن ہونا ہوں ہے اونٹ کو تحرکیا اور بیلے فارغ ہوئے تو انہوں نے اونٹ کو تحرکیا اور وقت اس نقیر سے رجب کی ستائیس تاریخ سے تھوڑا پہلے فارغ ہوئے تو انہوں نے اونٹ کو تحرکیا اور وقت اس نقیر پر اللہ تعالی کا شکر بجالا نے کے لئے عمرہ کریں۔ اس میں کوئی شکل بیال وقت ہے اور مسلمان جے اچھا خیال کریں وہ امرحسن ہوتا ہے'۔ اہل مکہ جورجب کے مہینے میں عمرہ کو خاص کرتے ہیں اس کی بیدوجہ ہے۔''مطخص''

9721\_(قوله:تَخْرِيمًا)"افْق"اور"اللباب"ميناس كى تصريح كى بـ

9722\_(قولد: يَوْمَر عَمَافَةً) يعنى زوال سے پہلے اور زوال کے بعد۔ يہى مذہب ہے۔ وہ قول اس كے خلاف ہے جوامام' ابو يوسف' روليٹند سے مروى ہے كەزوال سے پہلے نويں ذى الحج كوعمر ہ كرنا مكر وہ نہيں۔

9723\_(قوله: وَأَرْبَعَةً) يلفظ نصب اورتوين كرماته مي اصل و ادبعة ايام بعدها م يعنى يوم عرف ك بعد

ان پانچ دنوں پراسے زائد کیا جائے گا جو' اللباب 'وغیرہ میں ہے کہ اہل مکہ اور جوان کے تم میں ہیں ان کے لئے جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ مرادوہ لوگ ہیں جو وہاں کے قیمی جوں اور وہ بھی جومیقات کے اندر کی جانب ہوں۔ کیونکہ ان کے بارے غالب امکان میہ ہے کہ وہ اس سال جج کریں۔ پس وہ متع ہوجا کیں گے جبکہ انہیں جج تمتع کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ورنہ کی کو صرف عمرہ سے جج کے مہینوں میں کوئی منع نہیں کیا گیا جب وہ اس سال جج نہ کریں۔ اور جو اس سے خالفت کریں تو اس پر وضاحت لازم ہے ،''شرح اللباب'۔ اس کی مثل' البح'' میں ہے۔ یہ اس قول کا رو ہے جسے' الفتح'' میں

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل العبوة في دمضان، جلد2، صفح 195، وديث نمبر 2252

<sup>2</sup> يحيح بخارى، كتاب العموة، باب كم اعتبر النبى من الفيايد، جلد 1، صفح 756، مديث نمبر 1654

<sup>3</sup> صحيح بخارى، كتاب العموة، باب كم اعتمر النبى دي الفيلاء بالد 1 منح 756 مديث نمبر 1653

أَىٰ كُرِهَ إِنْشَاؤُهَا بِالْإِحْرَامِ حَتَّى يَلْزَمَهُ دَمَّرَوَإِنْ رَفَضَهَا لَا أَدَاؤُهَا فِيهَا بِالْإِحْرَامِ السَّابِقِ كَفَادِنٍ فَاتَهُ الْحَجُّ فَاعْتَمَرَ فِيهَا لَمْ يُكْرَهُ مِرَاجٌ، وَعَلَيْهِ فَاسْتِثْنَاءُ الْخَانِيَّةِ الْقَارِنَ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَخْتَصُ بِيَوْمِ عَرَفَةَ

یعنی ان دنوں میں نئے سرے سے احرام با ندھ کرعمرہ کرنا مکروہ ہے یہاں تک کداس پردم لازم ہوجائے گااگر چہوہ عمرہ کو ترک کردے۔ ان دنوں میں سابقہ احرام کی وجہ سے عمرہ کرنا مکروہ نہیں جس طرح حج قران کرنے والاجس کا حج فوت ہو جائے تو وہ ان دنوں میں عمرہ کرے تو یہ مکروہ نہیں ہوگا'' سراج''۔جوتعبیر کی گئ ہے اس کی بنا پر''الخانیہ'' میں قارن کے بارے جواشتنا کی گئی ہے وہ مشتنی منقطع ہے۔ پس یہ یوم عرفہ کے ساتھ خاص نہیں

اختیار کیا ہے کہ کی کے لئے عمرہ کرنا مکروہ ہے اگر چہوہ حج نہ کرے۔اور قاضی''عید'' سے'' شرح المنسک' میں نقل کیا ہے کہ ''الفتح'' میں جوقول ہے وہ بیہ ہے کہ علامہ قاسم نے کہا: بیہ ہمارے علا کا ند ہب نہیں اور نہ بی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے۔اور اہل مکہ کے لئے مکروہ نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔

میں کہتا ہوں: اس پرکممل گفتگو بیاب التبستاع میں (مقولہ 10378 میں ) آئے گی۔ان شیاء الله۔

بیامرذ بن نشین کرلو حلبی نے ''الشرنبلالیہ' سے جوقول نقل کیا ہے کہ عمرہ پانچ دنوں میں مکروہ ہے۔قول ہیہ ہے: یعنی محرم کے حق میں یا حج کا ارادہ کرنے والے کے حق میں ، یہ قول تقاضا کرتا ہے کہ ان دو کے علاوہ کے حق میں یہ مکروہ نہیں۔ میں نے کسی کونہیں دیکھا جس نے اس کی تصریح کی ہو۔ پس کتب کی طرف رجوع کیا جانا جائے۔

9724\_(قوله: أَىٰ كُرِدَانُشَاؤُهَا بِالْإِحْرَامِ) يعنى ان ايام مِسعَره كے لئے احرام باندھنا مکروہ ہے،'' ح''۔ 9725\_(قوله: حَتَّى يَلْزَمَهُ دَمُرُ وَإِنْ دَفَّهَا) باب الجنايات كے آخر مِس اس پر ان شاءالله (مقولہ 10832 مِس) كلام آئے گی۔

9726\_(قوله: لا أَدَاؤُهَا) اس كاعطف انشاؤها برب، "ح"

9727\_(قوله: كَفَارِنِ فَاتَهُ الْعَجُّ)اَرُوه يوں قُول كُرتے جس طرح ''المعراج'' ميں ہے: كفائت العج توبيہ قول متنع كوجى شامل ہوجا تا\_

9728\_(قولہ: وَعَلَيْهِ) یعنی جو ذکر کیا گیا ہے کہ مکروہ نے سرے سے اس کے لئے احرام باندھنا ہے نہ کہ سابقہ احرام کے ساتھھ اس کی اوائیگی ہے۔

9729\_(قوله: فَالسَّتِثْنَاءُ الْخَانِيَّةِ الخ) كيونكه كها: حج قران كرنے والے كے علاوہ كے لئے ان پانچ ونوں ميں عمرہ كرنا مكروہ ہے۔

انقطاع کی وجہ وہی ہے جسے تو جان چکا ہے کہ مکر وہ ان دنوں میں عمرہ کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔اور حج قر ان کرنے والے نے سابقہ احرام کے ساتھ ان دنوں میں احرام باندھا ہے تو وہ ماقبل میں داخل نہیں۔ پس اس کی استثنام نقطع ہے۔ فانم 9730۔ (قولہ: فَلَا يَخْتَصُّ الْخ) یہ ان کے قول منقطع پر متفرع ہے۔ کیونکہ اس کا حال یہ ہے کہ جب وہ ان

#### كَمَا تَوَهَّمَهُ فِي الْبَحْرِ وَالْمَوَاقِيتُ أَي الْمَوَاضِعُ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهَا

جس طرح '' البح'' میں تو ہم کیا ہے۔اورموا قیت یعنی وہمواضع جن ہے مکہ مکرمہ کاارادہ کرنے والا آ گے نہیں جاسکتا

دنوں میں نے سرے سے احرام ہاند ھنے والا نہ ہوتو وہ ان میں داخل نہیں ہوگا جن کا عمر ہ ان دنوں میں مکر وہ ہوگا۔اوراس وقت اس کے عمر ہ کا جوازیوم عرفہ کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔'' فافہم''

9731\_(قوله: كَمَا تَوَهَّمَهُ فِي الْمَحْيِ) كيونكه 'الخانيه' كقول لغير القادن كے بعد كہا: جس كي نص يہ ہے: و هو تقييد حسن الخير اچھى تقيير ہے اور چاہئے كہ يہ يوم عرفه كى طرف راجع ہوا يام خمسه كى طرف راجع نه ہوجس طرح بيام خفى نہيں۔اور يہ بھى چاہئے كم تمتع كوقارن كے ساتھ لات كيا جائے۔

"النبر" میں کہا: یہاں امر میں ظاہر ہے کہ انہوں نے سے مجھا کہ" الخانیہ" میں جوقارن کومتنیٰ کیا ہے اس کامعنی ہے ہے کہ اس کے لئے عمرہ ضروری ہے تا کہ وہ اس پر افعال حج کی بنا کرے ای وجہ ہے اسے یوم عرفہ کے ساتھ خاص کیا ہے جبکہ یہ ان کی کلام سے خفلت ہے۔"السراح" میں کہا ہے: ان ایام میں عمرہ کمروہ ہے یعنی نئے احرام کے ساتھ عمرہ کرنا مکروہ ہے مگر جب وہ سابقہ احرام کے ساتھ عمرہ کو اداکر ہے جس طرح وہ حج قران کرنے والا ہواور اس کا حج فوت ہوجائے۔ اور ان ایام میں عمرہ کرنے ویک میں عمرہ کرے تو یہ کروہ ہیں ہوگا۔ پس اس تعبیر کی بنا پر" الخانیہ" میں جو استثناوا قع ہے وہ منقطع ہے۔ پس یوم عرفہ کا خصاص نہیں۔

میں کہتا ہوں: تجھ پرکوئی تخفی نہیں کہ 'الخانیہ' کے کلام میں قارن سے متبادر معنی جج کو پانے والا ہے جج کوفوت کرنے والا نہیں۔ ''السراج'' میں جوقول ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا عمرہ یوم عرف کے بعد نہیں ہوگا کیونکہ یہ عمرہ وقوف عرفہ کے ساتھ باطل ہوجائے گاجس طرح اس کے باب میں (مقولہ 10336 میں) آئے گا۔ ''البحز'' کی کلام میں اس سے تعرض نہیں کیا جس کا حج فوت ہوگیا ہو۔ اور نہ اس لئے کہ مشتیٰ متصل ہے یا منقطع تو یہ غفلت کہاں سے آگئی ؟ پس متنبہ وجائے۔ ''فائم''

#### مواقيت كابيان

9732\_(قوله: وَالْمَوَاقِيتُ) يرميقات كى جمع ہے جو محدودوقت كے معنی میں ہے۔ اور اسے مكان كے لئے بطور مجاز ذكر كيا گيا ہے۔ ميرى مرادمكان احرام ہے جس طرح مكان وقت كے لئے بطور مجاز استعال ہوتا ہے۔ الله تعالى كافر مان ہے: هُذَا لِكَ ابْتُكُو الْمُوْوِنُونُ وَالاحزاب: 11) اس موقع پر خوب آزماليا گيا ايمان والوں كو۔ ''جو ہرى' كاقول المسيقات به موضع الاحرام اس كے منافی نہيں۔ يونكه حقيقت و مجاز ميں فرق كرنا ان كى رائے نہيں۔ گويا '' البحر' ميں 'الصحاح'' ميں جو ظاہر ہے اس كی طرف استناد كيا ہے ليس يركان كيا كہ يدوقت اور مكان معين ميں مشترك ہے۔ يہاں مراد دوسرا ہے اور ان كى سابقہ كلام سے اعراض كيا ہے جبكہ تو يہ جان چوواقع ہو چكا ہے' 'نہر'۔

پھر کیہ جان لو کہ میقات مکانی لوگوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتار ہتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کی تین اصناف ہیں آ فاقی،

مُرِيدُ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا خَمْسَةٌ (ذُو الْحُلَيْفَةِ) بِفَيِم فَفَتْح مَكَانٌ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنُ الْمَدِينَةِ وَعَشْرِ مَرَاحِلَ مِنْ مَكَّةَ تُسَبِّيهَا الْعَوَّامُ أَبْيَارَ عَلِيِّ رَضِ اللهُ عَنْهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَاتَلَ الْجِنَّ فِى بَعْضِهَا وَهُوَكَذِبُ (وَذَاتُ عِرُقٍ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ

گراحرام کی حالت میں ہی آ گے جاسکتا ہے وہ پانچ ہیں۔ ذوالحلیفہ۔ حلیفہ کالفظ حاکے ضمہ اور لام کے فتہ کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا مکان ہے جو مدینہ طبیبہ سے چیمیل کے فاصلہ پر ہے اور مکہ کمرمہ سے دس مراحل کا فاصلہ ہے۔ عوام اسے ابیار علی ری ٹھٹو کا نام دیتے ہیں۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی میں آپ نے جنوں سے قال کیا جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ اور ذات عرق۔ عرق کالفظ عین کے کسرہ اور راکے سکون کے ساتھ ہے۔

حلی یعنی جوموا قیت کے اندرر ہتا ہے اور حرمی مصنف نے ای ترتیب پران کا ذکر کیا ہے۔

9733\_(قولہ: مُرِیدُ مَکَّةَ)اگر چہوہ عبادت کی غرض سے نہ جارہا ہوجس طرح تجارت وغیرہ جس طرح آگے (مقولہ 9768 میں) آئے گا۔

9734 \_ (قوله: إِلَّا مُحْرِمًا ) يعني جج ياعمره كااحرام باندھ\_

9735\_(قوله: بِضَيمَ فَفَتْمِ ) يعنى يا كسكون كساتھ - بيعلفه جس ميں فامفق جہاس كي تفغير كساتھ ہے -ياس معروف بوٹى كانام ہے جو پانى ميں ہوتى ہے -

9738 (قوله: عَلَى سِتَّةِ أَمُيَالِ مِنْ الْمَدِينَةِ) ايك قول يركيا گيا ہے: يرمات ميل كى مسافت پر ہے۔ ايک قول يدكيا گيا ہے: اس سے واضح وہ قول ہے جوسيدنور قول يدكيا گيا ہے: اس سے واضح وہ قول ہے جوسيدنور الدين مهودى نے اپنى ' مثر كا جائزہ ليا مجدنوى كے دروازہ جے باب السلام كہتے ہيں اس كى دہليز سے ذى الحليف كے مقام پر مجدعته كى دہليز تك انيس ہزار سات سوبتيس اور نصف ذراع ہے۔ يدمسافت ہاتھ كے ذراع كے ساتھ ہے۔ يس كہتا ہوں: يہ پانچ ميل سے كم ہے۔ كونكہ ہارے نزديك ميل چار ہزار ذراع ہے جولو ہے كے ذراع كے ساتھ ہے۔ يس كہتا ہوں: يہ پانچ ميل سے كم ہے۔ كونكہ ہارے نزديك ميل چار ہزار ذراع ہے جولو ہے كے ذراع كے حساب سے ہے جواس وقت استعمال ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

9737\_(قوله: وَعَشْرِ، مَرَاحِلَ) وس يانومراهل بجس طرح" البح" يس ب-

9738\_(قوله: وَهُوَكِنِبُ) "البحر" من مناسك أمحقق بن امير حاج طبي "عد كركيا ب-

9739\_(قوله: وَذَاتُ عِنْ قِ)''منسك القطبى'' ميں ہے: اسے بينام ديا گيا ہے كيونكه اس ميں عرق ہے اور وہ ايک پہاڑ ہے۔ بيا كيونكه اس ميں عرق ہے اور وہ ايک پہاڑ ہے۔ بيا كيك ديها ہوا ہے۔ اور عقیق ایک وادی ہے جس كا پانی غورى تہام كی طرف بہتا ہے۔ بي' از ہرى'' نے كہا ہے۔

اى وجدے اللباب ميں كها: افضل يه كدو عقيق ساحرام باند هے۔ بيذات عرق ساك يادومرحله بهلي تا ب-

عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ (وَجُحُفَةٌ) عَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلَ بِقُهْبِ رَابِغِ (وَقَهْنُ) عَنَى مَرْحَلَتَيْنِ فَتُحُ الزَّاءِ خَطَأُ وَنِسْبَةُ أُويْسِ إِلَيْهِ خَطَأَ آخَرُ (وَيَلَهُلَمُ) جَبَلٌ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ أَيْضًا

ید مکه کرمہ سے دومراحل کے فاصلہ پر ہے۔ اور''جحفہ'' کرمہ کرمہ کرمہ کرمہ کرمہ کے تین مراحل دور را بغ کے قریب ہے۔ اور قرن دو مراحل کے فاصلہ پر ہے۔ اور اس کے را پرفتہ پڑھناغلط ہے اور اویس کی اس کی طرف نسبت کرنا ایک اور نسطی ہے۔ اور ملم میجھی دومراحل پر پہاڑ ہے۔

9740\_(قولہ: عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ)ايک قول يہ کيا گيا ہے: تين مراحل ۔ اورا ہے جمع ذکر کيا پہلام احل عرفيہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور دوسراقول تين مراحل والا مراحل شرعيہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔

9742\_(قوله: وَقَنْ كُ) يه قاف ك فقد اور را كسكون ك ساته ب يه ايها بها زب جوعر فات برجه كا مواب مديث اور فقد كراويول اور اصحاب اخبار اور دوسر علامين اس ضبط مين كوئى اختلاف نبين ين منهر "مين" تهذيب الاسساء واللغات "مروى ب

9743\_(قولہ: فَتُحُ الرَّاءِ خَطَاً)'' قاموں' میں کہا:''جو ہری' نے اس کوحر کت دینے میں نلطی کی ہے۔اور ''حضرت اویس قرنی'' کواس کی طرف منسوب کرناغلطی ہے۔ کیونکہ وہ قرن بن او مان بن ناجیہ بن مراد کی طرف منسوب ہیں جوان کے اجداد میں سے ایک ہتھے۔

9744\_(قوله: وَيَلَنْهُمُ ) يدلفظ يا، دولاموں اور ميم كے سكون كے ساتھ ہے۔ اسے اَلَهْ لَم ہمزہ كے ساتھ كہا جاتا ہے۔ يداصل ہے ادريا كے ساتھ اس كى تسہيل كى گئ ہے۔

۔ 9745 (قولہ: جَبَلٌ) يہ تہامہ كے بہاڑوں ميں سے ہے۔ يہ تمارے زمانہ ميں "سعديہ 'كے نام مے مشہور ہے۔ اسے "مناسك" كے بعض شارعين نے كہا ہے۔ "البحر" ميں كہا: ذات عرق كے سوايہ مواقيت "صحيحين" ميں ثابت ہيں اور

(لِلْهَكَانِيَ وَالْعِرَاثِيِّ وَالشَّامِيِّ الْغَيْرِالْهَارِّ بِالْهَدِينَةِ بِقَ<sub>مِ</sub>ينَةِ مَايَأْقِ (وَالنَّجْدِئُ وَالْيَبَيْنُ ۖ لَفَّ وَنَشُرُّ مُرَتَّبُ وَيَجْعَعُهَا قَوْلُهُ

عِنْ الْعِرَاقِ يَلَمُلَمُ الْيَمَنِ وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ يُحْمِمُ الْمَكَنِيْ وَلِمُ الْمُكَنِيِّ لِللَّهُ الْمُكَنِيِّ لِللَّهُ الْمُحَدِّقُ فَاسْتَبِنِ لِلشَّامِ جُحْفَةٌ إِنْ مَرَدُت بِهَا وَلِأَهُ لِ نَجْدٍ قَنْ فَاسْتَبِنِ

ید مدنی، عراقی اور شامی کے لئے میقات ہے جو مدینہ طیب سے نہ گزریں ان کا قرینہ وہ ہے جو آ گے آئے گا۔اور (قرن) میقات ہے اہل نجد کا اور ملکم میقات ہے اہل یمن کا۔ یہ لف نشر مرتب کے طریقہ پر ہے۔ان سب کو بیا شعار جامع ہیں: ذات عرق سے اہل عراق ، ململم سے اہل یمن کا میقات ہے اور ذی الحلیفہ سے مدینہ طیبہ کار ہے والا احرام باندھے گا اور اہل شام کے لئے جمف میقات ہے اگر تو اس کے پاس سے گزرے اور اہل نجد کے لئے قرن میقات ہے۔

ذات عرق محیم مسلم اور سنن الی داؤد میں ہے (1)۔

9746\_(قوله: وَالْعِدَاتِيِّ) يعنی بھرہ اور کوفہ کے اہل۔ وہ عراقین والے ہیں۔ ای طرح تمام اہل مشرق ہیں۔ اور ان کا قول الشامی اس کی مثل مصری اور مغربی ہے یہ تبوک کے راستہ میں ہوتا ہے۔" لباب' اور اس کی شرح۔

9747\_(قوله: الْغَيْرِ الْمَادِ بِالْمَدِينَةِ) مراد ہے کہذات عرق عراق کے لئے اور جعفہ شامی کے لئے میقات ہے جب بیدونوں مدینہ طیب سے گزریں تو ان کا میقات یہی لینی ذوالحلیفہ ہوگا۔ یہ افضل کا بیان ہے کیونکہ ان پر ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا واجب نہیں جس طرح مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہے جس طرح اس کی وضاحت (مقولہ 9755) میں آئے گی ،'' ح''۔

9748\_(قوله: بِقَرِينَةِ مَايَأْتِي) يعن استول: وكذاهى لهن مربها من غيراهلها يس آكا، " ح" -

9749\_(قوله: وَالنَّجْدِئُ) عجد عمراد عجد يمن ، عجد عجاز اور عجدتهامد ب، الباب "-

9750\_(قوله: وَالْيَهَيْنُ ) يعنى اللي ين اور الل تهامه كے باتى مائده، 'لباب'-

9751\_(قوله: دَيَجْمَعُهَا الخ) أنبين شيخ الوالبقاء في "البحرالعميق" بين جمع كياب

مواقیت آفاق یبان و نجدة عراق و شام والبدینة فاعلم یلملم قرن ذات عراق و جحفة حلیفة میقات النبی المکرم

آ فاق کے میقات کو لیعنی یمن ، نجد ، عراق ، شام اور مدینه طیبہ توانہیں جان لے لیکم ، قرن ، ذات عرق ، جحفه اور حلیفه مینی ذوالحلیفه بیرنی مکرم میلی تناییز کم کم میقات ہے۔ (وَكَذَا هِيَ لِمَنْ مَرَّبِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا) كَالشَّامِّ يَهُرُّ بِبِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَهُوَ مِيقَاتُهُ قَالَهُ النَّوَدِيُّ الشَّافِعِ وَغَيْرُهُ وَقَالُوا وَلَوْمَرَّبِيقَاتَيْنِ

ای طرح بیاس کامیقات ہے جواس کے پاس سے گزرے جواس کا اہل نہ ہوجس طرح شامی جواہل مدینہ کے میقات سے گزرتا ہے بیاس کا میقات ہے اگر رتا ہے بیاس کا میقات ہے اور علما نے کہا: اگر ایک آدمی دومیقاتوں کے پاس سے گزرتا ہے

9752\_(قوله: وَكَنَا هِيَ) يعني يا خي ميقات\_

9753\_(قوله: قَالَهُ النَّوَوِیُ الشَّافِیُ وَغَیْرُهُ ) یہ جملہ بعض نسخوں سے ساقط ہے۔ اور یہ قل ہے کیونکہ اس مسئلہ کی کتب مذہب، جومتون اورشروح پرمشتل ہے، میں تصریح موجود ہے۔ پس امام نو وی برایشید سے اس کے نقل کا کوئی معنی نہیں ہے،'' ح''۔اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ شفق علیہ ہے۔

9754\_ (قوله: وَقَالُوا ) يعنى مارے ففي علانے كہا ہے۔

9755 (قوله: دَلَوْ مُرَّبِيهِ قَالَيْنِ) جَس طرح مدينطيبكار خِوالا ذوالحليف عَرْرتا ہے پھر جھفہ عَرُرتا ہے ہيں ابحيدى سے احرام با ندھنا افعل ہوگا۔ يعنى جو ميقات مكرمہ ہے نيادہ دورہوتا ہو دو ذوالحليف ہے ۔ ليكن 'شرح اللباب' ميں ابحيدى ہے ادر مينا اس وجہ ميں ابحن امير طاح ہے ذکر کيا ہے کہ' افعل احرام کو مؤخر کرنا ہے' ۔ پھر دونوں ميں تطبيق دى: ' بہلے قول کو افضل قرار دينا اس وجہ سے ہدائ کے دار ليع علم کے اختلاف ہے انسان نکل جاتا ہے اور الله تعالیٰ کی طاعت کی طرف جلدی کرنے والا ہوتا ہے کودکہ اور دور اقول اس بنا پر افعال ہے کہ اس ميں وہ اس ميں د بتنا ہے۔ اس کی صورت بيہ ہے کہ وہ ممنوعات ميں کم پڑتا ہے کودکہ نافر مانی کے دیا دور مراقول اس بنا پر افعال ہے کہ اس ميں وہ اس ميں د بتنا ہے۔ اس کی صورت بيہ ہے کہ وہ ممنوعات ميں کم پڑتا ہے کودکہ نافر مانی کے دیا دور مرے میقات کی طرف احرام کے بغیر تجاوز کر گیا تو اس کے منافی نہیں اور نہیں اور کہ وہو کی الم دائی نہیں اور نہیں اور کہ ہوگا گرمتے ہیں ہے کہ دوہ کہ ہے تا ہے اس کی طرف احرام کے بغیر تجاوز کر گیا تو بہ جائز ہوگا گرمتے ہیں ہے کہ دوہ کہ ہے تو اس میقات سے گزر گیا اور جوف کی طرف احرام ہے گئے تو اس میں کوئی جرح نہیں۔ المل مدینہ میں اس کر کر مانان کے لئے عمروہ ہوگا۔ اس کی مشن ' قدوری ' قدوری ' نے ابی شرح جیں کہا اس طرح نہیں بلکہ کہا ہی کر دا اس میں اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ مدنی کا تھم اس طرح نہیں بلکہ دائی ما دے' دونوں روایت کی فول کو اجب نہ ہوٹ کی مواد ہے نہیں ہوگا ، میں یوں تطبیق دی جائے گی کہ دم کے دو جوب دورای روایت کی کردم کے وجوب دائی روادر میں کی بروادر میں کی دوراکی اور ایک علی ہوں کیا وہ دونوں کیا جو بیا کہ کہ دوراکی کی دوراکی اور کیا ہوں دوایت کو فیر مدنی پر اور دوراکی کی دور کی دوراکی کہ دوراکی کے کہ دونوں کو ایک کی دوراکی کی دوراکی کی دوراکی کی دوراکی کی دوراکی کہ دوراکی کہ دوراکی کی دوراکی کردوراکی کی دوراکی کی کرد کی کو دوراکی کی دوراکی کی دوراکی کی دوراکی کی دوراکی کی دوراکی کی دوراکی کو دوراکی کی دوراکی کو کردی کو کردی کی دو

میں کہتا ہوں: ''الفتح'' میں نقل کیا ہے کہ مدنی جب جحفہ کی طرف چلا جائے اور وہاں سے احرام باندھے تو اس میں کوئی

فَإِحْهَامُهُ مِنْ الْأَبْعَدِ أَفْضَلُ وَلَوْ أَخََّىٰهُ إِلَى الثَّانِ لَا شَىءَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَنْهَبِ وَعِبَارَةُ اللَّبَابِ سَقَطَ عَنْهُ الدَّهُ وَلَوْلَمْ يَنُزَّبِهَا

تواس کااحرام بعیدی میقات سے باندھناافضل ہے اگروہ احرام دوسرے میقات تک موخر کرتا ہے تواس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگ۔ یہی مذہب ہے۔لباب کی عبارت ہے:اس ہے دم ساقط ہوجائے گا۔اگرایک آ دمی میقات ہے نہیں گزرتا

حرج نہیں۔اورافضل یہ ہے کہ وہ ذوالحلیفہ ہے احرام باندھے۔اوراس سے قبل'' کافی الحاکم'' سے روایت نقل کی ہے۔'' کافی حاکم''وہ کتاب ہے جس میں امام'' محمہ'' روائیٹھلہ کے اس کلام کو جمع کیا ہے جو ظاہر روایہ کی کتب ہے۔'' کافی حاکم'' ہے: جواحرام کے بغیرا پنے میقات ہے گزرا بھر دوسرے میقات پرآیا پس اس نے احرام باندھا تو یہ اسے کافی ہوجائے گا۔ اگروہ اپنے میقات سے احرام باندھے تو یہ میرے لئے زیادہ محبوب ہوگا۔

پس پبلاتول صریح ہے اور دوسرا مدنی میں ظاہر ہے کہ اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگ۔ اس سے بیمعلوم ہوگیا کہ ''امام صاحب' رہائی اللہ شتہ تول جو مدنی کے علاوہ میں ہے وہ اتفاتی ہے احترازی نہیں۔ مدنی اور غیر مدنی میں ظاہر روایت میں کوئی فرق نہیں۔ جہاں تک ' ہدائی' کا قول ہے: پانچ میقات مقرر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان سے احرام موفر کرنے سے دوکا جائے ان سے پہلے ہی احرام باندھ لینا جائز ہے''الفتح'' میں اس پراعتراض کیا ہے: ''اس سے بیلازم نہیں آتا کہ مدنی کے لئے ذوالحلیفہ سے احرام کومؤ خرکر نا جائز نہیں۔ جبکہ جوقول مسطور ہے وہ اس کے فلاف ہے بال''امام صاحب' روائی تا سے کہ تاخیر سے روایت مروی ہے کہ اس پردم لازم ہوگا۔ لیکن ان سے ظاہر روایت پہلاقول ہے۔''انہ'' میں کہا: جواب بیہ ہے کہ تاخیر سے روکنا یہ دوسرے میقات کے ساتھ مقید ہے یعنی دوسری میقات سے احرام کومؤ خرنہ کرے۔ اس کی کھمل بحث اس میں ہے۔ وکنا یہ دوسرے میقات کے ساتھ مقید ہے یعنی دوسری میقات سے احرام کومؤ خرنہ کرے۔ اس کی کھمل بحث اس میں ہے۔ وکنا یہ دوسرے میقات کے ساتھ مقید ہے یعنی دوسری میقات سے احرام کومؤ خرنہ کرے۔ اس کی کھمل بحث اس میں ہے۔ وکنا یہ دوسرے میقات کے ساتھ مقید ہے یعنی دوسری میقات سے احرام کومؤ خرنہ کرے۔ اس کی کھمل بحث اس میں ہوئے والی روایت ہے۔

9757\_(قوله: وَعِبَارَةُ اللُّبَابِ سَقَطَ عَنْهُ الدَّهُمُ) اس كا مقضايه بكرميقات عاحرام كے بغير گزرنا دم كو واجب كرديتا ہے كھردوسرے ميقات سے احرام باندھنے كى صورت ميں وہ ساقط ہوجاتا ہے۔ يه اس مسطور قول كے خلاف ہے جس طرح تير سے علم ميں ہے۔ ظاہر ميہ ہے كہ بيدوسرى روايت پر مبنى ہے۔

9758\_(قوله: وَلَوْ اَوْ لَهُ مِيُهُوّبِهَا الحْ) ''الفتح ''میں ای طرح ہے۔ اس سے یہ متفاد ہوتا ہے کہ میقات کے بالقائل جگہ سے احرام با ندھنا یہ اس وقت معتبر ہے جب وہ میقات سے نگر دیں مگر جب وہ میقات کے پاس سے گررتے تواس کے لئے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ ان میقا توں میں سے کی میقات سے مجاوزت اختیار کرے جس میقات سے وہ گررتا ہے اگر چہاس کے بعد وہ کسی اور میقات کے بالمقائل سے گررتا ہے۔ ای کے ساتھ صاحب'' البح''اس کا جواب دیتے ہیں جواعتراض علامہ ابن جربیتی شافعی نے وارد کیا ہے جب وہ ان کے ساتھ مکہ مرمین جمع ہوئے تھے: تمہارے مدی کے مطابق یہ چاہئے کہ مصری اور شامی پررابغ سے احرام باند ھا الذم نہ ہو بلکہ وہ خلیص سے احرام باند ھے۔ کیونکہ یہ آخری میقات کے بالمقابل ب

تَحَنَّى وَأَحْرَمَ إِذَا حَاذَاه أَحَدُهَا وَأَبْعَدُهَا أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَيْثُ يُحَاذِى فَعَلَى مَرْحَلَتَيْنِ (وَحَهُمَ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ عَنْهَا كُلِّهَا (لِمَنْ أَيُ لِآفَاقِ رَقَصَدَ دُخُولَ مَكَّةً)

تو وہ تحری کرے (کوشش کرے) اور ان میقاتوں میں ہے کسی کے بالقائل ہوتو وہ احرام باندھ لے اور ان میں ہے جو سب سے دور کامیقات ہوتو پیرسب سے افضل ہے۔اگرالی جگہ نہ ہو جہاں سے وہ میقات کے بالقابل ہوتا ہے تو پھروہ مکہ محرمہ سے دومراحل کے فاصلہ سے احرام باندھ لے۔اور اس آفاتی کے لئے ان میقاتوں سے احرام کومؤخر کرناحرام ہے جو مکہ محرمہ یعنی حرم میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو

ہے جو'' قرن المنازل'' ہے۔انہوں نے ایک جواب دیا: وہ یہ ہے کہ ان کی مراد قریبی محاذ ات ہے اور قرن کے پاس سے گزرنے والوں کا محاذ ات بعید ہے کیونکہ ان کے اوراس میقات کے درمیان بعض پہاڑ ہیں۔لیکن'' النہ'' میں ان سے منازعہ کیا ہے کہ'' قریبی اور بعیدی''میقات میں کوئی فرق نہیں۔

9759\_(قولہ: تَحَمَّی) لینی اس کاظن ہو کہ یہ بالقابل کی جگہ ہے اور وہ وہاں سے احرام باندھے اگروہ وہاں ایسا عالم نہ پائے جس سے وہ سوال کرے۔

9760\_(توله:إذَاحَاذَى أَحَدَهَا) بعض شخو سيس اذاحاذا المحدها بــــ

9761\_(قوله: وَأَبْعُدُهَا) يَعِيْ جُومَهُ مُرمد عن ياده بعيدي بــــ

9762\_(قوله: فَإِنْ لَمْ يَكُنُ الخ)''الفتح''میں قول ای طرح نے کیل صحیح''اللباب' کا قول ہے: فان لم یعلم المحاذاق کے تکارح نے کہا: اس سے محاذات کا نہ ہونا متصور نہیں ہوتا۔ کیونکہ مواقیت مکہ مرمہ کی تمام جہت کو عام ہیں۔ پس ان میں سے کسی ایک کے بالقابل ہونا ضروری ہے۔

9763\_(قولد: فَعَلَى مَوْحَلَتَيْنِ) يعنى مكه مرمه في دومراحل الرام بانده لي، "فتح" واس كى وجديه كه دومراحل درمياني مسافت بورنها حتياط زياده ميس به" مقدى" \_

9764\_(قوله: وَحَرُمُ الحَ ) پس اس پر لازم ہے کہ ان میقاتوں میں سے کسی کی طرف لوٹے۔اگر اس کا میقات نہ ہوتا کہ دہ اس سے احرام باندھے۔اور اگر دہ میقات کی طرف نہ لوٹا تو اس پر دم لازم ہوجائے گا جس طرح اس کی وضاحت ''جنایات'' میں آئے گی۔

9765\_(قوله: کُلِّهَا)اس لفظ کااضافه کیا تا که اس اعتراض کودور کریں جو 'نهدایی' کی عبارت پر کیا گیاہے جس طرح ہم نے پہلے (مقولہ 9755 میں)اسے بیان کیاہے۔

9766\_(قوله: أَيْ لِآفَاقِ )اورجواس كے ساتھ لاحق كرديا گيا ہوجس طرح حرى اور طلى ہے جب دونوں ميقات كى طرف نكليں جس طرح (مقولہ 8781 ميس) آگے آئے گا۔ تو آفاتی كے ساتھ اس كی قيد لگانا اس چيز سے احتراز كے لئے ہے

يُغِنِى الْحَمَّمَ (وَلَوْلِحَاجَةٍ) غَيْرِ الْحَجِّ أَمَّا لَوْقَصَدَ مَوْضِعًا مِنُ الْحِلِّ كَخُلَيْسٍ وَجُدَّةَ حَلَّ لَهُ مُجَاوَزَتُهُ بِلَا إِخْرَامٍ فَإِذَا حَلَّ بِهِ الْتَحَقَّ بِأَهْلِهِ فَلَهُ دُخُولُ مَكَّةَ بِلَا إِخْرَامٍ وَهُوَ الْحِيلَةُ لِمُرِيدِ ذَلِكَ إِلَّا لِمَأْمُورٍ بِالْحَجِّ لِلْمُخَالَفَةِ

اگر چہ جج کے علاوہ کسی اور حاجت کے لئے وہ حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ گرجب وہ حل کی کی جگہ جیسے خلیص اور جدہ وغیرہ میں جانے کا قصدر کھتا ہوتو احرام کے بغیراس کے لئے میقات سے گزرنا حلال ہے۔ جب وہ اس میں اتر ہے تو اس کے اہل کے ساتھ لاحق ہوگیا تو اس کے لئے مکہ کر مدمیں احرام کے بغیر داخل ہونا جائز ہے۔ بیاس کے لئے حیلہ ہے جو اس کا ارادہ کرے۔ گر جسے حج کا امر کیا گیا ہو۔ کیونکہ اس میں مخالفت ہے۔

اگروہ اپنی جگہ میں رہیں توحرا منہیں ہوگا جس طرح آ گے (مقولہ 9776 میں ) آئے گا۔

9767\_(قولہ: یَغْنِی الْحَرَمَ) جس کی حدود کا قریب ہی (مقولہ 9786میں) ذکرآ ئے گا۔مرادخصوصا مکہ مکرمہ نہیں۔مکہ مکرمہ کی قیدذ کر کی ہے کیونکہ غالب اس کا داخل ہونا ہے۔

9768\_(قوله:غَيْرِ الْحَجِّ)جس طرح نظاره كرنا، سيروتفرت كي اتجارت، "فتح"\_

9769\_(قوله: أَمَّا لَوْقَصَدَ مَوْضِعًا مِنْ الْحِلِّ الخ) یعنی وہ جگہ جومیقات اور حرم کے درمیان ہے۔ اور معتبر
میقات سے گزرتے وقت کا قصد ہے گھر سے نکلتے وقت کا ارادہ نہیں جس طرح جنایات میں (مقولہ 10771 میں) آئے
گا۔ یعنی پہلا ارادہ مراد ہے جس طرح جب بچ یا شراکے لئے اس کا قصد کرے اور جب وہ اس سے فارغ ہوگا تو دوسرے
ارادہ کے ساتھ مکہ مرمد میں داخل ہوگا۔ جب اس کا پہلا ارادہ مکہ مرمد میں داخلہ کا ہوجبکہ اس کی مجوری ہے کہ وہ مقام طل سے
گزرے تواس کے لئے حلال نہیں۔

9770\_(قوله: فَلَهُ دُخُولُ مَكَّةَ بِلَاإِحْمَامِ) يعنى جبوه نسك (جَ عمره) كااراده نه كرے جس طرح عنقريب آئے گا۔

9771 (قوله: وَهُوَ الْحِيلَةُ الحَ) مَذُكوره اراده بى اس آدى كے لئے حیلہ ہے جو مکه مکرمہ میں احرام کے بغیر داخل بونے كا اراده ركھتا ہو ليكن حیله مكمل نہیں ہوتا مگر جب اس كاحل كی جگہ قصد پہلا قصد ہوجس طرح ہم نے اسے (مقولہ 9769 میں) ثابت كیا ہے۔ اور اس نے مكہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت نسک كا ارادہ نہیں كیا جس طرح عنقریب آئے گا اس پركمل گفتگو جنایات كے آخر میں (مقولہ 9779 میں) آئے گے۔ ان شاء الله تعالیٰ۔

9772\_(قوله: إلَّالِمَاْمُودِ بِالْحَجِّ لِلْمُخَالَقَة) ' البحر' میں بحث کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا ہے: ' چاہئے کہ یہ حلااس آدمی کے لئے جائز نہ ہوجس کو جج کا تھم دیا گیا ہو۔ کیونکہ اس وقت اس کا پیس فرج کے لئے نہیں ہوگا۔ اور اس لئے بھی کہ اس کے بھی داخل ہوتو اس کا جج کی ہوجائے گا۔ پس وہ امرکی کہ اس کہ اس کے بعد داخل ہوتو اس کا جج کی ہوجائے گا۔ پس وہ امرک

مخالفت کرنے والا ہوگا۔ بیابیا مسکدہےجس کا وقوع اس آ دمی کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے جونمکین سمندر میں سفر کرتا ہے جبکداہے جج کا تھم دیا گیا ہواور میسال کے وسط میں ہوتا ہے۔تو کیاوہ جدہ میں معروف بندرگاہ کا قصد کرے تا کہ مکہ مکرمہ میں احرام کے بغیر داخل ہواوراس پراحرام طویل نہ ہوجائے اگروہ فج کااحرام باندھے؟ کیونکہ جس کو فج کا تھم دیا گیا ہواس کے لئے پیجائز نہیں ہوتا کہ وہ عمرہ کا احرام باندھے۔ کیونکہ جب وہ عمرہ کا احرام باندھے پھروہ مکہ مکرمہ ہے تج کا احرام باندھے تو علم كتول مين وهاس امرى مخالفت كرف والا موكاجس طرح "تأرخانية مين" المحيط" في منقول ب- كياس كى مخالفت اس وجہ ہے ہوگی کہاس نے اپنے سفرکو جج کے علاوہ کے لئے بنادیا ہے جس کا سے عکم دیا گیایا اس نے اپنے حج کوآ فاتی نہیں بنایا؟ دوسرے قول کی بنا پراگروہ عمرہ کرے یا حیلہ کرے اس طرح کہ وہ بندرگاہ کا قصد کرے پھر مکہ تمر مہ میں داخل ہو پھر حج کے وقت میقات کی طرف نکلے اور اس میقات سے احرام باندھے تو وہ مخالفت کرنے والانہیں ہوگا۔ کیونکداس کا حج آفاتی ہوگا۔ جہاں تک پہلے قول کا تعلق ہے تو وہ امر کی مخالفت کرنے والا ہوگا اورییا حتمال رکھے گا کہ مخالفت دونوں علتوں کی وجہ سے ہو جس طرح '' البحز' کی مذکورہ عبارت کا اول اس کا فائدہ دیتا ہے۔ پس پہلی علت کے ساتھ مخالفت متحقق ہو جائے گی۔لیکن علامة ارى نے اپنے ایک رسالہ 'بیان فعل الخیراذا دخل مكة ''میں ایک مئلد كاذكركيا ہے۔جس میں ان كزماند ك فقہاءاضطراب کا شکار ہوئے۔وہ یہ ہے کہوہ آفاتی جوکسی اور کی جانب سے حج کرنے والا ہوجب وہ میقات سے حج کے احرام کے بغیر گزرے پھرمیقات کی طرف اور احرام باندھ لے کیا آمر کی جانب سے سیجے ہوگا؟ ایک قول میکیا گیا: تہیں۔ایک قول بیکیا گیا: ہاں۔جبکہ وہ خود دوسرے قول کی طرف مائل ہوئے ہیں۔کہا: یہی فتوی شیخ قطب الدین ، ہمارے شیخ سنان رومی نے اپنی ' ننسک' اور شیخ علی مقدسی نے دیا۔

یں کہتا ہوں: بیال کے لئے مذکورہ حیلہ کے جواز کا فائدہ دیتا ہے جب وہ میقات کی طرف لوٹے اور وہ احرام باندھے۔ان کے قول:لان سفہ احینئڈن لم یکن للج کا جواب یہ ہے کہ جب اس نے میقات سے گزرتے وقت بندرگاہ کا قصد کیا تا کہ وہ وہاں نے اور شراکے لئے چند دن مثلاً وہاں قیام کر ہے پھر مکہ مکر مہیں داخل ہوتو وہ جج کے لئے اس کا سفر ہونے سے خارج نہیں ہوگا جس طرح اگر وہ اپنے راستہ میں ایک مکان کا قصد کر ہے پھر اس سے نتقل ہونے کا قصد کر ہے تو اس کا سفر جج کے لئے ہی رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

مگرجب وہ میقات سے جج کااحرام باند ھے اور احرام کی حالت میں مکہ کرمہ میں رہے تو اسے اس حیلہ کی کوئی ضرورت نہیں ۔لیکن جج کے مہینوں سے پہلے احرام باندھنا مکروہ ہوگا۔ یعنی بیترام ہوگا جس طرح ہم احکام عمرہ سے تھوڑ اپہلے (مقولہ 9712 میں) بیان کرآئے ہیں۔ (لا) يَحُهُمُ (التَّقُدِيمُ) لِلْإِحْرَامِ (عَلَيْهَا) بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ إِنْ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ (وَحَلَّ لِأَهْل دَاخِلِهَا)

اورمیقات سے پہلے احرام با ندھنا حرام نہیں۔ بلکہ بیافضل ہےاگر حج کے مہینوں میں احرام باندھےاگراہےا بنی ذات پرامن ہو۔

### میقات سے پہلے احرام باندھناافضل ہے

9773 (قوله: بَالُ هُوَ الْأَفْضَلُ) ہم پہلے (مقولہ 9715 میں) بیان کر بچے ہیں کہ صحابہ نے اتمام کی تفیرا پے گھر

ے اور دور سے ہی احرام باند ھنے کے ساتھ کی ہے۔ '' فتح القدیر'' میں کہا: مواقیت سے پہلے احرام کو باندھنا یہ افضل ہے۔

کیونکہ یعظیم میں بہت زیادہ اور مشقت میں وافر ہے۔ اور اجر مشقت کے حساب سے ہوتا ہے۔ ای وجہ سے صحابہ کرام حج

اور عمرہ کا احرام وور در از جگبوں سے باندھ لیتے تھے۔ حضرت ابن عمر بی این ہیں مروی ہے کہ انہوں نے بیت المقدس سے

احرام باندھا(1)۔ حضرت عمران بن صین نے بھرہ سے احرام باندھا(2) اور حضرت ابن عباس بی اختاہ کے بارے میں مروی

ہے انہوں نے قادسیہ سے احرام باندھا۔ حضور سائن آلیہ ہم نے ارشاد فر مایا: جس نے مسجد اقصیٰ سے عمرہ یا حج کا احرام باندھا الله

تعالی اس کے سابقہ گناہ بخش دے گا(3)۔ اسے امام احمد اور ابود اؤد نے روایت کیا ہے۔

تعالی اس کے سابقہ گناہ بخش دے گا(3)۔ اسے امام احمد اور ابود اؤد نے روایت کیا ہے۔

9774\_(قولہ: إِنْ فِی أَشُهُرِ الْحَبِّر) جہاں تک جج کے مہینوں سے پہلے کا تعلق ہے تو احرام باندھنا مکروہ ہے اگر چہ اسے اپنی ذات کے بارے میں ممنوعات میں پڑنے سے امن ہو۔ کیونکہ احرام کورکن کے ساتھ مشابہت ہے جس طرح قول گزر چکا ہے۔

9775\_(قولہ: وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ) اے اپنی ذات کے بارے میں امن ہے ورنہ میقات سے احرام باند صنا افضل ہوتا ہے بلکہ آخری میقات تک مؤخر کرنا افضل ہوتا ہے جس طرح ابن امیر طاح نے اختیار کیا ہے جس طرح ہم اسے پہلے (مقولہ 9755 میں) بیان کر چکے ہیں۔

9776\_(قولہ: وَحَلَّ لِأَهْلِ هَ اَخِلِهَا) ميقات كى دوسرى قتم ميں شروع ہورہے ہیں۔ داخل ہے مرادغیر خارج ہے۔ پس بيقول اسے شامل ہوگا جوان ميقا توں ميں اور جوان ہے مكہ كرمہ كی طرف رہتا ہو۔ كيونكہ دونوں ميں منصوص روايت ميں كوئى فرق نہيں جس طرح '' الفتح''''' البحر'' وغيرها ميں اس كى تصرح كى ہے۔ اور چاہئے كہ ان تمام مواقيت ميں داخل كا ارادہ كيا جائے تا كہ دونوں ميقا توں كے درميان جور ہتا ہے وہ اس سے خارج ہوجائے جس طرح جس كى منزل ذوالحليف اور جى خارج ہوجائے جس طرح جس كى منزل ذوالحليف اور جى درميان ہو۔ كيونكہ جحفہ كو پيش نظر ركھا جائے تو وہ ميقات سے خارج ہوگا۔ پس اس كے لئے حرم ميں احرام كے بغير

<sup>1</sup>\_اسنن الكبري للبيبقى ، كتاب الهناسك، باب فضل من اهل من الهسجد الاقصى، جلد 5 منى 30

<sup>2</sup>\_اسنن الكبرى للبيهق ، كتاب العج ، باب من استحب الاحرام من دويرة اهله ، جلد 5 مفي 31

<sup>3</sup>\_منن الي داؤو، كتاب العج، باب المواقيت، جلد 1 منح، 633، مديث نم 1479

يَغنِي لِكُلِّ مَنْ وُجِدَ فِي دَاخِلِ الْمَوَاقِيتِ (دُخُولُ مَكَّةَ غَيْرَ مُخِرِمِ) مَا لَمْ يُرِدْ نُسُكَا لِلْحَرَجِ كَمَا لَوْ جَاوَزَهَا حَطَّابُومَكَّةَ

اور جومیقات کے اندر کی جانب رہتے ہیں ان کے لئے مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا حلال ہے جب تک وہ منسک کا ارادہ نہ کرے۔ کیونکہ حرج پایا جاتا ہے جس طرح مکہ مکرمہ کے لکڑ ہارے اس ہے آ گے تجاوز کر جاتے ہیں۔

داخل مونا حلال نبيس موكايه "تامل"

9777\_(قوله: يَغْنِي لِكُلِّ الخ)اس امرى طرف اشاره كياكه الله يمرادوه بجواس فردكوشال موجس في انكا قصد كيا موجبكه وه ان ميس سے نه موجس طرح اس سے پہلے اپنے اس قول الما لوقصد موضعا من المخال الخ كے ساتھ بيان كيا۔ 9778\_(قوله: غَيْرُ مُحْمِرِهِ) بيد اهل سے حال ہے۔اسے جمع ذكر نبيس كيا بيد لفظ الل كو پيش نظر ركھتے ہوئے كيا ہے۔ كيونكه بي مفرد ہے اگر جي اس كامعنى جمع كا ہے، ' ح''۔

9779\_(قوله: مَالَمُ يُوِدُ نُسُكًا) مُرجب وہ نسك كارادہ كرتواس پرحرم كے علاقہ ميں داخل ہونے ہے پہلے احرام باندھنا واجب ہے۔ پس اس كا ميقات حرم كى زمين تك پورے كا پوراحل ہوگا، ''فتح ''۔ اى وجہ سے قطبی نے اپنی ''منس كہا ہے: ان امور ميں ہے جن ہے جدہ (جيم كے ساتھ) كے مكينوں ، اہل حدہ (حاء كے ساتھ) اور مكہ مكر مہ سے قريبی واد يوں كے اہل كو آگا ہى واجب ہے۔ يہ لوگ عموماً چھٹی يا ساتو يں ذى الحجہ كواحرام كے بغير مكہ مكر مہ تے ہيں اور مكہ مكر مہ سے جج كا احرام باندھتے ہيں تو ان پرميقات ہے احرام كے بغير گزر نے ہوئے حل كے اول تك بينج جاتے ہيں۔ عرفات كى طرف جاتے ہيں تو چاہئے كہ دم ان سے ساقط ہوجائے كيونكہ وہ تلبيہ كہتے ہوئے حل كے اول تك بينج جاتے ہيں۔ مگر جب بي کہا جائے: يہميقات كى طرف لوٹرا شارنہيں ہوگا۔ كيونكہ انہوں نے لوٹے كا قصد نہيں كيا تا كہ ميقات سے احرام كے مغير گزر نے ہے جو ان پردم لازم ہوا تھا ہی کہ وہ تلافی كریں بلکہ انہوں نے وہ کی طرف جانے كا قصد كيا ہے۔

قاضی محم عیدنے ''شرح نسک' میں کہا ہے: ظاہر یہ ہے کہ دم ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ میقات کی طرف تلبیہ کہتے ہوئے لوشا پیاحرام کے بغیر میقات سے گزرجانے کی صورت میں جودم واجب ہوتا تھاا سے ساقط کر دیتا ہے اگر چہاس نے قصد نہ کیا ہو۔ دم اس لئے ساقط ہوجا تا ہے کیونکہ مقصود حاصل ہوجا تا ہے جو تعظیم ہے۔

9780\_(قوله:لِلْحَرَجِ) يوان كولوحل الخ كى علت بـ

9781\_(قوله: كَتَالُوْجَاوَزُهَا الخ) يه احتمال موجود ہے کہ هاضمير مکہ کی طرف لوٹے يس كاف تمثيل كے لئے ہو گا۔ كيونکہ مکہ مکرمہ كار ہنے والا جب على طرف لوٹے جوميقات كے داخل حصہ ميں ہتو وہ على كو گوں كے ساتھ لاحق ہو جا تا ہے جس طرح ابھی گزراہے ۔ شرط يہ ہے كہ وہ آفاقی كے ميقات ہے آگے نہ جائے ۔ ورنہ وہ آفاقی كی طرح ہوجائے گا۔ اس كے لئے احرام كے بغيرميقات سے اندرآنا حلال نہيں ہوگا جس طرح '' البح'' ميں ذكركيا ہے۔ اور بيا حمّال موجود ہے كہ ها

فَهَذَا (مِيقَاتُهُ الْحِلُ الَّذِى بَيْنَ الْمَوَاقِيتِ وَالْحَمَمِ (وَ) الْبِيقَاتُ (لِمَنْ بِمَكَّةَ) يَعْنِى مَنْ بِدَاخِلِ الْحَمَمِ (لِلْحَجِّ الْحَمَهُ وَلِلْعُمُرَةِ الْحِلُ لِيَتَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَى وَالتَّنْعِيمُ أَفْضَلُ

پس اس کا میقات حل ہے جو میقات اور حرم کے درمیان کا علاقہ ہے۔اور جو حرم کی حدود کی اندر کی جانب رہتا ہے اس کا میقات حج کے لئے حرم اور عمر ہ کے لئے اس کا میقات حل ہے تا کہ کچھ سفر تقتق ہوجائے۔اور تنعیم افضل ہے۔

نع مرموا قیت کی طرف لو نے ۔ پس کاف منفی امر کی مثال دینے کے لئے ہوگا جس منفی امر کا ذکر مالیم بید دنسسکامیں کیا ہے۔ کیونکہ اہل حل میں ہے جس نے منک کا ارادہ کیا وہ مکہ کرمہ میں احرام کے بغیر داخل نہیں ہوسکتا۔ اس کی مثل وہ کل ہے جو مواقیت سے باہر چلا گیا تو اس کے لئے احرام کے بغیر لوٹنا حلال نہیں ہوگالیکن اس کا احرام میقات سے ہوگا۔ منسک کے ارادہ کرنے والا کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کا حرام حل سے ہوگا جس طرح تو جان چکا ہے۔

9782\_(قوله: فَهَذَا) هذا كِساتِه اهل داخلهاكي طرف اشاره كيائياتُ معنى كاعتبار بي جوجم في (مقوله 9776 مين) ذكر كيائي بيس حرم اس كحق مين حدب جس طرح آفاتى كي لئي ميقات بي بيس اگروه نسك كااراده كريتوه و مرم مين احرام كي بغير داخل نهيس موگا، "بح" -

9783\_(قوله: يَغِنِى الخ) "البحر" ميں جوتول ہے اس كى طرف اشارہ ہے قول ہے جورم ميں داخل ہو خواہ وہ مكه مرمه ميں ہويا مكه مرمه ميں نہ ہو (يعنی اس سے باہر مضافات ميں ہو) وہ اس كار ہائتی ہويا نہ ہو۔ پس سے قول اس آفاقی كوشامل ہوگا جو صرف عمرہ كرتا ہے، جوتت كرتا ہے، اور اہل حل ميں سے جس نے احرام باندھا ہوجب وہ كى كام كے لئے حرم ميں داخل ہوجس طرح" لباب" ميں ہے۔

9784\_(قولہ: لِيكَتَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَي) كيونكه جَجَ كى ادائيگى مقام عرفات ميں ہوتى ہے جبكہ ييل ميں ہے۔ پس كى كے جج كا احرام حرم سے شروع ہوگا تا كہ اس كے لئے مكان بدلنے كے ساتھ سفر كى كوئى صورت مخقق ہو۔ اور عمرہ كى ادائيگى حرم ميں ہوتى ہے تو عمرہ كا احرام حل ہے ہوگا تا كہ اس كے لئے سفركى كوئى نوع مختقق ہوجائے ،" شرح النقابي 'لقارى۔

اگراس نے اس کے برعکس معاملہ کیا اور اس نے جج کا احرام طل ہے اور عمرہ کا احرام حرم سے باندھا تو اس پر دم لازم ہوگا مگر جب وہ اس میقات کی طرف تلبیہ کہتے ہوئے لوٹے جو اس کے لئے مشروع کیا گیا ہے جس طرح ''لباب' وغیرہ میں ہے۔ 9785 (قولہ: وَ التَّنْعِیمُ أَفْضَلُ ) یہ جگہ مکہ کر مہ سے قریب مجدعا کشہ کے پاس ہے۔ یہ طل سے سب سے قربی جگہ ہے ،'' ط''۔ یعنی اس جگہ سے عمرہ کا احرام باندھنا جعر انہ وغیرہ حل کی جگہ سے احرام باندھنے سے افضل ہے۔ یہ ہمار سے نزدیک ہے۔ اگر چہ حضور سانی تیاتی ہے خعر انہ سے عمرہ کا احرام باندھا۔ افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور صافی تیاتی ہے خصر سے عبد الرحمن کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے احرام باندھے۔ ہمار سے عبد الرحمن کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے احرام باندھے۔ ہمار سے خبد الرحمن کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے احرام باندھے۔ ہمار سے خبد الرحمن کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے احرام باندھے۔ ہمار سے نزدیک دیل قولی ، دلیل عملی پر مقدم ہے اور امام'' شافعی'' دلیڈ تا کے نزدیک اس کے برعکس ہے۔

وَنَظَمَ حُدُوهَ الْحَرَمِ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فَقَالَ

ثَلَاثُ أَمْيَالِ إِذَا رُمْت إِتُقَانَهُ وَجُدَّةً عَشُرُ ثُمَّ تِسْعٌ جِعِزَانَهُ

وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ مِنْ أَرْضِ طَيْبَةَ وَسَبْعُهُ أَمْيَالٍ عِمَاقًا وَطَائِفَ

ا بن ملقن نے حدود حرم کواشعار میں بیان کیا ہے اور کہا: حرم کی حدمہ ین طبیبہ کی جانب سے تین میل ہے جب تو اس کی حفاظت کا قصد کرے۔اور عراق وطائف کی جانب سات میل ہے۔اور جدہ کی جانب دس میل ہے۔ پھر جعر انہ کی جانب سے نومیل ہے۔

#### مدینه منوره کی جانب سے حرم کی حد

9786\_(قوله: وَنظَامَ حُدُوهَ الْحَرَمِ ابْنُ الْمُلَقِّنِ) ابن ملقن علما شافعيه ميں ہے ہے۔ امام نووى كى شرح المبذب' ئے نقل كيا ہے فدكورہ اشعار كے ناظم الوفضل نويرى ہيں۔ اور حرم پر ہر طرف علامات لگى ہوئى ہيں جن كو حضرت ابراہيم ظيل الله عليش نے لگا يا حضرت جريل امين انہيں بيج بہيں دکھار ہے ہے پھر نبى كريم مان تياتيہ نے ان كے تازہ كرنے كا حكم ديا۔ پيار حضرت عمر، حضرت عمان اور حضرت امير معاويہ بن يہ نے ان كى تجد يدكا تھم ديا۔ بياب بھى تمام اطراف ميں ثابت ہيں۔ مگر جدہ اور جعران كى جانب نہيں ہيں كيونكه ان ميں بتياں (علامات )نہيں ہيں۔ "ملخص'

9787\_(قوله: وَسَبُعُهُ أَمْيَالِ الخ)اگروه كہتے: دمن يدن سبع عماق د طائف تويه پورا ہوجا تا اور تيرے شعر ہے ستغنی کرديتا جوشعز' البحز' میں مذکور ہے۔ دہ پہ ہے

و من یسن سبع بتقدیم سینها و قد کملت فاشکر لزبك احسانه یمن کی جانب سات میل سبع میں سین پہلے ہے۔ بیکمل ہوگئیں اپنے رب کے احسان پرشکر بجالا۔ یہ ' طلی' نے ''شرنبلالیہ' سے بیان کیا ہے۔

9788\_(قولد: جِعِدَّانَهُ) پر لفظ عین کے کسرہ اور داکی تشدید کے ساتھ ہے اور سب سے ضیح عین کوساکن کرنا ہے اور دامیں تخفیف ہے اس کی کممل بحث 'طحطاوی'' میں ہے۔

# (فَصْلٌ) فِي الْإِحْرَامِ

## احرام کے احکام

مواتیت کے ذکر کے بعد احرام کے ذکر کی مناسبت واضح ہے۔ کیونکہ مواقیت ایسے مقامات ہیں جن سے انسان احرام کے ساتھ ہی گزرسکتا ہے۔

لفظ احرام كى لغوى تحقيق

لغت میں احرام، احد مفعل کا مصدر ہے۔ احد مرے مرادیہ ہے جب وہ الیی حرمت میں داخل ہوجس کو پا مال نہ کیا جا سکتا ہو۔ رجل حرام یعنی محرم آ دمی۔' الصحاح'' میں اس طرح ہے۔

لفظ احرام كي شرعي تعريف

شرع میں احرام ہے مراد مخصوص حربات میں داخل ہونا ہے لینی ان حرکات کالازم ہونا ہے۔ گرشر عالمی تحقق نہیں ہوتا گر الی دیت کے ساتھ جس کے ساتھ ذکر ہویا اسے خصوصیت جاصل ہو۔''الفتے'' میں ای طرح ہے۔ پس بید دونوں احرام کے متحقق ہونے کے لیے شرط ہے میاس کی ماہیت کا جزنہیں ہیں جس طرح'' البح'' میں اس کا تو ہم کیا ہے۔ کیونکہ اس کی میتعریف کی ہے: نیدة النسك من الحج والعمرة مع الذكر او الخصوصیة ،''نہر''۔

ذکر سے مراد تلبید دغیرہ، اور خصوصیت ہے مراد جوتلبید کے قائم مقیام ہووہ ہدی کو ہا ککنا اور بدنہ کو قلادہ پہنا نا ہے۔ تلبیہ اور جواس کے قائم مقام ہے وہ ضروری ہے۔ اگروہ نیت کرے اور تلبید نہ کیے یااس کے برعکس کرے تو وہ محرم نہیں ہوگا۔ کیا وہ نیت اور تلبید کے ساتھ جب کہ دوسرے کی شرط لگائے وہ محرم ہوجائے گا؟ قابل اعتماد وہ قول ہے جس کا ذکر حسام شہید نے کیا ہے کہ وہ نیت کے ساتھ محرم ہوجائے گالیکن تلبید کے وقت ۔ جس طرح ایک آدمی نیت کے ساتھ محرم ہوجائے گالیکن تلبید کے وقت ۔ جس طرح ایک آدمی نیت کے ساتھ مخرم ہوجائے گالیکن تلبید کے وقت ۔ جس طرح ایک آدمی نیت کے ساتھ شروع کرنے والانہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ آدمی نیت کے ساتھ شروع کرنے والانہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ کی نیت کے ساتھ شروع کرنے والانہیں ہوگا۔ جس طرح اللہا ب 'میں ہے۔

احرام کے سیح ہونے کے لیے نہ زمان کی شرط ہے، نہ مکان کی شرط ہے، نہ ہیئت کی شرط ہے اور نہ ہی حالت کی شرط ہے۔ اگر ایک آ دمی نے سلے ہوئے کیڑے پہن کر احرام باندھایا جماع کرتے ہوئے احرام باندھا پہلی صورت میں صیح ہونے کی صورت میں منعقد ہوجائے گا اور دوسری صورت فاسد ہونے کی صورت میں منعقد ہوگا۔۔جس طرح ''اللباب' میں ہے۔ وَصِفَةِ الْمُفْرِدِ بِالْحَجِّروَمَنْ شَاءَ الْإِحْمَامَ وَهُوَثَمَّمُ طُصِخَةِ النُّسُكِ كَتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، فَالصَّلَاةُ وَالْحَجُّ لَهُمَا تَخْرِيمٌ وَتَحْلِيكٌ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ، ثُمَّ الْحَجُّ أَقْوَى مِنْ وَجُهَيْنِ الْأَوَلُ أَنَهُ يُقْضَى مُطْلَقًا وَلَوُ مَظْنُونًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالثَّانِ أَنَّهُ إِذَا أَتَمَ الْإِحْرَامَ بِحَجْ أَوْ عُمْرَةٍ

یفسل احرام اور جج مفرد کے بیان میں ہے۔جواحرام باندھنا چاہے،احرام منسک (جج وعمرہ) کے سیحے ہونے کے لیے شرط ہے جس طرح تکبیرۃ الافتتاح ہے۔ پس نماز اور جج دونوں کے لیے تحریم بھی ہے اور تحلیل بھی۔روزے اورز کوۃ کا معاملہ مختلف ہے۔ پھرجج دووجوہ سے اقوی ہے(۱) جج کی مطلقا قضا کی جاتی ہے اگر چہ جج مظنون ہو۔ نماز کا معاملہ مختلف ہے۔ (۲) جب اس نے جج یا عمرہ کے ساتھ احرام کو کمل کیا

9789\_(قوله: وَصِفَةِ الْمُغْيِدِ بِالْحَبِّ)وه افعال جوجج مفردكرنے والا بجالاتا ہے جب كه احرام كے ساتھ اس كا اس ميں داخل ہونا تحقق ہو چكاتھا توبير مغاير كاعطف ہے۔ فاقہم۔

جج قران کرنے والے اور جج تمتع کرنے والے پر جج افراد کرنے والے کے بارے میں گفتگو کومقدم کیا ہے۔ کیونکہ میہ ایسے بی ایسے بی اسے بی اسے بی اسے بی ہے۔ ایسے بی ہے جس طرح مفرد کومرکب کے ہال حیثیت ہوتی ہے۔

9790\_(قوله: النُسُكِ) اس مرادعبادت م پھريافظ ج ياعمره كى عبادت برغالب آگيا۔

9791\_(قوله: كَتُكُبِيرَةِ الافْتِتَاجِ) تكبير سے مراد ايسا ذكر ہے جود عاسے خالى ہو۔ كيونكه لفظ تكبير واجب ہے شرطنبيں۔

9792\_(قولہ: فَالصَّلَاةُ الخ) تفریع میں اپنے اس قول کا اضافہ کیا ہے و تحلیل تا کہ مشابہت کی تا کیدواقع ہو۔ نماز کی تحلیل سلام وغیرہ سے ہے۔اور حج کی تحلیل حلق اور طواف کے ساتھ ہے جس طرح عنقریب آئے گا۔

9793\_(قولد: ثُمَّ الْبَحُ أَقُوَى) لِعنى حج نمازے اقوى ہے۔ افضل كالفظ نہيں كہا۔ كيونكہ ہم كتاب الزكاة كَ آغاز (مقولہ 7761 ميں) التحرير اور اس كى شرح ہے بيان كر آئے ہيں كہ سب ہے افضل نماز ، پُعرز كوة ، پُعرروزه ، پُعر جج ، پُعر عمرہ ، پُعرجہا داور پُعراعة كاف ہے۔

9794\_(قوله: مِنْ وَجُهَيْنِ الخ) زياده بهترية لله كدوسرى وجدكو يبلى وجه پرمقدم كرتے جس طرح' 'البح' ، ميں كيا ہے۔

9795\_(قوله: وَلَوْ مَظْنُونًا) یہ اطلاق کا بیان ہے۔اگر ایک آ دمی نے جج کا احرام با ندھا جب کہ اس کا گمان یہ تھا
کہ اس پر جج لازم ہے پھراس کے خلاف اس پر ظاہر ہوا تو اس پر افعال جج کو جاری رکھنا وا جب ہے۔اگر اسے باطل کرت و
اس پر قضا وا جب ہوگی۔ نماز میں جس کوظن ہو اس کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس پر قضا نہ ہوگی اگر وہ اسے فاسد کر دے۔
"جونکہ اس کی قضا کے واجب ہونے میں علما کا اختلاف ہے۔ اصح یہ ہے کہ یہ واجب ہے جس طرح ہم اس کے باب

لَا يَخْنُهُ عَنْهُ إِلَّا بِعَمَلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ وَإِنْ أَفْسَدَهُ، إِلَّا فِي الْقُوَاتِ فَيِعَمَلِ الْعُمْرَةِ، وَإِلَّا الْإِحْصَارَ فَيِذَبْحِ الْهَدْيِ (تَوَضَّأَ، وَغُسُلُهُ أَحَبُّ، وَهُوَلِلنَّظَافَةِ) لَالِلطَّهَارَةِ (فَيُحَبُّ) بِحَاءِ مُهْمَلَةِ (فِي حَقِّ حَائِض وَنُفَسَاءً) الْهَدْي (تَوَفَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّ

وضوكر ے اوراس كافسل كرنازياد ومحبوب ہے۔ يفسل نظافت كيليح ہوگاطہارت كے لينہيں۔ بيرحائضه، نفسااور يح كيليح

میں(مقولہ 10868 میں) ذکرکر س گے۔

9796\_(قوله: لَا يَخْرُبُهُ عَنْهُ الخ) يعنى وہ جج سے نہيں نظے گا۔ نماز كامعاملہ مختلف ہے۔ كيونكه نماز سے ہراس عمل كے ساتھ خارج ہوجاتا ہے جونماز كے منافى ہو۔ كيونكه نماز كے فاسد ہوجانے كى صورت ميں اس ميں عمل پيرا ہونا حرام ہوتا ہے۔ جہاں تك جج كاتعلق ہے تو جماع كى وجہ سے جب جج فاسد ہوجائے اس پرعمل پيرار ہناوا جب ہوتا ہے جب كه يہ جماع وقوف عرف ہے۔ جہال تك جو كسلے ميں انسان عمل بيرار ہتا ہے۔

9797\_(قوله: إلَّا بِعَمَلِ) يمقدركلام مصتنى ب-اصل يه يعنى ج سيكى حال يس بهى كسي ممل سے خارج نبيس ہوتا مگرائ مل سے (جواس كے ليے معين ہے)۔ شارح كاقول الانى الفوات اور الا الاحصادي حالة مصتنىٰ ہے جو مقدر ہے۔ پس پہلى استثناء م الظر وف سے ہاور دوسرى استثناء م الاحوال سے ہے۔ فاقیم۔

9798\_(قوله: فَبِعَمَلِ الْعُنْرَةِ) لِعنى حج كاوفت فوت ہونے كى صورت ميں عمرہ كے ساتھ احرام سے حلالى ہوجائے گااوراس يرا گلے سال حج واجب ہوگا۔

9799\_(قوله: فَبِذَبْحِ الْهَدْي) يعنى حرم مين بدى ذرى كرنے كے ساتھ وہ احرام سے ملالى موجائے گا۔

احرام سے پہلے شسل کرنامتحب ہے

9800 (قوله: وَغُسْلُهُ أَحَبُّ) كيونكه بيسنت مؤكده بهداور وضوسنت مستحبه كقائم كرنے بيس غسل ك قائم مقام بوگانه كمة مقام بوگا يعنى سنت مؤكده كي فضيلت ك قائم مقام نه بوگا يه الب اوراس كى مقام بوگا يه كيف الب اوراس كى شرح ليكن "قبستانى" بيس دونون مستحب بيس مقام نه بوگانه الوختيار" اور المحيط" بيم دونون مستحب بيس م

9801\_(قوله: وَهُوَ) ضمير يم العُسل بي جس طرح بي متبادر بادر كي علا كايمريح قول بـ

9802\_(قوله: فَيُحَبُّ) يعنى بطوراسخباباس عِنسل كرنے كامطالبه كيا جائے گا۔ يقول اس قول كى تائيد كرتا ہے جو' قہستانی'' ميں ہے۔ مگر حائضہ، نفساء وغير ہما ميں فرق كيا جائے گا۔ يا يحب سے مراديسن ہوگا۔ كيونكه مسنون شارع كے ليے مسنون نہيں ہوتا) تامل۔

9803\_(قوله: فِي حَتَّى حَائِضٍ وَنُفَسَاءً) يعنى ابھى حيض اور نفائ ختم نه ہو۔اس كا قرينة تفريع ہے۔ كيونكه انقطاع

وَصَبِيّ (وَالنَّيَتُهُمُ لَهُ عِنْدَ الْعَجْنِ عَنْ الْمَاءِ (لَيْسَ بِمَشْهُومِ لِلْأَنَّهُ مُلَوِّثٌ بِخِلَافِ جُهُعَةٍ وَعِيدٍ، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُ وَغَيْرُهُ، لَكِنْ سَوَّى فِي الْكَافِي بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْإِحْرَامِ، وَرَجَّحَهُ فِي النَّهْرِ

متحب ہے۔اور پانی کےاستعال سے عاجز ہونے کی صورت میں اس کے لیے تیم کرنامشر و عنبیں۔ کیونکہ یہ جسم کوآلودہ کرتا ہے۔ جمعہ اور عید کا معاملہ مختلف ہے۔ بیقول'' زیلعی'' وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔لیکن'' کافی'' میں دونوں (جمعہ اور عیدین) میں اور احرام میں برابر قرار دیا ہے۔اور''النبر' میں اسے ترجیح دی ہے۔

کے بعد توغسل، طہارت اور نظافت دونوں کا باعث ہوگا۔اور تفریع سے مرادا کی صورت کا بیان ہے جس میں طہارت نہیں پائی جاتی تا کہ بیہ علوم ہوجائے کہ بیغسل صرف طہارت کے لیے مشروع نہیں کیا گیا۔

9804 (قوله: وَصَبِيّ) ''الفتّ 'وغیرہ میں اس کی تصری کی ہے۔ لیکن بچا گر عقل مند ہوتو اس کا عسل طہارت ہوگا کیونکہ اس سے مراد جنابت کی طہارت نہیں بلکہ نماز کی طہارت ہے۔ کیونکہ جمعہ اورعیدین کا عسل طہارت اور نظافت دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ س طف ہے۔ اس وقت صبی کا جو حائف پر عطف ہے اس امر کا وہم دلاتا ہے کہ بیچ کا عسل صرف نظافت کے لیے ہوتا ہے۔ پس یہ امر متعین ہوگیا کہ یہاں اس سے عطف ہے اس امر کا وہم دلاتا ہے کہ بیچ کا عسل صرف نظافت کے لیے ہوتا ہے۔ پس یہ امر متعین ہوگیا کہ یہاں اس سے مراد غیر عاقل ہے۔ پس اس کا ذکر''النہ'' کے قول کی طرف اشارہ ہوگا: یہ جان لو کہ اس آ دی کے لیے بھی عسل مستحب ہونا چاہیے جو اپنے ماتھی کی جانب سے نیت کرتا ہے یا اس کا باپ اس کے بچینے کی وجہ سے احرام کی نیت کرے۔ کیونکہ علاکا قول ہے: احرام اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے نہ کہ اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے نہ کہ اس کی جانب سے احرام کی نیت کی جانس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ خود اپنی جانب سے احرام باندھے جب کے شرک کا استحباب ہرمحرم کے لیے ثابت ہے۔ فائم

9805\_(قوله: لَيْسَ بِمَثْنُ وعِ) كَيْ على في الصيفين كرماته بيان كيا ہے جيے" زيلعي"، "البح"، "النهر" اور "الفح" -اس ميں اس قول كارو ہے جو" مناسك العمادي" ميں ہے: من انه ان عجز عنها تيمم مگراسے اس پرمحمول كيا جائے جب وہ احرام كى نماز يڑھنے كاارادہ كرے۔

9806\_(قوله: بِخِلَافِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ) ''البح'' میں کہا: یعنی دونوں میں عسل، طہارت کے لیے ہے نظافت کے حصول کے لیے ہے نظافت کے حصول کے لیے بین ای وجہ سے عسل سے عاجز ہونے کی صورت میں تیم مشروع نہیں ہوگا۔

9807 (قوله: لَكِنْ سَوَّى) لِينَ تيم كِمشروع بونے مِيں احرام ، جعباورعيدين سب كومساوي قرار ويا ہے۔
9808 - (قوله: وَ رَجَّعَهُ فِي النَّهْرِ) كيونكه كہا: انه التحقيق ای طرح '' البح'' میں' زیلیمی'' پراعتراض كیا ہے كه
پانی كے استعال سے عاجز بوتو دونوں (جمعہ عيدين) كے ليے تيم مشروع نہيں جب وہ چنا بيت وغير ہاسے پاك ہو۔ ال
میں اصل صورتحال میہ ہے كہ تیم جم كو آلودہ اور غبار زدہ كر دیتا ہے۔ لیكن اس تیم كونماز كی ادائیگی كی ضرورت كی وجہ سے
طہارت قرار دیا گیا ہے جب كہ ان دونوں میں كوئی ضرورت نہیں اسی وجہ سے مصنف نے'' كافی'' میں احرام ، جمعہ اور

وَشُهِ طَلِنَيْلِ السُّنَّةِ أَنْ يُحْهِمَ وَهُوَعَلَى طَهَارَتِهِ (وَكَنَا يُسْتَحَبُّ لِمُرِيدِ الْإِحْمَامِ إِذَالَةُ ظُفُهِ وَشَادِ بِهِ وَعَالَيْهِ، وَحَلْقُ رَأْسِهِ إِنْ اعْتَادَهُ، وَإِلَّا فَيُسَرِّحُهُ، وَ (جِمَاعُ زَوْجَتِهِ أَوْ جَادِيَتِهِ لَوْ مَعَهُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ ) كَعَيْشٍ (وَلُبْسِ إِذَا بِ مِنْ السُّرَةِ للرُّكْبَةِ

اورسنت کو پانے کیلئے شرط بیہ ہے کہ دہ احرام باندھے جب کہ دہ طہارت پر ہو۔ای طرح وہ خض جواحرام کا ارادہ کرے اس کیلئے مستحب ہے کہ وہ اپنے ناخن، اپنی موغیص، زیر ناف بال اور اپنے سر کاحلق کرالے اگر اس کا بیہ معمول ہو در نہ وہ بالوں میں کنگھی کرے۔اور اس کیلئے مستحب ہے کہ وہ اپنی ہوی سے یالونڈی سے جماع کرلے اگر وہ اس کے ساتھ ہوں اور کوئی مانع نہ ہوجس طرح حیض ہے۔اور اس کا تہبنداور چاور زیب تن کر نامستحب ہے۔ تہبند کا ناف سے گھٹے تک ہونا ضروری ہے

عیدین کو برابر کی حیثیت دی ہے۔

یا کی کی حالت میں احرام باندھنامسنون ہے

\* 9809\_(قولہ: وَشُٰیِطَ الْخ) فعل مجہول ہے۔ یعنی اسے احرام کے لیے مشروع کیا گیا ہے یہاں تک کہ اگر وہ غسل کرے اور ایسے حدیث لاحق ہو جائے گھروہ احرام ہاند ھے اور وضو کرے تو وہ اس کی فضیلت کو پانے والانہیں ہوگا۔''البنائ میں ای طرح ہوگا۔ جب کہ یہ'' جوامع الفقہ'' کی جانب منسوب ہے''نہ''۔

وہ امور احرام سے پہلے جن کو بجانالا نامستحب ہے

9816 (قوله: وَكَذَا يُسْتَحَبُ ) يعن احرام كُسُل عقبل اس كے ليمستحب ہے۔ جس طرح "قبستان"،
"الهاب "اور" سراج" ميں ہے۔" زيلعی" ميں ہے كماحرام كي سل كے بعديد ستحب ہے۔ تال۔

۔ ازالہ کالفظ نامحن اورمومچھیں دونوں کے تراشنے ، زیر ناف بال مونڈھنے ، ان کونو پنے یا چونے کا استعال کرنے اورای طرح بغل کے بال نوچنے کوشامل ہے۔

عانہ ہے مرادوہ بال ہیں جومرداورعورت کی شرمگاہ کے قریب ہوتے ہیں۔ای کی مثل دبر کے بال ہیں بلکہ دبر کے بالوں کاز ائل کرنازیادہ ضروری ہے تا کہ استنجا کے وقت باہر سے کوئی چیزان کے ساتھ چمٹ نہ جائے۔

9811 (قوله: وَحَلْقُ دَأْسِهِ إِنْ اعْتَادَةُ)'' البحر'''النهر' وغير جامين الى طرح ہے۔'' شرح اللباب' ميں جوقول ہاس كے خلاف ہے۔ كونكه انہوں نے اسے عام لوگوں كامعمول قرارديا ہے۔

9812\_(قوله: وَلا مَانِعَ) واوَ عاليه-

9813\_(قولہ: وَلُبْسِ إِذَارِ) بِيمِنافُ مضاف اليہ ہيں۔ بعض نسخوں ميں اذا دانصب كے ساتھ ہے۔ اس بنا پر كه لبس نعل ماضى ہے۔ پھر بيمرد كے حق ميں ہے۔

9814\_(قوله: مِنْ السُّرَةِ إِلَى الوُّكْبَةِ) يوازار كي تفير كابيان بـ واورغايت عم مين داخل بي كيونكه كمثنااس مين

(وَرِدَاءِ) عَلَى ظَهْرِهِ، وَيُسَنُّ أَنْ يُدُخِلَهُ تَحْتَ يَمِينِهِ وَيُلْقِيَهُ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَى، فَإِنْ زَمَّرَهُ أَوْ خَلَلَهُ أَوْ عَقَدَهُ أَسَاءَ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ (جَدِيدَكُيْنِ أَوْغَسِيلَيْنِ طَاهِرِينَ)

اور چادراس کی پشت پرہوگ۔اور بیمسنون ہے کہ وہ اپنی چادر کواپنے دائیں کندھے کے پنچے داخل کرے اور اپنے بائیں کندھے پراسے ڈال دے۔سواگر چادر میں گھنڈی لگائی،اس کو کا نٹے سے اٹھا یا یا گرہ لکائی تو براکیا جب کہ اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔وہ دونوں چادریں ٹی ہول یا دھلی ہوئی ہوں دونوں پا کیزہ ہوں

ہے ہے جس کوڈھانیٹالازم ہوتا ہے۔

9815\_(قولہ:عَلَی ظَهْرِیّا) بیردا کی تفسیر کا بیان ہے۔'' البحر'' میں کہا: ر داء پشت ، دونوں کندھوں اور سینے پر ہوتی ہے۔

9816\_(قوله: فَإِنْ ذَمَّادَ لَا الخ) ای طرح اگر اس نے ری وغیرہ کے ساتھ اسے باندھا۔ کیونکہ اس وقت یہ سلے ہوئے کپڑے کے مشابہ ہوجا تا ہے اس صورت میں کہ اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کمر کے وسط میں تھیلی باندھنے کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ بیٹموما تہبند کے نیچے باندھی جاتی ہے۔اسے'' فتح القدیر'' میں بیان کیا ہے۔ یعنی اس سے مقصود تہبند کی حفاظت نہیں ہوتی اگر چیا سے اس کے اوپر باندھے۔

وہ امورجن کو بجالا نامسنون ہے

9817 [البحر" كوله: وَيُسَنُّ أَنْ يُدُخِلَهُ الح) الصاطباع كَتِ بين يـ" البحر" كَوَل كَ عَالف ٢- "البحر" كا قول يها يه و البحرة البحرة

بعض محشیوں نے کہا: ''الکنز'' کے مناسک پر''شرح المرشدی' میں ہے: یہی اسے ہور یہی سنت ہے۔اور' سندی' کی''المنسک الکبیر' میں ' الغائی''،'' مناسک طرابلس' اور' الفتح'' نے قل کیا ہے اور کہا: اکثر کتب مذہب اس امری ناطق ہیں کے ''المنسک الکبیر' میں مسنون ہیں مسنون نہیں ۔احادیث ای پردایات کرتی ہیں (1)۔امام' شافعی' کے اضطباع طواف میں مسنون ہے اس سے قبل احرام میں مسنون نہیں ۔احادیث ای پردایات کرتی ہیں (1)۔امام' شافعی' روایت کے کہا ہے۔''قہتانی'' نے صاحب' ہدائی' کی' عدۃ مناسک' سے اس طرح نقل کیا ہے:ان عدمه اولی۔

9818\_ (قوله: جَدِيدُنْنِ) جديدين كومقدم ذكر كرنااس كى افضليت كى طرف اشاره ہے۔ اور اس كا سفيد ہونا دوسر درسر درس كا سفيد ہونا دروس كونده ونايہ ستحب كوترك كرنا ہے۔ "بحر"۔

<sup>1</sup> يسنن الى واؤد، كتاب الحج، باب الاضطباع في الطواف، جلد 1، صفح 679، مديث نمبر 1607

أَبْيَضَيْنِ كَكُفَنِ الْكِفَايَةِ، وَهَذَا بَيَانُ السُّنَّةِ، وَإِلَّا فَسَتُّرُ الْعَوْرَةِ كَافِروَطَيَّبَ بَدَنَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ لَا تُتُوبَهُ بِهَا تَبْقَى عَيْنُهُ، هُوَ الْأَصَةُ (وَصَلَّى نَدُبًا) بَعْدَ ذَلِكَ (شَفْعًا) يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ فِي غَيْرِوَقْتٍ مَكْرُودٍ،

اور دونوں سفید ہوں جس طرح کفن کفایہ ہوتا ہے۔ بیسنت کا بیان ہے ورندستر عورت کافی ہے۔اوراپنے بدن پرخوشبولگائے اگراس کے پاس خوشبو ہو۔اوراپنے کپڑے پرالیں خوشبو نہ لگائے جس کا عین باقی رہے یہی اصح ہے۔اوراس کے بعد بطور استحباب دورکعت نماز ایسے وقت میں پڑھے جوکر وہ نہ ہو

9819\_(قوله: كَكَفَن الْكِفَايَةِ )عدداورصفت من تشبيه بـ " ط' -

9820\_(قوله: وَهَذَا) اس طریقه پرتببنداور چادرکوزیب تن کرنایدسنت کابیان ہے در نہ جو صرف اس حصہ کوڈھانپ دے جس حصہ کا ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے وہ کافی ہے۔ پس احرام ایک کپڑے میں، دوسے زیادہ کپڑوں میں، دوسیاہ کپڑوں میں، ایس جا درجس کو مختلف اجزاء سے تیار کیا گیا ہوجے مرقعہ کہتے ہیں جائز ہے۔

افضل میے کہ اس میں سلائی نہ کی گئی ہو۔''لباب''۔ بلکہ اگروہ اصلا سلے ہونے سے الگ نہ ہوتو اس کا احرام منعقد ہو جائے گا،جس طرح ہم اسے پہلے''لباب'' سے بیان کرآئے ہیں،اگر چیا سے دم لازم ہوجائے،اگر چیعذر کی وجہ سے ہوجب اس پررات اور دن گزرجا ئیں ورنہ صدقہ لازم ہوگا جس طرح جنایات میں ( تولہ 10441 ) میں آئے گا۔

9821\_(قوله: وَطَيَّبَ بَدَنَهُ) احرام باند سے وقت خوشبولگانامتی ہے،'' زیلعی''۔اگر چہالی خوشبو کے ساتھ ہو جس کاعین باقی رہتا ہوجس طرح منسک اور غالیہ ہے بیمشہور ہے،''نہر''۔

9822\_(قوله: إِنْ كَانَ عِنْدَهُ) اس قول نے بیرفائدہ دیا اگر اس کے پاس خوشبونہ ہوتو کس سے طلب نہ کر ہے جس طرح ''العنابی' میں ہے۔ اور اس قول نے بیرفائدہ دیا کہ بیسنن زوائد میں سے ہے سنن ہدیٰ میں سے نہیں جس طرح ''السراج'' میں ہے'' نہر''۔

9823\_(قوله: بِمَا تَبْقَى عَيْنُهُ) ثوب اور بدن ميں فرق بيہ بدن ميں خوشبوکوتا بع شار کيا جاتا ہے۔ اور کپڑے پر جو خوشبولگائی جاتی ہے وہ بدن ہے منفصل ہوتی ہے نیز اس کے صفت ہونے کا مقصود اس سے حاصل ہوجاتا ہے جو بدن ميں ہواور وہ مقصود حالت منع ميں اس سے فائدہ اٹھانا ہے پس اس نے کپڑے ميں اس کے جائز ہونے سے غنی کرديا ہے۔ ''نہر'' ہے اور وہ مقصود حالت منع ميں اس سے فائدہ اٹھانا ہے پس اس نے کپڑے ميں اس کے جائز ہونے سے غنی کرديا ہے۔ ''نہر'' ۔ '' البحر'' اور '' السراج'' ميں اسے يقين كے ساتھ بيان كا ہے۔

· 9825\_(قوله: بَعْدَ ذَلِكَ) يعنى احرام باند صف اور فوشبولكان كے بعدوہ نماز يرهم، "بح" ـ

9826\_(قوله: يَغْنِي رَكْعَتَيْنِ) يَتُول اس امرى طرف اشاره كرتا ہے كدزياده بهتريہ ہے كه دكعتين كے ساتھ استحبركيا جاتا جس طرح'' الكنز'' ميں كيا ہے كوئك شفع چارد كعت كوئكي شامل ہوتا ہے۔

وَتُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ (وَقَالَ الْمُغْرِدُ بِالْحَجِي بِلِسَانِهِ مُطَابِقًا لِجِنَانِهِ (اَللَّهُمَّ اِنِّ أُدِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّهُ لِيَ لِمُشَقَّتِهٖ وَ طُوْلِ مُدَّتِهٖ (وَ تَقَبَّلُهُ مِنِّى لِقَوْلِ اِبْرَاهِيُمَ وَ اِسْمَاعِيُلَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا، وَ كَذَا الْمُعْتَبِرُ وَالْقَادِنُ بِخَلَافِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهَا يَسِيْرَةٌ، كَذَا فِي الْهَدَايَةِ

اور فرض نماز اس کے قائم مقام ہوجائے گی۔اور صرف جج کرنے والا اپنی زبان سے کہے گا جب کہ وہ اپنے دل کے ساتھ مطابقت کرنے والا ہو: اے الله! میں جج کا ارادہ کرتا ہوں پس تو اسے میرے لیے آسان فر مادے۔ بید عااس لیے کرے کیونکہ اس میں مشقت اور مدت کمبی ہوتی ہے اور اسے میری جانب سے قبول کر لے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل بیاطائ نے دعا کی تھی۔اے ہمارے رب!ہماری جانب سے قبول فر ما۔ای طرح عمرہ کرنے والا اور حج قران کرنے والا دعا کرے گا۔نماز کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے' ہوا یہ' میں اس طرح ہے۔

9828\_(قولد: بِلِسَانِهِ مُطَابِقًا لِجِنَانِهِ) جنان سے مراد دل ہے۔ یعنی آسانی اور قبولیت کی دعا ضروری ہے کہ الله تعالیٰ کی طرف صدق توجہ سے مقرون ہو ۔ کیونکہ غافل دل کے ہوتے ہوئے مض زبان سے دعا کچھ فائدہ نہیں دیت ۔ یہ ج کی نیت نہیں جس طرح ہم قریب ہی (مقولہ 9835 میں) اس کا ذکر کریں گے۔ فاقہم

9829\_(قوله: لِمُشَقَّتِهِ الخ) كونكه ال كى ادائيگى متفرق زمانوں اور مختلف جگہوں میں ہوتی ہے۔ پی عموماً یہ مشقت سے خالی ہیں ہوتی ہے، ''زیلعی''۔ مشقت سے خالی ہیں ہوتی ۔ پی الله تعالی ہے آسانی کا سوال کرتا ہے كيونكه وہ ہرتنگى كوآسان كرنے والا ہوتا ہے، ''زیلعی''۔ 9830\_(قوله: لِقَوْلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ اِسْهَاعِیْلَ عَلَیْهِهَا السَّلاَمُ) یہ ان كِقول تقبله منی كِقول كى تعلیل ہے۔ كيونكه جب دونوں ہستیوں نے یہ دعا بیت الله شریف كی تعمیر میں كی تو اس بیت الله كے ج كے قصد كے وقت كرنا يہ مناسب ہے۔ كيونكه مساجد میں عبادت ان كی آبادی ہے۔

9831\_(قوله: وَكَنَا الْهُعْتَبِرُ) كَوْنَدَعَره مِن مشقت موتى ہے اگر چرج كى مشقت ہے يہ موتى ہے۔ 9832\_(قوله: وَالْقَادِنُ) لِس وہ كے كا: اے الله! مِن جج اور عمره كااراده ركھتا موں الخ\_

'' حلبی'' نے کہا: متمتع کاذکرچھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ صرف حج کااحرام باندھتا ہے اور صرف عمرہ کااحرام باندھتا ہے۔ پسوہ اس میں داخل ہوگا جس کاذکر پہلے ہو چکا ہے۔ وَقِيْلَ يَقُولُ كَذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ، وَعَتَمَهُ الزَّيْلِعُي فِي كُلِّ عِبَا وَةٍ وَمَا فِي الْهَدَائِيَةِ أَوْلَ (ثُمَّ لَبَّى دُبَرَصَلَاتِهِ نَاوِيًا بِهَا)بِالتَّلْبِيَةِ (الْحَجَّ)

ایک قول بیکیا گیاہے: وہ نماز میں اس طرح دعا کرے گا۔اور'' زیلعی'' نے ہرعبادت میں اسے عام ذکر کیاہے۔''ہدا ہے' میں جوقول ہےوہ زیادہ بہتر ہے۔ پھروہ نماز کے بعد تلبیہ کہے گا جب کہ تلبیہ کے ساتھوہ جج کی نیت کرنے والا ہو

9833\_(قوله: وَقِيْلَ)''التحفه''اور''القنيه'' مين اسے امام''محمه' رطینیله کی طرف منسوب کیا ہے جس طرح''النہر'' بس ہے۔

9834\_(قوله: وَمَا فِي الْهَدَائِيةِ أَوْلَى) "إلنهر" ميں اى طرح ہے۔" رحمیّ" نے كہا: نماز كى كتنى بى عظمت ہے اوراس كو تيج طريقہ سے اداكرنا كتنا بى مشكل ہے اور الله تعالى سے اس كى آسانى كو طلب كرنا كتنا بى مناسب ہے۔ اس وجہ سے "زیلتی" نے دوسرے ائمدكى بیروى میں اس كو عام كہا ہے۔

نیت کی تعریف اور فعل کے دواعی کے مراتب

اس کے علاوہ اور روایات ہیں جونطق کی صراحت کرتی ہیں جونیت کے معنی کا فائدہ دیتی ہیں۔ کسی نے پینہیں کہا: نیت

<sup>1</sup> ميح بخارى، كتاب العج، باب رفع الصوت بالاهلال، جلد 1، صفح 673، مديث نمبر 1447 2 من الى داؤد، كتاب العج، باب في الاقران، جلد 1، صفح 652، مديث نمبر 1531

بِيَانٌ لِلْأَكْمَلِ وَالِاَّ فَيَصِحُّ الْحَجُّ بِمُطْلَقِ النِّيِّةِ وَلَوْ بِقَلْبِهِ، لَكِنْ بِشَهْطِ مُقَارِبِتِهَا بِذِكْمٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيْمُ كَتَسْبِيْجٍ وَتَهْلِيْلِ

اورا کمل صورت کا بیان ہے۔ورنہ جی مطلق نیت کے ساتھ صحیح ہوجا تا ہے اگر چہوہ دل کے ساتھ نیت کرے۔لیکن اس نیت کا ایسے ذکر کے ساتھ ملنا شرط ہے جس کے ساتھ تعظیم کا قصد کیا جا تا ہے جیسے تبیعے اور تبلیل

مخصوص لفظ کے ساتھ متعین ہوتی ہے نہ وجو بی طور پر اور نہ ہی استجاب کے طور پر ۔ پس یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سی راوی کے کلام میں موجود نہیں؟ تامل

میں کہتا ہوں: بعض اوقات یہ جواب دیا جاتا ہے کہ مرادلفظ نویت الحج کی تصریح کی نفی ہے۔ اور اس کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے کہ جو فذکورہ اہلال وارد ہوا ہے وہ آسان بنانے اور قبول کرنے کی دعا کے شمن میں ہے۔ جب کہ آپ یہ جان چکے ہیں کہ یہ نیت نہیں ہے۔ نیت تلبیہ کے وقت ہوتی ہے جس طرح مصنف نے اس کی طرف اپنے قول ناویا سے اشارہ کیا ہے جس طرح دوسر سے علانے ذکر کیا ہے یا جس کا ذکر تلبیہ میں کریں گے۔ 'اللباب' اور اس کی شرح میں ہے: یہ سخب ہے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہتے وقت یہ ذکر کرے جس کا اس نے احرام باندھا ہے یعنی حج یا عمرہ کا ذکر کرے۔ پس وہ کہ لبیك بحجة۔ اس کی شش 'البدائع' میں ہے۔ تال

9836\_(قوله:بِيَاكُ لِلْأَكْمَلِ) يوان كِول تنوى به الحجى طرف راجع بحسطرت" البحر" من بد

9837 ( تولد: بِمُطُلِّقِ النِّيِّةِ ) يرصفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے۔ يعنی ايی نيت جو جح کی تقييد ہے مطلق ہوجی طرح وہ نسک کی نيت کرے جب کہ جح يا عمرہ کی تعيين نہ کرے۔ پھر اگر طواف ہے پہلے تعيين کرے تو بہتر ور ندا ہے عمرہ کی طرف پھیرد یا جائے گاجی طرح آ گے (مقولہ 9872 میں ) آئے گا۔ 'اللباب' میں کہا: نسک کی تعيين شرطنہيں۔ پس مِبہم اور جس کا غير نے احرام باندھا اس کے ساتھ سے جموایک اور جگہ فر مایا: اگر اس نے اس کا احرام باندھا جس کا غير نے احرام باندھا اس کے ساتھ سے جموای اس کے شارح نے بیت قید ذکر کی ہے ما اذا لم يعلم بسا غير نے احرام باندھا تو يہم ہوگا پس اس پر جح يا عمرہ لازم ہوگا۔ اس کے شارح نے بيت قيد ذکر کی ہے ما اذا لم يعلم بسا احرام به غيرہ نے اس طرح اگر اس نے جح کی مطلق نيت کی تو اس کو فرض کی طرف پھيرد يا جائے گا۔ اس کی کمل بحث ان کے احرام به غيرہ اے تھوڑ اپہلے آئے گی۔ اس کی تھیں کے قول دلوا شعرہا ہے تھوڑ اپہلے آئے گی۔

9838\_(قوله: وَلَوْبِقُلْبِهِ) جس كاوه احرام باندهتا ہے لین قج یا عمره۔اس كا زبان سے ذكر شرطنبیں جس طرح نماز میں یہ تھم ہے۔'' زیلعی''۔

حج کی نیت کوئسی ایسے ذکر کے ساتھ ملانا شرط ہے جس میں تعظیم کا قصد ہو

9839\_(قوله: بِنِ كُم يُقُصَدُ بِهِ التَّغْظِيْمُ) أَكَر چِه ذكر دعا كساته ملا موا موسيح قول ب، "شرح اللباب" - "الخانية" من م كما: يداى اختلاف يرمنى موكاجس كا

وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ وَانْ اَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ وَالتَّلْبِيَةَ عَلَى الْمَنُهَبِ رَوْهِى لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَهْدَ)

اگر چیوہ فاری زبان میں کئے اورا گرچیوہ اچھی طرح عربی جانتا ہواور تلبیہ اچھی طرح کہرسکتا ہو یہی ندہب ہے۔ تلبیہ بیہ معنی: میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ، میں حاضر ہوں بے شک تمام تعریف۔

ذکرہم نے نماز کے شروع میں کیا ہے۔

صاصل کلام یہ ہے کہ نیت کا خصوصی طور پر تلبیہ کے ساتھ ملنا شرطنہیں بلکہ بیسنت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کسی ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ جب وہ تلبیہ کہ توضر وری ہے کہ وہ زبان سے تلبیہ کہے۔ ''اللباب' میں کہا ہے: اگر وہ اپنے دل سے اس کا ذکر کر ہے تو اس کو شارنہیں کیا جائے گا۔ گو نگے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو حرکت دے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ لازمنہیں بلکہ ستحب ہے۔

اس کا شارح دوسر ہے تول کی طرف مائل ہوا ہے۔ کیونکہ اصح یہ ہے کہ نماز کے لیے قراءت میں زبان کوحرکت دینالازم نہیں۔اس میں بدر جداولی ایسا کرنالازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ حج کا معاملہ زیادہ وسیج ہے۔اوراس لیے کہ قراءت فرض قطعی ہے مثفق علیہ ہے۔تلبیہ کا معاملہ مختلف ہے۔

9840\_(قوله: وَ لَوْبِالْفَادِ سِيَّةِ ) فارى زبان مِن ياكى اورزبان مِن جِيے تركى زبان اور ہندى زبان -جس طرح "اللباب" مِن ہے۔اوریہ اشارہ کیا کہ عربی زبان افضل ہے جس طرح" الخانیہ" میں ہے۔

9841 (قوله: وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَوَيِيَّةَ وَالتَّلْبِيَةَ) نماز كامعامله مختلف ہے۔ يُونكه ج كاباب بہت وسيج ہے يہاں ك كه غير ذكر ذكر كے قائم مقام ہوجائے گا جس طرح بدنه كوقلا دہ ڈالنا۔''حلى'' نے''شرنبلا ليہ' سے نقل كيا ہے۔ اس ميں ہے: نماز ميں شروع ہونا فارى زبان كے ساتھ حقق ہوجائے گا اگر چيع بي زبان پرقدرت ہو، شارح نے وہاں اسے پہلے ذكر كيا ہے۔ اور''شرنبلا لي' وغيرہ كے ليے جو اشتباہ واقع ہوا ہے اى پرمتنبه كيا ہے كيونكه انہوں نے شروع كرنے كوقراءت كى طرح بناديا ہے۔' ط''۔

تلبیہ کے کلمات اوران کے ہمز ہ کومکسوریا مفتوح پڑھنے میں آئمہ کا ختلاف

9842\_(قوله: وَهِيَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ) مِن تيرے دروازے پرايک دفعہ کے بعد پھر کھڑا ہوا، اورايک کے بعد پھر تيری دعوت پر جواب ديا۔ اللهم والا جملہ جس کامعنی ياالله ہے يہ مو کداور تا کيد کے درميان معترضہ ہے،''شرح اللباب''۔ پس يہاں تشبية تكرار کا فائدہ دينے کے ليے ہے جس طرح اس ارشاد ثُمَّ النَّجِيعِ الْبَصَ گُوتَيْنِ (الملک: 4) ميں ہے يعنی کثير دفعہ۔ اور بعض نسخوں ميں اللهم کے بعد لبيك لبيك وو دفعہ ہے۔ بياس ئے موافق ہے جو' الکنز''،'' البدائي'''،'' الجو برہ'' اور 'لباب' وغير ہاميں ہے۔ پس اس کا تيسری دفعہ اعادہ تا کيد کے مبالغہ کے ليے ہے۔

### بِكَسِي الْهَدُزَةِ وَ تُفَتَّحُ (وَالنِّعْمَةَ لَكَ بِالْفَتْحِ، أَوْ مُبْتَدَأُ وَخَبَرٌ

ان ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے اور اسے فتح بھی دیا جاتا ہے۔اور نعمت تیرے لیے ہے۔اور انعمۃ کے آخر میں زبرہ، یا بیہ کلام مبتد ااور خبر پر مشتمل ہے۔

بعض محشیوں نے کہا: شافعیہ نے تیسرے لبیك پروقف کوستحن قرار دیا ہے۔ میں نے اپنے ائمہ کے ہاں بینہیں دیکھالیں کتب کی طرف رجوع سیجئے۔

میں کہتا ہوں: جو' 'قبت انی'' میں ہے اس کا مقتضابہ ہے کہ دوسر ہے لبیك پر وقف کیا جائے۔ کیونکہ اس نے یوں کلام کی لبیك اللهم لبیك پھراس نے کہا: لبیك لاشی یك لك تو یہ نے سرے سے کلام ہوگ ۔ بے شک اس سے یہ ستفاد ہوتا ہے کہ آغاز تیسر سے لبیك کے لفظ کے ساتھ ہوگا، آغاز لاشی یك لك کے قول سے نہیں ہوگا۔'' شرح اللبا ب' میں جو قول ہے اس سے بھی یہی ستفاد ہوتا ہے۔

9843\_(قوله: بِكُسُرِ الْهَهُزَةِ وَ تُفَتَّحُ) پہلاتول افضل ہے۔ 'الحیط' میں کہا: کیونکہ حضور سائیڈیا ہے ای طرح پڑھا ہے(1)۔ 'البنایہ' میں الکارد کیا ہے بانہ لم یعرف یمعروف نہیں۔ ہاں اکثر علا نے افضلیت کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ شاکے لیے استئاف ہے پس تلبید ذات کے لیے ہوگا۔ فتح کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ وہ تلبید کی تعلیل ہوگا یعنی لبیک ہوگا تیرے لیے ہوگا۔ کیونکہ حمد نعمت اور ملک تیرے لیے ہے۔ اور دعوت کی ایسی قبولیت جس کی انتہا نہیں اے ذات کے ساتھ معلق کرنا یہ اس سے بہتر ہے کہ اے صفت کے اعتبار کے ساتھ معلق کیا جائے۔

ال پر بیاعتراض کیا گیا کہ کرہ میں بہ جائز ہے کہ وہ بھی تعلیل ہواور جملہ متانفہ ہو۔ اس میں سے بہ ہو صَلّ عَلَیْهِمْ الْقَ اللّٰ کِ اللّٰوبہ: 103) نیز دعا مانگیے ان کے لیے بے تک آپ کی دعا تسکین کا باعث ہے ان کے لیے۔ اِنّکُ لَیْسَ مِنْ اَ هُلِكَ (ہود: 46) وہ تیرے گھر والوں سے بیس ۔ ای میں سے یہ جملہ ہے: علم ابنك ان العلم نافعہ۔ اس کا جواب بید یا گیا اگر چہ اس میں دونوں میں سے ہرایک جائز ہے گر یہاں اسے اولیت پرمحول کیا جائے گا۔ فتح کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ اس میں تعلیل کے سواکوئی اور صورت نہیں۔ شارصین نے امام سے فتح نقل کیا ہے۔ امام ' حُمہُ ' والیّ تا میں محاملہ مختلف ہے کیونکہ اس میں تعلیل کے سواکوئی اور صورت نہیں۔ شارصین نے امام سے فتح نقل کیا ہے۔ امام ' حُمہُ ' والیّ تا ہے۔ امام ' مُحہُ ' والیّ تا ہے۔ امام ' مُحہُ ' والیّ تا ہے۔ امام ' مُحہُ ' والیّ تا ہے کیونکہ اس میں تعلیل کے سواکوئی اور صورت نہیں۔ شارصیا حب ' والیّ تا ہے کیونکہ اس میں تعلیل کے سواکوئی اور مورت نہیں میں مذکور ہے: '' امام صاحب' والیّ تعلیہ کا پہند یہ و نقط نظر کر و ہے اور کسائی اور فرا سے کرونکہ کی دکا یت کی ہے۔ گر '' کشاف ' میں مذکور ہے: '' امام صاحب' والیّ تعلیہ کا پہند یہ و نقط نظر کر و ہو عطاکر تا ہے کہی وہ معنی ہے ' ' نہر' ۔

9844\_(قوله: بِالْفَتْحِ) زياده في يه بالنصب كونكه بيم عرب م بنى نبيس م ين النبر كى عبارت م: بالنصب على المشهود و يجوز الرفع الخ

9845\_(قوله: أو مُبنتك أُ) اس ك خرلك ب\_اس تعبير كى بنا پر ان كى خرمخدوف بـ كيونكه اس كا بعداس پر دلالت

<sup>1</sup> ميح بخارى، كتاب العج، باب التلبية، جلد 1 منح 674، مديث نم 1448

(ٱلْمُلُكُ لَا ثَمْرِيْكَ لَكَ، وَزِ دُى نُدْبًا (فِيْهَا) أَىْ عَلَيْهَا لَا فِيْ خَلَالِهَا (وَلَا تَنْقُصْ) مِنْهَا فَإِنَّهُ مَكُمُ وْلاً،

اور ملک تیرے لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔اور بطورا سخباب اس میں کلمات کا اضافہ کرلے ان کے درمیان میں اضافہ نہ کرے۔اوراس میں سے کلمات کم نہ کرے کیونکہ رپیر کمروہ تحریمی ہے۔

كرتا ہے۔ زياده بہتريہ ہے كه لكوان كى خبر بنايا جائے اور مبتدا كى خبر محذوف ہوجس طرح دونوں وجوه كى وضاحت الله تعالى كے اس فرمان ميں بيان كى ہے: إِنَّ الَّذِيثَ اُصَنُوا وَ الَّذِيثَ هَادُوْا وَالصَّيِّوْنَ وَ النَّصْلَى مَنْ اُمَنَ (المائده:69) ہے شك جولوگ ايمان لائے اور جو يبودى ہے اور صابى اور نصرانى جو بھى ان ميں ہے ايمان لايا۔ فاقىم

9846\_(قولہ: وَ ٱلْهُدُكُ) یہ منصوب ہے اور رفع دینا بھی جائز ہے۔ ہرایک تعبیر کی بنا پر خبر محذوف ہے۔ اس پر وقف کرنامتھن ہے تا کہ بیو ہم نہ ہو کہ اس کا مابعد اس کی خبر ہے۔ ' شرح اللباب' یعض علانے بیقل کیا ہے کہ بیائمہ اربعہ سے نز دیک مستحب ہے۔

#### بننبر

''اللباب' اوراس کی شرح میں ہے: یہ مستحب ہے کہ وہ تلبیہ کہتے وقت آ واز کو بلند کرے پھراس کو پست کرے اور نبی کریم منی نتی آئی آئی پر درود پڑھے پھر جو دعا چاہے وہ دعا ہاگئے۔اور ہا تو ردعا یہ ہے: اے الله! میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے غضب اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں (1)۔اس میں میہ بھی ہے: پہلی مجلس میں تلبیہ کا تکر ارسنت ہے، اسی طرح دوسری مجلس میں یہی ہے، اور مطلقا اسے کشرت ہونے کی صورت میں یہ مستحب مؤکد ہے، اور مطلقا اسے کشرت سے پڑھنا مندوب ہے۔اور یہ مستحب ہے کہ وہ تلبیہ بار بار پڑھے جب بھی اسے شروع کرے وہ پدر پے تین وفعہ پڑھے اور کلام کے ساتھ اسے قطع نہ کرے۔

9847 (قوله: وَزِهْ فِيْهَا) غير ما تورزيادتى مستحب نبيل جس طرح "الغائي" بيل ب- جو كيم" النبر" ميل بوه اس ك ظلاف ب- فالنهم - بال "شرح اللباب" ميل ب: جو ما تورواقع بواب وه مستحب ب- جس طرح وه كم لبيك و سعديك، والخير كله بيديك، والرغباء اليك، اله الخلق، لبيك بحجة حقا، تعبّدا و رقا، لبيك ان العيش عيش الآخرة \_اورجوالفاظ مروى نبيل وه جائز بيل ياحس بيل \_

9848\_(قوله: أَیْ عَلَیْهَا) يظرف علی کے معنی میں ہے جس طرح '' زیلعی'' نے بیان کیا ہے۔''النہ' میں کہا ہے:
کیونکہ زیادتی اس کو پڑھ لینے کے بعد ہوگی اس کے درمیان میں نہ ہوگی جس طرح '' السراج'' میں ہے۔ اور جوقول گزرا ہے
نبیل و سعدیك النخ اے' النہ'' میں حضرت ابن عمر بن شراع سے قبل کیا ہے کہ وہ یہ کلمات تلبید کے بعد کہے گا تلبید کے درمیان
میں نہیں کہے گا۔ فاقہم

<sup>1</sup> \_ إسنن الكبركليبة عن كتاب الحجر، باب ما يستحب من القول من اثر التلبية ، جلد 5 منح 46

اَىٰ تَحْمِيْهَا لِقَوْلِهِمْ اِنَّهَا مَرَّةً شَمْطٌ، وَالزِّيَادَةُ سُنَّةٌ، وَيَكُوْنُ مُسِيْئًا بِتَرْكِهَا وَ بِتَرْكِ دَفْعِ الصَّوْتِ بِهَا (وَإِذَا لَبَى نَاوِيًا)

کیونکہ علما کا قول ہے: تلبیدایک دفعہ کہنا شرط ہے اور زیادتی سنت ہے۔ اور تلبیہ کوتر کرنے اور تلبیہ کے ساتھ اونچی آواز کو ترک کرنے سے وہ گنا ہگار ہوگا۔ اور جب نسک کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ کیے

### ایک بارتلبیه کہنا شرط اور تکرارسنت ہے

9849\_(قوله: تَحْمِيْتا لِقَوْلِهِمْ إِنَّهَا مَرَّةً شَنْظٌ) اس میں 'النبز' کی پیروی کی ہے جب کہ 'البحز' کی مخالفت کی ہے۔ اس میں جوضعف ہے وہ مخفی نہیں۔ کیونکہ اگرانہوں نے بیارادہ کیا ہے کہ شرطخصوصا گزشتہ صیغہ ہے تو اس میں بیہ کہ ظاہر مذہب جس طرح ''الفتے'' میں ہے کہ وہ ہر ثنااور تبیج کے ساتھ محروم ہوجائے گا۔ جب کہ بیگز رچکا ہے اگر اس سے مراو مطلق ذکر ہے تو بیم مرعدال کے دعویٰ کوفا کدہ نہیں دے گا۔ اوروہ بیہ کہ ان الفاظ میں کی مکروہ تحریکی ہے۔ حق بات وہ ہو' البحز' میں ہے: خصوصی تلبیہ سنت ہے۔ جب وہ تلبیہ کواصلا ترک کردی تو وہ مکروہ تنزیبی کا ارتکاب کرے گا ہی جب وہ اس میں کی کرے گا ہیں جب وہ البحر' میں ہے: خصوصی تلبیہ سنت ہے۔ جب وہ تلبیہ کواصلا ترک کردی تو وہ مکروہ تنزیبی کا ارتکاب کرے گا ہی جب وہ اس میں کی کرے گا تو وہ بدر جداولی اس طرح ہوگا۔ اور ''کافی نسفی'' کا قول لا یجوذ اس میں اعتراض ظاہر ہے۔ جس نے کہا: انہا شہطاس کی مراویہ ہے کہ ایساذ کر کیا جائے جس سے تعظیم کا قصد کیا جائے نہ کہ خصوصی طور پر تلبیہ مراد ہے۔

9840 (قوله: وَالنِّيَادَةُ سُنَّةُ) يَعَىٰ تلبيه كالحَراريسن بِ جس طرح بم پبلے 'اللباب' سے (مقولہ 9846 ميں) نقل كر چكے ہيں۔ جہال تك گزشته الفاظ سے زيادہ الفاظ كاتعلق ہے تو بي گزر چكا ہے كه بيرمندوب ہے۔ ''الكافی' وغيره ميں جو پھے ہے: انھا مستحبة كا يم معنى ہے۔ فاقہم

9851 (قوله: بِتَوْكِ دَفْعِ الصَّوْتِ بِهَا) باضمير عمرادتلبيه إلى مقتضايه بكه بلندآ واز سے تلبيه كهناست به - "النهر" مين" المحيط" سے اس كى تصرح كى ہے۔ جو بجه بم نے بيلے (مقوله 9846 ميس) بيان كيا ہے بياس كے خلاف ہے - "البحر" اور" اللّٰج" بيس اس كى تصرح كى ہے كہ يہ ستحب ہے ليكن" البحر" وغيره ميس اس جگہ كے علاوه كى اور جگه ذكر كيا ہے كا اماء تكاور جهرامت ہے كم ہے ۔ شارح كا قول جو" المحيط" كى تبع ميس ہے: انه يكون مسيسًا بتوكه اس سے بيلازم بيست مؤكده ہے ۔ تال

### ان چیزوں کا بیان جن سے محرم بنتا ہے

9852 (قوله: مَإِذَا لَبَّى نَادِيًا) ايك قول يد كيا گيا ہے كه زيادہ بہتر يدقول ہے: واذ نوى ملبيا۔ كيونكه ان كى عبارت يدفا كده ديت ہے كہ دوہ نيت كى شرط كے ساتھ احرام كوشروع كرنے والا ہوگا جب كه امرواقع اس كے برعكس ہے جس طرح حسام شہيد كا قول ہے جوكہ باب كے شروع ميں گزر چكا ہے۔

جواب یہ ہے جس طرح ''الفتح'' میں''زیلعی'' کی تبع میں ہے:اس عبارت سے مستفاد نہیں ہوتا مگریہ کہ وہ نیت اور تلبیہ

نُسُكًا رأَوْ سَاقَ الْهَدْىَ أَوْ قَلَدَى أَيْ رَبَطَ قِلَادَةً عَلَى عُنُقِ رَبَدَنَةِ نَفْلٍ أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍى قَتَلَهُ فِي الْحَمَمِ أَوْ فِي إِحْرَامِ سَابِق

یااس نے ہدی کو ہا نکایاس نے ففی بدنہ یا شکار کی جزا کی گردن پر قلادہ باندھایا سابقداحرام میں ایسا کیا

کے ساتھ محروم ہوجا تا ہے جہاں تک دونوں کے ساتھ یا کسی ایک کے ساتھ یا دونوں میں سے ایک کے ساتھ جب کہ دوسری کی شرط لگائی جے ہے بڑتی یہ مین کشن و وقالہ و دونوں مہار نیں ایل جستی لال جس طرب ''النم' میں اس کاذکر کیا ہے۔ فاقیم

9853\_(قولد: نُسُکًا) وہ نسک معین ہوجیے جج یا عمرہ، یامبہم ہوای دلیل کی وجہ سے جو (مقولہ 9837 میں) گزر چکی ہے۔اور یہ بھی (مقولہ 9877 میں) آئے گاکہ احرام کی صحت نسک کی نیت پرموقو ف نہیں یعنی اس کی تعیین پرموقو ف نہیں یہ مراد نہیں کہ بیاصلا اسک کی نیت پرموقو ف نہیں۔فافہم

9854\_(قوله: أَوْ سَاقَ الحْ) بيان افعال كابيان ہے جوتلبيہ كے قائم مقام ہوتے ہيں جس طرح آگآ ئا۔ گا۔ ليكن اگر وہ اس كو صدف كر ديتے اور قول او قلد بدن قالخ پر اقتصار كرتے جس طرح "الكنز" ميں كيا ہے توبيزيا دہ مختصر اور زيادہ ظاہر ہوتا۔ كيونكہ بدى كالفظ غنم كو شامل ہوتا ہے۔ بدنه كامعا مله مختلف ہے۔ كيونكہ بيا بل اور بقر كو خاص ہوتا ہے۔ جب اس نے بھيڑ بكرى كو قلادہ ببنايا تو وہ محرم نہيں ہوگا اگر چاسے ہائے جس طرح" البح" ميں اس كي تصرح كى ہا اور عنقريب بير (مقولہ 1881 ميں) آئے گا۔ اس وجہ ہے" شرح اللباب" ميں ان كے قول: ويقوم تقليد الهدى مقام التلبية پر اعتراض كيا ہے: بان حقد ان يعبر بالبدن قبدل الهدى۔

مسئلہ کا حاصل یہ ہے جس طرح''شرح اللباب' میں ہے کہ بدنہ کو تلبیہ کے قائم مقام کرنے کی پچھشرا کط ہیں۔ان میں ہے ایک نیت ہے، اوران میں ہے بدنہ کو ہا نکنا اوراس کے ساتھ وجہ کرنا ہے، یا پانا اور ہا نکنا ہے اگر بدنہ بھیجے اوراس کے ساتھ متوجہ نہ ہو۔گر بدنہ متعہ اور بدنہ قر ان کا معاملہ مختلف ہے۔اگر اس نے بدی کو قلادہ پہنا یا اور اسے نہ ہا کا یا ہا تکا اور اس کے ساتھ متوجہ نہ ہوا چھراس کے بعد متوجہ ہوا جب کہ وہ قج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا تھا۔اگر بدنہ متعہ اور قر ان کے علاوہ کے لیے تھا تو وہ محر منہیں ہوگا بہا ایر ایک کے اس جن مالے میں میں میں بدنہ کو یا لیے اور اسے یا کی توجہ منہ جانے گا۔

9855\_(قوله: أَى دَبِطَ الْحَ) اس كَى لِيفِت بيب كه وه اون يا بالوں كا دها كه بائے اور اس سے ساتھ جوتا يا توشه وان كا دسته باند هے۔ مزاده سے مراد دستر خواان ہے جو چیڑے يا درخت كى چھال كا بنا ہو۔ يا اس جيسى كوئى چيز ہوجواس امر كى علامت ہوكہ بيد ہدك ہے تا كه اس سے كوئى آخرش نه كرے۔ يا جب اسے كوئى عارضد لاحق ہواور اسے ذرح كيا جائے تو اس سے كوئى غنى نه كھائے۔

9856\_(قوله: أَوْ فِي إِحْرَاهِ سَابِقِ )اس كے ساتھ قيدلگائى ہے كيونكہ بيا ايا احرام ہے جس ميں شروع ہونا مكمل نہيں ہوگا مگراس قلادہ ڈالنے كے ساتھ احرام كممل ہوگا، 'ط''۔ <<tbody><<tbody>﴿وَنَحُونِكَجِنَايَةٍ وَنَذُرٍوَمُتُعَةٍ وَقِرَانٍوَتَوَجَّهَ مَعَهَاوَالْحَالُ أَنَهُ (يُرِيدُ الْحَجَوَمَنْ عَلَى الْعُهْرَةُ كَذَلِكَ؟يَنْبَغِي نَعَمُ<أَوْ بَعَثَهَا ثُمَّ تَوَجَّهَ وَلَحِقَهَا) قَبْلَ الْبِيقَاتِ،</td>

اورای طرح کے معاملہ میں ایسا کیا جس طرح جنایت ، نذر ، حج تمتع اور حج قران میں جانور کی گردن میں پٹا ڈالا۔ادراس قربانی کے جانور کے ساتھ خود چلا جب کہ حال ہے ہے کہ وہ حج کا ارادہ رکھتا تھا کیا عمرہ اس طرت ہوگا؟ چاہیے کہ ہاں۔ یااس نے قربانی کا جانور بھیجا پھروہ متوجہ ہوااور قربانی کے جانور کومیقات ہے پہلے ل گیا

9857\_(قوله: وَنَحُولِا) يعنى شكاركى جزاكى مثل جوايده ميس سے يے جوواجب \_\_

9858\_(قوله: كجناكية) يعن كر شترسال ميس كوئى جنايت اس عواقع موئى تقى ، ' ورر' ـ

9859\_(قوله: وَتَوَجَّهُ مَعَهَا) يعن اس جانوركو با تكنے والا ہو۔ "كرمانى" نے كہا: يمستحب بى كەجب وە بدى كو باكے تومتوجہ بونے كراتھ و تكبيرتشريق كے اوروه كے: الله اكبرلا الله الا الله، والله اكبرونته الحد، "شرح اللباب"۔

9860\_(قوله: يُدِيدُ الْحَجَّ ) كُونكداس كے ساتھ نيت كا ہونا ضرورى ہے۔ يہ حج قول ہے جس طُرح اس كى تصرح اصحاب نے كى ہے، ' شرح اللباب'۔

9861\_ (قوله: يَنْبَغِي نَعَمُ) بحث "شرنهلالي" كى ہے۔ "شرح اللباب" كى عبارت: ناويا الاحمام باحد النسكين اس ميں صريح ہے۔

9862 (قولہ: أَوْ بَعَثَهَا ثُمَّ تَوَجَّهَ) اس كاعطف متن كِقول د توجه معها پر بـ اس قول نے بي فائدہ ديا كه شرط دو چيزوں ميں سے ایک ہے يا اسے ہا نئے اور اس كے ساتھ چلے يا اسے كسى كے ہاتھ بيسے پھر پيچھے سے اسے جا ملے اور اس كے ساتھ چلے - بيشرط حج تمتع اور حج تمتع اور حج قر ان اور حج تمتع ميں ساتھ چلنا شرط ہے اور نہ بى اس كے ساتھ جلنا شرط ہے اور نہ بى ساتھ جلنا شرط ہے اور نہ بى ساتھ جلنا شرط ہے اور نہ بى ساتھ جلنا شرط ہے اس كے بعدا ہے اس قول كے ساتھ بيان كيا ہے : او بعثها لم بتعة النح ، فافہم سے جس ملنا شرط ہے جس طرح اس كے بعدا ہے اس قول كے ساتھ بيان كيا ہے : او بعثها لم بتعة النح ، فافہم

9863 (قوله: وَلَحِهُ وَلَهِ عَلَيْ الْمُولَ ( يَحِيفِ عِ جَاكُر مِلنا ) كَوْكُر بِراقَتْماركيا ہے۔ كيونكه يه بالا تفاق شرط ہے۔ جہال تك اس كے بعدان كے ہا كئے كاتعلق ہے تواس ميں اتلاف ہے۔ '' جامع صغير'' ميں اس كوشر طقر ارنہيں و يا۔ 'الاصل'' ميں اس كوشر طقر ارديا ہے كہا: يو انقاقی امر ہے شرط يہ ہے كہا ہے جاكر السلام نے كہا: يو انقاقی امر ہے شرط يہ ہے كہا ہے جاكر ملے۔ ''الكافی'' ميں ہے: شمس الائم مرخی نے '' المبسوط' ميں كہا: صحابہ نے اس مسئلہ ميں اختلاف كيا ہے ان ميں ہے كچھوہ بيں جو يہ كہہ ہيں: جب موقر بانی كے جانوركو قلادہ و الے گاتو وہ محرم ہوجائے گا۔ ان ميں سے پچھوہ ہيں جو يہ كہۃ ہيں: جب وہ آب كے يہ اور اسے ہا كئے تو محرم ہوجائے گا۔ ان ميں سے پچھوہ وہ محرم ہوجائے گا۔ ان ميں سے پچھوہ وہ محرم ہوجائے گا۔ ان ميں سے پھوہ ان گاتو وہ محرم ہوجائے گا۔ ان ميں سے پھوہ متوجہ ہوگاتو محم ہوجائے گا۔ ان ميں سے پھوہ ان كے اور اسے ہا كئے تو وہ محرم ہوجائے گا۔ کوئكہ جائے گا۔ تو ہم نے ان ميں سے بقيني كو اپنا يا اور ہم نے كہا: جب وہ قربانی كو پالے اور اسے ہا كئے تو وہ محرم ہوجائے گا۔ كوئكہ حال بي را تفاق ہے '' شرح اللہا۔''۔

فَكُوبَعُدَهُ لَزِمَهُ الْإِحْمَامُ بِالتَّلْبِيَةِ مِنْ الْبِيقَاتِ (أَوْ بَعَثَهَا لِمُثْعَةٍ) أَوْ لِقمَانِ وَكَانَ التَّقُلِيدُ وَالتَّوَجُه (فِي أَشْهُرِهِ) وَإِلَّا لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا حَتَى يَلْحَقَهَا (وَتَوَجَّه بِنِيَّةِ الْإِحْمَامِ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقُهَا) اسْتِحْسَانَا (فَقَدْ أَحْمَمَ) إِلْاَنَ الْإِجَابَةَ كَمَا تَكُونُ بِكُلِّ ذِكْرٍ تَعْظِيبِي تَكُونُ بِكُلِّ فِعْلِ مُخْتَصِّ بِالْإِحْمَامِ ثُمَّ صِحَةُ الْإِحْمَامِ

تومحرم ہوجائے گا۔میقات کے بعد جاکر ملاتو میقات سے تلبیہ کہنے کے ساتھ احرام لازم ہوجائے گا۔ یاس نے قربانی کا جانور تہتع یا حج قران کے لیے بھیجا جب کے قلادہ پبنانا اوراس کا متوجہ ہونا حج کے مبینوں میں ہوتو محرم ہوجائے گاور نہوہ محرم نہیں ہوگا۔ یبال تک کہوہ اس قربانی کے جانور کو یا لے اوراحرام کی نیت کے ساتھ متوجہ ہواگر چرقربانی کے جانور کو نہ پایا تو بطور استحسان محرم ہوجائے گا۔ کیونکہ دعوت پرلبیک کہنا جس طرح ایسے ذکر کے ساتھ ہوجا تا ہے جس میں تعظیم ہوای طرح دعوت پرلبیک کہنا ہرا یسے فعل کے ساتھ ہوجائے گا جواحرام کے ساتھ خاص ہو۔ پھراحرام کا صبحے ہونا

9864\_(قولد: لَزِصَهُ الْإِحْمَاهُ بِالتَّلْبِيَةِ الخ) كيونكه جب وه ميقات تك پېنچا تو قلاده وُالنے ہے محرم نہيں ہوگا كيونكه وه ہدى كونهيں ملااوراحرام كے بغير ميقات ہے جانا جائز نہيں پس تلبيہ كے ساتھ احرام لازم ہوجائے گا،''رحمتی''۔

9865\_(قوله: أَوْ لِقرَانِ) زیادہ وضاحت کرنے کے لیے اس کی تصریح کی ہے ورنہ مصنف کا قول لہ تعدیم تنع عرفی اور قران کو شامل ہوگا جس طرح '' البحر' میں اس کی وضاحت کی ہے۔

9866\_(قوله: وَالشَّوَجُه ) اس قول كرماته الله المركى طرف الثاره كيا ب كه مصنف كے ليے زياده مناسب بي تھا كه اپنے قول و توجه بنية الاحرام بي مؤخركرتے، "ط"۔

9867 (قوله: فِي أَشْهُرِةِ الخ) كيونكه جج كمبينوں كے علاوہ ميں ہدى كوقلادہ ڈالنابيكى شار ميں نہيں۔ كيونكه بيد افعال متعدميں سے ايك فعل ہوگا اور شج كے مبينوں سے قبل افعال متعدكو شارنہيں كيا جاتا ہيں بير ج نفل ہوگا اور نفل حج كى ہدى كو جب تك نه يائے ياس كے ساتھ نه چلے وہ محرم نہيں ہوگا۔ قاضى خان كى ' شرح الجامع الصغير' ميں اس طرح ہے،' زيلعى' -

9868\_(قوله: وَإِنَّا لَمْ يَكِمَ الْحَ) يَعِنْ قَرِبانى كا جانور بَهِيجنا اور متوجه بونا حج كے مبينوں ميں نه يايا جائے يا بيت الله شريف كى طرف متوجه بونا ( جانا ) تو پايا جائے قربانى نه بيجى جائے۔ اور شارح كا قول حتى يلحقها، يعنى ميقات سے پہلے اسے جالے، ' ط'-

9869\_(قوله: وَتَوَجَّهُ بِنِيَّةِ الْإِحْرَامِ) ال قول في يوفائده ديا كديه اشياء ذكر كے قائم مقام بين نيت ك قائم مقام نيس ، " ط"-

9870\_(قوله: قَقَدُ أَحْرَمَ)ان كِقُول واذالبي ناوياالح كاجواب بـ

9871\_(قولہ: مُخْتَضِ بِالْإِحْمَامِ) بیال امرے احتراز ہے کہاگروہ اس کوشعار کرے یا اے جل پہنائے آخر تک جس کاذکرآ گے آئے گا۔ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةِ نُسُكٍ لِانَّهُ لَوْ أَبْهَمَ الْإِحْمَامَ حَتَّى طَافَ شَوْطًا وَ حِمَّا ضِرِفَ لِلْعُمْرَةِ وَلَوْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الْحَجِّ صُرِفَ لِلْفَهُضِ وَلَوْ عَيَّنَ نَفْلًا فَنَفْلٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ الْفَرْضَ شُمُّ نُبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْفَتْحِ ﴿وَلَوْ أَشْعَرُها﴾

نسک کی نیت پرموقو نبیس۔ کیونکہ اگراس نے احرام کومبہم رکھا یہاں تک کہاس نے ایک جیراگا یا تواسے ہم ہی طرف چھیر ویا جائے گا۔اگرائ نے جج کی نیت کو مطلق رکھا تواسے نرش کی سرف پستردیا جائے ہے۔ اس سے ساس یہ سان رہیا تی انہاں نفل ہوگا اگر چیاس نے جج فرض نہ کیا ہو۔''شرنبلا لیہ' میں''الفتح''سے منقول ہے۔اگراس نے قربانی کے جانور کی

9872 (قولہ: لا تُتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةِ نُسُكِ) يعنى معين نسك كى نيت پر موقوف نبيس 'البحز' ميں كہا: جباس نے احرام کومبہم رکھا يعنی اس منسك كی تعيين نه كی جس كااس نے احرام باندھا تھا تو يہ جائز ہوگا۔ افعال ميں شروع ہونے سے پہلے تعيين كرنااس پرلازم ہوگا۔ اگراس نے تعيين نه كی اوراس نے طواف كا ایک چکرلگالیا تو وہ احرام عمرہ کے لیے ہوگا۔ اس طرح اگراسے افعال سے پہلے محصور كرديا گيا تو وہ دم (قربانی) كے ساتھ حلالی ہوا تو وہ عمرہ کے لیے تعیین ہوجائے گا۔ پس عمرہ كی قضا واجب ہوگا۔

9873\_(قوله: عُيرِفَ لِلْعُمُرَةِ) جہاں تک جج کاتعلق ہے تواس کی طرف احرام کونبیں پھیرا جائے گا گر جب افعال جج سے پہلے وہ احرام کونبیں پھیرا جائے گا گر جب افعال جج سے پہلے وہ احرام کومعین کرلے جس طرح ''البحر' میں ہے۔لیکن' اللباب' اوراس ف شرف میں ہے: لو و قف بعوفة قبل الطواف تعین احراح محالحجة ولولم یقصد الحج فی وقوف،اگر اس نے طواف سے پہلے وقوف عرف کیا تو اس کا احرام جج کے لیے متعین ہوجائے گا اگر چہ اس نے اپنے وقوف میں جج کا قصد نہ کیا۔

9874\_(قوله: وَلَوْ أَطْلَقَ بِنِيَّةَ الْحَجِّ) اس طرح كهوه في نيت كرے اور نه في فرض كي تعيين كرے اور نه فل كي تعيين كرے۔

9875 (قولت: وَلَوْعَيْنَ نَفُلا فَنَفُلْ) ای طری اگراس نے غیری جانب ۔ فی یا نذری این کی تو یا اماس کی جانب ہے ہوگا جس کی اس نے نیت کی اگرچاس نے جج فرض ندکیا ہو۔ ای طرح کی عالما نے اس کا فر ارلیہ ہے۔ یہی سیح اور قابل حق فی اللہ ہے ہوگا ہے کہ فرض نہ کیا ہو۔ ای طرح کی عالم کی اللہ ہے ہوگا۔ انہیں ہوگا۔ انہیں ہوگا۔ اور اللہ کی اللہ بازی ہوگا۔ اور اللہ بازی ہوگا۔ اور اللہ بازی ہوگا۔ اور اللہ بازی ہوگا۔ اور اللہ بازی ہوگا اور گویا انہوں نے اسے دوئے کے دوئے کی الم ان شافی کی مشابہ ہوگا۔ کے دوئے کو معیار کے ساتھ مشابہت ہے۔ کیونکہ اس کی آئی ہے اس کی مشل نماز کا وقت ہے ، ان شرح اللہ بازی جے کے دوئے میں دوجے می میں ہوتے۔ ای وجہ سے دہ مطلق نیت کے ساتھ ادا ہوجا تا ہے۔ ظہر کے مشابہت ہے۔ کیونکہ وہ ہراعتہار سے ظرف ہے۔

بِجَرْجِ سَنَامِهَا الْأَيْسَىِ (أَوْ جَلَلَهَا) بِوَضْعِ الْجُلِّ (أَوْ بَعَثَهَا لَالِمُتُعَةِ) وَقِرَانٍ (وَلَمُ يَلْحَقُهَا) كَمَا مَزَ (أَوْ تَلَدَشَاةً لَا) يَكُونُ مُحْرِمَا لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِالنُّسُكِ (وَبَعْدَهُ) أَى الْإِحْرَامِ بِلَامُهْلَة

کہان کی بائمیں جانب زخم لکا کراشعار کیا یا اس پرجل ڈال کرا ہے بھیجا مگر جے تمتع اور جج قران کے لیے نہ بھیجااورا سے پیچھے سے جا کر نہ ملاجس طرح گز رچکا ہے یا بکری کو پٹیڈ الاتو و محرم نہیں ہوگا۔ کیونکہ پیمل نسک کے ساتھ خاص نہیں۔

9876۔ (قولہ: بِجَرْحِ سَنَامِهَا) باتصویر کے لیے ہے جب کہ یہ 'امام صاحب' روائی کے نزدیک مکروہ ہے کیونکہ مرکوئی اچھی طرح اشعار نہیں کرسکتا اس سے حیوان کو تکلیف پنچی ہے،'' ط''۔مصنف نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اشعار اونٹ کے ساتھ خاص ہے۔

9877\_(قولہ: بِوَضْءِ الْجَلِّ) یعنی اونٹ کی پشت پرجل ڈالنے کے ساتھ۔ جل کالفظ جیم کے ضمہ اور فتحہ کے ساتھ ہے جوایرانی لوگ اونٹ پرڈالتے ہیں تا کہ اس کے ساتھ ان کی حفاظت کی جائے ،'' قاموں''۔

9878\_(قوله: لَالِمُتُعَةِ وَقِرَانِ) ای طرح کا تکم ہوگا اگر ج کے مہینوں سے پہلے ان دونوں کیلئے ایسا کرے،''رحمیٰ'۔ 9879\_(قوله: کَبَا مَزَ) یعنی اے پیچھے سے جاکر نہ طلاس لاحق ہونے کی طرح جس کا ذکر گزر چکا ہے۔وہ یہ ہے کہ بیمیقات سے پہلے ہویدان کے ول دلحقھا ہے احرّ ازے،''ط''۔

9880\_(قوله:أَوْقَلَهُ شَاةً) يوان كِقُول بدنة ماحر ازب، 'ط'-

9881\_(قوله: لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِالنُّسُكِ) كونكه اشعار بعض اوقات دواكرنے كے ليے ہوتا ہے۔ اور جل گرمی ، سر دی اور اذکی دور كرنے كے ليے ہوتا ہے۔ اور اس ليے كہ جب اس كے سامنے ہدى نہ ہوجس كومتوجہ ونے كے وقت ہائے توصرف نيت پائى گئ اس كے ساتھ وہ محرم نہيں ہوگا۔ اور بكرى كوقلا دہ ڈالنانہ تو متعارف ہے اور نہ ہى سنت ہے، ''رحمّیٰ'۔

# حالت مج میں گنا ہوں سے بچنا، بیابتدائے احرام سے ہے

9882\_( قولہ: بلکا مُنهُدَةِ ) یہ تول اس امری طرف اشارہ کرتا ہے کہ زیادہ صحیح میہ ہے کہ وہ کے فیت تی یعنی فا کا ذکر کرے جس طرح'' قدوری'' اور'' کنز''میں ہے۔

یہ ذہن شین کرو۔ اور 'النہ' میں ہے: ان کی کام ہے وہ اخذ ہوتا ہے جوافض ملائے منسور ان کی کارشاد کے متعلق کہا ہے۔ حضور سان تغلق کی کوم کی اور کا النہ کی کارشاد ہے: من حَجَّ فَلَمْ یَوْفُتُ وَلَمْ یَفُشُتُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیُومِ وَلَدَتُهُ اُمُهُ (1)۔ جس نے جج کیا تو ندوث کیا اور نفسوق کیا تو وہ اپنے گناموں ہے اس دن کی طرح نکل جائے گاجس دن اس کی مال نے اسے جنام و۔ میاحرام کی ابتدا ہے ہوگا کیونکہ اس سے قبل اسے حاجی نہیں کہتے۔

<sup>1</sup> محيح بخارى، كتاب العج، باب فلا زفث، جلد 1 منى 773، مديث نمر 1690

رَيَتَقِي الرَّفَتَ أَى الْجِمَاعَ أَوْ ذِكْرَهُ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ (وَالْفُسُوقَ) أَى الْخُرُوجَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ (وَالْجِدَالَ) فَإِنَّهُ مِنْ الْمُحْرِمِ أَشْنَعُ (وَقَتُلَ صَيْدِ الْبَرِّ

اوراحرام کے بعد بغیرمہلت وہ رفث سے بچے یعنی جماع یاعورتوں کے ساتھ جماٹ کے ذکر سے بچے اور الله تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے سے بچے اور جدال سے بچے۔ بیمحرم سے بخت ترین شنچ ہے۔ اور نشکی کا شکار قبل کرنے سے بچے۔

### وه چیزیں جوحالت احرام میں ممنوع ہیں

9883\_(قوله: أَى الْجِمَاعَ) يجمهور كاقول ب، 'شرح اللباب' \_ كيونك الله تعالى كافر مان ب: أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيكامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ (البقره: 187) طال كرديا كيا بتمهار بي لي رمضان كي راتو سيس ا بنعورتو س كياس جانا، ' بج'' \_

میں کہتا ہوں: النساء کالفظ بیو یوں کوشامل ہوگا۔ کیونکہ یہ جماع کے دوائی میں سے ہے۔

9885\_(قوله: أَيُ الْخُرُوجَ) بياس امرى طرف اشاره بكفسوق مصدر بيفس كى جمع نبيس جس طرح علم كى جمع علوم آتى ہے۔ جس طرح علم نسير كو اختيار كيا ہے كيونكه علوم آتى ہے۔ جس طرح علم نفير جومعاصى ہے كى ہو ة نفير اس كاشعور دلاتى ہے۔ اس تفير كو اختيار كيا ہے كيونكه بيرنث اور جدال كے مناسب ہے۔ اور نيزمنبى عنه مطلق فسق ہو ہ مفرد ہو يا جمع ہو۔ اسے 'النہ' ميں بيان كيا ہے۔ بيرنث اور جدال كے مناسب ہے۔ اور نيزمنبى عنه مطلق فسق ہو ہ مفرد ہو يا جمع ہو۔ اسے 'النہ' ميں بيان كيا ہے۔ 9886 \_ (قوله: وَالْحِدَالَ) يعنى رفقا، خدام اور كرا بيرد بينے والے افر ادكے ساتھ جھگڑ اكر نا ، ' ہج''۔

''ائمش'' سے جوبیقول مروی ہے کہ جج کی پھیل میں سے بیہ ہے کہ اونٹ کے رکھوالے کو مارا جائے ،اس کی تاویل میں بیہ کہا گیا ہے کہ خطرت کہ خطرت مصدر ہے جواپنے فاعل کی طرف مضاف ہے۔لیکن'' شرح النقابیُ' میں ہے: بیدوار دہوا ہے کہ حضرت سیدناصدیق اکبر بڑاتھ نے اونٹ کے رکھوالے کو مارا تھا کیونکہ اس نے راستہ میں کوتا ہی کی تھی۔

میں کہتا ہوں: اس کا وقت ان کا مارنا جھڑ ہے کے لیے نہ تھا بلکہ انہیں اوب سکھانے کے لیے تھا اور اس کی اس امر کی طرف راہنمائی کرنا تھا کہ وہ نگہبانی کا اہتمام کرے اور جو امر اس پر واجب ہے اس کو بجالائے۔ کیونکہ وہ صرف گفتگو سے لا پر واہی کرنے نے نہیں رکا تھا اس کے ساتھ سے جے کہ یہ جج کی پھیل ہے۔ کیونکہ یہ معروف کا امر اور منکر سے نہی ہے۔ تامل لا پر واہی کرنے نے نہیں رکا تھا اس کے ساتھ وی جہ کی وجہ کی میں اس میں یہاں آیت کی تبع میں اس پر نص کرنے کی وجہ کی طرف اشارہ ہے یہ جس طرح ریشم کا پہنا ہے کیونکہ یہ مطلقا حرام ہے اور نماز میں زیادہ شنج ہے۔

9888\_(قوله: وَقَتُلَ صَيْدِ الْبَرِّ) يعنى صيرمصيد كمعنى مين بيعن فتكى كاشكار قل كرنے سے بيح-كيونكداكر

لَاالْبَحْرِدوَالْإِشَارَةَ إِلَيْهِ فِي الْحَاضِرِ دَوَالدَّلَالَةَ عَلَيْهِ فِي الْغَائِبِ وَمَحَلُّ تَحْرِيهِ هِمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمُ الْمُحْرِمُ، أَمَّا إِذَا عَلِمَ فَلَا فِي الْأَصَحِّ دَوَالتَّطَيُّبَ

سمندر کاشکار کرنے میں کوئی حربے نہیں۔جوشکار موجود ہاس کی طرف اشارہ کرنے اور جوغائب ہاس پر رہنمائی کرنے سے بچے۔اور دونوں امور کی حرمت اس وقت ہے جب دوسرامحرم اس شکار کو نہ جانتا ہو۔ گرجب وہ جانتا ہوتواضح قول کے مطابق صحیح نہیں۔اور خوشبولگانے سے بیچے

اس سے مصدر کا ارا دہ کیا جائے جومصدر اصطیا دہتوقت کی اس کی طرف نسبت صحیح نہ ہوگی '' بحز'۔ یہاں اسے قل سے تعبیر کیا ہے ذکے سے تعبیر نہیں کیا۔ کیونکہ میر میں اکثر استعال ہوتا ہے۔ بیا ک طرح ہے یہاں تک کدا گرمحرم اسے ذکح کرے تو وہ مردار ہوجائے گا۔

9889\_(قوله: لَا الْبَحْمِ) الرَّحِهِ وه غير ما كول ہو كيونكہ الله تعالیٰ كافر مان ہے: اُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُالْبَحْمِ (المائدہ:96) حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریائی شکار۔

9890\_(قوله: وَالدَّالَةَ) محسوسات میں وال کے نیچ کسرہ۔اور معقولات میں حلال پرفتہ کے ساتھ پڑھتے ہیں سے فصیح ہے،' رہلی''۔

9891\_(قوله: فِی الْغَائِبِ) اس قول اور فی الحاضر کے قول کے ساتھ اشارہ اور دلالت میں فرق کیا ہے۔ میں کہتا ہوں: فرق اس طرح بھی ہے کہ پہلا ہاتھ وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا زبان کے ساتھ ہے جس طرح اس کی

طرف جانا۔

۔ 1892 (قولد: إِذَا لَمْ يَعْلَمُ الْمُحْرِمُ) '' النه' ميں ای طرح ہے۔ اس سے وہ ہے جس کی رہنمائی کی گئے۔ زیادہ سیح اس کے ساتھ تعبیر ہے۔ '' السراج'' میں کہا: پھر دلالت اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب اس کے ساتھ قبضہ مصل ہواور جس کی رہنمائی کی گئی ہے وہ شکار کی جگہ سے آگاہ نہ ہو، وہ اپنی دلالت میں سیا ہواور اس کے نشانات کا وہ چیچھا کرے۔ گرجب وہ محرم اس کو جھٹلائے اور اس کے نشانات کی پیروی نہ کرے یہاں تک کے دوسرااس کی رہنمائی کرے اور بیاس کی تصدیق کرے اور اس کے نشانات کا چیچھا کرے اور اس شکار کوتل کردے تو رہنمائی کرنے والے پرکوئی جزانہ ہوگی۔

تتمه

ولالت کے تھم میں اس شکار کے خلاف اس کی مدد ہے جس طرح چھری عاریۃ دینا، نیزہ ، موط دینا، ای طرح اس (شکار)
کو بھگانا اس کے انڈ ہے کوتو ڑنا، اس کے پاؤں اور اس کے پر کاٹ دینا، اس کو بچپنااور خریدنا، اس کا کھانا اور جوں کو مارنا، اس
کو پچپنکنا، کسی اور کی طرف بچپنکنا، اس کے قبل کا تھم دینا، اس کی طرف اشارہ کرنا اگر مشار الیہ اسے قبل کرد ہے، اپنے کہتے ۔۔۔
دھوی میں پچپنکنا، اس کو مار نے کے لیے کپڑے کودھونا، ''لباب'۔

وَإِنْ لَمْ يَقْصِدُهُ وَيَكُمَ كُ شَبُّهُ رُوَقَلْمَ الظُّفُي وَسَتْرَالْوَجْهِ كَلِّهِ أَوْ بَغْضِهِ كَفَهِهِ وَ ذَقَنِهِ ،

اگراس کا قصد نه ہو۔اورخوشبوکوسونگھنا، ناخن تراشااورتمام یا بعض چبرے کو ڈھانپنا مکروہ ہے جس طرح منہاورٹھوڑی کو ڈھانپنا مکروہ ہے۔

9893\_(قوله: وَإِنْ لَمْ يَقُصِدُهُ ) اس قول پرياعتراض كيا گيا ہے: التطيب يان ك قول يتقى كامعمول ہے اور انقاء ك قصد نه كرنے كامر كاكوئى معنى نہيں۔ اس كا يہ جواب ديا جاتا ہے كه مراديہ بكر وہ نوشبوكا قصد نہيں كرتا بلكه وہ دھلائى كا قصد كرتا ہے ساتھ ہى ياس پر ممنوع ہے پس اس پر لازم ہے كہ وہ اس سے نيج ،' رحمی ''۔ وہ چيز بي جواحرام كى حالت ميں مكروہ بيں

9894\_(قوله: وَكُرِهُ شَنُهُ ) یعی صرف سوگھنا مکروہ ہاں وجہ ہاں پرکوئی چیز حرام نہ ہوگ جس طرح''الخانیہ'' میں ہے۔اس کے ساتھ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تطیب سے مراد کپڑے اور بدن میں اس کا استعال ہے علانے کہا:اگر اس نے دھونی دیا ہوا تہبندزیب تن کیا تو اس پرکوئی حرام نہیں کیونکہ خوشبو کا استعال نہیں کیا گیا صرف خوشبو حاصل ہوئی۔ای وجہ ہے''الخانیہ'' میں کہا:اگروہ ایسے کمرے میں داخل ہوا جس کو دھونی دی گئی تھی اور اس میں سے کوئی چیز اس کے کپڑے کے ساتھ لگ گئی تو اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگی،''نہ''۔

9895\_(قوله: وَقَلْمَ الطُّفْرِ) لِعِنى ناخن كافيے سے بچے اگر چدا يک ناخن جودہ ناخن خود كائے يا كوئى اس كے كہنے سے كائے ياكى اور كاناخن كائے مگر جبوہ ناخن ٹو ف جائے اس طرح كدوہ نہ بڑھے تو اس ميس كوئى حرج نہيں۔ ''طحطاوى'' نے'' قہتانی'' سے قل كيا ہے۔

9896 - (قولد: کلّیه اَوْ بَغضِهِ) لیکن جب وہ پوراچہرہ یا سرایک پورادن یا رات وُ ھانے تو اس پردم لازم ہوگاان دونوں اعضا کا چوقائی کل کی طرح ہے۔ دن ہے کم یا چوقائی ہے کم میں صدقہ ہے جس طرح ' اللباب' میں ہے۔ یہاں اس کو مطلق ذکر کیا ہے ہی یہ بورت کو شامل ہوگا۔ کیونکہ ' البحر' میں ' نیا یہ البیان' ہے مروی ہے کہ وہ بالا جماع اپنا چہرہ نہیں دُ ھانے گی کہ وہ کوئی ایسی چیز لگائے گی جو اس کے چہرے جدا ہوجواس کے چہرے کو نہ چھو نے جس طرح اس باب کے آخر میں آئے گا۔ جہاں تک' ' ابن کمال' کی' ' شرح البدائے' میں ہے: اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ بڑی چا در یا اور مین کے ساتھ ڈھانے۔ جس امرے نے کیا گیا ہے وہ چہرے کو ایسی چیز ہے نے دھانچا ہے۔ جس امرے نے کیا گیا ہے وہ چہرے کو ایسی چیز ہے کا نہ ہو اس ہے۔ جس اور برتع سید عجیب وغریب بحث ہے یا غریب قول متقول ہے یہ اس اجماع کے مخالف ہے جس کوتو نے س لیا ہے کیونکہ اس باب کے آئر میں ' البحر' وغیرہ میں ہے گھر میں نے اس شرح کے حاشیہ میں بعض علما کی تحریر دیکھی: یہ ایسا قول ہے جس میں مؤلف منظر و ہے میں ' البحر' وغیرہ میں ہے گھر میں نے اس شرح کے حاشیہ میں بھر میں نے کہوئی شے عورت کے چہرے ہے میں نہ کرے۔ پھر میں نے میں میں مؤلف منظر و ہے میاں کی مثل ' منسان القطبی'' نے نقل دیکھی ہے۔ وہ ہیے کہوئی شے عورت کے چہرے ہے میں نہ کرے۔ پھر میں نے اس کی مثل ' منسان القطبی'' نے نقل دیکھی ہے۔ وہ ہیے کہوئی شے عورت کے چہرے ہے میں نہ کرے۔ پھر میں نے اس کی مثل ' منسان القطبی'' نے نقل دیکھی ہے۔ وہ ہم

نُعَمُ إِن الْخَانِيَةِ لَا بَأْسَ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ رَوَ الرَّأْسِ ، بِخِلَافِ الْمَيْتِ وَبَقِيَّةِ الْبَدَنِ ،

ہاں'' خانیہ' میں ہے: اپنا ہاتھ اپنے ناک پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔اور سر ڈھانپنے سے بچے۔میت اور باتی بدن کے ڈھانپنے کامعاملہ مختلف ہے۔

9897\_(قوله: نَعَمُ فِي الْخَانِيَّةِ) يدان كِوْل او بعضه پراستدراك ہے كيونكه يدوہم دلاتا ہے كه يرمنوع ہے۔ ماتھ ہى انہوں نے اسے مباحات الاحرام ميں شاركيا ہے۔ جہاں تك لا بأس كے تكم كاتعلق ہے يہ بميشه كراہت پر دلالت نہيں كرتا۔ اس ميں ۔ سے قريب ہى آنے والاقول ہے: كرة والافلا بأس به دفافهم

9898\_(قوله: وَالرَّأْسِ) يعني مرد كا سر\_ جہاں تك عورت كاتعلق ہے تووہ اپنے سركو ڈھانے گی جس طرح آگے۔ ئے گا۔

9900 و مرا - اوَ بَعِيَّةِ الْهِرَبِ ) ران الله للظرور ہے یہ المیت پر معطوف ہے ۔ یعنی مراور چر ہے کے وابالی ہ کوڈ صابیخ کا مرا مالی مختلف بہ بار آگ وہ پئی باند شکاواس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگی اگر مذر کے بغیر ہوتو پر کروہ ہوگا، مہا ب '۔ اس کی شری اس سے بات مرد ان انہیں و اس کی ایارا نے کیونٹ ستانے پینٹے سے ایٹ کیا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں ای طرح دونوں قدم ہیں جو تسمہ باندھنے کی جگہ ہے او پر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے لیے جرابیں پہننامنوع ہوتا ہے جس طرح آگے آئے گا۔ گرستر ہے اس کی مرادا لیکی چیز کے ساتھ ڈھانپینا ہوجو پہننا نہ ہو۔ دونوں ہاتھوں کو دستانوں یا دونوں یاؤں جرابوں سے ڈھانپینا ہے بہننا ہے۔ فتامل۔

<sup>1</sup>\_منن الي داؤد، كتاب الوصايا، باب ماجاء في الصدقة على البيت، جلد 2، صفى 358، مديث نم 2494

<sup>2</sup>\_سنن ابن ماد، كتاب المناسك، باب المحرم يدوت، طد2، صفح 318، مديث نم 3074

وَلَوْحَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ ثِيَابًا كَانَ تَغْطِيَةً لَاحَمُلُ عِذْلٍ وَطَبَقٍ مَا لَمْ يَمْتَذْ يَوْمَا وَلَيْدَةً فَتَكْزَمُهُ صَدَقَةٌ، وَقَالُوا لَوْ دَخَلَ تَحْتَ سِتُرِالْكُعْبَةِ فَأْصَابَ رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ كُرِهَ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِهِ (وَغَسْلَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِخِطْبِي لِأَنَّهُ طِيبٌ أَوْ يَقْتُلُ الْهَوَامَ،

اگروہ اپنے سرپر کپڑے اٹھائے تو میں کا ڈھانپنا ہوگا۔ بوری یاطبق کواٹھانا سر کا ڈھانپنانہیں ہوگا جب تک سرپران چیزوں کا ایک رات اور دن تک رہنالسانہ ہوجائے ۔ پس اس پرصد قد لازم ہوجائے گا۔ اور علانے کہا: اگر وہ تعب کے پر دول کے پنچ واخل ہواوروہ پر دہ اس کے سرتک یا اس کے چبرے تک جا پنچ تو یہ نکروہ ہوگا ور نہ اس میں کوئی حرث نہیں ہوگا۔ اورمحرم اپنے سراور داڑھی کوشلمی مٹی کے ساتھ دھونے سے بچے ۔ کیونکہ بیخوشہو ہے یا بیہ جوؤں کوئل کردیتی ہے۔

9901\_(قوله: مَالَمُ يَهُتَدَّ يَوْمُا وَلَيْلَةُ الخ)واؤ،او ئے معنی میں ہے کیونکہ مقاد چیز کا دن یا رات پہنے رکھناوم کا موجب ہوتا ہے ای طرح غیر مقادصد قد کا موجب ہوگا،''ط''۔

میں کہتا ہوں: لیکن ویکھا جانا چاہیے کہ شار ت نے جو ذکر کیا ہے اس نے کہاں سے یہ اخذ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے جو مختلف کتب میں دیکھا ہے اگر وہ اپنے سرکوغیر معتاد چیز سے ڈھانے جس طرح بوری وغیرہ ہے تو اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگ۔
علما نے کسی چیز کے لازم نہ ہونے کو مطلقا ذکر کیا ہے۔ ''اللباب' میں اسے مباحات احرام میں شار کیا ہے۔ ہاں''النہ' میں ''الخانین' سے مروی ہے: اگر محرم نے مر پر کسی شے کو اٹھا یا جے لوگ پہنتے ہیں تو وہ پہننے والا ہوگا۔ اگر لوگ اسے نہیں پہنتے جس طرح پانی کا اب وغیرہ مر پر رکھتو وہ پہننے والا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہ کر وہ ہوگا کہ وہ اپنے سر پر پڑی باند ھے۔ اگر وہ یہ کا ایک دن اور رات کر ہے تو اس پر صدقہ ہوگا۔

ظاہر سے کہ اشارہ پٹی باند ھنے کی طرف ہے گویا شارت نے اسے حمل کی طرف بھی راجع کیا ہے۔ تامل 19902 (قولہ: وَقَالُوا الْحَ)' اللباب' وغیرہ میں اس پرنص قائم کی ہے۔ اس طرح اس پرنص قائم کی ہے اس کا تکیہ پر مندالٹا کرنا مکروہ ہے۔ رخساروں کا معاملہ مختلف ہے۔ اس کے شارح نے کہا: اس طرح تنکیہ پر سرر کھنے کا معاملہ ہے اگر چہاس سے اپنے بعض چبرے یا سرکوڈ ھا نیمنالازم آتا ہے مگر یہ نیند میں پسند یہ ہ بیئت ہے۔ مندالٹا کرنے کا معاملہ مختلف ہے۔ 1900 ھے ایمنالازم آتا ہے مگر یہ نیند میں پسند یہ ہ بیئت ہے۔ مندالٹا کرنے کا معاملہ مختلف ہے۔ 2900 ھے 2000 سے ایمنالازم آتا ہے مگر یہ نیند میں ہے کہ بیمنالوں گا نظا ہر معنی ہے کہ بیمنالوں ہے۔ کہ بیمنالوں گا نظا ہر معنی ہے کہ بیمنالوں ہے۔ کہ بیمنالوں گا نظا ہر معنی ہے کہ بیمنالوں گا نظا ہر معنی ہے۔ کہ بیمنالوں گا نظا ہر معنالوں گا نظا ہر معنی ہے۔ کہ بیمنالوں گا نظا ہر معنی ہے۔ کہ بیمنالوں گا نظا ہر معنی ہے۔ کہ بیمنالوں گا نظا ہر معنالوں گا نظا ہر معنی ہے۔ کہ بیمنالوں گا نظا ہر معنالوں گا نظا ہر معنی ہے۔ کہ بیمنالوں گا نظا ہر معنالوں گا نظا ہر معنالوں گا نظا ہر معنالوں گا نظا ہم معنالوں گا تا ہے۔ کہ بیمنالوں گا نظا ہر معالمات گا تا ہوں گا تا ہے۔ کہ بیمنالوں گا تا ہوں گا

9904\_(قوله: بِخِطْمِی) یہ فاکے کر ہ کے ساتھ ہے یہ ایک بوٹی ہے، ' نبر''۔مرادایے پانی کے ساتھ دھونا ہے جس میں اس مٹی کی آمیز ش ہے جس طرح '' قبستانی''میں ہے۔

9905\_(قوله: لِأَنَّهُ طِيبٌ) الساختلاف كي طُرف اشاره كيا ہے جواس علت ميں ہے جواس سے بيخے كے وجوب كى علت ہوا جواس اللہ ہے۔ كيونكه علت ہوا جہ متفق عليہ ہے۔ اختلاف اللي علت اور الل كے موجب ميں ہے۔ كيونكه اللي عمده خوشبونيس اللي كاموجب وم ہے۔ جب كه 'صاحبين' زيان يہ كيز و يك اس ليے اس سے بيح

بِخِلَافِ صَابُونِ وَ دَلُونِ وَأَشْنَانِ اتِّفَاقًا زَادَ فِي الْجَوْهَرَةِ وَسِدْدٍ وَهُوَمُشْكِلٌ (وَقَصَّهَا) أَيُ اللِّحْيَةِ (وَحَلْقَ رَأْسِهِ وَ)إِزَالَةَ (شَغْرِبَدَنِهِ)

صابون، دلوک اور اشنان کا معاملہ مختلف ہے۔ یہ بالا تفاق ہے۔'' جو ہرہ'' میں اس کا اضافہ کیا ہے: اور بیری۔ جب کہ یہ اشکال کا باعث ہے۔اور داڑھی کو کا شنے ،اپنے سر کاحلق کرانے اور اپنے بدن کے بال زائل کرنے ہے بیجے۔

کہ بیجووک کونل کردیق ہے اور بالوں کونرم کردیق ہے اس کا موجب صدقہ ہے۔اختلاف کا منشااس میں اشتباہ ہے۔ای وجہ سے بعض علمانے کہا ہے:عراقی خطمی میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیونکہ اس کی عمدہ خوشبو ہے۔'النہ''میں اسے بیان کیا ہے۔

9906\_(قوله: بِخِدَفِ صَابُونِ)''النتح'' کی کتاب البخایات میں ہے: اگراس نے صابون اور اشان وغیرہ سے دھویا تواس میں کوئی روایت نبیس ۔ علمانے کہا: اس میں کوئی چیز لازم نہ ہوگی کیونکہ اس میں کوئی خوشبوئیں ہوتی اور نہوہ جوؤں کو مقل کرتا ہے۔ قتل کرتا ہے۔

تعلیل کا مقتضایہ ہے کہ بالا تفاق نہ دم واجب ہوگا اور نہ ہی صدقہ واجب ہوگا۔ اس وجہ سے ''انظہیری' نے کہا ہے: علم نے اس پراجماع کیا ہے کہ اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔ اس کی مثل ''البحر'' میں ہے۔ ''قبستانی'' میں '' شرح الطحطاوی'' سے اس طرح مروی ہے۔ فافہم

9907\_(قولہ: وَ دَلُوكِ) بدوال كِ فتى كے ساتھ ہے۔ ايك قول بدكيا گيا ہے: بدجاز كے علاقد كى ايك معروف بوئى ہے جس طرح اشنان ہوتا ہے مگروہ سياہ رنگ كى ہوتى ہے اور اشنان سفيدرنگ كى ہوتى ہے جو بدن كوتر كرتى ہے اور خارش اور كھلى كوز اكل كرتى ہے۔

9908\_ (قوله: وَأَشْنَانِ) ایک قول بیر کیا گیا ہے: بیہ ہمزہ کے ضمہ اور اس کے کسرہ کے ساتھ ہے جس طرح "
"قاموس' میں ہےا ہے بھی حرض کہتے ہیں۔

9909\_(قوله: وَسِدْدٍ) يبري كية ين، "ح"\_

9910\_(قوله: وَهُوَ مُشْكِلٌ) كيونكه بيرى كے يے خطمى ملى كى طرح ہيں جوجووں كولل كرديتے ہيں اور بالوں كوزم كرديتے ہيں \_ پس' ساحبين' زطانة يسم كنز ديك صدقه واجب ہونا چاہيے جس طرح'' المنح' 'ميں ہے \_ اور صابون اور اشنان ميں بھى يہى تھم ہے،' رحمتی'' \_ دوسر سے علانے بيا ضافه كيا ہے كہ صابون كى عمدہ خوشبوہ وتى ہے \_

میں کہتا ہوں:اس میں اعتراض کی گنجائش ہےتو بیا تفاق جان چکاہے کہاں میں نددم واجب ہوگا اور نہصد قدواجب ہوگا کیونکہ ہےتے بیخوشبونہیں ہیں اور نہ بیجو وُں کو مارتے ہیں۔

11 99\_(قوله: وَحَلْقَ دَأْسِهِ) ای طرح دوسرے کے سرکاطلق کرنا ہے اگرچہ وہ حلالی (احرام کے بغیر) ہو، 'لباب'۔ 9912\_(قوله: وَإِذَ اللَّهَ شَغْرِ بَكِنِهِ) بعنی اس کے بدن كاباتی ماندہ حصد بھیے مونچھ، بغل، زیرناف، گردن اور پچھنے

إِلَّا الشَّعْرَ النَّابِتَ فِي الْعَيْنِ فَلَاشَىءَ فِيهِ عِنْدَنَا (وَلُبْسَ قَبِيصٍ وَسَرَاوِيلَ) أَىٰ كُلِّ مَعْمُولِ عَلَى قَدْدِ بَدَنٍ أَوْ بَعْضِهِ كَثُرُ دِيَّةٍ وَبُرْنُسِ (وَقَبَاءِ) وَلَوْلَمْ يُدُخِلُ يَدَيْهِ فِي كُتَيْهِ

گروہ بال جوآ کھ میں اگتاہے اس کے زائل کرنے میں ہمارے نز دیک کوئی چیز لاز منہیں ہوتی تیم اور پانجامہ پہننے ہے پچ یعنی ایسالباس جو پورے بدن یابدن کے بعض پراستعال ہوجس طرح زرہ ، کمبی نو پی اور قبا پہننے ہے بچے۔اگروہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی آستینوں میں داخل نہ کرے

لگوانے کی جگہ۔جس طرح''اللباب' میں ہے۔''البحر'' میں کہا: مرادا پنے بالوں کوزائل کرنا ہے وہ جس طرح بھی ہودہ طلق ہو، کا ٹنا ہو، نوچنا ہو، چونالگانا ہواور کسی جگہ ہے بالوں کوجلانا ہوجیسے سراور بدان وہ خودایسا کرے یا قدرت وے۔

9913\_(قوله: أَی کُلِّ مَعْهُولِ النج) اس کے ساتھ یہ اشارہ کیا کہ مراد ہے کہ سلا ہوا کیڑا پہننا ممنوع ہے ذکورہ چیزوں کو خاص کیا ہے کیونکہ حدیث طیبہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔''البح'' میں'' مناسک ابن امیر حاج حلی' سے مردی ہے: ضابطہ یہ ہے ایسی شے کو پہننا جو پورے بدن یااس کے بعض حصہ پر استعال ہواس طرح وہ اس کا حاطہ کرے سینے کے ساتھ یا بعض کو بعض پر چیپاں کرنے کے ساتھ یا ان دونوں صور تول کے علاوہ ۔ پس صرف پہننے سے وہ خود بخو دبدن پر تھم جائے۔ مگر منقوش کا معاملہ مختلف ہے۔

میں کہتا ہوں: جس کیڑے کا بعض بعض کے ساتھ ی دیا گیا ہو گروہ بدن کا احاطہ نہ کرے جس طرح اس پر پیوندلگا یا گیا ہو تو اس کے پہنے میں کوئی حرج نہیں جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ ان کا قول او بعضہ آ دی کے ہاتھوں میں دستانے پہنے کی حرمت کا فائدہ دیتا ہے۔ '' تاری'' نے'' شرح اللباب' میں اس کی تصریح کی ہے۔ '' قاری' نے'' شرح اللباب' میں ان کی پیروی کی ہے۔ جہاں تک ورت کا تعلق ہے اس کا عدم اس کے لیے مندوب ہے جس طرح '' البدائع'' میں ہے۔ اس کی تکمل بحث اس میں ہے جوہم نے'' البحر'' پرتعلیق کی ہے۔

9914\_(قولد: گنُردَ دِبَّةِ) اس سے مرادلو ہے کی زرہ ہے جس الریت "قامونی" سے میں میں ہے: برنس سے باکے ضمہ کے ساتھ ہے یہ لجی ٹوپی ہے یا ہرالیا کپڑا ہے جس کا سراس سے ہو لیعنی وہ لباس جومغربی اوگ پہنتے ہیں دا چی سے قدم کی کوا جانپ ابتا ہے ۔

9915\_(قوله: وَقَبَاء ) يلفظ مركماته بيجوسا من عكلا مو، لأ ..

 جَازَ عِنْدَنَا إِلَّا أَنْ يُزَرَّىَ وُ أُو يُخَلِّلَهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَدِىَ بِقَبِيصٍ وَجُبَّةٍ وَيَلْتَحِفَ بِهِ فِي نَوْمٍ أَوْ غَيْرِةِ اتِّفَاقًا (وَعِمَامَةٍ) وَقَلَنْسُوةٍ (وَخُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ)

توہارے نز دیک بے جائز ہے۔ گر جب وہ اس میں گرہ لگائے یا کا نٹا (یا بٹن) لگائے۔اور بیجائز ہے کہ وہ قیص ہو۔ یا جبرگؤ چاور کے طور پر استعمال کرے اور نیند وغیرہ میں اے بطور لحاف استعمال کرے۔ یہ بالا تفاق ہے۔اور پگڑی اور ٹوپی پہننے سے بچے۔اورموزے پہننے سے بچے گروہ جب جوتے نہ یائے۔پس ان دونوں کواس امجمری ہوئی جگہ

ہوگی۔اس کی شرح میں ہے: دونوں ہاتھوں میں ہے ایک کا آستین میں داخل کرنا دونوں ہاتھوں کے داخل کرنے کی طرح ہے۔
پس اس کا قول جاز اس ہے مراد جزا کی نفی ہے۔ کیونکہ تو اس کی تحریف کو جان چکا ہے۔ان کا قول: عند نااس کی تائید
کرتا ہے۔عند نا ہے مراد ہمارے تینوں ائمہ ہیں۔امام'' زفر'' نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہا: اس پردم
لازم ہوگا جس طرح'' شرح اللبا ب' میں ہے۔' اللبا ب' پراعتر اض کیا ہے کیونکہ مباحات الاحرام میں اس کا ذکر کیا ہے اس
کے بعد کہ اس کا ذکر اس کے مکر وہات میں کیا ہے۔کہا: سے جمہہ ہے تا قباد غیرہ کا اپنے جسم پرڈ الناجب کہ وہ پہلو کے بل
لیٹا ہوا ہوجس طرح'' الکبیر'' میں ذکر کیا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے: اس ہے ممنوع سلے ہوئے کپڑے کومغناد طریقہ سے پہننا ہے۔ شاید قبااور عبا کو کندھے پر ڈالنااس وجہ سے مکروہ ہو کہ اکثر طور پر قباوغیرہ اسی طرح پہنی جاتی ہے۔ تامل

9917\_(قوله: وَعِمَامَةِ) يدكره كرماته ب- اور قلنسوة بمرادوه بجومريس بهن جاتى بجس طرح عربي المراق عرب المرح عربي المراق وغيره بالمراق وغيره بالمربق والمربق والمربق

9918\_(قوله: وَخُفَّيْنِ) يعنى مردول كے ليے علم ہے كيونكه عورت توسلے ہوئے كپڑے اور موزے زيب تن كرتى ہے جس طرح' وقاضى خان 'ميں ہے،' قبستانی''۔

9919\_(قوله: إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعُلَيْنِ الح) يَوْل اس امر كافا كده ديتا بكا گروه دونوں جوتے پائے توموزے كو نكائے۔ يونكه اس ميں ضرورت كے بغير مال كا اتلاف ہے۔ "البح" ميں اسے بيان كيا ہے۔ جوقول" امام صاحب" رطیفیت ن کائے۔ يونكه اس ميں ضرورت كے بغير مال كا اتلاف ہے۔ "وہ دونوں موزوں كوكائے جب كنعلين پائے جاتے ہيں بيہ ذہب كے طرف منسوب كيا گيا ہے كہ فديدوا جب موگا جب وہ دونوں موزوں كوكائے جب كنعلين پائے جاتے ہيں بيہ ذہب كے ظلاف ہے جس طرح" "شرح اللباب" ميں ہے۔

9920\_( تولد: فَيَقُطَعَهُمَا ) مَرجب وه ان دونوں كوكائے سے پہلے ایک پورادن پہنے تواس پردم واجب ہوگا۔ اگر دن سے كم عرصه ميں يہنے توصد قدوا جب ہوگا، 'لباب''۔

9921\_(قوله: أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) جومديث طيبيس ب: وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (1)\_

<sup>1</sup> سيح بزارى، كتاب الحج، باب مالايلبس الهحرم من الثياب، جلد 1 صفح 671، مديث نمبر 1142

عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّمَاكِ فَيَجُوذُ لُبْسُ الذَّد مُوذَةِ لَا الْجَوْرَ بَيْنِ (وَثَوْبٍ صُبِغَ بِمَالَهُ طِيبٌ) كَوْرُسٍ وَهُوَ الْكُنْ كُمُ كينچ سے كاٹ دے جہال تمہ باندها جاتا ہے۔ اور زرموزہ بہننا جائز ہے جرابیں ببننا جائز نبیں۔ اور ایسے دیگے ہوئے كيڑے كو پہننے سے نيچ جس كی خوشبو ہوجيے ورس جوكركم ہے،

چاہیے کہ وہ دونوں کو تعیین سے پنچے کائے۔جویہاں قول ہے حدیث طیباس سے زیادہ فضیح ہے،''ابن کمال''۔مراددونوں کو قطع کرنا ہے اس طرح کہ تعیین اوران سے او پروالی پنڈلی کھلی ہوئی ہو۔ صرف کعبین کی جگد کا کا نمامقصور نہیں جس طرح سیام مخفی نہیں۔

تعل مرادمداس ب-اس مرادوه جوتا بجما بلحرمين يمنة بين جس كاتمه بوتا ب-

9922\_(قوله: عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ) اس سے مرادوہ جوڑ ہے جوقدم كے درميان ميں ہوتا ہے۔ "بشام" نے امام "محك" دولیے اس سے مرادا ہمرى ہوئى ہڑى ہے۔ "محك" دولیے سے اس طرح روایت كيا ہے۔ وضو میں كعب كا معاملہ مختلف ہے۔ وضو میں اس سے مرادا ہمرى ہوئى ہڑى ہے۔ حدیث طیب میں دونوں میں سے سى كاتھيں نہيں۔ گر جب كعب كالفظ دونوں پر بولا جاتا ہے تو بطورا حتياط پہلے معنى پرمحول كيا جائے گا كيونكدزيادہ احتياط اس میں ہے جس میں ياؤں زيادہ نگا ہو۔

9923\_(قوله: فَيَجُوذُ الخ) ما قبل كلام سے جو پچھ مجھا گيااس پر تفريع ہے۔ اس سے اس جوتے کے پہننے كا جواز ظاہر ہوتا ہے جو قدم كے درميان والے كعب كوند ڈھانے۔ سرموزہ كے بارے بيس ايك قول يہ كيا گيا ہے: اس كو بابوج كہتے ہيں۔ ''طبی''نے بيذكركيا ہے: ظاہر بيہ ہے كہ اس سے مرادوہ ہے جے صرمہ كہتے ہيں۔

میں کہتا ہوں: زیادہ ظاہر تول پہلا ہے کیونکہ جو صرمہ اس وقت معروف ہے وہ وہ ہے جسے یا وَل میں این کی سے باندھا جا تا ہے اور وہ قدم کوڈھانپ لیتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کا ڈھانپنا جائز نہیں ہوتا۔ جب وہ صرمہ پہنے تو واجب ہے کہ وہ این کی جانب سے اسے نہ باندھے جب اس کا سامنے والا حصہ اور بابوج کے سامنے والا حصہ طویل ہو اس طرح کہ وہ اسے کا ث جانب سے اسے نہ باندھے جب اس کا سامنے والا حصہ اور بابوج کے سامنے والا حصہ و کے اندرایک خرقہ داخل کر دے جو پورے قدم کو اس میں داخل ہونے سے روک دے اور اس کا سامنے والا حصہ سے بانوج کے ظاہر والے جھے کو کا شنے سے احتر از کر سکوں کیونکہ اس میں اتلاف کا پہلوم وجودتھا۔

9924\_(قولہ: وَثَوْبٍ) یہ مجرور ہے اس کا عطف قعیص پر ہے۔ بعض نسخوں میں ثو با کا لفظ ہے اس کا عطف قعیص کے کل پر ہے۔اسے مطلق ذکر کیا ہے ہیں یہ سلے اور غیر سلے سب کوشامل ہوگا۔لیکن خوشبولگاتے ہوئے سلے ہوئے کپڑے کو پہننے میں مرد پر متعدد فدیے لازم ہوں گے جس طرح''اللباب' میں ہے۔

9925\_(قوله:بِمَالَهُ طِيبٌ) يعنى جس كى يا كيزه نوشبومو\_

9926\_(قوله: وَهُوَ الْكُن كُمُ) اس ميس اعتراض كي تنجائش ب- "الصحاح" ميس ب: كم مرادزعفران ب-اس

وَعُصُفُي وَهُوَ ذَهْرُ الْقِنْطِمِ (إِلَّا بَعْدَ ذَوَالِهِ) بِحَيْثُ لَا يَفُوحُ فِي الْأَصَحِّ (لَا يَتَّقِى (اِلاسْتِحْبَامَ) لِحَدِيثِ الْبَيْهَةِيْ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَخَلَ الْحَبَّامَ فِي الْجُحْفَةِ) (وَالِاسْتِظْلَالَ بِبَيْتِ وَمَحْبَلِ لَمْ يُصِبُ رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ فَلَوْ أَصَابَ أَحَدَهُ بَا كُرِةً) كَهَا مَرَّ (وَشَّذَهِ مُيَانٍ) بِكُسْمِ الْهَاءِ

اور عصفر سے جو کسم کا بھول ہے گر جب خوشبو زائل ہوجائے اس طرح کہ وہ نہ مہکے اور بیاضح قول ہے۔ وہ عنسل خانہ میں داخل ہونے سے نہ بچے کیونکہ بیبقی کی حدیث ہے کہ حضور سائٹ آلیب ہی جفد میں جمام میں داخل ہوئے۔اورا یسے کمرہ اورا یسے محمل کے سابی سے پر ہیز نہ کر سے جواس کے سراور چہرے تک نہ پنچتا ہو۔اگروہ ان دونوں میں سے ایک تک پنچتا ہوتو یہ کروہ ہو گاجس طرح گزر چکا ہے۔اور تھیلی کواپنے وسط ،

میں یہ بھی ہے: ورس سے مرادزر دیونی ہے جو یمن میں ہوتی ہے جس سے چبرے کے لیے مالش تیار کی جاتی ہے۔ ''النہائی' میں
'' قانون' سے مروی ہے: ورس ایک سرخ رنگ کی شے ہے جوزعفران کے سفوف کے مشابہ ہوتی ہے یہ یمن سے لائی جاتی ہے۔
'' قانون' میں موجرے (قولہ: فِی اُلْأَصَحِ ) ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس طرح کہ وہ جھڑتی نہ ہو جب کہ یہ غیرضج ہے۔ کیونکہ اعتبار خوشبود اربونے کا ہے جھڑنے اور بھھرنے کا نہیں۔ کیا تونہیں دیکھا اگرایک رنگا ہوا کپڑا ہوجس کی عمدہ خوشبوہ ہواوراس سے کوئی چیز نہ جھڑتی ہو جوم کواس سے منع کیا جائے گا جس طرح' المتصفی' میں ہے'' بح''۔

وه امور جواحرام کی حالت میں مباح ہیں

9928\_(قوله: لَا يَتَقَفِى الِاسْتِخْمَامَر الخ) احرام كى مباحات ميں شروع ہورہے ہيں۔ "شرح اللباب" ميں ہے: مستحب يہ ہے كدوه ميل كوز اكل ندكرے وه كى پانى ہے ہو بلكدوه پانى كواستعال كرتے وقت طہارت كا يا غبار دور كرنے اور حرارت كا قصد كرے۔

9929\_(قولہ: لِحَدِيثِ الْبَيِّهَ قِن الخ)(1) امام نووی نے ذکر کیا ہے: بیرحدیث بہت ہی ضعیف ہے۔'' ابن ججر'' نے'' شرح الشمائل' میں کہا: حفاظ کا اجماع ہے کہ بیموضوع ہے۔ان کے علاقوں میں جمام معروف نہیں تھا۔ گرحضور سائیٹیا آپیز کے وصال کے بعد بیمعروف ہوا۔

9930\_(قوله: وَالِاسْتِظْلَالَ الخ)وه گھر بالول کا ہو (خیمہ) یامٹی کا ہو مجمل اس میں پہلامیم مفق ح اور دوسرامیم مسور ہے یا اس کے برعکس ہوگا۔

9931\_(قوله: كَهَا مَرَّ) يعنى ان كِوْل و سترالوجه والرأس كى شرح ميس كرراب\_

9932\_(قوله: وَشَدَّ هِنْيَانِ) اس مرادالي شے ہجو پانجامه كناڑے كے مشابہ وتى ہے جمر كوسط ميں باندهاجاتا ہے اور اس ميں دراہم ركھے جاتے ہيں، 'شمنی''۔''قاموں''ميں ہے: اس سے مرادناڑہ، كمر بنداور نفقه كے ليے

<sup>1</sup> \_ اسنن الكبركلبيبق ، كتاب العج، باب دخول العهام بي الإحرام وحك الدأس والجسد، جلد 5 مفح 63 ،

رِنى وَسَطِهِ وَمِنْطَقَةٍ وَسَيْفٍ وَسِلَاجٍ وَتَخَتُّمٍ زَيْلَعِ لَعَدَمِ التَّغُطِيَةِ وَاللَّبْسِ (وَ اكْتِحَالِ بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ) فَلَوُ اكْتَحَلَ بِمُطَيِّبٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَلَوْكَثِيرًا فَعَلَيْهِ وَهُ سِمَاجِيَّةٌ

اپنے کمر بند، تلوار، اسلحہ باندھنے اور انگونٹی پہننے سے پر ہیز نہ کرے، '' زیلعی''۔ کیونکہ اس میں نہ کسی کو ڈھانپنے اور نہ ہی کسی لباس کے پہننے کا تصور ہے۔ اور ایسا مرمہ لگانے سے پر ہیز نہ کرے جس میں خوشبو نہ ہو۔ اگر ایسا سرمہ لگائے جس میں خوشبو ہو بیٹل ایک دفعہ یا دو دفعہ کرے تو اس پر صدقہ لازم ہوگا۔ اگر زیادہ دفعہ ایسا کرے تو اس پردم لازم ہوگا،''سراجیہ''۔

تھیلی ہے جو کر کے وسط میں باندھی جاتی ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ اس میں اپنا نفقہ ہو یا غیر کے لیے نفقہ ہوجس طرح '' تمرح اللباب' میں ہے۔ تہبند کے اوپر یا اس کے بنچ باندھ میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ اس کے ساتھ تببند کی حفاظت کا قصد نہیں کیا جاتا۔ جب وہ اس کے ساتھ اپنی تہبند باندھے و معاملہ مختلف ہے جس طرح ہم اسے (مقولہ 1886 میں ) بیان کر بچے ہیں۔ جاتا۔ جب وہ اس قولہ 1866 میں ایان کر بھے ہیں جس میں اسے کر کہتے ہیں جس میں اسے کر کہتے ہیں جس طرح '' عین' میں اے کر کہتے ہیں جس طرح '' عین' میں ہے۔

9934\_(قوله: وَسَيْفِ) يَعَىٰ لَلُوارِكُوباند هنے ہے پر ہیزنہ کرے یعنی اپنے جمائل کو اپنی کمر میں باند ھنے ہے۔ 9935\_(قوله: وَسِلاَج) یِتخصیص کے بعد تعیم ہے۔اس سے مرادوہ چیز ہے جس کے ساتھ ایک آ دمی قال کرتا ہے۔ پس اس میں زرہ داخل نہیں ہوگی کیونکہ اسے پہنا جاتا ہے (جوممنوع ہے)

9936\_(قوله: وَتَخَتُّم و اكتحال) اس كا ماقبل پرعطف ہے۔ پس تقدیر كلام يہ ہوگ: وہ انگوشی پہنے اور سرمه لگانے سے پر ہیز نہ كرے جب كه اس كاكوئى معنى نہيں مگريد كه شد سے مراد استعمال ليا جائے۔ يہ صورت اس سے ہوگى كه مقيد فركيا جائے اور مطلق كا اراده كيا جائے يہ مجاز مرسل ہوگا۔ اگر وہ كہة تخته او اكتحالا تو اس سے محفوظ رہتے ،'' ح''۔

اس کی تاویل جواز کی وجہ سے جر کے ساتھ کرناممکن ہے، یا مبتدا ہونے کی بنا پر رفع سے بھی ممکن ہے اس کی خبر محذوف ہے یعنی کذلک۔

9937\_(قوله:لِعَدَمِ التَّغُطِيَةِ وَاللَّهُسِ) تغطيه كالفظ گفر اور محمل سے سايہ حاصل كرنے كى طرف راجع ہے اور ليس كالفظ مابعد كى طرف راجع ہے۔ ليس كالفظ مابعد كى طرف راجع ہے۔

9938\_(قوله: فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ) جب على صدقه كالفظ مطلق ذكركري تواس سے مراد نصف صاع ہوتا ہے،'' بح''۔ 9939\_(قوله: وَلَوْ كَثِيرًا) لِعِنى تين دفعہ يااس سے زيادہ كيونكه مقابله كاقرينہ ہے۔'' شرح اللباب' ميں اسے ظاہر قرار ديا ہے۔ مراد فعل ميں كثرت ہے نہ كہ اس خوشبوكى ذات ميں كثرت ہے جوہلى ہوتى ہے۔ ايک دفعہ سرمہ لگانے سے دم لازم نہيں ہوگا اگر چه سرمہ ميں خوشبوزيا دہ ہوجس طرح'' الفتح''كى كتاب'' البخايات' ميں اس كو بيان كيا ہے۔ (دَ) لَا يَتَّقِى (خِتَانَا وَفَصْدًا وَحِجَامَةً وَقَلْعَ خِرْسِهِ وَجَبُرَ كُنْمٍ وَحَكَّ رَأْسِهِ وَبَكَنِهِ لَكِنْ بِرِفُقِ إِنْ خَافَ سُقُوعً شَعْرِةٍ أَوْ قُبُلَةٍ فَإِنَّ فِي الْوَاحِدَةِ يَتَصَدَّقُ بِشَقْءَ وَفِي الثَّلَاثِ كَفَّ مِنْ طَعَامٍ غُهُرُ اذْكار (وَأَكْثَنَ الْبُحْمِهُ (التَّلْبِيَةَ) نَدْبًا (مَتَى صَلَّى) وَلَوْنَفُلًا (أَوْ عَلَاشَى فَا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا أَوْ لَقِي رَكْبًا) جَنْعُ رَاكِب أَوْ جَنْعًا مُشَاةً وَكَذَا لَوْلَقِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا (أَوْ أَسْحَى) وَخَلَ فِي الشَّحَرِإِذُ التَّلْبِيَةُ فِي الْإِحْرَامِ كَالتَّكُبِيرِ فِي الصَّلَةِ

وہ ختنہ کرے، فصد، پچھنے، اپنی داڑھ اکھیڑنے،ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے، اپنے سراور بدن کو تھجلانے سے پر ہیز نہ کرے کیکن یہ
کام نرمی سے کرے اگر اسے اپنے بال یا جوں کے گرنے کا خوف ہو۔ ایک جوں میں وہ کوئی شے صدقہ کردے اور تین جوؤں
میں ایک ہختیلی بھر کھانا صدقہ کرے،''غررالا ذکار''۔محرم بطوراسخاب کثرت سے تلبیہ کہے جب وہ نماز پڑھے اگر چہنما زنفلی
ہویا کمی بلند جگہ پر چڑھے یا وادی میں اترے یا قافلے کو ملے۔ بیرا کب کی جمع ہے۔ یا ایسی جماعت کو ملے جو پیدل ہوں۔
اس طرح اگروہ ایک کولیس یا وہ محری کے وقت میں داخل ہوں۔ کیونکہ احرام کی حالت میں تلبیہ نماز میں تکبیر کی طرح ہے۔

9940\_(قولہ: وَ فَصْدًا) اگر چہ ہاتھ پر پٹ باندھنی پڑھے۔ کیونکہ ہم پہلے (مقولہ 9900 میں) بیان کر چکے ہیں کہ چہرے اور سرکے علاوہ پر پٹ باندھنا جوعذر کے بغیر ہووہ مکروہ ہوتی ہے۔

9941\_(قوله: وَحِجَامَةً) يعنى جب بال زائل كي بغير تجيني لكوائ جائي، "لباب" ورنداس پردم لازم آئ كارجس طرح عنقريب آئ كار

9942\_(قوله: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ) جِير تَعُور اور روثي كاكرار

9943\_( قوله : فِی الثَّلَاثِ) یعنی جب بال اور جوو کیں تین ہوں۔ جہاں تک زیادہ کا تعلق ہے تو اس کا ذکر جنایا ت میں آئے گا۔

9944\_(قوله: وَلَوْ نَفُلًا) ای طرح ''البدائع'' میں ہے۔''طحادی'' نے اسے فرائض کے ساتھ خاص کیا ہے نوافل اور فوت شدہ نمازوں کے ساتھ خاص نہیں کیا۔اور اسے ایا م تشریق میں تکبیر کے قائم مقام رکھا ہے۔ تعیم اولی ہے،'' فتح''۔ یہی صحیح قابل اعتماد اور ظاہر روایت کے موافق ہے،'' شرح اللباب''۔

9945\_(قوله:أَوْعَلاَ شَرَفًا) يَعْنِ بِلنَدْجِلَه يرجِرُ هـ\_

9946\_(قولہ: جَنْعُ دَاکِبِ) رکباسم جمع ہے۔وہ سفر میں اونٹوں والے ہیں۔دس سے کم پراس کااطلاق نہیں ہوتا،''نہر''۔

9947\_ (قوله: دَخَلَ فِي السَّحَرِ) بدرات كا آخرى حِمثا حصر بـ

9948\_(قوله: كَالتَّكْمِيرِ في الصَّلَاقِ) جس طرح نماز مين تكبيرايك حالت سے دوسرى حالت ميں انقال كے وقت

#### (رَانِعَا)اسْتِنَانَا(صَوْتَهُ بِهَا بِلَا جَهْدٍ) كَمَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُر

جب کہ وہ سنت جانتے ہوئے تلبیہ کے ساتھ اپنی آ واز کو بلند کرے جب کہ اس طرح کوشش نہ کرے جس طرح عوام کرتے ہیں۔

کہی جاتی ہے ای طرح جج میں تلبیہ بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں انتقال کے وقت کہا جاتا ہے،'' ک''۔ای وجہ سے ''اللباب'' میں کہا: تلبیہ کثرت سے پڑھنامتخب ہے کھڑے ہوئے، بیٹے ہوئے، سوار ہوکر، پیدل، پاکیزہ حالت میں، حالت جنابت میں اور حالت حیض میں، احوال کے متغیر ہونے کے وقت اور زبانوں کے متغیر ہونے کے وقت، رات اور دن کے آنے کے وقت، سواری پرسوار ہوتے وقت اور اس سے اثرتے وقت، جب وہ نیند سے بیدار ہویا اپنی سواری کوستانا چاہے۔ اور یہ بھی کہا: ہر دفعہ تین دفعہ بے در پے تلبیہ کا تکر ارمستحب ہوگا۔ گفتگو کے ساتھ تلبیہ وقطع نہ کرے۔ اگر وہ تلبیہ کے در میان سلام کا جواب دیتو بیجائز ہوگا۔ دوسرے آدمی کے لیے اسے سلام دینا مکر وہ ہوگا۔ جب وہ ایک جماعت ہوں تو وہ سب ایک کے تلبیہ پرنہ چلیں بلکہ ہرانسان خود اپنا تلبیہ کیے۔ اور وہ مکہ کرمہ کی صحبہ منی اور عرفات میں تلبیہ کیے اور عمرہ کے طواف اور سعی میں تلبیہ نہ کیے۔

9949\_(قوله: رَافِعًا صَوْقَهُ بِهَا) مَرجب وه شهر مين هو يا تلبيه كَهَ والاعورت مو ، 'اباب' -اس كشارح في يه اضافه كيا به: يا وه مجد مين موتاكه وه نمازيون اورطواف كرف والون يرمعالمه خلط ملط نه كرد سـ -

950° (قولْه: اسْتِنَانًا) اگروہ اس کوترک کرے تووہ گنا ہگار ہوگا۔ اوراس پر َونَی چیز الازم نہ ہوگی '' فتح''۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: بطوراستحباب ایسا کرے۔ قابل اعتاد قول پہلاقول ہے،''شرح اللباب''۔

## افضل حج كابيان

9951 (قولد: بِلاَ جَهْدِ) جهد كالفظ جيم كِ فتح اور دال كِساته بِيعِي ابِن آواز انتهائي بلندكر نے كےساته فضل كوتھكائے تاكدات تكليف نه ہو۔ اس میں اور آنے والی حدیث میں كوئی تضاونہیں۔ افضل الحج العج والشج (1)۔ بہترین فج تلبید كےساتھ آواز كو بلندكر نااور قربانى كا خون بہانا ہے يعنی فج كے افراد میں سے افضل ایسا فج ہے جواس پر مشتل ہونہ كہ يمل فج كے افعال میں سے افضل ہیں۔ عج سے مراد تا بہت كے ساتھ آواز كو بلندكر نا ہے اور ثج سے مراد ذرئ كے ساتھ خون بہانا ہے۔ كونكہ انسان بعض او قات طبعاً بلند آواز والا ہوتا ہے تو بلند آواز سے تلبید كہنا حاصل ہوجا تا ہے ساتھ ہى وہ تھكتا نہيں، "نہز"۔

9952\_(قولد: كَمَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُ) يوامر منفى كَمْثِل بجوجهد (تفكنا) في كَمْثِل نهيل، " 5" -

(وَإِذَا دَخَلَ مَكَةً بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ) الْحَرَامِ بَعْدَمَا يَأْمَنُ عَلَى أَمْتِعَتِهِ وَاخِلًا مِنْ بَابِ السَّلَامِ نَهَادًا نَدُبًا مُلَبِّيًا مُتَوَاضِعًا خَاشِعًا مُلَاحِظًا جَلَالَةَ الْبُقْعَةِ وَيُسَنُّ الْغُسُلُ لِدُخُولِهَا وَهُوَ لِلنَّظَافَةِ فَيُحَبُّ لِحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ (وَحِينَ شَاهَدَ الْبَيْتَ كَبَرَ) ثَلَاثًا وَمَعْنَاهُ اللهُ أَكْبَرُمِنُ الْكَعْبَةِ (وَهَلَّلَ)

309

اور جب وہ مکہ تکرمہ میں داخل ہوتو وہ مسجد حرام ہے آغاز کرے اس کے بعد کہ وہ اپنے سامان کے بارے میں بے خوف ہو چکا ہو جب کہ وہ دن کے وقت بطور استخباب باب السلام ہے داخل ہو جب کہ وہ تلبیہ کہدر ہا ہوتواضع کررہا ہوخشوع خضوع کر رہا ہو جب کہ اس بقعہ مبارکہ کی عظمت شان اس کے پیش نظر ہو۔ اور اس میں داخل ہونے کے لیے عسل کرنا سنت ہے۔ یہ عنسل نظافت کے لیے ہوگا۔ پس حائفہ اور نفسا کے لیے مستخب ہے۔ اور جب وہ بیت اللّه شریف کود کھے تو تین دفعہ تکبیر کہے۔ اس کامعنی ہے: اللّه تعالیٰ کعبہ سے بڑا ہے اور لَا ٓ اِللّه اِلّا اللّه کُم

#### مکہ میں داخل ہونے کاونت

9953\_(قوله: إِذَا دَخَلَ مَكَّةً) مستحب بيہ به كدوه مكه كرمه ميں دن كودت باب المعلى سے داخل ہوجس طرح "الخانية" ميں ہے تاكدوه داخل ہوت وقت تعظيم كى خاطر بيت الله شريف كى طرف منه كرنے والا ہواور جب وه فكے توباب سفلى سے فكے "بر"۔

9954\_(قوله: نَهَادًا) يه مكه مرمه مين داخل ہونے كى قيد ہے جس طرح تخصيم كيكن جب مجد مين داخل ہونا، وخول مك عد ہوتواس كاس كى قيد ہونا ہوئا۔

9955\_(قوله: مُلَبِّیا) یه مکه مکرمه میں بھی داخل ہونے کے لیے قید ہے۔''اللباب' میں کہا: وہ اس میں داخل ہونے کے لیے قید ہے۔''اللباب' میں کہا: وہ اس میں داخل ہونے کے وقت تلبید کہنے والا اور دعا کرنے والا ہو یہاں تک کہ باب السلام تک پہنچ جائے پس وہ سجد سے شروع کرے۔
9956\_(قوله: لِدُخُولِهَا) ضمیر ہے مراد مکه مکرمہ ہے اس کی دلیل ضمیر کا مؤنث ہوتا ہے۔'' البحر'' کی عبارت اس میں نص ہے،'' ح''۔

9957\_(قوله: فَيُحَبُّ) يولفظ عامبمله كساته ب، "ح"-

9958\_(قوله: وَمَعْنَاهُ اللهُ أَكْبَرُ مِنْ الْكَعْبَةِ)' غاية البيان' من اى طرح ہے۔ زيادہ بہتريہ ہے: الله تعالى بر شے ہے برتر ہے،' بحر' ۔ گو يا شارح نے پہلے قول كوتر جح دى ہے كونكه مقام اس كا تقاضا كرتا ہے جس طرح وہ آ دى جوك عمل ميں شروع ہوتا ہے جب وہ الله تعالىٰ كانام ليتا ہے تو وہ جس كام ميں شروع ہور ہا ہوتا ہے اس ميں الله تعالىٰ كے نام ہے بركت كو پيش نظر ركھتا ہے۔

9959\_(قولە: وَهَلَلَ)''الفَّحَ'' كى عبارت ہے: كبرو هلل ثلاثا۔''ابن شلىن' كى عبارت ہے: كبرثلاثا و هلل ثلاثا۔ لِئَلَّا يَقَعَ نَوْعُ شِمُ كِ (ثُمَّ) ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ لِأَنَّهُ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ

تا كىكى قىم كاشرك واقع نەبور چىروە طواف كا آغاز كرے كيونكە يەبىت الله شرىف كاسلام ب

## بیت الله شریف کی زیارت کے وقت دعامتجاب ہوتی ہے

9960\_(قوله: لِنَّلَا يَتَعَمَّ نَوُعُ شِنْ كِ) كيونكه جابل كاوېم ہوسكتا ہے كه عبادت بيت الله كى ہے۔ "البحر" بيں كہا ہے:
متون ميں بيت الله شريف كے مشاہدہ كے وقت دعا ذكر نہيں كى گئى۔ يدا يى غفلت ہے جس سے غفلت نہيں كى جانى چاہے۔
كيونكه بيت الله شريف كى زيارت كے وقت دعا مستجاب ہوتى ہے۔ امام" محمد" دائيتي نے ج كے مشاہد كے ليے كى دعا كاتعين نہيں كيا كيونكة تعيين رفت كوختم كر ديتى ہے۔ اگر وہ منقولہ دعا ہے بركت حاصل كر ہے تو يہ سن ہے۔ "ہدايہ" ميں اى طرح ہے۔ "الفتح" ميں ہے: اہم ترين دعا حساب كے بغير جنت كوطلب كرنا ہے۔ يبال نى كريم سنين آيہ پر درود پڑھنا اہم ترين ذكر ہے جس طرح" حالى" ئے اپنى مناسك ميں اس كاذكركيا ہے۔

آئمہ احناف کے نزدیک بیت الله شریف کی زیارت کے وقت ہاتھ اٹھا نا مکروہ ہے

''اللباب'' میں کہا: بیت الله شریف کودیکھتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ ہاتھ اٹھائے گا۔ قاری نے اپنی شرح میں کہا: وہ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے اگر چہ اس کی دعا کی حالت ہو کیونکہ ہمارے اصحاب کی مشہور کتب میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بلکہ'' سرو جی''نے کہا: نہ بتو اس کوترک کرنا ہے۔''طحاوی''نے اس کی تصریح کی ہے۔ ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک بیم کروہ ہے۔

9961 (قوله: ثُمَّ ابْتَدَاً بِالطَّوَافِ) اگروه احرام کے بغیر ہوتو پیطواف تحیہ ہوگا۔ اگر جج کا احرام با ندھا ہوتو پیطواف قدوم ہوگا۔ بیال صورت میں ہے جب وہ ہوم النحر سے پہلے داخل ہو۔ اگروہ اس میں داخل ہوتو طواف فرض اسے طواف تحیہ سے غن کرد ہے گا۔ بیاس نے عمرہ کا احرام با ندھا ہوا ہوتو ہوتے ہوگا۔ اور عمرہ کا طواف قدوم نہیں ہوتا۔ ''الفتے'' میں ای طرح ہے'' نہر''۔ اس کے اطلاق نے بیاف کدہ دیا ہے کہ وہ اوقات جن میں نماز کروہ ہوتی ہے ان میں طواف مروہ نہیں ہوتا۔ حس طرح'' الفتے'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ مگروہ ان اوقات مروہ میں طواف کی دور کعات نہ پڑھے بلکہ وہ صبر کرے یہاں میں کہ وہ وقت واضل ہوجائے جس میں کراہت نہ ہو۔

اگر کوئی عذر نه ہوتو بیت الله شریف کا طواف ہی تحیة المسجد ہے

9962 (قوله: لِأَنَّهُ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ) يہ بیت الله شریف کوسلام ہے یہ اس آ دمی کے لیے ہے جوطواف کا ارادہ کرے ۔ جوطواف کا ارادہ کرے۔ جوطواف کا ارادہ نہرے۔ جوطواف کا ارادہ نہرے۔ جوطواف کا ارادہ نہرے یہاں تک کہ تحیۃ المسجد کی میں معاملہ مختلف ہے۔ اوروہ بیٹے کا ارادہ رکھتا ہوتو وہ نہ بیٹے یہاں تک کہ تحیۃ المسجد کی دور کھات پڑھے گرجب وقت ایہا ہوجس میں نماز پڑھنا مکروہ ہو،''شرح اللبا بلقاری''۔''النقابی' کی شرح میں ان کا قول ہے: اگروہ محرم نہیں تو بیطواف تحیہ ہوگا۔ کیونکہ علمانے کہا: اس مسجد کا تحیہ طواف ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ جوطواف نہ کرے تو وہ

مَالَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ جَمَاعَتِهَا أَوْ الْوِتْرِأَوْ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ فَاسْتَقْبَلَ (الْحَجَرَ

جب الے فرض نماز ، فرض نماز کی جماعت ، وتر پاسنت مؤکدہ کے فوت ہونے کا خوف ندہے۔ پھروہ حجر اسود کے سامنے آئے

تحیة المسجدنه پڑھےجس طرح بعض عوام نے سمجھا ہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن ان کا قول ہے: تحیة هذا المسجد الطواف یہ فائدہ دیتا ہے کہ اگر اس نے نماز پڑھی اور طواف نہ
کیا تو بیت الله شریف کوسلام ادائبیں ہوگا مگر یہ کہ اسے بلا عذر طواف کے ترک کرنے کے ساتھ خاص کیا جائے اور عذر کے
ہوتے ہوئے نماز کے ساتھ تحیہ حاصل ہوجا تا ہے۔ پھر میں نے ''شرح اللباب' میں بھی ایسا قول دیکھا جواس پر دلالت کرتا
ہے۔ کیونکہ ایک اور جگہ فر مایا: اس مسجد کا تحیہ خصوصاً طواف ہے مگر جب اس کا مانع ہوپی وہ تحیۃ المسجد کے نوافل پڑھے اگر

9963\_(قولہ: مَا لَمْ يَخَفْ الخ) لِعنى پس وہ ان سب كوطواف پرمقدم كرے گا\_ لِعنى طواف تحيه وغير ہا پر ان كو مقدم كرے گا،''لباب''و''شرحه''۔ پھروہ طواف كرے،''بحز''۔

ی تول اس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ ان نمازوں کے ساتھ بیت الله شریف کا تحیہ حاصل نہیں ہوگا جب کہ بیتحیہ باقی ماندہ مساجد کے ساتھ حاصل ہوجا تا ہے۔ بیام نہیں ہے گرمحض اس لیے کہ بیت الله شریف کا تحیہ طواف ہے نہ کہ نماز۔ باقی مساجد کا معاملہ مختلف ہے۔ اسی وجہ ہے بعض علما نے کہا: فرق دووجوہ سے ہے۔ ان دونوں میں سے ایک بیہ ہے کہ نماز جنس ہے اس نماز کا بعض بعض کے ساتھ قائم ہوجا تا ہے۔ اور طواف نماز کی جنس میں سے نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے مسجد میں فرض نماز تحیہ المسجد ہے طواف تحیۃ البیت ہے یہ سے دکا تحیہ نہیں ہے۔

2964 (قوله: فَوْتَ الْمَكْتُوبَةِ) چاہے کہ مرادہ وکہ فرض نماز کامتحب وقت ہوجائے کیونکہ دو صحح قولوں میں سے ایک کے مطابق اس کے ساتھ بدرجہ اولی تر تیب ساقط ہو ایک کے مطابق اس کے ساتھ بدرجہ اولی تر تیب ساقط ہو جائے گی۔ تامل ۔''شرح اللبا ب' میں نماز جنازہ کے فوت ہونے کا اضافہ کیا ہے۔'' البحر''اور'' النہ'' میں اس کا اضافہ کیا ہے جب وہ اس وقت واخل ہواجس وقت لوگوں کو طواف کرنے ہے منع کیا جاتا ہے یا اس پر فوت شدہ فرض نماز لازم تھی۔ آخری کو لباب میں ذکر کیا ہے۔ شارح نے اس کی ا ذاکان صاحب ترتیب کے ساتھ قیدلگائی ہے۔

میں کہتا ہوں: ظاہر سے کہ یہاں فوت شدہ نماز سے مرادوہ ہے جس کواس نے جان ہو جھ کرفوت کیا ہواوراس کی فورا قضا واجب ہو۔ورنداس نماز پرطواف کومقدم کرنا پچھ نقصان نہیں دے گا گر جب اسے وقتی فرض نماز کے فوت ہونے کا خوف ہے جب وہ وقتی نماز پرطواف اور فوت شدہ کی قضا کومقدم کرے۔اس وقت وقتی فرض نماز کاذکرفوت شدہ نماز کے ذکر کے ترک سے غنی کردے گا۔ فافہم

طواف كاطريقنه

9965\_(قوله: فَاسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ الخ) فا كساتها المركى طرف اشاره كياب كدوه جراسودك بالقابل مون

مُكَبِرًا مُهَلِّلًا رَافِعًا يَكَيْهِ كَالصَّلَاقِ (وَاسْتَلَمَهُ) بِكُفَّيْهِ وَقَبَّلُهُ بِلاَ صَوْتِ، وَهَلْ يَسْجُدُ عَلَيْهِ ؟ قِيلَ نَعَمُ تَجْبِر كَهَ مُوعَ اورا پنهاتھوں كواٹھاتے ہوئے جس طرح نماز ميں ہوتا ہے۔ اور اپنی دونوں بتھيليوں كے ساتھ حجراسودكو چھوئے اور بغيرا واز كے اس كابوسہ لے۔ اور كياوہ اس پر سجدہ كرے؟ ايك قول بيكيا گيا ہے: باں۔

سے پہلے طواف کی نیت کرے ای دلیل کی وجہ ہے جس کا عنقریب ذکر کریں گے کہ وہ اپنے بورے بدن سے بورے پھر پر گزرے ۔ ای وجہ ہے 'اللباب' میں کہا: پھر وہ بیت الله شریف کے بالمقال جمر اسود کی اس جانب، جورکن بمانی کی طرف ہے ، کھڑا ہواس طرح کہ بورا پھر اس کی دائیں جانب ہواور اس کا دایاں کندھا جمر اسود کی طرف ہو پس وہ طواف کی نیت کرے ۔ یہ کھٹرا ہواس طرح کہ بورا پھر اس کی دائیں جانب ہواور اس کا دایاں کندھا جمر اسود کے بالمقابل ہواس کرے ۔ یہ کیفیت مستحب ہواور نیت فرض ہے۔ پھر وہ اپنی دائیں جانب گزرے یہاں تک کہ جمر اسود کے بالمقابل ہواس کے مقابل کھڑا ہو، اس کا بوسہ لے، ہم الله شریف پڑھے ، الله تعالی کی حمد کہے ، درود پڑھے اور دعا مانے ۔

اس کے شارح نے کہا: وہ کہے: بسم الله ، الله اکبر ، لله الحد ، الصلاة و السلام عدی د سول الله ۔ اے الله! تیری دات برایمان رکھتا ہوں ، تیرے عہد ہو فاکرتا ہوں اور تیرے نی حضرت محمد شن شنائی ہوگی۔

9966\_(قوله: دَافِعَایَدَیْدِ) یعنی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائے نہ کہ نیت کے وقت ۔ کیونکہ نیت کے وقت ہاتھ اٹھاٹا بدعت ہے،''لباب'۔اس کے شارح'' قاری'' نے ایک اور موقع پر گفتگو کے بعد کہا: عاصل کلام یہ ہے ججراسود کے بالمقابل ہوئے بغیر ہاتھوں کو اٹھاٹا مکروہ ہے جہاں تک اس کا آغاز کسی اور جگہ ہے ہووہ حرام ہے، مکروہ تحریک ہے یا مکروہ تنزیبی ہے۔ یہان اقوال پر بہنی ہے جو ہمارے نزدیک ہیں وہ اقوال یہ ہیں: حجراسود سے آغاز کرنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ حجراسود سے آغاز کرنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ حجراسود سے تھوڑ ایمیلے وہ نیت کرے تاکہ وہ اختلاف سے نکلے۔

9967 (قوله: كَالصَّلَاقِ) يعنى كانوں كے برابر ہو۔ كتاب الصلاق ميں پہلے ذكر كيا ہے كہ وہ ہاتھوں كوجمراسود كے استلام اوردونوں جمروں كے ہاں دونوں كندھوں كے برابر ہاتھ اٹھائے گا اور ہتھيليوں ئے باطن كوجمراسوداور كعب كی طرف كرے گا۔
''قبتانی'' نے اسے''شرح الطحطاوی'' كی طرف منسوب كيا ہے۔''البدائع'' وغير ہا ميں اس كی تھیج كی ہے۔''النقائی'' وغير ہاميں اس كی تھیج كی ہے۔ النقائی' وغير ہاميں اس كی تھیج كی ہے پس تھیج میں اختلاف ہے۔
استلام حجمر كا طر لقہ

9968\_(قولہ: وَاسْتَلَبَهُ) یعنی اپنے ہاتھوں کو پنچے جھوڑنے کے بعد ہتھیلیوں سے حجر اسود کو جھوئے جس طرح ''النہ'' میں''التحفہ'' سے مردی ہے۔''اللیا ب'' میں کہا:استلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود پرر کھے اور اپنامندا پنی ہتھیلیوں کے درمیان رکھے اور اس کا بوسہ لے۔

9969\_(قولہ:قِیلَ نَعَمُ)''اللہاب' میں اے یقین سے بیان کیا ہے۔اور کہا: یہ مستحب ہے۔اور اسے تین تین بار کرے ساتھ ہی اس کا بوسہ لے۔اس کے شارح نے کہا: یہ اس کے موافق ہے جھے شیخ رشید الدین نے''شرح الکنز'' میں نقل (بِلَا إِينَاءِ) لِأَنَّهُ سُنَةٌ وَتَرْكُ الْإِيذَاءِ وَاجِبٌ، فَإِنْ لَمْ يَقُدِ رُيضَعُهُمَا ثُمَّ يُقَبِلُهُمَا أَوْ إِخْدَاهُمَا وه ججراسود كا ستلام كريتے وقت كى كواذيت نه دے۔ كيونكه يسنت ہاورلوگوں كواذيت دينے كورك كرناواجب ہے۔اگر

ر میں ہوئے ہے۔ وہ بوسہ لینے پر قا در نہ ہوتو و ونو ں ہتھیلیوں کو حجر اسود پر رکھے پھر دونوں ہاتھوں کا بوسہ لے لیے یا دونوں ہاتھوں میں سے ایک کے ساتھ بیدمعاملہ کرے۔

کیا ہے۔ای طرح ہمارے اسحاب سے عزبن جماعہ نے قتل کیا ہے۔لیکن قوام الدین الکا کی نے کہا:اوٹی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ سجدہ نہ کرے کیونکہ مشاہیر میں ایسی روایت نہیں۔

اس کا ظاہر یہ ہے کہ جو''الکا کی'' نے''المعراج'' میں کہااس کوتر جیج دی ہے۔ یہی''افقے'' کا ظاہر معنی ہے۔اس وجہ سے ''النہ'' میں'' البح'' کے قول انہ ضعیف پر اعتراض کیا ہے کہ صاحب دارزیادہ جانتا ہے۔ یعنی کا کی ان اہل مذہب میں سے ہے جو ماہر ہیں۔ وہ کسی دوسر سے فر دکی بنسبت زیادہ آگاہی رکھتا ہے۔ پس جوقول انہوں نے نقل کیا ہے اس کوضعیف قرار نہیں وینا جا ہے۔

میں کہتا ہوں: کا کی نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ یہ مشاہیر میں مذکور نہیں۔ یہ قول کی اور میں اس کے ذکر سے نفی نہیں کرتا۔
'' البح'' میں یہ بیان کیا ہے کہ حضور سائن نی آئی ہے اور بعد میں حضرت عمر فاروق بڑا تین نے یم ل کیا ہے جس طرح حاکم نے یہ روایت کی ہے اور اسے صحیح قر اردیا ہے (1) الکا کی سے جو قول گزرا ہے'' شرح النقابی'' میں ملاعلی قاری نے اس کے ساتھ اس کا تدارک کیا ہے۔ اور ابن جماعہ نے ہمارے اصحاب سے جو پچھ قل کیا ہے اس کی تائید کی ہے۔ پھر میں نے'' غاید السروجی'' سے ایک قول نقل کیا ہواد یکھا ہے کہ صرف امام مالک نے جمراسود پر سجدہ کو کمروہ خیال کیا ہے اور کہا: یہ بدعت ہے۔ اور جمہور علمانے اس کے خلاف جمت ہونے کا قول کیا ہے۔ حدیث ان یعنی امام مالک کے خلاف جمت ہے۔

''البحر''اور''اللباب' میں جس استحباب کا ذکر کیا گیا تھاوہ رائح ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس میں بھی کوئی خفانہیں کہ''سرو جی' اہل دار میں سے ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے۔اور ان کے قول کو اپنانا جب کہ وہ قول جمہور اور حدیث کے موافق ہے زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔فافہم

9970\_(قوله: وَتَوْكُ الْإِيذَاءِ وَاجِبٌ) پس سنت بر عمل كرنے كے ليے وہ واجب كونہ چھوڑ كے مگر جہال تك ختنه كرنے كے ليے شرمگاہ كود كيھنے كاتعلق ہے تو اس ميں سنت كے ليے واجب كا ترك نہيں۔ كيونكه ضرورت كى بنا پرد كھنے كى اجازت ہوتى ہے۔

9971\_(قوله: فَإِنْ لَمْ يَقُدِرْ) يعنى اگروه لوگول كواذيت ديئے بغير بوسه لينے پر قادر نه ہويا مطلقاً قادر نه ہوتووه اپنے ہاتھ حجراسود پرر کھے پھران دونوں ہاتھوں كا بوسه لے يا اپناايك ہاتھاس پرر کھے زيادہ بہتريہ ہے كہوہ ايك ہاتھ داي

<sup>1</sup>\_اسنن الكبرى للبيرقي ، كتاب العج، باب افتتاح الطواف بالاستلام، مبلد 5 مفح 74-73

رَوَإِلّا يُنكِنُهُ ذَلِكَ رَبُسُ بِالْحَجَرِ رَشَيْتًا فِي يَهِ وَلَوْعَمًا رَثُمَّ قَبَلَهُ أَى الشَّىءَ رَوَإِنْ عَجَزَعَنْهُمَا أَى السَّيَلَامِ وَالْإِمْسَاسِ رَاسْتَقْبَلَهُ مُشِيرًا إِلَيْهِ بِبَاطِنِ كَقَيْهِ كَأْنَهُ وَاضِعُهُمَا عَلَيْهِ رَوَكَبَرَ وَهَلَلَ وَحَبِدَ اللهَ لَلسَّتِلَامِ وَالْإِمْسَاسِ رَاسْتَقْبَلَهُ مُشِيرًا إِلَيْهِ بِبَاطِنِ كَقَيْهِ كَأْنَهُ وَاضِعُهُمَا عَلَيْهِ رَوَكَبَرَ وَهَلَلَ وَحَبِدَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُقَبِّلُ كَقَيْهِ وَفِي بَقِيَّةِ الرَّفْعِ فِي الْحَجِّ يَجْعَلُ كَفَيْهِ لِلسَّبَاءِ إِلَّا عِنْدَ الْحَبْرَتَيُن فَلِلْكَعْبَةِ

اگریداس کے لیے ممکن نہ ہوتو اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کر حجر اسود کو حجوے اگر چہوہ عصابی ہو پھر وہ اس شے کا بوسہ لے۔
اگر وہ ان دونوں امور لینی استلام اور حجر اسود کومس کرنے سے عاجز ہوتو اس کے بالمقابل ہو جب کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کے باطن
سے اس کی طرف اشارہ کرے گویا وہ دونوں ہاتھوں کو حجر اسود پر رکھر ہاہے اور تکبیر کیے ، اُرّ اِلْهَ اِلَّا اللّٰهُ کیے ، الله تعالیٰ کی حمد
کرے اور نبی کریم مان تفایلی پر درود پڑھے پھر وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کا بوسہ لے ، حج میں باتی جگہوں میں اپنی ہتھیلیوں کو
آسان کی طرف کرے۔گردونوں جمرات کے موقع پر ہتھیلیوں کو کعبہ کی طرف کرے۔

ہو۔ کیونکہ دایاں ہاتھاں میں استعال ہوتا ہے جس میں شرف ہوتا ہے۔اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 'البحر العمیق'' نے قال کیا گیا: حجر اسود الله تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے (بیہ متشابہات میں سے ہے،مترجم) اور مصافحہ دائیں ہاتھ سے ہی ہوتا ہے۔

9972\_(قوله: وَإِلَّا يُهُكِنْهُ ذَلِكَ ) يعنى دونو س باتفول كويا ايك باته كوركهنا\_

9973\_(قوله: يُبِسُّ) اس كا پہلاحرف مضموم اور دوسراحرف مکسور ہے۔ بيد امساس سے مشتق ہے جس كى طرف شارح كا آنے والاقول اشاره كرتا ہے۔

9974\_(قوله:عَنْهُمَا)زياده بهتر عنه تهافيمير سے مراد الامساس ہے۔ كيونكدا سلام سے عجز كاذكرا بناس تول دالايس كے ساتھ كيا ہے۔

9975\_(قولہ: مُشِيرًا إِلَيْهِ بِبَاطِنِ كَفَيْهِ) يعنى دواب ہاتھوں کواپے دونوں کا نوں کے برابراٹھائے اور دونوں کے اندروالے حصہ کو مجراسود کی طرف اشارہ کررہا ہواوران دونوں کے ساتھ حجراسود کی طرف اشارہ کررہا ہواوران دونوں کا ظاہراس کے اپنے چہرے کی طرف ہوای طرح منقول ہے،'' بح''۔''قاری'' کی''شرح النقابی' میں ہے: اپنے دونوں کن ظاہراس کے اپنے چہرے کی طرف ہوای طرح منقول ہے،'' بح''۔''قاری' کی''شرح النقابی' میں ہے: اپنے دونوں کندھوں کے یا ہے دونوں کا نوں کے برابر ۔گویا ہے گزشتہ دونوں تو لوں (مقولہ 9967) کی حکایت ہے۔

9976\_(قولد: ثُمَّ یُقَیِّلُ کَقَیْهِ) یعنی مذکورہ اشارہ کے بعد۔''الفتے'' میں کہا: وہ ہر چکر میں ججر اسود کے پاس وہ کچھ کرے جوابتدامیں کرتا تھا۔اس کی کمل بحث مصنف کے ول:و کلها مربالحجو فعل ماذکر میں آئے گی۔

9977\_(قولہ: فَلِلْکُغْبَةِ) یعنی قبلہ کی جانب ہتھیلیاں ہوں۔جس طرح عنقریب اس کا ذکر کریں گے۔لیکن اول قول ظاہر روایت ہے جس طرح عنقریب (مقولہ 10210 میں) آئے گا۔ (وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْقُدُه مِروَيُسَنُ هَذَا الطَّوَافُ (لِلْآفَاقِي لِأَنَّهُ الْقَادِمُ (وَأَخَذَ) الطَّائِفُ (عَنْ يَهِينِهِ مِبَّاكِيلِ الْبَابَ) فَتَصِيرُ الْكَغْبَةُ عَنْ يَسَادِ قِلِأَنَّ الطَّائِفَ كَالْهُوْتَمِّ بِهَا وَالْوَاحِدُ بِيَقِفُ عَنْ يَهِينِ الْإِمَامِ، مِبَّاكِيلِ الْبَابَ فَتَصِيرُ الْكَغْبَةُ عَنْ يَسَادِ قِلِأَنَّ الطَّائِفَ كَالْهُوْتَمِّ بِهَا وَالْوَاحِدُ بِيَقِفُ عَنْ يَهِينِ الْإِمَامِ، اوروه بيت الله شريف كاطواف كرے يوطواف قدوم ہے اور آفاقی کے ليے يوطواف سنت ہے۔ كونكه آفاقی بی باہر سے آنے والا ہے۔ اورطواف كرنے والا ابنى دائيں جانب ہوجائے گا۔ كونكه طواف كرنے والا اقتداكرنے والا كی طرح ہوتا ہے۔ اور اكيلا آدمی امام كی دائيں جانب ہوجائے گا۔ كونكه طواف كرنے والا اقتداكرنے والا كی طرح ہوتا ہے۔ اور اكيلا آدمی امام كی دائيں جانب كھڑا ہوتا ہے۔

### طواف قدوم كابيان

9978\_(قوله: طَوَافَ الْقُدُه هِرِ) اسے طواف تحیہ طواف اول عہد بالبیت ، طواف احداث العہد بالبیت ، طواف احداث العہد بالبیت و طواف الوارد والورود کہتے ہیں ،' شرح اللباب'۔ ج مفرد کرنے والے کی جانب بیطواف طواف قدوم ہی ہوگا اگر چوہ وہ اس کے طواف قدوم ہونے کی نیت نہ کرے یا کسی اور طواف کی نیت کرے۔ کیونکہ وہ طواف قدوم کے لی میں واقع ہوا ہے۔ ''الملباب' میں کہا: پھر اگر محرم ج افر ادکر نے والا ہوتو اس کا بیطواف طواف قدوم ہوگا۔ اگر وہ صرف عمرہ کرنے والا ہوتو اس کا بیطواف عمرہ کا طواف ہوگا وہ اس کی نیت کرے یا نیت نہ کرے۔ اور ج قر ان کرنے والا ہوتو اس کا بیطواف عمرہ کا طواف ہوگا وہ اس کی نیت کرے یا نیت نہ کرے۔ اور ج قر ان کرنے والا ہوتو اس کا بیطواف عرہ کا طواف ہوگا وہ اس کی نیت کرے یا نیت نہ کرے۔ اور ج قر ان کرنے والے پر میلازم ہے کہ وہ ایک اور طواف کرے جو طواف قدوم ہو۔ لینی مستحب بیہ ہے کہ وہ عمرہ کی سی سے فارغ مونے کے بعد بیطواف کرے '' قاری''۔

''اللباب'' میں ہے: اس کا اولین وقت مکہ مرمہ میں داخل ہونے کے بعد کا ہے اور آخری وقت وقو ن عرفہ کا وقت ہے۔ جب وہ وقو ن عرفہ کر لے گا تو اس کا وقت فوت ہو جائے گا اگر اس نے وقو ف عرفہ نہ کیا ہوتو یوم نحر کی صبح تک ایسا کر سکتا ہے۔ طوا ف قد وم آفاقی کے لیے مسنون ہے کمی کے لیے نہیں

9979\_(قوله: لِلْآفَاقِ) يوطواف آفاتی كے ليے ہے كى اور كے ليے نہيں، ''فخ'' ـ كى كے ليے يوطواف مسنون نہيں، ندائل ميقات كے ليے اور نه بى ان كے ليے جوميقات ہے كم كرمه كى طرف رہتے ہيں، ''مراج'' '' 'شرح اللباب' ۔ يواس گركى جب آفاق كى طرف نظے گا پھر جے كے احرام كے ساتھ والى لوٹے گا تواس پر طواف قدوم لازم ہوگا۔ ''لباب' ۔ يواس كے خلاف ہے جو' تہستانی'' ميں ہے كہ يوائل مواقيت اور ان سے اندركى جانب جورہتے ہيں ان كے ليے مسنون ہے۔ فاقعم كے خلاف ہے جو' تہستانی'' ميں ہے كہ يوائل مواقيت اور ان سے اندركى جانب جورہتے ہيں ان كے ليے مسنون ہے۔ اور 9980 و توله: عَنْ يَمِينِهِ ) يعنی طواف كرنے والے كى دائيں جانب سے نه كہ جم اسودكى دائيں جانب سے داور ان كا قول مدايدى الباب يرسابقة قول كى تائيد ہے۔ الباب سے مراد باب الكعبہ ہے۔ يواس كول كے مطابق واجب ہے مراد باب الكعبہ ہے۔ يواس كول كے مطابق واجب ہے مراد باب الكعبہ ہے۔ يواس كول کے مطابق واجب ہے مراد باب الكعبہ ہے۔ يواس كول کے مطابق واجب ہے جس طرح قول (مقولہ 9672 ميں ) گزر چكا ہے۔

وَلَوْعَكُسَ أَعَادَ مَادَامَ بِمَكَّةَ فَلَوْرَجَعَ فَعَلَيْهِ دَمْ وَكَذَالَوْ ابْتَدَأَ مِنْ غَيْرِ الْحَجَرِكَمَا مَزَقَالُوا وَيَتُزُبِجَبِيعِ بَدَنِهِ عَلَى جَمِيعِ الْحَجَرِ (جَاعِلًا)

اگروہ اس کے برعکس طواف کرے تو جب تک مکہ مکرمہ میں ہے اس کا اعاد د کرے۔ ا<sup>ی</sup>روہ واپیس لوٹ آئے تو اس پردم دینا لازم ہوگا۔ اسی طرح کا تکم ہوگااگروہ حجراسود کے علاوہ سے ابتدا کرے جس طر<sup>ح گز</sup>ر چکا ہے۔ علمانے کہا: وہ اپنے پورے بدن کے ساتھ پورے پتھر کے پاس سے گزرے

9981\_(قوله: وَلَوْعَكُسَ) يعنى اگروه بائي جانب سے طواف شروع كرے اور بيت الله شريف كواپنى دائي جانب ر كھے۔اى طرح كائكم ہے اگروه اپنامند بيت الله شريف كى طرف كرے يا بيت الله شريف كى طرف پينھ كرے اور عرضا چلتے ہوئے طواف كرے جس طرح "شرح اللباب" وغيره ميں ہے۔

9982\_(قوله: فَلَوْ رَجَعَ ) يعنى طواف كااعاده كرنے سے يبلے و واوث آئے۔

9983\_(قولہ: وَكُنّا لَوُابْتَكَا أَمِنْ غَيْرِ الْحَجَرِ) يعنی وہ اس طواف کا اعادہ کرے ورنہ اس پر دم لازم ہوگا۔ بیاس کے واجب ہونے کے قول پر ہے جس طرح اپنے قول کہا مدکے ساتھ اشارہ کیا ہے یعنی واجبات میں گزر چاہے۔

9984\_(قوله: قَالُوا الخ)'' البحر' میں کہاہے: جب حجر اسود سے طواف کا آغاز کرنا واجب ہے تو طواف کا آغاز اس جہت سے جس میں رکن یمانی ہے، جب کہ وہ حجر اسود کے قریب ہو، متعین ہے تاکہ وہ اپنے پورے بدن کے ساتھ پورے حجر اسود سے گزرنے والا ہو۔ ہم نے بے شار لوگوں کو دیکھا ہے جو طواف کا آغاز کرتے ہیں جب کہ حجر اسود کا بعض حصدان کے طواف سے خارج ہوتا ہے۔ پس اس میں احتیاط کا لحاظ رکھو۔

میں کہتا ہوں: ہم نے پہلے (مقولہ 9965 میں) اس کیفیت کو' اللباب' سے قل کیا ہے۔ اور پہلے یفل کیا ہے کہ یہ مستحب ہے متعین نہیں۔''فتح القدیر' میں بھی اس کی تصریح کی ہے جب کہ اس کی تعلیل میں یہ کہا ہے: قاری نے''شرح اللباب' میں ان کی بیروی کی ہے تا کہ اس آدی کے ساتھ اختلاف سے نکلا جائے جو پورے بدن کے ساتھ جمراسود پر گزرنے کی شرط لگاتے ہیں۔''کر مانی' میں ہے: یہا کمل وافضل ہے۔ پھر''قاری' نے کہا: اگر وہ مطلقا جمراسود کے مقابل ہوااور طواف کی نیت کی تو ہمارے نزد یک اصل مقصود میں کافی ہے جو جمراسود سے آناز کرتا ہے خواہ ہم کہیں: یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض کی نیت کی تو ہمارے نزد یک اصل مقصود میں کافی ہے جو جمراسود سے آناز کرتا ہے خواہ ہم کہیں: یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے یا شرط ہے۔

"البحر" میں جوقول گزراہے اس کے بعد" شرنبلالیہ" میں ہے: یہ اس وقت ہے جب وہ اپ تیا م میں تجر اسود کے بالمقابل نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ملتزم کی جانب کھڑا ہواور اپنے پچھے حصہ کو جھکائے تا کہ تجر اسود کا بوسہ لے مگر وہ شخص جواپنے جسم کو تجر اسود کے بالمقابل کھڑا کر ہے تو اس صورت میں رکن بمانی کی کوئی چیز داخل ہوگ ۔ کیونکہ تجر اسود اور رکن اس آدمی کے جسم کے مساوی نہیں ہوتی ۔ پس اس کے ساتھ حجر اسود سے آغاز ہوجائے گا۔

میں کہتا ہوں:لیکن اس کے ساتھ پورے بدن کے ساتھ پورے پھر پرے گز رنا حاصل ہوجائے گا۔لیکن تو جان چکا

قَبْلَ شُرُه عِهِ (رِ دَاءَ هُ تَحْتَ إِبْطِهِ الْيُمْنَى مُلْقِيًا طَرَافَهُ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَىِ اسْتِنَانَا (وَ رَاءَ الْحَطِيْمِ

جب کہ طواف شروع کرنے سے پہلے وہ اپنی چادر کواپنی دائیں بغل کے نیچے سے نکالتے ہوئے اس کی جانب کواپنے بائیں کندھے پر چھینکے بیسنت ہے۔ جب کہ وہ طواف حطیم کے باہر سے کرے

ہے کہ ہمارے نزویک بیال زمنہیں۔ شاید شارح نے اپنے قول قالوا کے ساتھ اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ تو اے جان چکا ہے۔ فاقہم

9985 (قوله: قَبْلَ شُرُوعِهِ) یعنی جب سے وہ احرام کے لیے فارغ ہوا یہ اس پر ببنی ہے جس کومصنف کے قول ولیس اذار ور داء النخ کے بال ذکر کر چکے ہیں۔ای ولیس اذار ور داء النخ کے بال ذکر کر چکے ہیں۔ای وجہ ہے 'الفتح'' میں کہا: چاہیے کہ وہ طواف میں شروع ہونے سے تھوڑا پہلے اضطباع کرے۔ یعنی اگر شارح: قبیل شروعه کہتے تو وہ زیادہ صحیح ہوتا۔فافہم

یہ ذبین شین کرلو۔'' شرح اللباب' میں ہے: یہ جان لو کہ اضطباع طواف کے تمام چکروں میں سنت ہے جس طرح ابن الضیاء نے اس کی تصریح کی ہے۔ جب وہ طواف سے فارغ ہوتو اس کوترک کردے یہاں تک کہ جب وہ طواف کی دونوں رکھتیں اضطباع کی حالت میں پڑھے تو یہ مکروہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے کندھے کونگا کیا ہے۔اور اس پر کلام آگے آئے گا کہ سمی میں اضطباع نہیں۔

9986\_(قولہ: اسْتِنَانًا) یعنی ہرا بیے طواف جس کے بعد سعی ہواس میں اضطباع سنت ہے جس طرح طواف قدوم اور طواف عمرہ اور ای طرح طواف زیارت ہے اگر اس نے سعی کومؤخر کیا وہ عام لباس کوزیب تن نہ کیے ہوئے ہو۔ جس آدی نے عذر کی وجہ سے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اس کا معاملہ باتی رہ گیا ہے۔ کیا اس کے لیے تشبہ سنت ہے؟ ہمارے اصحاب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بعض شوافع نے کہا: اس کے حق میں معتقدر ہے یعنی کامل صورت میں معتقد رہے بعض عالمانے جو یہذر کرکیا ہے کہ اس کے لیے مشروع ہے اگر چہ عذر کی وجہ سے اس کا کندھا سلے ہوئے کپڑے سے ڈھانیا ہوا ہویہ قول اس کے منافی نہیں۔

میں کہتا ہوں: زیادہ اظہر اضطباع کا کرنا ہے،''شرح اللباب' ملخص۔

حطيم كى وحبتسميه اوراس كامحل وقوع

9987\_(قولہ: وَ رَاءَ الْحَطِیْمِ) اس کا نام حظیرۃ اساعیل ہے۔اس سے مرادوہ حصہ ہے جومیزاب کے پنچے ہے اس پر چھوٹی می دیوار ہے جونصف دائر ہ کی صورت میں ہے۔اس میں اور بیت الله شریف کے درمیان کشادگی (راستہ سا) ہے۔ اس کا نام حظیم اس لیے رکھا گیا۔ کیونکہ اسے بیت الله شریف سے توڑا گیا ہے۔اس کا نام جمرہے کیونکہ اسے روک دیا گیا ہے۔

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، جلد 2، صفح 252، مديث نمبر 2420

وُجُوبًا لِأَنَّ مِنْهُ سِتَّةً أَذُرُعٍ مِنُ الْبَيْتِ فَلَوْ طَافَ مِنْ الْفُهُجَةِ لَمْ يَجُزُ كَاسْتِقْبَالِهِ اخْتِيَاطَا وَبِهِ قَبْرُ إسْبَاعِيلَ وَهَاجَرَ

یہ واجب ہے۔ کیونکہ بیت الله شریف کے چھ ہاتھ اس حطیم میں ہیں۔اگروہ اس کشادگی میں سے طواف کرے توبیہ جائز نہ ہو گاجس طرح اس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں۔ بیتھم احتیاط کی بنا پر ہے۔ یہاں حضرت اساعیل اور حضرت ہاجرہ کی قبر ہے

9988\_(قوله: لِأَنَّ مِنْهُ سِتَّة أَذْرُع مِنْ الْبَيْتِ) منه يه إِنْكَ خَرِمقدم بـ ستة اسكا اسم موخر باور من البيت يه ستقل صفت بـ تقرير كلام يه به لان ستة اذرع كائنة من البيت ثابتة منه يا منه ستة سه حال مقدم به اور من البيت يخرب اوريه جائز بح مس طرح يقول به لمية مُوحِشا طَلَل، "ط" ـ

میں کہتا ہوں: دوسری تعبیر زیادہ ظاہر ہے۔ فاقیم۔''افتح'' میں کہا: پورا حجر بیت الله شریف کا حصنہیں بلکہ حجر کے صرف چھ ہاتھ بیت الله کا حصہ ہیں۔ کیونکہ حضرت عا کشہ صدیقہ بڑا شہائے رسول الله سائٹی آیا ہے بیروایت نقل کی ہے: ستة اذرع من الحجر من البیت و ماذا دلیس من البیت (1)۔ حجر کے چھ ہاتھ بیت الله شریف کا حصہ ہے اور اس سے ذاکد بیت الله شریف میں سے نہیں ہے۔ الله شریف میں سے نہیں ہے۔

9989\_(قوله: لَمْ يَجُوْ) اس کا پہلا حرف مفتوح اور دوسرا مضموم ہے یہ جواز ہے مشتق ہے یہ حل کے معنی میں ہے صحت کے معنی میں نہیں یا اس کا پہلا حرف مضموم ہے اور دوسرا ساکن ہے یہ اجزاء ہے مشتق ہے یعنی اصل صورت میں۔ قاری نے ''شرح النقائیہ'' میں کہا: اگر اس نے اس کے داستہ سے طواف کیا تو اس کے کمال کے تحقق میں اسے کھا یہ تہیں کرے گا۔

اس کے کمال کے تحقق ہونے کے لیے طواف کا اعادہ ضروری ہے۔ اگر وہ خطیم سے اعادہ کر ہے تو کا فی ہوگا اس طرح کہ وہ چر کے باہر سے اپنی واکن ہو اور دوسری کے باہر سے اپنی واکن ہو اور دوسری کے باہر سے اپنی واکن ہو اور دوسری اضل ہوا ور دوسری جانب سے نگل جائے یا چر میں داخل نہ ہو یہ افضل ہے اس طرح کہ وہ والی لوٹے اور چرکے پہلے حصہ سے آغاز کر ہے۔ سات دفعہ ای طرح کرے اور مل وغیرہ کی صفت کی قضا کر ہے۔ اگر وہ اس کا اعادہ نہ کرے واس کا طواف صحیح ہوجائے گا اور سات دفعہ ای طرح کرے اور مل وغیرہ کی صفت کی قضا کر ہے۔ اگر وہ اس کا اعادہ نہ کرے واس کا طواف صحیح ہوجائے گا اور سات دوھ ای کا دور جر ہو وہ ای کی دورہ وہ کی ہوجائے گا اور سات دوھ ای کی دورہ وہ بی ہوجائے گا۔

9990\_(قولہ: کا سُتِقْبَالِهِ) یعنی جبوہ طیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تواس کی نماز صحے نہ ہوگ ۔ کیونکہ کعبی کی طرف منہ کرنے کی فرضت نص قطعی سے ثابت ہے اور حطیم کا کعبہ کا حصہ ہونا خبروا حدسے ثابت ہے۔ تو گویا حطیم کا کعبہ سے ہونا اس جو ۔ اور تشبیہ کا اس وجہ سے ہوا۔ پس احتیاطاس میں ہے کہ طواف اس کے باہر سے ہواور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا صحے نہ ہو۔ اور تشبیہ کا ان دووجوہ کی بنا پرضح ہونا ممکن ہے جن کا ہم نے لم یعزے قول میں ذکر کیا ہے جب کہ مفہوم سے قطع نظر کیا گیا ہے۔ فاقہم حضرت اسلیمل اور سیدہ ہا جمرہ علیا بالا کا مدفن

9991\_(قوله: وَبِهِ قَبْرُ إِسْمَاعِيلَ وَهَاجَرَ) ال قول كو "البحر" مين "غاية البيان" كى طرف منسوب كيا ب-اوران

#### (سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ) فَقَطُ

اورطواف کے صرف سات چکر لگائے۔

میں سے بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ ابن جوزی نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت اساعیل مایش کی قبر میزاب اور ججر کے مغربی دروازہ کے درمیان ہے۔

#### تنبي

الشاذروان كاذكرنبيس كيا (اس كلمه كاذ ال مفتوح بيبيت حرام كى ديوار بهاى كوبنياد كي عرض به به جهور ديا گيا به ال ال كام دوات كاذكرنبيس كيا (اس كلمه كاذ ال مفتوح بيبيت الله كي ديوار كي السيتازيركانام دياجات بي يونكه بيبيت الله كي ليوار كي عرض سے تين ہاتھ باہر ہے - ايك قول بيكيا گيا ہے: بيبيت الله شريف كا حصہ ہے - بيد صه باقى ره گيا جب قريش نے اسے تعمير كيا جس طرح حطيم ہے جب كه ہمار سے زديك بيبيت الله شريف كا حصہ نہيں - ليكن چاہے كه اس كا طواف اس كے باہر سے ہوتا كه اختلاف سے بچا جائے جس طرح "الفتح" اور" اللباب "وغيره ميں ہے -

### طواف کے چکروں کی تعداد

رَفَكُوْ طَافَ ثَامِنًا مَعَ عِلْبِهِ بِهِى فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ رِيَلْزَمُهُ إِنْهَامُ الْأَسْبُوعِ لِلشُّمُوعِ أَى لِأَنَّهُ شَمَعَ فِيهِ مُلْتَزِمًا بِخِلَافِ مَالَوْظَنَّ أَنَّهُ سَابِعٌ لِشُرُوعِهِ مُسْقِطَالًا مُلْتَزِمًا بِخِلَافِ الْحَجِّ وَاعْلَمْ

اگرجانے کے باوجودا کثر آٹھواں چکرلگایا توضیح قول میہ ہے کہ اس پر سات چکر کمل کرنالا زم ہوں گے۔ کیونکہ وہ طواف شروع کرچکا ہے یعنی وہ اسے اپنے او پر لازم کرتے ہوئے شروع کر چکا ہے۔ میصورت مختلف ہوگی اگر اس نے مید گمان کیا کہ میہ ساتواں چکر ہے۔ کیونکہ وہ اس میں ساقط کرنے کے لیے شروع ہوا ہے لازم کرنے کے لیے شروع نہیں ہوا۔ حج کا معاملہ مختلف ہے۔اور جان لو

میں واجب کوترک کرنے میں سجدہ سہو کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔الله تعالی بہتر جانتا ہے۔

9993\_(قوله: مَعَ عِلْبِهِ بِهِ) يه جانتے ہوئے كه بيآ تفوال چكر بے ليكن اس نے يمل وہم يا وسوسه كے طور پركيا ہے نه كه اس ارادہ سے بيمل كيا كه وہ دوسر بے طواف ميں داخل ہونا چاہتا ہے كيونكه الكروہ دوسر بے طواف كے قصد سے ايسا كرتا ہے تواس وقت بالا تفاق اس پر طواف لازم ہوجائے گا، ' شرح اللبا ب' ۔

میں کہتا ہوں: لیکن تعلیل اس امر کا فائدہ دیتی ہے کہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ وہ دوسرے طواف میں داخل ہونے کا قصد کرے۔

9994\_(قولہ:لِشُرُوعِهِ مُسْقِطًا لَا مُنْتنزِمًا) کیونکہ وہ اس میں شروع ہوا تا کہ اس پر جو واجب ہےاسے ساقط کرے۔اور وہ ساتویں چکر کولازم کرناہے نہ کہ وہ نئے چکر کواپنے او پر لازم کرنے والا ہے یہاں تک کہ اس پراس طواف کو مکمل کرنا واجب ہوجب بیرواضح ہوگیا ہوکہ بیآ ٹھوال چکرہے۔

9995\_(قولد: بِخِلافِ الْحَبِّج) كيونكه جبوه ال مين الله لي شروع بواتا كه ال واجب كوسا قط كرے جواس پر لازم ہے تواس كامكمل كرنالازم بوگا۔ باتى عبادت كامعا مله مختلف ہے،'' بح''۔

حاصل کلام بیہ بے کہ طواف دوسری عبادات کی مثل ہے جیسے نماز اورروزہ ہیں۔ اگر اس میں اسقاط کے طریقہ پر شروع ہوتا ہے اس طرح کہ اس کے مل کرنالازم ہوتا ہے اس طرح کہ اس کے مل کرنالازم نہیں ہوگا۔ گرج لازم ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کا مکمل کرنا مطلقاً لازم ہوجاتا ہے جس طرح فصل کے شروع میں (مقولہ 9795 میں) گزر چکا ہے۔

ا گرطواف رکن کے چکروں کی تعداد میں شک پڑجائے تواعادہ لازم ہوگا

اگراسے طواف رکن کے چکروں کی تعداد میں شک پڑجائے تو اس طواف کا اعادہ کرے۔ وہ اپنے ظن غالب پر بنانہ کرے۔ نماز کا معاملہ مختلف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: جب یم ل کثرت سے واقع ہوتا ہوتو وہ تحری کرے۔ اگراہ کوئی عادل آ دمی اس کو ایس کے قول کو اپنا لے۔ اگر دو عادل آ دمی اس کو

أَنَّ مَكَانَ الطَّوَافِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ وَرَاءَ زَمْزَمَ لَا خَارِجَهُ لِصَيْرُورَتِهِ طَائِفًا بِالْمَسْجِدِ لَا بِالْبَيْتِ وَلَوْ خَهَ مَهُ أَوْ مِنْ السَّغِي إِلَى جِنَازَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ أَوْ تَجْدِيدٍ وُضُؤِثُمَّ عَادَبَنَي

کہ طواف کی جگہ مسجد کا داخلی حصہ ہے اگر چیدہ ذمزم ہے پیچھے طواف کرے۔طواف کامحل مسجد کا باہز نہیں۔ کیونکہ اگر وہ مسجد سے باہر طواف کرے تو وہ مسجد کا طواف کرنے والا ہو گا بیت الله شریف کا طواف کرنے والانہیں ہوگا۔اگر وہ طواف یاسعی سے نماز جنازہ ،فرض نمازیا تازہ وضو کے لیے اس سے باہر آگیا بھروہ اس کی طرف لوٹا تو بناکرے۔

بتائیں تو دونوں کے قول پرعمل کرنا واجب ہوگا،''لباب''۔''لباب'' کے شارح نے کہاہے:اس کامفہوم یہےاگراسے طواف رکن کے علاوہ کے چکروں میں شک ہوتو اس کا اعادہ نہ کرے بلکہ وہ طن غالب پر بنا کرے۔ کیونکہ فرض کے علاوہ میں گنجائش ہوتی ہے۔ ظاہریہ ہے کہ طواف واجب طواف رکن کے حکم میں ہوتا ہے کیونکہ واجب فرض عملی ہوتا ہے۔ طواف کا مکان ( جگہ )

9996\_(قولہ: مَکَانَ) یہ لفظ آنَ کے اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یہ ظرف مکان نہیں۔ کیونکہ ظرف مکان ان کا اسم نہیں بٹا۔ کیونکہ اس کا اسم اصل میں مبتد اہوتا ہے۔ اور اس کا قول داخل اس کی خبر ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہے۔ اور اس کا قول خارجہ اس پر معطوف ہے۔ دونوں پر نصب ظرف ہونے کی حیثیت سے اور اِن کی خبر کے ظرف ہونے اور متعلق ہونے کی حیثیت سے جائز ہوگی۔ پس بیاعم میں اخص کے ظرفیت کی صورت میں سے ہوگا۔ فافہم

9997\_(قولد: وَلَوْ وَ دَاءَ ذَمُوْهَ) زمزم سے پیچیے یا مقام ابراہیم سے پیچیے یاستونوں کے پیچیے یااس کی حجبت پر اگر چہوہ بیت الله شریف سے بلند ہو،' لباب'۔

9998\_(قوله: لا بِالْبَيْتِ) كيونكه مجدكى ديواري طواف كرنے والے اور بيت الله شريف كے درميان حائل ہو جاتى ہيں۔ "بح" ميں" المحيط" سے مروى ہے۔اس كامفہوم يہ ہا گرمجدكى ديواري گرى ہوئى ہوں تو پھريہ جوگا۔" الفتح" ميں اس كو ثابت كيا ہے: يہ مفہوم غير معتبر ہے ہي "المبسوط" كى تعليل ہے ماخوذ ہے۔

طواف یاسعی سے عذر کی وجہ سے باہر آنے کی صورت میں بناجائز ہے

9999\_(قوله: بنکی) جواس نے پہلے چکرلگا لیے تھاں پر بناکر سے شعر سے سطواف کرنالازم نہیں ہوگا، ''فتی''۔
میں کہتا ہوں: اس کا ظاہر معنی بیہ ہے اگر وہ شغر سے سے طواف کر سے تو اس پرکوئی چیز لازم نہیں ہوگا۔ اور اس پر پہلا طواف مکمل کرنالازم نہیں ہوگا کیونکہ یہ شغر سے سے طواف کرنا طواف کو کمل کرنے کے لیے ہے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ پہر رگا گے۔ پھر میں نے ''اللبا ب'' میں وہ قول دیکھا ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ فصل مستحبات پور پے چکرلگا ہے۔ پھر میں سے بیہ کہ شغر سے سے طواف کرے اگر وہ طواف کو قطع کر سے یا مکر وہ طریقہ پر اسے الطواف میں کہا ہے: اس میں سے بیہ ہے کہ شغر سے سے طواف کر ہے قذر کے ساتھ ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ بیاس کے ساتھ مقید ہے

وَجَازَ فِيهِمَا أَكُلٌ وَبَيْعٌ وَإِفْتَاءٌ وَقِمَاءَةٌ لَكِنَّ الذِّكْرَ أَفْضَلُ مِنْهَا وَفِي مَنْسَكِ النَّوَوِيَ الذِّكُمُ الْمَأْثُورُ أَفْضَلُ وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْمَأْثُورِ فَالْقِمَاءَةُ أَفْضَلُ

اورطواف، معی میں کھانا کھانا، بھے وشرا کرنا، فتو کی دینااور قرآن تھیم کی قراءت کرنا جائز ہے۔ لیکن ذکر کرنا قراءت سے انفل ہے۔'' منک نووی'' میں ہے: ذکرِ ما ثورافضل ہے جہاں تک غیر ما ثور ذکر کا تعلق ہے تو قراءت کرنا اس سے انفسل ہوگا۔

جب اکثر چکرلگانے سے پہلے وہ طواف کوقطع کرے۔

یصورت باقی رہ گئی ہے جب چکر کے دوران جنازہ حاضر ہوجائے یا فرض نماز کا وقت ہوجائے کیا وہ چکرکوکمل کرے یا چکرکمل نہ کرے؟ ہمارے علما کے ہاں میں نے کسی کونہیں دیکھا جس نے اس کی تصریح کی ہو۔ چاہیے یہ کہ وہ چکرکوکمل نہ کرے جب اسے امام کے ساتھ دکعت کے فوت ہوجائے کا خوف ہو۔ جب وہ طواف کی بنا کے لیے لو نے کیا وہ اس جگہ سے چکر کی بنا کرے جہاں سے اس نے چکر کوچھوڑا تھا یا حجرا سود سے نیا چکر شروع کرے؟ ظاہر قول پہلا ہے۔ بیاس پر قیاس کیا ہے جیسے نماز میں حدث لاحق ہوا۔ پھر میں نے بعض علما کو دیکھا جنہوں نے سے جاری سے عطا بن رباح تا بعی سے قل کیا ہے ہیں ''الفتے'' کے قول کا ظاہر معنی ہے: بنی علی ماکان طاف ہ، واللہ اعلم

بلاعذرطواف سے نکلنا مکروہ ہے

جب وہ حاجت کے بغیر طواف سے نکلتا ہے تو پیر کروہ ہوگا اور طواف باطل نہیں ہوگا۔'' اللبا ہ'' میں کہا: طواف کو فاسر کرنے والی کوئی چیز نہیں۔اور طواف کے چکروں میں زیادہ تفریق کمروہ میں شارکی گئی ہے۔ اس طرح سعی میں کہا ہے۔ بلکہ '' مسک کبیر'' میں ذکر کیا:اگر سعی میں زیادہ تفریق کی اس کی صورت یہ ہے کہ ایک دن میں وہ ایک چکریا اس سے کم چکرلگائے اس کی سعی باطل نہ ہوگی۔اور بیہ ستحب ہے کہ وہ شئے سرے سے سعی کرے۔

10000\_(قوله: وَجَازَ فِيهِمَا أُكُلُّ وَبَيْعٌ)' اللباب' میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ دونوں میں بیچے مکروہ ہے اور طواف میں کھانا مکروہ ہے میں مکروہ نہیں ہے۔ بیچ کی شل شراہے۔ دونوں میں کوئی چیز پینا مباح ہے۔

طواف کے دوران ذکر قراءت سے افضل ہے

10001\_(قولہ: لَكِنَّ النِّ كُنَ أَفْضَلُ مِنْهَا) يعنى طواف ميں ذكر قراءت سے افضل ہے۔ يہ وہ قول ہے جے "الفتے" ميں "لِتِنيس" سے اور كہا: "الكافى الحاكم" ميں ہے وہ كافی جوامام "محد" رائتيا ہے كلام كوجامع ہے: يہ كروہ ہے كہ وہ طواف ميں قراءت كرتے وقت اپنى آواز كو بلند كر ہے ۔ ول ميں قراءت كرنا كوئى مكر وہ نہيں \_ "كمنتقى" ميں امام "ابو حنيف" رائتيا ہے مروى ہے: ايك آدى كے ليے يہ كوئى مكر وہ نہيں كہ وہ طواف ميں قراءت كر ہے۔ اور الله تعالى كے ذكر ميں كوئى حرج نہيں \_ "لجنيس" ميں جو قول ذكر كيا ہے وہ اس سے متضاد نہيں جے حاكم نے ذكر كيا ہے۔ كيونكہ لا باس كالفظ عموا خلاف اولى كے ليے بولا جاتا ہے۔ اور في الاكثر من غير الاكثر معنى ميں ہے۔" المنتقى" كا قول ہے: الله تعالى كے ذكر ميں كوئى اولى كے ليے بولا جاتا ہے۔ اور في الاكثر من غير الاكثر معنى ميں ہے۔" المنتقى" كا قول ہے: الله تعالى كے ذكر ميں كوئى

فَلْيُرَاجَعُ (وَرَمَلَ) أَيْ مَشَى بِسُهُ عَدِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَاوَهَزِّ كَتِفَيْهِ

پس کتب کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے۔اوروہ رال کرے یعنی وہ تیزی سے چلے جب کہ قریب قریب قدم رکھے اور اپنے وونوں کندھوں کوحر کت دے۔

حرج نہیں۔ پھر''الفتے'' میں کہا: حاصل کلام یہ ہے کہ نبی کریم مان فلایٹ کی ہدایت ہی افضل ہے۔ نبی کریم سان فلایک سے طواف میں قراءت ثابت نہیں بلکہ ذکر ثابت ہے۔سلف صالحین ہے یہی ور شدورونہ چلا آرہا ہے اس پراجماع ہے ہی بیاولی ہے۔ 10002\_ (قوله: فَلْيُرَاجَعُ) ميں كہتا ہوں: وہ نقول جن كو ہم نے ابھى ذكركيا ہے ان كا حاصل يد ہے كه قراءت خلاف اولیٰ ہے اور ذکر قراءت سے افضل ہے خواہ وہ ذکر ما تورجو یا ماثور نہ ہوجس طرح اطلاق کا مقتضا ہے۔ مگراس سے مراد کامل ہوگا تو وہ ایساذ کر ہوگا جو ما تو رہے ہیں ہاس مے موافق ہوگا جس کوشار ح نے نو وی نے قل کیا ہے۔ ' شرح اللباب' میں ا ہے متحسن قرار دیا ہے۔لیکن قراءت کاغیر ماثور ذکر ہے افضل ہونا،''لہنتی'' کا قول اس ہے متضاد ہے: لاینبغی ان یقراع نی طوافه طواف میں اس کا قراءت کرنا اچھانہیں۔ کیونکہ بیقول شعور دلاتا ہے کہ قراءت سے منع کرنا کراہت تنزیبی کی بنا پر ہے۔ظاہریہ ہے کہ غیر ما تور ذکر ہے منع نہ کیا جائے۔اس پروہ قول دلالت کرتا ہے جوہم نے پہلے"الہدایہ" سے تقل کیا ہے۔ ا مام'' محر'' رالیّنایہ نے'' الاصل' میں جے کے مشاہد کے لیے دعاؤں میں سے کسی چیز کو عین نہیں کیا۔ کیونکہ دعاؤں کی تعیین رفت کو ختم کردیتی ہے۔اگرمنقول دعاؤں سے تبرک حاصل کر ہے تو بیاچھا ہے۔ بیامراس کا فائدہ دیتا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد مطلق ذکرہے جس طرح ان کے اطلاق کا تیجہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے خلاف ہے جس کی تفصیل نووی نے بیان کی ہے۔ فلیتا مل تنبيد: بيصديث واردب كحضور مل المالية المارك في دونول ركنول كدرميان بيدعاك: دبنا اتنانى الدنياحسنة الخ(1)جوتول گز راہے بیاس کے منافی نہیں۔ کیونکہ ظاہر بیہے کہ مراداس قراءت سے منع ہے جس میں ذکر نہ ہو، یا انہوں نے ذکر کے قصد سے بیقول کیا ہے، یا جواز کے بیان کے لیے بیقول کیا ہے۔ تامل ہرایساطوافجس کے بعد سعی ہواس میں مل سنت ہے

10003\_(قوله: وَ دَمَلُ ) یعنی ہرا یسے طواف میں جس کے بعد سعی ہوور ندرال نہیں ہوگا جس طرح اضطباع کا معاملہ ہے، ''بدائع''۔ ''النہ' میں کہا ہے: ''الغایۃ' میں ہے: اگروہ جج قران کرنے والا ہوجب کداس نے عمرہ کے طواف میں رال کیا وہ طواف قدوم مدث کی حالت میں کیا اور اس کے بعد سعی کی تو اس پرلازم ہوگا کہ وہ طواف زیارت میں رال کر سے اور اس کے بعد سعی کرے کیونکہ پہلی سعی ناقص طواف کے بعد حاصل ہوئی سختی ۔ اگروہ اس کا اعادہ نہ کر ہے تو اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگی۔

10004\_(قوله: وَهَزِّ كَتِفَيْهِ) هزمصدر معمرور عاس كاعطف تقارب يرعدياس كى بنسبت زياده قريى

<sup>1</sup>\_سنن الى داؤد ، كتاب الحج ، باب الدعاء في الطواف ، جلد 1 منح ، 682 ، مديث نم 1616

رِنِ الثَّلَاثِ الْأُولِ، اسْتِنَانًا (فَقَطْ) فَلَوْتَرَكَهُ أَوْ نَسِيَهُ وَلَوْنِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَرْمَلُ فِي الْبَاقِ، وَلَوْزَحَهَهُ النَّاسُ وَقَفَ حَتَّى يَجِدَ فُنُجَةً فَيَرْمَلُ بِخِلَافِ الِاسْتِلَامِ لِأَنَّ لَهُ بَدَلًا

اوروہ رمل کر سے بعنی وہ تیزی سے چلے جب کے قریب قریب قدم رکھے اور اپنے دونوں کندھوں کو حرکت دے۔ بیصرف پہلے تین چکروں میں کرے ایسا کرناسنت ہے۔اگروہ اس کو ترک کردے یا وہ اسے بھول جائے اگر چیہ تینوں چکروں میں ایسا ہوتو باقی ماندہ میں رمل نہ کرے۔اگر لوگ اس کے ساتھ بھیڑ کریں تو وہ تھبر جائے یہاں تک کہ کشادگی پائے تو وہ رمل کرے۔ استلام حجر کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کا بدل موجود ہے۔

ہے کہ تقارب کو فعل بنائے اوراس کا عطف مشی پر ہو۔

10005\_(قوله: استِنكَانًا) "مسلم"،" ابوداؤر" اور" النسائي" ميں حضرت ابن عمر بني ينجم سے مروى ہے كہا: دمل دسول الله هنائي الله عن الحجو الى الحجو ثلاثا و مشى ادبعا، "فخ" (1)\_رسول الله سن اليج في حجر سے حجر تك تين عجروں ميں رمل كيا اور چار چكر چك رحضرت ابن عباس بني ينجم نے كہا: يه مسنون نبيس (2)\_بعض مشائخ نے اس كو اپنا يا ہے جس طرح" مناسك الكر مانى" ميں ہے،" نبر"۔

10006\_(قوله: وَلَوْ فِي الشَّلَاثَيَةِ اللَّمِ)''الفتح''میں کہا:اگروہ ایک چکر چلے پھراسے یاد آئے تو وہ صرف دو چکروں میں رمل کرے۔اگراسے تین چکروں میں رمل نہ کرے۔ کیونکہ چار چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔اگروہ ان چکروں میں رمل کرے تو وہ دوسنتوں کو ترک کرنے والا ہوگا۔ دونوں میں سے ایک کو ترک کرنا زیادہ آسان ہے'' بحز'۔اگروہ سب چکروں میں رمل کرے تو اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگی ''دوالجیہ''۔اور چاہیے یہ مکروہ تنزیمی ہو کیونکہ یہ سنت کے خالفت ہے'' بجز'۔

10007\_(قوله: وَقَفَ)''شرح الطحاوی'' میں ہے: وہ چلے یہاں تک کدرال پالے۔ یہی اظہر ہے کیونکہ اس کا تھیرناسنت کے خالف ہے۔قاری نے''النقائی'' پر حاشیہ میں کہا۔''اللباب'' پر اپنی شرح میں کہا: کیونکہ طواف کے اجزاءاور چکرول میں پور پے مل کا اہتمام کرناسنت ہے اس پر سب کا اتفاق ہے۔ بلکہ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ واجب ہے۔پس اسسنت کی وجہ سے اسے ترک نہ کرے گاجس سنت میں اختلاف ہے۔

میں کہتا ہوں: چاہیے کہ دونوں تولوں کو جمع کرنے کے لیے تفصیل بیان کی جائے۔اگر شروع کرنے سے پہلے زحمت ہوتو وہ رک جائے کیونکہ طواف کی طرف جلدی کرنامستحب ہے پس رمل کی سنت موکدہ کے لیے اسے ترک کر دے۔اگر درمیان میں بیرحاصل ہوتو وہ نے تھبرے تا کہ موالات فوت نہ ہو۔

10008\_(قوله: لِأَنَّ لَهُ بَدَلًا) استلام تجرى طرف اشاره ہے جب كرال كابدل نبيس\_

1 يسنن ابن ماجه، كتاب الهناسك، باب الرمل حول البيت، جلد 2، صفحه 273، مديث نمبر 2941 2 صحيح مسلم، كتاب العج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، جلد 2، صفحه 199، مديث نمبر 2267 (مِنُ الْحَجَرِإِلَى الْحَجَرِ) فِي كُلِّ شَوْطٍ (وَكُلَّمَا مَرَّبِالْحَجَرِفَعَلَ مَا ذُكِرَ) مِنْ الِاسْتِلَامِ (وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ) الْيَمَاكِ (وَهُوَمَنْدُوبٌ) لَكِنْ بِلَا تَقْبِيلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَسُنَّةٌ وَيُقَبِّلُهُ وَالدَّلاَئِلُ ثُويِّدُهُ

یہ چراسود سے جمر اسود تک ہوگا۔ ہر چکر میں اس طرح کرے جب بھی وہ حجر اسود کے پاس سے گزرے تو اس طرح استلام کرے جس طرح ذکر کیا گیا ہے۔اور رکن بمانی کا استلام کرے بیرمندوب ہے۔لیکن بیاستلام بوسہ کے بغیر ہو۔امام''محمہ'' ردلیٹھانے کہاہے: بیسنت ہےاوروہ رکن بمانی کا بوسہ لے۔دلائل اس کی تائید کرتے ہیں۔

10009\_(قوله: مِنْ الْحَجَدِ إِلَى الْحَجَرِ) يعني بيمُل حجر اسود سے حجر اسود تک ہور کن يمانی تک نہ ہوجس طرح ايک قول کيا گيا ہے۔

10010\_(قوله: في كُلِّ شَوْطٍ) يعنى تين چكروں ميں سے ہرايك ميں۔

10011\_(قوله: وَكُلَّمَا مَنَّ) يعنى ساتوں چكروں ميں جب بھى حجراسودكے پاس سے گزرے۔

طواف کے ہر چکر میں حجر اسوداور رکن یمانی کا استلام مستحب ہے

''البدایہ' میں ہے: اگر وہ استلام کی طاقت نہ رکھتو حجر اسود کے بالمقابل آئے الله اکبد کہے اور لَآ اِللهٔ اِلّا اللهٔ کہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔'' الفتح'' میں کہا: مصنف نے ہر تکبیر میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں کیا جب کہ وہ ہر چکر میں وہ اس کے ساتھ حجر اسود کے بالمقابل ہوتا ہو۔ میر ااعتقادیہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھانا صحح ہے میں نے رسول الله صلی تاہیج ہے اس کے خلاف روایت نہیں دیکھی۔

10013\_(قوله: وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ الْيَمَانَ ) يعنى ہر چكر ميں وہ ركن يمانى كااستلام كرے۔اور يہاں استلام سے مراد اپنی دونوں ہتھیلیوں یا بائیں كی بجائے دائيں ہتھیلى ہے اسے چھوئے۔ بداستلام بوسہ لینے اور اس پر سجدہ كرنے كے بغير ہو۔ اگر بھيڑكى وجہ سے چھونے سے عاجز ہوتو اشارہ كے ساتھ كوئى نيابت نہيں، "شرح اللباب"۔

10014\_(قوله: وَالدَّلاَئِلُ تُوْيِدُهُ ) دلائل اس كسنت ہونے اورائ بوسہ نہ لينے كے قول كى تائيد كرتے ہيں۔
ليكن "شرح اللباب" ميں ہے: ظاہر روايت پہلاقول ہے جس طرح" كافى "اور" ہداية وغير ہما ميں ہے۔" الكر مانى "ميں ہے:
وهو الصحيح ہے۔" النخبة" ميں ہے: امام "محمد" ديلينظيہ ہے جوقول مردى ہے وہ بہت ہى ضعیف ہے۔" البدائع" ميں
ہے: اس ميں كوئى اختلاف نہيں كه اس كا بوسہ لينا سنت نہيں۔" السراجية "ميں ہے: صحیح ترین قول ميں وہ اس كا بوسہ نہ لے۔

<sup>1</sup> مصنف، بن الى شير، كتاب الحج، باب في ركعتى الطواف مايقرأ فيهما، جلر 3، صفى 444، مديث نمبر 158-122

وَيُكُنَّ وُاسْتِلَامُ غَيْرِهِمَا (وَخَتَمَ الطَّوَافَ بِاسْتِلَامِ الْحَجِرِ اسْتِنَانَا ثُمَّ صَلَّى شَفْعًا) فِي وَقْتِ مُبَاج

ان دور کنوں کےعلاوہ کا استلام مکروہ ہے۔ دلائل اس کی تائید کرتے ہیں۔ان دور کنوں کے علاوہ کا استلام مکروہ ہے۔اوروہ طواف کا اختیام حجراسود کے استلام کے ساتھ کرے بیسنت ہے۔ پھروہ مباح وقت میں دور کعات نمازنفل پڑھے

10015\_(قوله: وَيُكُمَّ كُو الشَّتِلَا مُ غَيْرِهِمَا) يه عراقی اور شامی رکن (کونے) ہیں۔ کیونکہ حقیقت میں یہ دونوں کو نے نہیں یہ توبیت الله شریف کا حصہ ہے،''بدائع''۔ یہ مکروہ تنزیمی کا پچھ حصہ بیت الله شریف کا حصہ ہے،''بدائع''۔ یہ مکروہ تنزیمی ہے۔ ہے۔ سطرح''البحر'' میں ہے۔

دوسرے طواف سے پہلے مقام ابراہیم کے پاس دور کعت نماز ادا کرنے کا حکم

10016\_(قوله: ثُمَّ صَلَّى شَفْعًا) یعنی دورکعات نماز پڑھے۔ان دونوں میں سور ہُ کافرون اور سورہَ اخلاص کی تلاوت کرے دہ اس میں رسول الله سان تُنگیا ہے عمل کی اقتدا کرے (1)،''نبر''۔اور بیمستحب ہے کہ بعد میں دعا کرے جو حضرت آ دم ملائلہ نے دعا کی۔

دعابیب: اللهمانك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معنى رق و تعلم حاجتى فاعطنى سؤالى و تعلم مانى نفسى و فاغفى لى ذنوبى اللهم انى اسألك ايمانايماشى قلبى ويقينا صادقاحتى اعلم انه لا يصيبنى الا ماكتبت لى ورضاء بها قسبت لى يا ارحم الراحمين \_ " تقريرات رائتى"

اگروہ دورکعات سے زیادہ پڑھے تو بیرجائز ہے۔فرض نماز اور نذر مانی ہوئی نماز ان دورکعات کے قائم مقام نہ ہوگی۔ ان دورکعات پڑھنے والے کی اقتدااس کی مثل کے ساتھ جائز نہیں۔ کیونکہ اس کا طواف دوسرے کے طواف کا غیر ہے۔اگر وہ کسی بچے کوطواف کرائے تواس کی جانب سے بینماز نہیں پڑھے گا،''لباب''۔

10017 (قولہ: فی دَقْتِ مُبَاحِ) یے صرف نماز کے لیے قید ہے پس یہ نماز کروہ وقت میں کمروہ ہوئی۔ طواف کا معاملہ محتلف ہے۔ سنت ہے کہ اس نماز میں اور طواف میں بے در پے کاعمل کر رے طواف سے اس نماز کوموخر کرنا کمروہ ہو کہ معاملہ محتلف ہے۔ سنت ہے کہ اس نماز میں اور طواف کر بے تو مغرب کی نماز پڑھے پھر طواف کی دور کعات پڑھے پھر مغرب کی سنتیں پڑھے۔ اگر اس نے نماز کو کمروہ وقت میں پڑھا ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ نماز کر اہت کے ساتھ صحیح ہوجائے مغرب کی سنتیں پڑھے۔ اگر اس نے نماز کو کمروہ وقت میں پڑھا ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ نماز کر اہت کے ساتھ صحیح ہوجائے گیا اور اس کا قطع کرنا واجب ہوگا۔ اگر وہ اس کو پڑھتار ہاتو زیادہ پہند بیرہ ہے کہ واجب نماز تین منہی اوقات میں منعقد نہیں ہو ذکر کرنے میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ کیونکہ اوقات الصلاۃ میں گزر چکا ہے کہ واجب نماز تین منہی اوقات سے میری مراد طلوع گی اگر چہوہ وہ واجب کی غیر کی وجہ سے ہوجس طرح طواف اور نذر کی دور کھات ہیں۔ تین منہی اوقات سے میری مراد طلوع آفیا۔ نہوں اور خوب آفیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں کر اہیت کے ساتھ نماز منعقد ہوجاتی ہے۔

## (يَجِبُ) بِالْجِيمِ عَلَى الصَّحِيحِ (بَعْدَ كُلِّ أُسْبُوعٍ عِنْدَ الْمَقَامِ

ینماز واجب ہے صیحے قول کےمطابق یجب جیم کے ساتھ ہے۔اورینماز سات چکروں کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پڑھے۔

10018\_(قوله:عَلَى الصَّحِيمِ) ايك قول بيكيا كياب: بيسنت م، "قهتاني"

10019\_(قوله: بَعْدَ كُلِّ أُسْبُوع) يعنى ہرطواف كے بعد على التراخى بيد دركعات پڑھناواجب ہے جب تك وہ دوسرے طواف كا ارادہ نہ كرے ۔ اگر وہ دوسرے طواف كا ارادہ كرتے فور أدور كعات پڑھے، ''بحر''۔ ''السراج'' بيں ہے: طرفين كے نزديك دوطوافوں يا زيادہ كو درميان ميں نماز پڑھے بغير جمع كرنا كروہ ہا گرچه وتر طوافوں سے فارغ ہو۔ امام ''ابو يوسف'' دِالْتِنَا ہے نے كہا: يه مكروہ نہيں اگر وہ وتر طوافوں سے فارغ ہوجس طرح تين، پانچ يا سات طوافوں كے بعد فارغ ہو۔ اختلاف اس صورت ميں ہے جب وہ وقت مكروہ نہ ہو۔ جہاں تك مكروہ وقت كا تعلق ہے قوبالا جماع به كروہ نہيں ہے اور وہ مماح وقت تك اے مؤخر كرے۔

جب کراہت کا وقت زائل ہوجائے تو کیا ہر طواف کے لیے دور کعات پڑھنے سے پہلے طواف کرنا کروہ ہوگا؟''البح'' میں کہا: میں نے اس بارے میں قول نہیں ویکھا اور چاہیے کہ ایسا کرنا کروہ ہو۔ کیونکہ اس وقت تمام طواف ایک طواف ک طرح ہوجا کیں گے۔اگر دوسرے طواف کوشر وع کرنے کے بعدا سے رکعات یا دآئی ہوں اگر توایک چکر کممل کرنے سے پہلے یا دآئی ہوں تو اسے چھوڑ دے ورنہ طواف کمل کرے اور اس پر ہر طواف کی دور کھات لازم ہول گی،''لباب''۔اسبوع کو مطلق ذکر کیا ہے پس یے فرض ، واجب ،سنت اور نفل طواف سب کوشامل ہوگا۔ جس نے واجب طواف کے ساتھ واجب نماز کی قید لگائی ہے اس کا معاملہ مختلف ہے۔'' الفتح'' میں کہا: یہ کھی کھی نہیں کیونکہ ادلہ مطلق ہے۔

ظاہر یہ ہے کہ اسبوع سے مراد طواف ہے تعداد مراد نہیں یہاں تک کہ مثلاً اگر وہ عذر کی وجہ سے کم چکر چھوڑ دے تو دو
رکعات واجب ہوں گی تو اس نے جو ترک کیا ہے اس کا تھم اس پر لازم ہوجائے گا فلیرا جع یعنی کتب کی طرف رجوع کیا جانا
چاہیے۔ جہاں تک'' شرح الباب' میں ان کا تول ہے: تجب بعد کل طواف ولو ادی ناقصا یعدد کے نقصان اور وصف کے
نقصان کا اختمال رکھتا ہے جس طرح حدث اور جنابت کے ساتھ طواف کرنا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد دو مراقول ہے۔
موان کا اختمال رکھتا ہے جس طرح حدث اور جناب کی عبارت ہے خلف البقام کہا اس سے مراد ہے جس پر بیعادت اور
عرف کے اعتبار سے صادق آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قریب ہی نماز پڑھے۔ حضرت ابن عمر بڑی ایڈیا سے مروی ہے: جب وہ
یارادہ کرے کہ مقام ابر اہیم کے چھے نماز پڑھے تو اپنے اور مقام ابر اہیم کے در میان ایک صف یا دو صفیں یا ایک آدی یا دو
تری حائل کرلے۔ اسے عبد الرزاق نے نقل کیا ہے (1)۔

حِجَارَةٌ ظَهَرَفِيهَا أَثَرُقَدَمَى الْخَلِيلِ (أَوْ غَيْرِةِ مِنْ الْمَسْجِدِ) وَهَلْ يَتَعَيَّنُ الْمَسْجِدُ؟ قَوْلَانِ (ثُمَّ) الْتَزَمَ الْمُلْتَزَمَ وَشَيِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ

مقام ابراہیم ایک پھر ہے جس میں حضرت خلیل مالیا کا کے قدمول کے نشانات ہیں۔ یا مسجد میں کسی اور جگہ بید کھات پڑھ لے۔ کیا اس نماز کے لیے مسجد متعین ہے؟ اس بارے میں دوقول ہیں۔ پھر ملتزم کے ساتھ جہٹ جائے اور ماءز مزم سے پانی ہے۔

## مقام ابراہیم کی حقیقت

10021\_(قولد: حِجَارَةٌ الخ)ائے ''البح'' میں تفیر القاضی نے قل کیا ہے لیکن جر کے ساتھ تعبیر کیا ہے جووا صد کا صیغہ ہے۔ یہ وہ جہال حضرت آ دم مالیا آ کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو ج کی دعوت دی تھی۔ اور بعض بڑے علانے یہ وضاحت کی ہے کہ وہ پھر جومقام ابراہیم میں ہے اس کی زمین سے اونچائی 1/2 اور 1/4 اور 1/8 ہاتھ ہے یعن 7/8 ہاتھ ہے۔ اس کا او پر والا حصہ مربع شکل کا ہے ہر جانب سے 1/2 اور 1/4 ہے یعنی 3/4 ہاتھ ہے اور قدمین کے لگنے کی گہرائی سات قیراط اور نصف ہے۔

10022\_(قوله: قَوْلاَنِ) میں نے کی ایسے خض کونہیں دیکھاجس نے دونوں اقوال کی حکایت کی ہوسوائے جو' النہ''
کی عبارت وہم دلاتی ہے۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ عام کتب میں مشہوریہ ہے کہ سجد میں اس کی نماز کسی اور جگہ
پڑھنے سے افضل ہے۔' اللباب' میں ہے: یہ نماز کسی زیانہ اور کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں اور یہ فوت نہیں ہوتی مگروہ اس
نماز کوترک کردے تو دم کے ساتھ کی کو پورانہ کیا جائے گا اگروہ اس نماز کو حرم کے باہر پڑھے اگر چہوطن کی طرف لوٹ آنے
کے بعد تو جائز ہوگا اور مکروہ ہوگا۔ اس کی اوائیگی مقام ابراہیم کے پیچھے تا کیدی طور پر مستحب ہے، پھر کھیہ میں ، اور پھر میزاب
کے بیچ جمر میں ، جمر میں قریبی جگر میں ، پھر بیت الله کے قریب ، پھر مسجد ، پھر حرم میں ، پھر حرم کے بعد میں کوئی
فضیلت نہیں بلکہ ایسا کرناگناہ ہے۔

10023\_(قوله: ثُمَّ الْتُؤَمِّ الْمُلْتَوَمِّ كَ بِالْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللْمُعُلِّ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ

شارح نے جوذ کرکیا ہے وہ ظاہر میں دونوں قولوں کے نخالف ہے لیکن واؤٹر تیب کا تقاضانہیں کرتی پس پہلے قول پراسے محمول کیا جائے گا،''شرح اللباب' میں طواف الصدر میں ذکر کیا ہے: یہی روایات میں سے مشہور ہے یہی اصح ہے جس طرح ''کر مانی'' اور''زیلعی'' نے اس کی تصرح کی ہے۔ یہاں کہا ہے: کثیر کتب میں یہذکر نہیں کیا گیا کہ نماز اور صفا کی طرف جانے کے درمیان زمزم اور ملتزم کے پاس جائے شاید یہ اس لیے ہے کہ یہ امر متاکد نہیں۔

(عَادَ)إِنْ أَرَادَ السَّغَى (وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَوَ كَبَّرَوَهَلَّلَ وَخَرَجَى مِنْ بَابِ الصَّفَا نَدُبّا (فَصَعِدَ الصَّفَا)

اگرسعی کا ارادہ کرے تو بھرلوٹے اور حجر اسود کا استلام کرے اور تکبیر کے، لآ اِللهٔ اِلّا اللهٔ کے اور باب الصفاے نکلے بیہ مندوب ہے۔اور دہ صفایر چڑھے

10024\_(قوله: إِنْ أَرَادَ السَّغَى) يَ قُول اس امر كافا كده ديتا ہے كہ تجراسود كى طرف لوٹناس آدى كے ليے مستحب ہے جواس كے بعد سعى كا اراد ہ كرے ورنہ يہ مستحب نہيں جس طرح '' البح' وغيرہ ميں ہے۔ اسى طرح رئل اور اضطباع اس طواف كے تابع ہيں جس كے بعد سعى ہوجس طرح ہم نے پہلے اسے (مقولہ 10003 ميں) بيان كرديا ہے۔''النهز' ميں جو پھھ ہے اس كى طرف اشارہ كيا ہے: طواف قدوم كے بعد سعى يوزخصت ہے كيونكہ وہ يوم المخر كوطواف فرض ، ذركا اور رمى ميں مشغول ہوتا ہے ورنہ افضل ہے ہے كہ اسے طواف فرض كے بعد تك مؤخر كرے كيونكہ يہ واجب ہے ليس معى كوفرض كے تابع كرنا ہيا والى ہے اسى طرح '' التحف' وغير ہا ميں ہے۔

لیکن''اللباب'' وغیرہ میں ذکر کیا ہے کہ اختلاف افضلیت میں ہے۔ پھر کہا: اختلاف قارن کےعلاوہ میں ہے۔ جہاں تک قارن کا تعلق ہے اس کے لیے افضل بیہ ہے کہ عمی کومقدم کرے یااس کے لیے بیسنت ہے۔

اوریہ بھی اشارہ کیا کہ عی طواف کے بعد ہے اگر وہ اس کے برعکس کر ہے توسٹی کا اعادہ کرے۔ کیونکہ عی طواف کے تابع ہے۔''الحیط'' بیس اس کی تصریح کی ہے کہ طواف کو مقدم کرناسعی کے جیجے ہونے کے لیے شرط ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوگیا کہ سعی کومؤخر کرنا واجب ہے اور اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ واجب نہیں کہ طواف کے فور اُبعد سعی کرے ہال سنت یہ ہے کہ سعی طواف کے ساتھ متصل ہو۔'' بح''۔ اگر وہ عذر کی وجہ سے تا خیر کرے یا تھکا وٹ سے راحت حاصل کرنا چاہتا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ورنہ وہ گنا ہگار ہوگا اور اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگ۔''لباب''۔

#### صفاومروہ کے درمیان سعی کابیان

10026\_(قوله: فَصَعِدَ الصَّفَا الخ) بياو پرچ منااوراس كے مابعد كاعمل سنت ہے۔ پس دونوں پر نہ چو هنا بيد كروه ہوگا۔'' بحر'' ميں'' المحيط'' سے مروى ہے۔ يعنى جب وہ پيدل چل رہا ہو۔ راكب كا معامله مختلف ہے جس طرح''شرح المرشدى'' ميں ہے۔

یہ جان لوکہ صفاکی بہت سیر هیاں اس وقت زمین کے نیچ وب چکی ہیں کیونکہ اس جگہ سے زمین کو بلند کیا گیا ہے یہاں

بِحَيْثُ يَرَى الْكَعْبَةَ مِنُ الْبَابِ (وَاسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ وَكَبَّرَوَهَلَّلَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْتٍ مُرْتَغِعٍ خَانِيَّةٌ (وَ دَفَعَ يَدَيْهِ) نَحْوَالسَّمَاءِ (وَ دَعَا) لِخَتْبِهِ الْعِبَا وَةَ (بِمَا شَاءَ)

اس طرح کہ وہ دروازہ سے بیت الله شریف کود کھے رہا ہووہ بیت الله شریف کی طرف منہ کرے الله اکبر کے ، لَآ اِللهَ اِلّااللهُ کہے اور نبی کریم مانی خالیہ بر درود شریف پڑھے بیسب بلند آواز سے کرے ،'' خانیہ''۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے اور جو چاہے دعا مائے کیونکہ اس کی عبادت ختم ہو چکی ہے

تک کہ جوآ دمی اس وقت اس کی موجودہ سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پر بلند ہوتا ہے تو اس کے لیے بیت الله شریف کودیکھنا ممکن ہوجا تا ہے پس اسے او پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بدعتی اور جاہل لوگ او پر چڑھتے ہیں یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ جاکر چیٹتے ہیں تو بیدال سنت و جماعت کے طریقہ کے خلاف ہے،''شرح اللباب''۔

10028\_(قوله: بِصَوْتِ مُرْتَفِعِ)''الخانيه' میں تکبیراور تبلیل کے ذکر پراکتفا کیا ہے اور کہا: وہ دونوں کے ساتھ ابنی آواز کو بلند کرے۔ جہاں تک نبی کریم سائٹ ٹیاتی لہ پر درود شریف پڑھنے کا تعلق ہے تو ہم پہلے (مقولہ 9846 میں) دعا تلبیہ میں ذکر کر پچے ہیں کہ دہ اپنی آواز پست رکھے بیا حتمال ہے کہ یہاں بھی صور تحال اسی طرح ہو۔ تامل تندید

''اللباب' میں ہے: سعی میں حاجی تلبید کیے گاعمرہ کرنے والاسعی میں تلبیہ نہیں کیے گا۔ اس کے شارح نے بیاضافہ کیا ہے: ہمارے نز دیک مطلقاً اس میں اضطباع نہیں جس طرح ہم نے رسالہ میں اسے ثابت کیا ہے۔ شافعیہ نے اس سے اختلاف کما ہے۔

10029\_(قوله: وَرَفَعَ يَدَيْهِ) يعن وه البيخ دونول كندهول كربر باتها اللهائية اللهائية ، "لباب"، "نح"

10030 وقوله: لِخَتْمِهِ الْعِبَادَةَ) "السّراج" بين كها: يهال دعا كاذكركيا ہے اور اسْلام تجرك وقت دعا كاذكر المبن كيا - كيونكہ اسلام عبادت كى ابتداكى حالت ہے اور بي عبادت كا اختام ہے - كيونكہ طواف كا اختام سعى كثروع ہونے كے ساتھ ہوتا ہے اور دعا عبادت سے فارغ ہونے كے وقت ہوتی ہے اس كى ابتدا پرنہيں ہوتی جس طرح نماز ميں ہوتا ہے۔ اس ميں بيہ بات ہے كہ يہ می كا آغاز ہے طواف كا اختام نہيں مگر جب بيكها جائے: بے شك سعى صفا سے اتر نے كے وقت مقتل ہوتی ہوتی ہے۔ كيونكہ اس نے اس سے انتقال كے متحقق ہوتی ہے۔ جہاں تك اس پر چڑھنے كا تعلق ہے تو اس وقت طواف كا خاتمہ ہے - كيونكہ اس نے اس سے انتقال كے

لِأَنَّ مُحَتَّدًا لَمُ يُعَيِّنُ شَيْعًا لِأَنَّهُ يَذُهَبُ بِرِقَّةِ الْقَلْبِ وَإِنْ تَبَرَّكَ بِالْمَأْثُودِ فَحَسَنٌ (ثُمَّ مَشَى نَحُوَ الْمَرُوقِ سَاعِيًا بَيُنَ الْبِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ)

کیونکہ امام' 'محمد'' رائیٹھایے نے دعامیں کسی شے کو معین نہیں کیا کیونکہ بیدل کی رفت کو نتم کر دیتا ہے۔اگر ماثور دعاؤں سے تبرک حاصل کرتے ہوئے ایسا کر ہے تو بی<sup>حس</sup>ن ہے۔ پھر مروہ کی طرف چلے جب ک<sup>می</sup>لین اخصرین کے درمیان سعی کررہا ہو

وتت دوسری عبادت کا قصد کیا ہے وہ دوسری عبادت جوطواف کے تابع ہوتی ہے۔ فآمل

10031 \_ (قوله: لِأَنَّهُ يَذُهَبُ بِرِقَّةِ الْقَلْبِ) كيونكها سے يادكر نے كے سبب وہ دعااس كى زبان پر حضور قلب كے بغير جارى ہوئى \_ نماز ميں دعا كامعا ملہ مختلف ہے \_ كيونكه نماز ميں الى دعا پڑھنى چاہيے جواسے يا دہوتا كه اس كى زبان پرالى دعا جارى نہ ہوجائے جولوگوں كى كلام كے مشابہ ہو پس اس كى نماز فاسد ہوجائے گی جس طرح '' امام طحادى'' نے'' الولوالجيہ'' سے نقل كيا ہے ۔

10032\_(قوله: وَإِنْ تَبَرَّكَ بِالْمَأْثُودِ فَحَسَنْ) يعنى اس جگه اور دوسر مناسك ج كى جگه وه ما توردعاؤل سے تبرک حاصل كرے توبيا چھا موگا ميں نے اس كاذكرا پنے رسال "بغية الناسك في ادعية المناسك" ميں كيا ہے۔

10033 \_ (قولد: ثُمَّ مَشَى نَحُو الْمَوْوَقِ) "اللباب" ميں كہا: پھر مروہ كى جانب اترے جب كدوہ ذكر كر رہا ہواور
آہت آہت چل رہا ہو يہاں تك جب وہ اس ميل كے قريب ہو جو مجد كے ركن ميں معلق ہے۔ ايك قول يہ كيا گيا ہے: وہ
سات ہاتھ دور ہوتو وادى كے بطن ميں تيزى سے دوڑ ہے يہاں تك كميلين سے آگے بڑھ جائے پھر آہت آہت ہے يہاں
تك كدم وہ پر آئے ۔ اور يہ سخب ہے كہ يمين كے درميان سى رمل سے ذائد اور عدو (دوڑ نے) سے كم ہو۔ يہ ہر چكر ميں لازم
ہے يعنى طواف ميں رمل كے برعكس ہے۔ كيونكہ وہ رمل طواف كے پہلے تين چكروں كے ساتھ مخت ہے جس نے اس كی مثل
ركھ دیا ہے اس نے اس ميں اختلاف كيا ہے۔ اگر وہ اسے ترك كردے يا پورى سى ميں تيز دوڑ ہے تو اس نے غلط كام كيا اور
اس پركوئى چيز لازم نہ ہوگى۔ اگر وہ اس سے عاجز ہوتو صبر كرے يہاں تك كہ كشادگى پائے ورندا بنى تركت ميں سى كر نے
والے كى مشابہت كرے اگر سوارى ير ہوتو اسے ترك ترك سے ديہاں تك كہ كشادگى پائے ورندا بنى تركت ميں سى كر نے

ان کا قول قیل بنحو ستة اذرع، اس كے شارح نے كہا: بيامام "شافع" رئين الله كا طرف منسوب ہے ہمارے بعض اسحاب كى مناسك ميں بھى اس طرح مذكور ہے۔

میں کہتا ہوں: ''المعراج'' میں ''شرح الوجیز' سے نقل کیا ہے کہا: بے شک وہ میل جومتن طریق پراس جگہ میں ہے جس سے سعی کا آغاز کیا جاتا ہے سیلانی پانی اسے گرادیتا ہے تو انہوں نے رکن مجد کے اوپر والے حصہ تک بلند کردیا ہے۔ای وجہ سے اسے معلق کہتے ہیں۔ پس سیس سے آغاز سے چھ ہاتھ متا خرہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ مناسب کوئی جگہ نہتی۔اور دوسرا میل حضرت عباس بڑٹائیے کے گھر کے متصل ہے۔ الْمُتَّخَذَيُنِ فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِروَصَعِدَعَلَيْهَا وَفَعَلَ مَا فَعَلَهُ عَلَى الضَفَا يَفْعَلُ هَكَذَا سَبْعَا يَبُدَأُ بِالضَّفَا وَيَخْتِمُ الشَّوْطَ السَّابِعَ (بِالْمَرُوقِ) فَلَوْبَدَأَ بِالْمَرُوقِ لَمْ يُعْتَذَ بِالْأَوَّلِ هُوَ الْأَصَحُ وَنُدِبَ خَتْمُهُ بِرَكْعَتَيْنِ فِ الْمَسْجِدِ كَخَتْمِ الطَّوَافِ

جومبجد کی دیوار میں بنائے گئے ہیں اور مروہ پر چڑھے اور وہی کچھ کرے جواس نے صفا پر کیا تھاای طرح سات دفع کرے صفاسے شروع کرے اور ساتواں چکر مروہ پرختم کرے اگر مروہ سے شروع کرے تو پہلے چکر کا شار نہ ہوگا یہی قول اصح ہے اور سعی کا ختتا م مسجد میں دور کعتوں کی صورت میں مستحب ہے جس طرح طواف کا اختتا م ہوتا ہے۔

۔ اسے''شرنبلالیہ''میں بھی نقل کیا ہے اور اسے ثابت رکھا ہے۔ بعض محشین نے اسے'' منسک ابن عجمی''،''الطرابلسی''،''البحر العمیق''وغیر ہم نے نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: متون کا قول ساعیا بین المیلین اس کے منافی نہیں کیونکہ وہ اصل کے اعتبار سے ہے۔

10034\_(قوله: الْمُتَّخَذَيْنِ) ايك نخ مي المنحوتين يـــ

10035 (قوله: وَصَعِدَ عَلَيْهَا) يه او پر چڑھے والا معاملہ پہلے زمانہ کے اعتبار ہے ہے۔ جہال تک اس وقت کا 'تعلق ہے توجو پہلے زینہ پر کھڑا ہو بلکہ اس کی زمین پر کھڑا ہوتو یہ صادق آئے گا کہ وہ صفا پر بلند ہو چکاہے، 'شرح اللباب'۔
10036 (قوله: وَفَعَلَ مَا فَعَلَهُ عَلَى الصَّفَا) یعن قبلہ روہو یعنی اپنی وائیں جانب تھوڑ اجھے تا کہ بیت الله شریف کی طرف متوجہ ہوورنہ آج کل بیت الله شریف اس کے لیے ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ وہ عمارات کے پیچھے جہب جاتا ہے۔ اور وہ تکمیر کہے، ذکر کرے اور ایسی وعا کرے جو دروداور شاپر مشمل ہو، 'شرح اللباب'۔

10037 ۔ (قولد: يَبْدَأُ بِالصَّفَا الخ) اس مِيں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ مروہ کی طرف جانا ایک چکر ہے اور اس سے صفا کی طرف لوٹنا ایک چکر ہے۔ یہی قول صحح ہے۔ طحاوی نے کہا: جانا اور اٹھنا ایک چکر ہے جس طرح طواف میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں جحرا سود سے جحرا سود تک ایک چکر ہوتا ہے اس کی کمل بحث' الفتح'' وغیرہ میں ہے۔ 10038 ۔ (قولہ: فَلَوْبَدَا أَبِالْمَدُودَ قِالِحْ) واجبات میں ہم اس پر کمل گفتگوکر چکے ہیں۔

10039\_(قوله: وَنُدِبَ اللخ) "الخانية وغير ما مين ال كاذكركيا ہے۔ اور ان كاقول: كختم الطواف يعن سعى كا اختام طواف كے اختام كى طرح موجس طرح ان دونوں كا آغاز استلام ہے ہوتا ہے۔" الفتح" مير، كما: الا، قياس كى كوئى ضرورت نہيں۔ كيونكه اس ميں نص ہے۔ اس نص ہے مرادوہ روايت ہے جے مطلب بن ابى وداعه نے روايت كيا ہے كما: كائيتُ دسولَ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهُ على اللهُ كَافِ وَكُنْسَ مَنْ مَعْ مِنْ سَعْيِهِ جَاءً حَتَى اِذَا حَاذَى الرُكنَ فَصَلَى دَكُعَتَيْنِ فِي حَاشَيَةِ الْمَطَافِ وَكُنْسَ بَينَ الْطَاقِ فَيْنَ اَحَدُ (1)۔

(ثُمَّ سَكَنَ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا) بِالْحَجِّ وَلَا يَجُوزُ فَسْخُ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ عِنْدَنَا

پھروہ جج کے احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ می<del>ں تھہرے اور ہمارے نز</del>دیکے عمرہ (کی نیت) کے ساتھ حج کا فنخ جا ئزنہیں۔

میں نے رسول الله سنی نی آیا ہے کہ وہ یکھا جب آپ اپنی سعی سے فارغ ہوئے تو آپ تشریف لائے یہاں تک کدرکن کے بالقابل ہوئے تو آپ تشریف لائے یہاں تک کدرکن کے بالقابل ہوئے تو آپ نے مطاف کی ایک طرف میں دورکعت نماز ادا فر مائی جب کہ آپ کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی بھی نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے: رایت رسول الله میں بھی حذوا لرکن الاسود والرجال والنساء بیرون بین یدید ما بینهم و بینه سترة (1)۔

میں نے رسول الله سائنٹائیئر کو دیکھا کہ آپ حجر اسود کے بالقابل نماز پڑھ رہے تھے جب کہ مرداور عورتیں آپ کے سامنے ہے گزررہے متھے لوگوں اور آپ کے درمیان کوئی ستر ہنہیں تھا۔ کمل حدیث اس (ابن حبان) میں ہے۔

# حرم کعبہ میں نمازی کے آگے سے گزرنے کاجواز

تنبي

علامة قطب الدین نے ابنی ' نمک' میں کہا: میں نے کمال بن ہمام کے بعض تلامذہ کی تحریر حاشیة '' افتح ' میں دیکھی: جب وہ مجد حرام میں نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اس حدیث کی وجہ ہے آگے سے گزرنے والے کومنع نہ کرے۔ بیطواف کرنے والوں پرمجمول ہوگی۔ کیونکہ طواف نماز ہے لیس وہ آ دمی اس شخص کی طرح ہوجائے گاجس کے سامنے نماز یوں کی صفیں ہوں۔ اور کہا: پھر میں نے '' البحر العمیق' میں ویکھا: عز الدین جماعہ نے امام طحاوی کی'' مشکل الآثار' سے حکایت کی ہے کہ کھبہ مشرفہ کے سامنے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ عجیب وغریب مسلدہے پس اسے یا در رکھنا چاہے۔

10040 \_ (قوله: ثُمَّ سَكُنَ بِمَكَّةَ مُخْيِمًا) اقامت كى بجائے سكى ہے تجبير كيا ہے۔ كونكه اقامت اقامت شرعيه كا وہم دلاتا ہے جب كه وہ صحح نہيں ۔ كيونكه ألبح " ميں باب صلاة المسافر ميں ہے: جب حاجى كمه كرمه ميں ذى الحج كور دنوں ميں داخل ہوا دروہ نصف ماہ اقامت كى نيت كرت و سيح نه ہوگا - كيونكه اسے مرصورت پرعرفات كى طرف تكانا ہوتا ہے ۔ پس موضع كا اتحاد تحقق نه ہوا جو كه اقامت كى نيت كرم حج ہونے كے ليے شرط ہے " دا"۔

10041\_(قوله: بِالْحَبِّمِ)اس كاذكركيا اگرچه في قران اور في تمتع كرنے والا جب مدى ما نك كر لے كيا ہواس كا تكم اى طرح ہے۔ بيذكراس ليے كيا ہے كہ بير باب في مفردكرنے والوں كے بارے ميں ہيں، " ط' ۔

10042\_(قوله: وَلَا يَجُوذُ الخ) زياده بہتريقا كتفريع كاذكر قول معه مابالحج پر فاكساتھ كرتے جس طرح "البح" ميں كيا ہے۔ يعنى بيجا ئزنہيں كد ج كى نيت كوشخ كردے جب كداس نے ج كااحرام باندھا ہواوراس كے افعال كوقطع

وَطَافَ بِالْبَيْتِ نَفُلًا مَاشِيًا بِلَا رَمَلٍ وَسَعْي وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الضَّلَاةِ نَافِلَةً لِلْآفَاقِ وَقَلْبُهُ لِلْمَكِّيِّ وَفِي الْبَحْ يَنْبَغِى تَقْيِيدُهُ بِوَمَنِ الْمَوْسِمِ وَإِلَّا فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا

اور بیت الله شریف کانفلی طواف بیدل کرے نہ اس میں را ہواور نہ بی سعی ہو۔ یہ آفا تی کے لیے نفل نماز ہے افضل ہےاور کی کے لیے اس کے برعکس افضل ہے۔'' البحر'' میں ہے: چاہیے کہ اسے موسم حج کے زمانہ کے ساتھ قصد کیا جائے ورنہ طواف مطلقا نماز سے افضل ہے۔

کرے اور جج کے احرام اور افعال کوعمرہ کے لیے کردے،'لباب'۔ جہال تک حضور مانی تیآیے ہے کے حابہ کوفر مان کا تعلق ہے گر جو ہدی کا جانور ساتھ لایا تھا(1) تو وہ انہیں کے ساتھ مخصوص ہے یا وہ تھم منسوخ ہے،''نہ'' کے حقق ابن ہمام نے اس کی وضاحت کی ہے۔

10043\_(قوله:بِلَا دَمَلِ وَسَغِي) كيونكدرال اوراى طرح اضطباع اس طواف كے تابع ہيں جس كے بعد سعى ہو اور سعى صرف جج اور عمره كے واجبات ميں سے ہے۔ پيطواف نفل ہے اس كے بعد كوئى سعى نبيس ـ '' شرنبلا ليـ' ميں ''الكافى'' سے نقل كيا ہے: كيونكه فل شعى غير مشروع ہے۔

10044\_(قوله: وَهُو) ضمير مرادطواف --

10045\_(قوله: يَنْبَيْ تَقْيِيدُهُ) مَلَى كَ حَنْ مِينْ فَلَى نماز موسم جَ مِينْ فَلَى طواف سے افضل ہوگی تاكہ باہر كے لوگون برآسانی ہواوران كا قول مطلقا يكى اورآ فاقى كے ليے موسم جَ كے علاوہ مِين ہے۔ ' النهر' ميں اسے اس بحث برثابت ركھا ہے۔

میں کہتا ہوں: ''الولوالجیہ'' میں جو تول ہے وہ اس کے خالف ہے۔ اس کی نص بیہ ہے: مکہ کے مکینوں کے لیے مکہ میں نماز طواف کی بنسبت افضل ہے اور باہر کے لوگوں کے لیے طواف افضل ہے۔ کیونکہ نماز اپنی ذات میں طواف سے افضل ہے کیونکہ نبی کریم مان خالی ہے خاواف کو نماز کے ساتھ تشبیہ دی ہے (2)۔ لیکن اگر باہر کے لوگ نماز میں مشغول رہے تو ان سے طواف فوت ہوجائے گاجس کے تدارک کی کوئی صورت نہوگی ہیں جس کا تدارک ممکن نہ ہواس میں مشغول ہونا اولی ہے۔

# نماز کےطواف سےافضل ہونے کامعنی

تنبيبه

" الكنز" كى "شرح الرشدى" ميں ہے: علا كا قول ہے نماز طواف سے افضل ہے۔ اس سے بيمرادنہيں كه مثلاً دور كعت نماز كمل طواف سے افضل ہے كيونكه اسبوع دور كعتوں پر مشتل ہے ساتھ ہى اس ميں عمل كى زياد تى ہے۔ بكداس سے ان كى

<sup>1</sup> يسنن الي داؤد، كتاب الحج، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عبرة، جلد 1 مسنى 658، مديث نمبر 1543 2 يسنن ترزى، كتاب الحج، ماجاء في الكلام في الطواف، جلد 1 مسنى 524، مديث نمبر 883

(وَخَطَبَ الْإِمَامُ) أُولَى خُطَبِ الْحَتِجِ الثَّلَاثِ (سَابِعَ ذِى الْحِجَّةِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ) بَعْدَ ( يَكْلُهُ إِنَّ الظُّهُ ي وَكُي لَا قَبْلَهُ ( وَعَلَّمَ فِيهَا الْمَنَاسِكَ

ادرامام جج کے تین خطبوں میں سے پہلا خطبہ ساتویں ذی المجبکوزوال کے بعداورظہر کی نماز کے بعد دے۔اس سے قبل میہ خطبددینا مکروہ ہے۔اوراس خطبہ میں لوگوں کومنا سک کی تعلیم دے۔

۔ مرادیہ ہے کہ وہ زمانہ جس میں وہ طواف کررہاہے کیااس میں بیافضل ہے کہ وہ اسے طواف کی طرف پھیردے یا اسے نماز میں صرف کردے؟

اس کی مثل وہ ہے جس کے ساتھ علامہ قاضی ابراہیم بن ظہیرہ کی نے جواب دیا جب ان سے سوال کیا گیا کیا طواف افضل ہے یا عمرہ افضل ہے؟ انہوں نے جواب دیا: زیادہ رائح قول توطواف کوعمرہ پرفضیات دینا ہے جب طواف میں عمرہ کے وقت کی مقدار مشغول ہوجائے مگر جب ہے کہا جائے: عمرہ تو فرض کفایہ کے طور پرواقع ہوتا ہے تو پھر تھم اس طرح نہیں ہوگا۔ یعنی طواف عمرہ سے افضل نہیں ہوگا۔

# بيت الله مين داخل مونا

تتمر

مصنف بیت الله شریف میں داخل ہونے کے ذکر سے خاموش رہے ہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ بیمندوب ہے جب یکل اپنی ذات یا کسی اور کواذیت پہنچانے پر شتمل نہ ہو۔

میں کہتا ہوں: اس طرح جب وہ رشوت دینے پر مشتمل نہ ہو جور شوت حاجب وصول کرتے ہیں جس طرح ملاعلی قاری نے اشارہ کیا ہے۔ جب شارح کتاب الجے کے آخر میں فروع کا ذکر کریں گے تو وہاں کمل کلام (مقولہ 11077 میں) آئے گ۔ 10046 وقولہ: أُولَى خُطَبِ الْحَبِّج الشَّلَاثِ) دوسرا خطبہ مقام عرفات میں دونمازوں کو جع کرنے سے قبل ہوگا۔ تیسرا خطبہ گیار ہویں ذی الحجہ کو مئی میں ہوگا۔ پس وہ ہر دوخطبوں کے درمیان ایک دن کا فاصلہ کرے گا۔ تمام ایک خطبہ ہوں گے جب کہ درمیان میں بیٹھنا ہوگا۔ یہ سب خطبے ظہر کی نماز کے بعد ہوں گے گر حب کہ درمیان میں بیٹھنا ہوگا۔ یہ سب خطبے ظہر کی نماز کے بعد ہوں گے گر مقام عرفات کا خطبہ اس سے پہلے ہوگا میرسب سنت ہیں، 'لباب' ۔ مصنف اور شارح نے تیسر سے خطبہ کا ذکر اس کے کل میں نہیں کیا۔

10047\_(قوله: وَكُسِ لاَ قَبْلُهُ) لِعِنى زوال سے پہلے میر کروہ ہے، ''سراج''۔

10048\_(قوله: وَعَلَّمَ فِيهَا الْمَنَاسِكَ) جن الموركي يوم عرفه كوضرورت ہوتی ہے جیسے احرام كى كيفيت، منى كى طرف نكلنا، وہاں رات گزارنا، وہاں سے مقام عرفات كی طرف جانا، وہاں نماز پڑھنا، وہاں وتوف كرنا، وہاں سے روانہ ہونا وغيرہ، يتمام المورجن كى حاجى كوضرورت ہواكرتى ہے اگر چياس كے بعد خطبے ہوں كيونكه تاكيد بہتر ہے۔

فَإِذَا صَلَّى بِمَكَّةَ الْفَجْرَيَوْمَ التَّنْوِيَةِ (ثَامِنَ الشَّهْرِخَرَجَ إِلَى مِنْى) قَرْيَةٌ مِنُ الْحَرَمِ عَلَى فَرُسَخٍ مِنُ مَكَّةَ (وَمَكَثَ بِهَا إِلَى فَجْرِعَ)فَةَ ثُمَّ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّهْسِ

جب آٹھویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں صبح کی نماز پڑھے تو منلی کی طرف نکلے۔ بیر حرم کا ایک دیہات ہے جو مکہ مکرمہ ہے ایک فرنخ کے فاصلہ پر ہے اور نویں ذی الحجہ کی فجر تک وہاں رہے پھر طلوع شمس کے بعد

10049\_(قوله: فَإِذَا صَلَّى بِمَكَّةَ الْفَجْرَالِحُ)''البدايه' ميں ای طرح ہے۔''الکمال' نے کہا: اس ترتیب کا ظاہر معنی میہ ہے کہ جائے ہوں کے لیے استحسن قرار دیا ہے کہ یمل معنی میہ ہے کہ جائے ہے۔ کہ یمل کے طرف نکلے میسنت کے خلاف ہے۔''الحیط' میں اے مستحسن قرار دیا ہے کہ یمل زوال کے بعد وی تول تھے تھی ہے۔ زوال کے بعد میری وجہ تشمیبہ ہو میرکی وجہ تشمیبہ

10050\_(قوله: يَوْمَر التَّنُويَةِ) اسے بينام ديا گيا كيونكه اس روز حاجى اپنے اونٹوں كو پانی پلاتے تھے تاكہ يوم عرفه كوان ميں وقوف كى استعداد پيدا ہوجائے \_ كيونكه عرفات ميں كوئى جارى پانى نہيں جس طرح ہمارے زمانه ميں صورتحال ہے،''شرح اللباب''۔

فا ئدہ: ''مناسک النودی'' میں ہے: یوم ترویہ آٹھویں ذی الحجہ کا دن ہے، نویں ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، دسویں ذی الحجة قربانی کا دن ہے گیار ہویں ذی الحجة قر ( کھبرنے ) کا دن ہے۔ قت کالفظ قاف کے فتہ اور را کی تشدید کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اس روزوہ منل میں کھبرتے ہیں۔بار ہویں کا دن یوم نفر (واپس آنے ) کا پبلا دن ہے اور تیر ہویں کا دن دوسرے نفر کا دن ہے۔

10051\_(قولہ: وَمَكُثَ بِهَا إِلَى فَجْدِ عَمَافَةً) بِيقول اس امر كا فائدہ ديتا ہے كہ وہاں ہى رات گزارنے كى طلب ركھے كيونكہ بيسنت ہے جس طرح ''المحيط'' ميں ہے۔''المبسوط'' ميں ہے: بيمستخب ہے كہ وہ يوم ترويہ كومنىٰ ميں ظہركى نماز پڑھے اور يوم عرفہ كی صبح تك وہال تھہرے۔

اور وہال مختار وقت میں صبح کی نماز پڑھے بیٹوب روشن ہونے کا وقت ہے۔ ''الخانیہ' میں ہے: بغلس کے الفاظ ہیں۔
گویا انہوں نے اسے فجر مزدلفہ پر قیاس کیا ہے۔ اکثر علم پہلے قول پر ہیں ایس یہی افضل ہے، ''شرح اللباب'۔ '' مناسک النووی' میں ہے: جہال تک اس عمل کا تعلق ہے جواس زمانہ میں لوگ کرتے ہیں کہ وہ آٹھویں ذکی الحجہ کے روز عرفات کے علاقہ میں داخل ہوجاتے ہیں تو یفطی ہے سنت کے مخالف ہے اس کی وجہ سے بہت سی سنتیں فوت ہوجاتی ہیں۔ ان میں سے منا قبی میں نمازیں ہیں، وہاں رات گزار نا ہے، وہاں سے نمرہ کی طرف جانا ہے، وہاں اثر نا ہے، خطبہ اور عرفات میں واخل ہونے سے پہلے نماز وغیر ہا۔ ان کا قول والتوجہ منہا الی نبرة والنزول بھا، اس بارے میں ہمارے ہاں گفتگو ہے جوقریب ہونے کے گا۔

10052\_(قوله: ثُمَّ بَعْدَ طُلُوع الشَّنْسِ) جبمعنف كى عبارت 'الكنز' كى عبارت كى طرح مراد كے خلاف كا

وہم دلا رہی تھی تو'' فتح'' وغیرہ'' شرح ہدائی' کی پیروی میں بیقید ذکر کی۔''غایۃ البیان' میں کہا:''شرح الطحاوی'''شرح الکرخی' اور''الا یضاح'' وغیر ہامیں اس کی تصریح کی۔''الایضاح'' میں کہا: جب یوم عرفہ کوسورج طلوع ہوتو وہ عرفات کی طرف فلا کے دکھے حضور سال نیائیے ہے اس کی شل فلے کیونکہ حضور سال نیائیے ہے اس کی مشل نے اس طرح عمل کیا (1) پھر کہا:اگر اس سے قبل چلا گیا تو بیجائز ہوگا۔ پہلاقول اولی ہے اس کی مشل ''السراج'' میں ہے۔

## عرفات میں گھہرنے کا بیان

10053\_(قوله: رَاحَ إِلَى عَنَ فَاتِ)''المعراج'' بین کہا: وہ عرفات میں پڑاؤڈالے گاجس جگہ چاہے گا مگرراستہ میں پڑاؤ نہیں ڈالے گا۔اور جبل رحمت کے قریب تھہرنا افضل ہے۔ تینوں ائمہ نے کہا: نمر ہ میں افضل ہے کیونکہ حضور سان تیآئیا ہم اس میں فروکش ہوئے تھے (2)۔ ہم کہتے ہیں: نمر ہ عرفات کا حصہ ہے حضور سان تیآئیا ہم کاوہاں پڑاؤ قصداً نہیں تھا۔

یاس کے خالف ہے جو'' انفتے'' میں ہے: سنت یہ ہے کہ امام نمرہ میں اترے اور اس کی دلیل میکھی ہے کہ علانے امام رشید الدین نے قل کیا ہے میہ چاہیے کہ وہ مقام عرفات میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ وہ نمرہ میں مجد کے قریب زوال شمس تک تفہرے۔ اور'' شرح اللبا ب'' میں یوں تطبیق دی ہے: میرام کی طرف نسبت کے اعتبار سے ہے کسی اور کی طرف نسبت کے اعتبار سے نہیں یا پہلے نمرہ میں پڑاؤ ہے بھر جبل رحمت کے قریب پڑاؤ ہے۔ تامل

10054\_(قولد:عَلَى طَبِيقِ ضَبِ)ضب ضادمجماور بامشددہ كے ماتھ ہے يال پہاڑكا نام ہے جومسجد خيف كے ماتھ ملا ہوا ہے، ' شرح اللباب''۔

10055\_(قوله: كُلُّهَا مَوْقِفٌ) موقف كالفظ قاف كره كراته باليم المي المائية ، "نبر"-

10056\_(قوله: إلَّا بَطْنَ عُرَانَةً )مشهورقول كمطابق اس من تضمر ناصيح نبيل جس طرح عقريب آكة عا الكات

10057\_(قوله: بِفَتْحِ الرَّاءِ) لِعِنى راكفة اور عين كضمد كي ماته جس طرح بمزه كالفظ ب، "قامول".

10058\_ (قوله: فَبَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ صَلاةِ الظُّهُرِخَطَبَ الخ) يعنى جبوه مقام عرفات تك يهني اورو بال تشمرادعا

وَعَلَّمَ فِيهَا الْمَثَاسِكَ وَ) بَعْدَ الْخُطْبَةِ (صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ) وَقِرَاءَةٍ سَرِيَّةٍ، وَلَمُ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا عَلَى الْمَذْهَب

اوراس میں مناسک کی تعلیم دے گااور خطبہ کے بعد انہیں ظہراورعصر کی نماز میں اذان اور دوا قامتوں اورسری قراءت کے ساتھ پڑھائے گا۔اور مذہب کےمطابق درمیان میں کوئی شےنہیں پڑھے گا

کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، ذکرکرتے ہوئے اور تلبیہ کہتے ہوئے۔ جب سوری ڈھل جائے تو عسل کرے یا وضو کرے عسل افضل ہے۔ پھر مجدی طرف چلے یعنی مجد نمرہ کی طرف بغیر تاخیر کے چلا جائے۔ جب وہ وہاں تک پنجے تو امام اعظم یا اس کا نائب (منبر پر) پڑھے اس پر بیٹے جائے مؤذن اس کے سامنے اذان دے جب وہ فارغ جائے تو امام کھڑا ہو جائے اور دوخطبے دے، الله تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، تلبیہ کے، آو الله الآوالله کے بنی کریم سن شنی پڑ ہے، لوگوں جائے اور دوخطبے دے، الله تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، تلبیہ کے، آو الله الآوالله کے بنی کریم سن شنی پڑ ہے، لوگوں کو فیصحت کرے، انہیں تھی دے، انہیں تھی کرے اور مناسک کی تعلیم دے جس طرح و تو ف عرف، و تو ف مزدلف، دونوں نمازوں کو جمع کرنا، رقی جماد کرنا، فوج کرنا، طواف کرنا اور باقی ماندہ مناسک جو تیسر ے خطبہ تک ہوں۔ پھر الله تعالیٰ کے لیے دعا مانے اور ینچے اتر آئے، ''لباب''۔ اگر وہ خطبہ کو ترک کر دے یا زوال سے پہلے خطبہ دے دے تو یہ اسے کفایت کر جائے گا جب کہ وہ گنا ہگارہ وگا، ''جو ہرہ''۔ ''دیلی '' کے قول جاذے مرادے کرا ہت کے ساتھ یہ جسے جے '' شرنبلا لیہ''۔

10059 (قوله: بعند النُحُطْبَةِ صَلَّى بِهِمْ) اس كاظام معنی یہ ہے کہ نماز کومؤخر نہ کیا جائے۔"البدالع" کا صریح قول یہی ہے: جب سورج ڈھل جائے تو امام منبر پر چڑھے جب وہ خطبہ سے فارغ ہوتو مؤذن اقامت کہیں اور امام نماز پڑھائے۔ ای کی شل" اللباب" میں ہے۔" البحر" میں "المعراج" سے مروی ہے: ظہر کے آخری وقت تک دونوں نمازوں کو جع کرنے کومؤخر کرے۔ ای کی مثل" الجامع الصغیر" پر قاضی خان کے حاشیہ میں ہے۔" شرح اللباب" میں کہا: اس سے وقوف عرفہ میں تاخیر لازم آتی ہے اور حضرت جا برین شین کی حدیث حتی اذا ذاعت الشہوں (1) کے منافی امر ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ خطبہ زوال کے اول حصہ میں ہو پس اس کے آخری حصہ میں نماز واقع نہ ہو۔

10060\_(قولہ: بِأَذَانِ) لِعِن ایک اذان کیونکہ بیودنت کے داخل ہونے کا اعلام ہے جواذ ان ایک ہے اور ان کا قول و اقامتین یعنی وہ ظہر کے لیے اقامت کیے پھر اس نماز کو پڑھے پھر عصر کی اقامت کیے۔ کیونکہ اقامت نماز میں شروع ہونے کا بیان ہوتا ہے۔

10061\_(قوله: وَقِرَاءَةٍ سَمِيَّةٍ) كيونكه بيد دونوں دن كى نمازيں ہيں جس طرح باقی دنوں كى نمازيں،''سراج''۔ 10062\_(قوله: وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُهَا شَيْعًا) يعنی وہ سنت موَ كدہ بھی نه پڑھے۔''اللباب' ميں كہا: اگر وہ عمر كی نماز ميں شوع ہوجائے۔ نماز مؤخر کرے تومقتد کی کے ليے درميان ميں نفل پڑھنا مگر وہ نہيں ہوگا يہاں تک كہ امام عمر كی نماز ميں شروع ہوجائے۔ 10063\_(قوله: عَلَى الْهَنْ هَبِ) بيرظا ہر روايت ہے،''شرنبلا ليہ''۔ يہی شيخ ہے۔اگر وہ ايسا کرے تو بي مگر وہ ہوگا اور

<sup>1</sup>\_المصنف ابن الى شيب، كتاب الحج، باب من كان يأمر لتعليم المناسك، جلد 4، صفح 423

## وَلَا بَعْدَأُ دَاءِ الْعَصْرِينِ وَقُتِ الطُّهُرِ (وَشُرِطَ) لِصِحَّةِ هَذَا الْجَهْعِ

ای طرح عصر کے فر ائض اداکرنے کے بعدظہر کے وقت میں کوئی شے نہیں پڑھے گا۔ دونوں نمازوں کے جمع کرنے کے سیج ہونے کے لیے

عصر کی نماز کے لیے دوبارہ اذان پڑھے گا۔ کیونکہ فورا ادائیگی منقطع ہو چکی ہے توبیاس طرح ہو گیا جس طرح دونوں کے درمیان کسی اور فعل میں مشغول ہو گیا،'' بحز'۔ یعنی جس طرح کھانا اور بینا۔ کیونکہ وہ اذان کا اعادہ کرے گا،''سراج''۔ ''دالذخیرہ''،'' محیط' اور'' الکافی''میں ہے کہ ظہر کی سنتوں ہے مشٹی ہے کہ لیٹ اور مشائخ کے اطلاق کے خلاف ہے،'' فتح''۔ ۔ ...

اس سے علامہ سید محمد صادق بن احمد بادشاہ نے اخذ کیا کہ وہ یہاں اور مزدلفہ میں مغرب اور عشا کے درمیان تکبیرات تشریق کوترک کرد ہے گاتا کہ اس فوریت کی رعایت ہو جو حدیث میں وارد ہے۔ جس طرح'' کازرونی'' نے اپنے'' فآو گ' میں نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ جوحدیث وارد ہے کہ''حضور منان ٹائیلی نے ظہر کی نماز پڑھی پھراس نے اقامت کہی پھرعصر کی نماز پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کوئی نمازنہ پڑھی (1)۔

اس حدیث ہے اس امری تصریح ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان نمازکوترک کردے اوراس سے تکبیر کا ترک لازم نہ ہوگا۔ اسے نماز پر قیاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ تکبیر نماز کے بغیر بھی واجب ہے۔ اوراس لیے بھی کہ تکبیر کی مدت تھوڑی می ہوتی ہے یہاں تک کہ اسے فرض اور سنت مؤکدہ کے درمیان فاصلہ کرنے والی شارنہیں کیا جاتا۔

عاصل کلام یہ ہے کہ تئبیر کے وجوب کے ثبوت کے بعد یہاں تئبیر ساقط نہ ہوگی گردلیل کے ساتھ ہی ساقط ہوگی اور جو کیے کچھ ذکر کیا گیا ہے دلالت کی وجہ ہے وہ صحیح نہیں جس طرح تجھے علم ہو چکا ہے یہامر میرے لیے ظاہر ہوا ہے۔ والله تعالیٰ اعلم 10064 ۔ (قوله: وَلَا بَعْدَ أَدَاءِ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الطَّلْهُ ِ) بعض ننوں سے یہ جملہ ساقط ہوگیا ہے۔ ''شرنبلالیہ'' میں اے 'ابن شحنہ'' کی'' شرح الو ہبانیة'' کی طرف منسوب کیا ہے۔

# عرفات میں دونوں نماز وں کوجع کرنے کی شرا کط

10065\_(قوله: وَشُرِطَ لِصِحَّةِ هَذَا الْجَهُمَ الحَمْرِ اللهَ الْحَبَرُ عِلَى انتلاف م كيابيست م يامتحب م اورجو كه كها كيام " 'امام صاحب' والني كي كوز ديك عصر كي نماز كومقدم كرنا جماعت كي حفاظت كے ليے واجب بتو چاہيك كه وجب كے لفظ كو ثبت كے معنى پرمحمول كيا جائے " 'شرح اللباب' -

<sup>1</sup> صحيمسلم، كتاب الحج، باب حجة النبى والفيالة الإرجلد 2، صنى 161 ، مديث نم 2187

ٱلْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ

امام اعظم یاای کے نائب کا ہونا شرط ہے

تنبي

جع بین الصلاتین بیامام اور احرام کی شرطوں پر مقصور ہے، ''اللباب' میں بیز ائد ذکر کیا ہے: ظبر کی نماز کو عصر پر مقدم کر ہے۔ یہاں تک کہ اگر امام پر بیدواضح ہو کہ ظہرتو زوال سے پہلے واقع ہوئی یا بغیر وضو کے ہوئی اور اس کے بعد عصر ہوئی یا وضو کے ساتھ ہوئی تو دونوں کا استضاعادہ کرے۔ اور 'لباب' میں زمان کا اضافہ کیا ہے وہ بوم عرفہ ہے۔ اور مکان کا اضافہ کیا ہے وہ میدان عرفات ہے اور جوجگہ اس کے قریب ہے۔ اور جماعت کا اضافہ کیا ہے۔ پس چھشر طیس ہیں۔

میں کہتا ہوں: لیکن آخری اول میں داخل ہے۔ یونکہ امام کے شرط ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ شرط ہے کہ امام انہیں نماز پڑھائے نہ کہ اس ہے مرادیہ ہے کہ وہ اس میں موجود ہو۔ کیونکہ '' البحر'' میں ہے: جماعت شرط نہیں یہاں تک کہ اگر لوگوں کو فزع لائق ہوتو امام نے دونوں نمازیں اکھٹی پڑھیں توضیح قول کے مطابق بالا جماع یہ جائز ہوجائے گا ای طرح'' وجیز'' میں ہے۔ پھر'' البدائع'' سے قل کیا ہے: جماعت امام'' ابوصنیف' رہائے تا یہ جمع بین الصلا تین کی شرط ہے لیکن یہ شرط امام کے علاوہ میں ہے امام کے لیے نہیں۔ پھر کہا: جو کچھ' النقایہ'' الجو ہرہ'' اور'' المجمع'' میں ہے کہ جماعت شرط ہو وہ قول ضعیف ہے۔'' النہ'' میں اس پراعتراض کیا ہے: یہ قول کئی علمانے قل کیا ہے۔ '' اسپیجا نی'' نے اسے سے قرار دیا ہے اور یہ کہ فزع کے مسئلہ میں جواز ضرورت کی بنا پر ہے۔

میں کہتا ہوں:''البدائع'' سے جوقول گزراہے وہ دونوں کلاموں اور دونوں تصحیحوں میں تطبیق کی صلاحیت رکھتا ہے پس غوروفکر سیجئے۔ پھرامام کے ساتھ دونوں نماز کی قضا کے لیے کھڑا ہو پھروہ امام کے ساتھ عصر کا ایک جزیالے تو یہ کافی ہوگا جس طرح''البحر''اور''اللباب' میں اسے بیان کیا ہے۔

10066\_(قولہ: اُلْإِمَامُر الْأَعْظَمُ) اس ہے مراد خلیفہ ہے۔'' بحز'۔اوران کا قول او ناٹبہ یعنی اگر چہامام کی موت کے بعداس کا نائب بیفریضہ سرانجام دے۔ بے شک امام کا نائب یا فوجوں کا سربراہ دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھائے گا۔ کیونکہ امام کے نائبین خلیفہ کی موت کے ساتھ معزول نہیں ہوتے '''بحز''۔

امام کومطلق ذکرکیا ہے پس می قیم اور مسافر دونوں کو شامل ہوگا۔ لیکن اگر وہ امام مکہ کی طرح مقیم ہوتو وہ لوگوں کو قیم کی نماز پڑھائے گا اور اس کے لیے نماز وتر جائز نہ ہوگا اور نہ ہی حاجیوں کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس کی اقتد اکریں۔ امام حلوانی نے کہا: امام سفی کہا کرتے تھے: اہل موقف پر تعجب ہے کہ وہ نماز قصر میں امام مکہ کی متابعت کرتے ہیں تو ان کی دعا کیے قبول ہو گی یا ان کے لیے خیر کی امیدر کھی جا سکتی ہے جب کہ ان کی نماز جائز ہی نہ ہو؟ شمس الائمہ نے کہا: میں اہل موقف کے ساتھ تھا، پس الگ تھلگ ہوگیا اور ہر نماز کو اس کے وقت میں اوا کیا اور اپنے ساتھیوں کو اس کی تاکید کی۔ جب کہ ہم نے سنا ہے امام

وَإِلَّا صَلَّوْا وُحْدَانًا (وَ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ (فِيهِمَا) أَى الصَّلَاتَيْنِ (فَلَا تَجُوذُ الْعَصُرُ لِلْمُنْفَى دِنِ إِحْدَاهُمَا) فَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ مَعَ الْإِمَامِ (وَلَا) يَجُوذُ الْعَصْرُ (لِمَنْ صَلَّى الظُّهُرَبِجَمَاعَةٍ) قَبْلَ إِحْرَامِ الْحَجِّ (ثُمَّ أَحْرَمَ إِلَّانِى وَقْتِهِ)

ور نہ وہ اسکیے اسکیے نماز پڑھیں۔اور دونوں نمازوں میں احرام کا ہونا شرط ہے۔ پس جوآ دمی دونوں نمازوں میں ہے کسی ایک میں منفر دہواس کے لیے عصر کی نماز جائز نہیں۔اگروہ تنہا نماز پڑھے توعصر کی نماز امام کے ساتھ نہ پڑھے۔اورعصر کی نماز اس کے لیے پڑھنا جائز نہیں جس نے حج کا احرام باندھنے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی پھراس کے دفت میں ہی احرام باندھ لیا۔

تکلف کرتا ہے اور سفر کی مسافت کے لیے نکلتا ہے پھر عرفات میں آتا ہے اگر معاملہ اس طرح ہوتو پھر نماز تصر جائز ہوگی۔ورنہ نماز قصر جائز نہ ہوگی پس احتیاط واجب ہوگی۔ یہ' تآر خانیہ'' کی بحث کی تلخیص ہے جو''المحیط''سے منقول ہے۔

10067\_(قوله: وَإِلَّا صَلَّوُا وُحُدَانًا) يَتُوى وہم دلاتا ہے كہ ظہر كے دقت ميں نماز عصر جائز ہے۔ اور عصر كى نمازك جماعت جائز نہيں اگر عصر كى نماز اس كے دقت ميں پڑھى جائے۔ يہ مراد نہيں۔ زيادہ صحیح '' زيادی'' كا قول ہے: لوگ دونوں نمازيں اسپنے اسپنے دفت ميں پڑھيں۔ '' حلي' نے يہ بيان كا ہے۔ اس طرح جواب دينا ممكن ہے كہ دحد انكالفظ صلوا كے مفعول سے حال ہواس كے فاعل سے حال نہ ہو۔ يعنی وہ دونوں نمازيں الگ الگ پڑھيں يعنی الحصے نہ پڑھيں بلكہ ہرايك مفعول سے حال ہواس كی فايت ہے كہ اس ميں جمع كے لفظ كا اطلاق ایک سے او پر پر ہے۔ فاقہم

10068\_(قولْد: وَالْإِحْمَامُ بِالْحَتِّجَ فِيهُ هِمَا) اس قول كِماته اس احرّ اذكيابُ كَداكُروه عمره كاأحرام باند هي تو جمع جائز نه موكا - اگروه نماز عصر سے پہلے حج كا احرام باند هے اس طرح بيتكم موكا كدوه محرم نه مو - اور بيا شاره كيا كه شرط بيہ كه دونوں نمازوں كواداكرتے وقت احرام كاموجود مونالازم ہے اگر چدوہ زوال شمس كے بعداحرام باند هے بياضح قول ہے -

ایک روایت میں ہے: زوال سے پہلے احرام کا ہونا ضروری ہے جس طرح''النہ' میں ہے۔ اور اس کا قول فیھ ایان کے قول الاصامراور ان کے قول الاحرام کے متعلق ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے اپنے قول فلا یجوز اور اپنے قول والالمن صلی الخ کے ساتھ تفریع کا ذکر کیا ہے۔ یہ لف ،نشر مرتب کے طریقہ پر ہے۔

10069\_(قوله: كَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ مَعَ الْإِمَامِ) الم كَساتَهُ عَمر كى نمازنه پڑھے بلكه اس كے وقت ميں عصر كى نماز پڑھے۔ اس كى مثل ہے اگر وہ صرف ظہر كى نماز الم كے ساتھ پڑھے تو وہ عصر كى نماز عصر كے وقت ميں پڑھے گا،'' ح''۔
10070\_(قوله: قَبْلَ إِحْرَا هِ الْعَجِّ ) اس كى صورت يہ ہے كہ اس نے اصلاً احرام نہ باندھا ہو يا صرف عمرہ كا احرام باندھا ہو جس طرح (مقولہ 10068 ميں )گزر چكا ہے۔

10071\_(قوله: ثُمَّ أَخْرَهَ) پُرعمر كى نمازكى ادائيكى ئى تىل قى كااترام باندھ ليا، ' ح' ـ 10072\_(قوله: إلَّا فِي وَقُتِهِ) يعن عصر كے وقت ميں ، ' ط' -

وَقَالَا لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَصْرِ الا الْإِحْرَامُ وَبِهِ قَالَتُ الثَّلَاثَةُ، وَهُوَ الْأَفْهَرُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْبُرُهَانِ (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْبَوْقِفِ بِغُسْلِ سُنَّ (وَوَقَفَ الْإِمَامُ عَلَى نَاقَتِهِ

''صاحبین' رمطنطیهانے کہا:عصر کی نماز کے شیح ہونے کے لیے صرف احرام شرط ہے۔ تینوں ائمہ نے یہی کہا ہے۔ یہی اظہر ہے۔''شرنبلالیہ'' نے''البر ہان' سے نقل کیا ہے۔ پھر وہ موقف کی طرف جائے خسل کر کے جوخسل سنت ہے امام جبل رحمت کے قریب

10073\_(قوله: الْإِحْمَامُ) بیالی شرط ہے جو ہمارے نز دیک متفق علیہ ہے۔ ادر حصریباں مذکور کی طرف اضافت کی وجہ سے ہے۔ یعنی 'صاحبین' رولانظیہا کے نز دیک امام یا اس کے نائب کی اقتد اشرطنہیں ورندز مان ،مکان اور عصر پرظہر کی نماز کومقدم کرنا بیالیی شرط ہے جن پر ہمارے نز دیک اتفاق ہے۔ جس طرح ''شرح اللباب' میں اسے بیان کیا ہے۔

10074\_(قوله: وَهُوَ الْأَفْلَهُرُ) ثايديه اظهر دليل كه اعتباريه بهوورنه متون تو "امام صاحب" رطينيما كول پر بيس-"البدائع" وغير باميس اس كانفيح كى ب-علامة قاسم في اس كي نفيج" الاسبيجابي" في في اوركها: برهان الشه يعة اور شغى في اس پراعتاد كيا ب-

10075\_(قولہ: ثُمَّ ذَهَبَ) پھرامام مسجد نمرہ سے موقف کی طرف لوگوں کے ساتھ جائے گا۔موقف سے مراد مقام عرفات میں وقوف کی جگہ ہے۔

10076\_(قولد: بِغُسُلِ) یہان کے قول صلی اور ذھب کے متعلق ہے۔'' قبستانی'' نے کہا: یعنی دونوں نمازوں کو جمع کرے۔اور وقوف کے لیے جاتے وقت وہ شل جمع کرے۔اور وقوف کے لیے جاتے وقت وہ شل کے ہوئے ہوئے اس حال میں کہ وہ دونوں نمازوں کو جمع کرے۔اور وقوف کے لیے جاتے وقت وہ شل کے ہوئے ہوئیں یہ جب عد اور ذھب کے فاعل سے حاصل ہوگا۔ پہلا'' خزانۃ الفتاوی''اور دوسرا''الکافی'' میں ہے۔ اور ال کا قول: سن یہ مجبول کا صیغہ ہے جو غسل کی صفت ہے۔

10077\_(قوله: وَوَقَفَ الْإِمَامُ عَلَى نَاقَتِهِ)''الخانيه' ميں ہے: امام کے ليے انضل يہ ہے كه وه سوار موكر وتوف كرے اور دوسرے افراد امام كے پاس وتوف كريں۔

اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ سوار ہونا صرف اہام کے لیے ہے یہ مصنف کے کلام سے مفہوم ہے جس طرح'' ہدایہ'' اور ''البدائع'' وغیر ہاکی کلام سے مفہوم ہے۔''السراج'' کا قول اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ وہ دعا کرتا ہے اورلوگ اس کی دعا کے ساتھ دعا کرتے ہیں اگر وہ اونٹ پر ہوگا تولوگوں کے اس کا مشاہدہ کرنے میں بیزیادہ مؤثر ہوگا۔

لیکن' تہتانی' میں ہے: افضل سے کہ وہ سوار ہوا مام کے قریب ہو۔ اس کی مثّل ' املتقی ' کے متن میں ہے بعض علما نے ''السراج'' سے وہ'' منسك ابن العجبی '' سے قل كرتے ہیں: سوار كی پشت پر وقوف كرنا مكر وہ ہے مگر عرفات میں وقوف كی حالت میں سوار كی پر وقوف كرسكتا ہے۔ بلكہ بيا مام وغيرہ كے ليے افضل ہے۔ ميں نے اس قول كو'' السراج'' ميں نہيں و يكھا۔

بِقُهُبِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ، عِنْدَ الصَّخَرَاتِ الْكِبَارِ (مُسْتَقْبِلًا) الْقِبْلَةَ (وَالْقِيَامُ وَالنِّيَّةُ فِيهِ) أَى الْوُقُوفِ (لَيْسَتُ بِشَهْطٍ وَلَا وَاجِبِ فَلَوْكَانَ جَالِسًا جَازَ حَجُّهُ وَ) ذَلِكَ

بڑے بڑے کالے پتھروں کے پاس وقوف کرے جب کہ وہ قبلہ روہو، قیام کرنااور وقوف میں نیت کرنا نہ شرط ہے اور نہ ہی واجب ہے اگروہ بیٹھا ہوا ہوتو بھی اس کا حج جائز ہوگا۔

10078\_(قوله: بِقُرْبِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ) یعنی جوعرفات کے وسط میں ہے اور اسے 'الال کھلال'' کہا جاتا ہے۔ جہاں تک اس پر او پر چڑھنے کا تعلق ہے جس طرح عوام کرتے ہیں تو کسی ایسے شخص نے فضیلت ذکر نہیں کی جس کو شار میں لایا جاتا ہو بلکہ اس کا تھکم وہی ہے جو تمام عرفات کا ہے۔' طبری'' اور'' ماوردی'' نے بیدعوکٰ کیا کہ یہ ستحب ہے۔'' نووی'' نے اس کاردکیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں کیونکہ اس بارے میں نہ کوئی صبح خبراور نہ ہی ضعیف خبروارد ہے،''نہر''۔

10079 (قوله: عِنْدَ الصَّخَرَاتِ الْكِبَادِ) يعنی اليے سياه پھر جووہاں پڑے ہیں۔ يونکه گمان يہي ہے کہ يہاں ہی حضور سان نيْلَةِ نِهِ فَ وَقوف کيا تقا(1)، ' شرح اللباب'۔ ' شرح شخ اساعیل' میں' نسک الفاری' ہے مروی ہے: قاضی القضاۃ بدرالدین نے کہا: میں نے نبی کریم سان نیْلَةِ کِم وقوف کی تعیین کی کوشش کی اس امر میں میری موافقت بعض ان علمانے کی جن پراعتاد کیا جا سکتا ہے جو مکہ مکر مہ کے حدثین اور ان کے علما میں سے تھے یہاں تک کداس کی تعیین کے بارے میں ظن حاصل ہوا کہ وہ بلند کھلی جگہ جوموقف پرجھا نک رہی ہے جس کے دائمی اور پیچھے کی جانب ایسابڑا پتھر ہے جو پہاڑ کے پتھروں کے ساتھ متصل ہے ہے کھلی جگہ بہاڑ اور مربع بنا کے درمیان ہے جو اس کی با کی جانب ہے یہ پہاڑ کے تھوڑاز یا دہ قریب ہے جہاں پہاڑ تیرے سامنے دائمیں جانب ہوگا جب توقبلہ کی طرف منہ کرے اور مربع بنا تھوڑا ساتیرے تھوڑاز یا دہ قریب ہوگ ۔ ' اللباب' میں بھی اختصار کے ساتھ ساتھ اسے نقل کیا ہے۔

قاضی محمر عبد نے کہا: مربع نما عمارت یہ طبخ آ دم کے نام سے معروف ہے اس کے بالقابل ایسامعروف پھر ہے جس میں سوراخ ہے یہ پھر اوراس کے اردگرد پڑے پھر اوراس کے آگے جوسیاہ پھر پہاڑے ملے ہوئے ہیں پے در پے پڑے ہوئے ہیں۔

## وتوف عرفات میں قیام اور نیت مستحب ہے

10080\_(قوله: وَالْقِیّامُ وَالنِیَّةُ) یمبتدااور معطوف علیہ ہے اوران کا قول فیہ یہ قیاماور نیت کے متعلق ہے۔
اوران کا قول لیست بشہط یہ مبتدا کی خبر ہے۔ زیادہ بہتر یہ کہنا تھالیسا یعنی تثنیہ کا صیغہ ہوتا اور مذکر کومؤنث پر غلبہ دیتے
ہیں۔ قیام اور نیت مستحب ہے جس طرح'' اللباب' میں ہے۔ نیت طواف میں شرط ہے وقوف میں شرطنہیں۔ کیونکہ احرام
کے وقت نیت ان تمام چیز وں کوشامل ہوتی ہے جواحرام میں کیے جاتے ہیں اور وقوف ای احرام میں ہراعتبارے کیا جاتا ہے

<sup>1</sup>\_ارى الرارى، باب الوقوف بعوفات واحكامه فصل في صفة الوقوف، جلر 134

لِأَنَّ (الشَّهُطَ الْكَيْنُونَةُ فِيهِ) فَصَحَّ وُقُوفُ مُجْتَازٍ وَهَادِبٍ وَطَالِبِ غَرِيمٍ وَنَائِمٍ وَمَجْنُونٍ وَسَكُمَانَ (وَدَعَا جَهُرًا) بِجَهُدٍ (وَعَلَّمَ الْمَنَاسِكَ وَوَقَفَ النَّاسُ خَلْفَهُ بِقُرْبِهِ مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبُلَةَ سَامِعِينَ لِقَوْلِهِ) خَاشِعِينَ

اس کی وجہ یہ ہے کہ شرط مقام عرفات میں اس کا موجود ہونا ہے پس جوآ دمی وہاں سے گزرتا ہے یا وہاں بھا گتا ہے، مقروض کی تلاش کر رہا ہے، سویا ہوا ہے، جنون کی حالت میں ہے اور نشہ کی حالت میں ہے اس کا وقو ف صحیح ہوجائے گا اور امام بلند آ واز سے کوشش کرتے ہوئے دعامائے لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دے اور لوگ اس کے بیچھے اس کے قریب ہی قبلہ روہو کر کھڑے ہوں جب کہ اس کا قول سن رہے ہول خشوع وخضوع کرنے والے ہوں

اور من وجداحرام میں نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ طواف پہلے ہلل کے بعد کیا جاتا ہے بس اس میں اصل نیت شرط ہے اس کی تعیین شرط نہیں تا کہ دونوں شرطوں پر عمل ہوجائے ،''شرح النقایة''، للقاری لیکن بیفرق عمرہ کے طواف کو شامل نہیں۔ کیونکہ وہ تحلل سے قبل کیا جاتا ہے۔ باب کے آخر میں عنقریب (مقولہ 10255 میں) اس کا ذکر کیا جائے گا۔

10081\_(قوله: لِأَنَّ الشَّمُطَ الْكَيْنُونَةُ فِيهِ) يعنى شرط بيب كدوه اس ونت وقوف كِ كل ميس موجس كامقام معلوم ہے۔ "شرح اللباب" ميں كہا: ظاہر بيب كديدركن ہے۔ كيونكداس كے بغير وقوف كاتصور نہيں موتا ہاں وقت شرط ہے جب كدماتھ بى احرام موجود ہو۔

میں کہتا ہوں: شاید شرط سے مرادوہ چیز لی ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو پس بیرمل کو شامل ہوگا، تامل ۔ کینونہ سے مراد کسی بھی صورت میں وہاں ہونا ہے اگر چیدوہ سویا ہوا ہو، یا اس امر سے جاہل ہو کہ بیرعرفہ ہے، یا وہ ہوش میں نہو، یا اسے مجبور کیا گیا ہو، یا دہ جنبی ہو، یا تیزی سے گز رجائے۔

10082\_(قوله: مُجْتَازِ) يعنى وه كزرنے والا مؤهمرنے والا نه مو

10083\_(قوله: وَدَعَا جَهُوًا) وه اپنی آواز میں جہر میں افراط کرنے والانہ ہو،''لباب''۔یعنی اس طرح کہ وہ اپنے آپ کوتھکادے۔لیکن اس کے شارح نے جہر کی بیقیدلگائی ہے کہ جبر تلبیہ میں ہواور کہا: جہاں تک دعاؤں اور اذ کار کا تعلق ہے توان میں اختااولی ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی تائیز' السراج' 'میں ان کا یہ قول کرتا ہے: وہ دعامیں کوشش کرے اور سنت یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو مخفی رکھے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اُدُعُوْا مَ بَکُمْ تَضَیُّعًا وَّخُفْیَةً (الاعراف: 55) اپنے رب سے دعا کروز اری کرتے ہوئے اور مخفی رکھتے ہوئے۔

10084\_(قوله:بِجَهْدٍ) بيدعاكم تعلق ب\_يعنى مئله مين اجتهادكرتے ہوئے اور اصراركرتے ہوئے جبكه بيصديث وارد جوئى ب خير الدعاء يومرعى فقو خير ما قلت انا والنبيون من قبلى لا الله الا الله وحد الاشمايك له له المسلك وله الحدد وهوعلى كل شى قدير (1) بهترين وعايوم عرفه كى وعاب اور جومين نے اور مجھ سے قبل انبياء نے كہااس

<sup>1</sup> يسنن ترندى، كتاب الدعوات، باب في دعايوم عي فقه ، طد 2 مفي 786 ، مديث نمبر 3509

بَاكِينَ وَهُومِنْ مَوَاضِعِ الْإِجَابَةِ وَهِيَ بِمَكَّةَ خَمْسَةً عَشَرَ

اوررورہے ہوں جب کہ بیدعا قبول ہونے کی جگہوں میں سے ہے بیمقامات مکہ مکرمہ میں پندرہ ہیں۔

میں سے سب سے بہتریہ ہے الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے،اس کاکوئی شریک نہیں اس کے لیے بادشاہی ہے اس کے لیے حمد ہے وہ ہرشے پر قادر ہے۔

### ثناہے مراد دعاہے

"ابن عیدین سے کہا گیا: یہ ثنا ہے تو رسول الله مل نفاتی بھرنے اسے دعا کانام کیوں دیا؟ فرمایا: کریم کی ثنادعا ہوتی ہے کیونکہ کریم اس کی حاجت کو جانتا ہے،" فتح"۔

میں کہتا ہوں: اس کے ساتھ وہ صدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں: من شغلہ ذکر لاعن مسالتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین (1) میر اذکر جسے مجھ سے سوال کرنے سے غافل کرو ہے گیں اے اس سے بہتر عطا کرتا ہوں جو سائلین کو عطا کرتا ہوں۔

المعنى مين 'اميربن الى الصلت ' كاقول بجوايك بادشاه كى مرح مين كها كيا-

ااذكر حاجتى ام قد كفانى ثناؤك ان شيبتك الحياء اذا اثنى عليك البرء يوما كفالا من تعرضك الثناء

کیامیں اپنی حاجت ذکر کروں یا تیری ثنا مجھے کافی ہے کیونکہ تیری خصلت حیاء ہے۔ جب کوئی آ دمی کسی روز تیری تعریف کرے تیری تو جہ کے لیے ثنا اسے کافی ہوجائے گی۔

10085\_(قوله: وَهُو) يهموتف ان مقامات ميں سے ايک ہے جہاں دعا کی قبوليت ہوتی ہے يعنی وہ مقامات جن ميں دوسرے مقامات کی بنسبت دعا کے قبول ہونے کی زيادہ اميد کی جاسکتی ہے جس طرح ''النہ''ميں اسے بيان کيا ہے۔
10086\_(قوله: وَهِيَ بِمَكَّةً) يعنی مكه مرمه اور جواس کے قريب مقامات ہيں کيونکه دونوں موقف منی اور جمرات مکه مکرمه ميں نہيں ہے۔

# مکہ مکرمہ میں وہ پندرہ مقامات جہاں دعا قبول ہوتی ہے

10087\_(قوله: خَنْسَةَ عَشَّرَ موضعا الخ)''الفَّحَ''مِن''رسالة الحن بقری''مِن ای طرح ذکرکیا ہے۔ابن ججر کی نے کہا: حضرت''حسن بقری'' جلیل الشان تا بعی ہیں جنہوں نے صحابہ کی ایک جماعت کی مجالست کی آپ یہ بات صحابہ کی خانب سے باخبر کرنے کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ بعض علانے''نقاش مفسر'' کے'' خسک' سے ان کوفقل کیا ہے جب کہ وہ مخصوص اوقات کے ساتھ مقید ہیں۔حضرت''حسن بھری''نے ان کومطلق ذکر کیا ہے۔ بعض علانے اس کوفقم کی صورت میں

نظَمَهَا صَاحِبُ النَّهُ رِقَقَالَ

وَمُلْتَزَمِ وَالْمَوْقِفَيْنِ كَذَا الْحَجَرِ مَقَامِ وَمِيزَابِ جِمَارُك تُعْتَبَرُ دُعَاءُ الْبَرَايَا يُسْتَجَابُ بِكَعْبَةِ طَوَافٍ وَسَعِي مَرْوَتَيُنِ وَذَمْزَمِ

زَا دَفِى اللُّبَابِ وَعِنْهَ رُونِيةِ الْكَعْبَةِ وَعِنْهَ السِّهُ رَقِوَ الرُّكُن الْيَالِيّ،

صاحب ''النہر' نے ان کوظم کیا اور کہا: مخلوقات کی دعا قبول ہوتی ہے کعبہ کے پاس،ملتزم کے پاس، دونوں مقامات وقوف میں، اس طرح ججراسود کے پاس،طواف کی جگہ،صفاومروہ کی سعی کرتے وقت، چاہ زمزم کے پاس،مقام ابراہیم کے پاس، میزاب کے پاس اور تینوں جمرات معتبر ہیں۔''اللباب'' میں یہاضافہ کیا ہے۔کعبہ شریف کی زیارت کے وقت، بیری کے ورخت کے پاس،رکن یمانی کے پاس،

ذكركيا\_ "حلى" في مرتبلاليه" فقل كياب بس ان دونول كتابول كي طرف رجوع فيجيًـ

10088\_(قوله:بِكَعْبَةٍ)ينى كتبيس

10089\_(قوله: وَالْمَوْقِفَايْنِ) مرادع فات اور مز دلفه مِس مشعر حرام\_

10090\_(قوله: طَوَافِ) لِعنى طواف كى جَكَه مِيس نياده بهترية ول ُقا: 'المطاف' ـ اس سے مرادوہ جَكه ہے جوحضور مان علی اس میں طواف کرنا جائز ہوتا ہے ،' شرح اللباب' ۔ مان علی آن المطاف کے ذمانہ میں میں میں طواف کرنا جائز ہوتا ہے ،' شرح اللباب' ۔ 10091 وقوله: وَسَعْي) یعنی صفااور مروہ کی درمیانی جَگه خصوصاً جومیلین اخضرین کے درمیان ہے ،' شرح اللباب' ۔ 10092 وقوله: مَرُودَتَیْنِ) مراد صفااور مروہ ہے ۔ اس میں تغلیب کا قاعدہ جاری ہور ہا ہے ۔ شاید مؤنث کو مذکر پر غلبہ دیا ہے ۔ سیا یدمؤنث کو مذکر پر غلبہ دیا ہے ۔ بیعلا کے دو تولوں میں سے ایک کوغلبہ دینے کی بنا پر ہے وہ بیہ ہے کہ مروہ ، صفا سے افضل ہے ۔

بہ یہ ہوئی مصرر وق میں سے ایک وقلبہ دیے گابنا پر ہے وہ کیے کہ سروہ ، صفا ہے۔ 10093\_(قولد: منعَامِر) یعنی قیام ابراہیم کے پیچیے جس طرح ''اللباب' میں ہے۔

10094\_(قولہ: جِمَادَك)اس سے مراد تینوں جمرات ہیں۔اس كے ساتھ وہ مقامات پندرہ ہوجاتے ہیں۔لیكن سے اعتراض کیا گیا كہ جمرہ عقبہ پردعانہیں ہوتی بلکہ پہلے اور درمیانی جمرہ كے پاس دعا ہوتی ہے۔

10095\_(قوله: ذَاهَ فِي اللَّبَابِ الخ) مراد 'لباب المناسك' ب جون شَخ رحمة الله مندى' كى تاليف بجوابن مام مُقَق كَتْلَمِيد إلى جي النهاس عن البير عنه الكبير كالمنسك الكبير كاختصاركيا بالم عن الله عنه المحقق كلميذ إلى جي جوهو في منسك تقااس عا ختصاركيا بالمنسك الكبير كالمنسك كالم

10096\_(قوله: وَعِنْدَ السِّدُدَةِ) اس بارے میں سے ہے کہ اس کا ذکر'' اللباب' میں نہیں کیا بلکہ''شرنبال ایہ' میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سے مقام عرفات میں ایک بیری کا درخت تھا۔ بیاس وقت غیر معروف ہے۔ بعض محشین نے علامہ قطبی کی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح ہمارے مشائخ کے بعض مشائخ نے اسے ابن ظہیر وحنی کی کی طرف'' فضائل '' تاریخ کمہ' سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح ہمارے مشائخ کے بعض مشائخ نے اسے ابن ظہیر وحنی کی کی طرف'' فضائل

وَنِي الْحِجْدِ وَنِي مِنَى نِي نِصْفِ لَيُلَةِ الْبَدُدِ (وَإِذَا غَرَبَتُ الشَّهْسُ أَنَّ) عَلَى طَهِيقِ الْمَأْذِمَيْنِ (مُؤْدَلِفَةَ) وَحَدُّهَا مِنْ مَأْذِمَىٰ عَرَفَةَ إِلَى مَأْذِمَىٰ مُحَيِّي

حجر میں منیٰ میں اور چودھویں رات کے نصف میں۔اور جب سورج غروب ہوجائے تووہ ماز مین کے راستہ سے مز دلفہ آئے اوراس کی حدعر فات کے ماز مین سے محسر کے ماز مین تک ہے۔

كه مين منسوب كياب-

10097\_(قوله: وَفِي الْحِجْرِ) اس ميں يہ ہے كہ يه ميزاب كے ينچ ہے جس طرح "ترنبلاليه" ميں" الفتح" سے مردى ہے۔

10098 \_ (قوله: لَيُلَةِ الْبَدُدِ) يه چود بوي ذي الحجه كارات بجس مل اوگ اس وت اترت بيل ميل اوگ اس وت اترت بيل ميل كهتا بول: ميل في ال كنظم كاصورت ميل صاحب النهر كنظم كام تحد التقل كرديا بيت ويل في كها: دُويةُ بَيْتِ ثُمَّ حِجْرٌ وَ سِدُدَةٌ وَدُكُنْ يَبَانٌ مَعْ مِنَى لَيُلَةَ الْقَدُدِ بيت الله شريف كى زيارت، پهر جر، سدره، ركن يمانى ساته بي منى اور ليلة القدر كے موقع ير ـ

#### عرفات سے جانے کا بیان

2009 \_ (قوله: وَإِذَا غَرَبَتُ الشَّنْسُ الخ) يه واجب كابيان ہے يہاں تك كداگر وہ غروب آفاب سے پہلے مقام عرفات سے چلے مقام عرفات سے چلے مقام عرفات کی صدود سے تجاوز كر گيا تواس پردم لازم ہوگا گرجب وہ غروب آفاب سے پہلے لوٹ آئے اور غروب آفاب کے بعد وہاں سے روانہ ہوتو اس سے دم ساقط ہوجائے گا۔ امام زفر نے اس سے اختلاف كيا ہے۔ اگر وہ غروب آفاب کے بعد اٹھا اگر امام کے کوچ كرنے کے بعد طويل وقت تك عذر كے بغير ركار ہاتو گنا ہمگار ہوگا۔ اگر امام نے سنت ميں غلطى كى ہے۔ يہ الم نے سنت كى اور وہ روانہ نہ ہوا يہاں تك كدرات ظاہر ہوگئ تو لوگ چل پڑيں كيونكداس نے سنت ميں غلطى كى ہے۔ يہ البح'' اور' النہ' سے مروى ہے۔

10101\_(قوله: عَلَى طَيِيقِ الْمَاْذِ مَيْنِ) يعنى ضب والے راسة پر نه آئے۔ مازم پہلی میم کے بعد ہمزہ ہاں کا حرکرنا جائز ہے جس طرح راکس میں ہوتا ہے اور بیزا مکسورہ کے ساتھ ہے۔ اس کا اصل معنی دو پہاڑوں کے درمیان تنگ جگہ ہے۔ فقہاء کی مرادوہ راستہ ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہیں، جگہ ہے۔ فقہاء کی مرادوہ راستہ ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہیں، "اساعیل، 'بعض علما نے اے''عزبن جماعہ' کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور بیمنسوب کیا ہے کہ اے''المحب الطبر ک' سے نقل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ امام'' نووگ' کے قول کا ردکیا ہے۔ قول میہ ہے:''اس سے مرادوہ جگہ ہے جوان دونشانات کے درمیان ہے جو حرم کی حد ہے' ۔ اور کہا: بیغریب ہے۔ اور وہ لوگوں کو دونوں نشانیوں کے درمیان زحمت پر برا پیجنتہ کرنا ہے جب کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَهَا مَاشِيًا وَأَنْ يُكَبِرُويُهَيِّلَ وَيَحْبَدَ وَيُلَبِّىَ سَاعَةً فَسَاعَةً وَ الْمُزْدَلِفَةُ (كُلُّهَا مَوْقِفُ إِلَّا وَادِىَ مُحَبِّيٍ) هُوَوَادٍ بَيْنَ مِنَّى وَمُزْدَلِفَةَ، فَلَوْوَقَفَ بِهِ أَوْ بِبَطْنِ عُرَنَةَ لَمْ يَجُزْعَلَى الْمَشْهُورِ (وَنَوَلَ عِنْدَ جَبَلِ قُرْحَ بِضَمِّ فَفَتْحٍ لَا يَنْصَرِفُ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعَدْلِ مِنْ قَاذِحٍ بِمَعْنَى مُرْتَفِعٍ، وَالْأَصَحُ أَنَّهُ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ وَعَلَيْهِ مِيقَدَةٌ قِيلَ كَانُونُ آدَمَ

اور بیمتحب ہے کہ وہ پیدل مزدلفہ آئے اور وہ تکبیر کہدر ہا ہو، اُو آلاہ آلاہ اُنڈ کہدر ہا ہو، الته تعالیٰ کی حمد کرر ہا ہوا ور کھے۔ تلبیہ کہد رہا ہو۔ اور مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے۔ گروا دی محسر موقف نہیں بیمنیٰ اور مزدلفہ کے در میان ایک وادی ہے۔ اگروہ وہاں یا بطن عرفہ میں وقوف کرے تومشہور قول کے مطابق بیہ وقوف جائز نہیں ہوگا۔ اور جبل قزح کے پاس فروکش ہو۔ قزح کا لفظ قاف کے ضمہ اور ذاکے فتحہ کے ساتھ ہے بیا علیت اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف ہوگا، بیر قازح سے معدول ہے جس کا معنی بلند ہے۔ اصح بیہے کہ بیمشعر حرام ہے اس پر میقد ہے۔ ایک قول بیر کیا گیا ہے: اس پر کا نون آ دم ہے۔

#### مزدلفہ میں پیدل چل کرآ نامسخب ہے

10102\_(قوله: مَاشِيًا) لِعنى جب اس كقريب موتو اس ميں پيدل ادب اور تو اضع سے داخل مو كونكه بيرم محترم ميں سے ہے، "شرح اللباب"۔

10103\_(قولہ: إِلَّا وَادِی مُحَیِّیم) محسر کی میم صفه وم عامهمله پرفته سین مهمله مشدده پر کسره اور را کے ساتھ ہے۔ اور استنام نقطع ہے۔ کیونکہ یمنی کا حصہ نہیں جس طرح شارح نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

10104\_(قوله: لیس من منی) صحیح یہ ہے بیر دلفہ ہے نہیں ہے کیونکہ و محل وقوف ہے۔ (بیر مقولہ اصل متن سے ساقط ہے۔ مترجم)

10105\_(قوله:أَدْ بِبَطْنِ عُهَانَةَ) لِعِنى جوم فات كِقريب بِجس طرح كزر چِكاب\_

10106\_(قوله: كَمْ يَجُنَّ كِبِلام ردافه كِ وقوف، جو واجب بْ مَل جانب سَضِيح نه بُوگا\_ يعنى جب وه وادى محر ميں تشهر سے۔اور دومری صورت میں جب وہ بطن عرنه میں تشہر نے توبید وقوف عرفات، جورکن ہے، کو کفایت نہیں کر ہےگا۔ 10107 ۔ (قوله: عَلَى الْمَتَشْهُودِ) بِيمشهور روايت ہے،''البدائع'' میں جو قول ہے کہ دونوں میں جائز ہے وہ اس كے خلاف ہے،'' فتح''۔

10108\_(قوله: وَالْأَصَةُ أَنَّهُ الْمَشْعَرُ الْحَمَامُ) إِيكَ قول بيكيا كيابٍ: وه بورامز دلفه بـ

10109\_(قوله: وَعَلَيْهِ مِيقَدَةٌ) يہ پھروں کا مينارہ ہے جو گول ہے اس کی گولائی چوہیں ہاتھ ہے اس کی لمبائی بارہ ہاتھ ہے اس میں پچیس زینے ہیں یہ بلندلکڑی پرہے۔ ہارون رشید کے دور میں اس پر مز دلفہ کی رات شمع روش کی جاتی تھی اس تے قبل لکڑیاں جلائی جاتی تھیں اس کے بعد بڑی بڑی لاٹینیں جلائی جاتی تھیں۔ (وَصَلَّى الْعِشَاءَيْنِ بِأَذَانِ وَإِقَامَةِ مِلاَنَّ الْعِشَاءَ فِي وَقُتِهَالَمْ تَحْتَجُ لِلْإِعْلَامِ كَمَالَا احْتِيَا بَهَ هنالِلْإِمَامِ اوروه مغرب وعشادونوں نمازیں ایک اذان اورایک اقامت کے ساتھ پڑھے گا کیونکہ عشاکی نمازعشا کے وقت میں ہور ہی ہے توآگاہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جس طرح یہاں امام کی کوئی ضرورت نہیں۔

10110\_(قوله: صَنَّى الْعِشَاءَيْنِ الخ) يعنى عشاء اخيره كاوائل وقت ميں، "قہتانى" ـ يہ چاہيك كہ كاوك اتار نے سے پہلے نمازيں پڑھ لے بلكہ وہ اونٹول كو بٹھائے اوران كے پاؤل با ندھد كـ ـ اوراس امرى طرف اشاره كياكہ دونوں فرائض كے درميان كوئى نفل نہيں ہوگا اگر چرچى فدہب كے مطابق وہ سنت مؤكدہ ہوں ـ اگروہ كوئى نفل پڑھے تو دوبارہ اقامت كيجس طرح اگروہ دونوں كے درميان كى اور عمل ميں مشغول ہو،" بح" ـ "شرح اللباب" ميں كہا: وہ مغرب، عشاكى سنتيں اور وتر اس كے بعد پڑھے جس طرح مولانا عبد الرحمٰن جامى قدى سرہ السامى نے اپنى" نملك" ميں اس كى تصريح كى سنتيں اور وتر اس كے بعد پڑھے جس طرح مولانا عبد الرحمٰن جامى قدى سرہ السامى نے اپنى" نملك" ميں اس كى تصريح كى ہے ـ جہاں تك باب الآذ ان سے تھوڑ ا پہلے شارح كا قول ہے يكرہ التنفل بعد صلاتى الجمعين اس كے بارے ميں گفتگو ہے۔ جہاں تك باب الآذ ان مقولہ 3341 ميں ) بيان كرديا ہے۔

10111\_(قولد: لِأَنَّ الْعِشَاءَ فِي وَقُتِهَا اللهُ) يہاں جوايک اقامت پراکتفا کيا گياہے اس کی علت ہے۔ مقام عرفات ميں دونوں نمازوں کو جمع کرنے کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ دہاں دوا قامتیں ہیں کیونکہ دہاں دوسری نمازاس کے دفت کے علاوہ وقت میں اداکی جاتی ہے تو دوسری اقامت کی حاجت واقع ہوتی ہے تاکہ اس نماز میں شروع ہونے ہے آگا ہی ہو جائے۔ یہاں دوسری نمازاس کے اپنے وقت میں اداکی جارہی ہے توبیاس ہے مستغنی ہے کہ نئے سرے سے آگاہ کیا جائے جس طرح وترکی نمازعشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ،' بدائع''۔

10112\_(قوله: كَمَا لَا الحَنِيَاجَ لِلْإِمَامِ) اگر دونوں نمازوں كواكيے پڑھے توبہ جائز ہوگا۔ برجندى كى "شرح النقابة" ميں جو قول ہے وہ اس كے خلاف ہے۔ كيونكہ وہ قوت مذہب ميں مشہور تول كے خلاف ہے "شرح اللباب" " اللباب" ميں ذكر كيا ہے: اس جمع ميں جماعت سنت ہے چركہا: اس جمع كى شرائط ميں جج كااحرام، اس پروتوف عرفات ہو چكامو، زمان ، مكان اور وقت ہے اللے۔ اس كے شارح نے كہا: جس نے جج كااحرام نہ با ندھا ہواس كے ليے بيہ جمع جائز نہيں۔ جہاں تك اس قول كا تعلق ہے جو محبوبی نے ذكر كيا ہے كہ اس ميں احرام شرطنيں وہ صحيح نہيں۔ كيونكہ علانے تصریح كی ہے كہ بیہ جمع ، جمع منسک ہے اور بينسك نہيں ہوگا مگر جج كے احرام كے ساتھ ہى انسک ہوگا۔

اس گفتگو کے ساتھ اس قول کی صحت ظاہر ہوجاتی ہے جو' النہ' میں اس قول کے ساتھ بحث کی ہے: بیشرط ہونی چاہیے کہ وہ مغرب میں اداکر نے والا ہے۔ اور بیظاہر ہوگیا کہ' النہائی' اور' الہندی' میں جوشرط نہ ہونے کا ذکر ہے وہ محبوبی کے قول پر مبنی ہے۔ فاقہم

(وَلَوُ صَلَّى الْمَغْدِبَ، وَالْعِشَاءَ رِنِي الطَّهِيقِ، فِي (عَهَفَاتٍ أَعَادَهُ، لِلْحَدِيثِ (الصَّلَاةُ أَمَامَك فَتَوَقَّتَنَا بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْوَقْتِ فَالزَّمَانُ لَيْلَةُ النَّمِي

اگرمغرب اورعشا کی نماز راسته یا عرفات میں پڑھ لے تو اس کا اعادہ کرے کیونکہ حدیث طیبہ ہے: نماز کا وقت آ گے ہے۔ پس بید دونوں زمان ،مکان اور وقت کے ساتھ خاص ہیں زمان نحر کی رات ہے

### مغرب اورعشا کی نماز مز دلفہ میں جمع کرنا واجب ہے

10113\_(قوله: وَلَوْصَلَّى الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ) بعض ننوں میں اد العشاء او کے ساتھ ہے اور بعض ننوں میں مغرب پر اکتفا کیا ہے جب کہ میداس کے موافق ہے جو' الکنز' وغیرہ میں ہے جب کہ دہ اولی ہے۔ کیونکہ مراداس امر پر تنبیہ ہے کہ نماز مغرب کواس کے مقادوقت سے مؤخر کیا جائے اس سے بدرجہ اولی یہ مجھا جا سکتا ہے کہ عثا کی نماز کو مزدلفہ تک مؤخر کرنا واجب ہے۔ ہاں' اللباب' کی عبارت ہے ۔ دولوصلی الصلاتین او احداهہا۔

10114\_(قوله: أَعَادَةُ) يعنى جونماز پڑھى تقى اس كااعاده كرے علامہ شہادى نے اپنى ' نسك' ميں كہا: يه صورت اس وقت ہے جب وہ مزدلفہ مزدلفہ كراستہ ہے گيا توبيہ جائز ہوگا تووہ مغرب كى نماز راستہ ميں بغيرتو قف كے پڑھ لے ميں نے كى كونہيں پايا جس نے اس امر كى تصر تح كى ہے صرف صاحب مغرب كى نماز راستہ ميں بغيرتو قف كے پڑھ لے ميں نے كى كونہيں پايا جس نے اس امر كى تصر تح كى ہے صرف صاحب ' النہائي' اورصاحب' العنائي' نے اس كا ذكر كيا ہے ۔ دونوں نے اسے باب قضاء الفوائت ميں ذكر كيا ہے ۔ شار ح' الكنز' كا كلام بھى اس پر دلالت كرتا ہے ۔ يہ بہت بڑا فائدہ ہے ۔ اور اى طرح ' البنائي' ميں خدکورہ باب ميں اس كى تصر تح كى ہے اس كاذكر بعض محشيوں نے بعض علا كے مخطوط ہے ذكر كيا ہے ۔

میں کہتا ہوں: اس سے بیا خذ ہوتا ہے کہ اس جمع کے شیح ہونے کے لیے مکان شرط ہے جس طرح گزر چکا ہے اور آگے آئے گا۔ کیونکہ بیقول فائدہ دیتا ہے کہ اگر وہ مزدلفہ پر سے نہیں گزرتا تو راستہ میں مغرب کے وقت میں پڑھنالازم ہے کیونکہ شرط نہیں پائی جارہی ای طرح اگر وہ رات عرفات میں گزار ہے تو اس کا بھی یہی تھم ہے۔

10115\_(قوله:الصَّلاَةُ أَمَامَك) يه جمله كل جربين ہے الحديث ہے بدل ہے۔اس ارشاد كے ساتھ حضور مل تَنْ اللَّهِ الله نے حضرت اسامہ بڑائیں سے خطاب كيا جب حضور مل تُنْ اللهِ الله على ميں اتر ہے، قضائے حاجت كى اور وضو كيا حضرت اسامہ بڑائیں نے عرض كيا: نماز يارسول الله (1) ـ حديث كامعنى ہے: نماز كا جائز وقت يا نماز كامكان، ' ط''۔

10116\_(قولد: كَيْلَةُ النَّخِي) اسے بينام ديا بي حقيقت لغويد اور حقيقت عرفيد كى بنا پر ہے۔ جہاں تك اس قول كا تعلق ہے جو باب الاعتكاف كے آخر ميں گزرچكا ہے كہ بيرات اس دن كے تا بع ہے جو اس سے پہلے گزر چكا ہے بيتكم كو پيش

<sup>1</sup> \_ ميح بخارى، كتاب الوضوء، بياب اسباغ الوضوء، جلد 1، صغح 126، مديث نمبر 136

سنن الى داوُد، كتاب المناسك، الرفعة من عي فق، جلد 1، صفح 697، مديث نمبر 1644-1641

وَالْهَكَانُ مُزْدَلِفَةُ وَالْوَقْتُ وَقْتُ الْعِشَاءِ، حَتَّى لَوْ وَصَلَ إِلَى مُزْدَلِفَةٍ قَبُلَ الْعِشَاءِ لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ فَتَصْلُحَ لُغْزًا مِنْ وُجُوهِ (مَالَمْ يَطْلُحُ الْفَجُرُ) فَيَعُودُ إِلَى الْجَوَاذِ

مکان مزدلفہ ہےاور وقت عشا کا وقت ہے۔ یہاں تک کہا گروہ مزدلفہ عشاہے پہلے پہنچ گیا تومغرب کی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ عشا کا وقت داخل ہو جائے۔ بیمسئلہ کئ وجوہ ہے پہیلی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب تک فجر صادق طلوع نہ ہو پس وہ جواز کی طرف لوٹ جائے گ

نظرر کھنے کی بنا پر ہے جس طرح ہم نے وہاں (مقولہ 9542 میں) اس کو ثابت کیا ہے۔فافہم

10117\_(قوله: وَالْمَهَ كَانُ مُزُدَلِفَةُ) اس پروہ اعتراض وارد ہوتا ہے جو'' البحر''میں'' المحیط' سے مروی ہے: اگراس نے دونوں نمازوں کو جمع کیا اس کے بعد کہ وہ مزدلفہ ہے آ گے گزر چکا تھا تو یہ جائز ہوگا۔''شرح اللباب' میں اسے''امنٹق'' کی طرف منسوب کیا ہے لیکن اس کے بعد کہا: یہ اس تول کے خلاف ہے جس پر جمہور علا ہیں۔

10118\_(قوله: وَالْوَقْتُ )اس ميس اور زمان ميس فرق سيب كدر مان اعم بـ

#### پہلیاں

10119\_(قوله: فَتَصْدُحَ لُغُوَّا مِنْ وُجُوعٍ) یعنی بیمسلکی پہلیوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پس بیکہا جاتا ہے: کون سااییا فرض ہے جس کے لیے اقامت کو طلب نہیں کیا جاتا؟ اس کا جواب ہے: مزدلفہ کی عشاجب مغرب کی نماز اور عشا کی نماز کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ کیا جاتا ہو۔ بیکہا جاتا ہے: کون می الی نماز ہے جس کواس کے وقت میں ادا نہ کیا جاتا ہوجب کہ وہ ادا ہو؟ کون می الی نماز ہے جب اسے اس کے وقت میں پڑھا جائے تو اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے؟ جواب: مزدلفہ کی مغرب ہوتا ہے؟ جواب: مزدلفہ کی مغرب ۔ کون می الی نماز ہے جے مخصوص مکان میں ہی پڑھا جاسکتا ہے؟ جواب ہے، مزدلفہ میں مغرب وعشا۔ فقا ط۔ ان کے علاوہ کا استفاط کرلے، 'می ہے۔

امام طحطاوی نے اس کا اضافہ کیا ہے: کون ی عشا کی نماز ہے جوصاحب ترتیب کی جانب سے مغرب سے پہلے پڑھی جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے؟ جواب ہے: مزدلفہ کی عشا۔ رحمتی نے اس کا اضافہ کیا: کون ی نماز ہے جس کا وقت ایک زمانہ میں مختلف ہوجا تا ہے دوسر سے زمانہ میں مختلف نہیں ہوتا؟ وہ مزدلفہ کی مغرب ہے۔ عید کی رات کا وقت باتی ایام کے اوقات سے مختلف ہوجا تا ہے؟ وہ یہی ہے اس کا وقت جج مختلف ہوجا تا ہے؟ وہ یہی ہے اس کا وقت جج مختلف ہوجا تا ہے؟ وہ یہی ہے اس کا وقت جج کے احرام کی حالت میں مختلف ہوجا تا ہے۔ کون می فاسد نماز ہے جب اس کے بعد کا وقت نکل جائے تو وہ صحیح ہوجاتی ہے؟ کون کی نماز ہے جس کی سنتوں کا بیجالا نا مکروہ ہوتا ہے؟ وہ یہی ہے۔

10120 \_ (قوله: فَيَعُودُ إِلَى الْجَوَاذِ ) يعنى مغرب ياس في مغرب اورعشا كى نماز وقت ميس مزدلفه سے پہلے پڑھ لى اس كامفہوم يہ ہے كہ طلوع فجر سے پہلے يہا ہے كفايت نہيں كرے گا۔ بيطرفين كا قول ہے۔ امام ' ابو يوسف' رايشنايہ نے

وَهَنَا إِذَا لَمْ يَخَفُ طُلُوعَ الْفَجْرِفِ الطَّهِيقِ فَإِنْ خَافَهُ صَلَّاهُهَا (وَلَوْ صَلَّى الْمِعَنَاءَ قَبُلَ الْهَغْرِبِ بِهُزُودُلْفَةً
صَلَّى الْهَغُرِبَ ثُمَّ أَعَادَ الْعِشَاءَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدُهَا حَتَّى ظَهَرَ الْفَجْرُعَادَ الْعِشَاءُ إِلَى الْجَوَاذِي وَيَنُوى الْهَغُرِبَ أَدَاءً
ياس ونت ہے جب اے راستہ میں فجر کے طلوع ہونے کا خوف نہ ہواگر اے خوف ہوتو دونوں کو پڑھ لے اگروہ عثاکی
نماز مغرب کی نماز سے پہلے مزدلفہ میں پڑھے تو وہ مغرب کی نماز پڑھے پھرعثا کا اعادہ کرے اگروہ اعادہ نہ کرے یہاں
تک کہ فجر ظاہر ہوجائے توعثا جواز کی طرف لوٹ آئے گی اور مغرب کی نماز میں اداکی نیت کرے گا

کہا: بیاسے کفایت کرے گاجب کہ اس نے تلطی کی۔'' ہدایہ''۔ کیونکہ مغرب کی وہ نماز جواس نے راستہ میں پڑھی تھی اگروہ تھے ہوتو اس کا اعادہ واجب نہ ہوگا نہ وقت میں اور نہ ہی اس کے بعد۔اگروہ نماز تھیج نہ ہوتو وقت میں اور اس کے بعد اعادہ واجب ہوگا۔ کیونکہ جوممل فاسد ہو چکا ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ تھے نہ ہوگا۔اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے: فسادموقو ف ہے اس کا اثر دوسر سے حال میں ظاہر ہوگا جس طرح مسکلہ ترتیب میں گزرچکا ہے اس طرح '' العنایہ' میں ہے۔

میں کہتا ہوں: بیاس میں صحیح ہے کہ عدم جواز سے مرادشیح نہ ہونا ہے نہ کہ حلال نہ ہونا ہے۔'' البحر'' میں جو کلام ہےاس سے جوامر سمجھا گیا ہے وہ اس کے خلاف ہے اس کے متعلق مکمل گفتگو وہ ہے جوہم نے اس پر تعلیق کی ہے۔

10121\_(قوله: وَهَذَا) اسم اشاره سے مراداس نماز کا عدم جواز ہے جواس نے مزدلفہ کے راستہ میں نماز پڑھی تھی جو ان کے قول اعاد و مالم یطلع الفجر سے مفہوم ہے فاقہم

10122\_(قوله: صَلَّاهُمَا) كيونكه الروه دونون كونه يرْ هيتووه دونون قضاموجا عيل كي

10123\_(قولد: عَادَ الْعِشَاءُ إِلَى الْجَوَاذِ)''الظهيرية' ميں کہاہے: يه ايسامسَله ہے جس کی معرفت ضروری ہے۔ يه ای طرح ہے جس طرح امام'' ابوطنیفہ' درلیٹیلیے نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا: جس نے ظہر کی نماز کوترک کیا تھا پھراس نے بعد میں پانچ نمازیں پڑھ لیں جب کہ اس کومتر و کہ نمازیا دھی تو بہ جائز نہ ہوگی اگر وہ چھٹی نماز پڑھ لے تو وہ سب جائز ہو جائیں گی۔

خیرر ملی نے مسئلہ کے تھم کوشکل قرار دیا ہے کہ اس میں ترتیب کی تفویت ہے۔ بیفرض ہے جس کے فوت ہونے سے جواز فوت ہوجا تا ہے جس طرح وتر کوعشاء پر مرتب نہ کیا جائے تو وتر کا جواز نہیں رہتا۔ کہا: مگریہ ہوسکتا ہے کہ اسے ساقط ترتیب پر محمول کیا جائے یا جب وہ پانچ نمازیں نہ پڑھ لے تو جواز کی طرف لوٹ آنے پرمحمول کیا جائے۔

سے بہت ہی بعید تاویل ہے۔ بلکہ ظاہر ہے ہے کہ یہاں ترتیب ساقط ہو جائے گی۔ اس کا قرینہ وہ مثال بیان کرنا ہے جو 'الظہیریہ' میں ہے: بیاس طرح ہے جس طرح امام' ابو حنیفہ' روائٹی ایس اور جہ سے سیدمحد ابوسعود نے فر مایا: اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ صاحب ترتیب ہے وجوب کوسا قط کردیتے ہیں۔ فرق نہیں کہ وہ صاحب ترتیب ہے یا کہ نہیں۔ پس اے ان امور پر زائد کیا جائے گاجو ترتیب کے وجوب کوسا قط کردیتے ہیں۔ 10124 وقولہ : وَیَنْوِی الْمَغْوِبُ أَدَاءً ) ای طرح ''النہ'' میں ''السراج'' سے مروی ہے۔ اس میں ''البح'' کے قول

وَيَثُرُكُ سُنَّتَهَا وَيُحْيِيهَا فَإِنَّهَا أَشَرَفُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَهَا أَفْتَى بِهِ صَاحِبُ النَّهْرِوَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ شُرَّاحُ الْبُخَارِيِّ سِيَّا الْقَسْطَلَاثِ بِأَنَّ عَشْرَ ذِى الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ الْعَشْيِ الْأَخِيرِمِنْ رَمَضَانَ

ادراس کی سنتوں کوترکر دے گا اور اس رات کا احیا کرے گا۔ کیونکہ بیرات لیلۃ القدرے افضل ہے جس طرح صاحب ''النہ'' وغیرہ نے اس کا فتو کی دیا ہے۔ بخاری کے شار حین نے خصوصاً قسطلانی نے اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ذی الحجہ کا آخری عشرہ رمضان شریف کے آخری عشرہ سے افضل ہے۔

انھاقضاء کارد ہے ساتھ ہی اس کے بعداس کی تصریح کی ہے بان وقتھا وقت العشاء

10125\_(قوله: وَيَتُونُ سُنَّتَهَا) يه اس كرموافق م جوجم نے (مقوله 10110 ميں) الجامى سے قال كيا ہے كه وه كہتے: ويؤخي سنتها \_

10126\_(قوله: وَیُحْیِیهَا) یعنی عید کی رات کا احیا کرے۔اس کی صورت یہ ہے کہ وہ پوری رات یا اس کا اکثر حصہ عبادت میں گزارے یعنی نماز ،قراءت ، ذکر ،علم شرعی کی تعلیم وغیرہ میں مصروف رہے۔اور ان کا قول فانھا افضل الخ ''حلبی'' نے کہا: یعنی اپنی ذات کے اعتبارے نہ کہ جوآ دمی مزدلفہ میں ہے۔

10127\_(قولد: كَمَا أَفُتَى بِهِ صَاحِبُ النَّهُوِ وَغَيْدُهُ)''النبر' كى عبارت ب:ال رات كى جمعى رات برفضيلت كى بارے ميں سوال واقع ہوا ميں بھى ان لوگوں ميں ہے ہوں جواس كى طرف مائل ہوئے پھر ميں نے'' الجو ہرہ''ميں ديكھا يہال كى راتوں سے افضل ہے۔

جس طرح آپ دی کیور ہے ہیں ان کی کلام وہ اس بارے میں ہے کہ بیرات جمعہ کی رات سے افضل ہے نہ کہ لیلۃ القدر کی رات سے افضل ہے۔ بہ الجو ہر ہ'' میں ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کوشائل ہے لیکن آئی گفتگو سے بیہ کہنا جائز نہ ہوگا کہ کہا جائے کہ صاحب' النہ'' نے اس کا فتو کی دیا ہے،'' ح''۔

# عشره رمضان ،عشره ذی الحج ، جمعه اورعید کی رات کی فضیلت کا بیان

10128\_(قوله: وَجَوْمَ الحَ ) بِي ماقبل قول کی تا ئیہ ہے۔ کیونکہ اکثر علا کی رائے ہے کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے جب ذکی المجھ کاعشرہ اس عشرہ سے افضل ہے تولیلۃ القدر پراس کی نضیلت لازم ہوگی اور عیروالی رات ان دس راتوں ہے افضل ہوگی۔ طحطاوی نے کہا: مناوی نے اپنی شرح صغیر میں صدیث رات ان دس راتوں ہے افضل ہوگی ہوتی ہیں بیوہ ون افضل ایام العشہ (1) میں ذکر کیا ہے اس کی نص بیہے: کیونکہ امہات عبادات اس میں مجتمع ہوتی ہیں بیوہ ون ہیں جن کی افتحالی نے قسم افھائی ہے وَ الْفَجُو فَ وَ لَیّالِ عَشْوِ نَ (الْفِر) قسم ہے اس مجتمع کی اور ان مقد س دس راتوں کی ۔ یہ رمضان شریف کے عشر اخیر کے ایام سے افضل ہے جس طرح اس خبر نے تقاضا کیا ہے۔ اور بعض علانے بیا ستنباط کیا ہے لیکن رمضان شریف کے عشر اخیر کے ایام سے افضل ہے جس طرح اس خبر نے تقاضا کیا ہے۔ اور بعض علانے بیا ستنباط کیا ہے لیکن

<sup>1</sup> \_ سنن الى داؤد، كتاب الصوم، باب في صوم العشر، جلد 2، صفح 171، مديث نمبر 2082

#### (وَصَلَّى الْفَجْرَبِغَلَسِ)

#### اور و توف مز دلفہ کے لیے اندھیرے اندھیرے میں نماز پڑھے

جمہور علمانے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اور انہوں (مناوی) نے اپنی ''شرح کبیر'' (فیض القدیر) میں کہا: اختلاف کا تمرہ اس صورت میں ظاہر ہوگا اگر وہ طلاق یا نذر کو افضل ترین عشرہ یا افضل ترین ایام کے ساتھ معلق کرے۔ ابن قیم نے کہا بھی سے سے کہ دمضان شریف کے آخری دس دن ذی الحجہ کے دس دنوں سے افضل ہیں کیونکہ اسے نحر اور عرف کے دو دنوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ فضیلت دی گئی۔

میں کہتا ہوں:''رحمیٰ' نے بعض علا ہے ایسا قول نقل کیا ہے جوتطیق کا فائدہ دیتا ہے وہ یہ ہے: ذی الحجہ کے دس دن رمضان شریف کے دس دن رمضان شریف کے دس دنوں سے افضل ہیں اور رمضان کی راتیں ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہیں کیونکہ رمضان میں جوچیز افضل ہے وہ لیلتہ القدر ہے اور اس رات کی وجہ ہے اس کا شرف بڑھ جاتا ہے اور ذی الحجہ کے دنوں کا شرف یوم عرفہ کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔

ائن قیم سے جوقول گزرا ہے ہاں کے ساتھ صری قول کی طرح ہے لیاۃ القدر کولیاۃ النحر پرانضلیت ہے اس سے بدلازم آتا ہے کہ اسلیۃ الجمعہ پرفضل ہے جوقول گزرا ہے کہ لیلۃ النحر لیلۃ الجمعہ پرافضل ہے اس پر حدیث سلم کی وجہ سے اعتراض نہیں ہوتا حدیث ہے : خیریوم طلعت فیہ الشہس یوم الجمعة (1)۔ کیونکہ جو گفتگو ہورہی ہے وہ یوم نحرکی رات کے بارے میں ہورہی ہاں کے دن کے بارے میں نہیں ہورہی۔ شارح نے باب الجمعہ کے آخر میں 'الیاتر خانے' سے نقل کیا ہے: اس کا دن اس کی رات سے افضل ہے کیونکہ اس کی رات کی فضیلت نماز جمعہ کی وجہ سے ہوتی ہے جب کہ نماز جمعہ دن میں ہوتی ہے۔

#### تنبي

''المعراج'' میں ہے: رسول الله ملی تنظیر کے بیٹا بت ہے کہ آپ ملی تنظیر کے فرمایا دنوں میں سے افضل یوم عرفہ ہے جب وہ جمعہ کا دن ہو بیستر حجوں سے افضل ہے۔ائے'' تجرید الصحاح'' میں موطا کی علامت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کتاب الحج کے آخر میں (مقولہ 11070 میں )اس کے متعلق گفتگو آئے گی۔

طحطاوی نے بعض شافعیہ سے نقل کیا ہے: ان میں سے افضل سرور عالم سائٹینیآئیز کی ولا دت کی رات ہے پھر لیلۃ القدر ہے پھراسراءاور معراج کی رات ہے پھرع فدکی رات ہے پھر لیلۃ الجمعہ پھر شعبان کے نصف کی رات پھرعید کی رات ہے۔ 10129 ۔ (قولہ: وَصَلَّی الْفَجْرَبِغَلَیس) یعنی تاریکی میں جو اس کا اول وقت ہے۔ ہمار ہے نز دیک اس وقت ہی سینت ہے اس طرح یوم عرفہ کومنی میں اندھیر ہے اندھیر سے نماز فجر پڑھنا سنت ہے جس طرح '' الخانیے'' سے گز رچکا ہے۔ اور لِأَجُلِ الْوُقُوفِ (ثُمَّ وَقَفَ) بِمُزْدَلْفَةَ، وَوَقْتُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِإِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَوْمَا زَّا كَمَا فِي عَهَفَةَ، لَكِنْ لَوْتَرَكَهُ بِعُذْرٍ كَنَهُ حْمَةٍ بِمُزْدَلِفَةَ

پھر مزدلفہ میں وقو ف کرے اور اس کا وقت طلوع فنجر ہے سورج کے طلوع ہونے تک ہے اگر چیداس کا وقوف گزرنے کی حالت میں ہولیکن اگر وہ عذر کی وجہ سے ترک کرے جس طرح مزدلفہ میں بھیڑ کی وجہ سے

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اکثر کا نقط نظر اس کے برعکس ہے۔

10130\_(قوله: لِأَجُلِ الْوُقُونِ) لِعِنى وَوْف كُولْمِ الرّن كے ليے۔

## وقوف مز دلفه

10131\_(قوله: ثُمَّ وَقَفَ) ہمارے نز دیک مز دلفہ کا وقوف واجب ہے بیسنت نہیں۔مز دلفہ میں صبح تک رات گزار نا سنت مؤکدہ ہے بیہ واجب نہیں۔امام''شافعی'' دِالِتُنمایہ نے دونوں میں اختلاف کیا ہے جس طرح''اللباب''اوراس گیشرح میں ہے۔

10132 \_(قوله: وَوَقَتُهُ الخ) یعنی اس وقوف کے جواز کا وقت ہے۔ 'اللباب' بیں ہے: اس کا اول وقت یوم نحر کی فخر ثانی کا طلوع ہے اور اس کا آخری وقت اس دن کے سورج کا طلوع ہے۔ جوآ دی طلوع فخر سے پہلے یوم نحر کے طلوع مشمس کے بعد تھہر ااس کا بید وقوف شار نہیں کیا جائے گا۔ اور اس وقوف کے واجب کی مقد اراس کی ایک ساعت ہے اگر چہوہ ساعت تھوڑی ہو۔ اور سنت کی مقد ارخوب روش ہونے تک وقوف کا معتبر ہونا ہے۔ جہاں تک اس کے رکن کا تعلق ہے تو اس کا مزدلفہ میں ہونا ہے خواہ وہ اس کے اپنے تعلم سے اس کا مزدلفہ میں ہونا ہے خواہ وہ اس کے اپنے تعلم سے اس کا مزدلفہ میں ہونا ہے خواہ وہ اس کے اپنے تعلم سے اس اٹھا یا گیا ہو۔ جب کہ وہ سویا ہوا ہو، اس پرغشی طاری ہو۔ وہ مجنون ہویا نشے کی حالت میں ہو، وہ نیت کرے یا نیت نہ کرے اسے اس کا علم ہویا علم نہ ہو، ''لباب''۔

10133\_(قوله: گنَهُ حُمَّةِ)''اللباب'' کی عبارت بیہے: مگر جب وہ علت کی وجہ سے ہوہ ضعف کی وجہ سے ہو یاوہ عورت ہو جسے بھیڑ کا خوف ہوتو اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔لیکن''البحر'' میں کہا:''الحیط'' میں عورت کے لیے بھیڑ کی قیر نہیں لگائی بلکہ اسے مطلق ذکر کیا ہے پس بیرجل (مرد) کوشامل ہوگی۔

میں کہتا ہوں: یہرمی کے وقت بھیڑ کے خوف کو شامل ہوگ ۔ پس اس کا مقتضایہ ہے اگر وہ رات کو ہی چلا گیا تا کہ لوگوں

کآنے اور ان کے بھیڑ کرنے سے پہلے وہ رمی کرنے تو اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگ ۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ رمی کو قت بھیڑ اور اس تک پہنچنے سے پہلے راستہ میں بھیڑ ہمارے زمانہ میں محقق امر ہے ۔ پس اس سے مزدلفہ میں وقوف کا وجوب ساقط ہوجائے گا۔ پس اولی یہ ہے بھیڑ کے خوف کی قید عورت کے لیے لگائی جائے اور ''محیط'' کے مطلق کلام کو اس پرمحمول کیا جائے جب کے دکھی تاہے، یا اسے اس پرمحمول کیا جائے جب

#### لَاشَىٰءَ عَلَيْهِ (وَ كَبَّرَوَهَ لَّلَ وَلَبَّى وَصَلَّى) عَلَى الْمُصْطَغَى

تواس پركوئى چيزلازم نه موگ \_اوروه الله اكبر كمي، لآياله إلاالله كمي، تلبيه كمياورسر وردوعالم سائينياتين پر درودشريف پره

اسے بھیڑکا خوف ہوجیے مرض کی صورت ہو۔ای وجہ ہے ''السران'' میں کہا: گر جب اے علت ہو، مرض ہو، ضعف ہولی اسے بھیڑکا خوف ہولیں وہ رات کو منی چلا جائے تو اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگ ۔لیکن بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے: ج کے باتی ماندہ مناسک بھی بھیڑے سے فالی نہیں ہوتے ۔ جب کہ علانے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر وہ بھیڑ کے خوف سے عرفات سے روانہ ہوگیا اور غروب آفتاب سے پہلے اس کی صدود ہے آگے چلا گیا تو جب تک غروب آفتاب سے پہلے والیس نہ آیا تو اس پر مرکز ہوگا۔ اس طرح اس امرکی ''افتے'' میں دم لازم ہوگا۔ای طرح کا حکم ہوگا اگر اس کا اونٹ بھاگ گیا تو اس نے اونٹ کا پیچھا کیا جس طرح اس امرکی ''افتے'' میں تصریح کی ہے۔ جب کہ یمکن ہے کہ فجر کے بعد کچھلیات وقوف کرنے کے ساتھ بھیڑ سے بچ جائے اور واجب حاصل ہو جائے اور لوگوں کی کوچ کرنے سے قبل وہ منی کی طرف روانہ ہو جائے۔ جب کہ اس میں بھیڑ کے خوف سے اس مسنون جائے اور لوگوں کی کوچ کرنے کے تارک لازم کرتا ہے بیاس واجب کوڑک کرنے سے زیادہ آسان ہے جس کے بارے میں ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ بیرکن ہے۔

بعض اوقات بیرجواب دیاجاتا ہے کہ عجز اور مرض وغیرہ کی وجہ سے بھیڑ کے خوف کوعلانے یہاں عذراس صدیث کی وجہ سے بنایا ہے: قدم ضعفة اهله بلیل(1) حضور سائینٹی لیل نے اپنے اہل کے کمزور افراد کورات کے وقت ہی مز دلفہ روانہ کر دیا تھا۔ عرفات میں اس کوعذر قرار نہیں دیا کیونکہ اس میں مشرکین کی مخالفت کا اظہار ہے کیونکہ و غروب آفتاب سے قبل روانہ ہوجاتے تھے۔ فلیتا مل

10134\_(قوله: لَا تَقَى عَلَيْهِ) ای طرح ہراییا واجب جس کوعذر کی وجہ سے ترک کر ہے تو اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگ جس طرح ''البح'' بیں ہے: عذر کی وجہ سے فعل محذور کا معاملہ مختلف ہے جس طرح وہ سلا ہوا کپڑا پہنے کیونکہ عذر دم کوسا قط ہوگ جس طرح دنایات میں (مقولہ 10408 میں) آئے گا۔ اس کے ساتھ وہ اعتراض بھی ساقط ہوجاتا ہے جے ''شرنبلالیہ'' نے اپنے اس قول کے ساتھ وارد کیا ہے لیکن یود علیه صائص الشادع النج کیکن اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے اس کے ساتھ جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے فکن گائ مِنْ کائ مِنْ گائی مِنْ گائ مِنْ گائ مِنْ گائی می می کائی می میں سے بیار ہو یا اسے کوئی تکا یف ہو ہم میں (اوروہ ہر منڈا لے تو فد مید دے )۔

ہاں اس پردہ اعتراض وارد ہوگا جس کوہم نے ابھی' <sup>الفت</sup>ے'' سے نقل کیا ہے:اگر وہ غروب آفتاب سے قبل عرفات کی حدور سے آگے چلا گیا کیونکہ اس کااونٹ بھاگ گیا یا بھیڑ کا خوف تھا تو اس پردم لا زم ہوگا۔

بعض اوقات اس كاجواب اس كے ساتھ ويا جاتا ہے جوعنقريب "شرح اللباب" كى كتاب الجنايات سے "اللباب" كے قول دلو فاته الوقوف بمزدلفة باحصار فعليه دمركے ہاں (مقولہ 10408 ميس) آئے گا۔ يوخلوق كى جانب سے

<sup>1</sup> صحح بخارى، كتاب الحج، باب من قدم ضعفة اهله بليل، جلد 1 منح 722 ، مديث نمبر 156

(وَدَعَا، وَإِذَا أَسْفَى جِدًّا رأَقَ مِنَى مُهَلِّلًا مُصَلِّيًا، فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ مُحَسِّمٍ أَسْمَعَ قَدُرَ رَمُيَةٍ حَجَرٍ لأَنَّهُ مَوْقِفُ النَّصَارَى (وَ رَمَى جَهْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى) وَيُكُمَ هُ تَنْزِيهًا مِنْ فَوْقٍ

اور دعامائگے۔ جب صبح خوب روشن ہو جائے تو وہ لاؔ اِللهؔ اِلّاللهُ کہتے ہوئے اور درود شریف پڑھتے ہوئے منیٰ آئے۔ جب بھی بطن محسر میں پہنچے تو اتن جگہ تیزی سے چلے جتن دور پھر پھینکا جا سکتا ہے کیونکہ یہ نصاریٰ کاموقف ہے۔ اور جمرہ عقبہ پر رمی وادی کے بطن سے کرے اور او پر کی جانب سے رمی کرنا مکروہ ہے

عذر ہے تو بیزیا دہ مؤثر نہیں ہوگا۔

کیکن اس پریہاعتراض وار د ہوگا کہ علمانے یہاں مز دلفہ کے وقو ف کے ترک میں بھیڑ کوعذر بنایا جب کہ تو اس کا جواب معلوم کر چکا ہے۔ فتامل

10135 \_ (قولہ: وَ دَعَا ) یعنی آسان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے''طحطاوی''نے'' ہندیہ' سے اسے قال کیا ہے۔ منلی کے لیے روانہ ہونے کا وقت

10136 (قوله: وَإِذَا أَسْفَرَ جِدَّا) اسف فعل كافاعل يوم ياضح ہے۔ اسكافاعل ان ميں ہے ہے ذكر نہيں كيا جاتا ، ' قراحصاری' نے يہذكركيا ہے۔ ' ' تموی' نے كہا: پس اس پرآگائى نہيں كہ يہان ميں ہے ہے جے ذكر نہيں كيا جاتا يعنى كتب نحواور كتب لغت ميں كسى شے ميں اس پرآگائ نہيں ہوا۔ امام نے ' ' اسفار' كى يتفير بيان كى ہے كہ سورج كے طلوع ہونے ميں اتناوقت ہى باقى ہوجس ميں دور كعات پڑھى جائيں۔ اگروہ طلوع شم كے بعد يالوگوں كے فجركى نماز پڑھنے ہے پہلے روانہ ہوجائے تواس نے فلط كام كيا اور اس پركوئى چيز لازم نہ ہوگی۔ ' ط''۔' قدرورى' كے نتوں ميں جو يتول واقع ہے واذا طلعت الشهس افاض الاصام، ' ہدائي' ميں اس كے بارے كہا ہے: يہ فلط ہے كيونكہ نبى كريم مان تناتيج سورج كے طلوع ہونے ہے تیل روانہ ہوئے تھے۔ اس كی ممل بحث ' شرنبلاليہ' ميں ہے۔

10137\_(قولد: فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ مُحَسِّمِ) يعنَى اس كى پہلى وادى ميں پنچے "شرح اللباب" ـ "البحر" ميں ہے: وادى محسر ياليى جَلَّه ہے جو مُنى اور مزدلفه ميں فاصل ہے كدونوں ميں ہے كى كاحصنبيں۔ازر تى نے كہا: يه پانچے سو پينتاليس ہاتھ ہے۔ 10138 \_ (قولد: لِأنَّهُ مَوْقِفُ النَّصَادَى، يه اصحاب فيل بيں، "حلى" نے" شرنبلالية" سے نقل كيا ہے۔

#### جمره عقبه ميس رمي كابيان

10139\_(قولد: وَ رَمِّى جَنْرَةَ الْعَقَبَةِ) يه تيسراجمره ہے جومکہ کی جانب منیٰ کی حد پرواقع ہے بیمنیٰ کا حصنہیں اسے جمرہ کبریٰ اور جمرہ اخیرہ کا نام دیا جاتا ہے،''قہستانی''۔اس روز اس جمرہ کے علاوہ کسی جمرہ پررمی جمارنہیں کی جائے گی۔وہ اس جمرہ کے پاس کھڑانہیں ہوگا یہاں تک کہوہ اپنے ٹھکانہ پرآجائےگا۔''ولوالجیہ''

10140\_(قوله: وَيُكُمَّ أُنتُنْ إِيهًا مِنْ فَوْقِ) يعنى يدرى اسے كفايت كرجائے گى۔ كيونكداس كے اردگردكى جگه نسك

# (سَبْعًا خَنْفًا) بِمُعْجَبَتَيْنِ أَيْ بِرُءُوسِ الْأَصَابِعِ

#### وہ سات کنگریاں مارے۔خذ فاید دفقطوں والے حروف کے ساتھ ہے یعنی انگلیوں کے سروں کی مدد ہے

کی جگہ ہے۔''الہدائی''۔پس بیای طرح ہے مگر پی فلاف سنت ہے۔ حضور مان نیٹی بھر نے پستی کی جانب سے بیمل کیا تو بھی سنت ہے۔ (۱) اس کا پیم طلب نہیں کہ بیم متعین ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کے زمانہ میں بے شار مخلوت کی جانب سے رمی بلندی کی جانب سے ثابت ہے۔ اور صحابہ نے انہیں رمی کے اعادہ کا تھم نہیں دیا۔ گو یا حضور مین نیٹی بھر نے اسے جو اختیار کیا ہے اس کی وجہ یہ جس وجہ سے حضور مین نیٹی بھر نے کنگریاں اختیار کی ہیں (2)۔ کیونکہ بیتو قع ہے کہ جب لوگ بلندی کی جانب سے رمی کریں گے تو بیٹے گی کیونکہ بیمل لوگوں کے گزر نے سے خالی نہیں ہوگا تو وہ کنگری آئییں گے گی جب وہ نیٹے کی جانب سے رمی کریں گے جب کہ لوگ او پر کی جانب سے گزر رہے ہوں اگر ایسا ہوتو معالمہ محتلف ہوگا لیتی ایسا خوف نہیں ہوگا۔'' اللہ تا ہے جب کہ لوگ او پر کی جانب سے کہ مراد داو پر سے نیٹے کی طرف رمی ہے نہ کہ اس جگری مراد ہے جب لا ویر کی جانب رمی کرنے والا کھڑا ہے۔'' الہدائے'' کی تعلیل بیان میا حوابھا موضاع نسب کا مقتضا یہ ہے کہ مراد دوسری تاویل ہے جگر جب بیتا ویل کی جائے کہ مراد ناسک کے وقوف کی جگہ ہے کنگری کے گرجب بیتا ویل کی جائے کہ مراد ناسک کے وقوف کی جگہ ہے کنگری کے گر نے کی جگر نہیں۔

#### رمى كاطريقه

10141 \_ (قولہ: سَبُعًا) لِعِنی سات دفعہ سات کنگریوں کے ساتھ رمی کرنا۔ اگر وہ ایک دفعہ رمی کر دے تو وہ ایک کنگری کی جانب سے واقع ہوگی۔''نہز''۔

10142\_(قوله: حَنْفًا) يرمفعول مطلق كے طور پرمنصوب ہے، ''شرنبلاليہ' ۔ يہ بيان نوع كے ليے ہے۔ كيونكه حذف يدر في كاليك نوع ہے وہ انگليول كے ساتھ كنكرى كو پھينكنا ہے جس طرح اس كی طرف شارح نے اشارہ كيا ہے۔ مذف يدر في كاليك نوع ہے وہ انگليول كے ساتھ كالم كاليك نوع ہے وہ انگليول كے ساتھ المحد في بالعصا اور الخذف بالحص پہلالفظ حام مملہ كے ساتھ ہے اور دوسرا خام جمد كے ساتھ ہے۔ 'شرح النقابيلقارى''

10144\_(قوله: بِرُءُوسِ الْأَصَابِعِ) ایک قول بیکیا گیا ہے: ری کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے دائیں انگوٹھے کی طرف کو سابہ کے درمیان رکھے اور کنگری انگوٹھے کی پشت پرر کھے گویا وہ ستر کی گنتی کر رہا ہے پھرا سے پھینکے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ اپنی سابہ انگلی کاحلق بنا ہے اور اسے اپنے انگوٹھ کے جوڑ پرر کھے گویا وہ اس کا عقد بنارہا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ اس کنگری کو اپنے ابہام اور اپنی سابہ کے کونوں سے پکڑ ہے یہی قول اصح ہے۔ کیونکہ بیزیا وہ آسان اور معمول ہے، "فتح"۔ النہایہ" اور "الولوالجیہ" میں اس کی تھیجے کی ہے شارح کی یہی مراد ہے۔ فاقیم۔ اختلاف اولویت میں ہے۔ مختاریہ

وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا خَمْسَةُ أَذْرُعٍ، وَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ أَوْ جَمَلٍ إِنْ وَقَعَتْ بِنَفْسِهَا بِقُرْبِ الْجَمْرَةِ جَازَ وَإِلَّا لَا، وَثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ بَعِيدٌ وَمَا دُونَهُ قَرِيبٌ جَوْهَرَةٌ (وَكَبَرَبِكُلِّ حَصَاقٍ

وہ رمی کرے اور درمیان کا فاصلہ پانچ ہاتھ کا ہوا گروہ کنکری کسی دوسرے آ دمی کی پیٹھ یا اونٹ پر گرے اگروہ کنکری جمرہ کے قریب گرے تو بیہ جائز ہو گا ورنہ جائز نہیں ہو گا اور تین ہاتھ بیہ بعید ہے اور اس سے کم قریب ہے۔''جو ہرہ''۔ اور وہ کنکری کے ساتھ بجبیر کیے

ہے کہ یہ با قلاء کے دانے کی مقدار کا ہویعنی فولہ کی مقدار کا ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ چنے کے دانے کی مقدار کا ہویا تخصلی کی مقدار کا ہویا تحصل کی مقدار کا ہو۔'' انہ'' میں کہا: یہ مندوب کا بیان ہے جہال تک جواز کا تعلق ہے تو وہ اس سے بڑی کنگری کے ساتھ ہوجائے گا ساتھ ہی مکروہ ہوگا۔

10145\_(قولد: وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا) يعنى رمى كرنے والے اور جمرہ كے درميان پانچ ہاتھ كا فاصلہ ہو وہ منى كواپنى دائيں جانب اور كعبہ كوابنى بائيں جانب ر كھے، 'لباب' -

10147\_(قوله: قَاِلًا) اگروه کنگری خود بخو داس کی پشت ہے نہ گرے بلکہ اس آ دمی یا اونٹ کے حرکت کرنے سے گرے یا وہ کنگری خود بخو دگر ہے لیان جمرہ سے دورگرے (تو پھریدی درست نہ ہوگی)'' ح''۔

10148\_(قوله: لا) "البدائية ميں کہا ہے: كونكه ميخصوص مكان ميں ، قربت ہے۔"اللباب" ميں ہے: اگروہ شاخص كرت ہے۔ اگروہ شاخص كے قبہ پر شاخص پر گرے يعنى ميل كے اطراف ميں گرے جو جمرہ كى علامت ہے توبيا ہے كفايت كرجائے گا اگروہ شاخص كے قبہ پر گرے اور اس سے بنچے نہ آئے تو بعد كى وجہ ہے اسے بيكفايت نہ كرے گی۔ اگر بيہ پنة نہ چلے كہوہ خود بخو درى كى جگہ كرى ہے يا جس پروہ كنكرى گرى تھى اس كے جھاڑنے يا اسے حركت ديئے ہوئى تواس ميں اختلاف ہے۔ احتياط اس ميں ہے كہوہ این جگہ واقع ہوئى تواصياط اس ميں ہے كہوہ اعادہ كرے اس طرح اگروہ رى كرے اور اسے شك پڑجائے كہوہ اپنى جگہ واقع ہوئى ہے تواحتياط اس ميں ہے كہوہ ارہ كنكرى مارے۔

2014 وقولہ: وَثُلَاثَةُ أَذُرُعِ النَّحِ) لِعِنى كَنْرى اور جمرہ كے درميان تين ہاتھ كا فاصلہ ہو۔ يہ اس قول كابيان ہے جي بيت بقرب النجوب النجارة وقرہ سے كيا ہے۔ اور ان ميں سے پچھ جي بقرب النجود ہے ساتھ مجمل ذكر كيا تھا ليكن'' الفتح'' ميں قرب كا اندازہ ذير النجوب النجود سے كيا ہے۔ اور ان ميں سے پچھ وہ جي جي جنہوں نے اس كا اندازہ نہيں لگا ياوہ اس پراعتاد كرتے ہيں كہ قرب كى پچپان ميں عرف كا اعتبار كيا جائے گا۔ اس كى ضد بعد ہے۔

10150\_(قوله: وَكَبَّربِكُلِّ حَصَاقًا) ظاہرروایت بیہ کے الله اكبر پراكتفاكرے كامرحسن بن زیاد سے مروى ہے

أَىٰ مَعَ كُلِّ (مِنْهَا وَقَطَعَ التَّلْبِيَةَ بِأَوَلِهَا فَلَوْ رَمَى بِأَكْثَرَ مِنْهَا) أَىٰ السَّبْعِ (جَازَ لَا لَوْ رَمَى بِالْأَقَلِ، فَالتَّقْيِيدُ بِالسَّبْعِ لِمَنْعِ النَّقْصِ لَا الِزِيَادَةِ (وَجَازَ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالْحَجَرِ

اور پہلی کنگری کے ساتھ وہ تلبیہ ختم کردے اگر وہ سات کنگریوں سے زیادہ کنگریاں مارے توبیہ جائز ہوگا اگر کم کنگریاں مارے تو جائز نہ ہوگا۔ سات کی قید کی ہے منع کے لیے ہے نہ کہ زیادتی ہے منع کرنے کے لیے ہے۔ اور رمی کرنا جائز ہے ہر الیمی چیز کے ساتھ جوجنس زمین سے ہوجس طرح پتھر،

وہ کہے گا الله اکبر دغها للشیطان د حزبه۔ایک قول بیکیا گیا ہے کہ وہ کہے گا اے میرے الله! میرے حج کو حج مبرور بنا دے،میری سعی کو شکور بنادے اور میرے گناہ کو مغفور بنادے، ' فتح ''۔

10152\_(قولە: جَازُ) لِعنى يەكروە ب، "لباب" \_

10153\_(قولہ: لَا لَوْ دَمَی بِالْاَقُلِ) کیونکہ جبوہ اکثر طواف کوترک کردے گاتو اس پردم لازم ہوجائے گاجس طرح اگروہ اصلاً رمی نہ کرے اگروہ اس ہے کم چکروں کوترک کردے جس طرح تین چکر یا اس سے کم تو اس پر ہرکنگری کی وجہ سے صدقہ لازم ہوگا جس طرح جنایات میں (مقولہ 10487 میں) آئے گا۔

تنبيه

کنگریوں کو پے در بے مارنا شرطنہیں بلکہ میسنت ہے پس اس کا ترک کرنا مکروہ ہوگا ،''لباب''۔

وہ چیزیں جن کے ساتھ رمی جائز ہے

10154\_(قوله: بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ) "الهدائي" مي يداى طرح بـ شارعين نے فيروزه اور

وَالْهَدَنِ وَالطِّينِ وَالْهَغُوَةِ (وَ) كُلِّ مَا (يَجُوزُ التَّيَتُمُ بِهِ وَلَوْ كَفًا مِنْ تُرَابٍ) فَيَقُومُ مَقَامَ حَصَاةٍ وَاحِدَةٍ (لَا) يَجُوزُ (بِخَشَبِ وَعَنْبَرِ وَلُولُقُ كِبَا دِ (وَجَوَاهِي)

ڈھیلا، ٹی، گیری اور ایسی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تیم جائز ہوتا ہے اگر چیٹھی بھر مٹی ہوپس وہ ٹھی بھر تھیلی ایک کنگری کے قائم مقام ہوگی لکڑی ،عنبر ، بڑے موتیوں اور جواہرات کے ساتھ رقی جائز نہیں

یا قوت کے ساتھ اس پراعتراض کیا ہے کیونکہ یہ دونوں اجزاء ارض میں ہے ہیں یہاں تک کہ دونوں کے ساتھ تیم کرنا جائز ہے ساتھ ہی دونوں کے ساتھ ہی دونوں کے ساتھ ری کرنا جائز نہیں۔ ' العنایہ' میں ' النہایہ' کی تئے میں جواب دیا ہے: ری کا جواز اس کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کی ری کے ساتھ اس کی اہانت مطلوب ہواور یہ چیز فیروزہ اور یا قوت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی ۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ شرط' ہدایہ' کی کلام کے عموم کے لیے مخصوص ہے پس اس سے فیروزہ اور یا قوت وغیرہ خارج ہوجا کی حاصل یہ ہے کہ یہ شرط' ہدایہ' کی کلام کے عموم کے لیے مخصوص ہے پس اس سے فیروزہ اور یا قوت وغیرہ خارج ہوجا کی کی کیا۔ ' افتح' ' میں کہا: یہ روایت لیعنی استہانت کے شرط ہونے کی روایت اس کے خالف ہے جس کا' ' المحیط' میں ذکر کیا۔ '' الفتح' '' میں اس طرح کہا ہے ۔ اور بعض علمانے اسے جائز قرار دیا اس بنا پر کہ پیشر طنیس اور جن لوگوں نے اس کے جواز کا کرکیا ہے۔ کا ذکر کیا ہے۔

ان کی کلام سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جواز کورائح قرار دیا جائے اور 'ہدایہ' کی کلام کوا پے عموم پر رکھا جائے۔ای وجہ سے ''السعد یہ' میں اس پراعتراض کیا ہے جو' العنایہ' میں ہے اس کلام کے ساتھ جو' غایۃ السرو جی' اور' شرح الزیلعی' میں ہے: جو چر بھی جنس زمین سے ہاس کے ساتھ رمی کرنا جائز ہے جسے پھر ،ڈھیلا ،ٹی، گیری ،چونا ، ہڑتال ،فیس پھر جسے یا قوت ، زمرو بگخش وغیر ہا پہاڑی نمک ،سرمہ مٹی کی مشی ، زبرجہ ، بلور عقیق اور فیرورزہ لکڑی ،عنبر ،موتی ،سونا ، چاندی اور جواہرات کا معاملہ مختلف ہے۔ جہاں تک لکڑی ، او اور جواہرات ' جواہر ہیہ بڑے لؤلؤ ہوتے ہیں' اور عنبر کا تعلق ہے بیز مین کے اجزاء میں سے نہیں ہیں جہاں تک سونے اور چاندی کا تعلق ہے کیونکہ انہیں چھیکئے کونٹار کہتے ہیں رمی نہیں کہتے۔

10155\_(قولە: دَالْبَدَدِ) خشكمى كاكرا\_

10156\_(قوله: وَالْمَغُرَةِ) اس مرادس خمل محس كماتهدنگ كياجاتا ب-

10157\_(قوله: وَلُوْلُوْ كِبَارِ)' النهر' كى تَع مِن يه قيد ذكر كى گئى ہے كيونكه بروں كے ساتھ ہى رمى ہوتى ہے ورنه چھوٹے لؤلؤ كے ساتھ رمى جائز نہيں ہوتى \_ كيونكه علمانے يتفصيل بيان كى ہے كه يه زمين كے اجزاء ميں سے نہيں ہے - ابوسعود نے يہ بيان كيا ہے -

10158-(قوله: وَجَوَاهِرَ) "الغايه" ہے جوقول گزرا ہے اس ہے آپ جان چکے ہیں جواہر سے مراد بڑے الوائد ہوتے ہیں اس تعبیر کی بنا پر مناسب بیتھا کہ کبار کالفظ ساقط کیا جاتا۔اور مصنف کا کلام اس پرجاری ہوتا جو" ہدایہ" اور" المحیط" میں ہے کہ فیروزہ اور یا قوت کے ساتھ رمی جائز ہے۔لیکن شارح کی تعلیل مناسب نہیں اور ان کا قول وقیل یجوزید اشارہ لِأَنَّهُ إِعْزَازٌ لَا إِهَانَةٌ وَقِيلَ يَجُوزُ (وَ ذَهَبٍ وَفِظَةٍ )لِأَنَّهُ يُسَتَّى نِثَارًا لَا رَمْيًا (وَبَغْيِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنُسِ الْأَرْضِ وَمَا فِي فُرُوقِ الْأَشْبَالِا مِنْ جَوَازِ لِإِبِالْبَغْرِ خِلَافُ الْمَذْهَبِ

کیونکہ یہ تواعز از ہے اہانت نہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ جائز ہے۔اور سونے چاندی کے ساتھ ری جائز نہیں کیونکہ اے نثار ( نچھا ورکرنا) کہتے ہیں رمی نہیں کہتے۔اور سونے کے ساتھ جائز نہیں کیونکہ وہ جنس زمین سے نہیں۔اور جو قول'الا شباہ'' کی فروق میں ہے کہ لیدنے کے ساتھ رمی جائز ہے وہ مذہب کے خلاف ہے۔

اس قول کی طرف ہے جو' الہدائی 'اور' الحیط' سے گزراہے جب کہ تو جان چکا ہے کہ' سرو جی''،' زیلعی' ،اور' فاری' ای نقطہ نظرہ پر گامزن ہوئے ہیں۔

10159 (قوله: لِلْأَنَّهُ يُسَبِّى بِشَارًا لاَ رَمْيًا) ''الفتے '' میں کہا ہے: رمی کے اسم کے انتفا کی وجہ سے بی جا گزنہیں ہوگا اور اس میں کوئی خفائہیں کہ اس پررمی کا اسم صادق آتا ہے ساتھ ہی اسے نار کرنا کہتے ہیں۔ اس میں جو پچھ ہے اس کی فایت بیہ ہے کہ بیرمی ہے جے ایک اور اسم کے ساتھ فاص کیا گیا ہے۔ بیاس کے متعلق کے خصوص کا اعتبار کرنے کی وجہ سے ہا اور اس سے رمی کے اسم اور اس کی صورت کے سقوط میں اس کی کوئی تا ثیر نہ ہوگا۔ پھر کہا: حاصل کلام بیہ ہے یا تو محض رمی کوئی تا ثیر نہ ہوگا۔ پھر کہا: حاصل کلام بیہ یا تو محض رمی کوئی تا شیر نہ ہوگا۔ پور کو اتن کے خصوص کو پیش نظر رکھا جائے گا یا ساتھ ہی استہا نت کا اعتبار ہوگا، یا حضور صافی نظر تھا ہوا اس کے خصوص کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ پہلاقول جو اہر ات کے ساتھ رمی کے جو از کومتلز م ہوگا۔ اور تیسر اقول بید خصوصاً پٹھر کے ساتھ رمی کومتلز م ہوگا۔ پس یہی اسلم (اولی) ہونا چاہیے کے ساتھ رمی جو از کومتلز م ہوگا۔ اور تیسر اقول بی خصوصاً پٹھر کے ساتھ رمی کومتلز م ہوگا۔ پس یہی اسلم (اولی) ہونا چاہیے کے ساتھ رمی جو از کومتلز م ہوگا۔ اور تیسر اقول بی خصوصاً پٹھر کے ساتھ رمی کومتلز م ہوگا۔ پس یہی اسلم (اولی) ہونا چاہیے کے ساتھ رمی خوظ ہے۔

میں کہتا ہوں: بعض اوقات یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ما تو رہہے کہ رمی شیطان کو ذکیل کرنے کے لیے ہو۔حضور صلی تعلیق ہے سے جو حصا کے ساتھ رمی واقع ہوئی ہے (1) یہ دلاتہ النص کے طریقہ پر جنس زمین میں سے ہرشے کے ساتھ رمی کے جواز کا فائدہ دیتی ہے۔ پس پہلے قول کے علاوہ دوسرے اور تیسرے قول میں سے ہرایک استھے اعتبار کیا جائے گا۔ پس لیدنے اور لکڑی کے ساتھ رمی جائز نہ ہوگی اور اس طرح سونے اور چاندی کے ساتھ رمی جائز نہ ہوگی ۔ لیکن یہ اس امر کو متلزم ہے کہ فیروزہ اوریا قوت کے ساتھ بھی رمی جائز نہ ہوای کے ساتھ آخری قول رائے ہوجا تا ہے۔ فقد بر

10160\_(قوله: خِلَافُ الْمَنْهَ هَبِ) ای وجه سے 'المبسوط' میں کہا: بعض خشک مزاح کہتے ہیں: اگر وہ لیدنے کے ساتھ حاصل ہوجاتی ہے کے ساتھ داخل کے ساتھ حاصل ہوجاتی ہے ساتھ داخل ہے۔ ''شرح اللباب'۔''الفتح' میں کہا ہے اکثر محققین کا نقط نظریہ ہے یہ امور تعبدیہ ہیں ان کے معنی میں مشغول نہیں ہواجائے گا۔

<sup>1</sup> صحيم سلم، كتاب العج، باب استحباب ادامة العج التلبية، جلد 2، صفى 210، مديث نمبر 2298

(وَيُكُرُهُ أَخْذُهَا (مِنْ عِنْدِ الْجَنْرَقِ لِأَنَّهَا مَرْدُو دَةٌ لِحَدِيثِ

اور کنگریاں جمرہ کے پاس سے اٹھا نا مکروہ ہے۔ کیونکہ بیکنگریاں وہ ہیں جومر دود ہیں۔ کیونکہ حدیث طیبہ ہے:

## جمرہ کے پاس سے کنگریاں اٹھانا مکروہ ہے

10161\_(قوله: وَيُكُمَّ اللَّهُ أَخُذُها مِنْ عِنْدِ الْجَهْرَةِ) يوكروه تنزيبى ہے،'' فتح''۔اوراس امرى طرف اشاره ہے كه اس كے علاوه كى جگد سے كنكرياں لينا جائز ہے۔'' اللباب'' ميں ہے: يہ متحب ہے كه مزدلفہ سے سات كنكرياں اٹھائے اور جمرہ عقبہ پررى كرے۔ اگروه مزدلفہ سے وتر كنكرياں اٹھاليتا ہے يا راستہ سے اٹھاليتا ہے تو بيرجائز ہے۔ ايک قول بيكيا گيا ہے: بيمستحب ہے۔

اس کے شارح نے کہا: لیکن 'کر مانی' نے کہا: یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ ہمارا ند ہب نہیں ہے۔ جہاں تک اس قول کا تعلق ہے جو' البدائع' وغیر ہا میں ہے کہ وہ رمی جمار کی کنگریاں مز دلفہ سے یا راستہ سے اٹھائے تو چاہیے کہ اسے سات کنگریوں پرمحمول کیا جائے۔ اور اس طرح '' الظہیری' میں ہے کہ متحب یہ ہے کہ وہ راستہ کے اطراف سے انہیں اٹھا لے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سات کنگریوں کے علاوہ کے لیے ہمارے نز دیک کوئی مخصوص کی نہیں ہے۔

10162\_(قوله: لِأَنَّهَا مَرُدُو دَةٌ ) جب يمردود بين توان كيما تهري كرنابدفالي موكى ، مراج "\_

10163 \_ (قوله: لِحَدِيثِ الخ) دارقطن اور حاکم نے حضرت ابوسعید خدری بڑا تھیں ہے جوروایت کی ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہا: میں نے کہا کہ یارسول الله! یہ کنگریاں ہم ہرسال مارتے ہیں تو ہم گمان کرتے ہیں کہ یہ کم ہو جاتی ہیں ۔ فرما یا: ان صابیقبل منها دفع ولو لا ذلك لوأیتها امثال الجبال (1) ۔ ان میں ہے جومقبول ہوجاتی ہیں انہیں اٹھالیا جاتا ہے اگر اس طرح نہ ہوتا تو تو انہیں بہاڑوں کی مثل دیھا۔ ''شرح النقایۃ للقاری''۔'' الفق'' میں ہے: حضرت الفالیا جاتا ہے اگر اس طرح نہ ہوتا تو تو انہیں بہاڑوں کی مثل دیھا۔ ''شرح النقایۃ للقاری''۔'' الفق' کے وقت سعید بمن جبیر سے مروی ہے: میں نے حضرت ابن عباس بن المنظن ہے کہا: ان کنگریوں کو کیا ہے یہ حضرت فلیل ملیات کے وقت سے چینکی جار ہی ہیں اور ابھی تک یہ شیل بین جوافق کو بند کرلیں ۔ فر مایا: کیا تونہیں جانیا جس کا حج مقبول ہوتا ہے اس کی کنگریاں اٹھالی جاتی ہیں؟ (2)

"السعدين ميس كها: تحقيد يه كماحق ب: الل جالميت مشرك تصادر مشرك كاعمل قبول نهيس موتا - اس كاجواب يددياجاتا ب: كفار كى عبادت قبول موجاتى تقى تاكد نياميس أنهيس اس كى جزاد دى جائے - "امام طحادى" نے كها: اس كى تائيد وه روايت كرتى ہے جسے امام احدادر امام مسلم نے حضرت انس بڑا ہيں سے روايت كيا ہے حضور ماني الله أن الله تُعَالى لا يَقْلِمُ اللهُ وَمِنَ حَسَنَة يُعْطِي عَلَيْهَا فِي الدَّنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهَا فِي الآخِيَةِ وَاَمَا الْكَافِلُ وَيُعْطِي عَلَيْهَا فِي الدَّنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهَا فِي الآخِيَةِ وَاَمَا الْكَافِلُ وَيُطَعِيمُ بِحَسَنَا تِنْهِ فِي الدَّنْ مُنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهَا فِي الدَّنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهَا فِي الدَّنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهَا فِي اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>1</sup>\_اسنن الكبرى للبيريقى ، كتاب الحج ، باب اخذ الحصولوي جمرة العقية ، جلد 5 مفي 128

<sup>2</sup>\_مصنف، بن الى شير، كتاب الحج، باب بى حص الجدار ماجاء في ذلك، عبد 3، صفى 400، مديث نمبر 15335

(مَنْ قُبِلَتْ حَجَّتُهُ رُفِعَتْ جَهُرَتُهُ) (وَ) يُكُرَّهُ (أَنْ يَلْتَقِطَ حَجَرًا وَاحِدًا فَيَكْسِرَهُ سَبْعِينَ حَجَرًا صَغِيرًا) وَأَنْ يَرْمِيَ بِهُ تَنَجِّسَةٍ بِيَقِينٍ وَوَقْتُهُ مِنْ الْفَجْرِ إِلَى الْفَجْرِ وَيُسَنُّ مِنْ طُلُوعِ ذُكَاءِ لِزَوَ الِهَا وَيُبَاحُ لِغُرُوبِهَا

جس کا تج مقبول ہوتا ہے اس کی تنگریاں اٹھالی جاتی ہیں۔اوریہ کروہ ہے کہ وہ ایک پتھر لے اور اس کی جھوٹی جھوٹی سر کنگریاں بنالے۔اور جس کے ناپاک ہونے کا یقین ہواس کے ساتھ رمی کرنا مکروہ ہے۔ رمی کا وقت فجر سے لے کر فجر تک ہے۔اور سنت میہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کراس کے زوال تک رمی کرے۔اور غروب آفتاب تک رمی کرنا مباح ہے

اِلَى الْآخِيةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعطى بِهَا خَيْرًا (1) ۔ الله تعالیٰ مون پرنیکی کے معاملہ میں ظلم نہیں کرتا دنیا ہیں اے نیکی کابدلہ عطا کیا جاتا ہے اور آخرت میں اے اس کا نواب دیا جاتا ہے۔ جہاں تک کافر کا تعلق ہے اے دنیا میں اس کی نیکی کابدلہ دے دیا جاتا ہے بہاں تک کہ جب وہ آخرت تک پنچاہے واس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوتی جس کے بدلے میں اے اجردیا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں: بعض اوقات اسے نیکی کے افعال کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے نہ کدان عبادات کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے جونیت کے ساتھ مشروط ہوں۔ کیونکہ نیت کا معتبر ہونے کے لیے اسلام کا ہونا شرط ہے مگر جب یہ کہا جائے نیت کا معتبر ہونا میصرف ہماری شریعت میں شرط ہے۔ تامل

نا پاک کنگریوں کے ساتھ رمی کرنا مکروہ ہے

10164\_(قولد: بِيَقِينِ) جہاں تک تقن کے بغیر کا تعلق ہے تو بی کروہ نہیں۔ کیونکہ اصل طہارت ہے۔ کیکن اس کا دھونامستحب ہے تا کہاس کی طہارت یقینی ہوجائے۔جس طرح'' البحر'' وغیرہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔

رمی کاوفت

10165 (قوله: وَوَقُتُهُ) ازروئے ادااس کے جواز کا وقت من الفجریعن یوم نحرکی فجر سے لے کر دوسرے دن کی فجر سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک ۔'' البحر'' میں کہا: یہاں تک کہ اگر اسے موٹر کرے یہاں تک کہ دوسرے دن کی فجر طلوع ہوجائے تو'' امام صاحب' دلیتھ کے نزدیک اس پردم لازم ہوجائے گا'' صاحبین' جوانظیم نے اس سے اختلاف کیا ہے اگر یوم نحرکی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وہ رقی کرے وبالا تفاق سے جے نہ ہوگا۔

10167\_(قوله: دُكَاءِ) يورج كنامول ميس ايك نام بـ

10168\_(قوله: وَيُبَامُ لِغُرُوبِهَا) يعنى زوال عزوب تك مباح ہے۔ ' الظهيرية' ميں اے مكروہ قرار ديا ہے جب كدا كثر علما يہلے قول ير ہيں۔ (يعنى يرمباح ہے) ' 'بحر''۔

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة الح، باب جزاء المؤمن بحسناته، جلد 3، صفحه 661، مديث نمبر 5072

وَيُكُنَ ﴾ لِلْفَجْرِ (ثُمَّ) بَعْدَ الرَّمِي ( ذَبَحَ إِنْ شَاءَ) لِأَنَّهُ مُفْ<sub>مِا</sub> دُّ (ثُمَّ قَصَّى) بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ شَعْرِةٍ قَدُرَ الْأَنْشُلَةِ وُجُوبًا وَ تَقْصِيرُ الْكُلِّ مَنْدُوبٌ وَالزُّبُ عُ وَاجِبٌ

اورغروب آفتاب سے فجر کے طلوع تک مید کروہ ہے۔ پھرری کے بعداگر چاہے تو وہ ہدی ذکح کرے کیونکہ وہ کج افراد کرنے والا ہے پھروہ قصر کرائے۔اس کی صورت میہ ہے کہ ہر بال سے وجو بی طور پر پورے کے برابر بال لے۔اور تمام سر کا قصر کرانا مستحب ہے اور چوتھائی کا قصر کرانا وا جب ہے۔

۔ 10169۔ (قولہ: وَيُكُنَ اُ لِلْفَجْرِ) يعنى غروب آفتاب سے طلوع فجر تک يه مکروہ ہے اور ای طرح طلوع شمس سے پہلے مکروہ ہے، '' بح''۔ يه عذر نه ہونے کی صورت میں ہے پس کمزورلوگ سورج طلوع ہونے ہے قبل رمی کرلیں تو اس میں کوئی حرج نہیں جس طرح ''الفتح'' میں ہے۔ حرج نہیں اور چروا ہے رات کوری کرلیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں جس طرح'' الفتح'' میں ہے۔

10170 \_ (قولد ؛ لِأَنَّهُ مُفِّرِدٌ) ان كِتُول ان شاء كَتَخِير سے جوامر ستفاد تھااس كَ تَعليل ہے اور ذرج كرنااس كے ليے افضل ہے۔ اور قارن اور شمتع كے ليے بيواجب ہے۔ جہاں تك اضحيه كاتعلق ہے اگر مسافر ہے تواس پرواجب نہيں ور نہ وہ كى كى طرح ہے تواس پر قربانی واجب ہوگی جس طرح '' البحر'' میں ہے۔

حلق اورقصر کے احکام

10171 - (قوله: ثُمَّ قَصَّرَ) یعنی وہ قصر کرائے یا طلق کرائے جس طرح ان کا قول و حلقه افضل اس پر دلالت کرتا ہے۔ ''اللباب' ہیں کہا، حلق اور تقصیر کے بعد مو تجھیں لینا اور ناخن تراشا مستحب ہے اور اگر وہ اپنے ناخن ، اپنی مو تجھیں یا اپنی داڑھی تر شوائے یا حلق سے پہلے وہ خوشبولگو ائے تو اس پر جنایت کا تھم لاگو ہوگا۔ اس کی کمل تحقیق اس کی ' شرح' ہیں ہے۔ 10172 وقوله: بِنَانُ یَا خُنُ اَلْحَ)'' البحر' ہیں کہا، تقصیر سے مراد ہے ہے کہ مرد اور عورت مر کے چوتھائی بالوں کے مرول سے پورے کی مقد اربال کا ئے۔ ' زیلعی' نے ای طرح ذکر کیا ہے اور اس کی مراد ہے کہ ہر بال سے پورے کے برابر بال کا نے۔ جس طرح ' البحیط' ہیں تصریح کی ہے۔ ' البدائع' ہیں ہے: علی نے کہا: واجب ہے کہ پورے کی مقد ارسے زیادہ قصر کرائے تا کہ سرکے ہر بال سے پورے کے برابر قصر پورا ہو جائے کیونکہ اطراف کے بال عو فی برابر نہیں ہوتے زیادہ قصر کرائے تا کہ سرکے ہر بال سے پورے کے برابر قصر پورا ہو جائے کیونکہ اطراف کے بال عو فی برابر نہیں ہوتے دیائی' نے اپنی' مناسک' میں کہا: ہے۔ ت

''شرنبلالیہ' میں ہے: میرے لیے بیام طاہر ہے کہ ہرشعر سے مراد چوتھائی کاہر بال ہے یہ بطریقد کر وہ ہے،اور پورے سر بیلریق اولویت ہے کفایت کرنے میں کوئی مخالفت نہیں کیونکہ چوتھائی کل کی طرح ہے جس طرح حلق میں ہے۔ ''شارح'' کا قول من کل شعدۃ یہ چوتھائی کاہر بال ہے نہ کہ پورے سرکا۔ ورنہ یہ مابعد کے مناقص ہوگا اور ان کا قول وجو بایہ قدر الانسلة کی قید ہے۔ پس بیان کے قول والدرے واجب کے ساتھ مشکر نہیں ہوگا۔ الانسلة کالفظ ہمزہ اور میم کے فتے کے ساتھ ہے میم کا ضمہ اس میں ایک مشہور لغت ہے۔ الانامل سے مراوا نگلیوں کے اطراف ہیں۔ ابو عمرہ، شیبانی، ہے۔ تانی اور وَيَجِبُ إِجْرَاءُ الْمُوسَى عَلَى الْأَقْرَعِ وَذِى قُرُوحِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا سَقَطَ، وَمَثَى تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا لِعَارِضٍ تَعَيَّنَ الْآخَرُ فَلَوْلَبَّدَهُ بِصَمْعْ بِحَيْثُ تَعَذَّرَ التَّقْصِيرُ تَعَيَّنَ الْحَلْقُ بَحْرٌ

اوراسترا پھیرنا واجب ہے جس کے سرپر بال نہائے ہوں۔اور جس کے سرپرزخم ہوں اگر استرا بھیرناممکن ہوتو واجب ہے ور نہاسترا بھیرنا ساقط ہوجائے گا اور جب قصراور حلق میں سے ایک مععذ رہوجائے کسی عارضہ کی وجہ سے تو دوسرا متعین ہو جائے گاپس اگر اس نے اپنے بالوں کا گوند کے ساتھ جوڑا بنایا ہوا ہواس طرح کہ قصر کرنا مععذ رہوجائے تو حلق متعین ہو جائے گا۔'' ہج''۔

جری نے کہا ہرانگل کے تین پورے ہیں۔

10173\_(قوله: وَيَجِبُ إِجْرَاءُ الْمُوسَى عَلَى الْأَقْرَعِ) يمى پنديده نقط نظر ہے جس طرح ''زيلعی''،''الجوؤ، ''اللباب''وغير ہاميں ہے۔ايک قول يہ کيا گياہے يہ متحب ہے۔'' شرح اللباب' ميں کہاہے۔ايک قول يہ کيا گياہے يہ سنت م ہے يمى اظہر ہے۔

وہ مخص جس کے سر پر بال نہ ہوں یا سرزخمی ہواس کا تھم

10174\_(قوله: وَإِلَّا سَقَطَ) الرّمر پراسترا چلاناممکن نه ہواور قصر کرانے تک وہ نہیں پہنچا تو یک اس سے ساقط ہو جائے گا اور وہ طلق کرانے والے کے قائم مقام ہوکر احرام سے فارغ ہوجائے گا۔ اس کے لیے زیادہ احسن یہ ہو کہ وہ ایام نحر کے آخری وقت تک احرام سے فارغ ہونے کوموٹر کر ہے۔ اور اگر وہ موٹر نہ کر ہے تو اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگ ۔ اور اگر اس کے آخری وقت تک احرام سے فارغ ہونے کوموٹر کر ہے۔ اور اگر وہ موٹر نہ کر ہے تو اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگ ۔ اور اگر اس کے سر پر زخم نہیں لیکن وہ جنگل کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ کوئی آلہ نہیں پاتا یا ایسا شخص نہیں پاتا جو اس کا حلق کر ہے جو نے کھا یہ تا ہو اس کا معاملہ مختلف ہے اور دوسری وجہ یہ کہ بال صاف کرنا استر سے کے ساتھ خاص نہیں۔ '' ابحر'' میں اسے بیان کیا ہے۔

10175\_(قوله: وَمَتَى تَعَنَّرَ أُحَدُهُمَا) يعنى طلَّ اورقصريس سے ايك متعذر مو۔ ' امام طحاوی' نے كَها: زياده اچھا يہتھا كهاس جملہ كواپينے قول او حلقه افضل سے مؤخر كرتے۔

10176 ۔ (قولہ: فَکُو کُبَّدَهُ الخ) یَقْصِر کے متعذر ہونے کی مثال ہے اس کی مثل ہے۔ اور اگر بال چھوٹے ہوں تو طق متعین ہوجائے گاای طرح اگر اس کا جوڑا بنایا گیا ہویا اس کی مینڈھیاں بنائی گئی ہوں جس طرح ''المبسوط'' کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بیہے جب وہ ان کو کھولے گا تو بعض بال جھڑ جا تیں گئویہ اس کے حلال ہونے سے پہلے اس کے احرام پر جنایت ہوگی پس طق متعین ہوجائے گا لیکن بعض اوقات یہ کہا جا تا ہے یہ بالوں کا جھڑ نا جنایت نہیں کیونکہ پیماتی وغیرہ کے ساتھ بالوں کے ذائل کرنے کا وقت ہے اگر چواس کی جانب سے بال نو چنے کا عمل ہویا کوئی اور صورت ہوجس طرح وغیرہ کے ساتھ بالوں کے ذائل کرنے کا وقت ہے اگر چواس کی جانب سے بال نو چنے کا عمل ہویا کوئی اور صورت ہوجس طرح آگے (مقولہ 10178 میں ) آگے گا۔ ''المبسوط'' میں جو تول ہے وہ اشکال کے ساتھ باقی رہے گا۔ تامل

#### (وَحَلْقُهُ)الكُلَّ (أَفْضَلُ) وَلَوْ أَزَالَهُ بِنَحْوِنُورَةٍ جَازَ

اوراس کا بورے سر کاحلق کرانا افضل ہے اگروہ سرکے بال چونے (بال صفا بوڈر) وغیرہ سے زائل کرے توبیجائز ہوگا۔

تقفیر کے امکان کے ساتھ حلق کے متعذر ہونے کی مثال بیہ ہے کہ وہ حلق کا آلہ یا جواس کا حلق کرے اسے مفقود پائے یا حلق اسے تکلیف دیتا ہو جیسے سر دردیا سر پرزخم دونوں کے متعذر ہونے کی مثال پہلے گزر چکی ہے۔ جب اس کے سر پر بال اگے نہ ہوں اور اس کے سر پرزخم ہوں جب کہ اس کے بال چھوٹے ہوں۔

آدمی کے حق میں پورے سر کا حلق افضل ہے

10177\_(قوله: وَحَلْقُهُ الكُلُّ أَفْضَلُ) لیمی بیمسنون ہے۔ بیمرد کے تن میں ہے عورت کے لیے بیکروہ ہے کیونکہ عورت کے خورت کے بال مونڈ نا بیمشلہ ہے جس طرح ایک مرد کا اپنی داڑھی کا حلق کرانا ہے۔ اور اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے: اگروہ چوتھائی سر کے حلق پر اکتفا کر ہے تو بیہ جائز ہوگا جس طرح تقفیم میں بیتھم ہے لیکن بیکروہ ہوگا کیونکہ اس نے سنت کوترک کیا ہے کیونکہ سنت پورے سرکا حلق ہے یا پورے سرکا قصر ہے جس طرح ''شرح اللبا ب' اور''قبستانی'' میں ہے۔''النہ'' میں ہے۔''الکنز'' کے تول کا مطلق ہونا والحلق احب بیاس امرکا فائدہ ویتا ہے کہ نصف سرکا حلق کرانا بیتھ میں اولی ہے۔ میں نے اس قول کونہیں و یکھا۔

میں کہتا ہوں: اگر بیارادہ کیا ہے کہ بیکمل سرکی تقصیر ہے اولی ہے تو بیمنوع ہے کیونکہ تو بیہ جان چکا ہے۔اگر بیارادہ کیا ہے کہ نصف حلق نصف تقصیر یار بع تقصیر ہے اولی ہے تو بیمکن ہے۔

. شبه

یے غیرمحصر میں ہے۔ جہاں تک محصر کا تعلق ہے تو اس پر حلق لا زم نہیں جس طرح عنقریب آئے گا۔ 10178 ۔ (قولہ: بِنَحْوِ نُوْدَ قِ) جیسے جلانا اور نو چنا ہے۔ ای طرح اگروہ کسی اور آ دمی سے قبال کرتا ہے تو وہ اس کے بال نوچ لیتا ہے تو بیقصر حلق کو کفایت کر جائے گا،'' فتح''۔

#### طق كاطريقه

عالق کی دائیں جانب سے نہ کرمحلوق کی دائیں جانب سے شروع کرنامتحب ہے۔ مگر سیحین میں جوروایت ہے وہ اس کے برخس کا فائدہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور سائن آلیے بڑے خلاق سے فرمایا تھا شروع کرداوردائیں جانب اشارہ کیا تھا پھر بائیں جانب اشارہ کیا تھا پھر حضور سائن آلیے بڑا کو گوں کو بال عطافر مانے گے (1)۔ 'الفتح'' میں کہا: یہی صیحے ہے اگر چہذہ ب کے خلاف ہے۔
میں کہتا ہوں: ' الملتقط' میں امام سے جو مروی ہے وہ اس کے موافق ہے۔ میں نے اپنے سرکا حلق کیا تو حلاق نے تین چیزوں میں جھے غلط قرار دیا: جب میں بیٹھا تو اس نے کہا، قبلہ روہ و جا اور میں نے اسے بائیں جانب پکڑائی تو اس نے کہا،

1 صحيم سلم، كتاب الحج، باب بيان ان السنة يوم النحر ان يومى ثم ينحرثم يعلق، جلد 2، صنى 227، مديث نمبر 2348

#### (وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءِ إِلَّا النِّسَاءَ) قِيلَ وَالطِّيبَ وَالصَّيْدَ

اوراس کے لیے ہرشے حلال ہوگئ مگرعور تیں حلال نہ ہوئیں۔ایک قول یہ کیا گیا: اور خوشبوا در شکار (حلال نہیں ہوئے)۔

دائیں جانب سے شروع کرواور جب میں نے جانے کا ارادہ کیا تواس نے کہا، اپنے بال ڈن کروپس میں پلٹا اور انہیں دُن کیا۔

''نہ'' ۔ یعنی بیاس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ امام نے تجام کے قول کی طرف رجوع کیا ای وجہ سے ''اللبا ب' میں کہا: ہوا المخاری کی عثار ہے۔ اس کے شارح نے کہا: جس طرح ''منگ ابن الحجی ''اور'' البح' 'میں ہے۔ ''الخبۃ' 'میں کبا: یہی صحیح ہوا مام کا اس قول سے رجوع روایت کیا گیا ہے جو آپ کے اصحاب نے ان سے نقل کیا تھا لیس دوسر سے قول کی تصحیح ہوگی اور مشائخ کے نزد یک جو شہور ہے وہ مندفع ہوگی۔ سروجی کہا: امام''شافعی'' روایت کیا تھا لیس دوسر سے قول کی دائیں جانب سے شروع کر سے گا۔ ہمار بیعض اصحاب نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ اور اسے کی طرف بھی منسوب نہیں کیا اور سنت اولی ہے۔ جب کہ رسول گا۔ ہمار بیعض اصحاب نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ اور اسے کی طرف بھی منسوب نہیں کیا اور سنت اولی ہے۔ جب کہ رسول الله کا سائن آئی دائیں جانب سے اپنے سرکے جھے سے شروع کرنا ثابت ہاس کے خلاف ہوتا تو آپ اس کی موافقت نہ نہیں۔ امام نے بچام کے قول کو اپنایا اور اس کا انکار نہ کیا۔ اگر آپ کا فہ جب اس کے خلاف ہوتا تو آپ اس کی موافقت نہ کرتے۔ مخص۔ ''المعراح'' اور' غایۃ البیان' میں اس کی مثل ہے۔

حلق کے بعد سوائے عور توں کے ہر چیز حلال ہوجائے گی

10179\_(قوله: وَحَلَّ لَهُ كُلُّ مَيْء) يعنى احرام كمنوعات ميں سے ہر شے طال ہوگئ جيسے سلے ہوئے كبڑ ہے پہنااورناخن تراشا۔ '' ط'۔ اس قول نے یہ فاكدہ دیا جاتس ہے ہیلے ری کر نے كے ساتھ كوئی شے طال نہ ہوگ ہمار سے بہن فاری ' سے منقول ہے اور ' النقایہ' پران کی شرح میں ہے ہمار سے بہی مذہب ہے۔ جس طرح قاری کی ' شرح اللباب' میں ' فاری ' سے منقول ہے اور ' النقایہ' پران کی شرح میں ہے ہمار سے نزد يک مشہور روايت ميں رئی طال کرنے والی نہيں۔ امام مالک اور امام ' شافعی' روایت کے نزد يک محلل ہے۔ اور غير مشہور روایت کے مطابق ہمار سے نزد يک محلل ہے۔ ہمار سے نزد يک رئی کے محلل ہونے پر'' خواہر زادہ' کی ' شرح المبوط' اور '' قاضی خان' کی' شرح الجامع الصغیر' میں اس قول کے ساتھ نص ہے۔ اور طق سے پہلے رئی کے بعد اس کے لیے ہم شے طال ہوگی ہے۔ ہوگی گر عور تیں اور خوشبو طال نہیں ہوگی۔ امام ' ابو یوسف' روایت سے بیلے می مروی ہاس کے لیے خوشبو بھی صال ہوچکی ہے۔ ہوگی گر عور تیں اور خوشبو طال نہیں ہوگی۔ امام ' ابو یوسف' روایت کے ماتھ جماع کرنا اور جماع کے دوای طال نہیں۔

10181 وتوله: قبیل و الطّیب و الطّیب و الطّیب کی بیروی کی ہے۔ اور ' الخانیہ' کی طرف عورتوں اور خوشہو کی استثنا کو منسوب کیا ہے۔ اور ابولیٹ کی طرف شکار کی استثنا کا ذکر کیا ہے جب کہ بیتے نہیں قاضی خال نے اپنے فقاویٰ میں کہا ہے: ' جب وہ اپنے سرکا حلق کرائے یا قصر کرائے تو اس کے لیے ہر شے حلال ہوگئ مگر عورتیں حلال نہیں ہوئیں اور رمی کے بعد حلق سے پہلے ہر شے حلال ہوگئ مگر خوشبوا ورعورتیں حلال نہ ہوئیں' ۔ اور اس کی مثل ہے جو ہم نے پہلے ہوئیں اور رمی کی مثل ہے جو ہم نے پہلے (مقولہ 10179 میں) ان ہے ' جامع صغیر' پر ان کی شرح سے قل کیا ہے۔ پس انہوں نے خوشبو کی استثنا کی ہے ان چیزوں

## (ثُمَّ طَافَ لِلزِّيَارَةِ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ النَّحْمِ) الثَّلَاثَةِ بَيَانُ لِوَقْتِهِ الْوَاجِبِ (سَبْعَةُ) بَيَانُ لِلْأَكْمَلِ وَإِلَّا

پھرتین ایا منحرمیں ہے کسی روز طواف زیارت کرے۔ بیاس کے واجب وقت کا بیان ہے۔ وہ طواف کے سات چکر لگائے بیا کمل کا بیان ہے ور نہ

ے جوری سے حلال ہوجاتی ہیں نہ کہ ان سے استثنا کی ہے جوحلت سے مشتنیٰ ہوتی ہیں۔ پیمشہورا ختلاف پر ہنی ہے جس طرح تو ابھی جان چکا ہے۔'' شرنبلالی'' نے'' الخانیہ'' کی عبادت ذکر کی۔ پھر کہا: اس کے ساتھ اس قول کا بطلان معلوم ہوجا تا ہے کہ حلق کے ساتھ خوشبو حلال نہیں ہوتی۔

میں کہتا ہوں: اس کی تائید وہ قول کرتا ہے جو' البدائع' میں ہے۔ جہاں تک طلق کا تھم ہے: وہ اس کا طلال ہوجانا ہے۔

اس کے لیے ہر وہ امر مباح ہوجاتا ہے جو اس کے لیے ممنوع تھا گرعور تیں طلال نہیں۔ یہ ہمارے اصحاب کا قول ہے۔ امام
مالک نے کہا، گرعور تیں اور خوشبو۔ لیٹ نے کہا، گرعور تیں اور شکار۔ اس کی مثل' المعراج'' السراج'' اور' غایة البیان'
میں ہے علمانے پہلے قول کو' امام صاحب' روایشیا، دوسرے کولیٹ بن سعد جو انجہ جبتدین میں سے ایک ہیں کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور' النہ' میں جو قول ہے اسے ابولیٹ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ مقدی ہیں۔ یہ ہمارے ذہب کے مشائخ میں سے ایک ہیں بین بیٹھیف ہے۔ فاقہم

#### طواف زيارت كابيان

10182\_(قوله: ثُمَّ طَافَ لِلزِّيَارَةِ) پُرطواف كو بجالانے كے ليےطواف كرے وہطواف جو ج كا دوسرا ركن ہے۔ "السراج" ميں كہا ہے: اسےطواف افاضه، طواف يوم المخر اورطواف فرض كہتے ہیں۔

اس کے بچے ہونے کی شرا کط میہ ہیں: اسلام، اس سے پہلّے احرام کا ہونا، وقو ف عرفہ کا ہونا، نیت ہونا، اس کے اکثر حصہ کو بجا لانا، زمان کا ہونا وہ ایوم نحر اور اس کا بعد ہے، مکان اور وہ سجد کے اندر بیت اللّٰہ شریف کا اردگر دہے، وہ خود طواف کرے اگر چہ اسے اٹھایا گیا ہو، نیابت جائز نہیں مگر جس پرغش چھائی ہوئی ہوتو اس کے لیے نیابت جائز ہے۔

طواف زیارت کے واجبات میں سے ہے: جو چلنے پر قادر ہواس کے لیے چلنا، دائی سے کواپنانا، سات چکروں کو کمل کرنا، حدث سے پاک ہونا، سرعورت ہونا، ایا منح میں طواف زیارت کرنا، جہاں تک طواف، رمی اور حلق میں ترتیب کا تعلق ہے بیسنت ہے اس کو کوئی فاسد کرنے والانہیں، موت سے پہلے فوت ہونے والانہیں، بدل اسے کفایت نہیں کرتا مگر جب وہ وقوف عرف کے بعد فوت ہوجائے اور جج کے کمل کرنے کی وصیت کرجائے تو طواف زیارت کے لیے بدنہ واجب ہوگا اور اس کا جج حائز ہوجائے گا،' لباب'۔

10183\_(قوله: سَبْعَةً) يعنى سات چكرجس طرح اس كى وضاحت كزر چكل بـ

10184\_(قوله: بَيَاكُ لِلْأَكْمَلِ) يعنى اس طواف كابيان بجوكائل بجوركن اور واجب پر شمل ب\_اس پر

فَالرُّكُنُ أَدْبَعَةٌ (بِلَا رَمَلٍ قَ) لَا (سَعْيِ إِنْ كَانَ سَعَى قَبْلَ) هَذَا الطَّوَافِ (وَإِلَّا فَعَلَهُمَا) لِأَنَّ تَكُمَّا رَهُمَا لَمُ يُشْرَعُ (قَ) طَوَافُ النِّيَارَةِ

رکن تو چار چکر ہیں بیرمل اور سعی کے بغیر ہوگا اگر اس نے طواف سے پہلے سعی کر لی ہوگی ور نہ دونوں (رمل سعی )عمل کرے کیونکہ ان دونوں کا تکرارمشر وع نہیں۔اور طواف زیارت کا

متنبکیا تا کہ یہ وہم نہ ہوکہ سات چکردکن ہیں جس طرح تینوں ائمہ کہتے ہیں اگر چمقتی ابن ہمام نے بحث کرتے ہوئے ان ک موافقت کی ہے۔ کیونکہ بیمذہب کے خلاف ہے پس اس کی متابعت نہ کی جائے گی۔

10185\_(قوله: إِنْ كَانَ سَعَى قَبْلَ) يَنْهِيں كہا: ان كان رمل و سعى قبل \_ياس امرى طرف اشارہ ہے كه اگر اس فواف ييں مشروع ہے جس كے اس في اس في ہواوراس في رمل نه كيا ہوتو يہاں رمل نہيں كرے كا كيونكه رمل اس طواف ييں مشروع ہے جس كے بعد سعى ہوجس طرح (مقوله 10003 ميس) گزر چكا ہے۔ يہاں كوئى سعى نہيں جس طرح (مقوله 10003 ميس) گزر چكا ہے۔ يہاں كوئى سعى نہيں جس طرح "العناية" ميں ہے۔ اى طرح "اللباب" ميں ہے: اس ميں ہے جہاں تك اضطباع كاتعلق ہے تو وہ اس طواف ميں مطلق ساقط ہے خواہ اس في اس سے قبل سعى كى ہوياسى نه كى ہو۔

10186\_(قولد: وَإِلَّا فَعَلَهُمَا) لِعِن اگراس نے اس سے پہلے سعی نہ کی ہوتوہ رسل اور سعی کرے اگر چہ اس نے رسل کیا ہو۔''قہتانی'' یعنی اس کا سابقہ رسل جو سعی کے بغیر ہووہ غیر مشروع ہے جس طرح تو جان چکا ہے پس اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تنبیبہ

خیرر ملی نے کہا: اگر اس نے بیدونوں اٹھال طواف قدوم اور طواف زیارت میں نہ کیے تو ان دونوں کو طواف صدر میں کرے۔ کیونکہ می کا وقت متعین نہیں جس طرح جنایات میں اس کی تصریح (مقولہ 10483 میں) کی جائے گی۔ اور علانے اس کی تصریح کی کہ دل ہرا لیے طواف میں ہوگا جس کے بعد سعی ہوگی۔ اس میں بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ وہ دونوں کو طواف صدر میں بجالائے گا اگر وہ دونوں کو پہلے نہ کرے میں نے اس بارے میں صریح قول نہیں دیکھا اگر چہ ان علما کے اطلاق سے یہ معلوم ہوتا ہے۔

10187\_(قوله: لأن تكم اره ما) يون كقول بلارمل وسعى الخ كى علت ب، " ط" -

تنبيه

''الشر نبلالیہ' میں کہاہے: ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سعی کوطواف افاضہ کے بعد تک مؤخر کرے ای طرح رمل ہے تا کہ دونوں فرض کے تابع ہوں نہ کہ سنت کے تابع ہوں جس طرح'' البح'' میں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پہلے بیان کیا ہے کہ طواف قدوم کے بعد سعی کا شار نہیں کیا جا تا گر جب وہ طواف اشہر جج کے بعد ہو پس اس پر متنبہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ ﴿ أَوَّلُ وَقُتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِيَوْمَ النَّحْ ِ وَهُوَفِيهِ أَىٰ الطَّوَافُ فِي يَوْمِ النَّحْ ِ الْأَوَّلِ (أَفْضَلُ وَيَهْتَلُّ) وَقُتُهُ إِلَى آخِمِ الْعُمُرِ (وَحَلَّ لَهُ النِّسَاءُ) بِالْحَلْقِ السَّابِقِ، حَتَّى لَوْطَافَ قَبْلَ الْحَلْقِ لَمُ يَحِلَّ لَهُ شَىءٌ، فَلَوْقَلَّمَ ظُفْرَهُ مَثَلًا كَانَ جِنَايَةً

اول وقت یوم نحر کوفجر کے طلوع ہونے کے بعد ہے جب کہ نحر کے پہلے دن طواف افضل ہے۔اوراس کا وقت آخر عمر تک ممتد ہوجائے گا۔اور سابقہ حلق کی وجہ سے عورتیں اس پر حلال ہوجا نمیں گی یہاں تک کداگر اس نے حلق سے قبل طواف کیا تو اس کے لیے کوئی شے حلال نہ ہوگی اگر وہ مثلاً اپنے ناخن تراشے توبیہ جنایت ہوگی

میں کہتا ہوں: اس طرح سعی کا شارنہیں کیا جاتا گر جب طواف کا مل ہو چکا ہوا گروہ طواف قدوم جنابت یا صدث کی حالت میں کرے اور اس میں رمل کرے اور اس کے بعد سعی کرے تو اس پر حدث کی حالت میں دونوں کا اعادہ بطور ندب ہوگا اور حالت جنابت میں حتی طور پر ہوگا اور رمل سنت ہے،' لباب'۔

طواف زيارت كااول وقت

10188 \_ (قوله: بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) بِس اس قبل صحيح نه وكا، 'لباب' \_

10189\_(قوله: وَيَنْتَذُ وَقْتُهُ) يعنى اس كَصِحِ بونے كاوت آخر عمرتك ممتد بوجائے گا۔ وہ طواف كرنے سے پہلے مركميا تو بعض محتن نے قاضى محموعيد كى ' شرح اللباب' سے انہوں نے اسے ' البحر العمین' سے ذكر كیا ہے۔ علانے كہا: اس پر بدنى وصیت كرنالازم ہے كيونكہ عذراس كى جانب سے واقع بواہ جس كاحق ہا گرچة تاخير كرنے سے وہ گنا ہ گار بوگا۔ تامل بدنى وصیت كرنالازم ہے كيونكہ عذراس كى جانب سے واقع بواہ جس كاحق ہے اگرچة تاخير كرنے سے وہ گنا ہ گار ہوگا۔ تامل موجى ہیں۔ 10190 ۔ (قوله: وَحَلَّ لَهُ النِّسَاءُ) يعنى طواف كاجوركن ہے جو چار چكر ہیں عور تیں اس كے ليے طال ہو چكى ہیں۔ "بحر''۔ اگر اس نے اصلاً طواف نہ كيا تو اس كے ليے عور تیں طال نہ ہوں گی اگر چہ وہ عرصہ طویل ہوجائے اور كئى سال گزر وائیں۔ اس پراجماع ہے' ہندیہ' میں ای طرح ہے،'' ط''۔

10191\_(قوله: بِالْحَلْقِ السَّابِقِ) يعنى سابقه طلق كى وجه ہے ورتيں اس پر طلال ہوں گی طواف كى وجه ہے عورتيں اس پر طلال ہوں گی طواف كى وجه ہے عورتيں حلال نہ ہوں گی۔ كيونكه حلق مي حلواف محلل نہيں مگر اس كاعمل عورتوں كے تق ميں طواف كے بعد تك موخر كرديا جائے گا۔ جب وہ طواف كرے گا توحلق اپناعمل كرے گا جس طرح طلاق رجعى كاجدائى كاعمل عدت كے تم ہونے تك مؤخر كرديا جائے گا كيونكه اسے رجوع كرنے كى حاجت ہوتى ہے۔ "زيلعى" بعض علا كاطواف كو دوسر المحلل قر اردينا يہ بطور مجاز ہے وہ اس اعتبار سے ہے كہ يہ شرط ہے۔ فافیم

ن 10192\_(قوله: قَبُلَ الْحَلْقِ) اگرچ بیطواف رئی کے بعد ہویاس مشہور قول پرہے جو ہمارے نزدیک ہے جس طرح اس کی وضاحت (مقولہ 10179 میں) گزر چکل ہے۔ 10193\_(قوله: کَانَ جِنَاکِةً) یعنی اگروہ تحلیل کا قصد کرے،" ط''۔ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْإِحْرَامِ إِلَّا بِالْحَلْقِ (فَإِنْ أُخَّرَهُ عَنْهَا) أَىْ أَيَّامِ النَّحْرِ وَلَيَالِيهَا مِنْهَا (كُرِهَ) تَحْرِينًا (وَوَجَبَ دَمُّ لِتَرُكِ الْوَاجِب،

کیونکہ وہ احرام سے طلق کے ساتھ ہی خارج ہوسکتا ہے۔اوراگر وہ طواف زیارت کونحر کے دنوں اور راتوں سے مؤخر کردے تو پہ مکر وہ تحریمی ہوگا۔اور واجب کوترک کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔

10194\_(قولد؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْيُ جُ الخ) تفريع ہے جوسمجھا گيا ہے ہاس كى تصريح ہے ہاس تول، رمى محلل ہے، كے رو كا قصد ہے جس طرح (مقولہ 10179 ميں) گزر چكا ہے۔

10195\_(قولہ: وَلَيَالِيهَا مِنْهَا) يەمبتداخر ہے ايا منحر كى ہررات سے مرادوہ رات ہے جواس دن كے بعد ہوتی ہے جس طرح يوم وفدكى رات وہ رات ہوتی ہے جواس دن كے بعد ہوتی ہے،''ح''۔

میں کہتا ہوں: یہا ہے اطلاق کی بنا پرری کے حق میں ظاہر ہے کیونکہ جب وہ ری کے دنوں میں دن کے وقت رقی نہ کرے تو وہ اس رات میں ری کرے جواس دن کے بعد ہوتی ہے ان کی بیری ادا ہوگ ۔ جب وہ اس ری کو دوسرے دن تک مؤخر کرے گا تو وہ قضا ہوگی اور اس پر دم لازم ہوگا جس طرح ہم اس کاذکر (مقولہ 10217 میں) کریں گے۔ جہاں تک طواف کے حق میں معاملہ ہے تو اس سے مرادوہ را تیں ہیں جوایا منہر کے درمیان ہیں کیونکہ جب تیسرے دن کا سورج غروب ہوجائے جوایا منحر کا آخری دن ہے اور وہ طواف نہ کرے تو اس پر دم لازم ہوجائے گا جس طرح مسئلہ جیش میں آگے (مقولہ 1019 میں) آئے گا۔ پس وہ رات جو تیسرے دن کے بعد ہوتی ہے وہ طواف کے حق میں ماقبل دن کے تا بع نہ ہوگی ورنہ اس رات میں طواف بغیر دم کے لازم ہونے کے ادا ہوتا جس طرح رمی میں ہے۔ فقد ہیں۔

طواف زیارت کونح کے دنوں اور راتوں سے مؤخر کرنا مکر وہ تحریمی ہے

تنبه

''السراج''میں ہے:اس طرح اگراس نے حلق کوایا منحرسے مؤخر کیا تو امام'' ابوصنیفہ' رطیفیلیہ کے نز دیک اس پر دم لازم ہوگا کیونکہ حلق'' امام صاحب'' رطیفیلیہ کے زمان کے ساتھ خاص ہوتا ہے جوایا منحر ہیں اور یہ مکان کے ساتھ خاص ہوتا ہے جو حرام ہے۔ وَهَذَاعِنْدَ الْإِمْكَانِ، فَلَوْ طَهُرَتْ الْحَائِضُ إِنْ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَشُوَاطٍ وَلَمْ تَفْعَلُ لَزِمَ دَمُر وَإِلَّا لَا

یددم کاو جوب اس صورت میں ہے جب ان اوقات میں طواف کرناممکن ہواگر حائفنہ عورت حیض سے پاک ہوگئی۔اگروہ چار چکروں پر قادرتھی اور اس نے طواف نہ کیا تو اس عورت پر دم لا زم ہوگا در نہ دم لا زم نہیں ہوگا۔

حا نصفہ عورت اگر حیض سے پاک ہوجائے تواس کا حکم

10198\_(قوله: إِنْ قَدُّرَ أَرْبَعَةِ أَشُوَاطِ) يعنى اگرايا منحركتيسر دوزكغروب آفاب تك حيض باقى رہا تو وہ طواف كے چار چکر لگانے كى طاقت نہيں ركھتى ۔ ظاہريہ ہاس كے ساتھ اتناوقت كا ہونا شرط ہے جس ميں وہ اپنے كپڑے اتار سكے اور عسل كر سكے اس بارے ميں كتب كى طرف رجوع كيا جانا چاہے۔" ت"۔ جو بحث كى گئ ہے اس پر قياس كرتے ہوئے يہ چاہيے كة طع مسافت كے زمانہ كى شرط لگا كى جائے اگروہ اپنے گھر ميں ہو ( يعنی گھر سے بيت الله شريف جانے ميں جو وت كيا ہانا ہے اس كا اعتبار بھى كيا جانا چاہے )،" ط''۔

میں کہتا ہوں: آخری قول کی بنا پر''شرح اللباب' میں تصریح کی ہے۔ بیسب'' البحر' کے''الحیط' سے مروی قول سے مفہوم ہے: جب وہ ایا منحر کے آخر میں پاک ہوا گرغروب سے پہلے طواف ممکن ہواوروہ ایسانہ کرتے تو تاخیر کی وجہ سے اس پر دم ہوگا۔اگر اس کے لیے طواف کے چارچکرمکن نہ ہول تو اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگا۔ گر اس کے لیے طواف کا امکان بیٹسل کرنے اور قطع مسافت کے بعد ہی ہوتا ہے۔

"البحر" میں بھی ہے: اگر اسے بیض آ یا بعداس کے کہ وہ طواف پر قادر تھی اور اس نے طواف نہ کیا یہاں تک کہ وقت گزرگیا
تواس پر دم لازم ہوگا۔ کیونکہ وہ اس غفلت کی وجہ سے کوتا ہی کرنے والی ہے۔ یعنی اس کے بعد کہ وہ چار چیر وں پر قادر تھی۔
"اللبا ب' میں بیز ائد ذکر کیا ہے: فقہاء کا قول ہے کہ تاخیر کی وجہ سے ان پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی بیاس کے ساتھ مقید
ہے جب وہ ایسے وقت میں جا نفر ہو جب وہ اکثر طواف پر قادر نہ ہویا ایا منح سے پہلے جا نفر ہواور ان دنوں کے گزر نے کے
بعدوہ پاک ہو ۔ لیکن اس صورت میں خون کو واجب کرنا ، اگر وہ اس کے وقت میں جا نفر ہوئی بعد اس کے کہ وہ طواف زیارت
کرنے پر قادر تھی ، یہ شکل امر ہے ۔ کیونکہ اول وقت میں طواف زیارت کرنالازم نہیں آتا۔ ہاں بیاس صورت میں ظاہر ہوتا
ہے اگر اسے اپنے جیض کے وقت کاعلم ہوتو اس نے اس وقت سے طواف کی ادا کیگی کومؤ خرکر دیا ہو۔ تامل

بعض محشیوں نے '' نسک ابن امیر حاج '' سے بیقل کیا ہے: اگر قافلہ واپس لوٹے کاارادہ کر لے اور وہ عورت حیض سے پاک نہ ہووہ فتو کی طلب کرے کیا وہ طواف کرے یا طواف نہ کرے؟ علمانے کہا جائے گا تیرے لیے معجد میں داخل ہونا حلال نہیں اگر تو مسجد میں داخل ہوئی ، تونے طواف کیا تو گنا ہگار ہوگی اور تیرا طواف صحیح ہوجائے گا اور تجھ پر بدنہ کا ذیح کرنا

(ثُمَّ أَنَّ مِنًى)

کھروہ منی آئے

لازم ہوگا۔ بیااییامسکلہ ہے جوا کثر واقع ہوتا ہے جس میں عورتیں پریشان ہوتی ہیں۔متحیرہ کےطواف کا حکم باب الحیض میں پہلے(مقولہ 2631-2632میں) گزر چکا ہے پس اس کی طرف رجوع کرو۔

۔ 10199\_(قولہ: ثُمَّ أَنَّ مِنَّى) یعنی اس کے بعد کہ اس نے طواف کی دونوں رکعات ادا کر لی تھیں۔ اور چاہے تھا کہ اس امر کی تصریح کی جاتی جس طرح صاحب''ہدائی' اور'' ابن کمال'' نے کی ہے،'' شرنبلا لیہ''۔

# منى میں جعہ اورعید کی نماز کا حکم

تنبي

"اللباب" میں یہذکر کیا ہے کہ وہ ظہری نماز پڑھے بعداس کے کہ وہ منی کی طرف او ٹے جب کہ بیتی مسلم میں مروی ہے (۱) کیکن کتب ستہ میں مروی ہے: حضور صلی نفاتی لی خلیری نماز مکہ مکر مہ میں ادا فر مائی (2) ۔" الفتی" میں اس کی طرف مائل ہوئے ہیں۔" شرح اللباب" میں کہا ہے: بیقل اور عقل کے اعتبار سے زیادہ ظاہر ہے۔ اس کی مکمل بحث اس میں ہے۔ جہاں تک نماز جمع کا تعلق ہے تو" اللباب" میں کہا: جو منی میں جمعہ پڑھے گا جب وہاں مکہ مکر مہ ججاز مقدس کا امیر ہویا خلیفہ ہو جہاں تک امیر جمح کا تعلق ہے تو اس کو اس کا حق نہیں گر جب اسے مکہ مرمہ کا عامل بنایا جائے۔

جہاں تک نماز عید کاتعلق ہے تو مرشدی کی'' مناسک الکنز'' میں''الحیط''اور''الذخیرہ'' وغیر ہما ہے مردی ہے: وہ یہاں نماز عید نہیں پڑھے گا نماز جعہ کا معاملہ مختلف ہے۔ حلبی کی''شرح المنیہ'' میں ہے: وہ منی میں بالا تفاق نماز عید نہیں پڑھے گا کیونکہ وہ وہاں امور جج میں مشغول ہوتا ہے۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کا وقت اکثر افعال جج کا وقت ہے۔ نماز جمعہ کے وقت کا معاملہ مختلف ہے۔ ''شرح اللہاب'' وقت کا معاملہ مختلف ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اس دن جمعہ نادر ہی واقع ہوا ہے۔ عید کا معاملہ مختلف ہے۔ ''شرح اللہاب'' میں کہا ہے: انفاق سے مرادا جماع لیا ہے ورنہ علما امت میں مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

بیری کی''شرح الا شباہ'' میں''کتاب الصید'' میں ہے: منی میں نمازعید جائز ہے مگر حاجی سے بیسا قط ہے۔ کثرت مراجعت کے باوجوداس بارے میں کوئی قول منقول نہیں دیکھا اور نہ ہی یوم اضیٰ کونمازعید کا قول دیکھا کیونکہ ہم نے اور جن مشاکخ کوہم نے پایا ہے انہوں نے اور ہم نے مکہ مرمہ میں نماز نہیں عید پڑھی الله تعالی خوب جانتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے۔
میں کہتا ہوں: جہاں تک منی میں نمازعید کے نہ پڑھنے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں قول منقول ہے آپ آگاہ ہو کے ہیں جہاں تک مکہ مرمہ کا تعلق ہے تو شایداس کا سبب سے ہے کہ جس نے عید کی نماز پڑھا نا ہوتی ہے وہ منی میں حاجی ہوتا

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب طواف الافاضة يوم النح، مبلد 2، صفى 231، مديث نمبر 2357 و 2357 مديث نمبر 2357 و 2057 مديث نمبر 2187 مديث نمبر 2087 مديث

فَيَبِيتُ بِهَا لِلنَّ مِي روَبَعُدَ الزَّوَ الِ ثَانِ النَّحْيِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ يَبُدُأُ السِّتَنَانَا (بِمَا يَلِى مَسْجِدَ الْخَيْفِ اور دمی جمار کرنے کے لیے وہ وہاں رات گزارے اور نحر کے دوسرے روز زوال کے بعد تیوں جمرات پر رمی جمار کرے بطور سنت اس جمرہ سے رمی کا آغاز کرے جو محبد خیف کے ساتھ ہے

ہے۔والله تعالیٰ اعلم

10200 \_ (قوله: فَيَبِيتُ بِهَالِلمَّ مِي) يعنى ايام رى كى راتيس \_ يسنت ہا گروه كى اور جگه رات گزار ية ويكروه ہاوراس يركوئى چيز لازم نه موگى ، 'لباب' ۔

10201\_(قوله: وَبَعْدَ الزَّوَالِ ثَانِ النَّحْمِ) "الملباب" میں ہے: پھر جب گیار ہویں ذی المجے ہوجو یوم نحر کے دنوں میں سے دوسرا دن ہے تو امام نماز ظہر کے بعد ایک خطبہ دے اس میں نہ بیٹے جس طرح ساتویں ذی الحجہ کا خطبہ ہوتا ہے لوگوں کو ری کے احکام اور مناسک کے امور میں سے جو باقی ہوان کی تعلیم دے بیخطبہ سنت ہے اس کوٹرک کرناعظیم غفلت ہے۔

تینول جمرات کی رمی کابیان

10202 (قوله: يَبُنَأُ اسْتِنَانَا الخ)اس كا حاصل به بنير تيب مسنون بي تعين نبيس - ' الحجمع ' وغيره مين اس كا تصرح كى ب - ' الفتح ' مين است اختيار كيا ب - ' اللباب ' مين كها: اكثر علما كى بيرائ به كه بيسنت ب - شارح نه البيرائ ' ' ' الكر مانى ' ' ، ' الحيط ' اور ' السراجي ' كى طرف منسوب كيا ب - ' البحر ' مين ' الحيط ' كا كلام قل كيا ب پر كها: بيا ختلاف كے بونے اور نيت كو اختيار كرنے مين صرح ب - اصحاب متون نے كتاب الحج مين مسائل منثوره مين است اختيار كيا ہے جس طرح عنقريب ( مقولہ 11047 مين ) آئے گا۔

' النہ' میں جوقول ہے: ' المحیط' میں جوصری ہے وہ تعین کا اختیار ہے۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے بلکہ تعیین کو امام کی روایت قر اردیا ہے۔ فقد بر۔ ' اللباب' میں کہا: اگر اس نے پہلے رمی جمرہ عقبہ، پھروسطی پھر پہلے پر کی پھراسی روز اسے یاد آگیا توہ وسطی اور عقبہ پررمی یقین طور پر یا سنت طور پر کرے۔ اس طرح اگر پہلے جمرہ پررمی کورک کردے اور دوسرے پررمی کرتے تو وہ پہلے پررمی کرے گا اور باتی پر نے سرے سے کرے گا۔ اگر اس نے ہر جمرہ پر تین نکریاں ماریت تو پہلے پر چار کنگریاں مارے بھر درمیانی پر سات کنگریاں مارے بھر آخری پر سات کنگریاں مارے۔ اگر ہم جمرہ پر چار کنگریاں مارے۔ اگر ہم جمرہ پر چارکنگریاں مارے جو تو ہرایک پر تین کنگریاں مارنے کے ساتھ رمی کو کھم وہی ہے جو کل کا عادہ نہ کرے یعنی اکثر کا تھم وہی ہے جو کل کا ہے۔ گویا اس نے دوسرے اور تیسرے جمرہ پر پہلے کے بعدرمی کی۔

وہ جمرہ جومسجد خیف کے ساتھ ہے سے رمی کا آغاز کرنامسنون ہے

10203\_(قولد: بِمَالَيلِى مَسْجِدَ الْخَيْفِ) اس كى حدمتجد خيف كى بزے دروازے سے اس جمرہ تك لوہے كے ذراع كے ساتھ 1254/1/6 ذراع ہے۔ اور اس جمرہ سے درميانی جمرہ تک 875 ذراع اور وسطى سے جمرہ عقبہ تک 208

ثُمَّ بِهَا يَلِيهِ الْوُسُطَى (ثُمَّ بِالْعَقَبَةِ سَبْعًا سَبْعًا وَوَقَفَ حَامِدًا مُهَلِّلًا مُكَبِّرًا مُصَلِّيًا قَدْرَقِ اَعَةِ الْبَقَهَةِ (بَعُدَ تَهَامِ كُلِّ رَفِي بَعْدَهُ رَفَى فَقَطْ فَلَا يَقِفُ بَعْدَ الشَّالِثَةِ وَ (لَا بَعْدَ رَفِي يَوْمِ النَّحْي) لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَهُ رَفَى (وَدَعَا) لِنَفْسِهِ وَغَيْرِةِ رَافِعًا كُفَّيْهِ نَحْوَالسَّمَاءِ أَوْ الْقِبْلَةِ

پھراس کے بعداس پرجواس کے ساتھ ہے یعنی درمیانی جمرہ پھر جمرہ عقبہ پرری کرے۔ بیسات سات کنگریاں مارے اور وہال کھم رے الله الله کہتے ہوئے ، الله اکبر کہتے ہوئے ، درود شریف پڑھتے ہوئے اتناوقت جنے وقت میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ بیسلسلہ صرف ہراس ری کے بعد ہوجس کے بعد ری ہوتی ہے۔ وہ تیسرے جمرہ پر رمی کے بعد موجس کے بعد ری ہوتی ہے۔ وہ تیسرے جمرہ پر رمی کے بعد ندھم سے اور نہ ہی یوم محرکی رمی کے بعد کھم ہے۔ کیونکہ اس کے بعد کوئی رمی نہیں ہوتی اور وہ اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے اور عامائے۔

ذراع ہے جس طرح ''قسطلانی'' نے ''شرح ابخاری'' میں ''القرافی المالکی'' سے قل کیا ہے۔ اس کی مثل کتب شافعیہ میں ہے۔ 'قبستانی'' میں جو کلام ہے وہ سبقت قلم ہے۔ فائم

10204\_(قوله: الرملى) يه ما يدل ب، "ح" \_

10205\_(قوله: ویکبربکل حصاق) یعنی به کمتے ہوئے باسم الله، الله اکبرجس طرح (مقولہ 9965 میں) گزرچکا ہے۔

نوت: يدونول مقول متن مين بين مترجم

10206\_(قوله: قَدُرَقِمَاءَةِ الْبَقَمَّةِ)''اللباب' میں بیاضافہ کیا ہے: یا تین حزب یعنی جز کا 3/4 یا ہیں آیات۔ اس کے شارح نے کہا: بیمراتب میں سے اقل ہے۔''صاحب الحاوی'' اور''صاحب المضمرات' نے اسے اختیار کیا ہے۔ 10207\_(قوله: بَعُدَ تَمَامِر کُلِّ دَمْمِی) نہ کہ ہر کنگری کے وقت ،''لباب''۔

10208\_(قوله: فَلَا بِيَقِفُ بَغُدَ النَّقَالِقَةِ) يَعِيٰ جَره عقبه پرری کے بعد کیونکہ ہرروز اس رمی کے بعد کوئی رمی نہیں۔''اللہا ب'' میں کہا: پہلے دو جمروں کے ہاں تمام دنوں میں وقوف کرنا سنت ہے اور ان کا قول ولا بعد دمی یومرالنحی اسے واؤکے ساتھ لائے ہیں جس طرح انہوں نے تفریح میں اس کا ذکر کیا ہے اس امری طرف اشارہ کرنے کے لیے جومتن کی عبارت میں ہے۔

10209\_(قوله: وَدَعَا) اس كاعطف ان كِقُول ووقف حامدا يرب

10210\_(قولد: نَحْوَ السَّمَاءِ أَوْ الْقِبْلَةِ) بدونوں قولوں کی حکایت ہے۔'' شرح اللباب' میں کہا: وہ اپنہاتھ اپنے ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے برابراٹھائے اور اپنی ہتھیلیوں کا باطن قبلہ کی طرف کرے۔ بدظا ہرروایت ہے۔ امام'' ابو پوسف' رائتھا ہے۔ دونوں کندھوں ہے۔ آسان کی طرف کرے قاضی خان وغیرہ نے بداختیار کیا ہے۔ ظاہر پہلاقول ہے۔

(ثُنَّى رَمَى (غَدَّا كَذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَهُ كَذَلِكَ إِنْ مَكَثَ وَهُوَ أَحَبُّ وَإِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِيهِ أَيْ فِي الْيَوْمِ الرَّابِحِ (عَلَى الزَّوَالِ جَالَ فَإِنَّ وَقْتَ الرَّمْي فِيهِ مِنْ الْفَجْرِلِلْغُرُوبِ، وَأَمَّا فِي الثَّالِنِ وَالثَّالِثِ فَمِنْ الزَّوَالِ لِطُلُوحِ ذُكَاءَ

پھرا گلے روز اس طرح رمی کرے پھراس کے بعد اس طرح رمی کرے اگر وہ تھہرے جب کہ بیزیادہ پہندیدہ ہے۔ اگروہ چوتھے رورز زوال سے پہلے رمی کرے توبہ جائز ہوگا کیونکہ اس میں رمی کا دقت فجر سے غروب آفتاب تک ہے۔ جہاں تک دوسرے اور تیسر سے روز کی رمی کا تعلق ہے توبیز وال سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔

10211\_(قوله: ثُمَّ دَمَى غَدًا) يعنى ايام النحر كتيسر دن، اى دن كويوم النفر الاول كانام دياجاتا ہے كيونكه اس كے ليے جائز ہے كدوه اس دن رمى كے بعدوہاں سے مكه كرمه آجائے۔ اور چوتھا دن سایام تشریق كا آخرى دن ہے اسے يوم النفر الثانى كانام دياجاتا ہے۔ ''فتح''

10212\_(قولہ: کَذَلِكَ) یعنی اس رمی کی مثل جو اس دن میں کی جاتی ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہے۔ کہ ان تمام چیزوں کی رعایت کی جائے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔

10213\_(قوله: إِنْ مَكَثَ) يرصرف ان كِوَل ثم بعدة كذلك كي قيد بديان كِوَل ثم غدا كذلك كي بمي قير نيس بي، " ح" -

''النہ''میں کہا: یعنی اگر چو تھےدن کی فجر صادق کے طلوع تک تھہرا۔ یہ''امام صاحب' رطینیایہ سے ظاہرروایت مروی ہے اوران سے ریجی مروی ہے کہ تیسرے دن کے غروب آفتاب تک تھہرا۔

10214\_(قوله: وَهُوَ أَحَبُّ) يه حضور سال تَوْلَيْهِ عن اقتدا كى بنا پر ہے كيونكه الله تعالى كافر مان ہے: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْ مَنْ يَوْ مُوْمَ يَعْ مَنْ يَعْرِمُ يَوْمُ يَكُونُ مَا يَوْلُ مِنْ يَكُونُكُمُ مَا يَعْلُ يَوْلُ مِنْ يَنْ يَعْمَلُ عَلِيْ مَنْ يَوْمُ يَعْلِيْ يَوْلُ مَنْ مِنْ يَوْمُ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلُ يَوْلُ مَنْ مَنْ يَوْمُ مَنْ يَعْمُ يَعْلُ يَوْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْلُ يَوْمُ مَنْ يَعْمُ مُنْ مُنْ يَعْمُ مُنْ عُمْ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ مُنْ مُنْ مُنْ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ مُنْ يَعْمُ مُنْ مُنْ يَعْمُ مُنْ مُنْ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ مُنْ يَعْمُ يَعْمُ مُنْ يَعْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عُلِمُ يَعْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ يَعْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عُلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْمُ مُنْ مُنْ مُعْمُولُ مُنْ مُنْ عُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْمُولُ مُنْ مُعْمُولُ مُنْ مُعْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْمُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْمُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُعُمِ

10216\_(قوله: فَإِنَّ وَقُتَ الرَّمَى فِيهِ) يعنى چوتے دن ميں فجر سے لے كرغروب آفاب تك ہاں كے بعد جو رات ہو ہواں من الجملہ جواز كا رات ہو ہواں كے ماقبل دن كے تالح نہ ہوگى۔اس سے ماقبل كے جوايام ہيں ان كامعاملہ مختلف ہے۔مراد فى الجملہ جواز كا وقت ہے كوئكہ ذوال سے ماقبل كا وقت مكر وہ ہا اوراس كا مابعد مسنون ہے اور اس دن سورج كے غروب ہونے كے ساتھ ادا اور قضا كا وقت بالا تفاق فوت ہوجا تا ہے ،' شرح اللباب'۔

10217\_(قوله: فَيِنْ الزَّوَالِ لِطُلُوع ذُكَّاء ) يعنى زوال سے لے كرچوتے دن كرسورج كے طلوع مونے تك.

اوراے اجازت ہوگی کہ چوتھے دن کی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے کوچ کر جائے اس کے بعد اجازت نہ ہوگ ۔ کیونکہ رمی کاوقت داخل ہو چکا ہے

مرادیہ ہے کہ فی الجملہ یہ جواز کا وقت ہے۔ 'اللباب' میں کہا: ایا منحر کے دوسرے اور تیسرے دن میں تینوں جمروں پرری جمار کا وقت زوال کے بعد ہے۔ مشہور مذہب کے مطابق اس سے پہلے جائز نہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ جائز ہے۔ دونوں میں مسنون قول زوال سے سورج کے غروب ہونے تک ممتد ہوتا ہے اور غروب سے طلوع تک مکروہ وقت ہے اور جب چوتھے دن کی فیحر طلوع ہوجائے تو ادائیگی کا وقت فوت ہوجاتا ہے اور ایا م تشریق کے آخری دن تک قضا کا وقت باتی رہتا ہے۔ اگر اس نے ہردن میں رمی کے معین وقت سے رمی کومؤخر کیا تو اس پر قضا اور جز الازم ہوگی اور چوتھے اور سورج کے غروب ہوجاتا ہے۔ اگر اس نے ہردن میں رمی کے معین وقت ہوجاتا ہے۔

پر کہا: اگراس نے یوم النح ، دوسر بے دوزیا تیسر بے دوزری نہ کی توگزشتہ دنوں میں سے ہرایک کی آ نے والی دات میں رمی کرے جب تک عذر نہ ہوتو گناہ کے علاوہ کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔اگراس نے گیار ہویں کی دات یا کی اور دات میں رمی کرے جب تک عذر نہ ہوتو گناہ کے علاوہ کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔ گوئوں میں را تیس گزشتہ دنوں کے تھم میں ہوتی ہیں آ نے والے دنوں کے قلم میں نہیں ہوتیں۔اگروہ رات کوری نہ کرے تو دن کے وقت قضا کے طور پرری کرے جب کہ اس پر کفارہ لازم ہو گا۔اگروہ تمام دنوں کی رمی مثلاً چو تھے دن تک مؤخر کرتے تو تمام کی قضا اس دن میں کرلے جب کہ اس پر جز اہوگی۔اگروہ قضا نہ کرے یہاں تک کہ اس کا سورج غروب ہوجائے تو قضا کا وقت نوت ہوجائے گا۔ بیدات ماقبل دن کے تا بع نہ ہوگی۔

حاصل کلام ہے ہے: اگروہ چوتھے دن کے علاوہ میں رئی کومؤخر کرتے وہ اس رات میں رئی کرے جواس دن کے ساتھ ملی موئی ہے جس میں اس نے رئی کومؤخر کیا اور بیرٹی اداموگی۔ کیونکہ بیرات اس دن کے تابع ہے اور سنت کوترک کرنے کی وجہ سے مکروہ ہوگا۔ اگروہ اس رمی کو دوسرے دن تک موخر کرتے ویہ قضا ہوگی اور اس پر جز الازم ہوگی۔ اس طرح اگر تمام دنوں کی رئی کووہ چوتھے دن تک مؤخر کرے جب تک سورج غروب نہ ہواگر سورج غروب ہوجائے تو رمی ساقط ہوجائے گی اور دم لازم ہوگا۔

جوہم نے بیان کیا ہے اس سے بیام ظاہر ہو گیا کہ شارح نے'' البحر'' وغیرہ کی تبع میں جوقول ذکر کیا ہے: من ان انتہاء ہ الی طلوع الشہس بیصرف ادائیگل کے وقت کا بیان نہیں بلکہ بیقضا کے وقت کوشامل ہے۔ کیونکہ فجر چو تصفے دن کی فجر کے مابعد جو وقت ہے یہ چو تصفہ دن کی رمی کی ادائیگل کا وقت ہے اور باقی مائدہ دنوں کی رمی کی قضا کا وقت ہے۔ فاہم

10218\_(قوله: وَلَهُ النَّقْمُ) نفر كالفظ فا كے سكون كے ساتھ ہے يعنی لوٹیا،''سراج''۔

10219\_(قوله:قَبْلَ طُلُوع فَجْدِ الرَّابِعِ) ليكن وه سورج كغروب مون يعنى تيسر دن كسورج كغروب موئي دول كسورج كغروب موئي تواس كے ليے مكروه موگا كدوه وہال سے واپس مونے سے پہلے لوث آئے۔اگروہ ذہ وہال تك كدسورج غروب موگيا تواس كے ليے مكروہ موگا كدوه وہال سے واپس لوٹے يہال تك كدچو منے دن وہ رمى كرے اگروہ چوشے دن كی فجر سے پہلے رات كے وقت لوث آئے تواس پركوئی چيز

(دَجَازَ الرَّمْيُ كُلُّهُ (رَاكِبًا، وَ) لَكِنَّهُ رِنِي الْأَوْلَيْنِ أَى الْأُولَى وَالْوُسْطَى (مَاشِيًا أَفْضَلُ) لِأَنَّهُ يَيْفِفُ (لَا فِي الْأَخِيرَةِ) أَى الْعَقَبَةِ لِأَنَّهُ يَنْصَىِفُ وَالرَّاكِبُ أَقُدَرُ عَلَيْهِ، وَأَطْلَقَ أَفْضَلِيَّةَ الْمَشْيِ فِي الظَّهِيرِيَّةِ؛ وَرَجَّحَهُ الْكَمَالُ وَغَيْرُهُ

اورتمام رمی سوار ہوکر کرنا جائز ہوگالیکن پہلے اور دوسرے جمرہ پر پیدل رال کرنا افضل ہے۔ کیونکہ ان کے پاس وہ وقوف کرتا ہے۔ آخری بینی جمرہ عقبہ پر پیدل رمی افضل نہیں۔ کیونکہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور سواراس پرزیادہ قادر ہوتا ہے۔ اور ''ظہیر ہی' میں پیدل رمی کرنے کومطلق قرار دیا ہے۔'' کمال''وغیرہ نے اسے رائح قرار دیا ہے۔

لازم نہ ہوگی جب کہ وہ گنا ہگار ہوگا۔ ایک قول بیکیا گیا: اسے سورج کے غروب ہونے کے بعدلوٹے کی اجازت نہیں اگروہ لوٹے گا تواس پردم لازم ہوگا۔"لباب"۔اس لوٹے گا تواس پردم لازم ہوگا۔"لباب"۔اس میں کی اور آفاق کے درمیان کوئی فرق نہیں جس طرح ''البحز" میں ہے۔

10220 \_ (قوله: وَجَازَ الرَّمْىُ كُلُّهُ دَاكِبًاالخ)''أملتی '' کی عبارت زیاده مختلف ہے وہ یہ ہے سوار ہوکر رمی کرنا جائز ہے اور سوار ہو ہے افغنل یہ ہے گریہ جمرہ عقبہ کے علاوہ میں ہے۔''اللباب' میں ہے: افغنل یہ ہے کہ وہ جمرہ عقبہ پرسوار ہوکر اور دوسر سے جمروں پرری کے تمام دنوں میں پیدل رمی کرے '' ط''۔

وقولہ: اِلاَنَّهُ لَا اِیقِفُ) یعنی تینوں دنوں میں پہلے دونوں جروں پررمی کے بعد دعاکے لیے تھہرے۔ جمرہ عقبہ کا معاملہ مختلف ہے۔ یہ پہلے اور اس کے بعد تینوں دنوں میں ہے۔ کیونکہ اس کے بعد کوئی دعا، طلب نہیں ہوگی۔ ضابطہ یہ ہے کہ جررمی جس کے بعد رمی ہواسے پیدل کرے۔ اور جواس طرح نہ جس کے بعد رمی ہواسے پیدل کرے۔ اور جواس طرح نہ ہوتو وہ کمروہ نہیں۔

پھریتفصیل امام'' ابو یوسف' رطینی کا قول ہے۔ اس کی مشہور دکایت ہے جس کا ذکر طحاوی وغیرہ نے کیا ہے۔ یہ بہت سے مشاکخ کا پہند یدہ نقط نظر ہے جس طرح صاحب' ہدایہ'' کا فی ' اور' بدائع' وغیرہ ہیں۔ جہاں تک طرفین کا نقط نظر ہے تو'' البحر' میں یہذکر کیا کہ افضل ہے ہیں ہوار ہوجس طرح'' خانیہ' میں ہے۔ اور سب میں پیدل ہونا افضل ہے جس طرح'' انظہیر یہ' میں ہے۔ اور فرمایا: پس حاصل یہ ہوا کہ مسئلہ میں تین قول ہیں۔

10221\_(قوله: وَرَجَّحَهُ الْكَهَالُ) يعنی اے پيدل اداكر نا تواضع اور خثوع كے زياده قريب ہے خصوصاً اس زمانه ميں زياده اس كے قريب ہے۔ كيونكه عام مسلمان تمام رقي ميں پيدل ہوتے ہيں۔ پس ان كے درميان سوار ہونے سے افست سے امان نہيں ہوتی ۔ حضور صلى نظایی نے جوسوار ہوكر رمى كى ده اس ليے تھى كه آپ اسپے عمل كوظا بركرين (1) تاكه آپ كى افتدا كى جائے جس طرح سوار ہوكر طواف كرنا ہے (2)۔

<sup>1</sup>\_منن الى داؤد، كتاب المناسك، باب في رمى الجهاد، جلد 1، صفح 710، مديث نم 1677

<sup>2</sup>\_سنن ابن ماج، كتاب المناسك، باب من استلم الركن بمعجنه، جلد 2، صفى 272، مديث نمبر 2937

(وَلَوْقَكَّمَ ثَقَلَهُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَتَاعَهُ وَخَدَمَهُ (إِلَى مَكَّةَ وَأَقَامَ بِبِنَى) أَوْ ذَهَبَ لِعَرَفَةَ (كُرِقَ) إِنْ لَمُ يَأْمَنُ لَا إِنْ أَمِنَ؛ وَكَذَا يُكُمَّ هُ لِلْمُصَلِّ

اگرچہوہ اپنا سامان مکہ کی طرف بھیج دے اورخود منی میں مقیم ہویا وہ عرفات کی طرف جائے ۔ ثقل کا لفظ دوفتحوں کے ساتھ ہے۔ مرادسامان اورخدام ہیں توبیمل مکروہ ہوگا اگراہے امن نہ ہوا گرامن ہوتو مکروہ نہیں۔ای طرح بیمروہ ہے کہ نمازی

''البح''میں کہا:اگر بیکہا جائے کہ اس کا پیدل چلناافضل ہے گرآخری دن جمرہ عقبہ پررمی کرتے ہوئے تواس کی کوئی وجہ ہوگی۔ کیونکہ وہ اس لمحہ مکہ مکرمہ کی طرف جانے والا ہوتا ہے جس طرح معمول ہے۔اور اکثر لوگ سوار ہوتے ہیں تواس کے سوار ہونے میں کوئی ایذ انہیں ہوتی ساتھ ہی حضور مان ٹیلی پیروی کی فضیلت بھی حاصل ہوجاتی ہے۔

میں کہتا ہوں: اس زمانہ میں رمی عقبہ کے بعد سوار ہونا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات زیادہ بھیڑی وجہ سے اس کامحمل گم ہوجاتا ہے۔اگر بیکہا جائے آخری دن تمام جمرات پروہ سوار ہوکر رمی کر ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی ساتھ ہی تمام میں اتباع کی فضیلت حاصل ہوجاتی جب کہ ندا ہے تکلیف ہوتی نہ ہی کسی اور کو تکلیف ہوتی۔ کیونکہ معمول میہ ہے کہ ہر کوئی اپنی منازل سے سوار ہوتے ہیں جب کہ وہ مکہ مکر مہ کی طرف جارہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک آخری دن کے علاوہ میں رمی کا تعلق ہے تو سب پر بیدل رمی کرے۔

. 10222\_(قولد: بِفَتُحَتَّيْنِ الخ) جب ثقل كالفظ ثاكر اور قاف ك فتر كساته موتويه مصدر موتا ب اور قاف ك منون كساته موتويه مصدر موتا اور قاف ك سكون كساته بيا ثقال كاواحد ب "ننهز" -

2024 (قوله: گُرِهَ) يو گرامت 'ابن الى شيبه' كاس الرُّ كى وجد ہے جوحفرت ابن عمر بن الله اسے مروك ہے:
مَنْ قَدَّمَ نَقَلَهُ قَبْلَ النَّقْمِ فَلَا حَبَّ لَهُ (١) يعنى جس نے والبس لوٹے ہے پہلے اپنا سامان مكه مرمه بھیج دیا تو اس كا كالل جج خبیں ۔ اور اس لیے بھی مکروہ ہے كہ بیدل کو مشغول کرنے کو ثابت كرتا ہے جب كہ وہ عبادت میں ہوتا ہے پس به مگروہ ہے۔ فلا مربعہ علی مردہ تنزیبی ہے۔ ''بحر''۔ ''النہ' میں اس پراعتراض كیا ہے۔ حضرت عمر بناتھ اس ہے منع كرتے تھے اور ایسا كرنے والے کو مزاد ہے تھے۔ توبیا سامرسے آگاہ كرتا ہے كہ به مگروہ تحریکی ہے۔ اس قول میں اعتراض كی گنجائش ہے كونكہ آبے فلا ف اول کوئر كرنے پرمزاديا كرتے تھے۔ تامل

10226\_(قوله: وَكُنَّا الْحُ) "السراج" ميں كہا، انسان كے ليے يه كروه بے كدوه اپني ضروريات ميں سے كى چيز

<sup>1</sup> مصنف ابن الى شيد، كتاب العج، من كرة ان يقدم ثقله من منى ، جلد 3، سنى 405، مديث نمبر 15392

جَعُلُ نَحْوِنَعُلِهِ خَلْفَهُ لِشَغُلِ قَلْبِهِ (وَإِذَا نَفَى) الْحَاجُ (إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ) اسْتِنَانًا وَلَوْسَاعَةً (بِالْهُحَسَّبِ) بِضَمِّ فَفَتُحَتَّيْنِ الْأَبْطُحُ، وَلَيْسَتْ الْمَقْبَرَةُ مِنْهُ (ثُمَّ) إِذَا أَرَادَ السَّفَى (طَافَ لِلصَّدِّن

اپنے جوتے اپنے پیچھے رکھے کیونکہ اس کا دل مشغول رہتا ہے۔اور جب حاجی مکہ مکرمہ کی طرف لوٹے توسنت بیہ ہے کہ وہ محصب میں اترے اگر چہ ایک ساعت کے لیے ہو۔محصب ، پیلفظ ایک ضمہ اور دوفتحوں کے ساتھ ہے بیپتھر بلی جگہ ہے اور قبرستان اس کے کسی حصہ میں نہیں ہے۔ پھر جب سفر کا ارادہ کرے توطواف و داع کرے

کواپنے پیچھےر کھے اور نماز پڑھے جیسے جوتا وغیرہ۔ کیونکہ یم اس کے دل کومشغول کر دیتا ہے اور دہ تیج طریقہ سے عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔

10227\_(قولہ: وَلَوْ سَاعَةً) وہ اس میں اپنی سواری پر دعا ما نگتے ہوے وقوف کرے۔''سراج''۔اس کے ساتھ اصل سنت حاصل کر لےگا۔ جہاں تک کمال کا تعلق ہے تو وہ وہ ہے جس کو'' کمال' نے ذکر کیا ہے۔وہ اس وادی میں ظہر ،عصر ، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے تھوڑی ہی نیند کرے پھر مکہ مکر مہ میں داخل ہو۔'' بح''۔قاری کی'' شرح نقایہ' میں ہے: زیادہ ظاہر بیقول ہے: بیسنت کفا ہے ہے۔ کیونکہ بیجگہ تمام حاجیوں کے لیے گنجائش نہیں رکھتی ۔ ج کے امراء کے لیے بیمناسب ہے اس طرح دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس میں اتریں اگرچہ ایک ساعت کے لیے ہومقصود طاعت کا اظہار ہو۔

10228\_(قوله: الْأَبْطُحُ) يَجِي كَهَا جَاتَ إلى البطحاء، المخيف يُن قارئ '' ن الفُحَّ '' مِن كَهَا: يِفَاء مَه ہے اس كى حد ان دونوں پہاڑوں تك جوان كے مقابل ہيں اس حال ان دونوں پہاڑوں تك جوان كے مقابل ہيں اس حال ميں كدوہ بائيں حصد ہيں بلند ہور ہى ہے جب كة ومنى كى طرف جاتے ہوئے دادى كے بطن سے بلند ہونے والا ہو۔

10229\_(قوله: ثُمَّ إِذَا أَرَادَ السَّفَى) ثم اور مابعد کولائے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو' النہ' وغیرہ میں ہیں۔ طواف زیارت کے بعداس کا اول وقت وہ ہے جب وہ سنر کاعزم کرے یہاں تک کہ اگر وہ اس طرح طواف کر لیے بھر مکہ مکر مہ میں طویل قیام کرے اور اسے اپنا گھرنہ بنائے تو اس کا طواف جائز ہوگا۔ اس کا کوئی آخری وقت نہیں جب کہ وہ قیم ہو بلکہ اگر وہ ایک سال تک قیم رہاوہ اقامت کی نیت نہیں کرتا تو اس کے لیے طواف کرنا جائز ہے اور وہ ادا ہی ہوگا۔ ہاں مستحب سے کہ جب وہ سفر کا ارادہ کرے تب وہ طواف کرے۔

"اللباب" میں ہے: اقامت کی نیت کے ساتھ پیطواف ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں مکہ مکرمہ یا جواس کے اردگر دکووطن بنانے کی نیت کرے تو بیسا قط ہوجائے گا جب کہ نفر اول یعنی ایا منح کا تیسر ادن آنے سے پہلے یہ نیت کرے۔ اگر وہ اس کے بعد اسے وطن بنانے کی نیت کرے تو بیسا قط ہوجائے گا جب کو فراول سے پہلے اسے وطن بنانے کی نیت کرے پھراس کے لیے یہ فاہر ہوا کہ وہ یہاں سے چلا جائے تو پھر بیطواف واجب نہیں ہوگا جس طرح کی جب وہ باہر جائے۔

أَى الْوَدَاعِ (سَبْعَةَ أَشُوَاطٍ بِلَا رَمَلٍ وَسَعُي، وَهُوَوَاجِبٌ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ) وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ فَلَا يَجِبُ بَلْ يُنْدَبُ كَبَنْ مَكَثَ بَعْدَهُ ؛ ثُمَّ النِّيَّةُ لِلطَّوَافِ شَهُطٌ ؛

سیسات چکرول اور سعی کے بغیر ہیں بیدواجب ہے مگر اہل مکہ اور جوان کے حکم میں ہیں۔ پس کمی پر بیطواف واجب نہیں بلکہ مستحب ہے جس طرح اس پرمستحب ہے جو جج کے بعد وہاں رہے بھر طواف کے لیے نیت شرط ہے۔

#### طواف صدر کا بیان

10230\_(قولد: أَيْ الْوَدَاعِ) وداع كالفظ وادَ كِ فته كِساته بياس طواف كانام بهى بــاسطواف آخر العبد بهى بــاسطواف آخر العبد بهى كي بيل دوحرف مفتوح بين جس مرادسافر كااپنامقصد بي العبد بهي كين العبد بهي العبد بهي العبد المان كي بيل دوحرف مفتوح بين جس مرادسافر كااپنامقصد بياني بين والي المين كااپناكا الله كااپناكا الله كااپناكا الله كااپناكا به كاله بي المرح "قبستانى" مين بــــ

10231 \_ (قوله: بِلَا رَمَلِ وَسَعْيِ) اگروه بدونول عمل طواف قدوم يا طواف صدر (صحيح صدر کی جگه طواف زيارت ہے،مترجم) ميں کر چکا ہوجس طرح "فيرر ملئ" سے (مقولہ 10186 ميں )گزر چکا ہے۔

## طواف صدر کا تھم

10232\_(قوله: وَهُوَ وَاجِبٌ) اگروہ والپی او نے اور طواف نہ کرے تو اس پروالپی لوٹنا واجب ہے تا کہ وہ طواف صدر کرے جب تک وہ میقات ہے آگے نہ جائے۔ پس اراقد دم یا عمرہ کے تازہ احرام کے ساتھ او شنے میں اسے اختیار ہوگا جب کہ پہلے وہ عمرہ کا طواف کرے پھر طواف صدر کرے تاخیر کی وجہ ہے اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگا۔ پہلی صورت (یعنی اراقد دم) اولی ہے۔ بیاس پر آسانی اور فقراء کے لیے نفع کی بنا پر ہے۔ ''نہر'' ''لباب''۔

10233 ۔ (قولہ: إِلَّا عَلَى أَهُلِ مَكَّةً) يةول اس امر كافائده ديتا ہے كہ يہ برآفاتی حاجی پرواجب ہے وہ تج مفرو، حج تمتع يا حج قران كرنے والا ہو۔اس كی شرط بيہ ہے كہ وہ مدرك ہو، مكلف ہواور معذور نہ ہو۔ پس بيكی پرواجب نہيں اورعمرہ كرنے والے پرمطلقاً واجب نہيں ،جس كا حج فوت ہوجائے ،محصر ہو، جس كوجنون كا مرض لاحق ہو، بچہو، بيض والى عورت ہو اور نفاس والى عورت ہوان پر بيطواف واجب نہيں جس طرح ''لباب' وغيرہ بيں ہے۔

10234\_(قوله: وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ) يعنى جوميقات كاندرر بتا بـ- اى طرح جونفر اول سے پہلے اسے وطن بنانے كى نيت كرلے جس طرح (مقولہ 10229 ميس) گزرچكا بـ-

10235\_(قولد: فَلَا يَجِبُ الخ)''النهر'ميں كہا،جس امركى ان نفى كى كئى ہے وہ اس طواف كا واجب ہونا ہے نہ كہاس كا مندوب ہونا ہے نہ كہا اس كا مندوب ہونا ہے۔ كہاں كا مندوب ہونا ہے۔ امام'' ابو يوسف' رياليُحديد نے كہا: ميرے ليے بيزيا دہ محبوب ہے كہ كى طواف افعال جج كے ختم كرنے كے ليے لازم ہواہے بيمعن توان كے قل ميں موجود ہے۔

10236\_( توله: كَنَنْ مَكَثُ بَعْدَةً ) كيونكم سنحب يد ب كرسفر ك اراده ك بعد بيطواف كر بسطرح

فَكُوطَافَ هَادِبَا أَوْ طَالِبَالَمُ يُجُزِلَكِنُ يَكُفِى أَصْلُهَا، فَلَوْطَافَ بَعْدَإِرَا دَةِ السَّفِي وَثَوَى التَّطَوُّعَ أَجُزَأَهُ عَنُ الصَّدُدِ كَمَا لَوْطَافَ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ فِي أَيَّامِ النَّحْيِ وَقَعَ عَنُ الْفَهُ ضِ (ثُمَّى بَعْدَ دَكْعَتَيْهِ

اگروہ بھا گتے ہوئے چکرلگائے یاکسی کی طلب میں چکرلگائے توبیجائز نہیں ہوگالیکن اصل نیت کافی ہوگی۔ اگر سفر کے ارادہ کے بعدوہ طواف کرے اور نفلی طواف کی نیت کرے توبیطواف صدر کی جانب سے کفایت کرجائے گا جس طرح اگروہ ایا منحر نفلی طواف کی نیت کرے توبیفرض طواف کی جانب سے واقع ہوجائے گا۔ پھرطواف کی دورکعات پڑھنے کے بعد

(مقولہ 10229 میں) گزر چکا ہے۔

10237\_(قوله: فَكُو طَافَ) يعنى بيت الله شريف كر وچكر لكا يا اوراصلا نيت ندكي \_

10238\_(قوله: أَوْ طَالِبًا) يعنى مقروض وغيره كى تلاش مير\_

طواف صدر بغیر تعیین کے بھی جائز ہے

10239 \_ (قوله: لَكِنْ يَكُفِى أَصْلُهَا) يعنى طواف صدروغيره كي تعيين كے بغير صرف طواف كى نيت كرے اى طرح وہ واجب يا فرض كى نيت كے بغير نيت كرے \_

10240\_(قوله: فَكُوْ طَافَ الخ) عاصل كلام ہے جس طرح ''الفتے'' وغیرہ میں ہے: جس نے اس كے وقت میں طواف كيا تواس كى جانب سے طواف ہوجائے گااس كة تعيين كى نيت كى يا ندكى ، ياكى اور نے طواف كى نيت كى ۔اس كے فروع میں ہے: اگر وہ عمرہ كے ارادہ سے آيا اور طواف كيا تو وہ عمرہ كا طواف ہوگا ، يا جي كے ارادہ سے آيا اور پوم نحر سے پہلے طواف كيا تو يطواف قدوم واقع ہوگا ، يا جي قران كى نيت سے آيا اور دوطواف كي تو پہلا طواف عمرہ اور دومرا طواف قدوم ہوگا ۔اگر وہ طواف يوم نحركا ہوا تو يہ طواف قدوم ہوگا ۔اگر وہ طواف يوم نحركا ہوا تو يہ طواف ريارت ہوگا ، يا طواف زيارت كے بحد نفر اول كے بحد طواف كيا تو يہ طواف صدر ہوگا اگر چہوہ فلى طواف كى نيت كر سے تفذيم و تا خير ميں نيت مؤثر نہ ہوگى گر جب دومرا اقوى ہوجس طرح اس نے طواف صدر چھوڑ ديا پھر نے احرام كى نيت كر سے تفذيم و تا خير ميں نيت مؤثر نہ ہوگى گر جب دومرا اقوى ہوجس طرح اس نے طواف صدر چھوڑ ديا پھر نے احرام كى نيت كر سے تفذيم و تا خير ميں نيت مؤثر نہ ہوگى گر جب دومرا اقوى ہوجس طرح اس نے طواف صدر چھوڑ ديا پھر نے احرام كے ساتھ آيا تو وہ طواف عمرہ سے شروع كر سے گا پھر طواف صدر كر سے گا اس كى کمل بحث ' اللہا ب' ميں ہے۔

وہ امور جوطواف صدر کے بعدمسنون ہیں

10241\_(قوله: ثُمَّ بَعُنَ دَ کُعَتَیْهِ) یعی طواف کی دورکعات نماز کے بعد\_ان دورکعات کے متعلق گفتگو پہلے (مقولہ 10023 میں) گزر چکا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ پہلے ملتزم کے ساتھ (مقولہ 10013 میں) گزر چکا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ پہلے ملتزم کے ساتھ چٹ جائے پھر دورکعت نماز پڑھے پھر زمزم کے پاس آئے بیسب سے آسان اور افضل ہے اس پڑمل ہے۔ یہاں جس ترتیب کا ذکر کیا ہے وہ اس اور مشہور ہے۔"افتح" میں وہاں ای کو اپنایا ہے اور دوسر نے ول کو قبیل کے ساتھ تعبیر کیا ہے لیکن یہاں قبیل کو بیان کیا ہے۔

رَشِيبَ مِنْ مَاءِ زَمُزَمَ وَقَبَّلَ الْعَتَبَةَ تَعُظِيمًا لِلْكَعْبَةِ (وَوَضَعَ صَدُرَهُ وَوَجُهَهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ وَتَشَبَّثُ بِالْأَسْتَارِ سَاعَةً كَالْمُسْتَشْفِع بِهَا، وَلَوْلَمْ يَنَلُهَا يَضَعُ يَدَيُهِ عَلَى رَأْسِهِ مَبْسُوطَتَيْنِ عَلَى الْجِدَارِ قَائِبَتَيُنِ وَالْتَصَقَ بِالْجِدَارِ (وَدَعَا مُجْتَهِدًا وَيَبْكِي) أَوْ يَتَبَاكَ (وَيَرْجِعُ قَهْقَىَ يَ أَيْ إِلَى خَلَفٍ (حَتَّى يَخُرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِي وَبَصَرُهُ مُلَاحِظٌ لِلْبَيْتِ

چاہ زمزم کا پائی چیئے اور کعبہ کی تعظیم کی خاطر دروازے کی چوکھٹ کا بوسہ لے اپنا سینۃ اور اپنا چبرہ ملتزم پرر کھاور لمحہ بھر کے لیے پردوں سے چٹ جائے جس طرح وہ کعبہ سے شفاعت طلب کررہا ہے، اگر وہ پردوں تک نہ پہنچ سکے تواپنے دونوں ہاتھ سرسے او پر کرے جب کہ دونوں دیوار پر پھیلے ہوئے ہوئے ہوں وہ سید ھے کھڑے ہوں اور دیوار کے ساتھ چہٹ جائے اور کوشش کرتے ہوئے دیاں اور دیوار کے ساتھ چہٹ جائے اور کوشش کرتے ہوئے دعاما نگے اور روئے یا رونے کی کوشش کرے پچیلے پاؤں پلٹے یہاں تک کہ محبد سے نگلے جبکہ اس کی فظر بیت الله شریف کوملاحظہ کر دہی ہو۔

10242\_(قوله: شَيِبَ مِنْ مَاءِ ذَمْزَهَ) يَعِنَ كَفِرْ ہِ بُوکر قبلہ رو ہوکر، خوب پيٹ بھر کراور کئی بار سانس لے کر پیئے جب کہ ہر دفعہ بیت الله شریف کی طرف دیکھا اس کے ساتھ اپنے چہرہ اور سراور جسم کوسے کرے اس میں سے چھا پنے جسم پرانڈ یلے اگر ممکن ہوجس طرح'' البح'' وغیرہ میں ہے۔ اس وجہ ہے'' الفتح'' میں ایک مستقل فصل ذکر کی ہے پس اس کی طرف رجوع سیجئے۔ بعض کلام کتاب الج کے آخر میں (مقولہ 11082 میں ) ماء زمزم پر آئے گی۔

10243\_(قوله: وَقَبَّلَ الْعَتَّبَةَ ) كِراس چوكه كابوسه ليجوزين سي بلند ب، "تهتاني".

10244\_(قوله: وَوَضَعَ ) يعنى پهرا پناسيندر كھ واؤ ،ثم كمعنى ميس ب، "تبستانى" \_

10245\_(قوله: وَوَجُهَهُ) يعنى وائيس رخساراوروايال ہاتھ دروازے كى چوكھك كى طرف بلندكرے۔

10246 ۔ (قولہ: وَتَشَبَّثُ) یعنی چمٹ جائے جس طرح ایک عاجز آ دی اپنے عظیم مرتبہ آقا کے کپڑے کی ایک طرف کے ساتھ چمٹ جاتا ہے،''قہتانی''۔

10247\_(قولہ: وَدَعَا) لینی پردوں کو پکڑنے کی حالت میں آہ وزاری اور خشوع و خضوع کا پیکر بنتے ہوئے دعا کرے جب کہ الله اکبر کہدر ہا ہو، لآ اِللهَ اِللّهِ اللّهُ کہتے ہوئے اور نبی کریم سان نیاتی کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے۔

10248\_(قوله: وَيَرْجِعُ قَلْفَقَى ) جَس طُرح ''الهدايي''،''المجمع''اور''النقابي' وغير ہا ميں ہے۔'' مناسک النووی' میں ہے: يه کروہ ہے۔ کيونکه اس میں کوئی سنت مروی نہيں اور نہ ہی کوئی اثر ہے جس کی حکايت کی گئی ہواور جس کے متعلق کوئی اثر نہ ہواس براعتاد نہیں کیا جاسکتا۔

''ابن کمال''اور''طرابلسی'' نے اپنی مناسک میں ان کی پیروی کی ہے۔لیکن کہا: ہمارے مذہب کے اصحاب نے بیکہا ہے۔''زیلعی'' نے کہا: اکابر کی تعظیم میں یہی معمول جاری ہے اور اس کا انکار کرنے والا مکابر ہے۔'' البحر'' میں کہا:لیکن وہ بیر

عمل اس طریقہ سے کرے کہ اس سے کوئی تصادم پاکسی کوروندنے کاعمل نہ ہو۔ سیسی میں میں کانٹ میں میں کیکٹ کا بعد میں میں کیٹ میں میں

# مکہ اور مدینہ کی ہمسائیگی (یعنی وہاں رہائش اختیار کرنے) کا حکم

ينبي

ان کی کلام میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مکہ کرمہ کی مجاورت اختیار نہ کرے۔ ای وجہ ہے'' المجمع'' میں فرما یا: پھر وہ اپنے اہل کی طرف لوٹ آئے اور مکہ کرمہ میں مجاورت مکر وہ ہے۔ یعنی امام اعظم کے نزدیک مکروہ ہے۔'' صاحبین' رہوں نظیم کے نزدیک مکروہ ہے۔ '' صاحبین' رہوں نظیم کے نزدیک مکروہ ہے۔ امام اعظم کے قول کے مطابق علما میں سے خوف رکھنے والے مختاط علمانے کہا جس طرح '' الاحیاء'' میں ہے کہا: یہ گمان نہ کیا جائے کہ قیام کی کراہت بقعہ کی فضیلت کے مناقض ہے۔ کیونکہ اس کراہت کی علت مخلوق کا صعف اور اس جگہ کے حق بجالانے میں کوتا ہی ہے۔'' افتی '' میں کہا: اس تعبیر کی بنا پر واجب ہوگا کہ مدینہ طیب میں جوار اختیار کرنے میں بھی اس طرح ہو۔ یعن '' امام صاحب' روائے تھے۔ کنزدیک مکروہ ہو۔ کیونکہ میں تا کئی گنا ہوجانا یا ان کا بڑا ہو جانا گرمفقو دبھی ہوتو اکتا ہے اور قلت ادب کا خوف، جوتو قیر واجلال کے وجوب میں مخل ہونے کی طرف لے جاتی ہے ، وہ قائم رہتی ہے '' نہر''۔

## مكه مكرمه مين نمازكي فضيلت

تنتمر

سیدالفاس نے ''شفاء الغوام'' میں کہا: حضرت عبدالله بن زبیر رہ اُٹھنے کی حدیث (1) کے طرق سے تین روایات حاصل ہوتی ہیں۔

- (۱)مسجد حرام میں ایک نماز مدین طبیبہ کی مسجد میں نماز سے سونمازوں کے برابر فضیلت رکھتی ہے۔
  - (۲) ہزارنمازوں کے برابرفضیلت رکھتی ہے۔
- (۳) ایک لا کھنماز وں کے برابرنضیلت رکھتی ہے جس طرح''مندالطیالی''اور''اتحاف ابن عساکر' میں موجود ہے۔ تیسر ہے قول کی بنا پرنقاش نے مسجد حرام میں ایک نماز کا حساب لگایا ہے بس اس میں ایک نماز دوسو بچاس سال چھاہ اور بیس دنوں تک جا بہنجی ہے (بیقول محل نظر ہے مترجم)

اور پانچ نمازیں دوسوستنز سال نو ماہ اور دس دنوں کے برابر پہنچتی ہیں۔ سیدنے کہا: میں نے اپنے شیخ بدرالدین بن صاحب مصری کو دیکھا اس میں تنہا نماز پڑھنا ایک لا کھنماز کے برابر ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ستا کیس لا کھ کے برابر ہوتی ہے اور اس میں پانچ نمازیں ایک کروڑ تنیس لا کھاور پانچ سونمازوں کے برابرتک جا پہنچتی ہیں اورایک آ دمی کا پنے میں میں بیانے میں اورایک آ دمی کا پنے میں میں بیانے میں اورایک آ دمی کا بیانہ میں میں بیانے میں اورایک آ دمی کا ایک کروڑ تنیس لا کھاور پانچ سونمازوں کے برابرتک جا پہنچتی ہیں اورایک آ دمی کا اپنے میں میں میں اورایک آ

1 سنن ترزى، كتاب الآذان، باب ماجاء في اى السساجد افضل، جلد 1 منح 222، مديث نمبر 299

رو سَقَطَ طَوَافُ الْقُدُومِ عَتَّنُ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ وَلَاشَىءَ عَلَيْهِ بِتَزكِهِ بِلأَنَّهُ سُنَةٌ وَأَسَاءَ اورطواف قدوم اس آ دی سے ساقط ہوجائے گا جو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک ساعت بھر مقام عرفات میں تھجرا اورطواف قدوم کے ترک کرنے سے اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگی کیونکہ وہ سنت ہے اور اس نے غلط کام کیا۔

وطن میں بڑی مساجد کے علاوہ میں نمازشمسی سوسال میں ایک لا کھائی ہزار نماز بنتی ہے اور ہر ہزار سال کی نماز اٹھارہ لا کھنماز بنتی ہے۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ معجد حرام میں جماعت کے ساتھ ایک نماز کا ثواب اس سے بڑھ جاتا ہے جوآ دمی تنہا اپنے شہر میں نماز پڑھے یہاں تک کہ حضرت نوح مایائیں کی عمر سے دگنی عمر کو پہنچے۔

پھریہذکرکیا: اس فضیلت میں علاکا اختلاف ہے کیا یہ فرض اور نظل کو عام ہے یا فرض کے ساتھ فاص ہے؟ ہمارے مالکیہ کے مشہور مذہب اور مذہب حنفیہ کا بہی مقتضا ہے۔ تعیم مذہب شافعیہ ہے۔ مسجد حرام کی مراد میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: مراد جماعت والی مسجد ہے۔ محب طبری نے اس کی تائید کی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: پوراحرام مراد ہے۔ ایک قول یہ کیا: مراد جماعت والی مسجد ہے۔ محب طبری نے اس کی تائید کی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: کعبہ فاص ہے۔ ایسی احادیث آئی ہیں جو مکہ مرمہ میں روز ہے وغیرہ عبادت کے ثواب کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں گروہ احادیث ہوت میں اس طرح نہیں جس طرح ان میں نمازوالی احادیث ہیں۔

ابن حجرنے'' تحفہ' میں ذکر کیا ہے: احادیث میں بیٹا بت ہے کہ ہزار کا تمین دفعہ تکرار ہے۔ بعض محشین نے ای طرح لکھا ہے۔ بیری نے'' شرح الا شباہ' میں احکام المسجد میں ذکر کیا ہے: ہمار سے اصحاب کے نز دیک مشہور بیہ ہے کہ تضعیف تمام مکہ کو عام ہے بلکہ پورے حرم مکہ کو عام ہے جس کا شکار حرام ہے جس طرح نووی نے اس کی تشجیح کی ہے۔ متفرق مسائل

10249\_(قولہ: وَسَقَطَ طَوَافُ الْقُدُومِ الخ) یو مختف مسائل ہیں جن کے لیے ''ہدایہ' اور' الکنز'' میں فصل کا عنوان دیا ہے۔ ''البح'' میں ذکر کیا ہے: سقوط کا حقیقی معنی صرف فعل لازم میں مختق ہوتا ہے۔ یہاں بیاس کے حق میں سنت نہ ہونے سے مجاز ہے یا تواس لیے کہ بیر طواف قدوم ) مشر و عنہیں مگر افعال ج کی ابتدا میں مشر وع ہے پس بیتا خرکے وقت سنت نہیں اس کے ترک کرنے سے اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی کیونکہ بیسنت ہے، یا تو اس لیے کہ طواف زیارت نے اس سے غنی کردیا ہے جس طرح فرض نماز تھیۃ المسجد نماز سے غنی کردیا ہے اس وجہ سے عمرہ کے لیے طواف قدوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ عمرہ کے لیے طواف قدوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ عمرہ کے طواف نے اس سے غنی کردیا ہو اف قدوم کی قیدلگائی ہے کیونکہ جج قر ان کرنے والا جب مکہ مرمہ میں داخل نہ ہواور مقام عرفات میں وقوف کرے تو وہ عمرہ کو چھوڑ نے والا ہو جاتا ہے پس عمرہ کو چھوڑ نے کی وجہ سے دم لازم ہوگا جس طرح باب القران کے آخر میں آئے گا۔

ر کے ۔ 10250 (قولہ: وَأَسَاءَ) لیمیٰ سنت عمل کوترک کرنے کی وجہ سے وہ خطا کار ہوگا اور ہم پہلے (مقولہ 9851 میں) بیان کرآئے ہیں کداساءت کا درجہ کراہت تحریمی ہے کہ ہے۔ (وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً) عُرُفِيَّةً وَهُوَ الْيَسِيرُمِنُ الزَّمَانِ، وَهُوَ الْمَحْمَلُ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ (مِنْ زَوَالِ يَوْمِهَا) أَيْ عَرَفَةَ (إِلَى طُلُوعِ فَجْرِيَوْمِ النَّحْمِ، أَوْ اجْتَالَ مُسْمِعًا أَوْ (نَائِبًا أَوْ مُغْمَى عَلَيْهِ

جومقام عرفات میں ساعت عرفید تھبرا، بیز مان کاتھوڑا ساحصہ ہے فقہاء جب لفظ کااطلاق کرتے ہیں تو یہی اس کامحمل ہوتا ہے، اور اس کا وقو ف یوم عرفہ کے زوال سے لے کریوم نحر کی فجر تک ہوایا وہ تیزی سے گزر گیایا وہ سوتے ہوئے یاغشی ک حالت میں اس نے وقو ف کیا۔

10251\_ (قوله: عُرُفِيَّةً) يعنى لغت كى عرف ميں \_ زيادہ واضح بيقول ہے لغوية او شه عية جس طرح "شرح اللباب" ميں تعبير كيا ہے۔

10252\_(قوله: وَهُوَ الْيَسِيرُ) خبر ك ذكر مون كى رعايت كرن كى وجد في ميركوذكركيا\_

10253\_(قوله: مِنْ زَوَالِ الخ) به ساعة كى محذوف صفت كے متعلق ہے۔وقف كے متعلق نہيں كيونكه غايت كے اعتبار ہے عن فاسد ہو گيا ہے۔فقد بر

10254\_(قولد: أَوْ اجْتَازَ) یعنی وہ گزرا۔اوران کا تول مساعاطال ہے۔اس کے ساتھ اشارہ کیا ہے کہ پیختھری ساعت میں وقو ف کا فی ہے کیونکہ تیزی ہے گزرنے والا جب دوسرے قدم پر نتقل ہوتا ہے تو تھوڑے سے وقو ف سے وہ خالی نہیں ہوتا۔اس وجہ سے اس کا اعتکاف صحیح ہوتا ہے جس طرح اس کے باب میں گزراہے۔

10255 \_ (قولہ: أَوْ نَائِمًا أَوْ مُخْمَّى عَكَيْهِ) يَ يَول اس امرى طرف اشاره كرتا ہے كہ مقام عرفات ميں وقوف نيت كے بغير صحيح ہوتا ہے جس طرح اس كى تصریح كریں گے \_طواف كا معاملہ مختلف ہے۔ '' البحر'' ميں كہا: فرق بيہ طواف عبادت مقصوده ہے اس وجہ سے نفلی طواف كيا جاتا ہے بس ضروری ہے كہ اصل نيت شرط ہے اگر چواس كى تعيين كی ضرورت نہيں ہوتی جس طرح گزر چكا ہے ۔ جہاں تک وقوف كا تعلق ہے تو وہ عبادت مقصودہ نہيں ۔ اى وجہ سے اس كو بطور نفل ادائميں كيا جاتا ۔ بس طرح گزر چكا ہے۔ جہاں تک وقوف كا تعلق ہے تو وہ عبادت مقصودہ نہيں ۔ اى وجہ سے اس كو بطور نفل ادائميں كيا جاتا ۔ بس اصل عبادت جواحرام ہے اس ميں نيت كا وجوب، وقوف ميں اس كے شرط ہونے سے فئى كرديتا ہے۔

لیکن 'النبر' میں نماز میں قراءت کے ساتھ اعتراض وارد کیا ہے تو قراء ت ستقل عبادت ہے۔ اس اعتراض کی دلیل میہ ہے کہ اسے بطور نفل پڑھا جا تا ہے حالانکہ اس کے لیے نیت شرطنہیں۔ کہا: میں نے اس کے بارے میں کسی کا قول نہیں ویکھا اور نہ ہی میرے لیے اس کا جواب ظاہر ہوا ہے۔

میں کہتا ہوں: قراءت کامستفل عبادت ہوناممنوع ہے اس کو بطور نفل پڑھنااس کے مستفل عبادت ہونے پر دلالت نہیں کرتا جس طرح وضو ہے۔ کیونکہ وضو بطور نفل کیا جاتا ہے حالا نکہ یہ مستفل عبادت نہیں ای وجہ ہے اس کی نذر ما نناصیح نہیں ای طرح قراءت ہے۔''قبستانی'' کے باب الاعتکاف میں ہے: اس کی نذر مانناصیح نہیں کیونکہ بینماز کی تبع میں فرض ہے بطور اصل فرض نہیں۔ فائل

#### وَكُنَالُوْرِأُهَلَّ عَنْهُ رَفِيقُهُ

#### ای طرح کا تھم ہوگا اگر اس کی جانب ہے اس کارفیق جے کے احرام کی نیت کرے

10256 ۔ (قولہ: گذا کو اُھَلْ عَنْهُ دَفِیقُهُ) یعن جس پرغش طاری تھی یا جوم یف ہو یا ہوا تھااس کی جانب ہا سے ساتھی نے احرام کی نیت کی ۔ جس طرح ' نثر ح اللہا ب' میں ہے ۔ کیونکہ احرام ہمار ہن دیک شرط ہے جس طرح نماز میں وضو شرط ہے ۔ پس جب اس کی جانب سے عبادت کی نیت موجود تھی تو نیابت سیح ہوگئ وہ جج کے لیے اس کا نکلنا ہے، معراح '' ۔ ' النہ'' میں ہے: اس کی جانب سے فلال کا مطلب ہے اس کی جانب سے نیت کرے اور اس کی جانب سے تلبیہ کہ پس جن سے خال کی جانب سے نیت کرے اور اس کی جانب سے تلبیہ کے پس جس پرغشی طاری ہے اس طریقہ سے محروم ہوجائے گا کیونکہ رفیق کا احرام اس کی طرف منتقل ہوجائے گا۔ اس کا معنی سے نہیں کہ اس کی حانب سے نیت کرے اور اسے ازار پہنائے ۔ کیونکہ بیاحرام کے بعض ممنوعات سے روکنا ہے نہ کہ بیان احرام ہے اس کی وجہ سے جوگز ربھی ہے۔

سیمل ججۃ الاسلام کی جانب سے کفایت کرجائے گا۔ اگروہ کی ممنوع ممل کا ارتکاب کرے گا تو اس کا تھم اس پر لازم ہوگا اس کے ساتھی پر لازم ہیں ہوگا۔ 'لباب'۔ اس کی جانب سے اس کا احرام صحیح ہوجائے گا خواہ اس نے اپنی جانب سے احرام ہاندھا تھا یا نہیں۔ اس کی جانب سے احرام ہاندھنے کی صورت میں اس پر بیلا زم نہیں ہوگا کہ وہ سلے ہوئے کپڑوں سے الگ تھلگ ہو۔ اگروہ اس مریض یا غشی والے کی جانب سے اور اپنی جانب سے احرام کی نیت کرے اور کسی ممنوع ممل کا ارتکاب کرے تو اس پر ایک جز الازم ہوگی۔ قارن کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ وہ دو احرام باندھنے والا ہے۔ بیشر طنہیں کہ اس کی جانب سے احرام اس کے امرسے ہوجس طرح '' اللباب' میں ہے یعنی' صاحبین' رواہ شیا کا اس میں اختلاف ہے۔ کیونکہ انہوں نے امر کی شرط لگائی ہے۔ '' البح' میں معٰی علیہ کی قید لگائی ہے۔ جہاں تک سونے والے کا تعلق ہے واس کی جانب سے صرتے اذن کی شرط ہے۔ کیونکہ '' المحیط' میں ہے: ایسا مریض جوطواف کی طاقت نہ رکھتا ہو جب اس کا ساتھی اسے طواف کرائے جب کہ وہ مویا ہوا ہواگر تو اس کے امرسے ہوتو یہ جائز ہوگا ور نہ بیج برخشیں ہوگا۔

میں کہتا ہوں: 'اللہا ب' میں فصل طواف المبغی علیہ والنائم بالفود کی قید لگائی ہے کیونکہ کہا: اگر وہ مریض کوطواف
کرائی جب کہ وہ سویا ہوا ہوائی پرغثی طاری نہ ہواگر اس کے تھم سے ایسا ہواور انہوں نے اسے فوری طور پراٹھالیا ہوتو یہ
جائز ہوگا ور نہ جائز نہیں ہوگا۔ گفتگو کے بعد 'الفتح'' میں ہے: حاصل کلام بیہ ہے کہ سونے والے اور جس پرغثی طاری ہوئی کے
درمیان صریح اذن کے شرط نہ ہونے میں فرق ہے۔ 'شارح اللہا ب' نے کہا ہے: وقوف میں نینداور اغماء دونوں حالتوں میں
جائز ہونے کو مطلق ذکر کیا ہے۔ شاید فرق ہے۔ کہ جمہور کے نز دیک طواف میں نیت شرط ہے وقوف کا معاملہ مختلف ہے۔ ملخص
میں کہتا ہوں: گفتگو سونے والے کی جانب سے احرام میں ہے لیکن جب اس کی جانب سے طواف اس کے امر سے ہی
جائز ہوسکتا ہے تواحرام تو بدر جداو لی اس کے امر سے جائز ہوگا۔

وَكَنَّا غَيْرُ رَفِيقِهِ فَتْحٌ (بِهِ) أَى بِالْحَجِّ مَعَ إِحْمَامِهِ عَنْ نَفُسِهِ فَإِذَا انْتَبَهَ أَوْ أَفَاقَ وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْحَجِّ جَازَ؛ وَلَوْبَقِيَ الْإِغْمَاءُ إِن الْإِغْمَاءُ بَعْدَإِحْمَامِهِ طِيفَ بِهِ الْمَنَاسِكُ،

ای طرح اس کے رفیق کے علاوہ اس کی جانب ہے جج کے احرام کی نیت کرے''فتح''۔ ساتھ ہی اپنی جانب سے احرام کی نیت کرے۔ نیت کرے۔ اور جب وہ بیدار ہویا اسے افاقہ ہواوروہ افعال حج لائے توبیہ جائز ہوگا۔ اگراحرام کے بعدا غماباتی رہے توا مکانات حج پر گھمایا جائے

10257\_(قوله: وَكَنَا غَيْرُ رَفِيقِهِ) يدوقولوں ميں سے ايک ہے۔ ''السراج''ميں اسے يقين سے بيان كيا ہے۔ ''الشخ''اور'' البحر'' ميں اسے ترجيح دی ہے كيونكه دلالة ہرايك كے ليے اذن موجود ہے جس طرح ايك آ دى تو باقى كے دنوں ميں غير كي قربانى كوا جازت كے بغير ذرج كردے۔ اس كى كمل بحث'' البحر'' ميں ہے۔

10258\_ (قولہ: أَیْ بِالْحَبِّ )'' البحر'' میں کہا: اس کی جانب سے ساتھی کا احرام اسے بھی شامل ہے جب اس کی جانب سے اس کا ساتھی حج ،عمرہ یا دونوں کا احرام باندھے۔ بیاحرام میقات سے باندھا ہویا مکہ مکرمہ سے ہومیں نے اسے صراحة کسی کے ہال نہیں دیکھا۔

''الشرنبلالیہ'' میں ہے: اس میں تامل ہے کیونکہ جودور دراز علاقوں سے سفر کر کے آیا ہواوراس نے جج فرض نہ کیا ہوتو سے کی خرص نہ کیا ہوتو سے کی خرص نہ کیا ہوتو سے کی کہ اس کی جانب سے عمرہ کا احرام ہا ندھے جب کہ عمرہ اس پر واجب بھی نہیں؟ بعض اوقات غشی طویل ہوجاتی ہے اور اس کی جانب سے جج کا احرام حاصل نہیں ہوتا اس کا قصد ظاہرا فوت ہوجا تا ہے۔

''الفتح'' کا ظاہر دلالت کرتا ہے کہ ارادہ کاعلم ہونا ضروری ہے۔اس وقت اگرعلم ہوتو پھرکوئی کلام نہیں ورنہ چاہیے کہ حج تعیین کرے۔

10259\_(قولد: مَعَ إِخْرَامِهِ) ووا پن جانب سے احرام کی نیت کرے یانیت نہ کرے جس طرح ہم پہلے (مقولہ 10256 میں) بیان کر چکے ہیں۔

10260 \_ (قوله: فَإِذَا انْتَبَهَ أَوْ أَفَاقَ) انتبه بيرقائم كمتعلق ہے اور دوسرااس كے متعلق ہے جس پرغشی چھائی ہوئی ہو۔

10261\_(قوله: جَازَ) كيونكه بيدواضح مو چكا ہے كه ال كا مجز صرف احرام ميں تقالي ال ميں نيابت صحح ہے پھروہ احرام كو اجب پرجارى موگا۔ '' بحر'' يعنی اس كے ساتھى نے ال كی جانب سے جواحرام كی نیت كی اس كا حكم ال پرجارى موگا۔ اوراس ميں اس بات كی طرف اشارہ ہے كہوہ حاجی خودافعال حج كرے گا كيونكه اب مجر نہيں ہے۔ ''اللباب' ميں اس كی تصریح كی ہے۔

10262\_ (قوله: الْإِغْمَاءُ بَعْدَ إِحْرَامِهِ) يعنى اس آدى نے خود فج كااترام بائدها تھا۔ اس ميں يہ ہے كه مسلكى صورت يہ ہے كہ اس كے دوست نے اس كى جانب سے اترام كى نيت كى۔ زيادہ ظاہراور زيادہ مختصريةول تھاولو بقى الاغهاء

وَإِنْ أَحْرَمُوا عَنْهُ اِكْتَغَى بِمُبَاشَرَتِهِمْ وَلَمْ أَرَ مَا لَوْجُنَّ فَأَحْرَمُوا عَنْهُ وَطَافُوا بِهِ الْمَنَاسِكَ، وَكَلَامُ الْفَتُحِ يُفِيدُ الْجَوَازَ (أَوْ جَهِلَ أَنَّهَا عَرَفَةُ صَحَّ حَجُّهُ لِأَنَّ الشَّمْطَ الْكَيْنُونَةُ لَا النِّيَّةُ (وَمَنْ لَمْ يَقِفُ فيهَا فَاتَ حَجُّهُ

اگراس کے ساتھیوں نے اس کی جانب سے احرام کی نیت کی تو ساتھیوں کاعمل ہی کافی ہوجا ہے گا۔ میں نے اس بارے میں کوئی قول نہیں ویکھااگراہے جنون لاحق ہوجائے اور ساتھیوں نے اس کی جانب سے احرام کی نیت کی اورا سے مناسک پر گھما یا۔''افتح'' کی کلام جواز کا فائدہ دیت ہے۔ یاوہ اس امرہے جاہل ہو کہ بیعرفہ ہے تو اس کا جے صیحے ہوجائے گا کیونکہ شرط وہاں ہونا ہے نہ کہ نیت شرط ہے اور جوآ دمی اس (عرفات) میں وقوف نہ کرے تو اس کا حج فوت ہوجا تا ہے۔

اکتفی بسباش تھم ولو الاغماء بعد احمامه طیف به السناسك، یعنی اے جے کے مقامات پر لے جایا جائے گا یعنی وقوف، طواف وغیر ہما (کے مقامات پر لے جایا جائے گا)'' البحر''میں کہا: اس کے ساتھیوں کی جانب سے طواف کی نیت شرط ہوگ جس طرح اس کی اپنی نیت شرط تھی۔

10263\_(قوله: اِنْکَتَغَی بِمُبَاشَیَ تِیهِمُ) لین ان کے ساتھیوں کا دہاں حاضر ہونا کا فی ہوگا اس کے بغیر کے وہ اسے مشاہد لینی طواف، سعی اور وقوف کی جگہ لے جا تیں۔ یہی قول اصح ہے ہاں بیاولی ہے۔'' نح''۔ بیغور کیجئے کیا وہ آدی جوابی مشاہد لینی طواف، سعی اور وقوف کی جگہ لے جانب سے افعال حج کر رہا ہے کیا ایک طواف کا فی ہوگا جس طرح وہ اس کو اٹھائے اور اسے طواف کرائے یا ایک طواف کا فی نہیں ہوگا؟ میں نے اس بارے میں کوئی قول نہیں دیکھا،'' ابوسعود''۔

میں کہتا ہوں: ظاہر دوسرا قول ہے۔ کیونکہ جب اے موقف میں حاضر کیا گیا تو وہ خود وقوف کرنے والا ہے۔ جب اے طواف کر ایا گیا تو وہ سوار ہوکر طواف کرنے والے کی طرح ہوگا جس طرح علمانے اس کی تصریح کی ہے تو جب اے حاضر نہ کیا جائے تو اس پر اے قیاس نہیں کیا جائے گا۔ پس اس کی جانب ہے وقوف کی نیت، نیا طواف اور نئ سمی ضرور کی ہوگی ہیا س کے علاوہ افعال ہوں گے جودہ افعال اپنی جانب ہے کرتا ہے۔ تامل

مجنون کے احکام

10264 و المورد و الم

## لِحَدِيثِ (الْحَجُّ عَرَفَةُ) (فَطَافَ وَسَعَى وَتَحَلَّلَ أَيْ بِأَفْعَالِ الْعُبْرَةِ

کیونکہ حدیث طیبہ ہے جج مقام عرفات (میں وتوف) ہے۔ پس وہ طواف کرے، سعی کرے اور افعال عمرہ کے ساتھ حلالی ہوجائے

''الفتح'' کی کلام وہ ہے جسے''المنتق '' سے انہوں نے امام''محمد' رسینی سے نقل کیا ہے: اس نے احرام با ندھا جب کہ وہ صحیح تھا پھرا سے مدہوثی آ پینچی تو اس کے ساتھیوں نے اسے مناسک کرائے اور اسے وقوف کرایا وہ ای طرح کئی سال تک رہا پھراسے افاقتہ ہوا تو اس کا بیہ حج اسلام کے حج یعنی حج فرض کی طرف سے کفایت کرجائے گا۔''النہ'' میں کہا: بیعض اوقات جواز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

انہوں نے یومی الی الجواذ کہا ہے اس حیثیت ہے نہیں کہ''فتخ'' کی کلام معتوہ کے بارے میں ہے اور ہماری کلام مجنون کے بارے میں ہے اور ہماری کلام اس کے بارے میں ہے بلکہ کلام اس حیثیت سے ہے کہا گروہ خوداحرام باندھے پھراسے مدہوثی آپنچ ۔ اور ہماری کلام اس کے بارے میں ہے کہ جب اسے جنون لاحق ہوااس سے پہلے کہ وہ اپن جانب سے احرام باندھے اس کے متعلق''فتخ'' کا جواز کی طرف اشارہ بہت ہی زیادہ مخفی ہے۔ فاقہم

فرع: چھوٹا بچہ جوتمیز نہ رکھتا ہواس کا نہ احرام سیج ہے اور نہ اس کی ادائیگی سیج ہے بلکہ دونوں ولی کی جانب سے اس کے لیے سیج ہوں گے جو ولی اس کے زیادہ قریب ہووہ اس کی جانب سے احرام باندھے۔اگر اس بیچ کا باپ اور بھائی جمع ہو جا تھی تو والد نیت کرے گا۔اس بیچ کی مثل مجنون ہے گر جب احرام کے بعد اس پر جنون طاری ہوجائے تو اس پر جز الازم ہو گی اور اس کی جانب سے ادائیگ سیجے ہوگی۔اس کی کمل بحث ' اللباب' میں ہے۔

10265\_(قوله: لِحَدِيثِ الْحَجُّ عَرَفَةَ)(1) جَ كِه دوركنوں ميں سے برامقام عرفه كا وقوف ہے يہ جب وقوف عرفه كارقوف عرفه كارقوف عرفه كارقوف عرفه كلا اللہ على اللہ على

10266\_(قوله: فَطَافَ الخ) تحلل كاجو طاف اور سعى پرعطف ہے بيعطف تفيرى ہے۔ زيادہ بہتر بيتھا كه تينوں افعال ميں فعل مضارع لاتے۔ بلكه زيادہ بہتر 'الكنز' كا قول ہے جو باب الفوات ميں ہے: پس وہ عمرہ كے ساتھ حلالى ہوجائے گا۔ تاكہ بيو جو بكا فائدہ دے۔ 'البدائع' ميں اس كى تصريح كى ہے۔ ليكن مراد بيہ كدوہ افعال عمرہ جيسے افعال كرے كيونكہ بيد قيقت ميں عمرہ نہيں۔ جس طرح 'اللباب' وغيرہ كے باب الفوات ميں اس كى تصريح كى ہے۔

کلام میں بیاشارہ ہے کہ حج کااحرام ہاتی ہے بیطرفین کے زدیک ہے۔امام''ابو پوسف' رطینُتایہ نے کہا:اس کااحرام عمرہ کی طرف منقلب ہو جائے گا اور اختلاف کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہو گا اگر وہ دوسرے حج کا احرام باندھے۔''امام صاحب'' رطینُتایہ کے نزدیک میسیجے ہوگا اور اسے چھوڑ دے تا کہ وہ حج کے دواحراموں کوجمع کرنے والانہ ہو پس اس پردم، دو حج

<sup>1</sup>\_سنن ابن ماج، كتاب المناسك، باب من اتى عرفة قبل الفجر، جلد 2، صفى 292، مديث تمبر 3005

اور عمرہ ہوگا جوآ ئندہ سالوں میں کرنا ہوں گے۔امام''ابو بوسف' رایشند نے کہا: وہ اس میں جاری رہے گا کیونکہ پہلے کا احرام منقلب ہوگیا ہے۔امام''محمد' رایشند نے کہا:اس کا احرام اصلاً صحیح نہیں ہوگا،''نہر''۔

10267\_(قولَه: وَلَوْحَجَّةُ نَنُّرُا أَوْ تَطَوُّعًا) اى طرح كاحكم ہوگا اگراس كا فج فاسد ہوخواہ اس كا فساد طارى ہويا انعقادى فاسد صورت ميں ہوجس طرح وہ جماع كرتے ہوئے احرام باندھے،''نبر''۔ 10268\_(قوله: فيمَا مَنَّ) يعنی احکام فج ميں ہے جوگزرے ہيں،'' ط''۔

جے کے احکام میں سے وہ چندمسائل جن میں عور تیں مردوں سے جدا ہیں

اپنے چبرے پرکوئی شےلٹکا لے اوراسے چبرے سے دور کرے توبی جائز ہوگا

10269\_(قولد: لَكِنَّهَا تَكُشِفُ وَجُهَهَا لاَ رَأْسَهَا) "الكنز" میں ای طرح تعبیر كیا ہے۔" زیلی" نے اس پر اعتراض كیا ہے: یہ بلا فائدہ تطویل ہے كونکہ چرہ كونگا كرنے میں وہ مرد كے خالف نہیں ہے۔ اگر وہ اس قول لا تكشف رآسها لكان اولى پراكتفا كرتے تو بيزيا وہ بہتر ہوتا۔" البحر" میں اس كا جواب دیا ہے: كيونكہ اس كے چرے كا ظاہر كونا امر مخفى ہے كيونكہ جو چيز ذبن كی طرف متبادر ہوتی ہے وہ یہ ہے كہ وہ اپنے چہرے كوفلا ہر نہ كرے كيونكہ ہرفت كا كل ہے۔ اس پر نفس قائم كى اگر چدونوں تھم ميں برابر ہیں۔ كشف وجہ ہے مرادكى شے كاس كے ساتھ مس نہ كرنا ہے اى وجہ سے ہوكروہ ہے كہ وہ برقع سے كيونكہ برقع اس كے چہرے كومس كرتا ہے۔" المبسوط" ميں اى طرح ہے۔

میں کہتا ہوں: اگروہ اپنے قول دالسراد کواو کے ساتھ عطف کرتے توبید دسرا جواب ہوتا جو پہلے جواب سے احسن ہوتا۔ تامل 10270 \_ (قولہ: وَجَافَتُهُ ) یعنی اپنے چہرے ہے اسے دورر کھے۔'' انفتح'' میں کہا: انہوں نے اس کے لیے ککڑیا ل سی بنا کیں جیسے قبہ ہوتا ہے جنہیں چہرہ پر دکھا جاتا ہے اور ان کے او پر کپڑ الٹکا دیا جاتا ہے۔

10271 (قوله: جَازَ) یعنی احرام کے طور پرجائز ہاں معنی میں کہ بیاحرام کاممنوع نہیں کیونکہ بیسترنہیں۔اوران کا قول بندب یعنی اجبار کے ساتھ تعبیر کیا ہے لیکن قول بندب یعنی اجبی افراد کے دیکھنے کے خوف سے بیمندوب ہے۔''الفتح'' میں اسے استحباب کے ساتھ تعبیر کیا ہے لیکن ''النہا یہ'' میں وجوب کے ساتھ اس کی تصریح کی ہے۔''الحیط'' میں ہے: مسئلہ اس پر دلالت کرتا ہے کی عورت کوائل احر سے منع کیا گیا ہے کہ وہ بلاضرورت اجبنی لوگوں کے لیے اپنے چرے کوظام کرے کیونکہ عورت کوتی نسک کے لیے چرے کوڈھانپنے سے منع کیا گیا ہے۔اگر معاملہ اس طرح نہ ہوتا تو اس کیڑ اکولئکانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اس کی مثل'' الخانیہ' میں ہے۔

هَلْ يُنْدَبُ رَوَلَا تُكَنِّي جَهْرًا، بَلْ تُسْمِعُ نَفْسَهَا دَفْعًا لِلْفِتْنَةِ ؛ وَمَا قِيلَ إِنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ ضَعِيفٌ رَوَلَا تَرْمَلُ، وَلَا تَضْطَبِعُ رَوَلَا تَسْتَى بَيْنَ الْبِيلَيْنِ وَلَا تَحْلِقُ بَلْ تُقَصِّى مِنْ رُبُعِ شَعْرِهَا كَمَا مَرَّ

بلکہ یہ مستحب ہوگا۔اوروہ بلندآ واز سے تلبیہ نہ کیے گی ہلکہ اپنے آپ کوسنائے گی یہ فتنہ کو دور کرنے کے لیے ہے۔اورجو یہ قول کیا عمیا ہے: اس کی آ وازِ چھپانے کی چیز ہے۔ یہ قول ضعیف ہے۔عورت رال نہیں کرے گی،اضطباع نہیں کرے گی اور میلین کے درمیان سمی نہیں کرے گی اور وہ بالوں کا حلق نہیں کرائے گی بلکہ وہ اپنے بالوں کے چوتھائی کا قصر کرالے گ جس طرح گزر چکا ہے۔

" البحر" بین تطبیق دی ہے جس کا عاصل ہے ہے: استخباب کامحمل ہے ہے جب اجنبی ندہوں۔ جب اجنبی لوگ موجود ہوں تو جب یہ بین ندہوں۔ جب اجنبی لوگ موجود ہوں تو جب یہ بین ہوتو اس پروا جب ہوگا کہ کپڑ النکا نے اور جب کپڑ النکا ناممکن ندہوتو اجنبی لوگوں پروا جب ہے کہ وہ اپن نظریں جھکا گر سے مسلم کورت پر اپنے چہرے کوڈھا نبینا کر سے سے داستہ میں عورت پر اپنے چہرے کوڈھا نبینا واجب نہیں بلکہ مردوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کیں۔ کہا: اس قول کا ظاہر ہے کہ انہوں نے اجماع نقل کیا ہے۔ "النہر" میں بیاعتراض کیا ہے کہ مراد مذہب کے علم ہیں۔

میں کہتا ہوں اس کی تا ئیدوہ تصریح بھی کرتی ہے جومیں نے علاسے وجوب اور نہی کی سی ہے۔

تنبي

۔.. جوامرواضح ہو چکا ہے اس سے تو ابن کمال کی شرح''ہدایۂ' میں جوقول ہے اس کی عدم صحت کو جان چکا ہوگا:عورت کو چ<sub>بر</sub>ے کو ڈھانپنے سے مطلقاً منع نہیں کیا گیا گرالی چیز کے ساتھ ستر سے منع کیا گیا ہے جے چبرہ کی مقدار پرالگ بنایا گیا ہو جس طرح نقاب اور برقعہ ہے جس طرح ہم نے باب کے شروع (مقولہ 9896 میں) بیان کردیا ہے۔

10272\_(قوله: دَفْعُالِلْفِتُنَةِ ) يعنى عورتوس كى آوازس كرمر دفتنه مين مبتلا موجا كين

10273\_(قوله: وَمَاقِيلَ) يينى كاردى\_

10274\_(قولد: وَلاَ تَدُمُلُ الخ) كيونكدرل كِمشروع بونے كى اصل، قوت كا ظہار ہے وہ مردوں كے ليے ہے اوراس ليے كدرل ستر ميں خل ہوتا ہے۔ اى طرح سعی نہيں كرے گی۔ اس سے مراد سعی كی جگہ میں میلین اخضرین میں تیز چلنا ہے اوراضطباع رمل كى سنت ہے۔

10275\_(قوله: وَلاَ تَحْلِقُ) كيونكه بيمثله بجس طرح ايك آدى ابنى دارهى كاحلق كرائع "جز"

10276\_ (قوله: مِنْ رُبُعِ شَعْدِهَا) يعنى مردى طرح وه تصركرائے - تمام بالوں ميں قصرافضل ہے۔" تہستانی" - جو

قول بدکیا گیاہے وہ اس کے خلاف ہے: عورت کے تق میں ربع مقدر نہیں ہوگامرد کامعاملہ مختلف ہے، ' بح''۔

10277\_(قوله: كَمَا مَرًا)اس كى مقداراوركيفيت قول ثم قصرك بال كزر چكى ب\_

(وَتَلْبَسُ الْبَخِيطَ) وَالْخُفَّيْنِ وَالْحُلِىّ (وَلا تَقْرَبُ الْحَجَرَفِ الزِّحَامِ لِبَنْعِهَا مِنْ مُبَاسَّةِ الرِّجَالِ
 (وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كَالْبَرُأَةِ فِيهَا ذُكِرَ) احْتِيَاطًا (وَحَيْضُهَا لا يَمْنَعُ نُسُكًا (اللَّ الطَّوَافَ) وَلا شَيْءَ وَلَا شُيْءَ الْمُشْكِلُ كَالْبَرُأَةِ فِيهَا ذُكِرَ) احْتِيَاطًا (وَحَيْضُهَا لا يَمْنَعُ نُسُكًا (اللَّ الطَّوَافِ) وَلا شَيْءً عَلَيْهَا بِتَأْخِيرِةِ إِذَا لَمْ تَطْهُرُ إِلَّا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْيِ، فَلَوْطَهُرَتْ فِيهَا بِقَدْدِ أَكْثَرِ الطَّوَافِ لَزِمَهَا الذَّهُ إِنَّا غِيرِةِ الْبَابُ
 بِتَأْخِيرِةِ لُبَابُ

اوروہ سلا ہوالباس بنفین اور زیورات پہنے گی اور بھیٹر میں حجر اسود کے قریب نہیں جائے گی کیونکہ اسے مردوں سے مس کرنے سے منع کردیا گیا ہے۔اور جوامور ذکر کیے گئے ہیں ان میں خدشی مشکل عورت کی طرح ہوگا یہ تکم بطور احتیاط ہے۔اورعورت کا حیض نسک سے مانع نہیں ہوگا گرطواف سے مانع ہے۔طواف کو وقت سے موخر کرنے سے اس پرکوئی چیز لا زم نہ ہوگ جب وہ ایا منحر کے بعد حیض سے پاک ہو۔اگروہ ان میں پاک ہوئی کہ وہ طواف کا اکثر حصہ کرسکتی تقی تو اس پر دم لازم ہوگا کیونکہ اس نے طواف کو وقت سے موخر کیا ہے ''لباب''۔

10278\_(قولد: وَتَلْبَسُ الْمَخِيطَ) وه سلا ہوا كبڑا پہنے گی جومر دول پر حرام ہے جے ورس، زعفران ياعصفر سے رنگانه گيا ہو گر جب اس كودهوليا گيا ہوجس سے خوشبونه مهكے،''شرح اللباب''۔

10279\_(قوله: وَالْمُخُفَّيْنِ) "البحر" وغيره منس ال كالصافه كيا بـ والقفاذين "البدائع" من كها: كونكه وستانول كا پہننا بهصرف ہاتھوں كو ڈھانينا ہے اس سے عورت كومنع نہيں كيا اور حضور سن التي آيل كا فرمان ولا تلبس القفاذين (1) يہ نهى مندوب ہے جس پرہم نے اسے ادلہ كوجمع كرنے كے ليے محول كيا ہے" شرح اللباب" -

10230\_ (قوله: وَلَا تَقُهَبُ الْحَجَرَفِي الزِّحَامِ الخ) اس قول كى ماتھ اس قول كى طرف اشاره كيا ہے جو

"اللباب" میں ہے: بھیڑ کے وقت وہ صفا پرنہ چڑ ھے اور مقام ابراہیم کے پاس نمازنہ پڑ ھے۔

10281\_(قوله: لاَيننَاءُ نُسُكًا) يعنى في كاعمال من على حير سے مانع نه بوگ -

10282\_(قوله: إلَّا الطَّوَافَ) يدوو وجوه سے حرام ہے: مسجد میں داخل ہونے ، اور طبارت کے واجب کوترک

کرنے ہے۔ .

سی پہلے (مقولہ 10024 میں)''الحیط'' نے نقل کر بچے ہیں کہ طواف کا پہلے ہوناسعی کے سیح میں نے کی شرط ہے۔ای وجہ ہے'' تہستانی'' نے کہا: اگر وہ احرام سے پہلے حائفہ ہوگئ تو وہ عسل کرے اور احرام باندھ لے اور جج کے تمام افعال کرے مگر طواف اور سعی نہ کرے۔ کیونکہ طواف کے بغیر سعی ضیح نہیں ہوتی۔ فاقنم

10283\_(قوله: فَكُوْطَهُرَتُ فِيهَا الخ) مسئلهان كِتُول ثم الى منى ئِي تَعُورُ ايْهِ كُرْر چكا ب-

<sup>1</sup> مجيح بخارى، كتاب جزاء الصيد، باب ماينهي من الطيب للمحامر والمحرمة، جلد 1 مفحر 782 ، مديث نمبر 1707

(وَهُوَبَعْدَ حُصُولِ رُكْنَيْهِ يُسْقِطُ طَوَافَ الصَّدُرِ) وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ (وَالْبُدُنُ) جَبْعُ بَدَنَةٍ (مِنْ إِبِلٍ وَبَقَيٍ، وَالْهَدْئُ مِنْهُبَا وَمِنْ الْغَنَيم كَمَا سَيَحِىءُ

جب دونوں رکن ادا ہو چکے ہیں توحیض کا آنا طواف صدر کو ساقط کر دیتا ہے اس کی مثل نفاس ہے۔ بدن یہ بدنہ کی جمع ہے یہ اونٹ اور گائے میں سے ہوتا ہے۔ ہدی ان دونوں سے اور بھیٹر بکری سے ہوتی ہے جس طرح آگے آئے گا۔

10284 \_ (قوله: وَهُو) ضمير عمراديض ب\_بعد حصول دكنيه يعنى في كيدونول ركن اگرچان مين انتشار طائر بيان مين انتشار طائر بيان يدام ظائر ب

10285\_(قوله: يُسْقِطُ طَوَافَ الصَّدُرِ) يعنى طواف صدر كا وجوب اس سے ساقط كردے كا جس طرح ہم پہلے (مقولہ 10235 ميس) بيان كر يك بيں اور اس يركوئى دمنہيں جس طرح "اللباب" ميں ہے۔

10286\_(قوله: وَالْبُدُنُ الْحُ)''الكنز'' میں یہاں اس كاذكركيا ہے۔ كيونكديان كے قول: ومن قلد بدنة تطوع اون دو جزاء صيد ثم توجه معه يويد الحج فقد احم مرالخ كے مناسب ہے مصنف فى قلاده ڈالنے كامسكد باب الاحرام كے شروع ميں ذكركيا ہے كيونكدوى اس كاكل تھا پس ان كے ليے اولى يہى تھا كداس مسكد كاذكر بھى وہاں كرتے۔

10287\_(قوله: كَمَا سَيَجِيءُ) إب البدى من يرآك كاروالله الهادى الى الصواب واليه المرجع والمآب

# بَابُ الْقِرَانِ

وَهُوَأ**َفْضَ**لُ

## حج قران کے احکام

حج قران تمام حجوں ہے فضیلت والا حج ہے۔

جج قران کو جج افراد سے موفر کیا ہے اگر چہ جج قران افضل ہے کیونکہ اس کی معرفت جج افراد کی معرفت پر موقوف ہے۔ جج قران کی افضیلت میں آئمہ کا اختلاف اوراحناف کا مختار مذہب

10288 (تولد: وَهُو أَفْضَلُ) لِعِنى جَ قران جَمْتَ عِافْضَلَ ہِاں طرح جَ افراد سے برجاولی افضل ہے۔ یہ طرفین کے زدیک ہے۔ امام ''ابو بوسف' رطفین کے زدیک جج قران اور جج تستی برابر ہیں۔ ''قبستانی''۔ اور گفتگو آفاتی کے بارے ہیں ہے ورضافراد افضل ہے جس طرح عقریب (مقولہ 10377 میں) آئے گا۔ امام مالک کے زدیک جج تستی افضل ہے۔ امام ''مثافعی' رطفین کے ماقر اد افضل ہے جس طرح عقریب اور افضل ہے۔ ''الفتی'' دونوں ہیں سے ہرایک کو علیحدہ احرام کے ساتھ بجالا ناجس طرح ''دلیعی'' نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ ''الفتی'' میں کہا: جہال تک دونوں ہیں سے ایک پر اکتفاکر نا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قران بغیر اختلاف کے افضل ہے۔ ''البحز'' میں ہے: امام ''مثافعی' دونوں ہیں سے ایک پر اکتفاکر نا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قران بغیر اختلاف کے افضل ہے۔ ''البحز'' میں ہے: امام ''مثافعی' دونوں ہیں ہے موافق نہیں کیونکہ امام ''مثافعی' دونوں ہیں کے ذہب کے موافق نہیں کیونکہ امام ''مثافعی' دونوں ہیں ہے کہ یہ امام ''مثافعی' دونوں ہیں ہے جب وہ دو مرسفروں پر مشتمل ہو۔ '' زیلیعی' نے جو مجھاوہ اس کے خلاف ہے وہ یہ کہ یہ امام ''مثافعی' دونوں ہیں ہے کہ یہ امام کوئی ہیں کہ خلاف ہے۔ '' البحر'' میں کہا: لوگوں نے بہت ذیادہ گفتگو کرنے والے امام کھاوی ہیں کیونکہ انہوں نے اسی موضوع پر ہزار اور اق سے زیادہ گفتگو کرنے والے امام کھاوی ہیں کیونکہ انہوں نے اسی موضوع پر ہزار اور اق سے زیادہ گفتگو کرنے والے امام کھاوی ہیں کیونکہ انہوں نے اسی موضوع پر ہزار اور اق سے زیادہ گفتگو کرنے والے امام کھاوی ہیں کیونکہ انہوں نے اسی موضوع پر ہزار اور اق سے زیادہ گفتگو کرنے والے امام کھاوی ہیں کیونکہ انہوں نے اسی موضوع پر ہزار اور اق سے ذیادہ کلام کی ہے۔

ہمارے علمانے اس قول کوتر جیجے دی کہ حضور صلی تھالی ہے قر ان کرنے والے سے کیونکہ اس تقدیر کی صورت ہیں روایات میں جمع ممکن ہوگا۔ کیونکہ جس نے جج افراد کی روایت کی اس نے حضور صلی تھالیہ ہم کوصر ف جج کا تلبیہ کہتے ہوئے سنا، جس نے تتح کی روایت کی اس نے صرف عمرہ کا تلبیہ کہتے ہوئے سنا اور جس نے جج قر ان کی روایت کی اس نے دونوں کا تلبیہ کہتے ہوئے سنا۔ آنے والا امر حضور ملی تھالیہ کے لیے ہے کیونکہ حضور صلی تھالیہ کی جو امروی ہے۔ اور کی ضرور کی ہے جو امروی ہے۔ دانوں کی بیان سے طویل گفتگو کی ہے۔ پس اس کی طرف رجوع کیجئے۔ دانوں کی مقدم کرنے کے بیان سے طویل گفتگو کی ہے۔ پس اس کی طرف رجوع کیجئے۔

لِحَدِيثِ رأَتَ إِن اللَّيْلَةَ آتِ مِنْ رَبِّ وَأَنَا بِالْعَقِيقِ فَقَالَ يَا آلَ مُحَمَّدٍ أَهِلُوا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا

کیونکہ حدیث طبیہ ہے: میرے پاس گزشتہ رات میرے رب کی جانب سے ایک آنے والا آیا جب کہ میں وادی عقیق میں نقااس نے کہا: اے آل محمد! تم حج اور عمر ہ کا اکتھے احرام با ندھو۔

#### تنبيه

علامہ شیخ عبدالر حمٰن ممادی نے ابنی ' منس ' میں تہت کو اختیار کیا ہے۔ کیونکہ یہ جج افراد سے افضل ہے اور جج قران سے زیادہ آسان ہے کیونکہ جنایت کی وجہ سے دودم الزم آتے ہیں۔ اور جج تہتے ہمار سے جیسے لوگوں کے زیادہ لائق ہے کیونکہ جنا ہے کیونکہ جنایت کی وجہ سے دودم کازیادہ امکان ہوتا ہے لیس اس کے جم مبرور میں داخل ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے جس طرح جج مبرور کی تغییر میں گئ ہے کازیادہ امکان ہوتا ہے لیس اس کے جم مبرور میں داخل ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے جس طرح جج مبرور کی تغییر میں گئ ہے کہ جس میں نہ رفث ، نہ فسوق اور نہ جدال ہو۔ اس کی وجہ بیہ کہ جج قران کرنے والا اور جج افراد کرنے والا دس دفول سے زیادہ احرام کی حالت میں رہتے ہیں اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان استے دنوں میں ان ممنوعات سے بچتا ہے خصوصاً خادموں وراونٹوں کی مالت میں رہتے ہیں اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان استے دنوں میں ان ممنوعات سے بچتا ہے خصوصاً خادموں کے اور اونٹوں کی اس ان امور سے بچتا ہے تواس کے اور ای جم اس کا جج ان شاء اللہ محفوظ رہتا ہے۔

ہمارے مشائخ کے شیخ شہاب احمد منینی نے اپنی '' مناسک'' میں کہا ہے: یفیس کلام ہے جس کے ساتھ وہ بیارادہ کرتے ہیں کے قران اپنی ذات کے اعتبار سے جج تمتع سے افضل ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کے ساتھ الیمی چیز مل جاتی ہے جواسے مرجوح بنا دیتی ہے جب امراس کے درمیان گھو ہے کہ وہ جج قران کرے اور ممنوعات سے محفوظ ندر ہے۔ اور وہ جج تمتع کرے اور ان چیزوں سے محفوظ رہے تو اولی جج تمتع ہوگا تا کہ اس کا جج سلامت رہاور وہ جج مبر ور ہوجائے کیونکہ بیٹمرکا فریضہ ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی مثل ہی وہ قول ہے جوہم نے پہلے محقق ابن امیر حاج ہے ذکر کیا ہے اس کی نضیلت میں سے بیہ ہے کہ اس جیسی علت کے لیے احرام کومیقات تک موخر کیا جاتا ہے۔ بیسب اس پر مبنی ہے کہ حدیث من حج فلم بیرفث الخ(1) سے مراد یہ ہے کہ احرام کی ابتدا سے وہ رفث نہ کرے۔ کیونکہ احرام سے قبل وہ حاجی نہیں ہوتا جس طرح ہم نے پہلے 'النہ'' سے اس کے بارے میں تصریح ، ان کے قول فاتق الوفٹ کے ہاں ذکر کردی ہے۔

حج قران کی افضلیت کی دلیل

<sup>1</sup> ميح بخارى، كتاب جزاء الصيد، باب ماينهى من الطيب للمدى موالمدى مة، جلد 1 يسنى 782، مديث غمر 170 2 مندامام احد بن حنبل، حديث امرسلمة دخى الله عنها، جلد 6، صنى 298

وَلِأَنَّهُ أَشَقُّ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحْهَمَ بِالْحَبِّ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُهُوَةَ لِبَيَانِ الْجَوَاذِ فَصَارَ قَارِنَا ثُمَّ التَّهَتُّعُ ثُمَّ الْإِفْرَادُ وَالْقِرَانُ كُغَةَ الْجَهْءُ بَيْنَ شَيْتَيْنِ وَشَهْعًا

اوراس لیے بھی افضل ہے کہ بیزیادہ شاق ہے۔ سیح بیہ کہ حضور صلی تناتیبی نے جج کا احرام باندھا بھراس پرعمرہ کو داخل کیا تا کہ جواز کی وضاحت ہوجائے تو آپ جج قران کرنے والے ہو گئے بھر جج تمتع افضل ہے بھر جج افراد افضل ہے۔ لغت میں قران کامعنی دوچیزوں کوجمع کرنا ہے اور شرع میں اس کامعنی ہے کہ وہ میقات سے قج اور عمرہ کا اکٹھے احرام باندھے

اسے شرح معانی الآ ثاری طرف منسوب کیا ہے (1) اور کہا: امام' محمہ' رائٹی نے خطرت ام سلمہ بنائٹی کی حدیث روایت کی ہے کہا: میں نے رسول الله من ٹی آئی ہے ہوئے سنا: اے آل محمد تم عمر ہا اور حج کا احرام با ندھو۔'' صحیح بخاری' میں حضرت عمر رئٹی سے مروی ہے کہا: میں نے رسول الله من ٹی آئی ہے کہا ہا اس مبارک وادی عقیق میں بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: میرے پاس اس رات میرے رب کی جانب سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا ، اس مبارک وادی میں دور کعت نماز پڑھواور کہو حجة فی عمرة عمر ہیں جج (2)۔ میں کہتا ہوں: وہ شرح معانی الآثار میں اس طرح ہے اگر شارح نے جوذ کر کیا ہے اس کی تخریج کی گئی ہے تو بہتر ورندوہ ان دوحد یثوں سے ملائی گی ہے اور فقال کی ضمیر نبی کریم من ٹی آئے کی طرف لوٹی ہے آنے والے کی طرف نہیں لوٹی۔

10290\_(قوله: وَلِأَنَّهُ أَشَقُى ) كيونكهاس كااحرام زياده ديرتك ربتا ہے اور عبادت كى طرف زياده تيزى كرنے والا ہوتا ہے اور اس ميں دونسك كوجح كيا كيا ہے۔ "طحطاوى" نے" المنح" سے قال كيا ہے۔

10291\_(قوله: وَالصَّوَابُ الحَ) "أبحر" من النووى عي جوانبول في "شرح المبذب" مين فقل كيام، "ط" ـ

10292\_(قوله: لِبَيّانِ الْجَوَاذِ) جواز كے بيان كا قول كيا ہے كيونكه ايما كرنا مكروه ہے جس طرح آ كے آئے گا۔

" ط" ـ اى طرح وه شافعيه كنز ديك مروه بجس طرح" البحر" ميں النووى سے مروى ہے۔

حج قران کے بعد تمتع افضل ہے

10293\_(قولہ: ثُمَّ التَّبَتُّعُ) لیتن قران کے بعد تمتع افضل ہے یعنی وہ اپنی دونوں اقسام کے ساتھ افضل ہے خواہوں ہری ہا نک کرلے گیا ہویا ہری ہا نک کرنہ لے گیا ہو،'' ط''۔

10294\_(قوله:ثُمَّ الْإِفْرَادُ) يعنى حج مفردا كيعمره عافضل إى طرح" النبر"ميس إن ط"-

قران كالغوى معنيٰ

10295\_(قولد: لُغَةَ الْجَهْعُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ) يعنى حج اورعمره يا ان كى علاده كوجمع كرنا- "الصحاح" مي ب:قرن بالحج والعمرة قرانا بالكسر الخ حج اورعمره كوجمع كيا مصدر قاف كركسره كرماته بهدة قرانا بالكسر الخ حج اورعمره كوجمع كيا مصدر قاف كركسره كرماته بهدة قرانا بالكسر الخ

<sup>1</sup> ـ شرح معانى الآثار، ابوجعفر طحاوى، كتاب مناسك العج، باب ما كان النبى المنظيرة معرم الى حجة الوداع، 2 صحيح بخارى، كتاب العج، باب تول النبى المنطق العتيق وادمبارك، جلد 1 مسفح 669، مديث نمبر 1436

رَأَنْ يُهِلَّ، أَىٰ يَرُفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ (بِحَجَّةٍ وَعُهُرَةٍ مَعًا) حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ يُحْرِمَ بِالْعُهُرَةِ أَوَّلَا ثُمَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، أَوْ عَكُسهُ بِأَنْ يُدْخِلَ إِحْرَامَ الْعُهُرَةِ عَلَى الْحَجِّ

یعنی دونوں کے لیے تلبیہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرے دونوں کا جمع کرنا حقیقت کے اعتبار سے ہویا تھم کے اعتبار سے ہو۔ تھم کی صورت یہ ہے کہ وہ پہلے عمرہ کا احرام باندھے پھر جج کا احرام باندھے قبل اس کے کہ وہ عمرہ کے چار چکرلگا چکا ہویا اس کے برعکس صورت ہوائی طرح کہ وہ عمرہ کے احرام کو حج پر داخل کرے

یعنی میں نے دو اونٹوں کو ایک ری میں جمع کر دیا۔ اس ری کو قران کہتے ہیں۔ قربنت الشیء بالشی میں نے ایک شے کو دوسرے شے کے ساتھ ملادیا۔ قربتند میں اس کا ساتھی بنا۔اس سے قران الکواکب ہے۔

قران کی شرعی تعریف

10296\_(قوله: أَیْ یَرُفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِیَةِ) یه الهال کی حقیقت کی تغییر ہے ورنہ اس سے یہاں مراد نیت کے ساتھ تلبیہ کہا ہال کے ساتھ تعبیر کیا اس امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنامستحب ہے، ''بح''۔

حج قران کی شرا ئط

10297\_ (قولہ: مَعًا حَقِيقَةً) يعنى دونوں كوايك زمانہ ميں احرام ميں جمع كردے يا حكما جمع كردے۔اس كى صورت بيہ كددونوں ميں سے ايك كے احرام كودوسرے كے احرام سے مؤخركرے اور دونوں كوافعال ميں جمع كردے بياز روئے تھم دواحراموں كوجمع كرناہے۔

"اللباب" میں حج قران کی سات شروط کو ثنار کیا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عمرہ کے تمام یاا کثر چکروں سے پہلے حج کا احرام باندھ لے اگر وہ عمرہ کے اکثر چکروں کے بعد حج کااحرام باندھے گا یعنی حج کی نیت کرے گا تووہ حج قران کرنے والا نہیں ہوگا۔

(۲)وہ حج کی نیت عمرہ کوفاسد کرنے سے قبل کرے۔

(٣) وہ عمرہ کا مکمل طواف یا اکثر طواف وقوف عرفہ سے پہلے کرے اگراس نے عمرہ کا طواف نہ کیا ہو یہاں تک کہ زوال کے بعداس نے وقوف کرلیا تو اس کا عمرہ ختم ہوجائے گا ،اس کا قران باطل ہوجائے گا اور دم قران اس سے ساقط ہوجائے گا۔ اگراس نے عمرہ کے طواف کے اکثر چکر لگالیے پھراس نے وقوف کیا تو باقی مائدہ چکر طواف زیارت سے پہلے کرلے۔

(۳) وہ حج اورعمرہ دونوں کو فاسد ہونے ہے محفوظ رکھے اگر اس نے وقوف عرفہ اورعمرہ کے طواف کے اکثر چکروں سے پہلے جماع کرلیا اس کا قران باطل ہوجائے گا اور اس کا دم ساقط ہوجائے گا۔اور اگروہ ہدی کا جانور ساتھ لے گیا تھا تو اس جانور کے ساتھ جوسلوک چاہے کرے۔ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لِلْقُدُومِ وَإِنْ أَسَاءَ، أَوْ بَعُدَهُ وَإِنْ لَزِمَهُ دَمْرَ مِنْ الْبِيقَاتِ) إِذْ الْقَارِنُ لَا يَكُونُ إِلَّا آفَاقِيًا قبل اس ككدوه طواف قدوم كرے اگر چه اس نے خلاف سنت نعل كا ارتكاب كيا ہے يا طواف قدوم كے بعد ايسا كرہے اگر چه اس پردم لازم ہوجائے گا۔ كيونكه رحج قران كرنے والا آفاقى ہى ہوسكتا ہے۔

(۵)وہ عمرہ کممل طواف یا اس کا اکثر اشہر حج میں کرے اگر اس نے اشہر حج سے پہلے طواف کے اکثر چکر لگا لیے تووہ حج قران کرنے والانہیں ہوگا۔

(٢)وه آفاتی ہواگر چاس کا آفاتی ہونا حکما ہو۔ کی کے لیے کوئی حج قران نہیں گرجب وہ اشہر حج سے پہلے آفاق کی طرف نکل حائے۔

(۷) اس کا جج فوت نہ ہو۔اگر اس کا جج فوت ہوجائے تو وہ جج قر ان کرنے والا نہ ہو گا اور دم ساقط ہوجائے گا۔ جج قر ان کی صحت کے لیے بیشر طنبیں کہ اس کا اپنے اہل کے ہاں المام (لوٹنا) نہ ہو۔کوفہ کا ایسا شخص جوعمرہ کا طواف کرچکا اگروہ اپنے اہل کی طرف لوٹے تو بھی اس کا حج قر ان صحیح ہوگا۔اس کی کممل بحث اس میں ہے۔

10299\_(قوله: وَإِنْ أَسَاءً) يعنى اس پر دم شكر ہے كيونكه اساءت قليل ہے اور عمره كو چھوڑنا واجب نہيں، ''شرح اللباب''۔

10300\_(قوله: أَوْ بَعُدَهُ) لِعِنى اس مِيں شروع ہونے کے بعد اگر چھوڑ ابعد ہویا اس کے کمل کرنے کے بعد۔ خواہ اسے طلق سے پہلے داخل کیا یااس کے بعد داخل کیا۔ اگر چہید داخل کرنا ایام تشریق میں ہویا طواف کے بعد ہو۔ کیونکہ اس پر بعض واجبات جج باتی ہیں پی وہ فعل کے اعتبار سے دونوں کو جع کرنے والا ہوگا۔ اصح بیہ ہے کہ اس پر عمرہ کو چھوڑ دینا واجب ہے اور اس پر دم اور تضالا زم ہوگا۔ اگر وہ اسے نہ چھوڑ ہے تو اس پر دم جبر لا زم ہوگا۔ کیونکہ اس نے دونوں کو جمح کیا ہے جس طرح '' شرح اللباب' میں ہے۔ مسئلے کی تفصیل جنایات کے آخر میں (مقولہ 10825 میں) آئے گ

10301\_(قوله:إذْ الْقَادِنُ لَا يَكُونُ إِلَّا آفَاقِيًا) يعنى آفاتى ميقات سے ياس سے پہلے احرام باند ھے گااور بغير احرام باند ھا تواس پردم احرام كاس كا آ گے گزرنا حلال نہيں يہاں تك كه اگروه ميقات سے آ گے چلا گيا پھراس نے احرام باندھا تواس پردم لازم ہوگا جب تك اس كی طرف محرم كی حيثيت ميں نہلو ئے ۔جس طرح عنقريب باب مجاوز الميقات بغيراحرام ميں عنقريب آ ئے گا، '' ح''۔

ُّ (أَوُ قَبُلَهُ فِى أَشُهُرِ الْحَجِّ أَوُ قَبُلَهَا وَيَقُولَ) إِمَّا بِالنَّصْبِ وَالْهُزَادُ بِهِ النِّيَّةُ، أَوْ مُسْتَأَنَفٌ وَالْهُزَادُ بِهِ بَيَانُ السُّنَّةِ، إِذْ النِّيَّةُ بِقَلْبِهِ تَكُفِى كَالصَّلَاةِ مُجْتَبًى (بَعُدَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّ أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُبُرَةَ فَيَسِّهُهُمَا لِى وَتَقَبَّلُهُمَا مِنِي

یامیقات ہے قبل جج کے مہینوں میں یا جج کے مہینوں سے پہلے اور نماز کے بعدوہ کے۔یقول یفعل نصب کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد نیت ہے یا جملہ متانفہ ہے اور اس سے مراد سنت کا بیان ہے کیونکہ دل سے نیت کافی ہوجاتی ہے جس طرح نماز کے لیے کافی ہوتی ہے،''مجتبٰی''۔اے الله! میں حج اور عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں پس دونوں کومیرے لیے آسان کردے اور مجھ سے دونوں کو قبول فرما۔

صل کلام یہ ہے کہ یہ میقات ہے،اس ہے پہلے اوراس کے بعد سے جے لیکن یہ قید ذکر کی ہے کہ جج قران کرنے والا آفاقی ہوتا ہے۔'' البحر'' میں کہا:'' زیلعی'' میں جوقول ہے بیاس ہے بہتر ہے۔میقات کی قیدلگانا بیا تفاقی ہے۔

10302 \_ (قوله: أَوْ قَبْلَهُ) يعني اگروه النه گھر سے احرام باندہ ليتا ہے توبياس آدمی کے ليے افضل ہے جواس پر قادر ہوورنہ بيد مگروه ہوگا جس طرح پہلے (مقولہ 9755 ميں) گزر چکا ہے اوران کا قول او قبلها يعنی تج کے مہينوں سے پہلے ليکن ميقات زمانی پر احرام کومقدم کرنا مطلقاً مگروہ ہے جس طرح بي بھی (مقولہ 10297 ميں) گزر چکا ہے بياحرام کے متعلق ہے۔ جہال تک افعال کا تعلق ہے تو جج کے مہينوں ميں ان کی اوائيگل ضرورت ہے جس طرح ہم نے ابھی ان کو بيان کيا ہے اس طرح که عمرہ کے طواف کا اکثر حصہ اس کی پوری می اور جج کی معی جج کے مہينوں ميں ہو ليکن ' الحيظ' ميں بيو ذکر کیا ہے اس طرح که عمرہ کے طواف کا اکثر حصہ اس کی پوری می اور جج کے مہينوں ميں ہوں۔ گويا ان کی دليل وہ روايت ہے جوامام کیا ہے: قران ميں بيشر طنہيں کہ عمرہ کے طواف کے اکثر چکر جج کے مہينوں ميں ہوں۔ گويا ان کی دليل وہ روايت ہے جوامام ' حمر'' دلینے ہے سے مروی ہے: اگر اس نے اپنے عمرہ کا طواف رمضان شریف میں کیا تو وہ جج قران کرنے والا ہوگا اوراس پر کوئی وم لازم نہيں ہوگا اگر اس نے اپنے عمرہ کا طواف جے مہينوں ميں نہ کیا۔ '' الفتح'' ميں اس کا جواب دیا ہے۔

اس روایت میں قران جمع کے معنی میں ہے قران شری کے معنی میں نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے انہوں نے قران جوشری معنی میں ہے اس کے لازم کی نفی ہے۔ اس کی مکمل بحث معنی میں ہے اس کے لازم کی نفی ہے۔ اس کی مکمل بحث '' ابح'' میں ہے۔ لیکن'' شرح اللبا ب' میں کہا: میرے لیے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معنی شری کے اعتبار سے قارن ہے جس طرح امام وغیرہ کے اطلاق سے متبادر معنی سمجھ آتا ہے کہ وہ جج قران کرنے والا ہے۔ اس کی دلیل ہے جب اس نے ممنوع فعل کا ارتکاب کیا تواس پر جز استعدد ہوگئی اور اس کی غایت ہے ہے کہ اس پر شکر کی ہدی نہ ہوگ ۔ کیونکہ وہ مسنون طریقہ پرواقع نہیں ہوئی ۔ تامل

10303\_(قولد: إمَّا بِالنَّصْبِ الخ) اس كا عاصل يہ ہے جس طرح '' البحر' ميں ہے: ان كا قول ويقول اگريهل پر عطف كى وجہ سے منصوب ہوتو يہ تمام حد ميں سے ہوگا اور قول سے مرادنيت ہوگی تلفظ نہيں ہوگا۔ كيونكہ يہ شرطنهيں اگروہ مرفوع ہواور جملہ مستانفہ ہوتو يہ سنت كا بيان ہوگا كيونكہ قج قران كرنے والے كے ليے سنت يہ ہے كہ وہ اس كا تلفظ كرے اور ول سے

وَيُسْتَحَبُّ تَقَدُّمُ الْعُهُرَةِ بِالدِّرِكِي لِتَقَدُّمِهَا فِي الْفِعْلِ رَوَطَافَ لِلْعُهُرَةِ) أَوَّلَا وُجُوبًا، حَتَّى لَوْنَوَاهُ لِلْحَجِّلَا يَقَعُ إِلَّا لَهَا (سَبْعَةَ أَشُوَاطٍ، يَرْمَلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَوْلِ، وَيَسْعَى بِلَاحَلْقِ، فَلَوْحَلَقَ لَمْ يَحِلَّ مِنْ عُهُرَتِهِ

عمرہ کا پہلے ذکر کرنا بیمستحب ہے کیونکہ عمرہ فعل میں پہلے ہوتا ہے۔اور وجو بی طور پروہ پہلے عمرہ کا طواف کرے یہاں تک کہ اگر چہوہ حج کی نیت کرے کہ وہ طواف عمرہ کا ہی ہوگا۔وہ طواف کے سات چکر لگائے پہلے تین میں رمل کرے اور حلق کے بغیروہ سعی کرے اگروہ حلق کرائے تو وہ عمرہ سے فارغ نہیں ہوگا

اس کی نیت اسے کفایت کرجائے گی۔ ' آلنہ' میں پہلی تجبیر پر بیاعتراض کیا ہے: ارادہ نیت کاغیر ہے پس حق بیہ ہے کہ بیصد میں سے نہ ہو ۔ نیت اسے کفایت کرجائے گی ۔ ' آلنہ' میں پہلی تجبیر پر بیاعتراض کیا ہے: ارادہ نیت کا فیر ہے اورعزم ارادہ کاغیر ہے اورعزم وہ ہوتا ہے اورعزم ارادہ کاغیر ہے اورعزم وہ ہوتا ہے جو اس کے بعد تلبیہ کے وقت ہوا ہے جس طرح اس کی وضاحت (مقولہ 9835 میں ) باب الاحرام میں گزر چکی ہے، تامل ۔ اگر اس سے مراد نیت لی جائے تو تعریف میں اسے داخل نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ بیا ایک شرط ہے جو ماہیت سے خارج ہے۔ بعض اوقات اس کا یہ جو اب تا ہے کہ ماہیت شرعہ کا یہاں نیت کے بغیر وجود نہیں ، تامل ۔ ہم نے وہاں نیت کے تفظ کے تھم پر گفتگوذ کرکردی ہے۔ فاقہم

10304\_(قوله: وَيُسْتَعَبُ الخ) مصنف نے اس کومؤخر کیا ہے اس بات کا شعور دلانے کے لیے کہ قارن کے حق میں عمرہ قج کے تابع ہے۔ اسی وجہ سے عمرہ کی سعی کے بعد محض طلق کرانے سے عمرہ کے احرام سے فارغ نہیں ہوتا، ''قبستانی''۔ 10305\_(قوله: وُجُوبًا) کیونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے فَتَنْ تَسَتَّ عَبِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَتِّ (البقرہ: 196) اور جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرہ کا حج کے ساتھ ۔ تج کوغایت بنایا ہے اطلاق قر انی اور عرف صحابہ کی وجہ سے متعہ کے معنی میں ہے۔ کیونکہ شرعی معنی میں متعہ کا لفظ حج تمتع اور حج قر ان دونوں کوشامل ہے جس طرح ''افتح'' میں اسے ثابت کیا ہے۔

10306\_(قولد: لَا يَقَعُ إِلَّالَهَا) كونكه بم في پہلے اے (مقولہ 10240 میں) بیان كرد يا ہے كہ جس فے طواف جس كے وقت میں كیا تو وہ طواف ای كی جانب ہے واقع ہوگا۔وہ نیت كرے، یا نیت نہ كرے۔باب كے آخر میں شارح كی كلام بھی اس بارے میں آئے گی۔

10307\_(قوله: سَبُعَدَّ أَشُوَاطٍ) شرط بيب كه ساتوں چكريا اكثر چكراشهر هج ميں واقع ہوں جس طرح ہم نے انجى (مقولہ 10297 ميں) بيان كيا ہے۔

10308\_(قوله: يَزْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولِ) لِعنى وه اس كے پورے طواف بيس اضطباع كرے كا پھروه اس كى دو ركعت نماز پڑھے گا۔"لباب" وشرحہ

10309\_(قوله: بِلَاحَلْقِ) اگرچاس نے افعال عمرہ پورے اداکر لیے ہیں مگر عمرہ کے احرام سے فارغ ہوناممنوع ہے۔ کیونکہ وہ حج کا احرام باندھ چکا ہے ہی اس کا حلالی ہونا حج کے افعال سے فارغ ہونے پرموقوف ہے، 'شرح اللباب'۔

وَلَزِمَهُ دَمَانِ (ثُمَّ يَحُجُّ كَمَا مَنَ فَيَطُوفُ لِلْقُدُومِ وَيَسْعَى بَعْدَةُ إِنْ شَاءَ (فَإِنْ أَنَّ بِطَوَافَيْنِ) مُتَوَالِيَيْنِ (ثُمَّ سَعْيَيْنِ لَهُمَا جَازَ وَأَسَاءَ

اوراس پردودم لازم ہوں گے بھروہ جج کرے گا جس طرح گزر چکا ہے اوروہ طواف قدوم کرے گا ادراس کے بعد سعی کرے گااگر چاہے۔اگر جج قر ان کرنے والا دوطواف پے در پے کرے پھران کے بعد دوسعیاں کرے تواس کے لیے جائز ہوگا اوراس نے سنت کے خلاف کام کیا

10310\_(قوله: وَلَزِمَهُ دَمَانِ )لجنايته على احرامين ـ "بحز" ـ بيام ظاہر ہے اور" ہدايہ ميں جوتول ہے وہ اس كے خلاف ہے: من انه جناية على احرام الحج ـ جس طرح" النهر" ميں اسے واضح كيا ہے ـ

10311\_(قولە: كَهَا مَرًّ) يعنى جِ مفرديس گزرچكا ہے۔

10312\_ (قوله: وَيَسُعَى بَغْدَةُ إِنْ شَاء) يَعَنُ الرَّ چَاجِتُوطُواف افاضه كے بعدوہ سِمَى كرے۔ اور بہلی صورت (طواف قدوم كے بعد سعى ) حج قر ان كرنے والے كے ليے افضل ہے ياوہ سنت ہے دوسرى اس كے خلاف ہے۔ كيونكه اس كى سعى مؤخر كرنا افضل ہے اس ميں اختلاف ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے (مقولہ 10024 ميں) بيان كرديا ہے۔

#### بمثبي

اس قول نے بیفائدہ دیا ہے کہ وہ اضطباع کر ہے اور طواف قدوم میں رال کرے اگر وہ حقی پر مقدم کرے جس طرح "الملباب" میں تصریح کی ہے۔ اس کے شارح قاری نے کہا: یہ وہ قول ہے جس پر جمہور ہیں کہ ہرا بیا طواف جس کے بعد سعی ہوتو اس میں رمل سنت ہے۔ "کر مانی" نے اس پرنص قائم کی ہے۔ کیونکہ انہوں نے باب القران میں کہا ہے: وہ طواف قدوم کرے اور وہ رمل بھی کر ہے کیونکہ بیدا بیا طواف ہے جس کے بعد سعی ہے۔ ای طرح "دخزانہ الا کمل" میں ہے۔ وہ عمرہ کے طواف میں اور طواف قدوم میں رمل کرے گا وہ جج افر ادکر نے والا ہوگا یا جج قران کرنے والا ہوگا مگر جو" زیلتی" نے سرو جی کی دالنا بید" نے نام وہ جی قران کرنے والا ہوگا مگر جو" ذیلتی" نے سرو جی کی النا بید" کے خلاف ہیں۔ قائم میں رمل کرے والا ہوگا تو وہ طواف قدوم میں رمل نہ کرے اگر اس نے طواف عمرہ میں رمل کے خلاف ہیں۔ قائم

10313\_(قوله: جَازَ) اے مطلق ذکر کیا ہے ہیں یہ قول اے شامل ہوگا جب وہ دونوں طوافوں میں سے پہلاعمرہ اور دوسرا حج کی نیت سے کرے یعنی طواف قدوم کرے، یا اس کے برعکس نیت کرے، یا وہ مطلق طواف کی نیت کرے اور تعیین نہ کرے، یا کسی اور طواف کی نیت کرے۔وہ نقلی ہو یا کوئی اور ہو۔ پس پہلاعمرہ کے لیے ہوگا اور دوسرا قدوم کے لیے ہوگا گا۔جس طرح'' اللباب' میں ہے۔

10314\_(قولہ: وَأَسَاءَ) یعن عمر ہ کی سعی کومؤخر کر کے اور طواف تحیہ کواس پرمقدم کر کے اس نے سنت کے خلاف ممل کیا۔'' ہدائی'

#### وَلَا دَمَ عَلَيْهِ (وَ ذَبَحَ لِلْقِرَانِ) وَهُوَ دَمُرشُكْمٍ فَيَأْكُلُ مِنْهُ (بَعْدَ رَفِي يَوْمِ النَّخِي)

اوراس پرکوئی دم نہ ہوگا۔اوروہ حج قران کے لیے جانور ذبح کرے بیددم شکر ہے پس وہ اس میں سے کھائے اور بید ذبح یوم النحر کورمی جمار کے بعد ہو۔

10315 (قوله: وَلاَ دَمَرَ عَلَيْهِ) جَهال تك 'صاحبين' روانظه الماتحاق بتويظ المرب كونكه مناسك مي نقديم و تاخير' صاحبين' روانظير كرتا اور' امام صاحب' رائيس كنز ديك طواف تحيه سنت باوراس كا تزير' صاحبين' روانظيل كرتا وراس كا اور' امام صاحب' رائيس كنز ديك طواف تحيه سنت باوراس كا تزك كرنا دم كووا جب نهيس كرتا و كرس من كوكس من من من من المرجه اولى دم كووا جب نهيس كرك كا ورسعى كوكس ممل ميس من من واجب من كوجه بين كردا كا ورسعى كوكس من من المرح طواف مين من من واجب نهيس كردا كا ، ` بدايد' و

10316\_(قوله: وَذَبَحَ) یعی بھیڑ بکری ذیح کرے، بدنہ ذیح کرے یا بدنہ کا ساتواں حصہ ذیح کرے اور سب حصد دار قربت کی نیت کریں اگر چہجت مختلف ہو یہاں تک کہ اگران میں سے کوئی ایک گوشت کا ارادہ کرے توبیہ جائز نہیں ہو گاجس طرح باب اضحیہ میں آئے گا۔ اور اونٹ، گائے سے افضل ہے۔''الخانیہ' وغیر ہا میں ای طرح ہے۔''نہ''''البح'' میں یہ زائد کیا ہے: گائے میں اشتراک بھیڑ بکری ہے افضل ہے۔''شرنبلالیہ'' میں ''الو ہبانیہ'' کی تبع میں یہ قید لگائی ہے: جب گائے کے حصہ کی قیت بھیڑ بکری کی قیمت سے ذائد ہو۔

یہاں ان کا اشتراک میں اطلاق امر کے جواز کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ بغیر کسی فرق کے دم جنایت اور دم شکر میں ایسا کرنا جائز ہے۔ ''البح'' میں جوقول ہے وہ اس کے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے اسے دم شکر کے ساتھ خاص کیا ہے جس طرح اس کی وضاحت جنایات کے شروع میں (مقولہ 10407) آئے گا۔''اللباب' میں کہا ہے: ذئ کے وجوب کی شرائط سے ہیں۔اس پرقدرت ، جج قران کا سیح ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور آزاد ہونا۔ مملوک پر روزہ واجب ہے ہدی واجب نہیں۔اور سے مکان جو جرم ہے اور زمان ، جوایا منح ہیں کے ساتھ خاص ہیں۔

10317\_(قوله: وَهُوَ دَمُر شُكْمِ) كيونكه الله تعالى في حج كمبينوں ميں ايك بى سفر كے ساتھ دوعبادتوں كوجمع كرنے كي تطبيق دى، "لباب" \_

10318\_(قوله: فَيَاْكُلُ مِنْهُ) يَعِن اس قربانى سے وہ عاجى خود كھائے گاجس طرح آگے (مقولہ 10530 ميں)
آئے گا اور اس ميں سے كى شے كوصدقه كرنا واجب نہيں۔ اور بيم ستحب ہے كداس ميں سے تيسرا حصہ صدقه كرد ہے، تيسرا حصہ كھائے اور تيسرا حصہ ذخيرہ كرے يا تيسرا حصہ ہديد دے دے۔"لباب"۔ اس كے شارح نے كہا: آخرى قول يعنی اويھى دى الشلث بيثانی ويطعم الشلث كابدل ہے اگر چيد بدائع" كا ظاہر بيہ ہے كہ يہ تيسر بے قول كابدل ہے۔

10319\_(قولد: بَغْدَ رَفِي يَوْمِ النَّغْمِ) يعنى جمره عقبه پررى كے بعد طلق كرانے سے پہلے اى دليل كى وجه سے جوگزر چكى ہے، 'اللباب' كى عبارت بيے: بيدواجب ہے كه بيرى اور طلق كے درميان ہو۔

لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ (وَإِنْ عَجَزَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) وَلَوْ مُتَفَيِّقَةٌ (آخِمُهَا يَوْمُ عَهَفَةَ) نُذُبًا رَجَاءَ الْقُدُرَةِ عَلَى الْأَصْلِ، فَبَعْدَهُ لَا يُجْزِيهِ فَقَوْلُ الْمِنَحِ كَالْبَحْمِ بَيَاكُ لِلْأَفْضَلِ

کیونکہ ترتیب واجب ہے۔اگروہ جانور ذکح کرنے سے عاجز ہوتو تین دن روزے رکھے اگر چدوہ متفرق ہوں جن میں سے آخری دن بوم عرفہ ہوگا۔ یہ تاخیر مستحب ہے۔ کیونکہ اصل پر قدرت کی امید ہوتی ہے اس کے بعدروزہ اسے کفایت نہیں کرےگا۔اور''منخ'' کا قول جو'' البحر'' کے قول کی طرح ہے بیا فضلیت کا بیان ہے۔

10320\_(قوله: لِوُجُوبِ التَّزَتِيبِ) يعنى تينوں امور ميں ترتيب واجب ہے۔ رئی جمار پھر ذرج اور پھر طلق جس طرح تيرے قول كے حروف كى ترتيب ہے: د ذھ۔ جہاں تك طواف كا تعلق ہے تو اس كى ترتيب ان ميں سے كى چيز پر واجب نہيں۔ جج افراد كرنے والے پر دم نہيں پس اس پررى اور طلق ميں ترتيب واجب ہے۔ جس طرح ہم نے اسے پہلے واجبات الحج ميں (مقولہ 9689 ميں) بيان كرديا ہے۔

10321\_(قوله: وَإِنْ عَجَزَ)اس طرح كهاس كَى ملكيت ميں ضرورت سےزائدا تنامال نه ہوجس كے ساتھ وہ قربانى كا جانورخريد سكے اور نه ہى جانوراس كى ملك ميں ہو۔''لباب''۔اس سے غنى كى حد معلوم ہوجاتى ہے جو يہال معتبر ہوتا ہے۔اس ميں اور بھى اقوال ہيں۔''الظہيري' كى كلام سے معلوم ہوجاتا ہے كہ يبار اور اعسار ميں معتبر مكه كرمہ ہے۔كيونكه يہى دم كامكان ہے جس طرح بعض علما نے سندى كى'' منسك كبير'' سے قول نقل كيا ہے۔

10322\_(قوله: وَلَوْ مُتَفَيِّقَةً) اس قول كساته بداشاره كيا ہے كه تابع لازم نبيں۔اى كى مثل تكم سات روزوں ميں ہے اوراس امر كى طرف اشاره كيا كه دونوں ميں بيدر بيروز بركھناافضل ہے جس طرح "اللباب" ميں ہے۔

10323 \_ (قولد: آخِرُهَا یَوْمَ عَرَفَةَ) اس طَرح کُه وه ساتوی، آهُوی اورنوی ذی الحجه کوروزه رکھے۔ "شرح اللباب" میں کہا: اگرروزه اسے عرفات، وقوف عرفه اور دعاؤل میں ضغف پیدا کرے گاتومستحب بیہ دوگا کہ ان ایام پراسے مقدم کیا جائے ۔ یہاں تک کہ بیقول کیا گیا ہے: ان دنوں میں روزه رکھنا مکروه ہوگا اگرروزه ان دنوں کے حقوق ادا کرنے میں کمزوری پیدا کرتا ہو۔ "الفتح" میں کہا: بیم کروہ تنزیبی ہے۔ ہال مگراس کے اطلاق برے ہول تو بیاسے ممنوع عمل میں واقع کرسکتا ہے۔

10324\_(قوله: نُدُبُا رَجَاءَ الْقُدُرَةِ عَلَى الْأَصْلِ) كيونكه الروه ساتوين ذى الحجه اوراس كے بعد دنوں سے پہلے تين روزے رکھتو احتال موجود ہے كہ وہ اصل پر قادر ہوجائے تواس پر دم دينا واجب ہوگا اوراس كاروز ولغوہ وگا۔ اى وجہ سے ان دنوں تك روز ه كوموخر كرنامستحب ہوگا يہ جملہ بعض نسخوں سے ساقط ہوگيا ہے۔

 فِيهِ كَلَامٌ (وَسَبْعَةُ بَعْكَ) تَمَامِ أَيَّامِ (حَجِّهِ) فَنَضًا أَوْ وَاجِبًا، وَهُوَ بِمُضِيِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (أَيُنَ شَاءَ) لَكِنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ لَا تُجْزِيهِ لقوله تعالى (وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ)

اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔اورسات روزے اس کے جج کے ایا مکمل ہونے کے بعدوہ جج فرض ہو یا واجب ہو۔اور ایام جج کی تکمیل ایام تشریق کے گزرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔وہ بیروزے جہاں چاہے رکھے لیکن ایام تشریق کے روزے اسے کفایت نہ کریں گے۔کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے اور سات روزے جب تم واپس لوٹو۔

فاتت الثلاثة تعين الدمركم الهكياب

10326\_(قوله: فِيهِ كَلَامٌ) اس مسلميں صاحب "النهر" كى پيروى كى ہے۔ اس ميں اعتراض كى تخبائش ہے كيونكه مصنف كا قول آخرها يوم عرفقه دو چيزوں پردلالت كرتا ہے (۱) ساتويں ذى الحجه اور اس كے بعد جودودن ہيں ان سے پہلے وہ روزہ ندر كھے (۲) وہ يوم نحر سے روزے كومؤخر نه كرے۔ پہلا امر مندوب ہے اور دوسرا واجب ہے جب مصنف نے دوسرے كى تصرت كى ۔ كيونكه كہا: فان فاتت الثلاثة الختو" المنح" "البحر" كى ا تباع ميں اس قول آخرها يوم عرفة پراكتفا كيا ہے تاكہ مندوب كى وضاحت كرے ۔ ليكن بعض اوقات يہ كہا جاتا ہے كہ ان كے قول فان فاتت الخر مندوب كى وضاحت كرے ۔ ليكن بعض اوقات يہ كہا جاتا ہے كہ ان كے قول فان عات الخر مندوب كى وضاحت كرے دائل كے قول آخرها يوم المنحر ہے واجب كا بيان ہے وہ تا اس مندوب ير تنبيه كو ذائد كريا ہے۔ " فا مل"

10327\_(قولد: بَعْدَ تَمَامِ أَيَّامِر حَجِّهِ) زياده بهتريه بكرايام كى جگه اعمال كالفظ ذكركرتے جسطرح "البح" ميں كيا ہے - كيونكه ان كا قول فرضا او واجبا اچھا ہوجاتا - كيونكه بيطواف زيارت، رى ، ذبح اور حلق سب اعمال كو عام ہوگا اور اس كي مناسب ہوتا جس پرآيت كوممول كيا ہے يعنى جواعمال سے فارغ ہونے پرا سے محول كيا ہے -

10328\_(قولد: وَهُو) لِعِنى ذكوره تمام ايام تشريق كرّرنے كے ساتھ موگا۔ كيونكدان ميں سے تيسرادن اس آدى كے ليے رى كا ہے جواس وقت منى ميں قيام يذير ہو۔

10329 \_ (قوله: أَيَّنَ شَاءَ) يه صامر كے متعلق ہے يعنى وہ سات روز ہے جس جَلّه چاہے رکھے مكه مَرمه ميں ياكى اور جَلّه ركھے۔

10330 ۔ (قولہ: لَکِنَّ الخ) میاستدراک ان کے قول دھو بہعنی ایام التشہیق کے بعد اچھانہیں،'' ک''۔ شاید اس کی وجہ اس اعتراض کو دور کرنا ہے جس کا وہم ان کے قول دھو النج سے ہوتا ہے یعنی بیصحت کی شرطنہیں بلکہ کراہت کی نفی کے لیے شرط ہے جس طرح منذوز وغیرہ میں ہے۔ کیونکہ اگر وہ ان دنوں میں روزہ رکھ لیتا تو یہ کراہت کے ساتھ صحیح ہوتا۔ تامل

10331\_ (قوله: لقوله تعالى الخ) يدان كيول اين شاء كى علت بياس كا قرينة تفريع بي استدراك كي

أَىٰ فَرَغْتُمْ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ، فَعَمَّ مَنْ وَطَنْهُ مِنَّى أَوْ اتَّخَذَهَا مَوْطِنًا (فَإِنْ فَاتَثُ الثَّلَاثَةُ تَعَيَّنَ الدَّمُ) فَلَوْلَمُ يَقْدِرُ تَحَلَّلَ وَعَلَيْهِ دَمَانِ، وَلَوْقَدَرَ عَلَيْهِ فِي أَيَّامِ النَّحْ، قَبْلَ الْحَلْقِ بَطَلَ صَوْمُهُ

یعنی جبتم افعال جج سے فارغ ہوجاؤیہ تول اسے عام ہے جس کا وطن منی ہویا اس نے اسے وطن بنالیا ہو۔اگرایا م جج میں تمین روز سے فوت ہو گئے تو دم متعین ہوجائے گا۔اگروہ دم پر قادر نہ ہوتو احرام کھول دےاوراس پردودم لازم ہوں گے۔ اگروہ ایا منحرمیں حلق سے پہلے دم پر قادر ہوگیا تو اس کے (پہلے ) روز سے باطل ہوجا کیں گے۔

علت قرار دینا جائز ہے۔ کیونکہ الله تعالی نے روز وں کا وقت فراغت کے بعد کوقرار دیا ہے اور فراغت ایام تشریق کے بعد ہوتی ہے۔ بیسب اس امر پر مبنی ہے کہ ہمارے علیا نے رجوع کی تفییر افعال سے فراغت کوقر اردی ہے۔ کیونکہ بیفراغت رجوع کا سبب ہوتی ہے۔ پس مسبب ذکر کیا گیا اور سبب مراد لیا گیا ہے یہ بطور مجاز ہے۔ پس مراد وطن کی طرف حقیقة اوٹنائہیں جس طرح امام'' شافعی'' رائیٹھایے نے فر ما یا ہے۔ پس امام'' شافعی'' رائیٹھایے نے مکہ مرمہ میں بیروز سے رکھنے کوجائز قرار نہیں دیا۔ ہم نے اسے مجاز پر محمول کیا ہے بیاس فرع کی وجہ سے ہم برسب کا اتفاق ہے۔ وہ فرع یہ ہے کہ اگر اس کا اصلا وطن ہی نہ ہوتو اس پر اس نص کی وجہ سے ہوگا۔ اس کی مکمل وضاحت'' افتح'' میں ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی کی تفییر عام نہیں ہیں مجاز متعین ہوگیا۔ ''ابن کمال'' نے ''ہدائی' کی شرح میں دعویٰ کیا:
زیادہ قریبی معنی حقیقی پر اس کا حمل ہے وہ منی سے افعال جج سے فارغ ہونے کے بعد لوٹنا ہے کیونکہ جج کا ذکر ہو چکا ہے۔
''النہ'' میں اس پر اعتراض کیا ہے۔ کہ یہ بھی عام نہیں کیونکہ تکم اسے بھی عام ہے جومنیٰ میں مقیم ہے۔ اور اس سے رجوع تو صرف افعال جج سے فارغ ہونے کی صورت میں متحقق ہوگا تو جوقول مشائخ نے کیا ہے وہ اولی ہے۔ ای امر کی طرف شارح نے اس قول فعم من وطنع من وطنع منی الن میں اشارہ کیا ہے۔

میں کہتا ہوں:لیکن' افتح''میں کہاہے: سات روزوں کواعمال واجبہ کو کمل کرنے کے بعد منی سے لوٹنے سے پہلے ادا کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ بیتھ کم آیت میں رجوع پر معلق ہے اور جو امر شرط کے ساتھ معلق ہوتا ہے جب تک شرط نہ پائی جائے وہ امر متحقق نہیں ہوتا۔فلیتا مل

10332 \_ (قوله: فَإِنْ فَاتَتُ الشَّلَاثَةُ) اس كى صورت يہ ہے كہ وہ روز ہدر كھے يہاں تك كہ يوم نحر داخل ہو بائتودم متعين ہوجائے گا۔ كيونكدروزه دم كابدل تھا اورنس نے روز ہو تے كے وقت كے ساتھ فاص كيا ہے،" بحر"۔ 10333 \_ (قوله: فَلَوْلَمُ يَقُدِرُ ) يعنى اگروه دم پر قادر نہ ہوتو وہ طلق ياتقيم كے ساتھ احرام سے فارغ ہوجائے۔ 10334 \_ (قوله: فَلَوْلَمُ يَقُدِرُ ) يعنى الكروه دم پر قادر نہ ہوتو وہ طلق ياتقيم كے ساتھ احرام كھولنے كى وجہ ہوگا۔ 10334 \_ (قوله: وَعَلَيْهِ دَمَانِ ) يعنى اس پر ايك دم تمتع اور دوسرادم، وقت تے بل احرام كھولنے كى وجہ ہوگا۔ "بحر"مين" ہداية سے مروى ہے۔ اس كى مل بحث" البحر"مين ہاور جو ہم نے اس پر تعليق كھى ہے اس ميں ہے۔ 10335 \_ (قوله: وَلَوْ قَدَادَ عَلَيْهِ) عليه كي ضمير سے مراد دم ہے اور ان كا قول بطل صومه كامعنى ہے اس كے

روزے کا تھم باطل ہوجائے گا۔روز ہدی کا نائب ہوتا ہے اس امریس کہ وقت میں طنق اور تقصیر کے ساتھ حلال ہونا مباح ہے کیونکہ ہدی اس میں اصل ہے۔ کیونکہ اس میں اصل ہے۔ اور صرف تین روز ہدی ہدی ہونا جائز ہونے کے وقت ہدی کا نائب ہیں۔ پس روز ہ کا مقصود حلق اور تقمیر کے ساتھ احرام سے فارغ ہونے کے وقت ہدی کا نائب ہیں۔ پس روز ہوگا تو نائب کے ساتھ احرام سے فارغ ہونے کے مواج ہونے کی وجہ سے اصل واجب ہوجائے گا۔ جس طرح تیم کرنے والاتیم ساتھ مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے اصل پر قادر ہوجائے ( تو وہ وضوکر سے ) اگر وہ حلق کے بعد یا حلق سے پہلے کیان ایا میں ساتھ نماز پڑھنے سے قبل وقت میں پائی پر قادر ہوجائے ( تو وہ وضوکر سے ) اگر وہ حلق کے بعد یا حلق سے پہلے کیان ایا اس کے بعد ہدی پر قادر ہوجائے تو معالم مختلف ہوگا۔ اس وجہ سے '' فتح القد پر'' میں کہا: اگر وہ تین روز وں کے درمیان یا ان روز وں کے بعد ہدی پر قادر ہوجائے گا۔ کیونکہ سے نائب کے ساتھ تھم کے ادا سے پہلے کہ وہ اصل پر قادر ہوگیا تو نائب باطل ہوجائے گا۔ اور اگر وہ حلق کے بعد ہدی پر قادر ہوا تو اس پر ہدی لازم نہ ہوگی۔ سے اور جب نائب کے ساتھ تھم کے ادا سے پہلے کہ وہ مات روز ہوں کے بعد ہدی پر قادر ہوا تو اس پر ہدی لازم نہ ہوگی۔ کیونکہ احرام سے فراغت حلق کے ساتھ حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اصل کا وجود نائب میں نقش واقع نہیں کرتا جس طرح تیم کیونکہ احرام سے فراغت حلق کے ساتھ خماز پڑھ ہے۔

کیونکہ احرام سے فراغت حلق کے ساتھ حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اصل کا وجود نائب میں نقش واقع نہیں کرتا جس طرح تیم کے ساتھ نماز پڑھ ہے۔

ای طرح اگروہ ہدی نہ پائے یہاں تک کہ ایام ذرج گز رجا تھیں پھروہ ہدی پائے گویا وہ احرام کھول چکا پھراس نے ہدی پائی۔اگراس نے ایام تح میں روزے رکھے ساتھ ہی اس نے ہدی پائی تو دیکھا جائے گا اگر ہدی یوم خرتک باقی رہی تو روزے اسے کفایت نہ کریں گے کیونکہ وہ اصل پر قادر ہے۔اگر ذرج سے پہلے ہدی ہلاک ہوگئ تو بہ جائز ہوجا کیں گے۔ کیونکہ وہ اصل سے عاجز آ چکا ہے پس معتبر احرام سے فارغ ہونے کا وفت ہے۔اس کی مثل قاضی خان کی 'شرح الجامع''' المحیط''' زیلعی'' الدی اور'' البحر' وغیرہ مذہب کی معتبر کتب میں ہے۔

''شرنبلالی'' کا ایک رسالہ ہے جس کا انہوں نے''بدیعة المهدی لیا استیسہ من المهدی'' نام رکھااس میں انہوں نے اس امری خالفت کی ہے جوان کتب میں ہے۔ انہوں (صاحب''شرنبلالیہ'') نے ہدی کے وجوب کا قول کیا ہے کیونکہ یہ ایا منحر میں پائی گئ خواہ اس نے طلق کر ایا تھا یا طلق نہیں کرایا تھا۔ وہ علا کے اس قول سے تمک کرتے ہیں: مجز اور قدرت میں ایا منحر کا اعتبار ہوگا اور علانے اس کے بعد طلق نہونے کی جوشر طوذ کر کی ہے اس کور ک کردیا جوروز سے کو ہدی کے قائم مقام کرنے والی تھی۔ اور اس کا بھی دعویٰ کیا کہ'' افتح'' وغیرہ کا کلام اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ہدی کے ساتھ اصلاً اور طلق کے ساتھ اصلاً اور طلق کے ساتھ نیابۂ طللی ہوگا اور اس پر دلالت کرتا ہے کہ طلق ہدی کا نائب ہے۔ آپ پریدام خفی نہیں ہوگا کہ یہ'' افتح'' کی کلام میں سے نہیں ہوا کہ یہ گئی نہیں کہ منقول کا اتباع واجب ہے پس اس رسالہ پر اعتماد نہ کیا جائے گا۔ میں نے اس کے حاشیہ میں، متحد دمقا مات پر اس میں جوظل ہیں، ان کی وضاحت کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

(فَإِنْ وَقَفَ) الْقَادِنُ بِعَرَفَةَ (قَبُلَ) أَكْثَرِ طَوَافِ (الْعُمُرَةِ بَطَلَتُ عُمُرَتُهُ، فَلَوْ أَنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشُوَاطٍ وَلَوْ بِقَصْدِ
 الْقُدُومِ أَوْ التَّطَوُّعِ لَمْ تَبُطُلُ، وَيُرْتِهُ هَا يَوْمَ النَّحْرِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمَأْتِي بِهِ مِنْ جِنْسِ مَا هُوَ مُتَلَبِّسْ بِهِ إِنَّهُ وَعِهِ فِيهَا
 وَتْتِ يَصْدُحُ لَهُ يَنْصَرِفُ لِلْمُتَلَبِّسِ بِهِ (وَقُضِيَتْ) بِشُرُوعِهِ فِيهَا

اگر جج قران کرنے والاعمرہ کے طواف کے اکثر چکرلگانے سے پہلے وقوف عرفہ کرلے تواس کاعمرہ باطل ہوجائے گا اگر اس نے چار چکرلگائے ہوئے ہوں اگر چہ طواف قدوم یا طواف تطوع کے ارادہ سے ہوں تواس کاعمرہ باطل نہ ہوگا اور یوم نحر کے دن اسے مکمل کرے گا قاعدہ یہ ہے جس کو بجالا رہا ہے یہ اس عبادت کی جنس سے ہے جس میں وہ اس وقت میں مشغول ہے جو وقت اس عبادت کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ عمل اس کی طرف پھر جائے گا جس میں شاغل تھا۔ اور اس میں اس کے شروع ہونے کا فیصلہ کردیا جائے گا

10336\_(قولد: فَإِنْ وَقَفَ) اگراس نے زوال شمس کے بعد وقوف کیا۔ کیونکہ زوال شمس سے قبل کا کوئی اعتبار نہیں اور وقوف کی قیدلگائی کیونکہ و محض مقام عرفات کی طرف متوجہ ہونے سے وہ عمرہ کو چھوڑنے والانہیں ہوگا۔ یہی قول سیح ہے۔ اس کی کمل بحث'' البح''میں ہے۔

10337\_(قولہ: بَطَلَتُ عُنْرَتُهُ) عمرہ باطل ہوجائے گا کیونکہ اس پرعمرہ کی ادائیگی متعذر ہو چک ہے کیونکہ وہ عمرہ کے افعال کی جج کے افعال پر بنا کرنے والا ہے بیطریقہ غیرمشروع ہے،''بحز''۔

10338\_(قوله: فَلَوْأَلَى الخ) يوان كِقُول قبل اكثر طواف العبرة سے احر از بـ

10339 \_ (قوله: لَمْ تَبُطُلُ) كيونكه وه عمره كاركن اداكر چكا ہے اوراس كے واجبات باتى ره گئے ہيں يعنی اقل چكراور سعى، ' بحر'' \_

10340 \_ (قوله: وَيُتِنَّهُ اَيُوْمَ النَّحْ ) يعنى يوم نحر كوطواف زيارت سے پہلے اس طواف كو كمل كرے "لباب" ۔
10341 \_ (قوله: وَ الْأَصْلُ أَنَّ الْمَأْتِيَ بِهِ) يعنى السے طواف كى مثل جس ميں اس نے طواف قدوم يا نقلى طواف كى مثل جس ميں اس نے طواف قدوم يا نقلى طواف كى من جنس يہ اس سے حال ہے۔ مايہ نسك كمعنى ميں ہے۔ هوكى ضمير بياس شخص كے ليے ہے جواس كو بجالاتا ہے۔ به ، له كي ضمير ماكى طرف لوث رہى ہے۔ في وقت يہ المهاتى كے متعلق ہے۔ جم نے اس قاعده كى فروع طواف صدر كے بال پہلے (مقولہ 10240 ميں ) ہى بيان كردى ہيں۔

20342 (قوله: وَقُضِيَتُ) يعنی ايام تشريق كے بعد ان كی قضا ہوگ۔" شرح اللباب"۔ اور بيبات پہلے گزرچکی ہے كہ كروہ بيہ كہ ان دنوں ميں عمرہ كا آغاز كيا جائے۔ تامل كہ مكروہ بيہ كہ ان دنوں ميں عمرہ كا آغاز كيا جائے۔ تامل 10343 دقوله: بِشُرُوعِهِ فِيهَا) كيونكه شروع كرنے كے ساتھ وہ عمرہ كوا بينے او پر لازم كرنے والا ہوتا ہے جس طرح كه نذر ہوتى ہے،" بحر"۔

(وَوَجَبَ دَمُ الرَّفُضِ) لِلْعُهُرَةِ، وَسَقَطَ دَمُ الْقِرَانِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّقُ لِلنُّسُكَيْنِ

اورعمرہ جیموڑنے کا دم واجب ہوگا اور دم قران ساقط ہوجائے گا کیونکہ اسے دونوں عبادتوں کی تو فیق نہیں دی گئی۔

10344 (قوله: وَوَجَبَ دَمُ الرَّفُضِ) كيونكه جو شخص عمره كاحرام عطواف ك بغير فارغ موجائ ال پردم واجب موات به المرح محصر بين بحر"-

10345\_(قولد : لِأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّقُ لِللنُّسُكَيْنِ) اے دونوں عبادتوں کو جمع كرنے كى تو فيق نبيں دى كئى كيونكه اس كاعمره باطل ہو گيا ہے جس طرح تجھے علم ہو چكا ہے ہیں وہ حج قران كرنے والانبيں ہوگا۔ والله تعالىٰ اعلم

# بَابُ التَّمَتُّعِ

(هُى لُغَةً مِنْ الْمَتَاعِ وَالْمُتْعَةِ وَشَنْعًا رأَنْ يَفْعَلَ الْعُمْرَةَ أَوْ أَكْثَرَأَشُوَاطِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَوْطَافَ الْأَقَلَ ن رَمَضَانَ

# مجتمتع کےاحکام

تمتع لغت میں متاع یا متعہ سے شتق ہے اور شرع میں اس سے مرادیہ ہے کہ وہ عمرہ یا اس کے اکثر چکر جج کے مہینوں میں لگائے۔اگروہ مثلاً رمضان شریف میں اقل چکر لگائے

تمتع کا ذکر قران کے بعد کیا کیونکہ دونوں عبادتوں سے انتفاع کے معنی میں شریک ہیں۔ قران کو پہلے ذکر کیا کیونکہ اس میں زیادہ نضیلت ہے،'' نہر''۔ لفظ تمتع کی لغوی شخفیق

الم 10346 (قوله: مِنْ الْمَتَاعِ) يمتاع ب شتق بي يونكة تتع مزيد في كامصدر ب اور مجرد مزيد مفيد كي اصل موتى مين المتتاع يامتاع يامتعه بين المتتاع يامتعه مين مثلت بين من المناع بين المارة المارة المناع بين المناع من المناع المن

میں چٹیل میدان میں اجنبی کی قبر پر تھبراہ اجنبی مفارق کی جانب ہے تھوڑ اسامتاع ہے۔

قبر کے ساتھ انس کو متاع قرار دیا ہے۔

ججتمتع كي شرعى تعريف

آ 10347 \_ (قوله: وَشَهُ عَا أَنْ يَفْعَلَ الْعُهُرَةَ ) يعنى عمره كيطواف كوكر يكونكر في كونكر في التعلق على مراكن من المعنى عمره في العبين العبين المعنى الموج في العبين المعنى الموج في العبين المعنى الموج في الموجود الموج في الموج

حجتمتع كىشرائط

"اللباب" میں ذکر کیا ہے کہ تمتع کی شرا کط گیارہ ہیں۔ (۱) وہ عمرہ کا کلمل طواف یا اکثر طواف جج کے مہینوں میں کرے

## مَثَلَاثُمَّ طَافَ الْبَاقِي فِي شَوَّالِ ثُمَّحَجَّ مِنْ عَامِهِ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَتُحُ

پھروہ شوال میں باقی ماندہ چکرلگائے بھرای سال حج کرتے وہ حج تمتع کرنے والا ہوگا۔'' فتح''۔

(۲) وہ عمرہ کا اجرام جی کے اجرام پر مقدم کرے (۳) وہ عمرہ کا کمل یا اکثر طواف جی کے اجرام ہے پہلے کرے (۴) عمرہ کا المام سے فاسد نہ کرے (۵) جی کو فاسد نہ کرے (۱) المام سے خد ہوجس طرح آئے ہی گارے اگر دہ خوہ کی طرف لوٹ اور جی کمر فی اگر سفر میں ہو۔ اگر وہ طواف اور جی کرے اگر سفر میں ہو۔ اگر وہ طواف کو کمل کرنے ہے جی الیے اٹل کی طرف لوٹ آئے بھر وہ جرم کی طرف لوٹ اور جی کرے اگر طواف کا کم خصد پہلے سفر میں ہوتو وہ جی ہتے گرا ہے اٹل کی طرف لوٹ آئے بھر جو دہ جرم کی طرف لوٹ اور جی کرے اگر طواف کا کم خصد پہلے سفر میں ہوتو وہ ہی ہتے گر نے والا ہوگا۔ پیشر طواف کا کم خوہ دو ہر ہے سفر میں ہوتو وہ جی ہتے کہ کہ مطابق ہو کہ دو توں کی ادا نیکی ایک سال میں ہو۔ اگر وہ موہ کہ کہ کو دونوں کی ادا نیکی ایک سال میں ہو۔ اگر وہ موہ کہ کہ کم در سے سال کرتے وہ وہ جی ہتے کہ کہ کی دونوں کے طواف اس سال کے جی کے مہینوں میں کر ہے اور دی جی دونوں کے در میان اس کا المام نہ ہو یا وہ وہ دو ہو جی ہتے کہ کہ محر مداس کا وہ موہ کر نے والا نہیں ہوگا۔ اگر وہ مثلاً دو ماہ کا عزم کرتا ہے اور وہ جی کرتا ہے تو وہ جی تھے کہ کم میں غیر محرم کی حیثیت ہو دوہ جی کرتا ہو یاوہ جی کہ کہ کم مداس کی طرف لوٹ آئے اور وہ عمرہ کرتا ہو یاوہ جی کرتا ہو وہ جی کہ کہ کر مداس کی طرف لوٹ آئے اور وہ عمرہ کرتا ہو یاوہ موہ الکا وہ اس نے عمرہ کا اکر ام ہو اور وہ کو کہ ہوگا اور اس کے عورہ ہو جب کہ اعتبار وطن بنانے کا ہے اگر مکہ کر مداس کی اظرف لوٹ آئے اور وہ جی تھے کہ کا حراس کی افاق میں ہوگا۔ اگر ان کرتا ہوگو وہ جی تھے کہ کہ کی کے سے کہ کہ کہ کی کے سے اور دن خوان الم کا مورٹ نے کہ کا جو اگر ان کی طرف لوٹ وہ وہ جی تھے کہ کہ کہ کی کے کہ کی کے سے اور ''خزانہ اکمل'' میں منع کو مطلق فر کر گیا ہے۔

10348\_(قوله: مَثَلًا) مرادیہ ہے کہ اس نے وہ طواف اشہر حج سے پہلے کیا اس میں رمضان شریف کامہینہ اور اس کاغیر برابر ہیں۔

10349۔ (قولد: مِنْ عَامِهِ) یعنی اس نے طواف کے سال جج کیا نہ کہ جس سال اس نے عمرہ کا احرام باندھا تھا جس طرح قول (مقولہ 10347 میں) گزر چکا ہے۔ اس قول نے یہ فاکدہ دیا ہے: اگر اس نے طواف کا اکثر تج کے مہینوں سے پہلے کرلیا تو وہ جج تمتع کرنے والانہیں ہوگا اگر چہوہ اس سال جج کرے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ اس طواف میں جنبی ہویا حدث کی حالت میں ہوپھروہ اس کا اس میں اعادہ کرے یا اعادہ نہ کرے کیونکہ محدث کا طواف اعادہ کے ساتھ خم نہیں ہوتا۔ اس طرح جنبی ہے اس کی مکمل بحث ' النہ'' میں ہے: جوآ دمی مکہ مکر مہیں عرب کے احرام کے ساتھ جج کے مہینوں سے پہلے داخل ہو جب کہ وہ جج کا ارادہ رکھتا ہوتو اس کے بارے میں حیلہ یہ ہے کہ دہ طواف نہ کرے بلکہ وہ مبرکرے یہاں تک کہ جج کے مہینے داخل ہو جا تھیں پھروہ طواف کرے کیونکہ جب وہ طواف کرے گائو

### قَالَ الْمُصَنِّفُ فَلْتُغَيِّرُ النُّسَخُ إِلَى هَذَا التَّعْرِيفِ

#### مصنف نے کہا: پس چاہے کہ کتب فقہ کواس تعریف کی طرف بدلنا چاہے

وہ عمرہ کا واقع ہوگا۔ پھر جب وہ عج کے مہینے داخل ہونے کے بعدوہ دوسرے عمرہ کا احرام باندھے اور اس سال حج کرے تو سب كے قول ميں و متمتع نه موكا \_ كيونكه و و كى كے تكم ميں موكا \_اس كى دليل مدے كداس كاميقات مكيوں كاميقات ب\_ 10350\_(قوله: فَلْتُغَيَّرُ النُّسَخُ )نسخ مرادوه ليا بجويس في اس فالصمتن من يايا بجوان حقول هو ان یحام بعموة من المیقات فی اشهر الحج و یطوف سے ہے۔ پس احرام کومقید کیا ہے کہ وہ میقات ہے ہوجب کہ یہ تیز ہیں بلكه اگروه اس كومقدم كرے توليقيح موكا۔اى طرح اگروه اس كومؤخركرے اگرچياس پردم لازم موجائے گاجب وه ميقات كى طرف نه لوٹا۔اوراس کا حج کے مہینوں میں ہونا قیدنہیں بلکہ آگروہ اس کومقدم کرے تو بغیر کراہت کے سیح ہوگا۔اورطواف میں مطلق قول کیا ہے۔ پس اس کا مقتضاب ہے کہ ضروری ہے کہ پوراطواف جج کے مہینوں میں ہو کیونکہ بیشرط ہے کہ احرام جج کے مہینوں میں ہواورطواف احرام کے بعد ہوتا ہے ساتھ ہی طواف کا اکثر حصدان مہینوں میں پایا جائے۔ای وجہ سے مصنف نے نسخوں کواس نسخہ کی طرف تبدیل کرنے کا کہا ہے جس نسخہ پرمصنف نے اعتاد کیا ہے وہ بیقول ہے: ان یفعل العمدة او اکثر اشواطها في اشهر الحج عن احرام بها قبلها او فيها ويطوف الخراى طرح "المنح" بين اس كرمطابق شرح كي باور اس كاذكربعينهماشرح مين بهى كيا باورشارح في اس ان كاقول عن احمام بها قبلها او فيهاما قط كردياب میں کہتا ہوں: شایدانہوں نے اطلاق سے استغنا کی وجہ سے اسے ساقط کیا۔ اس تعریف پر بھی اعتراض وار دہوتا ہے اگر اس نے ان دونوں کو دوسالوں میں احرام با ندھایا ایک سال میں احرام میں با ندھالیکن اس کا پنے اہل کے ہاں الماضیح ہوا۔ شارح نے دوسرے کو بھانپ لیا اور بعد میں جو تول آرہا ہے اس میں اپنے اس تول فی سفی واحد اللخ کے ساتھ قیدلگائی تو مصنف پريكهناضرورى تفاجس طرح "زيلعي" نے كها: ثم يجم من عامد ذلك من غيران يلم باهله الهاما صحيحا۔ کیکن اس پراعتراض وار دہوتا ہے جس طرح'' النہ''میں ہے: حج کوفوت کرنے والا جب عمرہ کے ساتھ اس احرام سے فارغ ہونے کوشوال تک مؤخر کرے اورشوال میں اس احرام ہے فارغ ہواور ای سال بچ کرے تو وہ حج تہتع کرنے والانہیں ہوگا۔ اس كاجواب بيدياجاتاب كمصنف كاقول ان يفعل العددة اسے خارج كرديتا بے كيونكد جج كوفوت كرنے والاعمر ونہيں كرتا۔ کیونکہاس نے تو حج کا احرام باندھا تھا عمرہ کا احرام نہیں باندھا تھا بے شک وہ افعال عمرہ کی صورت کے ساتھ احرام سے فارغ ہوتا ہے جس طرح ہم نے اسے پہلے (مقولہ 10266 میں) بیان کیا ہے۔ یہاں'' البحر' میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس پراس تصریح کے ساتھ بھی اعتراض وار دہوتا ہے جوعلانے کی ہے: اگر اس نے یوم نحر کوعمرہ کا احرام باندھا تو اس نے عمرہ کے افعال کیے پھراس روز حج کا احرام باندھااورا گلے سال تک حج کے احرام میں رہاتو اس نے حج کیا تو وہ حج تمتع کرنے والا ہوگا۔

(وَيَطُوفَ وَيَسْعَى) كَمَا مَرَّ (وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّى) إِنْ شَاءَ (وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ) لِلْعُهُوَةِ وَأَقَامَ بِهَكَّةَ حَلَالًا

اور وہ طواف کرے اور سعی کرے جس طرح گزر چکا ہے اور وہ حلق کرائے یا قصر کرائے اگر چاہے۔ اور وہ طواف اور سعی کرے جس طرح گزر چکا ہے اور حلق کرائے یا قصر کرائے اگر چاہے۔ اور وہ عمرہ کے طواف کے شروع میں تلبیہ کوختم کردے گااور مکہ مکر مہیں احرام کے بغیررہے گا

لیکن بیاعتراض 'زیلعی' وغیرہ کے تول ثم یعج پرواردہوتا ہے۔ جہاں تک مصنف کا قول ہے ثم یعم مبالعجاس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ کیونکہ بیاس صورت میں صادق آتا ہے کہ وہ عمرہ کے سال میں جج کا احرام باندھے اور وہ جج نہ کرے۔''زیلعی''کے کلام کواس پرمحول کرناممکن ہے کہ اس سے بیارادہ کیا جائے ثم ینشی العج پھروہ ہے سرے سے جج کا احرام باندھے۔''تامل''

10351\_(قوله: وَيَطُوفَ وَيَسْعَى الخ) يه ان كول يفعل العبرة كاعطف تفيرى ہے جب كه اس كى كوئى حاجت نہيں۔ كيونكه عره كا افعال كابيان گزر چكا ہے ساتھ ہى يہ قول وہم ولا تا ہے كہ جج تمتع كے حج ہونے كے ليے سعى لازم بيس۔ ہواگر چاس كے ماقبل ميں اشاره اس طرف تھا كہ سعى لازم نہيں۔

10352\_(قولد: گَبَامَرً) یعنی وہ طواف وسعی کر کے گا۔ کیونکہ بید دونوں ان کے مماثل ہیں جن کی صفت کی وضاحت گزر چکی ہے۔

10353\_(قوله: إِنْ شَاءً) يه دونوں امور کی طرف را جع ہے پینی اگر چاہے تو طلق کرائے اور اگر چاہيے تو قصر کرائے اور اگر چاہيے تو قصر کرائے اور اگر چاہے تو قصر کرائے اور اگر چاہے تو احرام کی حالت میں باتی رہے۔ اس میں اس امر پر دلالت ہے کہ وہ متنع جو ہدی ہا نک کرنہ لے گیا ہوتو تحلل اسے لازم نہ ہوگا جس طرح ''اسیجا بی' نے ذکر کیا ہے۔'' ہدایہ'' کا ظاہر اس کے خلاف ہے۔ اس کی مکمل بحث ''شرح اللباب' میں ہے۔

10354\_ (قوله: فِي أُوَّلِ طَوَافِهِ لِلْعُنْرَةِ) كيونكه حضور مَا الله الله عن الله عن الله عن المعامرة المؤافة في المعامرة المؤافة المعامرة المعا

10355\_(قوله: وَأَقَامَرِبِهَكَّةَ حَلَالًا) مِتْمَتَع مِين لازم نهين بلكه الروه مكه مكرمه مِين رہاتو مكه مكرمه كيكين كى طرح فج كرے گا۔اس كاميقات جرم ہوگا اگروه ميقات يا اس كے اندر رہاتو وه ميقات يا اندر كے لوگوں كى طرح فج كرے گااوراس كا ميقات مل ہوگا اگروه ميقات سے باہر كى جانب مقيم رہاتو وه ميقات سے احرام باند ھے گا، ' قبستانی'' ميں اس طرح ہان كا قول شم يحده ربالحج اس تفصيل پر جارى ہوتا ہے،' ط'۔ (ثُمَّيُخِيمُ لِلْحَجِينِ سَفَى وَاحِدِ حَقِيقَةً أَوْحُكُمُ ابِأَنْ يُلِمَّ بِأَهْلِدِ إِلْمَامَا غَيْرَصَحِيح

بھروہ یوم ترویہ کو جج کا احرام باند ھے اور اس سے پہلے احرام باندھنا افضل ہے۔ یو عمرہ اور جج ایک سفر میں ہوں وہ حقیقت میں ایک سفر ہویا حکماٰ ایک سفر ہو۔ حکماٰ کی صورت بیہ ہے کہ وہ اپنے اہل کے پاس آئے جب کہ اس کا بیالمام صحیح نہ ہو

تنبي

اس قول نے یہ فائدہ دیا ہے کہ ایساتخص وہ اعمال کرے گا جو حلالی (جواحرام کی حالت میں نہ ہو) کرتا ہے جب مناسب سمجھے وہ بیت الله شریف کا طواف کرے گا اور جج سے پہلے عمرہ کرے گا۔ ''اللباب' میں اس کی تصریح کی ہے: وہ عمرہ نہیں کرے گا یعنی بیاس امر پر بنا کرنے کی وجہ سے ہے کہ وہ کی کے حکم میں ہوگا اور کی کے لیے جج کے مہینوں میں عمرہ کرناممنوع ہے اگر چہ اس نے جج نہ کیا ہو۔ یہی وہ صورت ہے جس پر''افقے'' کی کلام صادق آتی ہے۔''البح'' وغیرہ میں اس کی مخالفت کی ہے: اسے عمرہ سے منع کیا جائے گا گروہ اس سال جج کرے۔ اس کی کمل بحث عنقریب (مقولہ 10378 میں) آئے گی۔ ہے: اسے عمرہ سے منع کیا جائے گا گروہ اس سال جج کرے۔ اس کی کمل بحث عنقریب (مقولہ 10378 میں) آئے گی۔ ہوا تا جب وہ عمرہ کا احرام با ند سے اور اس کے افعال بجالائے اور دوسر سے سال تک وہ محرم رہے ہیں وہ جج کا احرام با ند سے اس میں کہتے جس طرح ہم نے اس کی طرف (مقولہ 10347 میں) اشارہ کیا ہے۔ فافہم

10357\_(قوله: حَقِيقَةً) يعنى جس طرح ان كول داقام بهكة حلالامي ببلي ذكركيا بي، "ح"\_

10358 \_ (قوله: أَوْ حُكُمّا بِأَنْ يُدِمّ الخ) يعنى مكه مرمه كي طرف اونااس يه مطلوب ہويا تو ہدى كوساتھ لے جائى كى وجہ سے ياس وجہ سے كہ حال كى وجہ بے كہ اس كى وجہ سے ياس وجہ سے كہ حال كى وجہ بے كہ اس كى وجہ سے بال سے احرام سے فارغ ہونے سے مانع ہے۔ جہاں تك دوسرى صورت كاتعلق ہے تو حرم كى طرف اوشااس ہدى يوم خرسے قبل اس كے احرام سے فارغ ہونے سے مانع ہے۔ جہاں تك دوسرى صورت كاتعلق ہے تو حرم كى طرف اوشااس پر لازم ہے كيونكہ حلق حرم ميں ہوتا ہے۔ طرفين كے نزديك بيدواجب ہے اور امام "ابو يوسف" روائي ايك كے نزديك بيد ستحب ہواندم ہے كہ وہ اپنے اللے اس كے ہاں آئے اس كے بعد كہ اس نے حرم ميں حلق كر اليا ہواور وہ ہدى بھى ہا تك كرنہ لے على ہو۔ كيونكہ اس صورت ميں اس سے لوشنے كا مطالبہ نہيں كيا گيا۔ شارح كے ليے بيہ ترتھا كہ وہ بيہ كہتے: ان يلم باھله اللہ الما صحيحا تا كہ بي قول اسے بھى شامل ہوجائے جب وہ كوفہ كار ہے والا ہو، وہ عمرہ كرتے وہ بھرہ ميں رہے، "ح"۔

مراد ہے وہ اپنے سفر میں المام نہ کرے ہیں بیاصلاعدم المام پرصادق نہیں آئے گا۔

پھریہ جان لو کہ المام سیحے کی جوشروط ذکر کی گئی ہیں وہ آفاقی کے بارے میں ہیں جہاں تک کی کاتعلق ہے تواس میں بیشرط نہیں بلکہ اس کا المام مطلقاً سیحے ہے۔ کیونکہ اس کے حرم کی طرف لوٹنے کے لازم نہ ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ حرم میں ہے خواہ وہ حلالی ہویا نہ ہووہ ہدی ہانک کرلے جائے یا ہدی ہانگ کرنہ لے جائے اس وجہ سے اس کا حج تمتع مطلقاً سیحے نہ ہو (يَوْمَ التَّثُوِيَةِ وَقَبُلَهُ أَفْضَلُ، وَيَحُجُّ كَالْمُفْرِدِ) لَكِنَّهُ يَرْمَلُ فِى طَوَافِ النِّيَادَةِ وَيَسْعَى بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدَّمَهُمَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ (وَذَبَحَ) كَالْقَارِنِ (وَلَمْ تَنُبُ الْأَضْحِيَّةُ عَنْهُ، فَإِنْ عَجَنَ عَنْ دَمِ (صَارَ كَالْقِرَانِ، وَجَازَ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ بَعْدَإِحْرَامِهَا)

اور پھروہ جج افراد کرنے والے کی طرح جج کرے۔لیکن وہ طواف زیارت میں رمل کرے گا اور اس کے بعد سعی کرے گا اگر احرام کے بعد اس نے ان دونوں کو پہلے نہ کیا ہواوروہ جانور ذرج کرے جس طرح جج قران کرنے والا ذرج کرتا ہے اور قربانی اس کے قائم مقام نہ ہوگی۔اگروہ دم سے عاجز آ جائے تو وہ روزے رکھے جس طرح جج قران کرنے والا روزے رکھتا ہے۔اور عمرہ کے احرام کے بعد تین روزے

گا جس طرح آ گے (مقولہ 10378 میں) آئے گا۔

10359 \_(قوله: يَوْمَ التَّنْوِيَةِ) كيونكه بيائل مكه كاحرام كادن بورندا گروه يوم عرفه كواحرام باند هيتوييجائز بو كا-"معراج" ـ" "اللباب" ميں كہا: افضل بيب كه مجد سے احرام باند هے اور حرم كے ہر حصه سے احرام باند هنا جائز ہا اور باہر كى بنسبت مكة مرمه سے احرام باند هنا افضل ہے۔ اگر حرم كے باہر سے احرام باند هيتو بھى يہ يح جوگا ليكن بيواجب ہے كہ وہ حرم ميں ہوگر جب وہ كى كام كے ليے لى كی طرف نكاتواس سے احرام باند هيتواس پركوئى چيز لازم نه ہوگا ۔ اگروه احرام على محتوات بركوئى چيز لازم نه ہوگا ۔ اگروه احرام كے قصد سے باہر كى جانب گياتو معاملہ محتاف ہوگا۔

10360 \_ (قولد: لَكِنَّهُ يُوْمُلُ فِي طَوَافِ النِّيَادَةِ) كيونكه يه پهلاطواف ہے جووہ اپنے جج ميں كرر ہاہے ۔ جج افراد كرنے والے كا معاملہ مختلف ہے كيونكہ وہ طواف قدوم ميں رأل كرے كا جس طرح جج قر ان كرنے والا ہوتا ہے جس طرح (مقولہ 10003 ميں) گزر چكا ہے۔ ''البح'' ميں كہا: جج تمتع كرنے والے پرطواف قدوم نہيں جس طرح ''المجنع '' ميں ہے ۔ لين اس كوت ميں مسنون نہيں ۔ حج قر ان كرنے والے كامعاملہ مختلف ہے ۔ كيونكہ جج تمتع كرنے والا جب آتا ہے تو وہ صرف عمرہ كا احرام با ندها ہوتا ہے اس كے ليے نہ طواف قدوم ہوتا ہے اور نہ ہى طواف صدر ہوتا ہے ۔ پس استدراك اپنح كل ميں ہے ۔ فائم

10361\_(قوله: إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدَّمَهُمَا) يعنى فج كااحرام باند هنے كے بعد نظى طواف كے بعداس نے سعى نه كى ہو۔ پس فج تمتع كرنے والے كے ليے طواف قدوم كى مشروعيت ميں كوئى دلائل نہيں۔ ' العنابي' اور ' النہابي' سے جومفہوم ہوہ اس كے خلاف ہے جس طرح '' الفتح'' ميں اسے شرح وبسط سے بيان كيا ہے۔

10362\_(قوله: وَذَبَحَ كَالْقَادِنِ) تشبيه وجوب ميں اور قارن كى ہدى ميں جواحكام گزر چكے ہیں اس كے متعلق ہے جس طرح "الفتح" ميں اسے كھول كربيان كيا ہے۔

10363\_(قوله: وَلَمْ تَنُبُ الْأَضْعِيَّةَ عَنْهُ) كيونكهاس في وهقر باني دى ہے جواس پرواجب نتھى - كيونكه مسافر پر

#### أىالعُمْرَةِ

رکھناجا ئز ہے

کوئی قربانی نہیں اور اس نے دم تمتع کی نیت نہیں کی۔ اور قربانی واجب ہوتی ہے جب قربانی کی نیت سے جانور خرید ہے یاوہ مقیم ہوجب کہ دونوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں پائی گئی۔ اور اس کو واجب فرض کرنے ہے بھی بی جائز نہ ہوگی کیونکہ بید دونوں میں سے ایک کی نیت کی تو دوسری کی جانب سے جائز نہ ہوگی۔''انہ'' میں کہا: اس میں بید تصریح ہے کہ دم تمتع نیت کا محتاج ہوتا ہے۔'' البح'' میں کہا: بعض اوقات بیکہا جاتا ہے بیطواف رکن پر فائق نہیں اور نہ ہی اس کی مثل ہے جب کہ دم تمتع نیت کا محتاج ہوتا ہے۔'' البح'' میں کہا: بعض اوقات بیکہا جاتا ہے بیطواف رکن پر فائق نہیں اور نہ ہی اس کی مثل ہے جب کہ بیقول گزر چکا ہے اگر اس نے اس کے ساتھ تطوع کی نیت کی توبیا سے کھا یت کر جائے گا پس چا ہے کہ دم اس طرح ہو بلکہ بدر جدا دلی اس طرح ہو۔

''الشرنبلاليہ''میں جواب دیا ہے: جب طواف ایا منحرمیں وجو بی طور پر متعین ہے تو نظرتو یہی ہے کہ جس کی طرف سے اس نے طواف کیا ہے اس کو واقع کرے اورغیر کی نیت لغوہ و جائے۔ جہاں تک قربانی کا تعلق ہے توبیدہ متع کی طرح اس زمانہ میں متعین ہے پس اضحیہ غیر کی جانب سے واقع نہ ہوگی جب اس کا زمانہ تعین ہے۔

تعینها ہے مراداس کے زبانہ کا تعین ہے اس کا وجوب نہیں یہاں تک کہ اس پر بیاعتراض وارد ہو کہ یہ تو مسافر پر واجب نہیں ہوتی ۔ یعنی اضحیہ کو اضحیہ نہیں کہتے مگر جب وہ ایا منحریں واقع ہو۔ای طرح دم تتع ہے جب اس کا زبانہ تعین ہے جب کہ اس نے اضحیہ کی نیت کی تو یہ دم متعہ کی طرف سے واقع نہ ہوگی ۔ طواف کا معالمہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کا نفل مؤقت نہیں ۔ جب اس پر طواف مؤقت ہواور وہ اس کے ساتھ غیر کی نیت کر بے تو وہ واجب مؤقت کی طرف پھر جائے گا۔ کیونکہ اس کے بعد نفل ممکن ہوتا ہے۔ اس طرح اگر اس نے کسی اور واجب طواف کی نیت کی تو یہ طواف کی طرف چلا جائے گا جس کی وقت حاضر ہے اور اس میں طواف واجب ہواف واجب ہواف تعویل جائے گا۔ یہ تر تیب کی رعایت کرنے کی بنا پر ہے جس طرح جے قر ان کرنے والا اپنے پہلے طواف سے طواف قد وم کی نیت کر بے تو وہ وہ عمرہ کا طواف واقع ہوگا۔ جس طرح ہے قر ان کرنے والا اپنے پہلے طواف سے طواف قد وم کی نیت کر بے تو وہ عمرہ کا طواف واقع ہوگا۔ جس طرح ہے قول (مقولہ 10240 میں) گزر چکا ہے۔ فائم

" رحتی" نے اس کا یہ جواب دیا ہے: دم ج اور عمرہ کے افعال میں سے نہیں ہے ای وجہ سے ج افراد کرنے والے پر دونوں میں سے کوئی بھی اس پر واجب نہیں ہوتا بلکہ ج تمتع کرنے والے پر بطور شکر دونوں واجب ہیں۔ پس یہ ج اور عمرہ کی دونوں میں سے کوئی بھی اس پر واجب نہیں کرے گا جس نیت کے تحت داخل نہیں پس نیت اور تعیین دونوں ضرور کی ہیں۔ اگر وہ کسی اور کی نیت کرے توبیا سے کھایت نہیں کرے گا جس طرح وہ مطلق نیت کرے ۔ طواف کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ یہ ان دونوں کے اعمال میں سے ہدونوں کے احرام کے تحت داخل ہے پس طواف مطلقانیت کے ساتھ کھایت کرجا تھیں گے۔

10364\_(قوله: أَيُّ الْعُنُوَةِ) كيونكه يه سبب كِثابت مونے كے بعد كروزے ہيں۔وہ جَمَّتَع بِكونكه يه متعه كى نيت كے ساتھ عمرہ سے حاصل موجاتا ہے۔امام''شافع'' راليُّتايہ كے نزديك بيرجائز نہيں يہاں تك كه وہ حج كا احرام لَكِنُ فِي أَشُهُرِ الْحَبِّ (لَا قَبُلَهُ) أَى الْإِحْمَامِ (وَتَأْخِيرُهُ أَفْضَلُ) رَجَاءَ وُجُودِ الْهَدْي كَمَا مَرَّ (وَإِنْ أَرَاهَ الْهُتَمَتِّعُ السَّوْقَ) لِلْهَدْي (وَهُوَ أَفْضَلُ) أَحْمَمَ ثُمَّ (سَاقَ هَدْيَهُ) مَعَهُ (وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قُودِةِ إِلَّا إِذَا كَانَتُ لَا تَنْسَاقُ) فَيَقُودُهَا (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التَّجْلِيلِ وَكُرِةَ الْإِشْعَارُ، وَهُو شَقُ سَنَامِهَا مِنْ الْأَيْسَىِ، أَوْ الْأَيْسَ

لیکن پیرج کے مبینوں میں ہوں۔احرام سے قبل روز سے نہیں رکھے گا۔روزوں کو موخر کرنا افضل ہے کیونکہ بیامید ہوتی ہے کہ ہدی میسر آ جائے جس طرح قول گزر چکا ہے۔اگر متمتع ہدی کوساتھ لے جانے کا ارادہ کرے جب کہ بیافضل ہے وہ احرام باندھے پھراس کے ساتھ اپنی ہدی ساتھ لے جائے۔ بیاس سے بہتر ہے کہ اسے اپنے بیچھے چلائے مگر جب وہ آگے نہاتی ہو پس اس کی رسی پکڑ کرآگے چلے۔اوردہ اپنے بدنہ کو قلادہ پہنائے بیچل ڈالنے سے اولی ہے۔ اور اشعار مکردہ ہے۔اور اشعار سے مراد بائیس یادائیس جانب سے

باند هےاس كى كمل بحث الحيط "ميں ہے۔

10365\_(قوله: لَكِنْ فِي أَشْهُرِ الْحَبِّ ) يصوم اور احرام كي ساته مرتبط بـ الروه ان ت بل احرام باند هاور ان مين نماز پر هي توسيح نه موگار كيونكه ج كي مبينول ت بل عمره كي احرام كي محج مون لازم نبيل آتا ـ "الشرنبلاليه" نا است بيان فرما يا بـ -

10366\_(قوله:وَتَأْخِيدُهُ )روزوں کوساتویں،آٹھویں اورنویں ذی الحجہ تک موخر کرنا افضل ہے جس طرح حج قران میں (مقولہ 10323 میں) گزرچکا ہے۔

10367\_(قوله: وَإِنْ أَرَا دَال خَ) يَرْتَع كَ روسرى قَسَم ہاوران كا قول و هو افضل يعنى ياس پہلی قسم سے افضل ہے جس كے ساتھ وہ ہدى ہا نک كرنہيں لے جاتا \_ كيونكه اس صورت ميں حضور سان اُن اَيْدِ بِي عَلَى مِيں موافقت موجود ہے (1)، ' ط' ۔

10368 \_ (قوله: أَخْرَامُ ثُمَّ سَاقَ الخ) اسے ثم كے ساتھ بيان كيا \_ يہ اس امركى طرف اشارہ ہے كہ وہ پہلے تلبيہ كے ساتھ نيت ہوا گرچہ يہ شرط كے ساتھ نيت ہوا گرچہ يہ شرط كے ساتھ نيت ہوا گرچہ يہ شرط اور اس تفصيل كے ساتھ نيت ہوا گرچہ يہ شرط اور اس تفصيل كے ساتھ شيت ہوئے ہے جن کوئم نے باب الاحرام ميں پہلے (مقولہ 9854 ميں) بيان كيا ہے۔

10369\_(قوله: وَهُوَ شَقُ سَنَامِهَا) يعنى نيز \_ كساته كهان كى نجل جانب \_ وه نيز \_ سے زخم لگائے يہاں تك كه خون نكل آئے ـ پھراس خون كے ساتھ اس كى كهان كولت بت كرديا جائے تاكہ بيعلامت ہوجائے كہ بيد ہدى ہے جس طرح قلاده اس كى علامت ہے۔ ' لباب' ' ' شرح'' \_

10370\_(قوله: أَوْ الْأَيْمَينِ)" قدوري" في الصاختيار كيا بيكن زياده مناسب پهلاقول بجس طرح" بداية

<u>س</u>ے۔

لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يُحْسِنُهُ، فَأَمَّا مَنْ أَحْسَنَهُ بِأَنْ قَطَعَ الْجِلْدَ فَقَطْ فَلَا بَأْسَ بِهِ (وَاعْتَمَرَ، وَلَا يَتَحَلَّلُ مِنْهَا) حَتَّى يَنْحَ (ثُمَّ أَحْرَمَ لِلْحَجِّ كَمَا مَنَ فِيمَنْ لَمْ يَسُقُ (وَحَلَقَ يَوْمَ النَّحْمِ وَ إِذَا حَلَقَ

اس کی کو ہان کو چیرے کیونکہ یہ کوئی عمل اچھی طرح نہیں کرسکتا۔ جہاں تک اس آ دمی کا تعلق ہے جواس عمل کواچھی طرح کرے اس طرح کہ صرف وہ جلد کو کائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔اوروہ عمرہ کرےاوروہ عمرہ کااحرام نہا تارے یہاں تک کہوہ بدی ذبح کرے پھروہ جج کااحرام باند ھے جس طرح گزر چکا ہے اس آ دمی کے بارے میں جو ہدی ہا نک کرنہ لے گیا ہو۔ اوروہ یوم نحرکو حلق کرائے اور جب وہ حلق کرالے

آ 10371 \_ (قول ہے نوان کُلَّ اََحَدِ لَا یُحْسِنُهُ) شارح بھی اس راہ پرگامزن ہوئے ہیں جو 'ام طحادی' اورشخ ابومنصور ماتریدی کا قول ہے کہ امام ' ابو صنیفہ' روائیٹا نے اصل اشعار کو کروہ قرار نہیں دیا۔ یہ کیے کروہ ہوسکتا ہے جب کہ اس میں اخبار مشہور ہیں؟ امام ' ابو صنیفہ' روائیٹا نے نے اپنے زمانہ کے اشعار کو کروہ قرار دیا ہے جس سے ہلاکت کا خوف ہوتا ہے خصوصا تجاز مقدس کی گری میں ہلاکت کا خوف ہوتا ہے تو آپ نے اس وقت یہی امریح خیال کیا کہ عام لوگوں پراس دروازہ کو بند کردیا جائے جہاں کی گری میں ہلاکت کا خوف ہوتا ہے تو آپ نے اس وقت یہی امریح خیال کیا کہ عام لوگوں پراس دروازہ کو بند کردیا جائے جہاں کی گری میں اس کی تقات کو جانتا ہے کہ وہ صرف جلد کو کا نے گوشت کو ندکا نے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

''کر مانی'' نے کہا، یہی اصح ہے۔ یہ'' قوام الدین''اور''ابن ہمام'' کالبندیدہ نقط نظر ہے۔ پس بیاس آ دمی کے لیے مستحب ہے جو اس نعل کو اچھی طرح کرسکتا ہو۔''شرح اللباب''۔''النہ'' میں کہا: اس سے استغنا حاصل ہو جاتی ہے کہ ''صاحبین'' جوار نظیم کے لیے مستحب ہے۔

10372\_(قوله: وَاعْتَمَرَ) یعنی وہ طواف اور سٹی کرے شرط بیہ ہے کہ طواف کا اکثر حصہ کرے جس طرح (مقولہ 10347 میں) گزر چکا ہے۔

10373\_(قوله: وَلاَ يَتَحَلَّلُ مِنْهَا حَتَّى يَنْحَرُ) يُونكه ہدى كو ہا نكناس سے مانع ہے كہ وہ يوم نحر سے پہلے احرام سے فارغ ہو جائے۔اگر وہ حلق كرائة تو وہ اپنے احرام سے فارغ نہيں ہوگا اور اس پر دم لازم ہوگا۔ يعنى مگر وہ ہدى كو ذئ كر نے اور اپناحلق كرائے كے بعد اپنے اہل كی طرف لوئے۔ ''لبب''۔ ''شرح''۔اس كی ململ بحث اس میں ہے۔'' البحر'' میں ہے۔'' البحر'' میں کہا: اس كا مقتضا ہے ہے: یعنی حلق کے ساتھ دم كے لاوم كا مقتضا ہے ہے اس پر ہروہ جنايت لازم ہوگی جو احرام پر لازم ہوتی ہو اوہ محرم ہے۔

میں کہتا ہوں:''اللباب' کے قول (لم یتحلل) کا مقضایہ ہے کہ وہ حقیقت میں محرم ہے۔ان کا قول اس پر دلالت کرتا ہے: جب ہدی کو ہائنے میں ابتدا میں احرام کو ثابت کرنے کی تاثیر ہے تو بقا کے اعتبارے اس کے دوام میں اس کی تاثیر بدرجہ اولی ہوگ ۔ کیونکہ بیا بتدا ہے زیادہ آسان ہے۔

10374\_(قوله: ثُمَّ أَخْرَ مَرلِلْحَةِ ) يهان لوجب جَيْتَ كرنے والا فج كااثرام باند هے اگراس نے ہدى كو با نكامو

## (حَلَّ مِنْ إِحْرَامَيْهِ) عَلَى الظَّاهِرِ (وَالْمَكِّنُ وَمَنْ فِحُكْمِهِ يُغْمِ دُفَقُطْ)

تو ظاہر روایت کے مطابق وہ دونوں احراموں سے فارغ ہوجائے گا۔اور کی اور جوکو کی کئی کے حکم میں ہے وہ صرف حج افراد کرےگا۔

یااس نے ہدی کونہ ہا نکا ہولیکن اس نے عمرہ سے فارغ ہونے سے پہلے احرام باندھا تو وہ حج قر ان کرنے والے کی طرح ہو جائے گا تو جنایت کی وجہ سے اس پروہ لازم ہوجائے گا جو حج قر ان کرنے والے کولازم ہوتا ہے۔اگروہ ہدی کو ہا نک کرنہ لے جائے اور حلق کے بعد احرام باندھے تو وہ حج افر ادکرنے والے کی طرح ہوگا مگر دم متعہ اور جوامور اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان کامعا ملہ مختلف ہوگا،''شرح اللباب''۔

10375 (قولہ: عَلَى الظَّاهِدِ) يعنى ظاہرروايت يہ ہے کہ عمرہ کا احرام حلق تک باقى رہے گا اور حلق ہے ہرشے حلال ہوجائے گی يہاں تک کہ عورتوں ميں بھی حلت واقع ہوجائے گی۔ يونکہ احرام سے فارغ ہونے ہونے ہوجائے گی جس طرح ہوجائے گی۔ يونکہ احرام سے فارغ ہونے ہوجائے گی جس طرح لے جانا ہے جواس کو ذرئ کرنے سے زائل ہوچ کا ہے۔ اور حج قران میں حلق سے ہرشے میں حلت واقع ہوجائے گی۔ یہ وہ فرق ہے جواس متمتع ، جو ہدی ہا نک کرلے جاتا ہے، اس کے درميان اور حج قران کرنے والے کے درميان ہوتا ہے ورث محج قول کے مطابق حج کا احرام باند ھنے کے بعد دونوں ميں کوئی فرق نہيں جس قران کرنے والے کے درميان ہوتا ہے ورث محج قول کے مطابق حج کا احرام باند ھنے کے بعد دونوں ميں کوئی فرق نہيں جس طرح ہم نے ذکر کيا ہے۔ '' بح''۔ اس تعبير کی بنا پر جب وہ حلق کرائے پھروہ طواف سے قبل جماع کرے تو اس پر ايک دم لازم ہوں گا گروہ متمتع ہو، اور دودم لازم ہوں گا گروہ حج قران کرنے والا ہو۔ اس ميں اس قول کا رد ہے کہ عمرہ کا احرام وقوف پر مشتی ہوجا تا ہے جس طرح '' البح'' وغيرہ ميں اس کی وضاحت کی ہے۔

مکی کے لیے اور جو کلی کے حکم میں ہوصرف حج افراد ہے

10376\_(قولد: وَمَنُ فِي حُكْمِهِ) لعني جوميقات كاندرر بها بو

10377 (قوله: يُفْيِهُ مُقَظُّ) ياس وقت ہے جب تك وہ مكة كرمہ ميں مقيم ہے جب وہ كوفه كي طرف نظے اور جج قران كرت وكراہت كے بغيرضيح ہوگا۔ كونكه اس كاعمرہ اوراس كا جج ميقاتى ہيں بس وہ آفاتى كے قائم مقام ہوجائے گا۔

"مجوبين نے كہا: ياس صورت ميں ہے جب وہ كوفه كی طرف جج ہے مہينوں سے پہلے نظے گر جب وہ جج ہے مہينوں كے بعد نظے تواسے جج قران سے منع كرديا گيا ہے تو ميقات سے نظنے سے وہ متغير نہيں ہوگا۔"العنابين ميں بياى طرح ہے۔"مجوبين كا قول سے جب شخ شلبی نے بدر كرمانى "سے قل كيا ہے" شرنبلا لين قران كى قيدلگائى ہے كيونكه اگر يہ كى اى سال جج كے مہينوں ميں عمرہ كرتے وہ جج تنع كرنے والانہيں ہوگا۔ كيونكہ وہ دوعبادتوں كے درميان غيرمحرم كى حيثيت سے اپنال ميں فروش ہونے والا ہے اگر وہ ہدى كو ہا نك كرلے جائے تو وہ جج تنع كرنے والا بنيں ہوگا۔ كيونكہ وہ دوعبادتوں كے درميان غيرمحرم كى حيثيت سے اپنال ميں آئے تو وہ جج تنع كرنے والا ہے اگر وہ ہدى كو ہا نك كرلے جائے الى ميں اپنى مارے آفاتى كا معاملہ مختلف ہے جب وہ ہدى كو ہا نك كرلے جائے يھر وہ احرام كى حالت ميں اپنال ميں آئے تو وہ جج تنع كرنے والا ہے الل ميں آئے تو وہ جج تنع كرنے والا ہے الل ميں آئے تو وہ جج تنع كرنے والا ہے الل ميں آئے تو وہ جج تنع كرنے والا ہے الل ميں آئے تو وہ جج تنع كرنے والا ہے الل ميں آئے تو وہ جج تنع كرنے والا ہے الل ميں آئے تو وہ جج تنع كرنے والا ہے الل ميں آئے تو وہ جج تنع كرنے والا ہے الل ميں آئے تو وہ جج تنع کرنے والا ہے اللے معاملہ مختلف ہے جب وہ ہدى كو ہا نك كرلے جائے بھر وہ احرام كى حالت ميں اپنے اہل ميں آئے تو وہ ج

#### وَلُوْقَيْنَ أَوْ تَهُتَّعَ جَازَ وَأَسَاءَ، وَعَلَيْهِ دَمُ جَبْرٍ،

### اگروہ فج قران کرے یا فج تمتع کرتے ویہ جائز ہوگا اوراس نے براعمل کمیا اوراس پردم جر ہوگا

تمتع کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ والیس لوٹنااس پر لازم تھا پس بیاس کے اپنے اہل میں آنے کی صحت کے مانع ہے۔ جہاں تک کی کاتعلق ہے تولوٹنااس پر لازم نہیں اگر چہ وہ ہدی ہا نک کرلے جائے تو اس کا اپنے اہل میں آنا سیح ہوگا ای وجہ سے وہ متتع نہیں ہوگا۔''النہائی' میں''المبسوط'' سے ای طرح مروی ہے۔

## کی کے لیے حج قران اور تمتع مکروہ ہے

10378\_(قوله: وَلَوْ قَرَنَ أَوْ تَبَتَعَ جَازَ وَأَسَاءَ الخ) يعنى اس كى جانب سے جج قران اور جج تهت صحيح تو ہوگا مگر مكروه ہوگا كيونكه اس بارے ميں نبى ہے۔ بيده نقطہ ہے جس كو''التخفہ''،''غاية البيان''،''العنابي''،''السراج'' اور''مختصر الطحاوی''ك''شرح الاسبيجا لي' ميں اپنايا ہے۔

سیجان اوک ' الفتح' ، میں سید کر کیا ہے کہ علما کا تول لا تہ تہ ولا قران ان کی بیو جود کی نفی کا اختال رکھتا ہے اور اس کی تا ئید سے
قول کرتا ہے کہ علما کا آفاقی کی جانب سے المام صحح اس کے تمتع کو باطل کر دیتا ہے اور کی اپنے اہل میں رہتا ہے لیں اس کا تمتع
باطل ہو جائے گا۔ اور بی تول اس کا اختال بھی رکھتا ہے کہ حلت کی نفی ہوجس کا معنی بیہ و کہ بیتی تو ہے لیکن اس کے ساتھ وہ
گنا ہگار ہوگا۔ کیونکہ اس سے نبی وار دہوئی ہے۔ اس تعبیر کی بنا پر ج تمتع کے صحح ہونے کے لیے گھر نہ آنے کی شرطاس معنی میں
ہے کہ بیاس کے مشروع طریقہ پر پائے جانے کی شرط ہے جوشر عاشکر کا موجب ہے۔ اس کے متعلق طویل گفتگو کی ہے۔ جن
پر ان کی کلام واقع ہے وہ پہلے اختمال کا اختیار ہے۔ کیونکہ بھی ائمہ ندہب کے کلام کا مفتضا ہے۔ بیعض مشائخ کے کلام کی
بنسبت اعتبار سے اولی ہے۔ بعض مشائخ سے مراد صاحب '' التحف' وغیرہ ہیں بلکہ اس کو بھی اختیار کیا کہ کی کو ج کے مہینوں میں
مخص عمرہ سے منع کیا اگر چہوہ جے نہ کرے۔ یہ ' البدائع' کی عبارت کا ظاہر معنی ہے۔ ان کے بعد جوعلا ہوئے انہوں نے ان
کی اس مسئلہ میں مخالفت کی ہے جیسے صاحب '' البح' ' ' دہنہ' '' در ' الشے '' اور'' الشر نہلائی' اور'' قاری' ہیں۔

ان علانے دوسرے اختال کو اختیار کیا ہے۔ کیونکہ دم جبر کا وجوب صحت کی فرع ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ متون کے باب اضافۃ الاحرام الی الاحرام میں ہے کہ کی جب عمرہ کا ایک طواف کرتا ہے لیں وہ جج کا احرام با ندھتا ہے تو وہ جج کو چھوڑ دے آگر وہ کسی چیز کو نہ چھوڑ ہے تو بیدا سے کفایت کرجائے گا۔''افقی'' وغیرہ میں کہا: کیونکہ اس نے دونوں کے افعال کو ادا کیا جس طرح اس نے دونوں کو اپنے او پر لازم کیا تھا۔ مگر اس سے منع کیا گیا ہے اور فعل شری سے نہی اس امرسے مانع نہیں ہوتی کہ معلی اصل کے مشروع ہونے کی صورت میں تحقق ہو گروہ گنا ہے گار ہوتا ہے جس طرح نذر مانے کے بعد یوم نحرکا روزہ رکھنا۔ کیفعل اصل کے مشروع ہونے کی صورت میں تحقق ہو گروہ گنا ہے گار ہوتا ہے جس طرح نذر مانے کے بعد یوم نحرکا روزہ رکھنا۔ بیاس کے مناقض ہے جس کو'' افتح'' میں پہلے اختیار کیا ہے۔ یعنی بیاس امرکی تصریح کی ہے کہ کی کے بارے میں جج قران کا تصور کیا جا سکتا ہے گراس میں کرا ہت ہوگی اس کی کھمل بحث'' شرنبلا لیہ'' میں ہے۔

میں کہتا ہوں: میں نے اس کے حاشہ پر بحث لکھی ہے جس کا حاصل ہے ہے: علانے اس کی تصریح کی ہے کہ گھر نہ آتا ہمتے ہونے کے لیے شرط ہے قران کے لیے شرط نہیں جب کہ گھر میں المام صحیح (گھر میں آنا جس میں حرم کی طرف لونالازم نہو) جج ہمتے کو باطل کرتا ہے جج قران کو باطل نہیں کرتا۔ اس کا مقتضا ہے ہے کہ کی کا تمت باطل ہے۔ کیونکہ اس کے دوا حراموں کے درمیان المام صحیح پایا گیا ہے۔ خواہ وہ ہدی کو ہا نک کر لے جائے یا ہدی کو ہا نک کر نہ لے جائے۔ کیونکہ آفاتی کا المام صحیح ہوتا ہے جب وہ ہدی ہا نگ کرنہ لے جائے اور وہ حلق کرواڈ الے۔ کیونکہ مکہ مرمہ کی طرف ایسالونا باتی نہیں جواس پر لازم ہو۔ پس مکی سے یہ متصور نہیں ہوتا کہ وہ مکہ مرمہ کی طرف نہ لوٹے کیونکہ وہ تو مکہ کرمہ میں ہے جس طرح '' العنا ہے' وغیر ہا میں اس کی تصریح کی ہے۔ ''النہا ہے' اور ''المعراج'' میں ''المحیط'' ہے مروی ہے: المام صحیح ہے ہے کہ وہ عمرہ کے بعد اپنے اہل کی طرف لوٹے اور عمرہ کی طرف لوٹے اور عمرہ کی طرف اور نماس پر لازم نہیں ہے۔ ای وجہ ہے ہم نے کہا ہے: اہل مکہ اور اہل مواقیت کے لیے جم تمتی نہیں۔ حق قران کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ جج کا تصور ان سے کیا جاسکتا ہے کیونکہ جج قران میں عدم المام شرط نہیں۔

شایداں کی وجہ بیہوسکتی ہے کہ شروع قران وہ ہوتا ہے جو فج اور عمرہ کا اکٹھے ایک احرام کے ساتھ ہو۔اور المام سیح وہ ہوتا ہے جوعمرہ کے احرام اور جج کے احرام کے درمیان ہوتا ہے۔ یہتع میں ہوتا ہے جج قران میں نہیں ہوتا۔ای وجہ ہے ہم نے کہا: کی کا جج تمتع باطل ہاس کا قران باطل نہیں۔ یہ تیسر اقول ہے میں نے کسی ایسے خص کونہیں دیکھا جس نے اس امر کی تصریح کی ہو لیکن اس پر"البدائع" کی تصریح والت کرتی ہے کہ کی ہے تتع کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک" شرنبلالیہ" میں ان کا قول ہے وہ سیجے نہیں ہے ( قول پیہے ): بیاس کے ساتھ خاص ہے جو ہدی کو ہا نک کرنہ لے جائے اور وہ طلق کرائے ساس کے ساتھ خاص نہیں جو ہدی کو ہا نک کر لے جائے یا ہدی کو ہا نک کرنہ لے جائے اور وہ حلق نہ کرائے ۔ کیونکہ اس وقت ال کاالمام صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ تصریح سے جان چکے ہیں کہ اس کاالمام صحیح ہوگا وہ ہدی کو ہائک کرلے جائے یا ہدی کو ہائک کر نے اور اس پر ' المحیط' کی مذکورہ عبارت بھی دلالت کرتی ہے ای طرح باب اضافة الاحدام میں جوفرع مذکور گزر چک ہے۔ پہلااس کے حج قران کے باطل نہ ہونے میں صریح ہے پھر میں نے ایسا قول بھی دیکھا جواس پر داالت کرتا ہے۔ میده قول ہے: جو' النہائی' میں امام ابوزید دبوی کی' الاسرار' سے مروی ہے: کیونکہ انہوں نے کہا: ہمار سے نز دیک جومیقات کے اندرر ہتا ہے اور اس کا ندمتعہ ہے اور ندہی قران ہے۔اس معنی پر کہ دم بطور نسک واجب نہیں ہوتا جہاں تک تمتع کاتعلق ہے تو اس کا تصوراس المام کی وجہ سے نہیں ہوتا جو دونوں عبادتوں کے درمیان اس کی طرف سے واقع ہوا ہے۔ جہاں تک حج قران کا تعلق ہے تو وہ مکروہ ہوگا اور رفض (جھوڑنا) لازم ہوگا۔ کیونکہ قران کی اصل یہ ہے کہ حج قران کرنے والا دونوں احرامول میں اکٹھے شروع ہواور دونوں میں اکٹھے شروع ہونا اہل مکہ ہے متصونہیں ہوتا مگر ایک میں خلل کے ساتھ ایہا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ ان دونوں کوحرم میں جمع کرے تو اس نے عمرہ کے احرام کی شرط میں خلل واقع کیا کیونکہ اس کا میقات حل ہا گراس نے دونوں کا احرام حل سے بائد ھاتواس نے جج کے میقات میں خلل واقع کیا۔ کیونکہ اس کا میقات حرم ہے۔ اس

#### (فَقَدْ أَلَمَى إِلْمَامًا صَحِيحًا فَبَطَلَ تَمَثُّعُهُ (وَمَعَ سَوْقِهِ تَمَثَّعُ)

تواس نے المام صحیح کیااوراس کا حج تمتع باطل ہوجائے گااور ہدی کو ہائکنے کی صورت میں حج تمتع کرے گا

میں اصل اہل مکہ ہیں ای وجہ ہے جومیقات ہے آ گے رہتے ہیں ان کے لیے بھی مشروع نہیں یعنی جومیقات کے اندرر ہتا ہوتو اس کے لیے اہل مکہ کا تھم ہوگا۔

میاس امر میں صرتے ہے کہ جوابل مکہ اور ان کے حکم میں ہیں ان سے جج تہت کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور ان سے جج قران کا تصور کیا جائے گا۔لیکن ای میں کرا ہت ہے۔ کیونکہ دونوں احراموں میں سے ایک کے میقات میں خلل واقع ہوگا۔ پھر میں نے اس کی مثل''کا فی الحاکم'' میں ویکھا جو کتب ظاہر الروایہ کو جامع ہے۔ اس کی نص ہے: جب کی کوفہ کی طرف کسی کام کے لیے جائے پھر وہ عمرہ کر سے اور ای سال حج کر ہے تو وہ متمتع نہیں ہوگا۔اگروہ کوفہ سے حج قران کر سے تو وہ حج قران کرنے والا ہوگا۔''الجو ہرہ'' میں اسے علت کے ساتھ اور واضح انداز میں ذکر کیا ہے لیں اس کی طرف رجوع سیجئے۔

اس تعبیری بنا پر ماتن کا قول: ولا تستاع ولا قران بسک کامعنی بیہ ہوگامشر وعیت اور صلت کی نفی ہے اور بیکی ایک میں دوسرے کے بغیر متصور نہ ہونے کے منافی نہیں اس کا قرینہ بعد میں ان کی بیقرت ہے کہ المام سیح کے ساتھ تمتع باطل ہوجائے گااگر متمتع اپنے شہر کی طرف لوٹ آیا۔ اور باب اضافتہ الاحرام میں ان کی بیقرت ہے: جب وہ حج قران کرے اور دونوں میں سے کوئی شے نہ چھوڑ ہے تو بیا سے کفایت کرے گا۔ بیامر میرے لیے ظاہر ہوا ہے ہیں اس کو غنیمت جانو۔ کیونکہ تو اس بحث کو اس کتاب کے علاوہ نہیں یائے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

10379 \_ (قوله: وَلَا يُجْزِئُهُ الضَّوْمُ لَوْ مُعْسِمًا) كيونكه روزه دم شكر كابدل واقع بهوگا دم جركابدل واقع نبيل بهوگا، "شرح اللياب" -

10380 \_(قولد: ثُمَّ بَعْدَ عُنْرَتِهِ) يقيدلگائى ہے۔ كونكه اگروه طواف كے كم چكرلگانے كے بعدلوث آيا تواس كا حج تمتع باطل نہيں ہوگا۔ كيونكه واپس لوشااس پر لازم ہے كيونكه وہ اپنے گھر والوں كے ہاں محرم كی حيثيت سے تھہرا تھا جب وہ طواف كے اكثر چكرلگا چكا تو معامله مختلف ہوگا،'' بحز'۔

10381\_(قوله: عَادَ إِلَى بَلَدِةِ) الروه أَ پِيْ شَهر كى طرف ندلو في تو" امام صاحب" رويشي كنزد يك اس كا جي تمتع بإطل نهيں ہوگا اور" صاحبين" وطلق على ان دونوں ميں برابرى كى ہے،" نهر" \_

10382 \_(قوله: وَحَلَقَ) اس كاظا برمعنى يہ ہے كہ لوٹے كے بعد طلق كرائے۔اس ميں طرفين كےزديك واجب كو ترك كرنا ہے۔ اور امام'' ابو يوسف' رئي تيار كےزديك مستحب كوترك كرنا ہے جس طرح يہ قول (مقولہ 10358 ميس) گزر چكا ہے۔اگروہ اس كوحذف كرتے توجى ما قبل سے يہ مفہوم تھا۔'' البح'' ميں كہا: ان كے قول بعد العمرة الحلق ميں بيداخل ہے پس اس كى جانب سے باطل ہونا ضرورى ہے۔ كيونكہ حلق اس كے واجبات ميں سے ہے اور اس كے ساتھ وہ احرام سے

#### (فَقَدْ أَلَمَّ إِلْمَامًا صَحِيحًا فَبَطَلَ تَمَتُّعُهُ (وَمَعَ سَوْقِهِ تَمَتَّعَ)

تواس نے الماصحے کیااوراس کا حج تمتع باطل ہوجائے گااور ہدی کو ہائلنے کی صورت میں حج تمتع کرے گا

فارغ ہوجاتا ہے۔اگروہ عمرہ کے طواف کے بعداور طلق سے پہلے حرم کی طرف لوٹ آیا پھراس نے ای سال ج کیااس سے پہلے کہ وہ اپنے اہل میں سال ج کیااس سے پہلے کہ وہ اپنے اہل میں سات کرائے تو وہ ج تمتع کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ حرم کی طرف لوٹنااس پر لازم ہے۔ یہ اس کے نزدیک ہے جس نے حرم کو صلق کے جواز کی شرط قرار دیا ہے وہ امام'' ابو صنیف' رایشے یہ اور امام'' محمد' رایشے یہ ہیں۔ امام'' ابو بوسف' رایشے یا کے نزدیک اگر چاس پر میدواجب نہیں مگروہ مستحب ہے۔'' البدائع'' وغیرہ میں ای طرح ہے۔

10383 ـ (قوله: فَقَدُ أَلَمَّ إِلْمَامًا صَحِيحًا ) كيونكه لوناس پرلازم نبيس تفاجس طرح (مقوله 10358 ميس) گزر پيچاہے۔

\* ج تمتع کے باطل ہونے کے احکام

10384\_(قولہ: فَبَطَلَ تَمَثُّعُهُ ) جس حج تمتع کااس نے ارادہ کیا تھاوہ متنع ہو گیا۔ کیونکہ اس کی شرط مفقو دہوگئی اور وہ المام سیح کا نہ ہونا ہے۔

10385 (قوله: وَمَعَ سَوُقِهِ تَهَدُّعُ ) شیخین کے زدیک اس کے گھر کی طرف لوٹ آنے سے اس کا جی تمتع باطل نہیں ہوگا۔امام'' محمہ' روائنیا نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ واپس لوٹ آناس پر لازم ہے جب تک وہ تج تمتع کی نیت پرہے۔ کیونکہ ہدی کو ہا نک کر لے جانا بیا حرام سے فارغ ہونے کے مانع ہے پس المام ضیح نہیں ہوگا۔ای طرح'' الہدایہ' میں ہے۔اوران کے قول ما دامر میں اس طرف اشارہ ہے اگر عمرہ کے بعد اس کے لیے بیامر ظاہر ہو کہ وہ اس سال جج نہ کرتے تو وہ اس سال جج نہ کرتے تو وہ اس کے لیے بیجائز ہوگا۔ کیونکہ اس نے ابھی تک جج کا احرام نہیں باندھا جب وہ ہدی کو ذبح کر بے یا ذبح کا امر کرتے تو وہ بطور نظل واقع ہوگی۔ مگر جب وہ اپنے شہر کی طرف نہ لوٹے اور وہ ہدی کے خرکر نے اور ای سال حج کرنے کا ارادہ کرتے تو اس بطور نظل واقع ہوگی۔ مگر جب وہ اس طرح کرے اور اس سال حج کرے تو اس پر دم تمتع لازم ہوگا اور ایک دو سرادم بھی لازم ہوگا کے لیے بیجائز نہ ہوگا۔اگر وہ اس طرح کرے اور اس سے فارغ ہوا ہے۔''الحیط' میں اس طرح ہے'' نہر''۔

''البح'' میں کہا: حاصل میہ جب وہ ہدی کو ہا نگرتواس حالت سے خالی نہیں ہوگا کہ یوم نحر تک اس کوچھوڑ ہے رکھے گا،
یا ایسانہیں کرے گااگرتو وہ ہدی کوچھوڑ ہے رکھے تواس کا جج تمتع صحیح ہوگا اور اس پراس کے علاوہ کوئی شے لازم نہ ہوگی خواہ وہ
اپنا البانہیں کرے گااگر وہ اپنے اہل کی طرف لوٹے گا، یا نہیں لوٹے گااگر وہ
اپنے اہل کی طرف لوٹے گا، یا نہیں لوٹے گااگر وہ
لوٹے تو مطلقا اس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی خواہ وہ ای سال جج کرے یا جج نہ کرے اگر چہوہ ان کی طرف نہ لوٹے اگر توای
سال جج نہ کرے تواس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگی اگر وہ ای سال جج کرے تواس پر دودم لازم ہوں گے: دم متعہ اور وقت سے
ہیلے احرام سے فارغ ہونے کا دم۔

كَالْقَادِنِ (وَإِنْ طَافَ لَهَا أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ قَبْلَ أَشُهُرِ الْحَجِّ وَأَتَتَهَا فِيهَا وَحَجَّ فَقَدْ تَبَتَّعَ، وَلَوْ طَافَ أَرْبَعَةً قَبْلَهَا لَا اعْتِبَارًا لِلْأَكْثَرِ رُكُونِي أَىٰ آفَاقِيُّ رحَلَّ مِنْ عُنْرَتِهِ فِيهَا، أَىٰ الْأَشُهُرِ (وَسَكَنَ بِمَكَّةَ) أَىٰ دَاخِلَ الْمُوَاقِيتِ رَأَوْ بَصْرَةً) أَىٰ غَيْرِبَلَدِةِ (وَحَجَّ) مِنْ عَامِهِ (مُتَبَتِّعُ لِبَقَاءِ سَفَىةِ

جس طرح جج قران کرنے والا افعال بجالاتا ہے۔اگراس نے جے میمینوں سے پہلے چار سے کم چکرلگائے اور جج کے مہینوں سے پہلے چار سے کم چکرلگائے اور جج کے مہینوں میں ان چکروں کو پورا کیا اور جج کیا تواس نے جے تمتع کیا۔اگراس نے اس کے مہینوں سے پہلے چار چکرلگا لیے تو پھر جج تمتع نہیں ہوگا۔ بیا کثر کا اعتبار کرنے کی بنا پر ہے۔کوفہ کا رہنے والا یعنی آفاقی جج کے مہینوں میں عمرہ سے فارغ ہوا اور مکہ مکرمہ یعنی میقات کے اندر رہائش پذیر رہایا بھرہ میں یعنی اپنے شہر کے علاوہ میں رہا اور ای سال جج کیا تو وہ جے تمتع کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ اس کا سفر باقی ہے۔

10386\_(قوله: كَالْقَادِنِ) كيونكهاس كيلوث آنے سے فج قران باطل نه ہوگا،''نهر''- كيونكه عدم المام اس ميں شرطنہيں جس طرح بيقول (مقوله 10378 ميں) گزر چكا ہے۔

10387\_(قولہ: وَإِنْ طَافَ لَهَا الخ) ثارح نے پہلے باب کے شروع میں مسئلہ کو بیان کردیا ہے اور ہم نے پہلے اس کے متعلق گفتگو کر دی ہے۔

10388\_(قوله: اغتِبَارًا لِلْأَكْثَرِ) يدونون مسلون كاعلت م، "ط"

10389 ۔ (قولہ: أَیْ آفَاقِ )اس کے ساتھ اس امری طرف اشارہ کیا ہے کہ کوفی کا ذکر مثال ہے اور اس سے مرادوہ شخص ہے جومیقات سے حرم کی طرف رہتا ہو کیونکہ کی کا جج تشخ نہیں ہوتا جس طرح قول (مقولہ 10378 میں) گزرچکا ہے۔ 10390 ۔ (قولہ: حَلَّ مِنْ عُهُرَتهِ فِيهَا) کیونکہ اگروہ نج کے مہینوں سے پہلے ہی عمرہ سے فارغ ہو گیا تو وہ بالا تفاق جج تشع کرنے والانہیں ہوگا،''نہر''۔

10391\_(قولد: أَیْ دَاخِلَ الْمَوَاقِیتِ)اس امری طرف اشارہ کیا کہ مکہ کرمہ کاذکر قیر نہیں بلکہ مراد مکہ کرمہ اورجو اس کے تھم میں ہے۔

10392 \_ (قوله: أَیْ غَیْرِبَلَدِهِ) اس قول نے اس امر کا فائدہ دیا کہ مراد ایس جگہ ہے جہاں اس کے اہل نہ رہتے ہوں خواہ وہ اس کو اپنا دار قر ار دے۔ اس کی صورت سے ہے کہ وہ اس میں پندرہ دن تھر نے کی نیت کرے، یا اس طرح نہ کرے۔ جس طرح ' البدائع' وغیر ہامیں ہے۔ اور بیقیدلگائی ہے کیونکہ اگروہ اپنے وطن کی طرف لوٹ آیا تو بھی بالا تفاق حج تمتع کرنے والانہیں ہوگا اگروہ ہدی ہائک کرنہ لے گیا ہو،' نہر''۔

 رَوَلَوْ أَفْسَدَهَا وَرَجَعَ مِنْ الْبَصْرَةِ إِلَى مَكَّةَ رَوَقَضَاهَا وَحَجَّ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا لِأَنَّهُ كَالْمَكِّقِ رَالًا إِذَا أَلَمَّ بِأَهْلِهِ ثُمَّى رَجَعَ وَرَأَنَ بِهِمَا)

اگراس نے عمرہ کو فاسد کردیا اور بھرہ سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ آیا اور اس نے قضا کی اور جج کیا تو وہ جج تمتع کرنے والانہیں ہوگا کیونکہ وہ کمی کی طرح ہے۔مگر جب وہ اینے اہل کے ہال رہا پھرواپس لوٹا اور دونوں نسک بجالایا

میقات سے باہر مقیم رہا تو امام طحاوی نے ذکر کیا: یہ 'امام صاحب' روایشی کا قول ہا اور صاحبین کے زدیک وہ جی تمتع کرنے والا منہیں ہوگا۔ کیونکہ جی تمتع کرنے والا وہ محف ہوتا ہے جس کا عمرہ میقاتی ہواور جی کی ہو۔امام عظم کی دلیل یہ ہے کہ پہلے سفر کا حکم اس وقت تک قائم ہے جب تک وہ اپنے وطن کی طرف نہ لوٹے اور اختلاف کا اثر دم کے لازم ہونے میں ظاہر ہوگا۔ 'جصاص' نے اختلاف کے قائم ہے جب تک وہ اپنے وطن کی طرف نہ لوٹے اور اختلاف کا اثر دم کے لازم ہونے میں ظاہر ہوگا۔ 'جصاص' نے اختلاف کے قائل کرنے میں کیا ہے اور اسلام کی ہے بلکہ وہ بالا نقاق جی تمتع کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ امام' 'محمد' روایشی نے مسلکہ کا ذکر کیا ہے اور اس میں اختلاف کا ذکر نہیں کیا۔ ''ابویس' نے کہا: میسے ہے۔ ''المعراح'' میں ہے: بہی اصح ہے۔ لیکن ' الحقائق'' میں کہا: ہمارے اس میں اختلاف کا ذکر نہیں گیا۔ ''ابویس' نے کہا: ہے وہ ہوامام' 'طحاوی'' نے کہا ہے: ''صفار' نے کہا: بے شارمواقع پر ہم نے امام' 'طحاوی'' کا تجربہ کیا تو اس کو ہم نے فلطی کرنے والا پایا ہے۔ ان کو فلطی کرنے والا پایا ہے۔ ان کو فلطی کرنے والا پایا ہے۔ ان کو فلطی کرنے والا بایا ہے۔ '' نہر'۔ ۔ ان کو فلطی کرنے والا ہوگا۔ کی تا ئیکر تا ہے جس کی' 'طحاوی'' نے حکا یت بیان کی ہے، '' نہر'۔ ۔ '' نہر'۔ ۔ '' نہر'۔ ۔ '' کی کا تجربہ کی '' طحاوی'' نے حکا یت بیان کی ہے، '' نہر'۔ ۔ '' نہر'۔ ۔ '' کہا ہے: آنے والا مسئلہ اس کی تا ئیکر کرتا ہے جس کی'' طحاوی'' نے حکا یت بیان کی ہے، '' نہر'۔ ۔ '

10394\_(قولد: وَلَوْ أَفْسَدَهَا) لِعِن وہ حج کے مہینوں میں عمرہ فاسد کردے۔اس کی صورت بیہ ہے وہ افعال عمرہ سے قبل جماع کرلے۔ جہال تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگروہ حج کے مہینوں سے پہلے عمرہ کو فاسد کرے پھر حج کے مہینوں سے پہلے نکل جائے اور حج کے مہینوں بیں اس کی قضا کرے اور وہ اس سال حج کرتے وہ بالا تفاق حج تمتع کرنے والا ہوگا،''نہر''۔

10395\_(قوله: وَرَجَعَ مِنُ الْبَصْرَةِ) زیادہ بہتریةول تھا: الی البصرة کیونکہ اس نے جب عمرہ شروع کیا تھا تو وہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ اور'' املتی'' میں اپنے قول ولو افسدھا و اقامر ببصرة کے ساتھ تعبیر کیا اور'' الکنز'' میں اپنے قول و اقامر بسکة سے تعبیر کیا تواس سے بیمعلوم ہوگیا کہ دونوں شہقیز نہیں ہیں۔ ای وجہ سے'' النہ'' میں کہا: مرادا سی جگہ ہے جس میں اس کا اہل نہ ہو۔ اس پران کار قول ولالت کرتا ہے: الا اذا الم باھلہ۔

10396\_(قوله: لِأَنَّهُ كَالْمَتَيِّيِّ) كيونكهاس كاسفر فاسدعمره كے ساتھ فتم ہوگيا اوراس كالتيح عمره كى ہوگيا اوراہل مكه كے ليت تعنبيں، ''نهر''۔

10397 (قوله: إلَّا إِذَا أَلَمَّ بِأَهْلِهِ) يعنى اپنجمره كو فاسدكر في اوراس سے فارغ ہونے كے بعدوه اپنج گر و الول كے پاس آيا۔ اوران كا قول واتى بھما سے مراد ہاں في عمره كى قضا اور جى كى ادائيگى كى۔ "شرنبلاليه"۔ جبوه الول كے پاس آيا۔ اوران كا قول واتى بھما سے مراد ہاں في تمتع كر في والا ہوگا۔ اگروہ بھره ميں مقيم رہا تو"امام البخ الل كے ہاں نہ آيا اور وہ مكه مكرمه ميں مقيم رہا تو وہ بالا تفاق جى تمتع كر في والا ہوگا۔ اگروہ بھره تين موگا اور" صاحبين" بولائيلى في اور جى تمتع كر في والا ہوگا۔ كيونكه اس في نياسنركيا صاحب" بولائيلى كے ذرى كے وہ تمتع كر في والا ہوگا۔ كيونكه اس في نياسنركيا

لِأَنَّهُ سَفَىٌ آخَرُ وَلَا يَضُرُّ كُونُ الْعُهْرَةِ قَضَاءً عَبَّا أَفْسَدَهُ (وَأَيُّ) النُّسُكَيْنِ (أَفْسَدَهُ) الْبُتَبَتِّعُ (أَتَبَّهُ بِلَا دَمِ لِلتَّبَتُّعِ بَلُ لِلْفَسَادِ

کیونکہ بیدوسراسفر ہے اور اس نے جس عمرہ کو فاسد کیا تھا اس کی قضا کچھ نقصان نہ دے گی۔اور جج تمتع کرنے والاجس عبادت کو فاسد کرے گا اے کم ل کرے گا۔ تیمتع کا دمنہیں ہوگا بلکہ فساد کا دم ہوگا۔

ہاں نے اس سفر میں دوعبادتوں سے فائدہ اٹھا یا ہے۔'' امام صاحب' رطیقیا کی دلیل ہے کہ جب تک وہ اپنے وطن کی طرف خاو خالو نے تو وہ اپنے سفر پر باتی رہے گا جس طرح'' ہدائی' میں ہے۔ یہ اس قول کی تائید کرتا ہے جوامام طحاوی سے مروی (مقولہ 10393 میں ) گزرا ہے۔

10398\_(قولہ ؛ لِأَنَّهُ سَفَنُّ آخَنُ) كيونكه گھروالي آنے كے بعد حرم كی طرف لوٹنا يہ جج اور عمرہ كا دوسراسفر ہے۔ پس پہلے سفر كے باطل ہوجانے كى وجہ سے وہ متنتع ہوگا۔اوراس كے عمرہ كى قضااس كے جج تمتع كو پچھنقصان نددے گی۔

۔ 10399 \_(قولہ: أَتَنَهُ ) يعنى اس مِن عمل پيرار ہے كيونكداس كے ليے يەمكن نہيں كداحرام كى ذمددارى سے فارغ ہو مگرافعال كے ساتھ ہى فارغ ہوسكتا ہے،''ہدائي'۔

و 10400 \_ (قوله: بِلَا دَمِرِ لِلتَّبَتُّعِ) كيونكهاس نے ايك سفر ميں دوسيح عبادتوں سے فائدہ نہيں اٹھايا، 'ہدائي'۔ 10401 \_ (قوله: بَلُ لِلْفَسَادِ) بلكه اس پردم لازم ہوگا كيونكه اس نے ايك نىك كوفاسد كيا ہے وہ دم جنايت ہے پس جس دم كی نفی كی گے ہے وہ دم شکر ہے۔

# بَابُ الْجِنَايَاتِ

# الْجِنَايَةُ هُنَا مَا تَكُونُ حُرُمَتُهُ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَامِ،

#### جنایات کے احکام

## یہاں جنایت سے مرادوہ ہے جس کی حرمت احرام اور حرم کے سب سے ہوتی ہے

جب احرام باندھنے والوں کی اقسام اور احکام کے ذکر سے فارغ ہوئے تو اس کے عوارض کے بیان میں شروع ہوئے جو احرام اور دم کے اعتبار سے لائق ہوتے ہیں لینی جنایات، فوات اور احصار۔ جنایات کومقدم کیا کیونکہ اداء قاصر، نہونے سے افضل ہے۔

اس (جنایت) سے مراد ہے جوتو کسی شرکاار تکاب کرتا ہے۔ مصدر کے ساتھ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ جنی علیہ جنایة سے شتق ہے۔ یہ عام ہے گراسے ان افعال کے ساتھ فاص کیا گیا ہے جو ترام ہوتے ہیں اصل میں اس کامعنی پھل چننا ہے وہ درخت سے چننا ہے جس طرح ''المغر ب' میں ہے۔ یہاں مراداس سے خاص ہے شارح نے اس کا ذکر کیا ہے اور انواع کے اعتبار سے جنع کا صیغہ ذکر کیا ہے۔

### احرام اورحرم كيمحرمات

10402\_(قوله: بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَمِ) يَهِ كَا حاصل سات چيزي بي جن كوشيخ قطب الدين في ان اشعار مين ظم كيا ہے۔

مُحّرَمُ الاحرامِ يا مَنْ يدرى ازالةُ الشعر و قصَّ الظفر والله والبِرِ والله والوطءُ مع الدواعي والطِيبُ والدهنُ وصيدُ البرِ

اے وہ تخص جوعلم رکھتا ہے احرام کے محر مات بال زائل کرنا، ناخن تراشنا، کپڑے پبننا، وطی کرنا اوراس کے دواعی، خوشبو لگانا، تیل لگانا اور خشکی کاشکار کرنا ہے۔

''البحر'' میں آٹھویں چیز کا اضافہ کیا ہے وہ سہ کہ حج کے واجبات میں سے کسی واجب کوترک کرنا آگروہ سے کتے: معرم الاحرام تدك واجب توبیاحسن ہوتا۔

دوسرے کا حاصل میہ ہے حرم کے شکار اور اس کے درخت سے تعرض کرنا۔'' البحر'' میں کہا: ان کے قول بسبب الخ سے عور تول کی موجود گی میں جماع کا ذکر خارج ہوگیا۔ کیونکہ میہ مطلقاً منع ہے پس میدم کو واجب نہیں کرے گا۔ امام طحاوی نے کہا: اس میں میہ ہے کہ جماع کا ذکر مطلقاً ممنوع ہے ان افراد کی موجود گی میں جن کے ساتھ حقوق زوجیت اداکر نااس کے لیے جائز

وَقَدُ يَجِبُ بِهَا دَمَانِ أَوْ دَمُّ أَوْ صَوْمٌ أَوْ صَدَقَةٌ فَفَصَّلَهَا بِقَوْلِهِ (الْوَاجِبُ دَمُّ عَلَى مُحْرِمٍ بَالِمِ ) فَلا شَيْءَ عَلَى الصَّبِيّ خِلاقًا لِلشَّافِعِيّ

بعض اوقات اس کے ساتھ دودم ،ایک دم ،روز ہ یاصد قہ واجب ہوتا ہے۔اپنے اس قول کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کی ہے دم بالغ محرم پر واجب ہے۔ نیچے پر کوئی شے لازم نہیں۔امام''شافعی'' رائٹھایہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔

نہیں۔ جہاں تک ان عور توں کا تعلق ہے جن کے ساتھ حقوق زوجیت اداکرنا طلال ہے تو صرف محرم کواس کے ذکر سے منع کیا عمیا ہے۔ پس بیاس میں داخل ہے جس کی حرمت احرام کے سبب سے ہے اگر چیاس پرکوئی شے واجب نہ ہو۔

ان چیزوں کا بیان جو جنایات کے سبب لازم ہوتی ہیں

10403\_(قوله: وَقَدْ يَجِبُ بِهَا دَمَانِ) جس طرح جج قران كرنے والا جنايت كرے اور ايمامتنع جج قران كرے وہدى ہا ككر كے كيا ہواس كے بعد كماس نے جج كا حرام باندھا ہو، " ط"۔

10404\_(قوله: أَوْ دَمَّرٌ) جس طرح جج افرادكي اكثر جنايات بير\_

10405 \_ (قوله: أَوْ صَوْهُمْ أَوْ صَدَقَةٌ) دونوں میں اد کالفظ تخیر کے لیے ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ شکار پر جنایت کرے ،خوشبولگائے ،سلا ہوا کپڑازیب تن کرے یا عذر کی صورت میں حال کرائے۔ پس ذرج ،صدقہ اور دوزوں میں اسے اختیار ہوگا جس طرح عنقریب آئے گا ، یا صرف دوسرا او تخیر کے لیے ہے۔ پس روزے اور صدقہ میں اختیار دیا جائے گا جیسے وہ ایک چڑیا کوئل کردے۔ '' الہدائے' میں ہے: احرام میں ہراییا صدقہ جومقدر نہ ہووہ گذم کا نصف صاع ہوتا ہے گرجو صدقہ جو اور کرئی کوئل کرنے سے واجب ہوتا ہے۔

شار مین نے بیز اکدؤکر کیا ہے: یا چند بال زائل کرنے کے ساتھ لیکن یہاں صدقہ ہے اعم کا ارادہ کیا ہے اس کی دلیل " "شرح استی" کا بیقول ہے: او صدقة ولو دبع صاع النج یا صدقہ اگر چیصاع کا چوتھائی حصہ ہو۔ بیجمامہ کوتل کرنے کے ساتھ ہے۔

10406\_(قوله: فَفَصَّلَهَا) یعنی جب اس کی انواع مخلف ہیں ان کی تفصیل بیان کی '' ط'۔ فاتفریعیہ ہے۔
10407\_(قوله: الْوَاجِبُ دَهُر) ابن ملک نے اس کی تفییر شاق (بھیٹر بکری) ہے کی ہے۔ اور'' البحر'' میں اس کے رازی طرف اپنے اس قول کے ساتھ اشارہ کیا ہے: اس باب میں بدنہ کا ساتواں حصہ کافی نہیں دم شکر کا معاملہ مختلف ہے۔ لیکن اس کے بعد اس صورت میں کہا: اگروہ اپنے جج کو دونوں راستوں میں ہے کی ایک میں جماع کرنے سے فاسد کرد ہے وبدنہ میں شرکت شاق کے قائم مقام ہوگی۔ فلیتا مل،' شرنبلالیہ'۔

میں کہتا ہوں:'' قبستانی'' کی کتاب الاضحیہ میں ہے:اگر سات افراد قربانی، دم متعہ، دم قران، احصار، شکار کی جزا، علق کی جزا، عقیقہ اور نفلی قربانی کی طرف سے کریں۔اصول کے ظاہر کے مطابق میصح ہے۔امام'' ابو یوسف' روایشیایہ سے مروی ہے:

#### (وَلَوْنَاسِيّا) أَوْجَاهِلّا أَوْ مُكْرَهًا

اگر چیمحرم وہ جنایت بھول کر ، جہالت کی وجہ ہے یا مجبور ہوکر کرے۔

افضل بیہ کہ بیایک جنس ہے ہواگروہ متفرق ہوں اور ہرایک قربت کی نیت سے کرر ہا ہوتو بیجائز ہوگا۔امام'' ابوصنیف' رطفینا۔ سے مروی ہے کہ بیکروہ ہوگا جس طرح'' انظم''میں ہے۔

پھر میں نے بعض محشین کودیکھا کہا:'' البحر' میں جوتول ہے بیاس کے مناقض ہے جس کا ذکر انہوں نے باب الہدی میں کیا ہے کہ بدنہ کا ساتواں حصہ اسے کفایت کرے گاای طرح ند بہب اور مناسک کی اکثر کتب اس کے جائز ہونے کی تصریح کرتی ہیں۔ فاقبم

#### تنبي

قاری کی''شرح النقایہ' میں ہے: پھرتمام کفارات تراخی کے ساتھ واجب ہیں وہ جس وقت میں اواکر ہے اواکر نے والا ہوگا۔ اس پروجوب اس کی آخری عمر میں ایسے وقت میں تنگ ہوجائے گا جب اس کاظن غالب یہ ہوکہ اگر وہ اسے اوا نہ کر سے تو وہ فوت ہوجائے گا۔ اگر وہ اس وقت میں اوانہ کر سے یہاں تک کہ مرجائے تو گنا ہے گا رہوگا اور اس پر اس کی وصیت لازم ہو گی۔ اگر وہ اس کی وصیت نہ کر سے تو وارثوں پر کوئی چیز واجب نہ ہوگی۔ اگر وہ ورثاء اس کی جانب سے بطور تبرع کفارہ اوا کریں تو یہ جائز نہ ہوگا۔

### جنایت کی جزا کے احکامات

10408\_(قوله: وَكُوْنَاسِيًا الْحُ)' اللباب' ميں كہا: جزاكے وجوب ميں كوئى فرق نہيں جب وہ جان ہو جھ كركر ہے يا بھول كر جنايت كر ہے، اسے يا دہويا بھول كركر ہے، وہ عالم ہويا جابل، وہ يا بھول كر كر ہے، وہ عالم ہويا جابل، وہ خوش فرقتى كر ہے يا دہويا ہو، وہ سويا ہوا ہويا بيدار ہو، وہ نشے كی حالت ميں ہويا ہوش ميں ہويا اس پر غشى طارى ہويا اسے افاقد ہو، وہ خوشحال ہويا تنگدست ہو، وہ خودكر ہےيا اس كے كہنے پركوئى اور كر ہے۔

ال ک شارح " قاری" نے کہا: "این جماعہ" نے ائر اربعہ سے ذکر کیا ہے: جب محرم احرام کے ممنوعات کا جان بوجھ کرار تکاب کرے گاتو گنا ہگار ہوگا فد میاورال پرعزم اس کے نافر مان ہونے سے خارج نہیں کرے گا۔ نووی نے کہا: بعض اوقات عام لوگوں نے ان محر مات میں سے کسی شے کا ارتکاب کیا اور کہا: میں فدید دے دیتا ہوں یوں وہم کرتے ہوئے کہ فدید کولازم کرنے کے ساتھ وہ معصیت کے وبال سے خلاصی پا جائے گا۔ بیصری خطا ہے اور فتیج جہالت ہاں بودہ فعل حرام ہوگا۔ جب وہ مخالفت کرے گاتو گنا ہگار ہوگا اور اس پرفدید لازم ہوجائے گا اور فدید حرام فعل کے ارتکاب کو مباح نہیں کرے گا۔ اس آ دمی کی جہالت اس آ دمی کی جہالت کی طرح ہے جو یہ کہتا ہے: میں شراب بیتا ہوں اور بدکاری کرتا ہوں اور حد مجھے پاک کردیتی ہے۔ جس کی حرمت کا حکم دیا گیا ان میں سے کی فعل کا ارتکاب جس نے بھی کیا تو اس

أيَجِبُ

پس دم ایسے سونے والے پر واجب ہوگا

نے اینے مج کو مج مبر ور ہونے سے خارج کردیا۔

ہمارے اصحاب نے حدود میں اس جیسے امر کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا: حد گناہ سے پاک کرنے والی نہیں اور گناہ کے ساقط ہونے میں عامل (مؤثر) نہ ہوگی بلکہ تو بہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ تو بہ کر سے تو حداس کو پاک کرنے والی ہوگی اور بالا جماع اس سے عقوبت اخروبیہ ساقط نہ ہوگی ۔ لیکن صاحب'' المتلقط'' نے کتاب الا جماع اس سے عقوبت اخروبیہ ساقط نہ ہوگی ۔ لیکن صاحب'' المتلقط'' نے کتاب الا یمان میں کہا: کفارہ گناہ کو اٹھا دیتا ہے اگر چہاس جنایت سے اس کی جانب سے توبہ نہ پائی جائے۔

اس کی تا ئیدہ ہ قول کرتا ہے جس کا ذکر شیخ نجم الدین سفی نے اپنی تغییر'' التیسیر'' میں الله تعالیٰ کے فرمان فکن اغتلای بعد آل کے نکار کیا۔ ایک قول یہ کیا گیا: جب وہ اس بعد آلے فکہ کا دکیا۔ ایک قول یہ کیا گیا: جب وہ اس سے تو بدنہ کر ہے تو آخرت میں عذا ب کے ساتھ دنیا میں کفارہ ہوگا۔ کیونکہ کفارہ اصر ارکر نے والے سے گناہ کو ختم نہیں کرتا۔ یہا چھی تفصیل اور ستحس تقیید ہے اولہ اور روایات کے درمیان اس طریقہ سے تطبیق دی جاتی ہے والله اعلم ۔ یعن'' الملحقط'' میں جوقول ہے اس کی غیر اور جو دوسری کتب میں ہے اسے مصر پرمحمول کیا جائے گا۔ علامہ نوح نے'' حاشیہ الدر'' میں اس تطبیق کا ذکر کیا ہے۔

7.

جزا کے واجب ہونے میں جوگزشتہ اطلاق گزراہے اس سے اس کی استثنا کی جاتی ہے جو' اللباب' میں ہے:اگر وہ عذر کے ساتھ کسی واجب کو ترک کر دیتو' البدائع' میں جو قول ہے اس کی بنا پر کوئی شے لازم نہ ہوگی۔ بعض علانے ان میں وجوب کو مطلقاً ذکر کیا ہے مگرجس میں نص وار دہو وہ مز دلفہ میں وجوب کو ترک کرنا ہے اور طواف زیارت کو اپنے وقت سے مؤخر کرنا ہے اور طاق اور حائف اور نفساء کا طواف صدر کو ترک کرنا ہے اور طواف وسعی میں پیدل چلنے کو ترک کرنا ہے اور سعی کو ترک کرنا ہے اور سعی کو ترک کرنا ہے اور سعی کو ترک کرنا ہے۔ ہو اور سرمیں کسی علت کی وجہ سے حلق کو ترک کرنا ہے۔

لیکن اس کے شارح نے وہ قول ذکر کیا ہے جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ عذر سے مرادوہ ہے جس میں بندوں کاعمل دخل نہ ہو۔ کیونکہ ' اللباب' کے قول ولو فاتعہ الوقف بہزدلفۃ باحصاد فعلیہ عند کے ہاں کہا: یہ ظاہر نہیں کیونکہ احصاد اعذار میں سے ہے مگریہ کہا جائے: یہ گلوق کی جانب سے ہے تویہ مؤٹر نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل وہ قول ہے جو' البدائع' میں اس شخص کے بارے میں ہے جس کو وقو ف عرفہ کے بعدروک دیا گیا یہاں تک ایا مخرگز رگئے پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس پر ایک دم مزدلفہ کا وقو ف ترک کرنے کی وجہ سے ایک دم مزدلفہ کا وقو ف ترک کرنے کی وجہ سے ایک دم رکی کور کرکے کی وجہ سے ایک ایک مثل نا ایک بالا حصار میں ہے اس کی توضیح وہاں (مقولہ 10878 میں) آئے گی۔ ان شاء الله موگا۔ اس کی مثل نا البحر' کے باب الاحصار میں ہے اس کی توضیح وہاں (مقولہ 10878 میں) آئے گی۔ ان شاء الله

10409\_(قوله: فَيَجِبُ) يهال اختيار نه ہونے كى شرط كوجوسمجھا گياہے اس پر تفريع ہے جس كا فائدہ ناس اور مكرہ

#### عَلَى نَائِم غَطَّى رَأْسَهُ (إِنْ طَيَّبَ عُضْوًا) كَامِلًا وَلَوْفَهَه

جس نے اپنے سرکوڈ ھانیا اگروہ پورے عضو کوخوشبولگائے اگر چیاس کا مندہی ہو

کے ذکرنے دیا تھا۔وجوب کی وجہ بیہ ہے کہ منفعت سونے والے کو حاصل ہوئی اوراختیار نہ ہونے سے اس سے گناہ کوسا قط کر دیا جس طرح وہ کسی شےکوتلف کرد ہے۔''منخ''۔' ط''۔

10410\_(قولە:غَطَّى رَأْسَهُ)نعل معروف ہے يامجہول ہے۔

10411\_(قوله: إِنْ طَيَّبَ) يعنى محرم خوشبولگائے۔عضوالینی اعضاء میں ہے کسی عضو کو جیسے ران، پنڈلی، چېرہ اور سرتا که ممل منفعت کے ساتھ جنایت ککمل ہوجائے۔طیب: ایساجسم ہے جس کی لذت دارخوشبو ہوجس طرح زعفران، بنفشہ، یا سمین وغیرہ۔

اس کے شرط ہونے کے مفہوم سے بیہ معلوم ہوااگر وہ خوشبوسو تھے یا خوشبو دار بھلوں کوسو تھے تو اس پر کوئی کفارہ لا زم نہیں ہوگا اگر چہ بیٹل مکروہ ہے۔ اور محرم کی قیدلگائی کیونکہ حلالی آ دمی اگر عضو کوخوشبولگائے پھر احرام باند ھے پھر وہ خوشبو دوسر سے عضو کی طرف نتقل ہوجائے تو بالا تفاق اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی۔ اور ہم نے اس کے اعضاء میں سے ہونے کی قیدلگائی ہے کیونکہ اگروہ کسی اور کے عضو کوخوشبولگائے یا اپنے ہاتھ کا سلا ہوا کپڑ اکسی کو پیبنا ئے تو بالا جماع اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی جس طرح دنظہ پریو ہیں ہے، ''نہر''۔

10412 (قوله: کامِلاً) کیونکہ معتبر کشرت ہے۔ ''ابن کمال' نے شرح''الہدایہ' میں کہا: قلیل اور کشری حدفاصل میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ کیونکہ امام' محمہ' روانتھا کی عبارت میں اختلاف ہے۔ بعض عبارات میں کشرت کی حد بڑا عضو بنایا ہے اور بعض عبارات میں نفس خوشبو میں اختلاف ہے۔ بعض علانے پہلے قول کا اعتبار کیا ہے اور بعض علانے دوسرے قول کا اعتبار کیا ہے اور بعض علانے دوسرے قول کا اعتبار کیا ہے۔ پس کہا: اگرد کیھنے والا اسے کثیر جانے جس طرح عرق گلاب کے دولپ اور کستوری اور غالیة (مرکب خوشبو) کی اعتبار کیا ہے۔ پس کہا: اگرد کیھنے والا اسے کثیر جانے جو تھائی کو کثیر قرار دیا ہے اور کہا: اگر وہ پنڈلی یا اس کے چوتھائی حصہ کو ایک لپ تو وہ کثیر ہوگا۔ ' شیخ الاسلام' نے کہا، اگر خوشبو نی نفسہ قلیل ہوتو اعتبار خوشبو نگ نفسہ قلیل ہوتو اعتبار میں ہوگا۔ ''شیخ الاسلام' نے کہا، اگر خوشبو نی نفسہ قلیل ہوتو اعتبار نہیں ہوگا۔ 'شیخ الاسلام' نے کہا، اگر خوشبو نود کثیر ہوتو عضو کا اعتبار نہیں ہوگا۔ میکو

سیتینوں اقوال میں تطبیق ہے۔ یہاں تک کہ اگر قلیل خوشبو کے ساتھ کامل عضو کوخوشبولگائے یا کثیر کے ساتھ چوتھائی عضو کو خوشبولگائے تو دم لازم ہوجائے گا ورنہ صدقہ لازم ہوگا۔''الحیط'' میں اس کی تضجے کی ہے۔''الفتح'' میں کہا: ان التوفیق ہو التوفیق - طبیق توبیر تطبیق ہے۔'' البحر''میں پہلے قول کورانح قرار دیا ہے وہ وہ ہے جومتون میں ہے۔ فافہم

یہ چیز ذہن نشین کرلو۔''شرنبلالیہ' میں کہا: ان کا قول کالوأس عضو کی مراد کا بیان ہے یہ جسم کے اس حصہ کے اعضاء ک طرح نہیں جن کا ڈھا نپنا ضروری ہوتا ہے پس کان مثلاً مستقل عضونہیں۔

ابن کمال نے ای طرح کہاہے: مراد چھوٹے عضو سے احتر از ہے جیسے ناک، کان، کیونکہ تو پہچان چکا ہے کہ جس نے صد

بِأَكُلِ طِيبٍ كَثِيرٍ أَوْ مَا يَبْدُخُ عُضْوًا لَوْ جُبِعَ وَالْبَدَنُ كُلُّهُ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ إِنُ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ وَإِلَّا فَلِكُلِّ طِيبٍ كُفَّارَةٌ، وَلَوْ ذَبَحَ وَلَمْ يُزِلْهُ

یہ زیادہ مقدار میں خوشبو کھانے کے ساتھ ہویا وہ عضو تک جا پہنچ اگر اس کو جمع کیا جائے۔ادر پورابدن ایک عضو کی مانند ہوگا اگرمجلس متحد ہموور نہ ہرخوشبو کے لیے کفارہ ہوتا ہے اگر ایک آ دمی دم کفارہ کو ذرج کرے ادر اس خوشبوکو زائل نہ کرے

کثرت میں عضو کا مل کا عتبار کیا ہے اسے کبیر کے ساتھ مقید کیا ہے۔

پھر جوذکر کیا ہے من ان فیما دون ال کامل صدقة یہ 'صاحبین' بطانیلیما کا قول ہے۔امام' 'حیر' برایٹیلیے نے کہا: اس کی مقدار کے مطابق واجب ہوگا اگر وہ نصف تک پہنچا ہو۔ یا مقدار کے مطابق واجب ہوگا جو بکری کی قیمت کے نصف تک پہنچا ہو۔ یا چوتھائی تک پہنچا ہوگا تو چوتھائی لازم ہوگا۔ ای طرح باتی میں معاملہ ہوگا۔ ''البحر'' میں کہا: امام اسبیجا بی نے اختلاف کونقل کرنے کے بغیراس پراکتفا کرتے ہوئے اسے اختیار کیا ہے۔

10413\_(قولد: بِأَكُلِ طِيبٍ) يعنى خالص خوشبونداس مِن آميزش ہواورنہ ہى اسے پکايا گيا ہوورنداس کا حکم آگے (مقولہ 10432 میں) آئے گا۔

10414\_(قوله: كَثِيدِ) الى سے مراد وہ خوشبو ہے جواس كے منہ كے اكثر حصہ كے ساتھ چمك جائے تواس بردم لازم ہوگا۔''افتح'' ميں كہا: بياس امركى شاہد ہے كہ دم كے لازم ہونے ميں مطلقا عضو كے اعتبار كا نہ ہونا ہے بلكہ عضو كا اعتبار اس وقت ہے جب وہ فی نفسہ كثير نہ ہوجس طرح ہم پہلے اسے بيان كر چكے ہيں۔'' بحر'' يعنى يہاں كثير خوشبو سے دم كالازم ہونا اگر چيدہ پورے عضو كو عام نہ ہوبياس تطبيق كى شہادت ديتى ہے جو تطبيق (مقولہ 10412 ميں) گزر چكى ہے۔

اس سے بیامرظاہر ہوتا ہے کہ شارح کا قول دلو فیدان کے قول عضوا کاملا کے بعداس میں ضعف ہے جوضعف ہے کیونکہ بیاس امرکا وہم دلاتا ہے کہ یہال کثیر سے مرادوہ ہے جو پورے منہ کوعام ہے۔ تامل

10415 \_ (قوله: أَوُ مَا يَبُلُغُ عُضُوًا الح) اس كاعطف عضوا پر ہے یعنی اس نے كئى مواضع پرخوشبولگائی اگران سب مواضع كوجع كيا جائے تووہ پورے عضوكوجا پہنچتا ہے تواس پردم واجب ہوجائے گا۔

ظاہریہ ہے کہ خوشبولگائے گئے اعضامیں ہے سب سے چھوٹے عضوتک پہنچنے کا عتبار ہوگا جس طرح علمانے انکشاف عورت کا اعتبار کیا ہے لیکن سیاس چھوٹے عضو کے بڑاعضو ہونے کے بعد ہے۔ کیونکہ تجھے بیعلم ہو چکا ہے کہ صغیر میں دم واجب نہیں ہوگا مگر جب خوشبوکشیر ہوجائے جس طرح تطبیق (مقولہ 10412 میں) گزرچکی ہے۔

10416\_(قولہ: فَلِـ کُلِّ طِیبِ) لین ان مجالس میں سے ہرمجلس کی خوشبو کی وجہ سے کفارہ لازم ہوگا اگروہ ایک عضو کو شامل ہویازیادہ کوشامل ہو۔

10417\_ (قوله: كَفَّارَةٌ ) خواه اس نے پہلی جنایت (خوشبولگانا) كا كفاره اداكيا تھا يانبيس يشيخين كےنزويك

لَوْمَهُ دَهُ آخَهُ لِتَوْكِهِ، وَأَمَّا الثَّوْبُ الْهُطَيَّبُ أَكْثُوهُ فَيُشْتَرُطُ لِلْزُو هِ الدَّهِ دَوَا مُر لُبُسِهِ يَوْمَا تواسے ترک کرنے کی وجہ سے اس پر دوسرادم لازم ہوجائے گا۔ جہاں تک اس کیڑے کا تعلق ہے تو اس کے اکثر حصہ پر خوشبولگانے کا تعلق ہے تو دم کے لازم ہونے کے لیے ایک پورے دن تک پہنے رکھنالازم ہے۔

ہے۔امام "محمد" رطیقطیے نے کہا: اس پرایک کفارہ ہوگا جب تک اس نے پہلی جنایت کا کفارہ ادانہ کیا ہو" ، بحر"۔

10418\_(قوله: لِتَرْكِهِ) كيونك اسكى ابتداميس (خوشبولگانا) ممنوع تھا لس اسكى بقا كاتھم اسكى ابتدا كاتھم ہوگا، جز'۔

10419\_(قولد: الْمُطَلِّبُ أَكْثَرُهُ) اس كا ظاہر معنی يہ ہے كہ معتبر كپڑے كا اكثر حصہ ہے خوشبو كى كثرت نہيں۔ اس ميں ''شرنبلاليہ''كى پيروى ہے ساتھ ہى اس ميں اور ''افتح''وغيرہ ميں بيد ذكركيا ہے كہ معتبر كپڑ ہے ميں خوشبوكى كثرت ہے اور اس ميں مرجع عرف ہے۔ يہاں تك كه ''البح'' ميں اسے گزشتہ تينوں اقوال (مقولہ 10412) ميں سے دوسرے قول كوراز ح قرارد سے والا بنايا ہے كونكہ يہ بدن اور كپڑے كوعام ہے۔

میں کہتاہوں: ''المجرد' سے علانے نقل کیا ہے: اگر یہ کڑے میں بالشت در بالشت ہوتو وہ اس پر ایک دن تک تھم رار ہاتوہ نصف صاع صدقہ دے گا گرایک دن ہے کم پہنے رہتو ایک مٹی بھر صدقہ دے گا۔ ''الفتے'' میں کہا: یف اس امر کا فاکدہ دی ہے کہ بالشت در بالشت قلیل میں داخل ہے۔ یعنی کیونکہ اس نے اس کے ساتھ صدقہ کو واجب کیا ہے دم کو واجب نہیں کیا۔ ساتھ ہی بیان امر کا فاکدہ نہیں دیتا کہ معتبر کپڑے کا اکثر ہے بلکہ ظاہر ہے ہے کہ جو بالشت سے زائد ہے کثیر ہے دم کو واجب ساتھ ہی بیان امر کی طرف راجع ہوگا کہ نوشہو میں کثر سے ساتھ ہی بیان امر کی طرف راجع ہوگا کہ نوشہو میں کثر سے کا اعتبار ہوگا کپڑے کو بالشت ہے کہ نوشہو کہ اس کا امام کی طرف راجع ہوگا کہ نوشہو میں کہ کہ کا اعتبار ہوگا کپڑے کو بالشت سے کم گے اگر وہ قلیل ہوتو دم لازم نہ ہوگا یہاں تک کہ بالشت در بالشت سے زیادہ گے۔ بعض او قات اس امر کی طرف ان کا تو ل اشارہ کرتا ہے: بلود بط مسکا او کافور ا او عنبوا بالشت در بالشت سے زیادہ گے۔ بعض او قات اس امر کی طرف ان کا تو ل اشارہ کرتا ہے: بلود بط مسکا او کافور ا او عنبوا بالشت در بالشت سے نیارہ وہ گئی ہوتو صدقہ لازم ہوگا۔ '' قامل''

10420\_(قولہ: فَيُشْتَرُطُ لِلْزُو مِر اللَّهِمِ)وم كومفروذكركيا كيونكه توب سے مراومحرم كا توب ہے يعنى ازاراورروامگر جب وہ سلا ہوا ہوتو اسے لگا تار پہنے رہنے سے دوسرا دم واجب ہو جائے گا جس كے بيان سے سكوت اختياركيا ہے كيونكه عنقريب اس كاذكرآئے گا۔

10421\_(قولہ: دَوَامُر لُبْسِهِ یَوْمًا) خوشبو میں زمان کی تقدیر کے ساتھ اس میں اور عضو میں فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ عضو میں زمان کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک کہ وہ اگر عضو کو اس ساعت دھود ہے تو دم واجب ہوگا جس طرح ''الفتے'' میں ہے کپڑے کا معاملہ مختلف ہے۔

# رَأُو خَضَبَ رَأْسَه بِحِنَّاءِ) رَقِيتِ، أَمَّا الْمُتَلَبِّدُ فَفِيهِ دَمَانِ (أَوْ ادَّهَنَ بِزَيْتِ أَوْحَلِّ)

یادہ اپنے سرکور قیق مہندی کے ساتھ خضاب لگائے۔ جہاں تک اس آ دی کا تعلق ہے جومہندی کے ساتھ اے لیپ کرتا ہے تو اس میں دودم ہیں۔ یا اس نے تیل یا تلوں کا تیل لگا یا

10422\_(قوله: أَوْ خَضَبَ رَ أُسَهُ) یعنی وه مثلاً اپنی سرکومهندی لگائے ورنداگروه اپنی ہاتھ یا اپنی داڑھی پرمہندی لگائے تو بھی دم واجب ہو گا جس طرح'' النہر' میں اس کی وضاحت اس کے خلاف کی ہے جو'' البحر'' میں ہے۔

10423\_(قوله: بِحِنَّاء ) یہ لفظ مداور تنوین کے ساتھ ہے کیونکہ بی فعال کاوزن ہے فعلاء کاوزن نہیں کہ الفتانیث اس کے منصرف ہونے سے مانع ہوتا۔'' فتح''۔ اور اس کی تصریح کی جب کہ بیطیب میں داخل ہے تصریح کی وجہ یہ ہے کہ اس میں علما کا اختلاف ہے،'' بحز''۔

## تلبيد كامفهوم

10424\_(قوله: أَمَّا الْمُتَكَبِّدُ الخ) تلبیدیدید که وه خطمی، آس اور گوندیس سے کوئی چیز لے اور اسے بال کی جڑوں کولگائے تاکہ وہ تہددر تہد ہوجائیں۔'' بح''۔ مناسب بیقول تھا اما الشخین۔'' الفتح'' میں کہا: اگروہ گاڑھی ہوتواس نے سر پراس سے لیپ کیا تواس میں دودم ہوں گے ایک دم خوشبولگائے کا اور ایک دم ڈھا نیخے کا۔ اگریسلسلہ دن یا رات تک بورے سریا چوتھائی سر پرر ہے۔ اگر ایک پورے دن سے کم ڈھانے توصد قدلازم ہوگا۔

بیمرد کے بارے میں ہے۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے اٹ اپنا سرڈھانینے سے نہیں روکا جائے گا،''شرنبلالیہ'' میں مہندی کے ساتھ دڑھانینے کی صورت میں اس دم کے لازم ہونے میں علا کے اس قول کو اشکال کا باعث قرار دیا ہے جو تغطیہ کا عادی نہ ہووہ کسی شے کو واجب نہیں کرے گا۔

میں کہتا ہوں: بعض اوقات اس کا جواب بید یا جاتا ہے: لبدہ کے ساتھ سر کا ڈھانپنا بداہل بوادی کی عادت ہے تا کہوہ بالوں سے پراگندگی اورمیل کودور کریں حضور سائٹرائیٹر نے احرام کی حالت میں ایسا کیا۔(1)

''البح'' میں اس میں اشکال کا ذکر کیا ہے: وہ تغطیہ جواحرام سے قبل تھااسے جاری رکھنا جائز نہیں خوشبو کا معاملہ مختلف ہے۔ لیکن''مقدی'' نے اس کا جواب دیا: وہ تلدید جوحضور ملی ٹیلا پڑنے نے کی ضروری ہے کہ اسے اس پرمحمول کیا جائے جو جائز ہو۔ وہ تھوڑی کی خوشبو ہے جس کے ساتھ ڈھانپی احقاقی نہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں: ای پراس قول کومحمول کیا جائے گا جو''افتح'' میں رشیدالدین سے ان کی'' منسک' میں مروی ہے: احسن ان یلبد راسہ قبل احرامہ یہ اچھا ہے کہ وہ احرام ہے قبل اپنے سرکالبدہ کر لے۔

10425\_(قوله:أو ادَّهَنَ) يلفظ شد كي ساته إيني كال عضو يرتيل لكائر، "لباب" -اس كي شارح في ذكر

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب العج، باب من لبد رأسه عند الاحرام والعلق، جلد 1 منح و 738 مديث تمبر 1610

بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ الشَّيْرَجُ (وَلَى كَانَا (خَالِصَيْنِ) لِأَنَّهُمَا أَصْلُ الطِّيبِ، بِخِلَافِ بَقِيَةِ الْأَدْهَانِ (فَلَوْأَكَلُهُ) أَوْ اسْتَعَطَهُ (أَوْ دَاوَى بِهِ) جَرَاحَةٌ أَوْ (شُقُوقَ رِجْلَيْهِ أَوْ أَقُطَىٰ فِى أُذُنَيْهِ لَا يَجِبُ دَمُ وَلَا صَدَقَةٌ ) اتِّفَاقًا ربِخِلَافِ الْبِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْغَالِيَةِ وَالْكَافُورِ وَنَحْوِهَا ) مِمَّا هُوَ طِيبٌ بِنَفْسِهِ (فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ بِالِاسْتِغْمَالِ ) وَلُوْ (عَلَى وَجُهِ التَّذَاوِي)

حل کا لفظ حاء مہملہ کے فتحہ کے ساتھ ہے اگر چہوہ دونوں خالص ہوں کیونکہ خوشبو کی اصل ہیں۔ دوسر سے تیلوں کا معاملہ مختلف ہے۔ اگر وہ اسے کھائے یا اسے ناک میں ڈالے یا اس کے ساتھ زخم کی دواکر سے یا پاؤں میں جو پھنن بن جاتی ہے۔ بطور دوائی استعمال کر سے یا اپنے دونوں کا نوں میں ڈالے تو نہ دم واجب ہوگا اور نہ ہی صدقہ واجب ہوگا ہے بالا تفاق ہے۔ کستور کی بعضر، غالیہ اور کا فور وغیرہ کا معاملہ مختلف ہے جوان چیز وں میں سے ہیں جوخود خوشبو ہیں ان کے استعمال سے جزالا زم ہوجائے گی۔اگر چہ بیددوائی کے طور پر استعمال کرے۔

کیا ہے: بعض علمانے خوشبو کی کثرت کا عتباراس کے ساتھ کیا ہے جسے دیکھنے والا کثیر خیال کرے اور کہا: شایداس کامحل وہ ہے جس میں وہ کامل عضو نہ ہوجس طرح تطبیق گزر چکی ہے۔ اور''النوا در'' میں چوتھائی سریا چوتھائی واڑھی پرتیل لگانے سے دم واجب کیا ہے اور بیڈوشبومیں چوتھائی حصہ کی روایت پرتفریع ہے جب کہ سے اس کے خلاف ہے۔

10426\_(قولد : لِأَنَّهُمَّا أَصْلُ الطِّيبِ) يه اس اعتبار سے اصل ہیں کہ ان دونوں میں کلیاں بھینکی جاتی ہیں جس طرح گلاب، بنفشہ پس وہ دونوں تیل خوشبو ہوجاتے ہیں اور وہ طیب کی نوع سے خالی نہیں ہوتے اور دونوں جو وَں کوتل کرتے ہیں، بالوں کونرم کرتے ہیں میل اور پراگندگی کوزائل کرتے ہیں۔'' بح''۔ بیقول''ا مام صاحب' رایشیار کے نزدیک ہے۔''صاحبین' رطانتیا ہانے کہا: اس پرصدقہ ہے۔

10427\_(قوله: بِخِلافِ بِقِيَّةِ الْأَدْهَانِ)'' البحر'' كى عبارت ہے: زیت سے زیون اور تلوں كاتيل ليا ہے اسے شرح كہاجا تا ہے باق تيل جسے چر في اور جمو گئے۔اس كا مقتضا يہ ہے بادام وغيره كاتيل اس سے خارج ہے۔ فليتا مل شيرج كہاجا تا ہے باق تيل جسے جرفي اور گئے گئے اللہ مارج ہو گئے۔اس كا مقتضا يہ ہے بادام وغيره كاتيل اس سے خارج ہے۔ فليتا مل كتيل كو كھايا۔ اور او كے كل كى وجہ سے ضمير كومفر دذكر كيا۔ يہ ان كول ادهن كے مفہوم پر تفريع ہے۔

10429\_(قوله:أُو اسْتَعَطَهُ) اپن ناك كے ماتھا و پر كھينچا۔

10430 \_ (قوله: ارِّفَاقًا) كيونكه بيه براعتبار سے خوشبونيس جب اسے خوشبو كے طريقه پراستعال نہيں كيا گيا تواس ميں خوشبوكا حكم ظاہر نه ہوا۔

10431\_(قوله: وَلَوْعَلَى وَجْهِ الشَّدَادِي) اگرچهاہے اختیار ہوگا کہ کفارہ دم، روزہ اور کھانا کھلانے کی صورت میں اداکرے جس طرح عنقریب آئے گا،''نہز'۔

# وَلَوْجَعَلَهُ فِي طَعَامِ قَدْ طُبِخَ فَلا شَيْءَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُطْبَخُ وَكَانَ مَغْلُوبًا

اگروہ ان چیز وں کوایسے کھانے میں رکھے جس کو پکایا گیا ہوتو اس میں کوئی شے نہ ہوگا۔اگراسے پکایا نہ گیا ہو جب کہ یہ مغلوب ہو

10432 (قوله: وَ لَوْ جَعَلَهُ) ضمير منصوب سے مرادخوشبو ہے فی طعام النج بيجان لونوشبو کی دومری چيز کے ماتھ ملانے کی چندصور تيں ہيں يا تو اس خوشبو کو پکے ہوئے کھانے کے ساتھ ملايا جائے گايا پکے ہوئے کھانے کے ساتھ نہيں ملايا جائے گايا پکے ہوئے کھانے کے ساتھ نہيں ملايا جائے گايا پکے ہوئے کھانے کے ساتھ نہيں ملايا جائے گايا بہلی صورت ميں خوشبو کا کوئی حکم نہيں ہوگا خواہ وہ غالب ہو يا مغلوب ہودومری صورت ميں خام غلبہ کا ہوگا۔ اگر خوشبو غالب ہوتو دم واجب ہوگا اگر چياس کی خوشبو ظاہر نہ ہوجس طرح ''الفتے'' ميں ہودنداس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی۔ گرساتھ ہی جب خوشبو پائی جائے تو يہ کر وہ ہوگا۔ اگر اسے مشروب کے ساتھ ملايا جائے تو اس ميں حکم خوشبو کا ہوگا خواہ وہ غير پر غالب ہو يا غالب نہ ہو۔ گرخوشبو کے غالب ہونے کی صورت ميں دم واجب ہوگا اور غير کے غلبہ کی صورت ميں مدد دواجب ہوگا۔ گر جب ميں ہو يا خواہ ہو يا تو اس ميں کوئی شے واجب نہ ہو يا دونوں ميں سے ہر ايک ميں خوشبو مغلوب ہو يا تو اس ميں کوئی شے واجب نہ ہو يا دونوں ميں ہے۔

### تنبيد

ابن امیر حاج حلبی نے کہا: میں نے علا کوئیس دیکھا کہ انہوں نے اس امر کاذکر کیا ہے کہ غلبہ کس چیز کے ساتھ معتبر ہوتا ہے؟ انہوں نے قلیل اور کثیر میں فرق نہیں کیا جس طرح صرف خوشبو کھانے میں ہوتا ہے۔ ظاہر یہ ہوا گروہ اس سے کھائے یا خوشبو پائی جائے جس طرح ملانے سے پہلے تھی تو وہ غالب ہوگی ورنہ مغلوب ہوگی۔ جب وہ غالب ہوا گروہ اس سے کھائے یا کثیر چیز چئے تو اس پر دم واجب ہوتا ہے۔ کثیر اسے کہتے ہیں جے عارف عادل کثیر شار کرتا ہے۔ قلیل اس کے علاوہ ہے۔ اگر وہ ایسا صلوہ کھا تا ہے جے عودو غیرہ کی دھونی دی گئی ہوتو اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی۔ مگر جب اس سے خوشبو پائی جائے تو یہ کروہ ہوگا۔ اس صلوہ کھا تا ہے جے عودو غیرہ کی دھونی دی گئی ہوتو اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی۔ مگر جب اس سے خوشبو پائی جائے تو یہ کروہ ہوگا۔ اس صلوہ کا معاملہ مختلف ہے جس کے اجزاء کی طرف عرق گلاب اور کستوری منسوب ہو کیونکہ زیادہ کھانے میں دم ہواور قلیل میں صد قد ہے ''نہ''۔

میں کہتا ہوں: لیکن'' افتح'' کا گزشتہ قول غیر مطبوخ میں دان لم تظہر دائعته اس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ غلبہ کا اعتبار اجزاء کے حوالے سے ہورائح کے حوالے سے نہ ہو۔''شرح اللباب' میں اس کی تصریح کی ہے۔ پھر ظاہر یہ ہے کہ حلوہ سے مراد غیر مطبوخ ہے در نہ جس کو پکایا گیا ہواس میں تو کوئی تفصیل نہیں جس طرح تو جان چکا ہے۔ تامل

یہ ماکول اور مشروب کا تھم ہے مگر جب اے الی چیز کے ساتھ ملا دیا جائے جو بدن میں استعال ہوتی ہے جیے اشان وغیرہ۔''شرح اللباب'' میں'' المنتقی'' ہے مروی ہے:اگر اس امر کی طرف دیکھا جائے کہ علانے کہا ہے:یہ اشان ہے تو اس كُيِهَ أَكُلُهُ كَشَمِّ طِيبٍ وَتُفَّاحٍ رَأَوْ لَيِسَ مَخِيطًا لُبُسًا مُعْتَادًا، وَلَوْ اتَّزَرَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى كَتِفَيْهِ لَاشَىءَ عَلَيْهِ رَأَوْ سَتَرَرَأْسَهُ بِمُعْتَادٍ إِمَّا بِحَمْلِ إِجَّانَةٍ أَوْعِدُلٍ فَلَاشَىءَ عَلَيْهِ رِيَوْمَا كَامِلًا أَوْ لَيْلَةً كَامِلَةً،

تواس کا کھانا مکروہ ہے جس طرح خوشبواور سیب کوسو گھنا مکروہ ہے۔ یاوہ سلا ہوا کیٹر امتا دطریقہ سے پہنے اگروہ سلے ہوئے کپڑے کو تہبند بنالے اور اسے اپنے کندھوں پر رکھ لے تو اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی یا وہ اپنے سرکومتا دطریقہ سے ڈھانچے۔ جہاں تک ٹب یابرتن یا ایک بوری اٹھانے کا تعلق ہے تو اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی۔ یم ل وہ پورادن کرے یا ایک کمل رات کرے

پرصدقہ ہوگا۔اگریدد یکھا جائے کہ علمانے کہا: بیخوشبوہ تواس پردم ہوگا۔

10433\_(قوله: كُي لا) يعنى اكراس كے ساتھ خوشبويائي گئ جس طرح كزر چكا ہے۔

10434\_(قوله:أوْلَبِسَ مَخِيطًا)اس كى تعريف فصل الاحرام من يهلي (مقوله 9913 ميس) كرر چكى بـ

10435\_(قولہ: لُبُسًا مُعُتَّادًا) یعنی عمل میں مشغول ہوتے وقت اس کی حفاظت کے لیے تکلف کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔اس کی ضدیہ ہوگی کہ وہ اس کا محتاج ہو۔اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی قیص کے دامن کو مثلاً او پر کی جانب اوراس کے گریبان کو پنیچ کی جانب کرے،''شرح اللبا۔''۔

10436\_(قوله: أَوْ وَضَعَهُ الحَ ) یعن اگروہ اپنی قبا کو اپنی کندھوں پرڈالے اور اس میں اپنے ہاتھ داخل نہ کرے اور نہ ہی بٹن لگائے تو اس پر کرا ہت کے سواکوئی چیز لازم نہ ہوگی کیمل گفتگو فسل الاحرام میں (مقولہ 9916 میں) گزر چی ہے۔ 10437 ۔ (قوله: أَوْ سَتَوَ رَأْسَهُ) یعنی پورے سرکو ڈھانے یا اس کے چوتھائی کو ڈھانے ای کی مثل چہرہ ہے جس طرح آگے آئے گا بخلاف اس کے اگروہ اپنے ہاتھ پر پٹی وغیرہ ہاندھے۔ اور ان کے قول او ستور آسه کا عطف لبس طرح آگے آئے گا بخلاف اس کے اگروہ اپنے ہوتا ہے جس طرح چا در اور پگڑی وغیرہ 'انہ' میں اسے بیان کیا ہے۔ السخیط پر ہے کوئکہ ڈھا نینا سلے ہوئے کیڑے کے بغیر ہوتا ہے جس طرح چا در اور پگڑی وغیرہ 'انہ' میں اسے بیان کیا ہے۔ 10438 ۔ (قوله: بِمُعْتَادِ) یعنی جس کے ساتھ عام معمول میں ڈھا نیخ کا قصد کیا جا تا ہے۔

10439\_(قوله:إجَّانَةِ)اس ميں ہمزہ کمسور اور جيم مشدد ہے يعنی مرکن (ئپنما برتن جس ميں کپڑے دھوئے جاتے ہيں)،''شرح اللباب''۔جس طرح طاسہ اور طست ہوتا ہے۔

10440 (قوله: أَوْعِدُلِ) يعين كره كراته جبعض اوقات ال كوفته ديا جاتا ہے يعنی جانور پرجو بوجھ لاوا جاتا ہے اللہ جاتا ہے اللہ ہے۔ ہلکہ عدل اسے اس وقت کہتے ہیں جب جاتا ہے اللہ کا ایک حصہ ''شرح اللہ باب' ۔'' البح'' اور'' المنے'' میں مشغول کی قیدلگائی ہے۔ بلکہ عدل اسے اس وقت کہتے ہیں جب وہ مشغول ہو کیونکہ اللہ طریقہ کے ساتھ وہ اپنے قرین کے معادل ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں اسے مطلق ذکر کیا ہے ''رحمتی' ۔ میں کہتا ہوں: لیکن میں نے'' البح'' اور'' المنے'' میں مذکورہ قید نہیں دیس کے سی دوسر نے نئوں کی طرف رجوع کیا جانا چاہے۔ میں کہتا ہوں: لیکن میں نے'' البح'' اور' المنے'' میں مذکورہ قید نہیں دونوں میں سے ایک کی مقد ارہے۔ اگر وہ نصف النہار میں سے ایک کی مقد ارہے۔ اگر وہ نصف النہار

وَنِي الْأَقَلِّ صَدَقَةٌ (وَ الزَّائِدُ) عَلَى الْيَوْمِ (كَالْيَوْمِ) وَإِنْ نَزَعَهُ لَيُلَا وَأَعَادَ لُا نَهَادًا وَلَوْجَمِيعَ مَا يُلْبَسُ اوركم وقت ميں صدقہ ہے۔اورا يک دن سے زائد دن كى طرح ہے اگروہ رات كے وقت اتار دے اور دن كے وقت اس كا اعادہ كرے اگر چہ يہ پہننا اى تمام لباس كا ہوجو پہنا جاتا ہے

ے رات کے نصف تک بغیر انقطاع کے لباس زیب تن کرے گایا اس کے برعکس کرے گاتواس پردم لازم ہوگا۔ جس طرح اس کی طرف ان کا قول دنی الاقل صد قداشارہ کرتا ہے، ''شرح اللباب''۔

10442\_(قوله: وَفِى الْأَقَلِّ صَدَقَةٌ) يعنى نصف صاع گذم صدقه مولاً الله ساعت كوشامل مولاً يعنى فلكى ساعت يااى سے كم وقت \_ جو'' فزانة الا كمل'' ميں ہے وہ اس كے فلاف ہے: ساعت ميں نصف صاع اور ساعت سے كم ميں گندم كى ايك منصى ،'' بح'' ۔'' اللباب' ميں اس نقط فظر كواپنايا ہے جو'' الخزانہ'' ميں ہے۔ اس كے شارح نے اسے ثابت ركھا ہے۔ فقہانے جو ذكر كيا ہے اس كى مخالفت كى وجہ سے اس پراعتراض كيا گيا۔

"المناسك" كيعض شارهين نے بيذكركيا: اگر وہ نسك كااحرام باندھے جب كہ وہ سلا ہوا كبڑا پہنے ہوئے ہواوراس كاسك وايك دن ہے كم ميں كمل كرد باوراس سے فارغ ہوجائے ميں نے اس بارے ميں صرح نفس نہيں ديمجى -ان كے قول كامل منفعت جودم كووا جب كرتى ہو وہ پورا دن لباس زيب تن كرنے سے حاصل ہوتى ہے -اس كا مقتضا يہ ہے كہ اس پرصد قد لازم ہو -اس قول كا احتمال بھى موجود ہے كامل منفعت كاعتبار كے ليے ايك دن كا اندازہ لگانا بياس صورت ميں ہے جب احرام كا زمانہ طويل ہو گار جب وہ مختصر ہو جس طرح ہمارے مئلہ ميں ہے تو كمال منفعت حاصل ہو جاتى ہے - پس دم واجب ہونا چاہے كيكن اس كے ساتھ ساتھ نقل صرح كا مواضرورى ہے -

10443 \_ (قوله: وَإِنْ نَزَعَهُ لَيْلًا وَأَعَادَهُ نَهَادًا) اس كي مثل اس كے برعس ميں ہے جس طرح "شرح اللباب"

10444 - (قوله: وَلَوْ جَمِيعَ مَا يَلْبَسُ) بيان كِوْل اولبس مغيطا پرمالغه ہے ييني اگر وہ كمل لباس يعنى الروہ كوروں منحد ہوجى طرح تي بيا بيا ما ماہ بولى ، پائجا مداور موزہ پہنے اور ايك پورا دن زيب تن ركھ تو اس پرايك دم ہوگا اگر سب متحد ہوجى طرح "ليل باب " بين ہے ۔ يعنى اگر وہ ضرورت يا ضرورت كے بغيرتمام لباس پہنے ۔ اگر وہ بعض كے ليے مجور ہوتو دم متحد دہوگا جى در آگے آگے ۔ بو پحو ذكر كيا گيا ہے اس كا ظاہر معنى بيہ ہے كہ ايك جلس بيس تمام لباس كا پہنالا زم نہيں ۔ " قارى " نے اس كى جو قيد لگائى ہو وہ اس كے خلاف ہے بلكہ ايك دن بيس سب كو جمع كرنا كافى ہوگا ۔ اس پر "اللباب" كا يقول دلالت كرتا كى جو قيد لگائى ہوگا ۔ اس پر تالك ہوگا ۔ اس پر تاللباب "كا يقول دلالت كرتا ہے: جزاا يك ہوگى جب كہ پہننا متعدد ہے ۔ يكئى وجوہ سے ہان بيس سے ايك سب كامتحد ہونا ہے ، اتا رتے وقت ترك كا عرم نہيں ، تمام لباس كوا يك مجلس بيس يا ايك دن بيس جمع كرنا ہے ۔ يعنی جب سب متحد ہے جس طرح تو جان چکا ہے گر جب وہ بعض لباس كوا يك دن اور بعض كو دو سرے دن بين تو جزا متعدد ہوگى اگر سبب ايك ہو ۔

رَمَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى التَّوْكِ) لِلُبْسِهِ رَعِنْ لَ النَّزْعِ، فَإِنْ عَزَمَ عَلَيْهِ) أَى التَّوْكِ (ثُمَّ لَبِسَ تَعَدَّ دَ الْجَزَاءُ كَفَّ لِلْاَوْلِ أَوْ لَا، وَكَذَا) يَتَعَدَّ دُ الجزاءُ لَوُلَبِسَ يَوْمًا فَأْرَاقَ دَمَا لُبْسَهُ (ثُمَّ دَامَ عَلَى لُبْسِه يَوْمًا آخَى فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَلَا اللَّبُسِ بَعْدَمَا أَحْمَمَ وَهُوَ لَابِسُهُ الْجَزَاءُ النُّبُسِ بَعْدَمَا أَحْمَمَ وَهُوَ لَابِسُهُ كَانُ لِدَوَامِهِ حُكُمُ الِابْتِدَاءِ، وَدَوَامُ النُّبْسِ بَعْدَمَا أَحْمَمَ وَهُوَ لَابِسُهُ كَانُ لِدَوَامِهِ حُكُمُ الِابْتِدَاءِ، وَدَوَامُ النُّبْسِ بَعْدَمَا أَحْمَامَ وَهُوَ لَابِسُهُ كَانُ لِدَوَامِهِ حُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَرَاءُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَرَاءُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلِيْلِي الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْ

جب تک اس کے پہننے کے ترک پر پختہ عزم نہ کرے۔ جب وہ اس کوا تارے اگر وہ ترک کا پختہ عزم کرے پھر پہنے تو جزا متعدد ہوجائے گی وہ پہلی دفعہ پہننے کا کفارہ اداکرے یا نہ کرے اورای طرح جز امتعدد ہوگی اگر وہ ایک دن پہنے۔ اور سلا ہوا لہاس پہننے کی وجہ سے جانور ذئ کرے پھر دوس کے دن ای لباس پہننے کی وجہ سے جانور ذئ کرے پھر دوس کے دن ای لباس کے پہننے پر دوام اختیار کرے تو اس پر بھی جز الازم ہوگی۔ کیونکہ پیٹل ممنوع تھا پس اس کے دوام کا تھم ابتدا کے تھم کی طرح ہوگا۔ احرام کے بعد لگا تارسلا ہوالباس زیب تن کیے رکھنا جب کہ دوہ پہلے اسے ہوئے ہو بیای طرح ہوگا۔ احرام سے پہنے اگر چہا ہے مجبور کیا گیا ہویا وہ سویا ہوا ہوا گرسلے ہوئے کپڑے کے پہننے کا سبب متعدد ہوتو جز امتعدد ہوگی۔

10445 (قوله: مَالَمْ يَغْذِفرعَلَى التَّدْكِ) اگروه اس اراده سے اتارے که دوسری دفعه پھر پہنے گایا اس کابدل پہنے گاتواس پردوسرا کفاره لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ دونوں دفعہ پہننا باہم متداخل ہو چکا ہے اور دونوں کو حکم میں ایک لباس بنادیا گیا ہے،''شرح اللباب''۔

10446\_(قوله: گَإِنْشَائِهِ بَعُدَهُ) يعنى دم كواجب ہونے ميں وه نئى دفعہ پيننے كى طرح ہے اگر وہ ايك دن اور ايك رات اسے پيننے والا ہے۔ ايك رات اسے پيننے والا ہے۔ ايك رات اسے پيننے والا ہے۔ عوام جس كا عقادر كھتے ہيں وہ اس كے خلاف ہے كيونكہ سلے ہوئے كپڑے سے تجرد بيا حرام كے واجبات ميں سے ہاس كى صحت كى شروط ميں سے نہيں۔

10447 (قولہ: وَلَوْ تَعَدَّدَ سَبَبُ اللَّبْسِ) جس طرح اسے بخار ہوا ہے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ضرورت ہو وہ بخاراتر جائے اور اسے کوئی دوسرامرض لاحق ہوجائے یا پہلے بخار کے علاوہ کوئی اور بخار اسے ہوجائے اور وہ کپڑا زیب تن کر سے تواس پردو کفار ہے ہوں گے خواہ اس نے پہلے کا کفارہ ادا کیا ہویا گفارہ ادا نہ کیا ہو۔ جس طرح شمن اسے روک لے ادر وہ قبال کے لیے لباس کے پہننے کا محتاج ہوجائے وہ اسے پہنے گا جب وہ باہر نظے گا اور جب وہ وا پس لوٹے گا تواسے اتار کوہ قبال کے لیے لباس کے پہننے کا محتاج ہوجائے وہ اسے پہنے گا جب وہ باہر نظے گا اور جب وہ وا پس لوٹے گا تواسے اتار کوہ قبال کے ایک بی کفارہ ہوگا جب تک بید شمن چلا نہیں جاتا۔ اگر وہ وشمن چلا جائے اور دوسرا دشمن آ جائے تو اس پر دوسرا گمن آ جائے تو اس پر دوسرا گمن آ جائے کہا ہے: جب وہ سردی کو دور کرنے کے لیے سلا ہوا کپڑا پہنے کھر وہ سردی زائل ہوجاتی ہو اور اسے دوسری سردی لاحق ہوتی ہے ہیں وہ اس کے لیے بہنتا ہے اس پردو کفار سے واجب ہوتے ہیں '' بھڑ'۔

وَكُوْاُضُطُّ إِلَى قَبِيصٍ فَلَبِسَ قَبِيصَيْنِ أَوْ إِلَى قَلَنْسُوَةٍ فَلَبِسَهَا مَعَ عِمَامَتِهِ لَزِمَهُ دَمُّ وَأَثِمَ ؛ وَلَوْتَيَقَّنَ زَوَالَ الضَّهُ ورَةِ فَاسْتَمَرَّ كَفَّ مَأْخُى وَ تَغْطِيَةُ رُبُعِ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجُهِ كَالْكُلِّ

اگروہ قیص پہننے پر مجبور ہوتو وہ دقیصیں پہنے یا ٹو پی کا محتاج ہوتو وہ اپنی پگڑی کے ساتھ ٹو پی کو پہنے تو اس پردم لازم ہوگا اور وہ گنا ہگار ہوگا۔اگر اسے ضرورت کے زوال کا یقین ہو گیا تو وہ ای فعل پر کاربندر ہاتو دوسرا کفارہ دے گا اور چوتھائی سریا چہرے کوڈھا نینا پورے سرکوڈھانینے کی طرح ہے۔

۔ 10448 ۔ (قولہ: وَلَوْ اُضْطُّ الحَ ) ما قبل متعدد اسباب کی وجہ سے جزا کے متعدد ہونے کا ذکر تھا اس کی تخصیص ہے۔

''الذخیرہ' میں کہا: ان مسائل کی جنس میں اصل ہے ہے کہ ضرورت کے وقت زیادتی اسے ٹی جنایت شار نہیں کیا جاتا۔

''اللباب' میں ہے: اگر سبب متعدد ہوجس طرح ایک کپڑا پہننے پروہ مجبور ہوتو وہ دو کپڑے پہنے اگر اس نے دونوں کپڑے فرورت کے مواقع پر پہنے جیسے وہ قبیص کا محتاج ہوتو وہ دو قبیس یا ایک جبداور قبیص پہنے یا وہ ٹو پی کا محتاج ہوتو وہ وہ قبیص کا محتاج ہوتو وہ دوقی سے ساتھ ٹو پی پہنے تو اس پرایک کفارہ ہوگا جس میں اسے اختیار ہوگا۔ اس کے شارح نے کہا: ای طرح اگروہ ان کو دومقامات میں پہنے جن میں اسے ضرورت تھی جب کہ کہل ایک ہو۔ اس کی صورت ہے کہ وہ مما مداور موزہ عذر کے ساتھ دومواضع میں پہنے جن میں اسے ضرورت کا موقع ہوا درایک غیر ضرورت کا ہوجس طرح وہ مما مہ کہا ہوجس طرح وہ مما مہا ہے پہنے کا محتاج ہوتو وہ مما مہ کوقیص کے ساتھ مشلاً پہنے یا قبیص کو ضرورت کی وجہ سے ادر موزوں کو ضرورت کے بغیر پہنے تو اس کے پہنے کا محتاج ہوتو وہ مما مہ کوقیص کے ساتھ مشلاً پہنے یا قبیص کو ضرورت کی وجہ سے اور موزوں کو ضرورت کے بغیر پہنے تو اس کے رکھوں سے ۔ کفارہ ضرورت جس میں اسے اختیار ہوگا اور کفارہ اختیار جس میں اسے اختیار ہوگا۔ کہا دی تھیں اسے اختیار ہیں ہوگا۔

10449 \_ (قوله: نَوْمَهُ دَمُّرُوَأَثِمَ) اس کی وجہ ہے دم اور دوسر ہے کی وجہ ہے گناہ لازم ہوگا۔ مناسب بینقا کہ لازد م الکفارۃ البخیرۃ کے ساتھ تعبیر کی جاتی جس طرح ہم پہلے اسے (سابقہ مقولہ میں) بیان کر پچے ہیں۔ کیونکہ جب بیعذر کے ساتھ ہے تو دم تعین نہیں ہوگا جس طرح آگے آگے گا۔ ٹو پی کے ساتھ کمامہ پہننے میں ایک کفارہ کالزوم جس طرح دوقمیوں میں ہے یہ منصوص علیہ ہے جس طرح ''اللباب' سے گزرا ہے اور اس کی مثل' 'فتح'' اور'' المعراج'' میں ہے۔''ابح'' میں جو دونوں میں فرق بیان کیا گیا ہے وہ اس کے خلاف ہے جس طرح ''شر نمال لیہ'' میں اس پر متنبہ کیا ہے۔ اور جو گناہ کے لازم ہونے کا ذکر ہے اس پر'' البح'' میں ' الحلی '' سے مروی روایت سے متنبہ کیا ہے۔ پھر کہا: اسے یادکیا جانا چاہیے کیونکہ بے شار محرم اس سے غافل ہیں جس طرح ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔

ا 10450 (قوله: وَلَوْتَيَقَّنَ الخ) مَرجب أس كزوال بين شك مو پراس مل كوجارى ركھ تواس پركوئى شے لازم نه موگى، "بحر" -

10451\_(قولہ: كُفَّرَ أُخْرَى) دوسرا كفارہ دے گااس میں اسے كوئی اختیار نہیں ہوگا اگر تیقن کے بعد پورا دن ای طرح كرتارہے۔

10452\_(قوله: كَالْكُلِّ) امام "ابوطنيف" رايني السيم منهورروايت بي يم صحح بي سطرح كي علمان يقول كيا

وَلَا بَأْسَ بِتَغْطِيَةِ أُذُنَيُهِ وَقَفَاهُ وَوَضْعِ يَدَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ بِلَا ثَوْبٍ (أَوْ حَلَقَ) أَي أَزَالَ (رُبُعَ رَأْسِهِ) أَوْ رُبُعَ لِحْيَتِهِ رَأَقُ حَلَقَ (مَحَاجِمَهُ) يَغِنِي وَاحْتَجَمَ وَإِلَّا فَصَدَقَةٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ

ا پنے دونوں کا نوں اور گدی کوڈھا نینے میں کوئی حرج نہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کواپنے ناک پر کیڑے کے بغیرر کھنے میں کوئی حرج نہیں یاوہ اپنے چوتھائی سریا چوتھائی داڑھی کے بال زائل کرے یااپنے کچھنےلگوانے والی جگہوں کاحلق کرائے اور کچھنےلگوائے تو دم دے گاور نہصدقہ دے گاجس طرح'' البحز'میں''الفتح'' سے مروی ہے

ہے،''شرح اللباب''۔

ن 10453\_(قوله: وَلَا بَأْسَ بِتَغُطِيَةِ أُذُنيَهِ وَقَفَاهُ) اى طرح باتى مانده بدن ہے مگر دونوں بتصليوں اور دونوں قدموں كا معاملہ مختلف ہے۔ كيونكه دستانيں اور موزے پہننے ہے منع كيا گيا ہے اس كى مكمل بحث فصل الاحرام ميں (مقولہ 1990و و 9916ميں) گزر چكى ہے۔

10454\_(قولہ: بِلاَ ثُوْبِ)''الفتح''اور''البحز'' میں ای طرح ہے۔ ظاہر قول یہ ہے کہ اگر وہ کپڑار کھے تواس میں صرف کراہت تحریکی ہوگی۔ کیونکہ ناک چبرے کے چوتھائی حصہ تک نہیں پہنچتی۔ایے''طحطا وی'' نے بیان کیا ہے۔

10455\_(قوله: أَيْ أَذَالَ) علق سے ارادہ کیا ہے کہ استرے دغیرہ کے ساتھ بالوں کوز ائل کرے اسے اختیار ہویا نہ ہو۔ اگروہ چونے کے ساتھ بال زائل کرے یا داڑھی کے بالوں کونو بے یا سر کے بال جل جائیں یا وہ اپنے ہاتھ سے چھوے اور بال گرجا میں تو وہ طلق کرانے کی طرح ہوگا۔ جب اس کے بال مرض یا آگ کے ساتھ جھڑ جائیں تو معاملہ مختلف ہوگا۔ ''بح''میں'' الحیط' سے مروی ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ قول بال ترشوانے کو بھی شامل ہے جس طرح ''اللباب' میں ہے۔اس کے شارح نے کہا:''الکافی''اور ''الکرمانی'' میں اس کی تصریح کی ہے یہی صحیح ہے استحلل پر قیاس کرتے ہیں۔'' کفایۃ شرح ہدایہ' میں واقع ہے کہ تقصیرهم کو واجب نہیں کرتی۔

10456\_(قوله: رُبْعَ رَأْسِهِ الخ) يهي وه صحح اور مختار مذہب ہے جس پر اصحاب مذہب کے جمہور علما ہیں۔''طحاوی''
فی اپنی مختصر میں اس کا ذکر کیا ہے: امام'' ابو یوسف' رطیقیا یہ اور امام'' محمد'' رطیقیا یہ کے قول کے مطابق دم واجب نہیں ہوگا جب
تک وہ سرکے اکثر حصہ کا طلق نہیں کراتا۔'' شرح اللباب'' ۔ اگر وہ گنجا ہواگر اس کے بال چوتھائی سرکو پہنچتے ہیں تو اس پر دم
لازم ہوگا ور نہ اس پر صدقہ لازم ہوگا۔ اگر اس کی داڑھی خفیف ہونے میں غایت (انتہا) تک جا پہنچ اگر اس کا چوتھائی حصہ
کامل ہوتو اس پردم ہوگا ور نہ صدقہ ہوگا۔''لباب' ۔ داڑھی مونچھوں کے ساتھ ایک عضو ہے،'' فتح''۔

10457\_(قوله: مَحَاجِمَهُ) يررن كي تجِيدِ لكوان كي جله عبد البحر" البحر" يس كزراب، "-"

10458\_(قوله: وَإِلَّا فَصَدَقَةٌ ) الرَّ حلق عَ بعدوه يجيني ندلُّوا عَتوواجب صدقة موكار

10459 \_ (قوله: كَمَانِي الْبَحْرِعَنُ الْفَتْحِ)" النهر" ميل كها: ميل في "كواين الفي البيان المالية ال

رَأَن حَلَقَ (إِحْدَى إِبِطَيْهِ أَوْ عَاتَتَهُ أَوْ رَقَبَتَهُ كُلَّهَا رَأَوْ قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ أَوْ رِجُلَيْهِ أَوْ الْكُلِّ رِفِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍى

یا اپنی دونوں بغلوں میں سے ایک یاز پر ناف یا پوری گردن کاحلق کرائے یا اپنے دونوں ہاتھوں یا دونوں پاؤں یاسب ناخنوں کوایک ہی مجلس میں کائے توایک دم لازم ہوگا۔

میں کہتا ہوں: گو یابیان کے نسخہ سے ساقط ہوگیا ہے ورند میں نے''افتح'' میں دیکھا ہے اور اس کے''زیلعی'' کے قول ان حلقه لمن یحتجم مقصود و هو المعتبر بخلاف الحلق لغیرها سے استشہاد کیا ہے۔

10460\_(قوله: کُلُهَا) یعنی تینوں امورجن کاذکر کیا گیا ہے سب کوایک مجلس میں کیا۔ یہ قیدلگائی ہے کیونکہ ان اعضا میں سے چوتھائی کوکل شار نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ ان میں بعض پر اکتفام عمول نہیں پی بعض کا حلق کامل منفعت نہ ہوگی۔ چوتھائی مراور داڑھی کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ یہ بعض کا معمول ہے۔ اور'' المحیط' میں جو پچھ ہے: گردن کا اکثر کل کی طرح ہے کیونکہ ہر عضو بدن میں اس کا مشل نہیں جس کا اکثر کل کے قائم مقام ہو۔ وہ ضعیف ہے۔ ای طرح ''الخانیہ' میں جو تول ہے: بغل جب زیادہ بالوں والی ہوتو دم کے واجب ہونے کے لیے اس کا چوتھائی معتبر ہوگا ور ندا کثر کا اعتبار کیا جائے گا۔ ند ہب وہ تی ہے جس کاذکر مصنف نے کیا ہے کہ سراور داڑھی میں چوتھائی اور باقی میں کل ، دم کے لازم ہونے میں معتبر ہوگا۔ ''بح'' ہخص

"اللباب" میں ان تینوں کی مثل ذکر کیا ہے: اگراس نے سینے، پنڈلی، گھننے، ران، بازواور کلائی کا حلق کیا تو اس پردم لازم ہوگا۔ایک قول بیکیا گیا ہے: صدقہ لازم ہوگاان کا چوتھائی کل کے قائم مقام نہیں ہوگا۔

اس کے شارح نے کہا: وہ اپنے قول و قبیل صدفقہ میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ''المبسوط' میں ہے: جس نے ایسے عضو کے بال منڈوائے جو طق میں مقصود تھ اتواس پر دم لازم ہوگا۔اگراس نے اس عضو کے بال مونڈ سے جو مقصود نہ ہوتو صدقہ لازم ہوگا۔ گراس نے اس عضو کے بال مونڈ تا ہے اور جو مقصود ہوتے صدقہ لازم ہوگا۔ پھر کہا: جن اعضاء کے بال منڈوا نامقصود نہیں ہوتا وہ سینے اور پنڈلی کے بال مونڈ تا ہے اور جو مقصود ہوتے ہیں وہ سراور بغلوں کے بال مونڈ تا ہے اس کی مثل' البدائع' اور ''تمر تاثی' میں ہے۔''التحبۃ' میں ہے: ''المبسوط' میں جو تول ہے وہ اصح ہے۔ ابن ہمام نے کہا: یہی حق ہے۔

ماصل کلام ہے ہے کہ تینوں میں سے ہرایک یعنی بغل، زیرناف اور گردن علیحہ وطن میں مقصود ہے پس اس کے ساتھ وم واجب ہو جائے گا۔ لیکن اس کا چوتھائی کل کے مقائم مقائم ہیں ہوگا۔ اس دلیل کی وجہ سے جوگز رچکی ہے۔ سینے اور طن وغیر ہاکا معاملہ مختلف ہے، ان دونوں سے صدقہ واجب ہوگا۔ ''الفتح'' میں کہا: ان دونوں کے حلق کا قصد غیر کے شمن میں ہوتا ہے کیونکہ معمول بنہیں کہ صرف پنڈلی کو صاف کیا جائے بلکہ معمول ہے ہے کہ پشت سے قدم تک حصہ کے بالوں کو صاف کیا جائے تو یہ حصہ حلق کی تقیید سینے اور پنڈلی سے احتر از کیا جائے تو یہ حصہ حلق کے مقصود کا بعض ہوا۔ ''البدائع'' میں کہا: اس تعبیر کی بنا پر تینوں کی تقیید سینے اور پنڈلی سے احتر از کے بے جومقصود نہیں۔

فَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ تَعَدَّدَ الدَّمُ إِلَّاإِذَا اتَّحَدَ الْمَحَلُّ كَحَلْقِ إِيطَيْهِ فِي مَجْلِسَيْنِ

ا گرمجلس متعدد ہوتو دم بھی متعدد ہوجا ئیں گے۔گر جب محل متحد ہوجس طرح دومجلسوں میں وہ اپنی بغلوں کومونڈ ہے

یہ جان لوکہ متفرق حلق کو جمع کیا جائے گا جس طرح خوشبو مختلف جگہوں پر لگائی جائے تو اسے جمع کیا جاتا ہے اگروہ مختلف جگہوں سے اپنے سرکے چوتھائی کاحلق کرائے تو اس پر دم لازم ہوگا۔''لباب''۔عنقریب یہ (مقولہ 10515 میں) آئے گا کہ مونچھیں کے حلق میں صدقہ ہے۔

#### تنبي

دونوں بغلوں سے طلق کا ذکر میہ جامع صغیر کی تع میں ہے ہاں کے جواز کی طرف اشارہ ہا گر چان بالوں کونو چنا سنت ہے۔ ای وجہ سے ''الاصل'' میں نعف سے اسے تعبیر کیا ہے۔ مونچھوں میں کیا سنت ہے؟ اس میں اختلاف کیا گیا ہے کیا مونچھیں کا شاسنت ہے یا طلق کرانا سنت ہے؟ ہمارے مشائخ میں سے بعض متائز بین کی رائے میہ ہے کہ ذہب، مونچھیں کا شاسنت ہے۔ ''البدائع'' میں کہا: یمی صحیح ہے۔ امام طحاوی نے کہا، کا شاحس ہے اور طلق احسن ہے یہ ہمارے تینوں علا کا قول ہے۔ ''البدائع'' میں کہا: مونچھیں کا شے کی تفییر میہ ہے کہ وہ اتنی مونچھیں کا نے کہ وہ ہونؤں کے کناروں سے کم ہو جا میں۔ اطاریہ ہمزہ کے کر ہ کے ساتھ ہے ہے جلداور ہونٹ کے گوشت کے ملنے کی جگہ ہے۔ صاحب' ہدایہ' کا کلام ہے کہ وہ اس کے بالمقابل ہوجائے۔

جہال تک مونچھوں کے کناروں کا تعلق ہے جو دونوں سبال ہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ دونوں مونچھ کا حصہ ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ داڑھی کا حصہ ہیں اس تعبیر کی بنا پر ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ ان دونوں کے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ایک قول یہ کیا گیا: یہ کمروہ ہے۔ کیونکہ یہ مجمیوں اور اہل کتاب کے مشابہ ہے۔ یہ سیح کے زیادہ مناسب ہے اس کی ممل بحث'' حاشیة نوح''میں ہے۔

''البح'' میں اس قول کور نیج دی ہے جو طحاوی نے کیا ہے۔ پھر کہا: داڑھی کے اعفاء (جو سیحیین میں وارد ہے) ہے مراد
اس کو چھوڑ ہے دکھنا ہے یہاں تک کہ وہ گھنی اور کثیر ہوجائے اور سنت ٹھی بھر ہے جواس ہے زائد ہوا ہے کا ٹ دے۔ اس کی
مکمل بحث اس میں ہے جوہم نے اس پر تعلین تکھی ہے۔ اس کا پچھ حصہ کتاب الصوم (قول 9210) میں گزر چکا ہے۔
جہاں تک زیرناف بالوں کا تعلق ہے تو'' البحز'' میں'' العنایہ' ہے مروی ہے: اس میں سنت طلق ہے کیونکہ حدیث طیب میں
آیا ہے عشر من السنة منھا الاستحداد (1)۔ دس چیزیں سنت ہیں ان میں ایک زیرناف بالوں کولو ہے ہے مونڈ نا ہے۔
آیا ہے عشر من السنة منھا الاستحداد (1)۔ دس چیزیں سنت ہیں ان میں ایک زیرناف بالوں کولو ہے ہے مونڈ نا ہے۔
کا معاملہ مشکل ہے۔ ساتھ ہی اس میں کوئی روایت نہیں۔ جس طرح '' العنایہ'' میں ذکر کیا ہے: بلکہ یہ مذہب کے بعض مشاکخ

<sup>1</sup> يحيم سلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، جلد 1 مسفح 337-335، مديث نمبر 434-427

أَوْ رَأْسِهِ فِي أَرْبَعَةٍ رَأَوْ يَدٍ أَوْ رِجُلٍ، إِذْ الرَّيْعُ كَالْكُلِّ رَأَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ، لِوُجُوبِهِ بِالشُّهُوعِ رَأَوْ لِلصَّدْدِ جُنْبًا) أَوْ حَائِضًا رَأَوْ لِلْفَرْضِ مُحْدِثًا

یااپنے سرکو چارمجلسوں میں مونڈ سے یا ہاتھ یا پاؤں کے ناخن کائے کیونکہ چوتھائی کل کی طرح ہے یاوہ طواف قدوم یا طواف صدر حالت جنابت میں یاعورت حالت حیض میں کرے۔طواف قدوم شروع کرنے سے واجب ہوجا تاہے ( تو دم واجب ہوگا)۔ یاوہ طواف فرض حالت حدث میں کرے تو دم واجب ہوگا

گنخرت ہے اگر چدایک نے بیقل کیا ہے کداس میں ایک دم لازم ہوگا جس طرح بیشارح کے مل کا مقتضا ہے۔ میں نے کسی عالم کؤئیں دیکھا جس نے اس کی تصریح کی ہے۔

''العنایہ' میں اشکال کا جواب روایت کے ثبوت کی تقدیر پر دیا ہے۔ وہاں جوگل کے اتحاد کو ثابت کرتا ہے وہ بال صفا پوڈر ہے کیونکہ اگروہ پورے بدن پراسے استعمال کرہتے واس پرایک کفارہ لازم آئے گا۔اور حلق اس بال صفالپوڈر کی مثل ہے اور نزاعی صورت (جو بال کا شخے کے بارے میں ہے) میں ایسی کوئی چیز نہیں جواسے اس طرح کردے۔

اس میں بیہ ہے کہ بال کا شاای طرح ہے اس سے بیلازم آتا ہے کہ اگر حلق کا محل متعدد ہواور مجلس مختلف ہواس میں کفارہ واجب ہوگا ساتھ ہی ہم مجلس کی وجہ سے اس کی جنایت کا تھم واجب ہوگا۔ جس طرح '' البح'' وغیرہ میں اس کی تصرح کی ہے۔ 10462 ۔ (قولہ: أَوْ دَ أُسِهِ فِي أَدْ بَعَدَة ) یعنی ہرمجلس میں سرکے چوتھائی حصہ کا حلق کرے اس میں بالاتفاق ایک دم لازم ہوگا جب تک پہلے کا کفارہ اوانہ کردیا ہو'' شرح اللباب''۔

10463 \_ (قوله: لِوُجُوبِهِ بِالشَّهُوعِ) ای امری طرف اشاره کیا کہ ہرا پے طواف میں تھم اس طرح ہے جونفل ہواگر وہ حالت جنابت میں طواف کرے تو دم واجب ہوگا اگر وہ حالت حدث میں ہوتو صدقہ ہوگا جس طرح ''شرنبلا لیہ' میں ''زیلعی' سے مروی ہے۔ اس قول نے اس امر کا فائدہ دیا کہ کفارہ اصطلاحی واجب کے ترک کرنے کی صورت میں واجب ہوگا اس میں اقوی اور اضعف کا فرق نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ واجب جوشروع کرنے سے واجب ہووہ اس واجب سے درجہ میں کم ہوتا ہے جسے الله تعالی نے واجب کیا ہو جسے طواف صدر ، کیونکہ دونوں اس وجوب میں شریک ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہے۔ اس طواف کا معاملہ مختلف ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ ای وجہ سے حالت جنابت میں طواف کرنے سے بدنہ واجب ہوگا ہے تھا رہے کے لیے ہے۔

برا کا کہ است کے ساتھ طواف میٹ کو قید لگائی ہے کیونکہ کپڑے یا بدن کی نجاست کے ساتھ طواف مرف مروہ ہے۔ ''الظمیر یہ' میں جو قول ہے کہ پورے کپڑے نجس ہونے میں دم واجب ہوگا روایت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ اگروہ نظے طواف کرے اتنی مقدار جس مقدار میں نماز جا کر نہیں ہوتی تو اس پردم لازم ہوجائے گا۔ کیونکہ اس نے واجب ستر کوترک کیا ہے فرض کی قید لگائی جو اکثر ہے کیونکہ اگروہ اکثر چکر حدث کی حالت میں

### وَلَوْجُنُبًا فَبَدَنَةٌ إِنْ لَمْ يُعِدُهُ

اگروہ حالت جنابت میں کرے تو بدنہ واجب ہو گااگروہ اس کا اعادہ نہ کرے

لگائے اور اعادہ نہ کریے تو ہر چکر کے لیے نصف صاع صدقہ واجب ہوگا گر جب اس کی قیمت دم تک جا پہنچ تو اس میں سے جو چاہے کم کرلے،''بح''۔

10465\_(قولد: وَلَوْ جُنُبُنا فَبَكَنَةٌ) مَر جب وہ اقل چکر حالت جنابت میں کرے اور اعادہ نہ کرے اس پرشاۃ واجب ہوجائے گی۔اگروہ اس کا اعادہ کرے تو اس پر ہم چکر کے عض نصف صاع صدقہ واجب ہوگا کیونکہ اس نے اقل کو طواف زیارت سے موفر کیا ہے۔'' بح'' لیکن''اللباب' میں ہے:اگروہ اقل چکر حالت جنابت میں کرے تو اس پر ہم چکر کے عوض صدقہ لازم ہوگا اگروہ اس کا اعادہ کرے توصدقہ ساقط ہوجائے گا۔'' تا مل''

10466\_(قولد: إِنْ لَمْ يُعِدُهُ) لِينى طواف كااعاده نه كيا جوطواف قدوم، صدر اور فرض كوشامل ہے اگروہ طواف كا اعادہ كرے تواس پركوئى چيز لازم نه ہوگى۔ كيونكه جب اس نے كوئى بھى طواف كى بھى حدث كى حالت ميس كيا پھراس كااعاوہ كيا تواس كاموجب ساقط ہوجائے گا، '' ح''۔

میں کہتا ہوں: لیکن جب اس نے طواف فرض کا اعادہ ایا منحر کے بعد کیا تو'' امام صاحب' رطیخیا ہے نز دیک تاخیر کی وجہ
سے اس پردم لازم ہوجائے گا۔ بیاس صورت میں ہے اگر اعادہ اس طواف کا ہو جو حالت جنابت میں کیا ہو در نہ اس پر کوئی
شے لازم نہ ہوگی جس طرح وہ اس کا اعادہ مطلقا ایا منحر میں کر ہے جس طرح'' ہدایہ' میں ہے۔'' البحر'' میں اس کو اپنا یا ہے۔
''السراج'' وغیرہ میں اس کھیچ کی ہے اور'' غایۃ البیان' میں بیگان کیا ہے بیہ وہے کیونکہ'' شرح الطحاوی' میں اس روایت
کی تصریح ہے کہ تاخیر کی وجہ سے مطلقا دم لازم ہوگا۔'' البحر'' میں بیجواب دیا ہے کہ بید وسری روایت ہے۔
تنگبیہ

اعادہ کے فروع میں سے وہ ہے جس کا ذکر''اللباب'' میں کیا ہے: اگر وہ حالت جنابت میں طواف زیارت اور حالت طہارت میں طواف صدر کے جس کا ذکر''اللباب'' میں کر ہے تو طواف صدر کے ترک کی وجہ سے اس پردم لازم آئے گا۔اگروہ طواف صدر ایا منحر کے بعد کر ہے تو اس پردودم لازم ہوں گے(۱) طواف صدر کے ترک کرنے کی وجہ سے یعنی اس کا طواف صدر طواف زیارت میں تا خیر کی وجہ سے۔اگر اس نے طواف کا طواف صدر دوبارہ کیا تو اس کا دم سما قط ہوجا ہے گا۔ (۲) طواف زیارت میں تا خیر کی وجہ سے۔اگر اس نے طواف صدر دوبارہ کیا تو اس کا دم سما قط ہوجا ہے گا۔

اگراس نے طواف زیارت حدث کی حالت میں اور طواف صدر طہارت کی حالت میں کیا اگر طواف صدرایا منحر میں ہوا تو وہ طواف صدر، طواف نے گا نے سر ہوا تو وہ طواف صدر، طواف نے گا نے سر کی شکے لازم نہ ہو گی۔ ورضا سی پردم لازم ہوگا کیونکہ اس نے طواف صدر کو ترک کیا ہے۔ اگر اس نے طواف صدرایا منحر کے بعد کیا تو وہ منتقل نہیں ہوگا اور اس پردم ہوگا۔ کیونکہ اس نے طواف زیارت حدث کی حالت میں کیا اور اگر طواف زیارت حدث کی حالت میں

وَالْأَصَةُ وُجُوبُهَا فِي الْجَنَابَةِ وَنَدُبُهَا فِي الْحَدَثِ، وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِ جَابِرٌلَهُ، فَلَا تَجِبُ إِعَادَةُ السَّغِي جَوْهَرَةٌ وَفِي الْفَتْحِ لَوْ طَافَ لِلْعُهْرَةِ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ وَمُرْ،

اصح پیہ ہے حالت جنابت میں طواف کرنے سے اعادہ واجب ہوگا اور حالت حدث میں متحب ہوگا اور اصح پیہے کہ معتبر طواف پہلا ہوگا اور دوسری کمی کو پورا کرنے والا ہوگا لیس عی کا اعادہ واجب نہ ہوگا۔'' جو ہرہ''۔''افتح''میں ہے:اگر اس نے عمرہ کا طواف حالت جنابت یا حدث کی حالت میں کیا تو اس پرایک دم ہوگا

اورطواف صدر جنابت کی حالت میں کرتواس پردودم واجب ہول گے۔

10467\_(قوله: وَالْأَصَّحُ وُجُوبُهَا) يعنى اعاده واجب ہوگا جوان كے قول بعدة مے منہوم ہے۔ بيقول بھی طواف قدوم، طواف صدر اور طواف فرض كوشامل ہے۔ ' البحر'' میں كہا: اگر وہ طواف قدوم حالت جنابت میں كرے تواس پر اعادہ لازم ہوگا۔ جب طواف قدوم میں اعادہ واجب ہے توطواف صدر اور طواف فرض میں بدرجہاولی واجب ہوگا،'' ح''۔

تثبيه

" البحر" میں کہا: واجب دو چیزوں میں ہے ایک ہے: یا تو کمری ذبح کرنا ہوگی یا اعادہ واجب ہوگا۔ اعادہ ہی اصل ہے جب تک وہ مکہ مرمہ میں ہے تا کہ جابر ( کی کو پورا کرنے والا ) مجبور کی جنس میں ہے ہولیں بیدم سے افضل ہے۔ مگر جب وہ اپنے اہل کی طرف لوٹے تو صدت میں علما نے اتفاق کیا ہے کہ کمری کو بھیج دینا بیلوٹے ہے افضل ہے۔ اور جنابت کی صورت میں اس کو اختیار کیا ہے کہ دوا پس جانا افضل ہے اس دلیل کی وجہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ "الحیط" میں یہ اختیار کیا ہے: جانور بھیج دینا بیافضل ہے کی ونکہ اس میں فقراء کی منفعت ہے۔ جب پہلی وجہ سے وہ حرم کی طرف لوٹے تو نے احرام کے ساتھ لوٹے بیاں پر بنی ہوگا کہ وہ محرم عورتوں کے تن میں طالی ہو چکا ہے کیونکہ اس نے طواف زیارت حالت جنابت میں کیا تھا۔ جب وہ عمرہ کا احرام باند ھے گا تو وہ عمرہ کے افعال سے شروع کرے گا پھر وہ طواف زیارت کرے گا اور اس پر دم لازم ہوگا کی ونکہ اس نے طواف زیارت وقت سے مؤخر کیا ہے۔

' 10468 \_ (قوله: وَأَنَّ الْمُعْتَبِرَ الْأَوَّلُ) اس كاعطف وجوبها پر ہے۔ بیدہ نقط نظر ہے جس كی طرف امام'' كرفی' گئے ہیں۔'' الایضاح'' میں اس كی تھیچ كی ہے۔'' راز ک' نے اس سے اختلاف كیا ہے۔ بیجنابت میں ہے۔ جہاں تک حدث كاتعلق ہے تومعتبر اول ہے بیہ بالا تفاق ہے،'' سراج''۔ ان كا قول فلا تجب بیا ختلاف ئے ثمرہ كا بیان ہے۔ امام'' راز ک' كول كے مطابق سمى كا اعادہ واجب ہے كيونكہ پہلاطواف شنے ہو چكا ہے گو يا وہ طواف تھا بی نہیں،''سراج''۔ '' البحز'' میں ان كول لا شهرة للخلاف واقعہ كے خلاف ہے۔

10469\_(قوله: وَفِى الْفَتْحِ الخِ)ائے 'الحیط' کی طرف منسوب کیا ہے اور' شرنبلالیہ' میں اسے قل کیا ہے اس کی مثل' اللباب' میں ہے کیونکہ کہا: اگر ایک آ دمی نے عمرہ کا کممل ، اکثریا اقل اگرچہ ایک چکر ہی ہوجالت جنابت میں یا حالت

وَكَنَا لَوْتَرَكَ مِنْ طَوَافِهَا شَوْطًا لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلصَّدَقَةِ فِي الْعُهُرَةِ (أَوْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ) وَلَوْ بِنَدِ بَعِيرِةِ (قَبْلَ الْإِمَامِ)

448

ای طرح کا تھم ہوگا اگر اس نے اس کے طواف میں ہے ایک چکر ترک کیا کیونکہ عمرہ میں صدقہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یا وہ مقام عرفات سے امام اورغروب آفتاب سے پہلے نکل آیا اگر چاونٹ کے بھاگ جانے کی وجہ سے ہوتو دم واجب ہوگا

حیض میں، حالت نفاس میں یا حدث کی حالت میں کیا تواس پر شاۃ لازم ہوگ۔ اس میں کثیر ، قلیل، جنابت اور حدث میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیونکہ عمرہ کے طواف میں بدنہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں صدقہ کاعمل دخل ہوتا ہے۔طواف زیارت کا معاملہ مختلف ہے۔ ای طرح اگر اس نے عمرہ کے طواف میں سے اقل کو ترک کیا اگر چہا یک چکر ہی کیوں نہ ہوتو اس پردم واجب ہوگا اگر اس کا اعادہ کرتے و دم ساقط ہوجائے گا۔

کین''البح''میں''الظبیریہ' سے مردی ہے: اگر اس نے طواف کا اقل حدث کی حالت میں کیا تو یہ چکر کے بدلے میں گندم کا نصف صاع اس پرواجب ہوجائے گا گر جب اس کی قیمت دم تک جا پنچے تو اس سے جتنا جا ہے کم کر دے۔اس کی مثل ''السراج'' میں ہے۔ ظاہریہ ہے کہ یہ دوسراقول ہے۔ فاقہم

مصنف کا جوتول عقریب آئے گا: احرام میں جس جنایت کی وجہ سے جج افراد کرنے والے پر ایک دم واجب ہوگا جج قران کرنے والے پر دودم واجب ہوں گے ای طرح صدقہ ہے۔ شارح نے وہاں ذکر کیا ہے: جج تمتع کرنے والا تج قران کرنے والے کی طرح ہے۔ جو یہاں ہے اس پر اعتراض وار ذہیں ہوتا اگر چہ تمتع کی جنایت جج کے احرام اور عمرہ کے احرام پر ہو۔ کیونکہ وہاں مرادائی جنایت ہے جواحرام کے ممنوعات میں ہے کسی شے کے ساتھ ہو۔ واجبات میں سے کسی شے کے پر ہو۔ کیونکہ وہاں مرادائی جنایت ہے جواحرام کے ممنوعات میں ہے کسی شے کے ساتھ ہو۔ واجبات میں سے کسی شے کے ترک کرنے کا معاملہ مختلف ہے جس طرح عنقریب شارح کے کلام میں آئے گا۔ یہاں جنایت طہارت کے واجب کوترک کرنے کے صدقہ کے وجوب کے منافی نہیں۔ اس وجہ ہے ' اللباب' میں کرنے کی وجہ سے بہاں عبارت کی بیروی میں عبارت اسے عام ذکر نہیں کیا۔ بلکہ کہا: عمرہ کے طواف میں صدقہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر چیشارح نے '' افتح'' کی بیروی میں عبارت کو مطلق ذکر کیا ہے پس اس پر متنہ ہوجا۔

10471\_(قوله: وَلَوْبِنَدِّ بِعِيدِةِ) الندنون كفته اور دال مهمله كى تشديد كے ساتھ ہے جس كامعنى بھاگ جانا ہے، " تن "-" اللباب" ميں كہا: اگراس كا اونث اس كو بھاگا كرلے گيا توغروب آفتاب سے قبل عرفه سے اسے نكال ديا تو اس پردم لازم ہوگا۔اى طرح اگراس كا اونث بھاگ گيا تو اس نے پکڑنے كے ليے اونث كا پیچھا كيا۔

اک کے شارح'' قاری'' نے کہا: اس میں ہے عذر کی وجہ سے واجب کا ترک دم کوسا قط کرنے والا ہے اس کا جواب بدویا گیا کہ واپس آنے کے ساتھ اس کا تدراک ممکن ہے جو دم کوسا قط کرنے والا ہے۔ وَالْغُرُوبِ، وَيَسْقُطُ الدَّمُ بِالْعَوْدِ وَلَوْبَعْدَهُ فِي الْأَصَحِّ غَلَيْةٌ رَأُوْتَرَكَ أَقَلَ سَبْعِ الْفَرُضِ

اوروا پس لونے کی صورت میں اگر چہلوٹماغروب آفتاب کے بعد ہودم ساقط ہوجائے گابیاضح قول ہے، 'غابی'۔ یااس نے طواف فرض کے سات چکروں میں سے اقل کوترک کیا

میں کہتا ہوں: بہترین جواب وہ ہے جوہم نے باب کے شروع میں (مقولہ 10408 میں) ذکر کیا ہے کہ مرادا یساعذر جو دم کوسا قط کر دے وہ ہے جو بندوں کی جانب سے نہ ہواس کی توضیح الا حصار میں (مقولہ 10878 میں) آئے گی۔

10472\_(قوله: وَالْغُرُوبِ) اسعطف سے اس امر کی وضاحت کا قصد کیا ہے کہ امام سے مراد غروب آفاب ہے کیونکہ دونوں میں گہر اتعلق ہے کیونکہ جب امام پر واجب ہے کہ غروب کے بعدوہ چل پڑے تو امام کے ساتھ چل پڑنا غروب آ فآب کے بعد ہوگا ورندا گرسورج غروب ہوجائے اورلوگ مقام عرفات سے چل پڑیں اورامام ند چلے تولوگوں پرکوئی چیز لازم نہ ہوگ۔اگرامام غروب آفتاب سے پہلے چل پڑے اورلوگ اس کی پیروی کریں توامام اورلوگوں پردم واجب ہوگا۔اس کی وجہ سے ہے کہ رات کے ایک چھوٹے جزمیں وقوف واجب ہوتا ہے اس کے ترک سے دم لازم ہوگا جس طرح '' البحر''میں ہے،'' ح''۔ 10473\_(قوله: وَلَوْبَعُدَةُ فِي الْأَصَحِ) يعنى جبوه غروب كے بعدلو فے توظام روایت بيے كه دم ساقطنبيل موگا۔ "قدروی" نے "ابن شجاع" ک' امام صاحب ولیتا ہے جوروایت ہے دم ساقط ہوجائے گا"اس کی تھیج کی ہے اور سے بیان کیا ہے کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے لوٹ آئے تو بدرجہ اولی اصح قول کے مطابق دم ساقط ہوجائے گاجس طرح ''البحر' میں ہے۔ فافہم۔قاری کی''شرح النقابی' میں ہے: جمہور کی بیرائے ہے کہ ظاہرروایت ہی اصح ہے اگر غروب آفتاب ہے قبل وہ لوٹے تو اظهريد بے كدم سا قطنهيں موكا كيونكه غروب آفتاب تك وقوف كرناواجب بے پس بعض كے فوت موجانے سے وہ فوت موكيا۔ میں کہتا ہوں: ابن کمال نے ''ہدائی' کی شرح میں کہا جس کا حاصل یہ ہے: شارعین نے یہاں روایت کے قال کرنے میں خطاکی ہے کیونکہ 'البدائع' 'میں ہے: اگر چیدو وغروب سے پہلے اور امام کے روانہ ہونے سے پہلے لوٹ آیا تو ہمارے نزدیک دم ما قط موجائے گا۔امام' زفر' نے اس سے اختلاف کیا ہے۔اگر غروب آفاب سے پہلے لوٹ آیاجب کدامام عرف سے نکل چکا تھا تو ابن شجاع نے ''امام صاحب' رطینتا ہے بدروایت کی ہے دم ساقط ہوجائے گا۔'' قدوری' نے اس پراعتماد کیا ہے۔ ''الاصل'' میں عدم سقوط کا ذکر کیا ہے۔اگر غروب آفتاب کے بعد لوٹا تو دم ساقط نہیں ہوگا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیونکہ واجب ثابت مو چکا ہے پس لوث آنے کے ساتھ سقوط کا اخمال نہیں رکھے گی۔

10474\_(قوله: سَبْع الْفَنْ ضِ) سبع كالفظ سين كى فتر كي ما تھ ہے۔ اور فرض مفروض كے معنى ميں ہے يہ محذوف كى صفت ہے۔ تقد يركلام يوں ہوگى الطواف الفى ضيامضاف مقدر ہوگا يعنى تقدير كلام يوں ہوگى طواف الفى ضيونك "الوقائية" كا قول ہے اوا خى طواف الفى ضياد ترك اقدله ہراعتبار سے سبع كى اضافت اضافت الا مي ہوگا۔ اسے اضافت بيانيد بنانا صحح نہ ہوگا۔ يہ معنى بنتا ہے سبع هى الفى ضي كونكہ طواف كے چكروں ميں سے فرض سات چكروں ميں سے اكثر ہيں سب كے سب فرض نہيں۔ اگر چي دم مقتل ابن ہمام "نے كہا ہے: ہم جواعتقادر كھتے ہيں وہ سبے كہ سات چكروں سے كم كفايت نہيں كرے گااور

يَعْنِي وَلَمْ يَطُفُ غَيْرَهُ، حَتَّى لَوْ طَافَ لِلصَّدْرِ انْتَقَلَ إِلَى الْفَنْضِ مَا يُكُبِّلُهُ، ثُمَّ إِنْ بَقِىَ أَقَلُ الصَّدْرِ فَصَلَقَةٌ وَإِلَّا فَكَ ثَر (وَبِتَرُكِ أَكْثَرِهِ بَقِيَ مُحْمِمًا) أَبَدًا فِي حَقِّ النِّسَاءِ (حَتَّى يَطُوفَ)

لینی اس نے طواف فرض کے علاوہ طواف نہ کیا یہاں تک کہ اگر اس نے طواف صدر کیا تو اس کے طواف صدر کے چکر طواف فرض کی طرف نتقل ہوجا نمیں گے جوطواف فرض کو کمل کر دیں پھرا گرطواف صدر کے کم چکر باتی رہ گئے توصد قہ لازم ہوگا ور نہ دم لازم ہوگا۔اور طواف فرض کے اکثر چکرترک کرنے کی صورت میں وہ عورتوں کے حق میں ہمیشہ کے لیے محروم رہے گا یہاں تک کہ وہ طواف کرے

اس کے بعض کو کسی بھی شے کے ساتھ پورانہیں کیا جاسکے گا۔ کیونکہ ان کی یہ بحث تمام اہل ند ہب کے خلاف ہے جس طرح'' البح'' میں کہاہے۔ان کے شاگر دعلامہ قاسم نے کہا:ان کی ابحاث جو مذہب کے خلاف ہوں گی وہ معترنہیں۔فافہم

10475\_(قولد: حَتَّى لَوْ طَافَ لِلصَّدْرِ) يعنى مثلاً \_ كونكه كوئى ساطواف بھى جووتوف كے بعد حاصل ہووہ طواف فرض كے ليے ہوتا ہے جس طرح ہم پہلے بيان كر چكے ہيں \_'' شرنبلا ليـ'' في اسے اپنے اس قول يعنى ولم يطف غيرة كے ساتھ بيان كيا ہے۔

10477\_(قوله: بَقِي مُخِيمًا) اگروه اپنال كى طرف لوٹا تواس پرحتى طور پرلازم ہے كدوه اس احرام كے ساتھ لوٹے اور بدل اے كفایت نہیں كرے گا، 'لباب' -

10478\_(قوله: في حق النِّسَاءِ) كيونكه طلق كران كي ساته اس كي ليعورتون كيسوابر شي حلال موكن

فَكُلَّمَا جَامَعَ لَزِمَهُ دَمَّ إِذَا تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ الرَّفْضَ فَتُحْ رأَق تَرَكَ (طَوَافَ الصَّدْرِ

تو جب بھی وہ جماع کرے اس پر دم لا زم ہوگا جب مجلس متعدد ہوگر جب وہ حج چھوڑنے کا قصد کرے،'' فتح''۔ یا وہ طواف صدر کوترک کرے

عورتیں اس وقت حلال ہوں گی جب و ہطواف کرے گا۔

10479\_(قوله: كَوْمَهُ دَهُمُ) يعنى بهيرْ بمرى يابدنداان مهوگا جس طرح عنقريب (مقوله 10556 ميس) آ ي گا۔
10480 \_ (قوله: إلَّا أَنْ يَقُصِدَ الدَّفُضَ) يعنى دوسرى دفعه جماع كرنے ہے كوئى چيز لازم نه ہوگى اگر چېلى متعدد مو ساتھ ہى جَ چھوڑ نے كى نيت باطل ہے۔ كيونكد وہ احرام ہے اعمال كے ساتھ ہى فارخ ہوتا ہے۔ ليكن ممنوعات جب ايك مقصدى طرف منسوب ہيں وہ احرام ہے فارغ ہونے كى جلدى ہے تو يہ تحد ہوں كى پس ايك دم اسے كافى ہوگا، 'دبح''۔ اللباب' ميں كہا ہے: بي جان لو كرم جب احرام كے چھوڑ نے كى نيت كرے اور وہ ايے اعمال شروع كرد ہے جو غير محرم كرتا ہوئى اللباب' ميں كہا ہے: ميان نو كرم جب احرام كے چھوڑ نے كى نيت كرے اور وہ ايے اعمال شروع كرد ہے جو غير محرم كرتا ہوئى ايك دم اسے كائى ہوگا، 'بين ايك دم اسے فارت نيس موتا۔ اس پر لا زم ہے كہ وہ حرم كی طرف والس لو نے جس طرح وہ محرم کھا اس نے جو بھی ارتفاع ہے ہوئے ہے۔ ہوئا اگر چہاں نے تمام منوعات كاار تكاب كيا ہے ہوئے ہوئى جب سے معتبر ہوئى ہے جس نے بيگان كيا ہوكہ وہ اس ادادہ كساتھ كى نيت نہ كرے۔ پھر چھوڑ نے كى نيت اس آ دى كى جانب ہے معتبر ہوئى ہے جس نے بيگان كيا ہوكہ وہ اس ادادہ كساتھ كى نيت نہ كرے۔ پھر چھوڑ نے كى نيت اس آ دى كى جانب ہے معتبر ہوئى ہے جس نے بيگان كيا ہوكہ وہ اس احرام سے فكلا ہے كيونك عدم خروح كے مسئل ہے ناواقف تھا۔ جہاں تك اس آ دى كا تعلق ہو وہ اس مقصد كے ساتھ اس حارئ نہيں ہوگا كيونك اس سے نيت كا عتبار نہيں ہوگا۔

میں کہتا ہوں: جو یہذکر کیا گیا ہے کہ رفض کی نیت باطل ہے اور وہ احرام سے خارج نہیں ہوگا گرافعال کے ساتھ ہی خارج ہوگا اس قول کو اس پرمحول کیا جانے گا جب وہ چھوڑ نے کا مابعد نہ ہو۔ جس طرح ہم جنایات کے آخر میں اس کا (مقولہ 10795 میں) ذکر کریں گے۔ اور جس کو چھوڑ نے کا کھم دیا گیا ہے وہ مرض یا دشمنی کی وجہ ہے محصر ہو۔ کیونکہ ہدی کو ذن کے کے صورت میں وہ احرام سے فارغ ہوجا تا ہے وہ احرام کو چھوڑ دیتا ہے جس طرح اس کے باب میں (مقولہ 10845 میں) آئے گا وہ بال ہم یہ بھی ذکر کریں گے جے اس امر سے نع کیا گیا ہے کہ وہ احرام کے موجب میں جاری رہے۔ جب کہ یہ بندے کے حق کی وجہ سے ہوتو وہ ہدی کے بغیر طالی ہوجائے گا جس طرح عورت اور غلام ہے۔ اگرید دونوں خاوند اور آقا کی بندے کے حق کی وجہ سے ہوتو وہ ہدی کے بغیر طالی ہوجائے گا جس طرح عورت اور غلام ہے۔ اگرید دونوں خاوند اور آقا کی اجازت کے بغیر احرام اثر وادیں۔ بخیر احرام اثر وادیں۔ جو ہم نے بیان کیا ہے اس کے ساتھ وہ اعتر اض ختم ہوجا تا ہے جو 'الشر نیا ایہ' میں ہے۔ کیونکہ انہوں نے جو مسئلہ گر را ہے کہ دوہ احرام سے فارغ نہیں ہوگا گرافعال کے ساتھ اس کے درمیان اور اس مسئلہ کہ آقا جو اپنی لونڈی کی کا احرام کھلوا سکتا ہے کہ دوہ احرام سے فارغ نمیں ہوگا گرافعال کے ساتھ اس کے درمیان اور اس مسئلہ کہ آقا جو اپنی لونڈی کا احرام کھلوا سکتا ہے اس کے درمیان منافات کا گمان کیا ہے جیسے وہ اس کے ناخن تراشے یا جماع کرے۔

أُوْ أَرْبَعَةً مِنْهُ وَلَا يَتَحَقَّقُ التَّرُكُ إِلَّا بِالْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ (أَوْ) تَرَكَ (السَّغِي) أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ رَكِبَ فِيُهُ بِلَاعُنُ رِ (أَوْ الْوُتُونَ بِجَمْعِ فِيهِ) يَغْنِى مُزْدَلِفَةَ أَوْ الرَّمْىَ كُلَّهُ،

یااس کے چار چکر چھوڑ دیتواس پردم واجب ہوگااور ترک متحقق نہیں ہوگا مگر جب وہ مکہ مکر مدے نکل آئے۔ یاسٹی کو یااس کے اکثر حصہ کوترک کیا یااس میں عذر کے بغیر سوار ہوا یااس نے مز دلفہ میں وقو ف کوترک کیا یا بوری رمی کو

10481\_(قولد:أوْ أَرْبَعَةَ مِنْهُ) مَرجبوه اقل طواف كوچيور تواس مِين صدقه بوگاجي طرح آ كيآئ كار

### بننبر

علمانے اس کے طواف قدوم کے تھم کی صراحت نہیں کی جس میں وہ شروع ہوااور اس کے اکثریا اقل کوترک کردیا ظاہر ہے ہے کہ بیطواف صدر کی طرح ہے کیونکہ طواف قدوم شروع کرنے کے ساتھ واجب ہوجاتا ہے ہم نے اس بارے میں مکمل گفتگو باب الاحرام میں (مقولہ 9992 میں) کردی ہے۔

10482\_(قوله: وَلَا يَتَعَقَّقُ التَّرْكُ إِلَّا بِالْحُرُّوجِ مِنْ مَكَّةً) كيونكه جب تك وه مكه مكرمه ميں ہے تو اس سے طواف صدر كامطالبہ نہيں كيا جاتا يہاں تك كه سفر كااراده كرے۔'' البحر'' ميں كہا: ترك كے ساتھ اس امر كی طرف اشاره كيا ہے كہا گروہ اس امركو بجائے آئے جس كواس نے ترك كيا تھا تو اس پرمطلقا كوئى چيز لازم نہ ہوگى كيونكه يہ كى وقت كے ساتھ مقيد نہيں۔ يعنی اس كاايہاوت نہيں جس كے فوت ہوجا نے سے وہ فوت ہوجائے۔

ہم نے پہلے 'النہ' اور' اللباب' سے (مقولہ 10232 میں ) نقل کیا ہے: اگر وہ واپس چلا گیا اور اس نے طواف نہ کیا تو اس پردم کی طرف واپس لوٹنا واجب ہوگا تا کہ وہ طواف کر لے۔ بیاس وقت تک ہے جب تک وہ میقات سے آگے نہ چلا جائے۔ جب وہ میقات سے آگے چلا جائے تو اسے اختیار ہوگا کہ دم دے دے اور عمرہ کے نئے احرام کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ تا خیر کی وجہ سے اس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی۔

10483 والب المحترك المحترك اوردكوب كے اللے قيد ہے۔ 'الفتح '' ميں 'البدائع' سے نقل كيا ہے: ياس باب ميں واجب كر كا كلم ہے۔ يعنی اگر وہ عذر كے بغيرا ہے ترك كر ہے تو اس پردم لازم ہوتا ہے اگر عذر كے ساتھ ہو تو مطلقا اس پركوئی شے لازم نہ ہوگا۔ ايك قول بيكيا گيا ہے: اور حكم صرف اس ميں ہے جس ميں صرف نص وارد ہو۔ بيا مراس كے خلاف ہے كواگر وہ ممنوع فعل كارتكا برك ہے جسے سلا ہوا كيڑ ا پہنا اور خوشبولگا نا۔ اس كاموجب اس پرلازم ہوگا اگر چو وہ يہ عمل عذر كی وجہ ہے كواگر وہ منوع فعل كارتكا برك مقولہ 10408 ميں ) باب ك شروع ميں بيان كر ديا ہے۔ پھر اگر وہ بيل عذر كی وجہ ہے كرے جس طرح ہم نے پہلے (مقولہ 10408 ميں ) باب ك شروع ميں بيان كر ديا ہے۔ پھر اگر وہ بيل سے كا اعادہ كرے جب كدوہ احرام كھول چكا ہے اور اس نے جماع كيا ہے تو اس پردم لازم نہيں ہوگا۔ كونك سی موقت نہيں بلکہ شرط بيہ كہ كہ اس كوطواف كے بعد بجالائے جب كدوہ صورت يائى گئى ہے، ' بحر'۔

10484\_(قوله: أَوْ الرَّمْيَ كُلَّهُ) بورى رمى كوترك كرنے كى وجدسے ايك دم واجب موكا كيونكہ جنس متحدہ جس

أُونِي يَوْمِ وَاحِدِ، أَوْ الرَّهْىَ الْأَوَّلَ، اَوْ أَكْثَرَهُ أَى أَكْثَرَ وَنِي يَوْمِ (أَوْ حَلَقَ فِي حِلِّ بِحَجِّى فِي أَيَّامِ النَّخِي، ياايك دن كى رى كويا ببلى رى يااس كـ اكثر يعنى دن كى رى كـ اكثر كوترك كيا-يااس نے جم كاطلق ايا منحر بين طل مين كيا تو ايك دم واجب موگا

طرح طتی میں ہے اور ترک، رمی کے ایام کے آخری دن کے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ محقق ہوگا اوروہ چوتھا دن ہے۔ کیونکدرمی صرف انہیں دنوں میں عبادت ہے جب تک دن باتی ہیں تو اعادہ ممکن ہے تو وہ ترتیب سے رمی کرے گا۔ پھر رمی میں تاخیر سے ''امام اعظم'' کے نز دیک دم واجب ہوگا۔''صاحبین' جرانہ کیا ہے اس سے اختلاف کیا ہے،''بح''۔

اس سے بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ ترک قیدنہیں کیونکہ تمام رمی یا ایک دن کی رمی کو دوسرے دن تک مؤخر کرنے سے دم واجب ہوجاتا ہے مگر جب رمی کووہ رات تک مؤخر کر ہے تواس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی جس طرح اس کی وضاحت رمی کی بحث میں (مقولہ 10165 میں) گزر چکی ہے۔

10485\_(قولە: أُونِي يَوْمِر وَاحِدِ) اگرچە وەيوم نحركى رى بوكيونكە يەكمىل نىك ب، "بحر" ـ

10486 \_ (قوله: الرَّفَى الْأُوَّلَ) يه ماقبل ميں داخل ہے جس طرح تو جان چکا ہے ليکن کين سين 'بدايہ' کی تع میں کی ہے کيونکہ اگرہ وہ باتی دنوں ميں جمره عقبہ پرری کوترک کرتے وصد قد لازم ہوگا کيونکہ بيان دنوں ميں اقل رمی ہے۔ پہلے دن کا معاملہ مختلف ہے کيونکہ بيک رمی ہے۔ ' رحمی' '، فاقیم

10487 ۔ (قولہ: وَأَكْثَرَهُ ) جس طرح چاریا اس سے زائد كنگریاں یوم نحركو چھوڑ دے یا باقی ماندہ دنوں میں گیارہ چھوڑ دے۔ ای طرح كا حكم ہوگا اگروہ رمی كومؤخر كرے اگروہ اس سے كم كوترك كرے يااسے مؤخر كرے تواس پر ہركنگرى كا صدقہ ہوگا مگر جب وہ دم تك پہنچ جائے تو وہ جتن چاہے كم كردے، 'لباب'۔

10488\_(قولہ: أَیْ اَکْتَرَدَ مِی یَوْمِی)''بدایہ'' ہے جومفہوم ہے خمیر پہلی ری کی طرف اوٹے گی وہ ایوم نحرکو جمرہ عقبہ کی رمی ہے۔مصنف کی عبارت ہے بھی یہی مفہوم ہے لیکن شارح نے جس کاذکر کیا ہے وہ زیادہ فائدہ مندہ۔

10489 \_ (قوله: أَوْ حَلَقَ فِي حِلّ بِحَجْ أَوْ عُنْرَةً ) يعنى دم واجب بوگا اگروه ج يا عمره كاحلق حل ميس كرائ كيونكه وه مكان كے ساتھ خاص ب يطرفين كنز ديك بے \_ امام "ابو يوسف" دائينگا نے اس سے اختلاف كيا ہے -

10490 (قوله: فِي أَتَّامِ النَّحْرِ) يَ طلق كَ مَعَلَق مِ كُونكه يَ قيد ہے كہ يہ ج كے ليے ہے۔ اى وجہ ہے مصنف نے اسے اپنے قول عدد قر پر مقدم كيا ہے ہى حاتی كاحلق زمان كے ساتھ بھى مقید ہے۔ امام ''محر'' رَالِیْقلیہ نے اس میں اختلاف كيا ہے۔ بيا ختلاف دم كے ساتھ صانت ميں ہے حلال ہونے ميں كيا ہے اور امام '' ابو يوسف' رَالَیْقلیہ نے دونوں میں اختلاف كيا ہے۔ بيا ختلاف دم كے ساتھ صافل ہو جا تا ہے كى زمان يا كى مكان ميں ہو، ' فتح''۔ جہال تك عمرہ كے حلق كاتعلق اختلاف نہيں۔ كيونكہ وہ حلق كاتعلق ہے تو يہ بالا جماع زمان كے ساتھ حاص نہيں۔ ' الدرر' كاكلام وہم دلاتا ہے كہ ان كا قول فى ايا الم النح سے اور عمرہ دونوں كے ليے قيد ہے۔ اسے ' زيلعی'' كی طرف منسوب كیا ہے جب كہ' زیلعی'' كے كلام میں كوئی ایسا ابہا منہیں جس طرح اس كی طرف

فَكُوبَعُدَهَا فَدَمَانِ رَأَوْ عُمُزَةِ) لِاخْتِصَاصِ الْحَلْقِ بِالْحَرَمِ (لَا) دَمَ (فِي مُعْتَبِي حَرَجَ (ثُمَّ رَجَعَ مِنْ حِلّ) إِلَى الْحَرَمِ (ثُمَّ قَصَرَ) وَكَذَا الْحَاجُ إِنْ رَجَعَ فِي أَيَّامِ النَّحْ، وَإِلَّا فَدَمُ لِلتَّا خِيرِ (أَوْ قَبَلَ) عَطْفٌ عَلَى حَلْقٍ

اگرایا منحرکے بعد حلق کرایا تو دودم واجب ہوں گے یا عمرہ کاحلق حل میں کردیا کیونکہ حلق حرم کے ساتھ خاص ہے عمرہ کرنے والے پردم نہیں ہوگا جوحرم سے نکلا پھر حل سے حرم کی طرف لوٹ آیا پھر بال چھوٹے کروائے ای طرح حاجی کا معاملہ ہے اگروہ ایا منحرمیں لوٹ آیا ورنہ تاخیر کی وجہ سے دم ہوگا۔ قبل کاعطف حلق پر ہے

مراجعت معلوم ہوجا تاہے۔

10491\_(قوله:فَدَمَانِ)ايك دم مكان كى وجهت اورايك دم زمان كى وجه، الأدر

10492\_(قوله زلاختِصَاصِ الْحَلْقِ) علق حج اورعمره دونوں کے لیے دم کے ساتھ ہے اور حج کے لیے ایا منحرمیں خاص ہے،'' ط''۔

10493\_(قوله:خَرَجَ)يعنى رم نكر

10494\_ (قوله: ثُمَّ دَجَعَ مِنْ حِلِّ) يعنى على مين علق ما قصر كرانے سے پہلے وہ لوث آئے۔

10495 (قوله: وَكُذَا الْحَاجُ الخ) اس میں 'صاحب الدر''' صدر الشریع' اور'' ابن کمال' کارد ہے۔ کیونکہ انہوں نے احرام سے فارغ ہونے سے قبل صدود حرم سے نکل جانے پھر لوٹ آنے کی صورت میں دم کے دجوب کو مطلقا ذکر کیا اجہ کے کونکہ حرم سے نکلے سے محرم پر کوئی شے لازم نہیں ہوتی۔'' البدایہ' میں کہا: جس نے عمرہ کیا اور دہ حرم سے نکلا، بال کوائے تو طرفین کے نزدیک اس پردم لازم ہے۔ امام'' ابو یوسف' رائے تیا: اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی اگر وہ قصر نہ کرائے یہاں تک کہ وہ دالی لوٹ آئے اور بال کوائے تو تمام کے قول میں کوئی شے لازم نہ ہوگی۔ کے مکان میں کی سے جس اس پر اس کی صنانت لازم نہ ہوگی۔

"العناية" ميل كهام: اگر حاجى في بركياتوا مام" ابوصنيفة والتيليك زريك تاخير كادم ساقط نبيس موگا-

پی انہوں نے نص قائم کی ہے کہ وہ وم جو حاجی کولازم ہوتا ہے وہ ایا منحر سے طلق کی تاخیر کی وجہ سے ہے۔ اور بیاس امر کا فائدہ دے گاجب وہ حرم سے نکلنے کے بعدلوٹ آیا اور ایا منحر میں اس نے حلق کر ایا اس پر کوئی شے لا زم نہ ہوگ ۔ بیا اسامر ہے جس میں وہ آ دمی تو تف نہیں کرے گا جسے مسائل فقہ سے تھوڑی ہی بھی آگا ہی ہے پس اس پر متغبہ ہوجا ہے ۔'' الشرنبلاليہ'' میں اسے بیان کیا ہے۔

شہوت کے ساتھ چھونے اور بوسہ لینے سے دم واجب ہوتا ہے

10496\_(قوله: أَوْ قَبَّلَ الح) اس كا عاصل يه به كه جماع في دواى جي معانقه، مباشره فاحشه اور جماع جوفرج في علاوه محل مين بوشهوت كے ماتھ بوسه اور جمونا بيدم كو واجب كر ديتے ہيں ، انزال بويا انزال نه بو، وقو ف سے پہلے ہويا

# رأَوْلَسَ بِشَهْوَةٍ أَنْزَلَ أَوْ لَا فِي الْأَصَحِ أَوْ اسْتَمْنَى بِكَفِّهِ أَوْ جَامَعَ بَهْ يَهَ وَأَنْزَل

یااس نے شہوت سے بوسہ لیا یا شہوت کے ساتھ جھوا انزال ہوا یا انزال نہ ہوا (دم لازم ہوگا) یہ اصح قول کے مطابق ہے یا اس نے مشت زنی کی یا چو یائے سے جماع کیا اور اسے انزال ہو گیا (تو دم واجب ہوگا)۔

وقوف کے بعد ہو۔ان میں سے کوئی شے جج کو فاسر نہیں کرتی جس طرح "اللباب" میں ہے۔ان کا قول قبل الوقوف او بعد ہدہ تین صور توں کو شامل ہے جب بیمل وقوف اور طاق سے پہلے ہو، یا وقوف کے بعد طاق سے پہلے ہو، یا وقوف اور طاق کے بعد طواف زیارت سے پہلے ہو۔ پہلی دوصور توں میں مقتضی کی وجہ سے دوا کی اور جماع میں فرق حاصل ہوگیا۔وہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں جماع جج کو فاسد کرنے والا ہوگا کیونکہ جج کا فساد حقیق جماع کے متعلق ہے۔"البح" میں کہا: دوا کی کی وجہ سے جج فاسر نہیں ہوگا جس طرح ان کے ساتھ روزہ فاسر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا فساد جماع حقیق کے ساتھ معلق ہے جونص سے ثابت ہے اور معنیٰ جماع حقیق جماع سے درجہ میں کم ہے ہیں اس کے ساتھ سے اس کے ساتھ اسے لاحق نہیں کیا جائے گا۔

دوسری صورت میں جنایت کے بڑا ہونے کی وجہ سے بدند (اونٹ وغیرہ) لازم ہوتا ہے جس طرح''البحر' میں ہے اور حج فاسد نہیں ہوگا کیونکہ حج وقو ف کے ساتھ مکمل ہوجا تا ہے اور دواعی میں اس میں سے کوئی شے نہیں۔

تیسری صورت میں جماع اور دواعی شاق کے وجوب میں شریک ہیں۔ کیونکہ مذکورہ تفرقہ کامقتضی کوئی نہیں کیونکہ یہاں جماع جنایت غلیظ نہیں کیونکہ حلق کے ساتھ پہلی حلت موجود ہے اس وجہ ہے اس کے ساتھ بدنہ واجب نہیں ہوتا اور جماع کے دواعی بہت سے احکام میں اس کے ساتھ کمحق ہیں۔ فاقیم

### تنبير

تقبیل اور اس میں مطلق کلام کی ہے ہیں یہ اسے بھی عام ہوگا اگرید دونوں فعل اجنبیہ ، بیوی یالونڈی کے ساتھ داقع ہوں۔ ظاہریہ ہے کہ امر داجنبی عورت کی طرح ہے اگر چہ اس میں ''حموی'' نے تو قف کیا ہے اور ان دونوں کے شہوت کے ساتھ عورت کی فرج کو دیکھنے کو شامل کیا ہے۔ دیکھنے کی وجہ سے اسے منی آجائے اس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی جس طرح وہ طویل وقت تک سوچتار ہے اگر وہ طویل نظر کرے یابار بار دیکھے اس طرح احتلام ہے یہ کوئی شے داجب نہیں کرتا '' ہندیہ''۔ ''ط''۔

' 10497 ۔ (قوله: في الْأَصَحِّ) ميں نے کسی کونہيں ديکھا جس نے اس کی تفحیح کی تصریح کی ہو۔ گو يا اطلاق کی تصریح ے اے اخذ کیا ہے جو'' المبسوط'''' البدائی'''' الکافی'''' البدائع'''' شرح الجمع'' وغیر ہا میں ہے جس طرح'' اللباب' میں ہے۔'' البحر'' میں اسے ترجیح دی ہے: دواعی جماع احرام کی وجہ سے مطلقاً حرام ہیں پس دم مطلقاً واجب ہوگا۔'' الجامع الصغیر'' میں انزال کی شرط لگائی ہے اور قاضی خان نے شرح میں اس کی تھیجے کی ہے۔

10498\_(قوله: وَأَنْزُلَ ) بيدونو المسكول كے ليے قيد ہا كردونوں ميں اسے انزال نه ہوتواس پركوئي شے لازم نه

رَأُو أَخَّىَ الْحَاجُّ (الْحَلْقَ أَوْ طَوَافَ الْفَهُ ضِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْمِ) لِتَوَقُّتِهِمَا بِهَا (أَوْ قَذَمَ نُسُكًا عَلَى آخَى) فَيَجِبُ فِي يَوْمِ النَّحْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الرَّمْى، ثُمَّ النَّبْحُ لِغَيْرِ الْمُفْرِدِ، ثُمَّ الْحَلْقُ ثُمَّ الطَّوَافُ، لَكِنْ لَاشَقُءَ عَلَى مَنْ طَافَ

یا حاجی حلق یا طواف فرض کوایا منحرے مؤخر کردے کیونکہ بیدونوں عمل ایا منحر کے ساتھ خاص ہیں یا ایک عبارت کودوسری پر مقدم کردے بس یومنحرکو چار چیزیں واجب ہیں رمی جمار پھر غیر مفرد کے لیے ذبح پھر حلق پھر طواف لیکن جوآ دمی رمی جمار اور حلق سے پہلے طواف کرے

ہوگی ''ط'۔

10499\_(قولد: أَوْ أَخَى الْحَاجُ ) يہ قیدلگائی کیونکہ عمرہ کرنے والے کاحلق زمانہ کے ساتھ متقید نہیں ہوتا ای طرح اس کا طواف زمانہ کے ساتھ متقید نہیں ہوتا ہی دونوں کی تاخیر ہے کوئی شے لازم نہ ہوگی ،' ط''۔

10500\_(قولد: أَوْ طَوَافَ الْفَهُ فِ) لِعِنْ تمام طواف يا اكثر طواف مؤخر كردے اگر اقل كومؤخر كرے تو صدقه واجب ہوگا اوراس امر كی طرف اشاره كياہے اگروہ طواف صدر كومؤخر كرے توكوئى شے واجب نہ ہوگی۔

10501\_(قوله: لِتَوَقُّتِهِمَا) هماضمير عراد التي المرافع المر

10503\_(قوله: فَيَجِبُ الخ) جب ان كاقول اوقد مرالخ رتيب كوالث كرنے سے دم كے واجب ہونے كابيان بهدال براس امر كى تقریح كى كر تيب واجب ہے اوركس كى وضاحت ہے كركس كى ترتيب واجب ہے اوركس كى ترتيب واجب ہے اوركس كى ترتيب واجب بہيں۔ فاقع

10504\_(قولہ ؛لِغَیْرِالْمُفْیِدِ)جہاں تک حج افراد کرنے والے کاتعلق ہے تو اس کے لیے ذیح کرنامتحب ہے جس طرح (مقولہ 10170 میں) گزرچکا ہے۔

10505\_(قوله: لَكِنْ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ طَافَ) جس نے جج افراد كا ياكسى اور كاطواف فرض (رمى اور طاق سے

قَبُلَ الرَّمِي وَالْحَلْقِ ؛ نَعَمُ يُكُمَّهُ لِبَابِ وَقَلْ تَقَلَّمَ، كَمَا لَاشَىءَ عَلَى الْمُفْرِدِ إِلَّا إِذَا حَلَقَ قَبُلَ الرَّمِي لِأَنَّ ذَبْحَهُ لَا يَجِبُ (وَيَجِبُ دَمَانِ عَلَى قَارِنِ حَلَقَ قَبْلَ ذَبْحِهِ) دَمُّ لِلتَّأْخِيرِ، وَدَمُّ لِلْقِمَانِ عَلَى الْبَنْهَبِ كَمَا حَمَّ رَهُ الْهُصَنِّفُ قَالَ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ جَعْلِ الدَّمَيْنِ لِلْجِنَاكِةِ

تواس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی ہاں ایسا کرنا مکروہ ہوگا،''لباب''۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ فج افراد کرنے والے پرکوئی شے لازم نہیں مگر جب وہ رمی جمار سے پہلے طلق کرائے کیونکہ جانور ذرئے کرنا اس پروا جب نہیں۔اوراس فج قران کرنے والے پردودم واجب ہوں گے جس نے ذرئے سے پہلے حلق کرایا ایک دم تا خیر کا اورایک دم قران کا بھی نمہب ہے جس طرح مصنف نے بیان کیا ہے کہا: اس سے وہ اعتراض ختم ہوجا تا ہے جس کا وہم بعض علانے کیا کہ دونوں دم جنایت کی وجہ سے ہیں۔

يہلے)كيا، شرح اللباب -

10506\_(قوله: قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ) يعنى اى طرح الراس في طلق سے پہلے طواف كيا توبدرجداولى كوئى شے لازم ندہوگی۔ كوئكدرى وَن كر برمقدم ہے جب رى پرطواف كى ترتيب واجب نہيں تو ذرئح پرجمى واجب ندہوگا۔

10507\_(قوله: وَقَدُ تَقَدَّمَ) يعنى جهال واجبات كاذكر مواعوهال يرزر چكاع-

10508 \_ (قوله: كَتَالَا شَيْءَ عَلَى الْمُفْرِ فِي الحَ) جَافراداوردوسراج كرنے والے كے ليے واجب ہے كدوه رمى كو حلق پر مقدم كرے اور رمى كوذئ پر اور ذئ كو كو تا پر غير مفرد كے ليے مقدم كرنا واجب ہے۔ اگر جج افرادكر نے والا يااس كے علاوه رمى جمار اور حلق سے پہلے طواف كر لي تو اس پر كوئى شے بيس ہوگى، "لباب"۔ اى طرح اگروه ذئ سے پہلے طواف كر ليجس ظرح تجھے علم ہے۔

عاصل کلام یہ ہے کہ طواف کی ترتیب ان تین چیز وں میں سے کی پرواجب نہیں ان تین چیز وں کی باہم ترتیب واجب ہے رمی جمار، ذیح اور حلق لیکن حج افر ادکر نے والے کے لیے ذیح نہیں پس اس پرصرف رمی اور حلق میں ترتیب واجب ہوگا۔

10509\_(قوله: حَلَقَ قَبْلَ ذَبْحِهِ) اس طرح اگراس نے رمی سے پہلے طلق کرایا تو بدرجہ اولی دودم واجب ہوں گے، ' بح''۔ مسئلہ جج قر ان کرنے والے میں بیان کیا ہے کیونکہ جج افراد کرنے والے پراس میں کوئی شے واجب نہ ہوگ۔ کیونکہ اس سے قبل طلق کرانے کے ساتھ متصور نہیں ہوگ۔ ' ابن کمال'' کیونکہ اس سے قبل طلق کرانے کے ساتھ متصور نہیں ہوگ۔ ' ابن کمال''

يَّ 10510\_(قوله: كَمَاحَنَّ دَهُ الْمُصَنِّفُ ) مُصف في في المُحُ" بين النِّح كي بيروى مِن بيان كيا ہے جوان كَثَّخ في بيروى مِن بيان كيا ہے جوان كَثُخ في المحر" بين ذكر كيا ہے۔

15011\_(قوله: وَبِهِ) يعنى جوذ كركيا گيا ہال كى ساتھ دہ اعتراض ختم ہوجاتا ہے كہ جوذ كركيا گيا كه مذہب سے ہے كہ دودموں ميں سے ايك تا خير كے ليے اور دوسراقران كے ليے ہے جودم شكر ہے۔ فاقہم 15012\_(قوله: مَا تَوَهَّمَهُ بُعُضُهُمْ) يعنى صاحب" الهدائي" نے وہم كيا ہے۔ كيونكہ انہوں نے كہا: ايك دم ايسے

(وَإِنْ طَيَّبَ) جَوَابُهُ قَوُلُهُ الْآِنْ تَصَدَّقَ (أَقَلَّ مِنْ عُضُو وَسَتَرَ رَأْسَهُ أَوْ لَيِسَ أَقَلَ مِنْ يَوْمِ فِي الْخِزَانَةِ فِي السَّاعَةِ نِصْفُ صَاعٍ، وَفِيهَا دُونَهَا قَبْضَةٌ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ السَّاعَةَ فَلَكِيَّةٌ (أَوْ حَلَقَ) شَارِبَهُ أَوْ (أَقَلَ مِنْ رُبُعِ رَأْسِهِ

ان طیب کا جواب آنے والاقول ہے، تصدی یعنی اگر وہ عضوے کم میں خوشبولگائے یا اپنے سرکوڈ ھانے یا سلا ہوالباس پہنے جب کہ ایک دن ہے کم ہو۔'' الخانیہ' میں ہے: ساعت میں ایسا کرتے و نصف صاع صد قد لازم ہوگا اور اس سے کم میں ایک مضی بھر صدقہ کرنا ہوگا۔ اس کا ظاہر معنی بیہے کہ ساعت سے مراد ساعت فلکیہ ہے۔ یا اپنی مونچھ کومونڈ دے یا چوتھائی سرہے کم

وقت میں طن کی وجہ ہے جواسکاوفت نہیں کیونکہ اس کاوفت ذائے کے بعد ہے اور ایک دم ذائے کوطن ہے موفر کرنے کی وجہ ہے۔

''ہدایہ'' کے شارحین نے کئ وجوہ ہے خطا کی ہے (۱)''الجامع الصغیر'' میں جواس بارے میں نص ہے اس کے بیخالف ہے۔''ایک دم قر ان کا اور دوسرا تا فیر کا''۔ (۲) اس سے بدلازم آتا ہے کہ اس آدی کے مطابق پانچ دم واجب ہوں جو یہ کہتا ہے جمرہ کا احرام وقوف کے ساتھ ختی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کی جنایت دو احراموں پر ہے۔ تقدیم اور تا فیر دو جنایتیں ہیں پس ان دونوں احراموں میں چاردم لازم آتے ہیں اور دم قر ان ہے۔'' البح'' میں پہلے کا جواب بید یا ہے: صاحب''ہدایہ'' نے جو نقط نظر اپنایا ہے وہ جامع صغیر کی دوایت کے علاوہ ایک اور دوایت ہے اگر چہ ند ہب اس کے خلاف ہے۔ دوسرے کا جواب بید یا ہے دوسرے کی جواب بید یا ہو دوسے ہوگا۔ اس کو جواب کی دوست ہوگا۔ اس کو جواب کی بیا مقام عرفات سے روانہ ہوجائے یا طواف زیارت سے کوئی تعلق حالت جنابت یا حالت حدث میں کرتے تو اس پر ایک دم لازم ہوگا کیونکہ عمرہ کا وقوف عرف اور طواف زیارت سے کوئی تعلق منہ منہ منہ منہ کی متعلق اور ہاتی مائیدہ جوابح تا ہے کہ ہیں ان کے جوابات کے متعلق گھنگو'' البحر'' میں اور جوہم نے اس بیں مفصل موجود ہے۔

10513\_(قوله: أَقَلَّ مِنْ عُفُوٍ) لِعِن الرَّحِداس سے ذائد پر ہوجس طرح گزر چکا ہے،'' ط'- بیاس صورت میں ہے جب خوشبولل ہوجس طرح پہلے (مقولہ 10412 میں) تطبیق گزر چکی ہے۔

10514\_(قوله: فِي الْخِزَائِدَةِ الخ)'' البحر''مين اس كادو گناذ كركيا ہے جس طرح ہم نے باب كے شروع مين (مقوله 10442 مين) بيان كيا ہے۔

10515\_(قوله: أَوْ حَلَقَ شَادِبَهُ) كونكه بيدارُهى كتابع ہادرمونچهدارُهى كے چوتھائى تكنبيں پَنْجَق اس میں صدقہ کے وجوب كا قول مذہب صحح ہے۔ ایک قول بیكیا گیاہے: اس میں ایک عادل آدمی كا فیصلہ ہے۔ ایک قول بیكیا گیا ہے: اس میں دم ہوگا جس طرح'' البحر''میں اس كی وضاحت كی ہے۔

10516\_(قوله: أَوْ أَقَلَ مِنْ دُبْعِ دَأْسِهِ) الخ) اس كاظامرُ "كنز" كي طرح بي كدواجب نصف صاع بارج

أُوْلِحُيَتِهِ أَوْ بَعْضَ رَقَبَتِهِ (أَوْ قَصَّ أَقَلَ مِنْ خَهْسَةِ أَظَافِيرِهِ أَوْ خَهْسَةً) إِلَى سِتَّةَ عَشَى (مُتَفَى قَتُ مِنْ كُلِّ عُفْوِ أَرْبَعَةً، وَقَدْ اسْتَقَنَّ أَنَّ لِكُلِّ ظُفْمِ نِصْفَ صَاعِ إِلَّا أَنْ يَهُدُّعَ دَمًا فَيَنْقُصُ مَا شَاءَ رَأَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ أَوْلِلصَّدُرِ مُحْدِثًا وَتَرَكَ ثَلَاثَةً

یا چوتھائی داڑھی ہے کم یا اپنی گردن کے بعض کاحلق کرائے یا پانچ ناخنوں ہے کم کوتر اشے یا پانچ سے لے کرسولہ ناخن متفرق طور پرتراشے ہرعضو سے چار ہوں۔اور بیا مرثابت ہو چکا ہے کہ ہر ناخن کا نصف صاع ہے مگر جب وہ صدقد دم تک جا پہنچ تو اس میں سے جو چاہے کم کرد سے یا وہ طواف قدوم یا طواف صدر حالت حدث میں کرسے یا طواف صدر کے سات چکروں

وہ ایک بال ہو لیکن' الخانی' میں ہے: اگر وہ اپنے سر، اپنی ناک یا اپنی داڑھی سے چند بال نو پے تو ہر بال کے بدلے میں کھانے کی ہتھیلی ہوگ۔'' خزانہ الا کمل' میں ہے: فی خصلة نصف صاع لیس بیامر ظاہر ہوگیا کہ مصنف کی کلام میں اشتباہ ہے کیونکہ اس نے صدقہ کی وضاحت نہیں کی اور نہ ہی اس کی تفصیل بیان کی '' بج''۔

10517 (قوله: وَقَدُ اسْتَقَنَّ الخ) بيا شاره باس ابهام كى طرف جومصنف كى عبارت ميں ہے جس طرح "الدرر"، "صدر الشريعة" اور" ابن كمال" كى عبارت ہے۔ كيونكه اس سے بيستفاد ہوتا ہے كہ ايك سے او پرسے پانچ تك نصف صاع گندم واجب ہوگ -" شرنبلاليه" ميں كہا۔ بيغلط ہے كيونكه" الكافى"، "الهدايه" اور اس كى شروح ميں ہے: اگر اس في سے مانخن تراشے تواس پر ہرناخن كے بدلے ميں صدقد ہے گريده م تک جا پہنچ پس جو چاہيے كم كردے۔

اگروہ سولہ ناخن تراشے یعنی ہرعضو کے چارتو ہرناخن کے عوض ایک مسکین کا کھانالازم ہوگا۔ مگر جب بیدم تک جا پہنچے اس وقت جو چاہے کمی کردے۔

### تنبيه

"اللباب" میں ہے: ہروہ صدقہ جوطواف میں واجب ہوتا ہے تو ہر چکر کے لیے نصف صاع ہوتا ہے، یاوہ ہر کنگری کے عوض صدقہ ہوتا ہے، یا ناخن تر اشنے میں تو ہر ناخن میں صدقہ ہوتا ہے، یا شکار اور حرم کی نبات میں تو وہ قیت کے حساب سے صدقہ ہوتا ہے۔ پس اس کو یا در کھنا چاہیے۔

10518\_(قوله: فَيُنْقِصَ مَا شَاءً) جو چاہے کی کردے تا کہ اقل میں وہ واجب نہ ہو جو اکثر میں واجب ہوتا ہے۔''اللباب'' میں کہا: ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ نصف صاع کم کردے۔اس کی وضاحت قریب ہی (مقولہ 10524 میں) آئے گی۔

10519\_(قوله: أَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ) اى طرح برطواف جونفلى بواس كايمى تكم ہےتا كه اس كى كو پوراكيا جائے جو طبارت كے ترك كرنے كى بنا پراس ميں نقص واقع ہواہے، "نہر"۔ مِنْ سَبْعِ الصَّدْنِ وَيَجِبُ لِكُلِّ شَوْطٍ مِنْهُ وَمِنْ السَّغْيِ نِصْفُ صَاعٍ (أَوْ إِخْدَى الْجِمَارِ الثَّلَاثِ) وَيَجِبُ لِكُلِّ حَصَاةٍ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَبُلُغَ دَمَا فَكَمَا مَرَّوَأَفَا دَالْحَدَّادِيُّ أَنَّهُ يَنْقُصُ نِصْفَ صَاعٍ

میں سے تین ترک کردے اور اس کے ہر چکر اور سعی کے ہر چکر چھوڑنے کی وجہ سے یا تینوں جمروں میں سے ایک جمزہ پررمی حچھوڑنے کی وجہ سے نصف صاع گندم واجب ہوگی۔ اور ہر کنکری چھوڑنے کی وجہ سے صدقہ واجب ہوگا مگر جب وہ دم تک جا پنچے تو وہی تھم ہوگا جوگز رچکا ہے۔'' حدادی''نے یہ بیان کیا ہے کہ نصف صاع کم کر دے۔

10521\_(قوله: وَمِنُ السَّغِي) لِين اگروه ان ميں سے تين چکرياان سے کم چھوڑ دے تواس پر ہر چکر کی وجہ سے صدقہ ہوگا مگر جب وہ صدقہ دم تک جا پنچے۔ پس اسے دم اور صدقہ کم کرنے میں اختیار دیا جائے گا،''لباب''۔

15022\_(قولد: أَوْ إِخْدَى الْجِمَادِ الثَّلَاثِ) يعنى يوم النحر كے بعد كى ايك جمره پررى نه كرے، ' ط' ـ مراديہ ہے كەدە ايك دن كى رى كے اقل كوترك كرد ہے جس طرح يوم نحركى تين كنكرياں اور ما بعدكى دس كنكرياں نه مارے، ' رحمَّى' \_ 10523\_(قولد: فَكَمَا مَنَّ) يعنى جتنا صدقہ چاہے كم كرد ہے۔

10524 (قولہ: وَأَفَا وَ الْحَدَّاءِ فِیُ) "السراج" میں ہے: "اللباب" ہے قیل کے ماتھ اس کی تعبیر (مقولہ 10518 میں) گزرچکی ہے جواس کے ضعف کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ بیعام کتب کے خالف ہے کہ جتنا چاہے کی کرد ہے کہ مطلق ہے لیکن یوغیرواضح ہے۔ کیونکہ بیاس پرصاد ق آتا ہے کہ وہ تھوڑی ہی چیز چاہے جیسے مثلاً وہ کھانے کی ایک جھیلی تین کے مطلق ہے لیکن یوغیرواضح ہے۔ کیونکہ بیاس پرصاد ق آتا ہے کہ وہ تھوڑ کی گئریاں چھوڑنے کی صورت میں دے وے۔ اگران میں فریف دم کی قیمت تک جا پہنچ ساتھ ہی اگر وہ ایک کئری ترک کر دے تو نوف صاع واجب ہوگا جب کہ اللباب" کے بعض شار حین نے اسے لازم کیا ہے اور کہا: ان کے اطلاق سے بی ظاہر ہے جب کہ یہ بعید ہے جس طرح تو جان چکا ہے۔ کیونکہ انہوں نے وم کی قیمت میں کی کی ہے تا کھلیل میں وہ چیز واجب نہ ہو گئر میں واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے وم کی قیمت میں کی کی ہے تا کھلیل میں وہ چرہ می نے ذکر کی جب کہ میں واجب ہوتی ہے۔ کی چاہے کہ "السراح" میں جوقول ہے بیاس کا بیان ہوجس کو بعض عالم نے "البحر الذائر" ہے جب کو ہم نے ذکر کی ہے۔ کیونہ وں نے مسل کیا ہے کہ وہ ہے ہے ہو ہم کی کہ وہ ہے کہ وہ اسے کی کر دے اس کی تفیر وہ قول کرتا ہے جس کو بعض عالم نے "البحر الذائر" ہے تھی کی کہ وجائے۔ ہے ساب کی تقیمت کی مقد ارتک جا پہنچ تو اس میں کی قیمت کی مقد ارتک جا پہنچ تی ہے تو وہ اس میں کی جب میں کہ کہ وہ ایک کہ وہ ایک کر دے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کر دے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک ناخن تر اشے اور باتی ما تھر ہی تک ہو جائے۔ یہاں تک کہ واجب ابتدا عمر ف نصف صاع ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کا دے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کا دے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کا دے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کا دو ایک کر دے اس کی صورت یہ ہو جائے کی کر دے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کا دو ایک کا دے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کا دی تی تک مقد اس میں جو چاہے کی کر دے اس کی حور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کی کر دے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کی کر دے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کی کر دے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کی دو ایک کی دو ایک کی دو ایک کی کر دے اس کی صورت یہ ہو جائے کی کر دے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کی دو ایک کی کر دے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک کی کر دے اس کی صورت کی سورت کی سورت کی ہو گئے کی کر دے اس کی صورت کی سورت کی سورت کی سورت کی سورت کی سورت کی سور

رَأُوْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمِ أَوْ حَلَالٍ رغَيْرَهُ أَوْ رَقَبَتَهُ أَوْ قَلَمَ ظُفْرَهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ طَيَّبَ عُضُوَ غَيْرِهِ أَوْ ٱلْبَسَهُ مَخِيطًا فَإِنَّهُ لَا شَىءَ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا ظَهِيرِيَّةٌ (تَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاءٍ مِنْ بُنٍ كَالْفِطْرَةِ رَوَإِنْ طَيَّبَ أَوْ حَلَقَ) أَوْلَبِسَ (بِعُنْ رِ)

یااس نے کسی اورمحرم یا غیرمحرم کے سر کاحلق کیا یااس کی گردن کاحلق کیا یااس کے ناخن تراشے اگروہ کسی اور کے عضو کوخوشبو لگائے یا اسے سلا ہوا کپڑ اپبہنائے تو بالا جماع اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی،''ظہیر بی'۔تونصف صاع گندم صدقہ دے جس طرح صدقہ فطرہے اگروہ عذر کی وجہ سے خوشبولگائے ،حلق کرائے یا سلا ہوا کپڑ اپہنے تواسے اختیار ہونا چاہیے

صورت سے کہ باتی ماندہ کی قیمت ہدی کی قیمت سے کم ہوجائے۔

20525\_(قوله: أَوْ حَلَقَ الخ) بي جان لو كه حلق كرنے والا اورجى كا حلق كيا گيا يا تو دونوں محرم ہوں گے، دونوں طال ہوں گے، حالت كرانے والا محرم ہوگا اور محلوق غير محرم ہوگا يا اس كے برعس صور تحال ہوگ برصورت ميں حلق كرنے والے پرصد قد ہوگا مگر جب دونوں حلالی ہوں۔ اور محلوق پر دم ہوگر جب وہ حلالی ہو۔ ''نہا بي' ليكن محرم جب غير محرم كے سركا حلق كرے اور دوسرى صورت ميں نصف صاع صدقہ ہوگا۔ جس طرح '' افتح ''اور حلق كرنے والا جو چاہے صدقہ كرے اور دوسرى صورت ميں نصف صاع صدقہ ہوگا۔ جس طرح '' افتح ''اور '' البح'' ميں ہے۔ اس سے وہ معلوم ہوجا تا ہے جوان كے قول او حلال ميں ہے' العمالي' ميں اس صورت كے متعلق واقع ہے كہ جب حلق كرنے والا غير محرم ہواور جس كا حلق كيا گيا وہ محرم ہوتو حالق پر بالا تفاق كوئى شے لازم نہ ہوگا۔ فليتا مل

10526\_(قوله: فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) يعنى فاعل پركوئى چيز لازم نه ہوگى۔ جہاں تک مفعول (محلوق) كاتعلق ہے تو اس پر جزا ہوگى جب وه محرم ہو۔ "لباب"، "شرح اللباب"۔

10527 \_ (قوله: كَالْفِطْرَةِ) اس قول نے يہ بيان كيا كه گذم كنف صاع كى قيدا تفاقى ہے يہ جائز ہے كه وہ مجود يا جوكا صاع صدقه دے \_ ' طحطا وى ' نے ' قبتانى ' نے نقل كيا ہے ۔ بعض محشين نے يہ اہے: جہاں تك اس گذم كا تعلق ہے جس ميں جو ملے ہوئے ہوں اسے ديكھا جائے گا اگر غلبہ جوكا ہوتو اس پر ايك صاع واجب ہوگا اگر غلبہ گذم كا ہوتو اس كا نصف ہوگا ۔ ' خزانة الا كمل ' ميں اى طرح ہے ۔ اگر دونوں برابر ہوں تو بطور احتياط صاع واجب كيا جانا چاہے ۔ علما نے صدقہ فطر ميں جوذكر كيا ہے وہ يہاں جارى ہوگا ۔

10528 \_ (قوله: بِعُنْدِ) يه تينوں كے ليے قيد ہاور تينوں قيد نہيں \_ كونكداحرام كے تمام ممنوعات جب عذر كے ساتھ ہوں تو اس ميں تينوں اختيارات ہوں گے جس طرح ''الحيط'' ميں ہے۔'' قبستانی'' \_گر جب عذر كی وجہ سے واجبات ميں سے كسى شے كوترك كيا تو اس ميں كوئى شے لازم نہ ہوگی جس طرح ''اللباب'' سے قول باب كے شروع ميں (مقوله ميں سے كسى شے كوترك كيا تو اس ميں كوئى شے لازم نہ ہوگی جس طرح ''اللباب' سے قول باب كے شروع ميں (مقوله ميں سے كسى شے كوترك كيا تو اس ميں كوئى ہوئے اور ہلاكت تك لے جانا شرطنبيں بلكہ يمارى كا تھكا و ف اور مشقت كے ساتھ پايا جانا ہوتو اس كومباح كرد ہے گا۔ جہال تك خطا، نسيان عنى، اكراه، نيندا ور كفاره پرقدرت كانہ ہونا يہ تخير كے تن ميں

## خُيِرَإِنْ شَاءَ (ذَبَحَ) فِي الْحَرَمِ (أَوْ تَصَدَّقَ

تووہ دم حرم میں ذیح کرے، تین صاع

عذر نہیں۔اگر عذر کے بغیر وہ ممنوع کا ارتکاب کرے تو واجب، دم ہوگا جو بطور عین لازم ہوگا یا واجب،صدقہ ہوگا۔ دم کی جانب سے طعام جائز نہیں ہوگا اور نہ ہی روز ہے جائز ہول گے اور نہ ہی صدقہ کی جانب سے روز سے لازم ہول گے۔اگر اس پر سیام مععذر ہوتو بیاس کے ذمہ میں باقی رہ گا۔

''الظميري'' ميں جو قول ہے: اگر وہ دم سے عاجز ہوتو تين دن روز ہے رکھ لے۔ وہ ضعيف ہے جس طرح'' البح'' ميں ہے۔ اس ميں ہے: عذروں ميں سے، ہلاکت کا خوف ہے شايدخوف سے مرادظن ہے محض وہم نہيں۔ پس اگراسے ظن غالب ہوتو تغطيہ اور ستر جائز ہوگا۔ ليکن شرط بہ ہے کہ وہ ضرورت کی جگہ سے تجاوز نہ کرے۔ پس وہ ٹو پی کے ساتھ صرف اپنے سرکو وُھانپ لے اگر ٹو پی کے ساتھ اس کی ضروت پوری ہواس وقت اس پر پگڑی کو لپیٹنا دم یا صد قہ کو واجب کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں: جب وہ سرسے بنچ تک آتی ہواس طرح کہ وہ اس کے چوتھائی حصہ کوڈھانے جس کا ڈھانپنا حرام ہوور نہ ہم نے ''الفتح'' وغیرہ سے اس کے برعکس تصرح کو (مقولہ 10449 میں) بیان کیا ہے اس کی مثل ہے کہ اسے ایک جبہ کی ضرورت ہوتو وہ دو جبے زیب تن کرے ہاں وہ گنا ہگار ہوگا۔ اگر وہ جبہ اور ٹو پی پہنے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ اور اس میں وو کفارے لازم ہوں گے۔

10529\_(قوله:إنْ شَاءَ ذَبَحَ الخ) يداس ميں سے ہے جس ميں دم واجب ہوتا ہے۔ جہاں تك اس كاتعلق ہے جس ميں صدقه واجب ہوتا ہے۔ جہاں تك اس كاتعلق ہے جس ميں صدقه واجب ہوتا ہے اگر چاہتے و جو واجب ہوا ہے لين نصف صاع يا اس سے كم مسكين پر صدقه كرد سے يا ايك ون روز وركھ لے جس طرح "اللباب" ميں ہے۔

10530\_(قوله: ذَبَحَ)اس قول نے اس امر کافا کدہ دیا کہ وہ محض ذیح کرنے سے ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوجائےگا۔
اگر دہ ہلاک ہوجائے یا اسے چوری کر لیا جائے تو اس پر کوئی اور شے واجب نہ ہوگ ۔ جب اسے چوری کر لیا جائے جب کہ وہ زندہ
ہوتو معاملہ مختلف ہوگا اس میں سے نہیں کھائےگا۔ کیونکہ اس میں صدقہ کی جہت موجود ہاس کی کمسل بحث' البحر' میں ہے۔
ہوتو معاملہ مختلف ہوگا اس میں سے نہیں کھائے گا۔ کیونکہ اس میں صدقہ کرتے تو یہ جائز نہ ہوگا مگر جب وہ گوشت چھ مساکین پر صدقہ کرے تو یہ جائز نہ ہوگا مگر جب وہ گوشت چھ مساکین پر صدقہ کرے ہرایک کو اتنا گوشت ملے جس کی قیمت نصف صاع گذم تک پہنچتی ہو۔ پس کھانے کے بدل کے طور پر یہ کھایت کر جائے گی ''جر''۔

10532\_(قوله: أَوْ تَصَدَّقَ) اس قول نے بیفائدہ دیا کہ انام''محمد' رطینیا یے نزدیک تملیک ضروری ہے۔ اور ''البحر''میں''الفتے'' کی تبعیس اے راج قرار دیا ہے۔ پس اباحت کافی نہیں۔ امام'' ابو یوسف' رطینیا ہے اس سے اختلاف کیا ہے۔'' امام صاحب' رطینیا ہے نقل میں اختلاف ہے۔

بِثَلَاثَةِ أَصُوعِ طَعَامِ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَيُنَ شَاءَراَّهُ صَامَرثُلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَوْمُتَفَيَ قَةُ (وَوَطُوْهُ فِي إِخْدَى السَّبِيلَيْنِ) مِنْ آدَمِيَ السَّبِيلَيْنِ) مِنْ آدَمِيَ

کھانا چھ سکینوں پرصدقہ کردے جہاں چاہے یا تین متفرق دن کے روزے رکھ دے۔اورمحرم کا انسان کے دونوں راستوں میں سے ایک میں وطی کرنا

10533\_(قوله: بِشَلَاثَةِ أَصُوعِ طَعَامِ) اصوع مضاف ہے بیلفظ ہمزہ کے فتحہ ،صاد کے ضمہ اور واؤ کے سکون کے ساتھ ہے بیاصاد کے سکون اور واؤ کے صمد کے ساتھ ہے بیصاع کی جمع ہے ''شرح النقابیللقاری''۔طعام سے مرادگندم ہے بیا غلبہ کے اعتبار سے ہے '' قبستانی''۔

10534\_(قوله: عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ) ہرايكمسكين كے ليے نصف صاع ہوگا۔ يہاں تك كه اگروه صدقه تين مساكين ياسات پرصدقه كرد ہے توان كى كلام كا ظاہريہ ہے كہ بيجائز نہيں۔ كونكه عدداس پرمنصوص ہے۔ جس نے اباحت كے كافی ہونے كا قول كيا ہے اس كے مطابق به چاہيے كه اگروه ايكمسكين كوشج اور شام چهدن كھانا كھلائے توبيجائز ہو۔ به كفارات كے مسئلہ ہے ماخوذ ہے۔ "ننہر" ميں" البحر" كى تبع ميں يقول كيا ہے۔

10535\_(قوله: أَيُّنَ شَاءً) يعنى حرم كے علاوہ ميں يا حرم ميں ايسا كرے اگر چدوہ مساكين اہل حرم ندہوں۔ كيونكه نص مطلق ہے۔ ن كامعا ملہ مختلف ہے۔ مكم كرمہ كے فقراء پرصد قدافضل ہے۔ '' بح''۔ اى طرح روزے حرم كے ساتھ مقيد نہيں جہاں چاہے وہ روزہ ركھ جس طرح '' البحر'' ميں اس كی طرف اشارہ كيا ہے، ''شرنبلاليہ'' ميں اس كی تصریح كی ہے جو '' البحو ہرہ' وغير ہاسے منقول ہے۔

10536\_(قوله: وَوَطُوٰهُ) یعنی حشفہ کی مقدار داخل کر دیا اگر چہاہے انزال نہ ہواگر چہ کی ایسے پردہ کے حاکل ہونے کی صورت میں ہوجو حرارت اورلذت کے پائے جانے کے مانع نہ ہوخواہ وہ ایک عورت کے ساتھ ایسا کرے یا زیادہ کے ساتھ ، اجنبی عورت کے ساتھ ایسا کرے یا خیرا جنبی کے ساتھ ، اجنبی عورت کے ساتھ کرے یا خیرا جنبی کے ساتھ ، ایک دفعہ کرے یا کئی بار، دم متعدد نہیں ہوگا مگر جب مجلس متعدد ہوجب دوسری دفعہ یہ فعل کرنے کے ساتھ وہ احرام چھوڑنے کی نیت نہ کرے جس طرح اس کی وضاحت (مقولہ 10480 میں) گزر چکی ہے۔" البحر" میں اسے بیان کیا ہے۔

10537 \_ (قوله: فِي إِخْدَى السَّبِيلَيْنِ) سبيل كالفظ مذكر اورمؤنث دونوں طرح استعال ہوتا ہے يعن قبل اور دبر مراد ہیں۔ ''النہ'' میں کہا: پھرید دبر میں دونوں روایتوں میں سے اصح روایت ہے۔ یہ 'صاحبین' رسائیلہا کا قول ہے۔ صغیرہ غیر مشتہا قاور چو یا ئے کے ساتھ وطی کی صورت میں جج فاسر نہیں ہوگا

10538\_(قولد: مِنْ آدَمِيّ) جِو پائے كے ساتھ وطى كرنے كى صورت ميں مطلقاً جَ فاسرنہيں ہوگا كيونكه اس كافعل كال نہيں ہے۔ ' بح'' ۔ خواہ اسے انزال ہو يا انزال نہ ہو۔ علمانے اس بِكى كوحيوانوں كے ساتھ لاحق كيا ہے جس كود كيھ كرشہوت

(وَلَوْ نَاسِيًا) أَوْ مُكُرَهًا أَوْ نَائِمَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا ذَكَرَهُ الْحَدَّادِئُ، لَكِنَ لَا دَمَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ (قَبْلَ وُقُوفِ فَنَضٍ

اگرچہ یہ بھول کر ہو،اس کومجبور کیا گیا ہو، وہ تورت سوئی ہو کی ہو، وہ بچہ ہو یا مجنون ہو۔'' حدادی'' نے اے ذکر کیا ہے۔ لیکن یجے اور مجنون پرکوئی دم اورکوئی قضانہ ہوگی۔ بیوطی وقو ف(عرفه) حج فرض سے پہلے ہو

ندآتی ہو۔جس طرح روزہ کے باب میں گزراہے۔ پس میت اورالی صغیرہ جس کود کیھ کرشہوت ندآتی ہو کے ساتھ وطی کرنا حج کے فاسد نہ ہونے کا نقاضا کرتا ہے،''رملی''۔اس کی مثل''شرح اللباب' میں ہے۔

10539 ۔ (قولہ: وَلَوْ نَاسِیّا) یہ عومیت غلام کوشائل ہے لیکن اس پر ہدی اور جج کی قضا آزادی کے بعد لازم ہوگا۔ جہۃ الاسلام کا معاملہ مختلف ہے۔ ہروہ عمل جس میں مال لازم آتا ہواس کی وجہ ہے اس کا مواخذہ واس کی آزادی کے بعد ہوگا۔ جس میں روزہ لازم آتا ہے اس کا معاملہ مختلف ہے اس میں اس کا مواخذہ فور آ ہوگا۔ آقا کا غلام کی طرف سے کھانا کھلا تا جا کر نہیں مگر احسار میں ایسا کرسکتا ہے۔ کیونکہ آقااس کی جانب سے ہدی وغیرہ بیجج گاتا کہ وہ احرام سے فارغ ہوجائے جب وہ آزادہ وجائے تواس پر جج اور عمرہ ہوگا، ' ہج''۔

10540\_(قوله: أَوْ مُكُمَّهُا) اَسے بيت حاصل نہيں ہوگا كہ وہ مجود كرنے والے سے مطالبہ كرے جس طرح "استيجاني" نے اس كا ذكر كيا ہے۔" الفتح" بيس اس بارے بيس اختلاف كى حكايت كى ہے كہ عورت اپنے خاوند سے دم كا مطالبہ كرسكتى ہے جب خاوندا سے مجود كرے ميں نے ايسا قول نہيں ديكھا جس بيں بيذكر ہوكہ عورت جى كے اخراجات كامرو سے مطالبہ كرسكتى ہے،" بحر" \_

10541\_(قوله: أَوْ صَبِيتًا) اس كى تائيد بيقول كرتا ہے كەنماز اور روز بے كوفاسد كرنے والى چيز ميں مكلف اورغير مكلف ميں كوئى فرق نہيں كيا جائے گا۔ جج كا معالمہ بھى اسى طرح ہے۔ ''الفتے'' ميں جو تول ہے: من انه لا يفسد حجه وہ ضعف ہے۔ ''بح'' اور'' نہر''۔

صبى اورمجنون پردم اور قضانهيس

10542\_(قوله: لَكِنْ لَا دَمَرُوَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ) يعنى مبى اور مجنون پركوئى دم اور قضانبيں ہوگى۔ادى وجہ سے خمير واحدى ذكر كى ہے۔اى طرح ان پريدلازم نبيں كەدە احرام ميں اپنے افعال كو جارى ركھيں كيونكہ بيدونوں مكلف نبيں، ""شرح اللباب"۔

اگروطی وقوف عرفہ سے پہلے ہوتو حج فاسد ہوجائے گا

10543 ۔ (قولہ: قَبْلُ وُقُوفِ فَنْ ضِ) پیاضافت بیانیہ ہے یعنی وہ وقو ف جوفرض ہے یااضافت کے بغیر ہوجب کہ وصفیت کی بنا پر دونوں پر تنوین ہو۔ یعنی وقو ف مفروض فرضیت سے مرا در کنیت ہے پس یہ جج نفل کوشامل ہوگا اور مز دلفہ کا وقو ف

# يُفْسِدُ حَجَّهُ) وَكَذَا لَوُ استَد خَلَتْ ذَكَرَ حِمَادٍ أَوْ ذَكَرًا مَقُطُوعًا

تواس کا جج فاسد ہوجائے گا۔ای طرح اگر عورت حمار کے ذکر کو یا کٹے ہوئے آلہ تناسل کواپٹی فرج میں داخل کرنے کی کوشش کی

اس سے خارج ہوگا جب وہ اس ہے بل جماع کرے۔ کیونکہ وہ جج کوفاسٹہیں کرتالیکن اس میں بدنہ لازم ہوگا۔

10544\_ (قوله: يُفْسِدُ حَجَّهُ) يعنى اس ميں فخش نقص پيدا كرے گا اور اسے باطل نہيں كرے گا جس طرح المضمر ات ' ميں ہے۔ ' قبستانی ' وصاحب' اللباب ' نے ان نے قل كرنے كے بعد كہا: يہ چھى قيد ہے جوبعض اشكالات كوزائل كرديتى ہے۔ ' قارى ' نے كہا: ميں كہتا ہوں ان ميں سے افعال ميں جارى وسارى رہنا ہے كيكن باطل نہ كرنے ميں بھى اشكال كى ايك نوع ہے وہ قضا ہے گراس كا دفع كرناممكن ہے كہ يہ اس ليے ہتا كه نعل كوكمال كى صورت ميں اداكيا جائے۔

میں کہتا ہوں: اس کا حاصل ہے ہے کہ یہاں فساد سے مراد باطل ہونا نہیں ہے جس کا معنی ہے کہ فعل شرعیہ کی حقیقت نہیں پائی جارہی جس طرح طہارت کے بغیر نماز ہے۔ بلکہ اس سے مرادوہ فخش خلل ہے جو اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ فعل کو شار نہ کیا جائے اور قضا کو واجب کرتا ہے تا کہ وہ ذمہ داری سے سبکہ وش ہوجائے ۔ پس حقیقت شرعیہ موجود ہے جوا بیے نقصان کا باعث ہے جواسے جواز سے خارج کر رہی ہے۔ اس وجہ سے ''افتے'' میں ''مبسوط'' نے قل کرتے ہوئے تصریح کی ہے''احرام کو فاسد کرنے کے ساتھ وہ اعمال سے قبل اس سے خارج ہوئے والانہیں ہوگا''۔

اگروہ ہراعتبارے باطل ہوتا تو وہ اس سے خارج ہونے والا ہوتا ادراس کے بعد جن ممنوعات کا ارتکاب کرتا تو اس کا تکم
اس پرلازم نہ ہوتا۔ ' اللباب' وغیرہ میں اس کا ذکر کیا ہے: اگر وہ ایک اور جج کا احرام باندھے جس کے ساتھ وہ اس کی ادا سے
پہلے اس کی قضا کی نیت کر ہے تو بیا داہی ہوگا اور اس کی نیت لغوہ وگی ہے جے نہ ہوگی جب تک وہ فاسد جج سے فارغ نہیں ہوجا تا۔
اس سے بیا مر ظاہر ہوجا تا ہے کہ صاحب' البح'' کے معاصرین میں سے بعض کا قول: جج جب فاسد ہوجائے تو احرام
فاسد نہیں ہوتا۔ اس کا معنی ہے بیاس معنی میں باطل نہیں ہوتا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ایس وہ اعتراض وارد نہیں ہوتا جو انہوں
نے وارد کہا ہے کہ کیا انہوں نے اس کے فاسد ہونے کی تصریح کی ہے۔

پھریہ جے کے فاسداور باطل ہونے کے فرق کا فائدہ دیتا ہے۔ باتی عبادات کا معاملہ مختلف ہے۔ بیان کے اس قول سے متنیٰ ہے: عبادات میں ان دونوں (فاسداور باطل) میں کوئی فرق نہیں۔ معاملات کا معاملہ مختلف ہے۔ اس کی تائیدوہ قول کرتا ہے جس کی تصریح ' اللباب' میں فصل محر مات الاحرام میں کی ہے: اس (جج) کا مفدوقو ف عرفہ سے پہلے جماع ہے اور اس کامطل ارتداد ہے۔ والله تعالى اعلم

10545\_(قولد: وَكَنَا لَوُ اسْتَدُخَلَتْ ذَكَرَ حِمَادٍ) اس قول اور اس قول جب كوئى مرد چوپائے سے وطی كرے "مرد كا حج فاسدنہيں ہوتا" ميں فرق بيہ ہے كہ عورتوں ميں شہوت كا دا گی اتم ہے پس عورتوں كی جانب ميں كوتا ہی نہيں مرد كا معالمہ مختلف ہے جب وہ كسى حيوان سے ايسافعل كرے، "ط"۔

10546 \_ (قوله: أَوْ ذَكَمًا مَقْطُوعًا ) الرَّحِيوه ٱلدانيان كانهو، "ط" \_

فَسَدَحَجُّهَا إِجْمَاعًا (وَيَهُضِ) وُجُوبًا فِي فَاسِدِةِ كَجَائِزِةِ (وَيَذُبَّحُ وَيَقْضِ) وَلَوْ نَفْلًا، وَلَوْ أَفْسَدَ الْقَضَاءَ هَلْ يَجِبُ قَضَاؤُهُ؟

تواس کا حج بالا جماع فاسد ہوجائے گا۔اوروہ وجو بی طور پراپنے فاسد حج میں افعال حج کرتار ہے گا جس طرح وہ جائز حج میں افعال حج کرتار ہے گا اور وہ جانور ذنح کرے گا اور قضا کرے گا اگر چیوہ حج نفل ہوا گروہ قضا کو فاسد کرے توکیا اس کی قضاوا جب ہوگی؟

ن 10547\_(قولد: وَيَهُضِى اللخ) كيونكه احرام سے حلالى ہونا بيا فعالى كى ادائيكى يا احصار كے ساتھ ہوتا ہے جب كه ان دونوں ميں سے كى ايك كاپايا جانا ضرورى ہے اس كے فاسد ہوجانے كے ساتھ اس ميں جارى رہنا واجب ہے۔ كيونكه بير اپنے اصل كے اعتبار سے مشروع ہے وصف كے اعتبار سے مشروع نہيں اور اس كے ساتھ واجب ساقط نہيں ہوتا۔ كيونكه اس ميں فقص پايا جارہا ہے ، 'نہر''۔

10548\_(قولہ: کَجَائِزِةِ) یعنی وہ ایسے تمام افعال کرے جو وہ صحیح حج میں کرتا تھا اور ان تمام امور سے اجتناب کرے گا جن سے حج صحیح میں اجتناب کرتا تھا۔اگر وہ کسی ممنوع عمل کا ارتکاب کرے تو اس پر وہ ہی چیز لازم ہوگی جوضیح پر لازم ہوتی تھی،''لباب''۔

10549\_(قوله: وَيَذْبَعُ) بدنه كاساتوال حصه بھيڑ بكرى كے قائم مقام ہوگا۔ جس طرح '' غاية البيان' ميں اس كى تصريح كى ہے، ''بح''۔

میں کہتا ہوں: بیصری ہے اس سے قبل جو ذکر کیا تھا اس کا معاملہ مختلف ہے جس طرح ہم نے باب کے شروع (مقولہ 10407) میں بیان کردیا ہے۔

10550\_(قوله: دَيَقُضِ ) يَعَى على الفوراس كى قضا كرے كا جس طرح بعض محشيوں نے "البحرالعميق" سے قل كيا ہے۔ "خيرر ملى" نے كہا: وہ اگلے سال جح كو خارى ركھنااس پر واجب ہوں اگلے سال جح كر سے اور عنقر يب مجاوزة الموقت بغيرا حمام ميں آئے گا: اگر وہ لوٹے پھر عمرہ كا احرام باند ھے يا جح كا احرام باند ھے پھراس عمرہ يا جح كو فاسد كر سے اور اى سال جح كى قضا كر سے اس سے دم ساقط ہوجا سے گا۔ بياس امر ميں صرح ہے كہ اى سال قضا كرنا جو اگر ہے تاكہ جو ممل قط ہوجا ہے گا۔ بياس امر ميں صرح ہے كہ اى سال قضا كرنا جائز ہے تاكہ جو ممل فوت ہوا ہے اللہ اللہ علی علی اللہ علی

10551\_(قوله: وَلَوْنَفُلًا) كيونكه شروع كرنے كے ساتھ ففل واجب ہوجائے گا۔

حج قضا كوفاسدكرنے سے اعادہ واجب ہوگا

10552\_(قولد: هَلُ يَجِبُ قَضَاؤُهُ) لِعِنْ جِس قضا كواس نے فاسد كيا كيا اس كى قضا واجب ہوگى يہال تك كه وه يہلے اور دوسرے كے ليے دوجج قضا كرے؟

## لَمْ أَرَهُ، وَالَّذِي يَظْهَرُأَنَّ الْهُزَادَ بِالْقَضَاءِ الْإِعَادَةُ (وَلَمْ يَتَفَرَّقَا)

میں نے اسے نہیں دیکھا جو امر ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ قضا سے مراداعادہ ہے۔ اور میاں بیوی بطور وجوب

۔ 10553\_(قولہ: لَمْ أَرَةُ الخ) بحث صاحب ''النبر'' کی ہے کیونکہ اس بارے میں انہوں نے کہا جب ان سے اس کے متعلق سوال کیا گیا: میں نے اس کی مثل مسئلہ نہیں دیکھا اور یہ قیاس کہ وہ اس کو ساقط کرنے کے لیے شروع ہوا، لازم کرنے کے لیے شروع نہیں ہوا تو قضا سے مراد معنی لغوی ہوگا اور مراداعا دہ ہوگا جس طرح ظاہر ہے۔

" تبستانی" کا قول الاول ان بیقول: و اعاد لان جهیاع العمر و قته اس کے موافق ہے۔ زیادہ بہتریہ ہے کہ وہ کہے و اعاد کیونکہ بوری عمراس کا وقت ہے۔

ای وجہ ہے ابن ہمام نے ''التحریز'' میں بیان کیا ہے: اسے قضا کا نام دینا مجاز ہے۔ اس کے شارح نے کہا: کیونکہ وہ اسے اس کے وقت میں بحالا رہا ہے جو پوری عمر ہے۔ ہمارے مشائخ کے قول کے مطابق بیادا ہے۔ جب دوسرا اوا ہے تو وہ دوسرا تج نہ ہوا جس کو اس نے فاسد کیا۔ کیونکہ وہ اس میں اس حیثیت میں شروع نہیں ہوا کہ وہ اپنے او پر دوسرا تج لازم کرنے والا ہو بلکہ وہ اس میں اس لیے شروع ہوا کہ وہ اس کوسا قط کرنے والا ہے۔ کیونکہ اس پر نفس امر تو لازم تھا اور وہ طن کرنے والا ہو بلکہ وہ اس میں اس لیے شروع میں اس حیثر اس کے شروع میں میں اس حیثر اس کے شروع میں اس میں اس کے شروع میں اس میں اس کے شروع میں اس میں میں میں کر بیاں تک کہ اس کے دوسرے تج کی قضالازم نہ ہوگی اس پر اس کی تقیری و فیصد ادالا زم ہوگی ۔ جس طرح ہوتی اس پر پہلے واجب کا مل تج ہے بہاں تک کہ اس کے ساتھ واجب کوسا قط کر دے۔ جب بھی وہ اس کر سے فاسد کرے گا تو اس پر پہلے واجب کے سواکوئی شے لازم نہ گی جس طرح وہ فرض نماز میں شروع ہوتو اسے فاسد کر دے۔ علامہ شیخ '' اساعیل'' نا بلسی نے اس مسئلہ کوفقل شدہ پایا اور کہا: ''المجنی '' کے الفاظ ہیں: اگر ج اس ہو ہو ہو ہو ہو تھیں ہو ہو ہو ہو ہو تھیا کو فاسد کر سے قواس کی کی قضا ہو گی میال وہ تج کر سے وہ اس تج کی قضا کا ارادہ رکھتا ہو پس وہ اپنے تج کو فاسد کر سے تو اس پر صرف ایک تج کی قضا ہوگی میال وہ تج کر سے وہ اس تج کی قضا ہو گی صاحر کے وہ رمضان کے دوزوں کی قضا کو فاسد کر سے تو اس پر میں وہ اس کے کی قضا ہوگی ہو اس کے کی قضا ہوگی ہو اس کے کی قضا ہو گی ہو اس کے کی قضا ہوگی ہو کہ کو فاسد کر سے تو اس پر سے کی قضا کو فاسد کر سے تو اس کے کی قضا ہوگی ہو کہ کی ہو اس کے کی قضا کو فاسد کر سے تو اس کے کی قضا کو فاسد کر سے تو اس کے کی قضا کو فاسد کر سے تو اس کے کی قضا کو فاسد کر سے تو اس کے کی قضا کو فاسد کر سے تو اس کی کو فاسد کر سے تو اس کے کی قضا کو فاسد کر سے تو اس کے کی قضا کو فاسد کر سے دوروں کی قضا کو فاسد کر سے کیا کی کی تو کی کو کو کی کو کی کو کی کے کو کی کے کو کو کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کر کے کو کی کو کو کو کی

تنبيه

تناب الصلاۃ میں بیگزر چکا ہے کہ اعادہ وقت میں واجب کی شل تعلی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں ایسا خلل واقع ہوتا ہے جو فساد کے علاوہ ہو یہاں خلل فساد ہے ہیں بیاعادہ نہیں ہوگالیکن وہاں ان کی فساد سے مراد بطلان ہے۔ بیاس امر پر مبنی ہے کہ عبادات میں فساد اور بطلان میں کوئی فرق نہیں ۔ تو ابھی جج میں ان دونوں میں فرق کو جان چکا ہے ہیں اس پر مذکورہ تعریف صادق آئے گی ۔ کیونکہ وہاں (مقولہ 6037) میں ہم نے میزان سے اس کی بیقریف بیان کردی تھی کہ پہلے عل کی مثل کا مل صفت پر فعل بجالانا ہے۔ فاقہم

10554\_ (قوله: وَلَمْ يَتَفَنَّ قَا) يعنى مرداور عورت قضايل الكالك نبيس مول كاس كے بعد كدانبول في ايخ

وُجُوبًا بَلْ نَدُبًا إِنْ خَافَ الْوِقَاعَ (وَ) وَطُوْهُ (بَعْدَ وُقُونِهِ لَمْ يُفْسِدُ حَجَّهُ، وَتَجِبُ بَدَنَةٌ، وَبَعْدَ الْحَلْقِ، قَبْلَ الطَّوَافِ (شَاقٌ) لِخِفَّةِ الْجِنَايَةِ

جدانہیں ہوں گے بلکہ بطوراستحباب جدا ہوں گے اگریہ خوف ہووہ جماع کاار تکاب کر بیٹھیں گے۔ادر دقو ف عرفہ کے محرم کا وطی کرنا اس کے حج کو فاسدنہیں کرے گا اور بدنہ واجب ہوگا۔اور حلق کے بعد طواف سے پہلے بکری لازم ہوگ۔ کیونکہ جنایت خفیف ہے

حج کو جماع کے ساتھ فاسد کیا تھا یعنی اس طرح کہ ہرایک دوسرے سے راستہ الگ رکھے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو نہ دیکھیے،'' نبر''۔

2055 (قوله: بَكُ نَدُبًا إِنْ خَانَ الْوِقَاعَ) اى طرح "البحر" مِن "الجيط" وغيره سے مروى ہے اى كى مثل "للباب" ميں ہے۔ "قبتانی" ميں "الاختيار" سے اس طرح مروى ہے ميں نے "الاختيار" كى طرف رجوع كيا تو ميں نے اللباب" ميں ہے۔ "قبتانی" ميں كہا: جہاں تك اس قول كا تعلق ہے جو" جامع صغير" ميں ہے وہ ہے: فرقت كوئى ضرورى امر تبييں - قاضى خان نے كہا: يعنى وہ واجب نہيں - امام" زفر"، امام" ما لك" اور امام" شافتى " دولوں ميں فرقت واجب ہے جہال تك فرقت كے وقت كا تعلق ہے تو ہمار سے اور امام" زفر" كے نزد يك جب وہ احرام ہا ندھيں، ميں فرقت واجب ہے - جہال تك فرقت كے وقت كا تعلق ہے تو ہمار سے اور امام" دولوں كي جب وہ احرام ہا ندھيں، اور امام" ما لك" كے نزد يك جب وہ جماع كى جگہ تك پنچيں - وقو ف عرف كے بعد ولى كرنا حج كوفا سم نہيں كرتا البتہ بدنہ واجب ہوگا

10556\_(قولد: بَعُدَو تُوفِدِ) يعنى طلق اورطواف سے پہلے۔

10557 (قوله: وَتَجِبُ بَدَنَهُ) يَوْل است شامل ہے جَب وہ ايک دفعہ جماع کرے يا کئ بار جماع کرے اگر مجل متحد ہو۔ اگر مجل متحد ہوں ہے خلاف ہے '' بھول کر ہے جس طرح'' متون' اور' اللباب' میں اس کی تصرح کی ہے۔ '' السراج'' میں جو تول ہے وہ اس کے خلاف ہے '' بھول کر یف والے پر بکری لازم ہوگئ'۔ '' شرح اللباب' میں کہا: بیاس کے خلاف ہے جو مشہور روایات میں ہے کہ تمام جنایات میں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ '' الخانیہ' میں خصوصی مسئلہ کے ساتھ اس کی تصرح کی ہے۔

10558\_(قوله: قَبْلَ الطَّوَافِ) يعني كمل طواف زيارت سے پہلے يااس كے اكثر حصدسے پہلے جس طرح" النبر"

10559\_(قولد:لِخِفَّةِ الْجِنَاكِةِ) كيونكه حلق كساتھ عورتوں كے علاوہ ميں پہلى حلت پائى جارہى ہے اور جوتفصيل ذكركى ہے اى پرمتون ہيں۔''المبسوط''،''البدائع''اور''الاسبيجا بی' نے حلق سے پہلے اوراس كے بعد بدنہ كے وجوب كا قول كياہے۔''الفتح''ميں كہا: يہى زيادہ مناسب ہے كيونكہ وقو ف عرفہ كے بعد بدنہ كے وجوب ميں ظاہرروايت مطلق ہے اس ميں (ز) وَطُوْهُ رِنِي عُبْرَتِهِ قَبْلَ طَوَافِهِ أَرْبَعَةً مُفْسِدٌ لَهَا فَمَضَى وَذَبَحَ وَقَضَى وُجُوبُا (وَ) وَطُوْهُ (بَعْدَ أَرْبَعَةٍ ذَبَحَ وَلَمْ يُفْسِدُ خِلَافًا لِلشَّافِعِي

اورعمرہ کے طواف کے چار چکروں سے پہلے محرم کا وطی کرنا عمرہ کو فاسد کر دے گاپس وہ انعال جاری رکھے گا، جانور ذخ کرے گا اور وجو بی طور پر قضا کرے گا اور چار چکروں کے بعد وطی کرے تو وہ جانور ذنج کرے گا اور وہ اسے فاسد کرنے والا نہیں ہوگا امام''شافعی'' دِلِیْنیایے نے اس سے اختلاف کیا ہے۔

کوئی تفصیل نہیں۔'' ایج' اور' آلنہ' میں اس میں مناقشہ کیا ہے۔ گرجب وہ کمل طواف زیارت یا اس کے اکثر کے بعد جماع کر ہے تو اس پر بکری لازم ہوگی '' لباب'۔ اس کے شارح'' قاری'' نے کہا:'' البحر الزاخ' وغیرہ میں ای طرح ہے۔ شاید اس کی وجہ سے ہے۔ اس کا مقتفنا یہ ہے کہ بیتھم جاری رہے اگر چہ ماس کی وجہ سے ہے۔ اس کا مقتفنا یہ ہے کہ بیتھم جاری رہے اگر چہ ماس کی وجہ سے ہے۔ اس کا مقتفنا یہ ہے کہ بیتھم جاری رہے اگر چہ جماع کی طلق کے بعد طواف سے پہلے ہو۔ گر اس میں تحلل کی صورت پائی جائے کے لیے مسامحت سے کام لیا گیا ہے اگر چہ جماع کی طرف نسبت کے والے سے بیطواف کی ادائیگی پر موقوف تھا۔

اس کا ظاہر معنی ہے کہ اس سکلہ میں بکری کے وجوب میں کسی کا کوئی نزاع نہیں جب کہ قاری کی''شرح النقائی' میں اس کے خلاف قول ہے۔ بال''الفتح'' میں اس میں کے خلاف قول ہے۔ بال''الفتح'' میں اس میں اشکال کا ذکر کیا ہے کہ صلت سے پہلے طواف ہے کوئی شے صلال نہیں ہوتی ہیں چاہیے کہ اس سے بدنہ واجب ہو۔ اس اشکال کا جواب اس مذکورہ تو جیدے معلوم ہوجا تا ہے جس کا ذکر ''شرح اللباب'' سے نقل کیا ہے۔

ید نہن شین کرلو۔ جج قران کرنے والے کے جماع کے تھم کا ذکر نہیں کیا۔ 'النہ' میں کہا: اگر وقو ف عرفہ اور طواف عمرہ سے قبل جماع کیا تو اس کا حج اور عمرہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر دودم لا زم ہوں گے اور اس سے دم قران ساقط ہوجائے گا اگروہ جماع ان دونوں افعال کے بعد اور حلق سے پہلے کر ہے تو حج کی صورت میں بدنہ اور عمرہ کی صورت میں بکری لا زم ہوگی اور ما بعد میں اختلاف کیا گیا ہے اس کی توضیح '' البح'' میں ہے۔

> طواف عمرہ کے چارچگرول سے پہلے محرم کا وطی کرناعمرہ کو فاسد کردیتا ہے۔ 10560\_(قوله: وَوَطُوْهُ فِي عُنْرَتِهِ) يقول جَمْتَعَ كِعُرہ کو شامل ہے، 'ط'۔

> > 10561\_(قوله: وَذَبَّحَ) لعني وه بھير بكرى كوذ الحكر ين جزنه

10562\_(قولہ: وَ وَطُوْهُ بَعُنَ أَرْبَعَةِ ذَبَحَ وَلَمْ يَفُسُنُ) مناسب يقول تقالم يفسد و ذبح تا كه مبتدا كى خبرلا نا صحيح ہوجب كشمير عائد كى تقدير كا تكلف نه كرنا پڑے۔ "البحر" ميں كہا: اس كى كلام اس امر كو ثنا مل ہو گى جب وہ باقى ماندہ چكر اور سحى سے پہلے كر اس كے معلوم ہونے كى وجہ سے استرك كيا۔ كيونكه حلق كے ماتھ وہ اس كے معلوم ہونے كى وجہ سے استرك كيا۔ كيونكه حلق ماتھ وہ اس كے معلوم ہونے كى وجہ سے استرك كيا۔ كيونكه حلق ماتھ وہ وہ اس كے معلوم ہونے كى وجہ سے استرك كيا۔ كيونكه حلق ماتھ وہ استحد وہ استحد وہ استان ہوجا تا ہے۔ جملاء كامعاملہ مختلف ہے۔ جب معنف نے صرف جج اور صرف

(فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِهُ صَيْدًا) أَى حَيَوانًا بَرِّيًّا مُتَوَحِّشًا بِأَصْلِ خِلْقَتِهِ

اگرمحرم شکار یعنی ایسے حیوان کو آل کرے جو خشکی کا ہوا پنی اصل خلقت کی بنا پر متوحش ہو۔

عمرہ کرنے والے کا تھم بیان کردیا توج قران اور ج تمتع کرنے والے کا تھم معلوم ہو گیا۔ اگر محرم شکار کوتل کرے یاقتل پر راہنمائی کرے تو جز الا زم ہو گا

10563\_(قوله: أَیْ حَیَوَانًا بَرِیَّا الخ) دوسرے علی نے اس کی تعریف میں بیاضافہ کیا ہے مہتنعا بجناحه او قوائدہ بیسانپ، پچھواوردوس کیڑے مگوڑوں سے احتراز کے لیے ہے۔ بری اس کو کہتے ہیں جس کی پیدائش خشکی میں ہو اس کے ٹھکا نہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے ٹھکا نہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے ساتھ بحری سے اجتناب کیا ہے بحری وہ ہوتا ہے جس کی پیدائش پانی میں ہواگر چیاس کا ٹھکا نہ خشکی میں ہو کیونکہ پیدائش اصل ہے اور اس کے بعدر ہائش عارضی ہے۔ پس پانی کا کتا اور مینڈک پانی کا جانور ہے مسلمرح ''افتح'' میں اس قید کا ذکر کیا ہے۔ کہا: اس کی مشل کیڑا، گر مچھوا بحری ہیں محرم کے لیے ان کا شکار کرنا آیت کی نصر کی وجہ سے حلال ہے اور اس کا عموم غیر ماکول کو شامل ہے۔ بہی صحیح ہے۔

''مناسک الکر مانی'' میں جو تول ہے کہ اسے خاص کر مچھلی کے ساتھ خاص کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ جہاں تک خظکی کے شکار کا تعلق ہے وہ مطلقا حرام ہے اگر وہ ماکول نہ ہوجس طرح خزیر ہے جس طرح '' البحر'' میں ''البحیط'' سے مروی ہے مگر جن کی بعد میں استثنا فر مائی یعنی بھیڑیا ،کوا، چیل اور حملہ کرنے والا در ندہ۔ جہاں تک باتی فواس کا تعلق ہے تو وہ صیر نہیں ۔ جن کی بعد میں استثنا فر مائی یعنی بھیڑیا ،کوا، چیل اور حملہ کرنے والا در ندہ۔ جہاں تک باتی فواس کا تعلق ہے تو ان کا شکار حلال نہیں ۔ کیونکہ ان کی پیدائش خشکی میں ہوئی ہے۔ ''البحر'' میں جو تول کیا ہے: من ان توالد ہانی ہے۔ ان کے شارح نے اب کے شارح نے اب کے منافی ہے جو تولد کے اعتبار کرنے کے بارے میں قول گزرا ہے ۔ فہم الساء یہ سبقت قلم ہے مگریواس کے منافی ہے جو تولد کے اعتبار کرنے کے بارے میں قول گزرا ہے ۔ فہم

متوحش میں وہ داخل ہوگا جواپی اصل خلقت کی بنا پر متوحش ہو۔ مانوس ہرن داخل ہے اگر چہاس کو ذیح کر کے کھا یا جاتا ہے اونٹ اور بکری اسے خارج ہوجائے گی جب وہ وحشی بن جائیں اگر چہان کی زکو ۃ (اس کا دم مسفوح نکالنا) زخمی کرنے کے ساتھ ہو۔ کیونکہ شکار میں جس چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے وہ اصل خلقت ہے اور زکو ۃ میں قدرت کے ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار ہوتا ہے ''بح''۔ اور کتا خارج ہوجائے گا اگر چہوہ وحشی ہو کیونکہ وہ اصل میں ابلی ہے۔ اس طرح ابلی بلی ہے۔ جہاں تک بری کا تعلق ہے اس میں ''امام صاحب' رمین ایسے تعلق ہے اس میں ''انام صاحب' رمین ایسے بیان کیا ہے۔ شخص ہوں ہیں ''فتح''۔ ''البح'' میں اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شخص ہوئی ہیں ' فتح''۔ '' البحر'' میں اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شخص

''شرح اللباب' میں کہاہے: ظاہریہ ہے کہ سمندر کا پانی اگر حرم کے علاقہ میں پایا جائے تو اس کا شکار حلال ہوگا کیونکہ آیت میں عموم ہے اور اس حدیث کی وجہ سے هو الطهور صاو ہو الحل میں تنته (1) اس کا پانی پاکیزگی عطا کرنے والا ہے اور

<sup>1</sup>\_سنن ابن ماج، كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بهاء البحر، جلد 1 صفح 144، مديث نمبر 319

رأَوْ وَلَ عَلَيْهِ قَاتِلَهُ

#### یاوہ قاتل کی اس پر رہنمائی کرے

اس کامردار حلال ہے۔ شافعیہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہا: کوئی فرق نہیں کہ بحرط میں ہو یا حرم میں ہو۔

اس میں ہے: حیوانات میں سے پچھا سے ہیں جوبعض علاقوں میں خلقت کے اعتبار سے متوحش اور بعض علاقوں میں وہ مسانس ہوتے ہیں جس طرح بھینس ہے کیونکہ سوڈ ان کے علاقوں میں یہ متوحش ہیں ان کے نزدیک اس میں سے کوئی مسانس ہوتے ہیں جس طرح بھینس کیا اس کا ظاہر رہے ہاں میں سے اپنے علاقہ میں احرام باندھنے والے پراس کا شکار حرام سے جب تک وہ وہ ہاں ہو۔ والله تعالی اعلم

10564\_(قوله: أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ قَاتِلَهُ) يهال دلالت سے مراداس كِلَّل پر مدد بخواه دلالت حقيقة بموجيسےاس كے مكان سے آگاه كرنا جب كدوه غائب به و يا غائب ند بور'' بحر'' \_ پس اس ميں اشاره داخل بموگا جس طرح اس كی طرف شارح كا كلام اشاره كرتا ہے بير طاخر بمونے كی صورت ميں بوگا۔'' افتح ''ميں اس كی تغيير بيان كی ہے' يہ بغير زبان كر بنمائى ہے'' \_ اس كا مقتضا بہ ہے كدد لالت عام ہے كونكہ بيز بان اور دوسر بے طريقوں سے ماصل بموجاتی ہے۔

" " فیج اساعیل" نے '' بر جندی' کے پیول ذکر کیا ہے جس کی نص بہے ' بیامرکوئی مخفی نہیں کہ دلالت کا ذکر اشارہ سے غن کردیتا ہے بعض اوقات اشارہ حاضر ہونے اور دلالت غائب ہونے کے ساتھ خاص ہوتی ہے''۔

پس چاہیے کہ مصنف بیاضا فہ کرتا: او اعانه علیه او اموہ بقتله کیونکہ جھین 'میں حضرت ابوقا وہ سے مروی حدیث ہے: هل منکم احد اموہ او اشار الیه۔''مسلم'' کی روایت میں ہے: هل اش تم او اعنتم قالوا لاقال: فکلوا (1)۔ کیاتم میں سے کوئی ایساشخص ہے جس نے اسے تھم دیا شارہ کیا۔ مسلم کی روایت میں ہے کیاتم نے اشارہ کیا تھا یا کیاتم نے مدو کی تھی۔ صحابہ نے عرض کی: نہیں ۔ فرمایا: پھر کھاؤ۔'' البح'' کا قول ان البواد بالدلالة الاعانة امر کوشا فی نہیں ۔ کیونکہ اس میں کوئی اعانت نہیں جب تک ساتھ دلالت نہ ہوجس طرح قریب ہی (مقولہ 10566 میں) آئے گا۔ ہاں بیاس صورت کوشا فل ہوگا اگر شکارکس مکان میں داخل ہواوروہ شکاری کی رہنمائی اس کے راستہ یا اس کے درواز سے پر کرے اور بیاسے بھی شافل ہوگا اگر وہ اس کی رہنمائی ایسے آلہ پر کرے جس کے ساتھ وہ اس کو مارے اس طرح آگر وہ اسے آلہ ادھاردے بی قابل اعتماد قول سے ہاں اگر قاتل کے یاس کوئی اور اسلحہ ہواس پر اکثر مشائخ ہیں۔

تنبير

رہنمائی کرنے والے کوم مے ساتھ مقید کیا ہے۔اس کی صورت میں کہ خمیر کواس کی طرف لوٹا یا ہے اور قاتل میں اسے

<sup>-</sup> صحيح بزارى، كتاب جزاء الصيد، باب يشير المعرام الى الصيد، جلد 1 مسخى 776، مديث نمبر 1695 صحيم سلم، كتاب العج، باب تعريم لاصيد للمعرام، جلد 2 مسخى 128 ، مديث نمبر 2115

مُصَدِّقًا لَهُ عَيْرَعَالِم وَاتَّصَلَ الْقَتْلُ بِالدَّلَالَةِ أَوْ الْإِشَّارَةِ وَالدَّالُ وَالْمُشِيرُ بَاقِ عَلَى إِحْرَاهِهِ وَأَخَذَهُ جب كه وه اس كى تقد يق كرنے والا ہوجب كه پہلے اس كاعلم نه ركھتا ہوا ورقل دلالت اور اشاره كے ساتھ مصل ہودلالت كرنے والا اور اشاره كرنے والا اپنے احرام پر باقى ہووہ اس كو پكڑلے

مطلق رکھا ہے۔ کیونکہ رہنمائی کرنے والاغیرمحرم ہوتو اس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی مگر گناہ ہوگا جس طرح مشہور کتابوں میں ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: اس پرنصف قیمت ہوگی۔''شرح اللباب''۔ بیشرطنبیس کے مدلول محرم مواگر محرم حل کے علاقہ میس غیرمحرم کی رہنمائی کرنے والے پرجز اہوگی مدلول پرجز انہ ہوگی۔

10565\_(قوله: مُصَدِّقًا لَهُ) يرشرط رہنمائی کرنے والے محرم پر جزاکے واجب ہونے کے لیے ہے۔ جہاں تک گناہ کا تعلق ہے وہ مطلقاً محقق ہوگا۔ جس طرح ''البج'' میں ہے۔ ''البج'' میں بیاضافہ کیا ہے: تقدیق کا بیم عن نہیں کہوہ کے تو نے کی کہا ہے بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اس کو نہ جھٹلائے یہاں تک کہ اگر محرم کوشکار کی خبر دی گئ تو وہ اس کو نہ دیکھے یہاں تک کہ دوسرامحرم اسے خبر دے وہ پہلے کسی کی تقدیق نہ کرے اور نہ اس کی تکذیب کرے۔ پھروہ شکار کی تلاش کرے اور اسے تل کردے تو اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگی۔ اور اسے تل کردے تو اس پرکوئی چیز لازم نہ ہوگی۔

10566\_(قولد: غَیْرُعَالِم) یبال تک که اگر دواس کی رہنمائی کرے اور مدلول شکار کو جانتا ہو یعنی خوداہے دیکھا ہو یا کسی اور صورت میں دو جانتا ہوتو رہنمائی کرنے والے پر کوئی شے لازم نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کی رہنمائی تحصیل حاصل ہے۔ پس سیالیے ہی ہوگیا کہ مید دلالت ہی نہیں۔''لباب وشرحہ''۔ اس تعبیر کی بنا پر'' المحیط'' میں جو'' استنتی '' سے روایت مروی ہے وہ اشکال کا باعث ہے: اگر اس نے کہا: ان دونوں میں سے ایک پکڑ لوجب کہ وہ ان دونوں کود کھے رہا تھا تو اس نے دونوں کول کو دیا تو رہنمائی کرنے والے پرایک جزاہوگی ورنہ دو جزائی ہوں گی۔

''البح'' میں اس کا میہ جواب دیا ہے: پکڑنے کا تھم میہ دلالت کے تبیل سے نہیں ہے پس یہ مطلقاً جزا کو واجب کرے گا۔
کہا:''افتے'' وغیرہ میں جو تول ہے اس پر دلالت کرتا ہے اگر محرم کسی اور کوشکار پکڑنے کا تھم دے مامور کو ایک اور امر کرتا ہے تو
جزادو مرے تھم دینے والے پر ہوگ ۔ کیونکہ اس نے پہلے تھم دینے والے کی اطاعت نہیں کی کیونکہ وہ امر کو بجانہیں لا یا تھا۔ یہ صورت مختلف ہوگی اگر پہلااسے شکار پر رہنمائی کرے اور اسے امر کرے دو سرا تیسرے کوئل کا امر کرے تو جزا تینوں پر واقع ہوگ ۔ پس علما نے مض امر اور دلالت کے ساتھ امر میں فرق کیا ہے۔

حاصل کلام بیہ کے معرم علم دلالت کی شرط ہے، امر کی شرط نہیں۔ بلکہ بیہ بجا آوری کی شرط کے ساتھ مطلقاً جزا کا موجب ہے۔ 10567 ۔ (قولہ: وَاتَّ صَلَ الْقَتُلُ بِالدَّلاَلَةِ ) یعنی قبل اس کے سبب سے واقع ہوا۔''شرح اللباب'۔

10568\_(قوله: وَالدَّالُّ وَالْمُشِيدُ) زیادہ بہتریة قول تھااد المشید یعنی واوَ کی جگه 'او' ہوتا۔ کیونکہ تھم دونوں میں سے ایک کے لیے ثابت ہے۔ اور اس لیے ان کا قول جو بعد میں ہے۔ باق، وہ صحیح ہوجائے اس کے ساتھ اس سے احتراز کیا ہے جب رہنمائی کرنے والا اور اشارہ کرنے والا احرام سے فارغ ہوجا عیں اور مدلول اس شکار کوتل کردے واس پرکوئی شے جب رہنمائی کرنے والا اور اشارہ کرنے والا احرام سے فارغ ہوجا عیں اور مدلول اس شکار کوتل کردے والا احرام

قَبْلَ أَنْ يَنْفَلِتَ عَنْ مَكَانِهِ رَبَنْءًا أَوْ عَوْدًا سَهُوًا أَوْ عَنْدًا) مُبَاحًا أَوْ مَنْلُوكًا (فَعَلَيْهِ جَزَادُهُ وُلُوسَبُعًا غَيْرُ صَائِلٍ)

قبل اس كيهِ وه اپن جَده سے ملے يمل بهلی دفعہ جو، دوبارہ ہو، ہوا ہو یا جان بوجھ کر ہووہ شکار مباح ہو یا کسی کامملوک ہو۔ تو
اس پراس شکار کی جز الازم ہوگی اگر چہوہ ایسا درندہ ہو جوحملہ آور نہ ہوتا ہو

لازم نه هوگی اوروه گنا برگار هوگائه مندییهٔ 'مه 'ط' م

19569\_ (قوله: قَبُلَ أَنْ يَنْفَلِتَ عَنْ مَكَانِهِ) الروه اپن جَلدكوچيوڙ دے پھراس شكاركو پكڑے اور اسے مار ڈالے تورہنمائی كرنے والے پركوئی شے لازم نہ ہوگی۔''ہنديئ'،' ط''۔

10570 \_ (قولہ: بَنُءًا أَوْ عَوْدًا) جزا کے لازم ہونے میں کوئی فرق نہیں کہ وہ پہلی دفعہ شکار کو مارے یا دوبارہ مارے۔حضرت ابن عباس بنی نئر نئر نے کہا: دوبارہ جوآ دمی شکار کرتا ہے تواس پر کوئی جزانہیں۔'' داؤد' اور''شرح'' نے بہی کہا ہے۔لیکن اسے کہا جائے گا: جان جا الله تعالیٰ تجھ سے بدلہ لے گا۔''معراج''۔

10571 \_ (قوله: سَهُوًا أَوْ عَنْدًا) ای طرح جوبیمل براه راست کرتا ہے اگر چروہ تعدی کرنے والا نہ ہوجیسے و نے والا وہ شکار پر پہلو بدلتا ہے یا وہ متسبب ہوجب وہ تعدی کرنے والا ہوجس طرح وہ ایک جال لگا تا ہے یا اپنے لیے گڑھا کھدوا تا ہے۔ بیصورت اس کے برعکس ہوگی اگر وہ اپنے لیے ایک خیمہ نصب کرے اس میں کوئی شکار پھنس جائے یا وہ پائی کے لیے یا اس حیوان کے لیے جس کا قتل کرنا مباح ہوتا ہے گڑھا کھود سے جیسے بھیڑیا ہے یا وہ طل میں شکار کی طرف کتا بھیج جب کہ وہ خود غیر محرم تھا تو شکار حرم کی طرف چا گیا تو اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی کیونکہ اس نے تعدی نہیں کی۔ اس کی مکمل جب کہ وہ خود غیر محرم تھا تو شکار حرم کی طرف چلا گیا تو اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی کیونکہ اس نے تعدی نہیں کی۔ اس کی مکمل بحث' انہر' اور' البحر' میں ہے۔

10572\_(قولد: أَوْ مَنْلُوكاً) توشكارى پردوقيمتين لازم ہوں گاايك قيمت اس كے مالك كى اور ايك اس كى جزا الله تعالى كے حت كے طور پر لازم ہوگ۔ ''بح' میں ''الحيط' سے مردى ہے۔ اگروہ سد ہايا ہوا ہوتو اس كا تعلم آگے (مقولہ 10594 میں) آئے گا۔

10573\_(قوله: فَعَلَيْهِ جَزَادُّهُ) مقتول متعدد ہوں تو جزائيں متعدد ہوجائيں گی گرجب وہ علالی ہونے کا ارادہ کرے اور حرام کو چھوڑ دے جس طرح ''الاصل' میں اس کی تصریح کی ہے،''بح''۔ اور ہم پہلے (مقولہ 10480 میں) ''اللہاب''نے نقل کر چکے ہیں۔ ''اللہاب''نے نقل کر چکے ہیں۔ لفظ سَبُعًا کی شخصیق

10574\_(قوله: وَلَوْ سَبُعًا) بينام ہے ہراس جانور کا جو پھرتی ہے کی شے کوا چک لیتا ہے، زبردتی لے لیتا ہو، زخمی کرنے والا ہو، اللہ ہو، قبل کرنے والا ہوا ورصد ہے تجاوز کرنے والا ہو۔ بیسب امور بطور عادت کرے اس سے ہرا بیا جانور مرادلیا ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا جوسات فواس اور حشرات میں سے نہیں خواہ وہ سیج ہویا نہ ہواگر چے خزیر ہو، بندر ہویا ہاتھی ہو

أَوْ مُسْتَأْنَسًا (أَوُ حَمَامًا) وَلَوْ (مُسَمُّ وَلَا بِفَتْحِ الْوَادِ مَا فِي دِجْلَيْهِ دِيْشُ كَالشَمَادِيلِ (أَوُ هُوَ مُفُطَّ إِلَى أَكْلِهِ) كَمَا يَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ لَوْ قَتَلَ إِنْسَانًا وَأَكَلَ لَحْمَهُ، وَيُقَدِّمُ الْمَيْتَةَ عَلَى الصَّيْدِ وَالصَّيْدَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِوَلَحْمِ الْإِنْسَانِ،

یا مانوس ہو یا کبوتر ہواگر چہوہ مسرول ہو۔مسرول واؤ کے فتہ کے ساتھ ہے جس کے پاؤں میں پر ہوں جس طرح پائجامہ ہوتا ہے۔ یاوہ اس کے کھانے کی طرف مجبور ہوجائے جس طرح اس پر قصاص لا زم ہوگا اگر وہ انسان کوتل کرے اور اس کا گوشت کھاجائے مردارکوشکار پراورشکارکوغیر کے مال اور انسان کے گوشت پر مقدم کیا جائے گا۔

جس طرح ''المجمع'' میں ہے۔''بح''۔اس میں پرندوں کے مبع داخل ہیں جیسے باز اور شکرہ۔غیرصائل کی قیدلگائی ہےاس کی وجہ (مقولہ 10666 میں) آ گے آئے گی کہ اگروہ حملہ کرے تو اس کو تل کرنے ہے کوئی شے لازم نہ ہوگی۔

10575\_(قولہ: أَوْ مُسْتَأْنَسًا) اس كاعطف سبعا پر بے يعنى اگر چدوہ ايبانبيں ہوجو گھريس ركھا گيا ہو كيونكه اس كايه مانوس ہونا عارضى ہے اعتبار اصل كا ہے جس طرح (مقولہ 10563 ميس) گزر چكا ہے۔

10576\_(قوله: وَلَوْمُسَرُّهُ وَلَا) اس كى تصريح كى ہے كيونكه امام نے اس ميں اختلاف كيا ہے۔ آپ فرماتے ہيں: اس ميں جز انہيں كيونكه يہ پالتو ہوتا ہے وہ ان كے پرول كے ساتھ نہيں اڑسكتا جيے بطخ۔

10577\_(قوله: كَمَايَلُومُهُ) يعنى جوائے كھانے پر مجبور مواس پر جزالا زم موتى بــ

10578\_(قوله: يُقَدِّمُ الْمَيْتَةَ عَلَى الطَّيْدِ) بِيامام' ابوطنيفُ' رِالنِّهَا اورامام'' مُحَدُ' رِالنِّهَا يَكُول مِيں ہے۔امام ''ابویوسف' رِالتُّهَا اورامام''حسن' نے کہا: وہ شکار کو ذیح کرے۔فتویٰ پہلے قول پر ہے جس طرح'' شرنبلالیہ' میں ہے''ح" میں کہتا ہوں:''البح'' میں بھی اس کورائح قرار دیا ہے کہ شکار کے کھانے میں دو حرمتوں کا ارتکاب ہے کھانا اور آل کرنا۔ مردار کے کھانے میں صرف ایک حرمت کا ارتکاب ہے۔

انتلاف اولویت میں ہے جس طرح'' البح'' کا''الخانیہ' ہے مروی قول ہے فالسیتیۃ اولی۔ایک حرمت اور دوحرمتوں سے مرادوہ ہے جواصل میں اضطرار سے پہلے ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی حرمت نہیں۔ \*\*

تنبيه

"البحر" ميں" الخانية "سے مروى ہے: ہمار بعض اصحاب سے مروى ہے جس نے غير كا كھانا پاياس كے ليے مروار مباح البيل ا نہيں۔" ابن ساعہ" اور" مبشر" سے اى طرح مروى ہے كہ غصب مردار سے اولى ہے۔ امام" طحاوى" نے يہى اپنايا ہے۔ " كرخى" نے كہا: اسے اختيار ہے۔

10580\_ (قولہ: وَلَخْمِ الْإِنْسَانِ) كيونكه انسان كوكرامت حاصل ہے اس ليے شكاركوانسان كے گوشت پرمقدم كرے گا۔ دوسرى وجديد ہے كہ شكار حرم كے علاوہ اور حالت احرام كے علاوہ بيس حلال ہوتا ہے اور آ دمى كا گوشت كى صورت

قِيلَ وَالْخِنْزِيرِ؛ وَلَوْالْمَيِّتُ نَبِيًّا لَمْ يَحِلَّ بِحَالٍ كَمَا لَايَأْكُلُ طَعَامَ مُضْطَيِّ آخَرَ وَلَوْالْمَزَّاذِيَّةِ الصَّيْدُ الْمَذُبُومُ أَوْلَى اتِّفَاقًا أَشْبَاهُ، وَيُغَرَّمُ أَيْضًا مَا أَكَلَهُ لَوْبَعْدَ الْجَزَاءِ

ایک قول بیکیا گیاہے: خزیر کے گوشت پر مقدم کیا جائے گا گرمیت نبی ہوتو وہ کسی صورت میں طلال نہیں جس طرح وہ کسی اور مجور کا کھانا نہیں کھائے گا۔'' بزازیۂ' میں ہے: مذبوحہ شکار بالاتفاق اولی ہے،''اشباہ''۔ جو وہ کھائے گا اس کی چٹی بھی ہر صورت میں اداکرے گا اگر چیل کی جزا کے بعد کھائے۔

میں حلال نہیں ،'' ح'' \_

10581\_(قوله: قِيلَ وَالْخِنْزِيرِ) يه جركماته عالى عطف الانسان پرم، "البحر" كى عبارت" الخاني كى عبارت والخاني كى عبارت محد" درايتي الله عبارت مع المراد معمد وكار من المراد من المرد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من ا

شارح نے اس قول کے ضعیف ہونے کو بیان کیا ہے۔ لیکن اگر خزیرے مرادمیت ہے جب کہ بیظا ہرہے کہ اس کے ضعف کی وجہ ظاہر ہے کہ اس کے ضعف کی وجہ ظاہر ہے کہ ال کی صحف کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ وہ باتی مردار کی طرح ہے جس میں صرف کھانے کی حرمت کا ارتکاب ہے۔ اگر خزیرے مراد مردار نہیں تو پھر ایسانہیں۔ کیونکہ وہ بھی شکار ہے توکسی اور کوشکار کرنا اولی ہوگا۔ کیونکہ ہرایک میں دوحرمتوں کا ارتکاب ہے لیکن خزیر کی حرمت زیادہ شدید ہے بیدا مرمیرے لیے ظاہر ہواہے۔

"البحر" میں الخانی سے مروی ہے: کتاشکار ہے اولی ہے۔ کیونکہ شکار میں دوممنوعات کاارتکاب ہے۔

10582\_(قوله: وَلَوْ الْمَيِّتُ نَبِيًا الخ) زبب كى كتب مين ال قتم كى كوئى نص نبين بلكدات النبر عبي شافعيد سے انقل كى ہے-

فائدہ: اس قشم کی امثلہ دوراز کار ہیں۔ کہاں ملت اسلامیہ کا ایک فرد جو جج کررہا ہے اور کہاں کسی نبی کا جسد اطہر جس کوایک مسلمان اپنالقمہ بنائے۔ایسی امثلہ نہ ہی ہوتیں تو کتنا بہتر تھا۔مترجم

10583\_(قولد: الصَّيْدُ الْمُتَنْ بُوحُ أَوْنَى) يعنى جس شكار كوكى دومر مے مرم في ذيح كيا بويا اس في خود اضطرار سے بہلے ذيح كيا بوكيونكداس كے كھانے ميں ايك ممنوع عمل كاار تكاب ہے۔ كھانے كے ليے كى اور كاشكار كرنا اس سے محتلف ہے۔ 10584 وقولد: وَيَغُومُ أَيْفًا اللخ) ذيح كرنے والے پراس كى قيمت بطور زائد چي لازم كى جائے گي جس محسكو اس نے كھايا ہے اگر چيكھانا جزاكى اوائيكى كے بعد ہو۔ جہاں تك اس سے قبل كاتعلق ہے تواس نے جو كھايا ہے وہ شكار كى صال ميں واضل ہوجائے گا۔ اس پر عليحده كوئى شے واجب نہ ہوگى۔ اس كے اللے خطائے اور اللے كتوں كو كھلانے ميں كوئى فرق نہيں۔ من ماجين 'حطافیہ نے كہا: اس كے كھانے سے كى كوئى چي لازم نہ كى جائے گی۔ اس كی عمل بحث ' النہ' میں ہے۔ ' اللباب' میں کہا: اگر ذیح کرنے کے علاوہ نے اس میں سے كى شے كو كھايا تو اس پر كوئى شے لازم نہ ہوگى۔ اگر غير محرم نے اس میں سے كى شے كو كھايا تو اس پر كوئى شے لازم نہ ہوگى۔ اگر غير محرم نے اس میں سے كوئى شے كوئى شے كوئى شے لازم نہ ہوگى۔ اگر غير محرم نے اس میں سے كوئى شے كوئى ہے كوئى شے كوئى ہے كوئى ہے كوئى شے كوئى شے كوئى شے كوئى شے كوئى شے كوئى شے كوئى ہے كوئى ہے كوئى شے كوئى شے كوئى ہے كوئى شے كوئى شے كوئى شے كوئى ہے كوئى شے كوئى شے كوئى شے كوئى شے كوئى ہے كوئ

#### (وَ) الْجَزَاءُ (هُوَمَا قَوَمَهُ عَدُلَانِ) وَقِيلَ الْوَاحِدُ وَلَوْ الْقَاتِلَ يَكْفِي

جزاوہ ہوگی جودوعادل آدمی اس شکار کی قیمت لگائی گے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: ایک عادل آدمی کافی ہے اگر چدوہ قاتل ہو۔

#### لفظ جزا کے اطلاق میں ائمہ کے اقوال اور مختار قول

10585 (قوله: وَالْمَجَوَّاءُ هُوَ مَا قَوَّمَهُ عَدُلَانِ) لِعِن دوعادل آدی جیے شکار کی قیت بنادیں۔ مامصدریہ ہے۔ یا جووہ قیت لگا نمیں اس بنا پر کہ یہ ماموصولہ ہے۔ پہلاقول اولی ہے، فاقہم ۔ رائح قول کے مطابق اس کی خلقی صفت پر اس کی قیمت لگا نکی اس بنا پر کہ یہ ماموصولہ ہے۔ پہلاقول اولی ہے، فاقہم ۔ رائح قول کے مطابق اس کی خلقی صفت پر اس کی قیمت لگائی جائے گا جو بندوں کے مل ہے بن چکا ہے قیمت لگائی جائے گا جو بندوں کے مل ہے بن چکا ہے گرجب ما لک کو صفانت دینا ہوتو اس وقت قیمت لگانے میں بندوں کے مل کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی اس کی قیمت لگائی جائے گا گرجب وہ الہوولعب کے لیے ہوجس طرح مرغ کا چونی مارنا اور مینڈ ھے کا سینگ مارنا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جس طرح مغینہ لونڈ کی میں ہوتا ہے۔

یہاں عدل سے مراد جے شکار کی قیمت کے متعلق معرفت اور بصارت ہوتی ہے۔ شہادت کے باب میں عدل مراونہیں،

''بح' 'مخص۔ جزامیں قیمت کو مطلق ذکر کیا ہے لیں بیاس شکار کو شامل ہوگا جس کی مثل ہواور اس کے علاوہ کو بھی شامل ہوگا۔ یہ
شیخین کا قول ہے۔ امام' ' محم' روائٹیلیہ نے اسے اس کے ساتھ فاص کیا ہے جس کی مثل نہ ہو۔ جس کی مثل ہواس میں مثل کو
واجب کیا ہرن میں بکری ، شتر مرغ میں اون نے اور جنگلی گدھے میں گائے واجب کی ہے ہرا یک کی توجیہ ' مطولات' میں ہے۔
واجب کیا ہرن میں بکری ، شتر مرغ میں اون نے اور جنگلی گدھے میں گائے واجب کی ہے ہرا یک کی توجیہ ' مطولات' میں ہے۔
کی محمد ہے ہوں دنو الفاتل کو ساقط کر دیتے۔
کی محمد ہے ہوں کی طرف سے بحث ہے۔ اس کے بعد کہا: لیکن یقل پر موقو ف ہوگا اب تک میں نے اس کو نہیں دیکھا۔
جب کہ صاحب '' لباب' نے اس کے خلاف تصریح کی ہے کیونکہ انہوں نے کہا: قیمت لگانے کے لیے جانی (جنایت
کرنے والا) کے علاوہ کے لیے دوعادل آ دمی شرط ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ایک آ دمی کا فی ہے۔

''الہدایہ' میں اس کے برعکس قول کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے واحد پراکتفا کیا اور تثنیہ کو قبل کے ساتھ تعبیر کیا ہے اس طرف مائل ہونے کی وجہ سے کہ آیت کریمہ میں تعداد کا ذکر اولویت کے لیے ہے۔''التببین'' میں''زیلعی''''سراج''، ''جو ہرہ''اور''کافی'' کی پیروی کی ہے جب کہ''العنایہ'' کا یہ ظاہر معنی ہے، فاقہم مصنف اور''اللباب' نے جس کوا پنایا ہے ''الفتح'' میں اسے ظاہر روایت قرار دیا ہے۔''المعراج'' میں''المبسوط' سے مروی ہے: قیاس کے طریقہ برایکہ آدمی قیمت رائے کیا نے جس طرح حقوق العباد میں ہے اگر چہ تثنیہ میں زیادہ احتیاط ہے۔لیکن دو کا فیصلہ نص کی وجہ سے معتبر کی مثل'' غایۃ البیان' میں ہے۔

ال کا مقتضایہ ہے کہ تثنیہ کواپنا یا جائے۔'' البحر'' اور' النہر' میں اس کی تھیج '' شرح الدرر'' کی طرف منسوب کی ہے۔ گویا یہ متن کے اعتبار سے اس پراکتفا کرنے کی جہت کے لحاظ سے ہاس کے ساتھ'' شرنبلالی'' نے جود ونوں پراعتراض کیا ہے وہ

(نِ مَقْتَلِهِ أَوْ فِي أَقْرَبِ مَكَان مِنْهُ) إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَقْتَلِهِ قِيمَةٌ، فَأَوْ لِلتَّوْزِيعِ لَالِلتَّغْيِيرِ (يَ الْجَزَاءُ فِي (سَبُعِ) أَيْ حَيَوَانِ لَا يُوْكَلُ وَلَوْ خِنْزِيرًا أَوْ فِيلًا (لَا يُزَادُ عَلَى) قِيمَةِ (شَاةٍ وَإِنْ كَانَ) السَّبْعُ (أَكْبَرَ مِنْهَا) لِأَنَّ الْفَسَادَ فِي غَيْرِ الْمَأْكُولِ لَيْسَ إِلَّا بِإِرَاقَةِ الدَّمِ، فَلَا يَجِبُ فِيهِ إِلَّا دَمْرُ؛

یہ قیت قبل کی جگہ یا اس سے قریبی مکان میں لگائیں گے اگر اس کے مقتل میں اس کی کوئی قیت نہ ہو۔او کالفظ تقسیم کے لیے ہے تخییر کے لیے نہیں ۔اور ایسا حیوان جس کونہیں کھایا جاتا اگر چہوہ خنزیر یا ہاتھی ہواس کی قیمت بکری سے زائد نہ ہوگی اگر چہ وہ جانور بکری سے بڑا ہو۔ کیونکہ جب جانور کونہیں کھایا جاتا اس میں فساد صرف خون بہانے کے ساتھ ہے۔ پس اس میں دم ہی واجب ہوگا۔

ختم ہوجا تا ہے۔اعتر اض یہ ہے:''الدرر'' میں اس کی تقیح کی تصریح نہیں کی۔اور'' درر'' سے مرادمنلا خسر دکی'' درر'' ہے اس کی مثل'' قونوی'' کی'' دررالیجا ر' ہے۔اس کی شرح'' غررالا ذکار'' میں ایک پراکتفا کرنے پرگامزن ہوئے ہیں۔

20587\_(قوله: في مَقْتَلِهِ) يعنى اس كِتل كى جَلَه مِن يُن الْحيطُ "مِن كها: اصلْ كى روايت كے مطابق قيمت لگانے ميں مكان كے ساتھ زمان كا اعتبار كيا جائے گا يہى اصح ہے، "نهر" -

10588\_(قولد: فَأَوْ لِلتَّوْذِيعِ الخ) لِعنى معتبراس كامكان ہے اگر وہاں شكار کو بیچا جاتا ہوور نہ معتبراس مكان كے قريب وہ جگہ ہوگی جس ميں شكار بيچا جاتا ہونه كه دوعادل افراد كواس كی قیمت لگانے میں مطلقاً اختيار ہوگا۔

10589 \_(قولد: فِي سَبُعِ) يعنی ايساسيع جوحمله آورنه ہو جس طرح (مقولہ 10574 میں) گزر چکا ہے جہاں تک حملہ آور کا تعلق ہے تو اس کے قل میں کو کی شے لازم نہ ہوگی جس طرح آ گے (مقولہ 10667 میں) اس کا ذکر آئے گا۔

10590 \_ (قوله: أَیْ حَیَوَانِ لَا یُوْکُلُ) یہ ایک تفیر ہے جومراد ہے درنہ میج اخص ہے جس طرح تو اس کی اس تفیر سے جان چکا ہے۔ بیزیادتی کرنا ضروری ہے۔ ولیس من سے جان چکا ہے۔ بیزیادتی کرنا ضروری ہے۔ ولیس من الفواستی السبعة والحشرات ، جس طرح (مقولہ 10574 میں) گزرچکا ہے۔

10591\_(قوله: عَلَى قِيمَةِ شَاقَ) يهال اس مرادان چيزول ميں سے ادنى ہے جو ہدى اور قربانى ميں سے جائز موقى ہيں وہ بھيڑكا چھ ماہ كا بچه ہے، "بحر"۔

10592\_(قولہ: آگبرَ مِنْهَا) زیادہ بہتریةِ قول تھا اکثر قیمة منھا۔ کیونکہ جوانہوں نے ذکر کیا ہے وہ امام''محمر'' درلیٹھایہ کے قول کے مناسب ہے کہ مثل صوری کا اعتبار ہوگا۔

10593\_(قوله: كَيْسَ إِلَّا بِإِرَاقَةِ الدَّمِ) يعنى صرف ذئ كرنا ہوتا ہے گوشت مقصود نہيں ہوتا كيونكه وہ كھا يانہيں جاتا۔ جہال تك اس جانور كا تعلق ہے جس كا گوشت كھا يا جاتا ہے تواس ميں گوشت كا فساد بھى ہوتا ہے۔ پس اس كى قيمت واجب ہوگى وہ جہال تك پننچ، ''نهر'' ميں ' الخانيء' سے مروى ہے۔

وَكَنَ الْوُقَتَلَ مُعَلَّمًا ضَمِنَهُ لِحَقِّ اللهِ غَيْرَمُعَلَّمِ وَلِمَالِكِهِ مُعَلَّمًا رثُمَّ لَهُ) أَى لِنْقَاتِلِ رأَن يَشْتَرِى بِهِ هَدُيَا وَيَذْبَحَهُ بِمَكَّةَ أَوْ طَعَامًا وَيَتَصَدَّقَ) أَيْنَ شَاءَ (عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ)

ای طرح اگروہ کسی سدھائے ہوئے حیوان کوتل کرتا ہے تو اللہ تعالی کے حق کے طور پر غیر سدھائے ہوئے اور اس کے مالک کے لیے سدھائے ہوئے کی صانت دے گا۔ پھر قاتل کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مال کے ساتھ ہدی خریدے اور مکہ مکر مدمیں ذرج کردے یا طعام خریدے اور جہال چاہے صدقہ کردے ہر سکین

10594\_(قوله: وَكَذَا) يعنى جس طرح بكرى كى قيت سے زائدكوئى چيز لازم نہ كى جائے گى اگر چه وہ جانور بكرى سے قيمت سے بڑھ كر ہوائ طرح اگروہ جانور سدھا يا گيا ہوتو تعليم كى وجہ سے جواس كى قيمت ميں زيادتى ہوتى ہے۔الله تعالىٰ كے حق كى وجہ سے اس كا ضام نہيں ہوگا۔ گر جب وہ كى كامملوك ہوتو اس كى دوسرى قيمت اس كے مالك كوجس نے اسے سدھا يا تھا، بطور ضانت و سے گا۔ تعليم كى قيدلگائى ہے كيونكہ وہ الله تعالىٰ كے حق كے ليے بھى وصف خلقى كے وصف ميں زياوتى كى ضانت و يتا ہے جس طرح حسين اور ملاحت ہے اس طرح اس كوترى ميں ہوتا ہے جس طرح حسين اور ملاحت ہے اس طرح اس كوترى ميں ہوتا ہے جس كے گلے ميں طوق ہو جس طرح (مقولہ 10585 ميں) گزر ديكا ہے۔

قاتل کے لیے ہدی ذریح کرنے یا طعام صدقہ کرنے میں اقوال

المحال افراد کوہوگا۔ اسے بیت حاصل ہے کہ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اختیار دو عادل افراد کوہوگا۔ اسے بیت حاصل ہے کہ ایک شکار کی جزامیں تینوں امور کوجع کرد ہے۔ اس کی صورت بیہ کہ اس کی قیمت متعدد ہدایا تک پہنچتی ہوہ ہا ایک ہری دن کر کے ایک ہری کی جانب سے کھانا کھلائے اور ایک امر کی جانب سے روز ہے۔ اس طرح اگر اس کی قیمت وو ہدیوں تک پہنچتی ہواگر چاہت و دونوں کو ذیح کر ہے دونوں کی جانب سے روز ہے ہدی ہوں تک پہنچتی ہوا کہ جانب سے روز ہے کہ ایک کوذی کر کے اور دوسری کے بدلے میں صدقہ کرد ہے، یا دونوں کی جانب سے روز ہور کھے، یا ایک کوذی کر سے اور دوسری کے بدلے میں جو کفارہ چاہوہ یا تینوں کو جمع کر ہے اگر اس کی قیمت بدنہ تک پہنچتی ہوا گر چاہت واسے خریدے یا سات بحریاں خریدے ہیں حوک فیارہ جائے اگر جائے واسے خریدے یا سات بحریاں خریدے۔ پہلی صورت افضل ہے۔ اگر قیمت میں سے کوئی شے نے جائے اگر چاہتواس کے ساتھ ہدی خرید ہے اگر قیمت ہدی خریدے یا سات بحریاں تک کہنچتی ہو یا سے کھانے کی طرف چھیردے یا روز ہے رکھاس کی مکمل بحث 'لباب' اور اس کی شرح میں ہے۔

10596 (قوله: وَيَنْ بَحَهُ بِمَكَّةً) يعنى حرم ميں ذبح كرے آيت ميں كعبہ مرادحرم ہے جس طرح مفسرين في كہا ہے، "نبر" اگروه حل ميں ذبح كرے توبيدى كى جانب ہے ہيں ہوگا بلكہ كھانے كى جانب ہوگا -اس ميں وہ شرط ہوگا جواطعام ميں شرط ہے ۔ ذبح سے بدارادہ كيا كہ تقرب سے مرادارا قد ہے ۔ اگر بعد ميں اسے چورى كرليا گيا توبيا سے كفايت كي بعدا سے كھائے تو وہ اس كى چئى دے گا۔ كفايت كرے گا اسے زندہ صدقہ كرے توبيا سے كفايت نبيں كرے گا اگر ذبح كے بعدا سے كھائے تو وہ اس كى چئى دے گا۔ بي جائز ہے كہوہ پورا گوشت يا كھانے كى قيمت جواس نے چئى كے طور پردين ہے ايك مسكين كودے دے " بحر" ۔

وَلَوْ ذِمِّيًّا (نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَهْرِ أَوْ شَعِينِ كَالْفِطْ)ةِ (لَا يُجْزِئُهُ (أَقَلُ) أَوْ أَكْثُرُ (مِنْهُ) بَلْ يَكُونُ تَطَوُّعًا (أَوْ صَامَرَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا وَإِنْ فَضَلَ عَنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ) أَوْ كَانَ الْوَاجِبُ ابْتِدَاءً أَقَلَّ مِنْهُ (تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا) بَدَلَهُ (وَلاَ يَجُوذُ أَنْ يُفَرِّقَ نِصِفَ صَاعٍ عَلَى مَسَاكِينَ

اگرچہ دہ ذمی ہواس پر نصف صاع گندم یا ایک صاع تھجور یا جو صدقہ کرے جس طرح صدقہ فطر ہوتا ہے۔ اس سے کم نہ اس سے اکثر کفایت کرے گا بلکہ دہ بطور نفل ہوگا، یا بیہ سکین کے کھانے سے کوئی چیز زیج جائے، یا جو واجب ہے دہ ابتدا ہے، کی (نصف صاع سے) کم ہوتو وہ صدقہ کر دے، یا اس کے بدلے میں ایک دن روز ہ رکھ لے۔ اور بیجا ترجمیں کہ نصف صاع کئی مساکین میں تقسیم کرے۔

10597\_(قوله: وَلَوْ ذِمِّيتًا) مصرف میں یہ (مقولہ 8600 میں) گزر چکاہے کہ مفتی بدامام'' ابو یوسف' رایشیند کا قول ہے کہ صدقات واجبہ ذی کورینا صحیح نہیں۔

10598\_(قوله: نِصْفَ صَاعِ) بيرهال ہے يانعل محذوف كامفعول ہے جونعل اعطى ہے۔ كيونكه تصدق بذات خود متعدى نہيں ہوتا مگر مثلاً جب وہ قتم كے معنى كواپيضمن ميں ليے ہوئے ہو۔

10599\_(قولہ: کَانْفِطْرُقِ) ظاہر ہے ہے کہ تشبیہ مقدار میں ہے کی اور چیز سے نہیں جس طرح'' زیلتی' وغیرہ اس پر گامزن ہوئے ہیں۔'' البحر'' میں جو تول ہے وہ اس پر بطور اعتراض وار دنہیں ہوتا۔ یہاں اباحت کافی ہے جس طرح عنقریب (مقولہ 10607 میں ) آئے گا۔'' النہ'' میں اسے بیان کیا ہے۔

10600\_(قولد: أَوْ أَكْثَرُ) اس كى صورت يہ ہے كه فريضه مثلاً تين صاع ہے جواس نے دومسكينوں كودے ديے اى طرح اگر سب ايك ہى مسكين كودے ديے كين اس كى تصريح عنقريب (مقولہ 10609) ميں آئے گا۔ فاقہم

10601\_(قوله: بَلْ يَكُونُ تَطَوُّعًا) لِعِن اقل كَي صورت مِيسب اور برمسكين كے ليے نصف صاع سے زائدا كثر كي صورت ميں نفل ہوگا،'' ح''۔

10602\_(قوله: أَوْ صَامَ) اس مِيں اور اطعام مِيں کلام مطلق ذکر کی ہے۔ پس بدد لالت کرتی ہے کہ دونوں امور طل اور حرم میں اور الگ الگ اور بے در بے جائز ہیں کیونکہ دونوں میں نصف مطلق ہے، ''بح''۔

10603 \_ ( قولہ : أَقَلَّ مِنْهُ ) اس كى صورت يہ ہے كہ وہ جنگلى چو ہے يا چڑيا كوقل كر دے پس اس كوبھى اختيار وگا،'' بج'' \_

10604\_(قوله: تَصَدَّقَ بِهِ) جن كو پہلے ديا ہے ان كے علاوہ پرصدقد كردے، "شرح اللباب" ـ 10605\_(قوله: وَلاَ يَجُوذُ النَّ ) يوان كِقول لا اقل منه كے ماتھ كرار ہے ـ

قَالَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَحْمِ هَكَذَا ذَكَرُوهُ هُنَا وَقَدَّمَ فِي الْفِطْرَةِ الْجَوَازَ فَيَنْبَغِي كَذَلِكَ هُنَا، وَتَكْفِي الْإِبَاحَةُ هُنَا كَدَفُعِ الْقِيبَةِ

مصنف نے ''البح'' کی تنع میں کہا: یہاں علمانے ای طرح ذکر کیا ہے اور صدقہ فطر میں اس کا جواز پہلے ذکر کردیا ہے یہاں بھی اس طرح ہونا چاہیے اور اباحت کافی ہے جس طرح قیت اداکر نا۔

10606 (قوله: قَالَ الْمُعَنِفُ تَبَعَالِلْبَحْ الح) ''البحر'' كى عبارت ہے: ہم نے باب صدقہ فطر میں بیٹا بت كر و ویا ہے كہ بیجا تزہے كہ ذہب بیہ ہے كہ نصف صاع گذم مساكين كودے دے اور بیجی ٹابت كيا ہے كہ اس منع كرنے والے امام' دكرفی'' بیں۔ چاہے تھا كہ يہاں بھی صورتحال الي ہى ہوتی ۔ يہاں نص مطلق ہے پس وہ اپنے اطلاق پرجارى ہو گی لیکن بیجا ترنبیں كہ بیدا یک مسكین كودے دے جس طرح صد قد فطر ہوتا ہے كونكہ عدد منصوص عليہ ہے۔

اس کا حاصل بہ ہے جواز کا اختیاراس صورت میں ہے کہ جب نصف صاع کی مساکین کود ہے دیا جائے کیونکہ نص مطلق ہے۔ اور صدقہ فطر پراسے قیاس کیا ہے نہ کہ بہہ جب تمام واجب ایک مسکین کود ہے دیا جائے۔ کیونکہ اس صورت میں عدو فوت ہوجا تا ہے جواللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے طعام مسکیڈن (المائدہ: 95) چند مسکینوں کو کھانا دے۔ لیکن بیام مخفی نہیں کہ تفریق کا جواز عام کتب مذہب کے خالف ہے جب کہ نص کا اطلاق شرع میں معہود پر محمول کیا جاتا ہے وہ ایک فقیر کو نصف صاع دینا ہے۔ تامل

10607 (قولہ: وَتَكُفِی الْإِبَاحَةُ هُنَا) صدة فطر کا معاملہ مختف ہے جس طرح پہلے (مقولہ 8762 میں) گزر چکا ہے۔ ''شرح اللباب'' میں کہا ہے: یہ امام'' ابو یوسف' روانیٹیلہ کے نزد یک ہے۔ امام'' ابو یوسف' روانیٹیلہ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ ہے۔ امام'' ابو مینیفہ' روانیٹیلہ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ اختلاف حلق کے کفارہ میں ہے جو حلق اذکی کی وجہ ہے کیا ہو۔ جہاں تک کفارہ صید کا تعلق ہے تو بغیر اختلاف کے اباحت کے طریقہ پر کھانا کھلانا جائز ہے لیں وہ ان کے لیفر یعنہ کے مطابق کھانا تیار کر ہے گا اور انہیں موقع دے گا وہ صیح وشام کا دود فعہ کھانا سیر ہو کر کھالیں۔ اگر آئیں دو پہر کا کھانا کھلا یا اور عشاء کے کھانے کی قیمت اداکر دی یا اس کے برکس کیا تو بہ جائز ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ اس کے ساتھ سالن ہو۔ گدم کی روثی میں سالن شرط نہیں دوسری روثی میں علیا کا اختلاف ہے۔ اس کی کمل مستحب یہ ہے کہ اس کے ساتھ سالن ہو۔ گدم کی دوثی میں سالن شرط نہیں دور فعہ کا کھانا انہیں پور آئیس ہوتا کیا یہ اس پر کھانا کھیا کہ ہوگا۔ کھانا سے دود فعہ کا کھانا انہیں پور آئیس ہوتا کیا یہ اس بی کہ اس سے۔ اس میں خور کروائی نے واجب مقدار میں جو کھانا تیار کیا ہے دود فعہ کا کھانا انہیں پور آئیس ہوتا کیا یہ اس کے لازم ہوگا کہ دہ ان کے سر ہونے تک ذائد کھانا مہیا کرے؟ ظاہر بہی ہے کہ ہاں۔ تامل

10608\_(قولہ: گَدُفْعِ الْقِیمَةِ) پی وہ ہر سکین کو گذم کے نصف صاع کی قیمت دے دے اس سے کی کرنا جائز نہیں جس طرح مین میں کی کرنا جائز نہیں،'' بحز'' لیکن جو چیز منصوص علیہ ہے اس کے بعض کی بعض کی طرف سے قیمت کے اعتبار سے جائز نہیں یہاں تک اگر وہ درمیانی گذم کے مکمل صاع کے عوض عمدہ گذم کا نصف صاع دے دے یا وہ نصف (وَلَا) أَنْ رَيَدُفَعَ) كُلَّ الطَّعَامِ (إِلَى مِسْكِينِ وَاحِدٍ هُنَا) بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ لِأَنَّ الْعَدَدَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ (كَمَا لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ) أَيْ الْجَزَاءِ (إِلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَأْصُلِهِ وَإِنْ عَلَا، وَفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَزَوْجَتِهِ وَزُوْجِهَا، وَ) هَذَا (هُوَ الْحُكُمُ فِي كُلِّ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ)

اور نہ بیجائز ہے کہ وہ تمام کھانا یہاں ایک سکین کو دے دے۔ صدقہ فطر کامعاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ عدد پرنص وارد ہے۔ جس طرح اسے جزادینا جائز نہیں جس کی شہادت اس کے حق میں قبول نہ ہوتی ہوجس طرح اس کی اصل اگر چہاو پر تک چلا جائے اور اس کی فرع اگر چہ ینچے تک چلی جائے۔ اور اپنی ہوئی اور اپنے خاوند کوجز انہیں دے سکتا یہ ہرواجب صدقہ میں تھم ہے

صاع تھجورجس کی قیمت گندم کے نصف صاع یا اس سے زائد تک پہنچتا ہوتو اس کا اعتبار نہیں بلکہ دہ اپن جانب سے واقع ہوگا پس باقی ماندہ کی پخیل اسے لازم ہوگی ،''شرح اللباب''۔

میں کہتا ہوں: منصوص علیہ گندم، جو، ان دونوں کا آٹا، دونوں کاستو، تھجوراور کشمش ہے۔ مکئ، ماش اور مسور کا معاملہ مختلف ہے۔ قیمت کے اعتبار کے بغیر کوئی شے جائز نہیں۔اس طرح روثی ہے تیج قول کے مطابق نصف صاع کے وزن کی مقدار جائز نہیں۔جس طرح'' شرح اللباب'' میں ہے۔

10609\_(قوله: وَلَا أَنْ يَدُفَعَ الخ) ''شرح اللباب' بین کہا: اگر چیدمساکین کا کھانا ایک مسکین کو ایک دن میں ایک بار ہی دے دے ، یا کئی بار دے تو اس بارے میں کوئی روایت نہیں۔مثائ نے اس بارے میں انتقلاف کیا ہے۔عام علم صرف ایک کی طرف سے اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ای پرفتو کی ہے۔

انہوں نے اپنے تول فی یوم کے ساتھ اس سے احتر از کیا ہے اگر وہ ایک مسکین کو چھ دنوں میں ہر روز نصف صاع دی تو ہمارے نز دیک ہے امر کفایت کرے گا۔ جس طرح اس سے پہلے اس کی تصریح کی ہے۔ یہ امر کفایت کرے گا۔ جس طرح ان کے یہاں تک کہ اگر سب دومسکینوں کو دیتو ہی سرف دومسکینوں کی جانب سے کفایت کرے گا اور باتی نفلی ہوگا جس طرح ان کے قول او اکثر صنع میں گزرا ہے۔

10611\_(قوله: وَهُذَا) اسم اشاره عمرادا پن اصل كوصدقددين كاعدم جوازم\_الخ

كَمَا مَرَّفِى الْمَصْرِفِ (وَوَجَبَ بِجَرُحِهِ وَتَتْفِ شَعْرِةِ وَقَطْعِ عُضْوِةِ مَا نَقَصَ إِنُ لَمْ يَقْصِدُ الْإِصْلاَحَ، فَإِنْ قَصَدَهُ كَتَخْلِيصِ حَمَامَةٍ مِنْ سِنَّوْرٍ أَوْ شَبَكَةٍ فَلَا شَىءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَتْ (وَ) وَجَبَ (بِنَتْفِ رِيشِهِ وَقَطْعِ قَوَائِمِهِ) حَتَّى خَرَجَعَنْ حَيِّزِ الِامْتِنَاعِ (وَكُسْرِ بَيْضِهِ)

جس طرح مصارف میں گزر چکا ہے۔ اس کوزخی کرنے ، اس کے بال اکھیڑنے اور اس کاعضو کا شنے ہو ہے وہ جز الازم ہوگی جس قدر اس نے کی کی اگر وہ اصلاح کا قصد نہ رکھتا ہو۔ اگر اصلاح کا قصد رکھتا ہوجس طرح وہ بلی سے یا جال سے کبوتری کوآزاد کرانا چاہتا ہے تو اس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی اگر چہ کبوتری مرجائے۔ اور اس کے پر اکھیڑنے سے اور اس کے پاؤں کا شئ سے یہاں تک کہ وہ اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہ رہے تو پوری جز اواجب ہوگی۔ اور اس کا انڈہ تو ڑنے سے جز اواجب ہوگی

10612\_(قولہ: کَمَا مَرِّنِ الْمَصْرِفِ) یعنی زکوۃ وغیر ہا کے مصرف کے بارے میں گزر چکا ہے۔ کیونکہ کہا: ولا الی من بینھہا ولاداوز دجیۃ الخ پس اس باب میں اس کا اس میں ذکر صرتے ہے کہ ہروا جب صدقہ میں یہی تھم ہے۔ فاقہم شکار کوزخمی کرنے کی صورت میں قیمت میں جو کمی ہوئی اس سے ہدی خریدے گا

10613 (قوله: وَوَجَبَ بِجُرْحِهِ) قُلْ كَذَكَر كِ بعداس كَذَكر سے يہ بيان كيا كہ وہ اس زخم سے نہيں مرا۔ اگر وہ غائب ہوجائے اور اسے اس كى موت اور حيات كاعلم نہ ہوتو استحسان يہ ہے كہ اسے بطور احتياط مكمل قيمت لازم ہوگی ۔ جس طرح ايك آ دمى حرم سے شكار پُرْ تا ہے پھراسے چھوڑ ديتا ہے اور وہ نہيں جانتا كہ كيا وہ حرم ميں داخل ہوا ہے يا داخل نہيں ہوا؟ "محيط' - اگروہ زخم تندرست ہوجائے اور اس كا اثر باقی نہ رہے تو جز اسا قط نہ ہوگی '' بدائع''۔'' المحيط' ميں اس كے برعكس ہے -'' البحر' ميں پہلے قول كوظا ہر روايت قرار ديا ہے۔'' اللباب' ميں دوسرے قول پرگامزن ہوئے ہيں۔'' النبر' ميں اسے قوت بھی ہے' پُنا کُنا ہے۔

10614\_(قوله: مَا نَقُصَ) لِعنی اس کی قیمت لگائی جائے گی جب وہ صحیح ہو پھر جب اس میں نقص واقع ہو چکا ہو دونوں قیمتوں کے درمیان جومقدار ہے اس سے وہ ہدی خریدے گا یا وہ اس کے حساب سے روزے رکھے گا''طحطا وی''نے '' فہستانی'' سے نقل کیا ہے۔ کہا: بیاس وقت ہے جب زخم اور بالوں کا اکھیڑنا اسے اپنی حفاظت کرنے سے خارج نہ کرے ور نہ وہ پوری قیمت کا ضامن ہوگا۔

اگروہ کفارہ ادانہ کرے یہاں تک کہاہے آل کر دے توہ صرف اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور زخم کا نقصان ساقط ہو جائے گا جس طرح''افتح'' میں اے''البدائع'' کی تبع میں ثابت کیا ہے جو اس کے خلاف ہے جو''البحر'' میں''المحیط'' سے مروی ہے اس کی کمل بحث اس میں ہے جو میں نے اس پر تعلیق لکھی ہے۔

10615\_(قوله: حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَيِّزِ الامْتِنَاعِ) ' الدرر' 'كى پيروى مين حرف غايت سے استعبر كيا ہے، تعليل سے تعبیر نہیں كیا كيونكه ریش اور قوائم سے مراددونوں كي جن ہے جودونوں كے ليل حصه پرصادق آتى ہے۔ كيونكه كوئى شكنيس غَيْرِالْمَذِدِ (وَخُرُوجِ فَرْجَ مَيْتٍ بِهِ) أَيْ بِالْكَسْمِ (وَذَبْحِ حَلَالٍ صَيْدَ الْحَمَمِ وَحَلْبِهِ) لَبَنَهُ

جب وہ خراب نہ ہو۔ اور انڈ ہ تو ڑنے ہے اس سے مردہ بچ نکل آئے تو جزاواجب ہوگی۔اور غیرمحرم کے شکار کو ذئے کرے اور اس کا دود ھدوئے

کہ پوری قیت لازم کرنے کے لیے تمام پرا کھیڑنا اور تمام پائے کا ٹما شرط نہیں۔ بلکہ مرادیہ ہے کہ اسے اپنی حفاظت سے خارج کردیے یعنی سب سے خارج کردے کہ وہ خود اپنی حفاظت کرسکے۔ فاقیم

حیزجس طرح''الصحاح'' میں ہے کامعنی کنارہ ہے۔ یہ یہاں زائدہ جب طرح''قبتانی'' میں ہے جس طرح ان کے قول ظہوالغیب میں ظہر کالفظ ہے۔اس قول کی کوئی وجزہیں کہ یہاں مشبہ بہکومشہد کی طرف مضاف کیا گیاہے۔فاقہم

10616\_(قوله: غَيْرِ الْهَنِدِ) يدلفظ ذال كره كساته به بسكامعنى فاسد به يقدلكائي كيونكها كروه فاسد انده تو رئيس كامعنى فاسد به يقدلكائي كيونكها كروه فاسد انده تو رئيس بوتى بلكهاس وجه به بوتى به كه انده تو رئيس بوتى بلكهاس وجه به بوتى به كه وه شكار بننه كى صلاحت ركهتا به جب كه يه صلاحت خراب اند بي مفقود به اگر چهاس كر تهيك كى كوئى قيمت به وجس طرح شتر مرغ كا انده موتا به - "كرمانى" نے جوتول كيا به وه اس كے خلاف به كيونكه محرم كواس امر سے منع نہيں كيا كيا كه كواس كے تھيكر چھا أوكر بے جس طرح "الفتح" ميں به به بنائل كيا كه وه اس كے تھيكہ سے چھيٹر چھا أوكر بے جس طرح "الفتح" ميں به به بنائل كيا كه وه اس كے تھيكہ سے چھيٹر چھا أوكر بے جس طرح "الفتح" ميں به به بنائل كيا كه به بيان كيا كيا كه به بيان كيا كيا كيا كيا كہ بيان كيا كيا كيا كونائل كے تھيكہ جا بيان كر بيان كر بيان كان اللہ بيان كيان كر بيان كان كونائل كے تو كونائل كے تو كونائل كر بيان كر بيان كر بيان كيان كيان كيان كونائل كے تو كيان كونائل كے تو كونائل كيان كيان كونائل كونائل كونائل كے تو كونائل كے تو كونائل كے تو كونائل كے تو كونائل كر بيان كونائل كونائل كے تو كونائل كے تو كونائل كونائل كونائل كونائل كونائل كونائل كے تو كونائل كے تو كونائل كے تو كونائل كونائل كونائل كونائل كے تو كونائل كے تو كونائل كے تو كونائل كان كونائل كے تو كونائل كونائل

10617\_(قوله: وَخُرُومِ فَنْ خِ مَيِّتِ بِهِ)اس كاعطفُ بنتف پرہے۔''اللباب'' مِن كَها: اگرانڈے سے مردہ بچہ نكلے تواس پر زندہ نچ كى قيمت لازم ہوگى اس انڈے مِن كوئى شے لازم نہ ہوگا۔

اوران کا قول به یہ میت کے متعلق ہے۔ ' البح' میں کہا: یہ قید لگائی ہے کیونکہ اگر اس کی موت کاعلم انڈ ہ تو ڑے بغیر ہوجائے تواس پر بچے کی ضانت نہیں ہوگی کیونکہ اس نے بچے کوئیس مارااور نہ بی انڈ ہے کی ضانت ہوگی کیونکہ اس میں صلاحیت نہیں۔ اگر اسے یہ معلوم نہ ہوکہ اس کی موت انڈ ہ تو ڑ نے کے باعث ہوئی ہے یا ایسانہیں ہواتو قیاس یہ ہے کہ انڈ سے کے علاوہ اس پر کوئی چی لازم نہ کی جائے کیونکہ بچے کی زندگی معلوم نہیں۔ ' الاستحسان' میں ہے: اس پر زندہ بچے کی قیت لازم ہوگی ''عنایة''۔ پیٹی لازم نہ کی جائے کیونکہ بچے کی زندگی معلوم نہیں۔ ' الاستحسان' میں ہے: اس پر زندہ بچے کی قیت لازم ہوگی ''عنایة''۔ 10618

10678\_(قوله: وَذَبْرِح حَلَالٍ صَيْدَ الْحَرَمِ) مصنف دوبارہ اس مسلکہ کا ذکر کریں گے ہم وہاں (مقولہ 10675 میں) اس پر گفتگو کریں گے۔

10619\_(قوله: وَحَلْمِهِ لَبُنَهُ) كيونكه دوده شكاركا جزاء ش سے بهل اس كى قيت واجب ہوگى -جس طرح "
"النقائي" اور" الملتقى" ميں اس كى تصريح كى ہے۔ اس طرح اگروہ اس كے انڈے كوتو ڑے يا اسے ذخى كرد ہے تو ضامن ہوگا جس طرح" البحر" ميں ہے۔

پھرشارح کامفعول کوذکر کرنا جولبندہ ہاس امر کافائدہ دیتا ہے کہ حلب مصدر ہے جوفاعل کی ضمیر کی طرف مضاف ہے جو حلال ہے جب کہ بیقید نہیں۔اگروہ لبندہ کے ذکر کوترک کردیتے اور مصدر کومفعول ضمیر کی طرف مضاف کردیتے جوالصید ہے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کیونکہ بیاس وقت اس کوشامل ہوگا جب دو ہے والامحرم ہوتا لیکن بیوحل کے شکار کے ساتھ خاص نہیں۔' تامل'' (وَقَطْعِ حَشِيشِهِ وَشَجَرِي حَالَ كَوْنِهِ رَغَيْرَ مَهْلُوكِ يَعْنِى النَّابِتَ بِنَفْسِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَهْلُوكَا أَوْ لَا حَتَّى لَوُ نَبَتَ فِي مِلْكِهِ أَمُرْغَيُلَانَ فَقَطَعَهَا إِنْسَانُ فَعَلَيْهِ

اس کا گھاس اوراس کا درخت کائے جب کہ وہ کسی کی ملک میں نہ ہو یعنی وہ خود بخو داگے خواہ کسی کی ملک میں ہویا نہ ہو۔ یہاں تک کہاگر کسی کی مملو کہ زمین میں کیکر کا درخت اگ آئے تواہے کوئی انسان کا ٹ دے تواس پر لا زم ہے

## شجر،حشیش،عشب کی وضاحت

10620\_(قوله: وَقَطْعِ حَشِيشِهِ وَشَجَرِةِ)''نووی'' نے اہل لغت سے یہ ذکر کیا ہے: عشب اور ظلیٰ یہ ترگھاں کو کہتے ہیں۔ اور فقہا حشیش کالفظ تر پر بھی مجاز أبو لتے ہیں یہ ما یکون کے اعتبار سے ہے۔''الفتے''
میں ہے: شجراسے کہتے ہیں کہ جہال وہ اگتا ہے وہال سیدھا کھڑا ہوتا ہے جب وہی خشک ہوجائے تو اسے حطب کہتے ہیں۔
میں ہے: شجراسے کہتے ہیں کہ جہال وہ اگتا ہے وہال سیدھا کھڑا ہوتا ہے جب وہی خشک ہوجائے تو اسے حطب کہتے ہیں۔
قاطع میں کلام مطلق ذکر کی ہے لیس یہ غیر محرم اور محرم دونوں کو شامل ہوگا۔ قطع کی قیدلگائی کیونکہ جس کو اکھیڑا گیا ہواس میں صفانت نہیں اس کی قیمت کی صفانت کے ساتھ اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں روز سے کا کوئی عمل دخل نہیں اور اس کے طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں روز سے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے اس کے طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ صفانت کی اوائیگ کے ساتھ اس کا مالک بن جائے گا جس طرح حقوق العباد میں ہوتا ہے اس کے ساتھ تئے وغیر ہاکا انتفاع مکروہ ہے مشتری کے لیے مکروہ نہیں اس کی مکمل بحث '' البح'' میں ہے۔

حرم میں اگنے والے وہ درخت جوضانت سے مشنی ہیں

10621 \_ (قولہ: غَیْرُ مَنْدُلُوكِ النَّایِتَ) یہ جان او کہ ترم میں اگنے والا درخت یا تو خشک ہو چکا ہوگا یا ٹوٹ چکا ہوگا یا افز ترہوگا یا کوئی اور ہوگا۔ پہلے تین صاف ت ہے مشتیٰ ہیں جس طرح آگے (مقولہ 10630 میں ) آئے گا۔ ان تین کے علاوہ یا تو انہیں لوگوں نے اگا یا ہوگا یا ہم گا یا ہوگا ۔ پہلی میں کوئی شے نہیں خواہ اس جنس ہو جے لوگ اگاتے ہیں جسے بھتی یا لوگ اسٹیمیں اگاتے ہیں جسے کی کر۔ اور دو مری تھم اگر تو وہ اس کی جنس ہوجا جو لوگ اگاتے ہیں تو تھم اس طرح ہوگا ور نہ اس میں جز ا ہوگی۔ جس میں جز ا ہوگی۔ جس میں جن بین ہوتا جے اگا یا جا تا ہے۔ اور نہ وہ ٹو ٹا ہوا ہو، نہ خشک ہواور نہ ہوگ ۔ جس میں جز البحز، میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اور یہ ذکر کیا ہے کہ '' اللنز'' کے قول غیر مملوک ہے مرا دوہ ہو جو ان جس خودرو ہووہ کی کی ملک میں اس کے جس کو اگا یا نہ جا تا ہو جسے خودرو ہووہ کی کی ملک میں ہو یا نہ ہوتا کہ اس پر وہ اعتراض وارد نہ ہو کہ اگر وہ کی کی ملک میں اگے جس کو اگا یا نہ جا تا ہو جسے کیرک کا درخت تو اس کی بھی صفاخت ہوگی جس طرح '' الجیط'' میں اس پر نص قائم کی ہے اور اس کا جو جو اب' انہ'' میں دیا ہم میرے لیا اس کی صفاخت کی وجہ ظاہر نہیں ہوتی ۔ اس کی حت کی وجہ ظاہر نہیں ہوتی ۔ اس وجہ سے شارح نے اپنی عادت کے ظاف کیا ہے اور اس کی چیروئی نہیں کی میرے لیا اس کی میر وہ کیا ہوگیں کی میرے کے اس کی صفت کی وجہ ظاہر نہیں ہوتی ۔ اس کی خور کی کیروئی کی ہیروئی کی ہیروئی کی ہیروئی ہی ہیں آئے گا۔

10622\_(قولد: فَقَطَعَهَا إِنْسَاقَ) اس كاذ كرنبيس كياجب ما لك خوداس كوكائي، ' غاية الانقان ' ميں امام محرے يہ نقل كيا ہے كمآپ نے ام غيلان كيكر كے درخت كے بارے ميں كہا ہے : كيكر كا درخت حرم ميں كسى آ دمى كى زمين ميں اگتا ہے تو تِيمَةُ لِمَالِكِهَا وَأُخْرَى لِحَقَّ الشَّمْعِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمَا الْمُفْتَى بِهِ مِنْ تَمَلُكِ أَرْضِ الْحَمَرِ (وَلَا مُنْبَتٍ) أَيْ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ فَلَوْمِنْ جِنْسِهِ فَلَاشَىءَ عَلَيْهِ كَمَقْلُوعٍ وَوَرَقٍ لَمْ يَضُرَّ بِالشَّجَرِ، وَلِذَا حَلَّ قَطْعُ الشَّجَرِ الْمُثْبِرِلاْنَ إِثْمَارَهُ أُقِيمَ مَقَامَ الْإِنْبَاتِ.

کہ اس کے مالک کواس کی قیمت اداکر ہے اور دوسری قیمت حق شرع کے طور پر دے۔ یہ 'صاحبین' برطان طیبا کے قول پر مبنی ہے جس پر فتو کی ہے کہ حرم کی زمین پر ملکیت ثابت ہو سکتی ہے۔ اور ایسادر خت جس کواگا یا نہ جاتا ہواس کے کاشنے ہے اس کی قیمت لازم ہوگ یعنی وہ در خت اس کی جنس میں سے نہیں جے لوگ اگاتے ہیں اگروہ اس کی جنس سے ہوتو اس پر کوئی شے نہ ہوگی جیسے ایک ور خت جو خود واکھڑ چکا ہواور ایسے ہے جو در خت کو نقصان نہ دیتے ہوں اس وجہ سے پھل دار در خت کو کا شا صلال ہے کیونکہ اس کا پھل دار دو خت کے قائم مقام ہے

اس کے مالک کوکا شنے کاحق نہیں۔ اگر وہ اس کوکا ٹے تو اس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس کا مقتضابیہ ہے کہ اس پرجزاوا جب نہ ہوگی لیکن بیاس کے خلاف ہے جوگز رچکا ہے کہ جو درخت خود بخو داگے اور اس کی جنس میں سے نہ ہو جے لوگ اگاتے ہیں تو اس میں قیمت لازم ہو گئواہ وہ مملوک ہو یامملوک نہ ہو۔ یس چاہیے کہ حق شرع کی وجہ سے اس پرایک قیمت لازم ہو۔ ''نوح آفندی'' نے اسے بیان کیا ہے۔ ''شرح اللباب'' میں اس کی صانت کی تصریح کی ہے جب کہ اس پر تقین کا اظہار کیا ہے۔

10623\_(قوله: بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمَا الخ) جہاں تك"ام صاحب" رائیل يول كامعامله بآپ كنزديك حرم كى زمين سوائب كي ميں اوقاف ہيں ان كول لونبت في ملكه كاتصور نہيں كيا جاسكا پس ان تعبير كى بنا پر حق شرع كى وجہ ہے ايك قيمت واجب ہوگ۔

10624\_(قوله: فَلَوْ مِنْ جِنْسِهِ الخ) كيونكه جياوگ اگاتے ہيں وہ بالا جماع امن كے ستحق نہيں اور جيوه عادة نہيں اگلتے جيب وہ اسے اگاليں تو وہ درخت اس كے ساتھ لاحق ہوجائے گا جيووه عادة اگاتے ہيں پس وہ درخت اس كى مثل ہوجائے گا جيوه عادة اگاتے ہيں پس وہ درخت اس كى مثل ہوجائے گا۔ كيونكہ حرم كى طرف كمال نسبت موجود نہيں جب غيركى طرف انبات كى نسبت موجود ہے جس طرح "الهدائية" اور" العناية" عيس ہے، "شرنملالية" -

10625\_(قوله: كَمَقُلُوع) يعنى جب درخت خود بخود اكفر جائ اگراس كى جراي اسے سراب نہيں كرتيں تواس كے كاشنے ميں كوئى شے لازم نہ ہوگى ، "لباب" \_

10626\_ (قوله: وَلِنَا) یعنی اس لیے کہ درخت اور گھاس جواس کی جنس ہے ہو جے لوگ اگاتے ہیں اس میں جن شرع کے لیے کوئی شے لازم ہوگی اور نہ ہی حرمت کی وجہ ہے کوئی شے لازم ہوگی،'' ط''۔

مَا 10627 وقوله: حَلَّ قَطْعُ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ) لِعِن الروه الى جَنْ بِي نه بوجيلوگ اگاتے ہيں۔ ليكن اگراس كا الك بوتواس كى اجازت پرموتوف ہوگا ورند مالك كے ليے الى درخت كى قيت واجب ہوگ جس طرح بيام تخفي نہيں ، " ط' - مالك ہوتواس كى اجازت پرموتوف ہوگا ورند مالك كے ليے الى درخت كى قيمت واجب ہوگ جس درخت كولوگ اگاتے ہيں 10628 وقوله : لِأنَّ إِثْمَازَةُ اللهُ ) بيان كے قول ولذا الله بيدل ہے۔ كيونكه جس درخت كولوگ اگاتے ہيں

رقيمَتُهُ) فِى كُلِّ مَا ذُكِنَ (إِلَّا مَا جَفَّ) أَوُ انْكَسَىَ لِعَدَمِ النَّمَاءِ، أَوْ ذَهَبَ بِحَفْ كَانُونِ أَوْ فَرُبِ فُسْطَاطٍ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الِاحْتَمَاذِ عَنْهُ لِأَنَّهُ تَبَعَّ رَوَالْعِبْرَةُ لِلْأَصْلِ لَا لِغُصْنِهِ وَبَعْضُهٰ أَى الْأَصْلِ (كَهُىَ) تَرْجِيحًا لِلْحُهُمَةِ (وَالْعِبْرَةُ لِبَكَانِ الطَّائِرِ،

لینی جن جن کا ذکر کیا گیا ہے سب میں قیمت لازم ہوگی مگر جو خشک ہو چکا ہو یا ٹوٹ چکا ہو کیونکہ اب اس میں نمونہیں یا درخت بھٹی کھودنے یا خیمہ لگانے سے ضائع ہوگیا کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں کیونکہ یہ بالتبع ضائع ہوا ہے اصل کے اعتبار سے ضائع نہیں ہوا۔اعتبار جڑ (تنے ) کا ہوگا اس کی ٹہنیوں کا نہیں ہوگا اور بعض جڑ اس کے کل کی طرح ہے بیاس وجہ سے ہے کہ حرمت کو ترجیح دی ہے اور اعتبار پر ندے کی جگہ کا ہے

اس کی جنس سے اگرخود بخو داگ آئے تو اس میں کوئی شے واجب نہ ہوگی۔ کیونکہ بید درخت اس کے قائم مقام ہے جس کولوگوں نے اگایا ہے۔'' تامل''

10621\_(قوله: قِيمَتُهُ) بيوجب كا فاعل ب\_اوران كا قول فى كل ما ذكر يعنى جوآ تھ مسائل ذكر كيے ہيں ان ميں جواس نے تلف كيا ہے اس كى قيمت واجب ہوئى۔ پہلى دومسلوں ميں اور پانچويں مسئلہ ميں شكار كى قيمت لازم ہوگى تيسر بے مسئلہ ميں انڈے كى قيمت، چو تھے مسئلہ ميں بچكى قيمت، چھے مسئلہ ميں دودھ كى قيمت، ساتويں مسئلہ ميں گھاس كى قيمت اورآ تھويں مسئلہ ميں درخت كى قيمت لازم ہوگى۔

10630\_(قوله: إلَّا مَا جَفَ أَوُ انْكَتَىَ) يعنى درخت كافنے والا اس كا ضامن نہيں ہوگا مگر جب وہ مملوك ہو\_پس اس كے مالك كے ليے اس كى قيمت كا ضامن ہوگا جس طرح "شرح اللباب" ميں ہے۔ جاف يد لفظ جيم كے ساتھ ہے جس كا معنی خشك ہے جب كديد (مقولہ 10620 ميس) گزر چكا ہے كدا سے حطب كہتے ہيں۔

10631\_(قولد: أَوْ فَتُوبِ فُسُطَاطِ) فسطاط ہے مراد خیمہ ہے۔اس کی شن ہی تھم ہوگا اگر اس آ دمی کے چلنے یا اس کی سواری کے چلنے سے دہ ہلاک ہوجائے۔جس طرح''اللباب'' میں ہے۔

10632 (قوله:لِعَدَمِ إِمُ كَانِ الِاحْتَوَاذِ عَنْهُ لِأَنَّهُ تَبَعُ) بعضْ نسخوں میں ای طرح ہے جب کہ جے ہے کہ لانہ تع کا قول ان کے قول لا لغصنه کے بعد ذکرتے جس طرح بعض نسخوں میں ہے۔

10633\_(قوله: وَالْعِبْرَةُ لِلْأَصْلِ اللّهِ)''البحر''میں''الاجناس' میں سے مروی ہے: ٹہنیاں سے کے تالع ہوتی ہیں اور اسکی تین صورتیں ہیں۔ (۱)اس کا تنا (جڑ) حرم میں ہواور ٹہنیاں حل میں ہوں تو ٹہنیاں کا شے والے پر قیمت لازم ہوگی۔ (۲) صورتحال اس کے برعکس ہوتو دونوں کے کاشے میں اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی۔

(٣) بعض تنا (جڑ) عل میں ہے اور بعض حرم میں ہے تو کا شنے والا ضامن ہوگا خواہ ہن حل یا حرم کی جانب ہو۔ 10634 \_ (قوله: وَالْعِبْرُةُ لِهَ كَانِ الطَّائِرِ) یعنی پرندہ جس جَلّه بیٹھا ہوا ہے۔ ور خت کے تنے كا اعتبار نہیں ہوگا فَإِنْ كَانَ، عَلَى غُصْنِ بِحَيْثُ دَلَوْ وَقَعَ، الصَّيْدُ دَوَقَعَ فِي الْحَمَمِ فَهُوَ صَيْدُ الْحَمَمِ وَإِلَّا لَا، وَلَوْ كَانَ قَوَائِمُ الصَّيْدِ، الْقَائِم دِفِ الْحَمَمِ وَ دَأْسُهُ فِي الْحِلِّ فَالْعِبْرَةُ لِقَوَائِمِهِ، وَبَعْضُهَا كَكُلِّهَا (لَالِرَأْسِهِ) وَهَذَا فِي الْقَائِم، وَلَوْكَانَ نَائِمًا فَالْعِبْرَةُ لِرَأْسِهِ لِسُقُوطِ اعْتِبَا دِ قَوَائِمِهِ حِينَيِنٍ، فَاجْتَبَعَ الْهُبِيحُ وَالْهُحَرِّمُ،

اگروہ پرندہ نبنی پر ہے اس طرح کہ اگر شکار کر ہے تو حرم میں گرتا ہے تو وہ حرم کا شکار بوگاور نہوہ حرم کا شکار نہیں ہوگا اگر کھڑے شکار کے پاؤں حرم میں ہوں اور اس کا سرحل میں ہوتو اعتبار اس کے پاؤں کا ہوگا اور اس کا بعض اس کے کل کی طرح ہے اس کے سرکا اعتبار نہیں یہ کھٹر سے شکار میں ہے۔ اگر وہ شکار سویا ہوا ہوتو اعتبار اس کے سرکا ہوگا کیونکہ اس وقت اس کے پاؤں کا اعتبار ساقط ہوجائے گا کہیں مباح کرنے والا اور حرام کرنے والا جمع ہوگئے

کیونکہ شکار درخت کے تابع نہیں،'' ط''۔

10635\_(قولہ:بِحَیْثُ لَوْوَقَعَ الطَّیْدُ)ضمیر کی تغیراس چیز کے ساتھ بیان کی ہے ساتھ ہی اس کا مرجع طیر ہے مقصودعموم ہے کیونکہ ہر تھم پرندے کے ساتھ خاص نہیں،'' ج''۔

10636\_(قولد: وَإِلَّا لَا) يعنى اگروه چل ميں گرے توحل كا شكار ہوگا اگر نہنى كچھ چل ميں اور كچھ جرم ميں ہوتو اعتبار حرم كا ہوگا يەممنوع كوتر جيح ديناہے جس طرح اس كى امثلہ سے معلوم ہے۔" ط''

10637\_(قوله: الْقَائِم) بياحر از ہاں سونے والے ہے جس كاذكركريں گے۔اگر كہا: اعتبار پرندے كے ياؤں كاموگا توزياده مختصراورزياده عام موتا كيونكه اس كے تكم كافائده ديتاہے جبوه على ميں موہ ' ط' ۔

. 10638\_(قوله: وَبَعْضُهَا كَكُلِّهَا) يعنى الربعض پاؤں حرم ميں بوں تووه اس كى طرح ہے جس كے تمام پاؤں حرم ميں ہوں \_ پس جز اوا جب ہوگ \_' 'شرح اللباب' ميں كہا: يعنى پاؤں ميں سے اقل يا اكثر كا اعتبار نہيں ہوگا كہوہ حل ميں ہيں يا حرم ميں ہيں \_ هذا نى القائم كى كوئى ضرورت نہيں جب كہ پہلے القائم كالفظ موجود ہے ۔ ' ط'

20639 \_ ( قوله: وَكُوْ كَانَ نَائِمًا فَالْعِبْرَةُ لِرَأْسِهِ ) اس كامقتنايه ہا گراس كاسر صرف ملى ميں ہوتو وه طل كاشكار ہو كا، "السراج" ميں اس كى تصرح كى ہے ليكن ان كول فاجته ع المبيع والمه حدم كا مقتنايه ہے كہ يرحم كاشكار ہے كيونكہ قاعدہ يہ ہے كہ محرم كوتر جيح دى جائے \_" البح" كى عبارت ہمار بول ميں صرح كى طرح ہے اس طرح "اللباب" ميں ان كا قول ہے لوكان مضطجعا فى الحل و جزء منه فى الحدى و فهو من صيد الحدى ماكر وه طل ميں ليا ہوا ہوا ور اس كا ايك جزحرم ميں ہوتو وه حرم كا شكار ہے ۔ اس كثار ح" قارى" نے كہا: اس كا كوئى جزجرم ميں ہوتو وه حرم كا شكار ہے ۔ اس كثار ح" قارى" نے كہا: اس كا مرحم ميں ہوتو وه حرم كا شكار ہے ۔ اس كثار ح" قارى" نے كہا: اس كا مركا ہے ۔ يہول اس امركا و ہم دلاتا ہے كہ جس وه طب ميں ليا ہوا ہوا ووق وه جي كئى گئى چيز وه طب ميں ليا ہوا ہوا ووق وه جي كئى گئى چيز ميں ہوتو وه جن اور حرمت جمع ہو گئے ليں بطور احتياط حرمت كى جانب رائح قرار دے دى گئى۔" البدائح" ميں كي طرح ہوگا۔ اس ميں حلت اور حرمت جمع ہو گئے ليں بطور احتياط حرمت كى جانب رائح قرار دے دى گئى۔" البدائح" ميں كي طرح ہوگا۔ اس ميں حلت اور حرمت جمع ہو گئے ليں بطور احتياط حرمت كى جانب رائح قرار دے دى گئى۔" البدائح" ميں حلت اور حرمت جمع ہو گئے ليں بطور احتياط حرمت كى جانب رائح قرار دے دى گئى۔" البدائح" ميں حلت اور حرمت جمع ہو گئے ليں بطور احتياط حرمت كى جانب رائح قرار دے دى گئى۔" البدائح" ميں

وَالْعِبْرَةُ لِحَالَةِ الرَّفِي إِلَّا إِذَا رَمَاهُ مِنْ الْحِلِّ وَمَرَّ السَّهُمُ فِي الْحَرَمِ يَجِبُ الْجَزَاءُ اسْتِحْسَانًا بَدَائِعُ رَوَلَوْ شَوَى بَيْضًا أَوْ جَرَادًا) أَوْ حَلَبَ لَبَنَ صَيْدٍ

تو اعتبار رمی کی حالت کا ہوگا مگر جب وہ حل ہے تیر تھیئے اور تیرحرم میں سے گز رے تو بطور استحسان جزا واجب ہوگی۔ ''بدائع'' اگروہ انڈے یا ٹڈی میں سے مکڑی کوبھونے یا شکار کا دو دھ دو ہے

ہے: شکار میں پاؤں کا اعتبار کیا جائے گا جب وہ پاؤں پر کھڑا ہوا ہو۔اوراس کے پورے جسم کا اعتبار کیا جائے گا جب وہ لیٹا ہوا ہو۔اس کا ظاہر جس طرح'' الغائیہ' میں ہے تقاضا کرتا ہے کہ حلت ثابت نہیں ہوگی گر اس کا تمام کا تمام لیٹنے کی حالت میں حل میں ہو جب کے صورتحال اس طرح نہیں۔'' المبسوط' میں ہے: جب سونے کی حالت میں اس کا ایک جزحرم میں ہوتو وہ حرم کا شکار ہوگا۔وانٹه اعلم، فافنم۔

10640\_(قوله: وَالْعِبْرَةُ لِحَالَةِ الرَّمِي) سي يَن الله المَارِي يَن المام من المَّن المَّمِي المَّن المَّم المُم المَّم الم

10641\_(قوله: إلَّا إِذَا رَمَاهُ الخ) مِن كہتا ہوں: 'اللباب' میں ہے: اگر وہ حل میں شكار پر تیر پھینکے پھروہ بھاگ جائے توحرم میں اسے جاكر لگے تو وہ ضامن ہوگا۔ اگر وہ اسے حل میں تیر پھینکے اور تیر شكار كوحل میں لگے اور وہ حرم میں داخل ہو تواس میں وہ مرجائے تواس میں ہواور شكار حل میں تواس میں وہ مرجائے تواس پر كوئى جز الازم نہ ہوگی كيكن اس كا كھانا حلال نہ ہوگا۔ اگر تیر پھینکنے والاحل میں ہواور شكار حل میں ہوگردونوں كے درمیان حرم كا ایک حصد ہے اس حصد میں سے تیرگز رہے تواس پر كوئى شے لازم نہ ہوگی۔

اس میں کوئی خفائیس کہ تارہ نے جوذ کرکیا ہے وہ دوسرا مسکلہ ہے جس طرح متبادر طور پر سمجھ آتا ہے ساتھ ہیں ''الجو'' میں اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے باند لاشی فیصلاس میں کوئی شے لازم نہ ہوگی اس میں استحسان یا قیاس کاذکر نہیں کیا ۔ پہلے مسکلہ میں اس کی حکایت کی ہے کوئکہ پہلے ''الخانیہ' ہے جزا کا وجو بنقل کیا ہے اور بیذکر کیا اندہ اختلف کلام المہ سبوط اور ایک جگہ ذکر کیا جزا واجب نہیں ہوگی ایک جگہ ذکر کیا جزا واجب نہیں ہوگی ایک جگہ ذکر کیا جزا واجب ہوگی ۔ اور بیذکر کیا کہ بیمسئلہ امام'' ابوصنیفہ' روائے تا ہے اصول سے مشتیٰ ہے کیونکہ آپ کے دونوں کی حالت ہے جگر اس حالت میں خاص طور پر معتر نہیں ۔ پھر'' البدائع'' سے نقل کیا ہے: جزا کا وجوب استحسان ہے اور عدم وجوب قیاس ہے۔ اور اس کے ساتھ ''مبسوط'' کے دونوں کلاموں کے درمیان تطبق دی ہے۔ ''قاری'' نے ''کر مائی'' سے اس کی تصری کی ہے کہ بین خان کے وجوب میں بطور احتیاط مشتیٰ ہے۔ درمیان تطبق دی ہے۔ ''قاری' نے ''کر مائی'' سے اس کی تصری کی ہے کہ بین خان کے وجوب میں بطور احتیاط مشتیٰ ہوگیا ہے۔ صاحب ''انہ'' درمیان تطبق دی ہے ۔ ماتھ مشتبہ ہوگیا ہے۔ صاحب ''انہ'' کی طرف سبقت لے گئے ہیں۔ اس کے کلام کواس صورت پرمحول کرنا تھے نہ ہو جب سہم صدود حرم سے گز رہ اور حم میں اس کی طرف سبقت لے گئے ہیں۔ اس کے کلام کواس صورت پرمحول کرنا تھے نہ ہو جب سہم صدود حرم سے گز رہ اور حم میں اس کی طرف سبقت لے گئے ہیں۔ اس کے کلام کواس صورت پرمحول کرنا تھے نہ وجب سہم صدود حرم سے گز رہ اور حم میں اس کی طرف سبقت لے گئے ہیں۔ اس کے کلام کواس صورت پرمحول کرنا تھے نہ ہو جب سہم صدود حرم سے گز رہ اور حم میں

(فَضَيِنَهُ لَمْ يَحْهُمُ أَكُلُهُ) وَجَازَ بَيْعُهُ وَيُكُنَهُ، وَيَجْعَلُ ثَبَنَهُ فِي الْفِدَاءِ إِنْ شَاءَ لِعَدَمِ النَّكَاةِ، بِخِلَافِ ذَبْحِ الْهُخِيمِ أَوْ صَيْدِ الْحَمَمِ، فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ (وَلَا يُرْعَى حَشِيشُهُ) بِدَاتَةٍ

اوراس نے اس کی ضانت دے دی تو اس کا کھانا حرام نہیں ہوگا اور اس کی بچے جائز ہوگی اور کروہ ہوگی اور وہ اس کی ثمن فدیہ میں دے اگر چاہے کیونکہ ان کو ذ کے نہیں کیا جاتا ہے م کے ذکح یا حرم کے شکار کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ وہ مردار ہوتا ہے۔ اور اس کا گھاس نہیں کا ٹا جائے گا'' بدایہ''

شکار کو جا گئے کیونکہ اگر شکارری کے وقت حرم میں ہوتو مسئلہ تیر چھینکنے کی حالت کے اعتبارے مشٹی نہیں ہوگا۔ اور جزاکے وجوب میں کوئی شک نہیں کہ قیاس اور استحسان کے اعتبارے واجب ہوگ۔ ''حلبی'' نے'' البحر'' سے جو قول نقل کیا ہے میں نے اس قول کوئیس دیکھا۔ اگر شکار تیر چھینکنے کے وقت حل میں ہواور تیر حرم میں جاکر گلے تو ان کے قول د موالسهم نی الحام میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فانہم

10642\_(قوله: وَجَازَ بَيْعُهُ الخ)اس كى شل ہا گروہ حرم كا گھاس يااس كادر خت كافے اوراس كى قيمت اداكر دے تو وہ اس كا مالك بن جائے گا۔ اوراس كى نيج مكروہ ہوگ۔"الہدائي ميں كہا: كونكدوہ اس كا السبب سے مالك ہوا ہے جوشر عامنوع تھا اگر اس كے ليے نيج كومطلق ذكر كرتے تولوگ اس جيئے مل ميں راہ بنا ليتے مگر كراہت كے ساتھ ميئے جائز ہے۔ شكار كا معاملہ مختلف ہے يعنی وہ تو مردار كى نيج بنتى ہے۔

10643 ۔ (قوله: لِعَدَمِ النَّكَاقِ) ياس كے كھانے اوراس كے بي الے ان كى علت ہے يعنى الے ذرج كرنے كى ضرورت نہيں پس و ه مردار نہيں ہوگا اى وجہ ہے بھو نے ہے بل اے كھانا مباح ہے۔ ' بحر' ميں ' الحيط' ہے مردى ہے۔ ضرورت نہيں پس و ه مردار نہيں ہوگا اى وجہ ہے بھو نے ہے بی اے کھانا مباح ہے۔ ' بحر' ميں ' الحيط' ہے اور ان كا قول او صيد الحم ماس كا الحرم برعطف ہے یعنی حرم كا شكارا سے غیر محرم یا محرم ذرج كرے اس كا معاملہ مختلف ہے۔ معطوف عليه مسر الحم ماس كا الحرم ماس كا الحرم مان كے مطوف عليه مس المحرم المحرم بي خورم كا حرم كا شكار السے ناعل كی طرف مضاف ہے اور معطوف ميں اپنے فاعل كی طرف مضاف ہے اور معطوف ميں اپنے مفعول كی طرف مضاف ہے۔ ایک نوز میں ہے او حلال صید الحرم بی اس خورم م كا حرم كے شكار كو ذرج كر نا اور اس كا مردار ہونا بيد دو قولوں ميں ہے ایک قول ہے جس طرح توعنقر یب اسے حال لے حال اسے حال لے حال اللہ اللہ اللہ عالی کا مردار ہونا بید دو قولوں میں ہے ایک قول ہے جس طرح توعنقر یب اسے حال لے گا۔

# حرم کی گھاس کو کاٹنے کا شرعی تھم

وجہ سے 10645۔ (قولہ: وَلَا يَرْعَى حَشِيشَهُ) يه طرفين كنزديك ہے۔ امام "ابو يوسف" رئين نے حرارت كى وجہ سے اے جائز قرار ديا ہے كيونكہ چو پاؤں كواس سے منع كرنا يہ متعذر ہے۔ اس كى كمل بحث "ہدايہ" ميں ہے۔ بعض محشين نے "البر ہان" سے ان كے قول كى تائينقل كى ہے جس كا حاصل ہے: چرانے كى حاجت اذخر كى حاجت سے بڑھ كر ہے اور حرم كے قريب ترين حد چاراميال سے بڑھ كر ہے جروا ہوں كے اس كی طرف نوٹے ميں دن كا تناوت سے قريب ترين حد چاراميال سے بڑھ كر ہے جروا ہوں كے اس كی طرف نوٹے ميں دن كا تناوت

روَلا يَقُطَعُ) بِبِنْ جَلِ (إِلَّا الْإِذْ خِرُ)، وَلا بَأْسَ بِأَخْذِ كَمَاءَتِهِ) لِأَنَّهَا كَالْجَافِ (وَبِقَتْلِ قَهْ لَيْهَ) مِنْ بَدَنِهِ اورنه بى اسے درانتى سے كاٹا جائے گا مگراؤ خرگھاس كوكاك سكتے ہیں۔اس كی همبی كولينے میں كوئى حرج نہیں كيونكه يہ خشك چيز ا كى طرح ہے۔اپنے بدن كى جوں كول كرنے،

نہیں بچناجی میں جانور سیر ہوسکیں ۔ حضور سان فیلیم کے فرمان: لا یختلی خلاھا دلا یعضد شو کھا (1) ۔ نہ اس کی گھاس کا ٹی جائے گی اور نہ ہی اس کا کا ٹنا تو ڑا جائے گا۔ ان کے بارے میں وضاحت اور جانوروں کے جے نے جرانے کی نفی سے سکوت فرمانا یہ اس کے جواز کے لیے ہے ور نہ اس کی آپ وضاحت فرماتے دونوں میں کوئی مساوات نہیں کہ دلالت کی وجہ سے اس کے ساتھ لاحق کردیتے ۔ کیونکہ کا ٹنایہ عاقل کا فعل ہے اور جہنا یہ بے زبان جانوروں کا عمل ہے جب کہ اس پرکوئی چٹی نہ ہوگی یہ دائی گال جائے گی۔ اس پرکوگوں کا عمل ہے اور نس میں چرنے چرانے کی نفی پرکوئی دلالت نہیں تا کہ ضرورت کے اعتبار سے بیرائیگاں جائے گی۔ اس پرکوگوں کا عمل ہے اور نس میں چرنے چرانے کی نفی پرکوئی دلالت نہیں تا کہ ضرورت کے اعتبار سے اس کا معاوضہ لازم آئے۔ گھاس کا شخ کا معاملہ مختلف ہے۔

لیکن ان کے قول دالرعی فعل العجہ اومیں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ اگر جانورخود جریے تو اس پرکوئی شے لازم نہ ہو گی اس پرسب کا اتفاق ہے۔اختلاف اس میں ہے جب وہ چرنے کے لیے چھوڑے۔ یفعل اس آ دمی کی طرف مضاف ہوگا۔ 10646 ۔ (قولہ: بیپنٹ جکل) جیسے مفصل ہوتا ہے جس کے ساتھ کھیتی کوکاٹا جائے۔

10647 (قوله: إِلَّا الْإِذَّ حِنُ ) يہمزہ ، خاكے كسرہ اور ذال كے سكون كے ساتھ ہے يہ مكہ مكرمہ ميں ايك بوئی ہے اس كى عمدہ خوشبو ہوتی ہے اس كی باريك ئ ہنياں ہوتی ہيں جن كے ساتھ كڑيوں پرر كھ كر حجت بنائے جاتے ہيں اور پكی اينٹول كے درميان جوخلا ہوتا ہے اس گھاس كے ساتھ اس خلاكو پركيا جاتا ہے ،'' قبستانی''۔ حديث (2) ميں استثناكی وجہ ''البحر' وغيرہ ميں مذكور ہے۔

10648\_(قولہ: وَلاَ بَأْسَ) یہاں یالفظ اباحت کے لیے ہے کیونکہ بیرمت کے مقابلہ میں ہے نہ کہ بیاس کے لیے ہے جس کا ترک کرنا اولی ہوتا ہے، ''قاری''۔

## جوں اور مکڑی کو مارنے کا شرعی تھم

10649۔ (قولد: بِقَتْلِ قَتْلَاً الخ) یہ جارمجرور مابعد فعل تصدق کے متعلق ہے۔ قبل سے مرادوہ ہے جوشامل ہے براہ راست اس فعل کے کرنے اور ایسے متسبب کو جو قصدی ہوجس طرح اے لتہوت کے ساتھ بیان کیا۔ ہے۔ یہ اس سے احتراز ہے کہ اگروہ کپڑے کو پھینکنے سے جول کے مارنے کا قصد نہ کرتا ہوجس طرح وہ اپنے کپڑے کو دھوئے تو وہ مرجائے۔ اور کپڑے کو پھینکنا جول کو پھینکنے کی طرح ہے کیونکہ اس تھم کا موجب بدن سے اس کا زائل کرنا ہے خصوصی طور پرقل نہیں جس

<sup>1</sup> \_ سنن نائى، كتاب المناسك، باب حرمة مكة، جلد 2، صغى 352، مديث نمبر 2824 2 \_ سنن نائى، كتاب المناسك، باب حرمة مكة، جلد 2، صغى 352، مديث نمبر 2824

أُوْ إِلْقَائِهَا أَوْ إِلْقَاءِ ثَوْبِهِ فِي الشَّمْسِ لِتَمُوتَ (تَصَدَّقَ بِهَا شَاءَ كَجَرَادَةٍ، وَيَجِبُ الْجَزَاءُ فِيهَا) أَى الْقَمْلَةِ (بِالدَّلَالَةِ كَهَا فِي الصَّيْدِ، وَ) يَجِبُ (فِي الْكَثِيرِ مِنْهُ نِصْفُ صَاعٍ، وَ) الْكَثِيرُ (هُوَ الزَّائِدُ عَلَى ثَلَاثَةٍ) وَالْجَرَاهُ كَالْقَمْلِ بَحُرُّ (وَلَاشَىءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ) إِلَّا الْعَقْعَقَ عَلَى الظَّاهِرِظَهِيرِيَّةٌ،

اسے پھیننے اوراپنے کپڑے کودھوپ میں ڈالنے تا کہ جوں مرجانے کی صورت میں وہ جو چاہے صدقہ کریے جس طرح اگروہ کمڑی کو مارے تو تھم ہے۔ اور جوں میں راہنمائی کرنے سے جزاوا جب ہوگی جس طرح شکار میں ہوتا ہے۔ اور زیادہ جویں مارنے سے نصف صاع صدقہ لازم ہوگا اور زائد سے مراد تین سے زائد ہے اور کمڑی جوں کی طرح ہے، ''بح''۔ کوے کوئل کرنے سے کوئی شے لازم نہ ہوگی مگر عقعت کوئل کرنے پر ظاہر روایت کے مطابق جزالازم ہوگی۔ ''ظہیر ہی''

طرح'' البحر'' میں ہے۔ قملہ سے مراد جواس کثیر سے کم ہوجس کی وضاحت آ گے آ رہی ہے۔''اللباب'' میں یتفصیل بیان کی ہے کہ ایک جول قبضہ (مٹھی بھر ) کا کوئی حصہ، دواور تین جوؤں میں کھانے کا قبضہ اور زائد میں مطلقاً نصف صاع۔

من 10650\_(قولد: وَالْجَوَادُ كَالْقَدْلِ)''البحر'' میں کہا: میں نے کی کونہیں دیکھاجس نے تعور ٹی یا زیادہ ٹڈیوں کے بارے فرق کرتے ہوئے گفتگو کی ہوجس طرح جووں کے بارے میں ہے۔ چاہیے یہ کہ ٹڈیاں بھی جووں کی طرح ہوں۔ تین اوران سے کم میں جو چاہیے صدقہ کرے اورا کٹر میں نصف صاع صدقہ کرے۔''الحیط'' میں ہے: مملوک نے اپنے احرام میں ایک ٹڈی کیٹری اگروہ اس کے لیے ایک دن کاروزہ رکھے تواس نے زائد ممل کیا اگر چاہے توسب کوجع کرے یہاں تک کہ کئی ایک ہوجا سی تو وہ ایک دن روزہ رکھ لے چاہیے کہ جوں غلام کے تی میں بھی ای طرح ہو کیونکہ یہ معلوم ہے کہ غلام روزے کے ساتھ بی کفارہ اوا کرتا ہے۔

اور بیام مخفی نہیں کہ' الحیط' میں جوقول ہے وہ قلیل اور کثیر کے تھم میں فرق کرنے میں صرح ہے لیکن اس میں قلیل اور کثیر کے تھم میں فرق بیان نہیں اور اس پر' البحر' کا قول دلم ادال جمول کیا جائے گااس کے ساتھ' النہ' کا اعتراض تم ہوجا تا ہے۔ غراب کی اقسام

10651\_(قوله: إِلَّا الْعَقْعَقَ) يه ايك ايها پرنده ہے جوساہ وسفيد رنگ كا ہوتا ہے۔اس كى آواز عين اور قاف كے مثابہ ہوتى ہے " قاموس" - تحكم بيس اس كى شل زاغ ہے۔غراب (كوے) كى اقسام پانچ بيں جس طرح " فتح البارى" بيس ہے ۔

(۱)عقعت -

(۲) ابقع جس کی پشت اور بطن پرسفیدی ہوتی ہے۔

(٣)غداف \_ اہل لغت کے ہاں یہ ابقع معروف ہے اسے غماب البین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت نوح مالیا سے جدا ہو گیا اور مردار کھانے لگا جب آپ نے اسے بھیجاتھا تا کہ زمین کی خبر لائے۔

۔ (س) اعصم۔ بیدہ کو اہوتا ہے جس کے یاؤں، پروں اور بطن میں سفیدی یاسرخی ہوتی ہے۔ وَتَعْمِيمُ الْمَحْمِ دَدَّهُ فِي النَّهُ دِوَحِدَأَقَ بِكُسْمٍ فَفَتْحَتَّيْنِ وَجَوَّزَ الْبِرْجَنْدِئُ فَتْحَ الْحَاءِ (وَذِئْبٍ وَعَقُهَ بِ وَحَيَّةٍ وَفَأْرَةٍ) بِالْهَهُزَةِ وَجَوَّزَ الْبِرُجَنْدِئُ التَّسْهِيلَ (وَكَلْبٍ عَقُورٍ) أَى وَحْشِيّ، أَمَّا غَيْرُهُ فَلَيْسَ بِصَيْدٍ أَصْلًا (وَبَعُوضٍ وَنَهُلٍ)

اور'' البحر'' نے جوعموم ذکر کیا ہے'' انہر' میں اس کار دکیا ہے۔اور چیل کو آل کرنے سے کوئی شے لازم نہ ہوگ۔ حداۃ بیر حاکے کسرہ اور دوفتحوں کے ساتھ ہے' برجندی'' نے حاکے فتحہ کے ساتھ اسے جائز قرار دیا ہے۔ بھیٹر یئے ، بچھو، سانپ اور چوہے کو آل کرنے میں کوئی شے لازم نہ ہوگ ۔ فارۃ بیہ ہمزہ کے ساتھ ہے۔'' برجندی'' نے اس سے تسہیل کو جائز قرار دیا ہے۔ اور وحثی کئے کو آل کرنے سے کوئی شے لازم نہ ہوگی جہال تک دوسرے کئے کا تعلق ہے تو وہ اصلاً شکار نہیں۔ چھراور چیونی کو مارنے سے کوئی شے لازم نہ ہوگ

(۵) ذاغ۔اسے غراب الزرع كانام دياجا تاہے بير چيونا كوا ہوتاہے جودانے كھا تاہے۔'' ح''۔ ''حلبی''نے ''قہستانی'' سے نقل كياہے۔

10654\_(قولہ: وَکلَّبِ عَفُودِ )اسے عقور کے ساتھ مقید کیا ہے بیصدیث (1) کی اتباع میں ہے در نہ عقور اورغیر عقور برابر ہیں وہ اہلی ہوں یا دشتی ہوں،'' بحز''۔

10655\_(قولد: أَيْ وَحُشِقٍ ) يعقور كي تفيرنهي بلكه اس كي تقييد بن ن - كيونكه عقود ، عقى مشتق بجس كا معنى زخى كرنا ب- بيده موتا بجس كاشراورايذ اكثرت بواقع موتاب، "قبستانى" -

10656\_(قولد: أَمَّا غَيْرُهُ ) يعنی غيروحشي۔وه ابلي ہے بياصلاً شكارنہيں۔ پس اس كے استثنا كاكوئي معنى نہيں۔ليكن ہم پہلے''الفتے'' سے بيان كرآئے ہيں: كمّا مطلقاً شكارنہيں كيونكہ اصل ميں بيا بلی ہے۔ نيز عقرب اور اس كے بعد جن و ذكركيا گيا ہے وہ بھی شكارنہيں۔

10657\_(توله: دَبَعُوضٍ) يه بن كاصغير براح چهولے كتل كرنے كوئى شے لازم نبيں ہوگ، "شرنبلالية"

<sup>1</sup> مي مسلم، كتاب العج، باب مايندب للمعرم وغيرة قتله من الاداب ،جلد 2، صفح 130 ، مديث نبر 2118

لَكِنْ لاَيَحِلُ قَتُلُ مَا لاَيُؤذِى، وَلِنَا قَالُوا لَمْ يَحِلَّ قَتُلُ الْكُلْبِ الْأَهُلِ إِذَا لَمْ يُؤذِ وَالْأَمْرُ بِقَتُلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ كَمَا فِي الْفَتْحِ أَى إِذَا لَمْ تَضُمَّ (وَبُرُغُوثٍ وَقُهَادٍ وَسُلَحْفَاتِى بِضَمِّ فَفَتْمٍ فَسُكُونٍ (وَفَهَاشٍ) وَذُبَابٍ وَوَزَغٍ وَذُنْبُورٍ وَقُنْفُذٍ وَصُرُصُرٍ وَصَيَّاحِ لَيْلٍ وَابْنِ عِهْسٍ وَأُمِّرَحُبَيْنٍ وَأُمِّ أَدْبِعَةٍ وَأَدْبَعِينَ، وَكُذَا جَبِيعُ هَوَامِّ الْأَرْضِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَيُودٍ وَلَا مُتَوَلِّدَةً مِنُ الْبَدَنِ

لیکن وہ چیز جواذیت نہ دے اس کوقل کرنا حلال نہیں۔ای وجہ سے علانے کہا:اہلی کتے کوقل کرنا حلال نہیں جب تک وہ اذیت نہ دے اور کتوں کوقل کرنا حلال نہیں جب تک وہ اذیت نہ دے اور کتوں کوقل کرنے کا حکم منسوخ ہے جس طرح ''الفتح'' میں ہے یعنی جب وہ تکلیف نہ دیں، پسو، چیچلی اور کچھوے کوقل کرنے میں کوئی شے لازم نہیں سلحفاۃ کالفظ ضمہ پھر فتحہ اور پھر سکون کے ساتھ ہے۔اور پٹنگ ،کھی، چیپکلی، بھڑ، سیمی، صرصر جھینگر، نیولا،ام جبین، کنکھجو رااورای طرح تمام حشرات ارض کیونکہ یہ شکار نہیں ہوتے اور نہ بی بدن سے پیدا ہوتے ہیں ان کوقل کرنے سے کوئی شے لازم نہیں ہوتی۔

وہ چیز جواذیت نہ دے اسے تل کرنا حلال نہیں

10658\_(قوله: لَكِنُ لاَ يَحِلُ الخ) چيوني مي على الاطلاق التدراك ہے كونكه اس كا ظاہريہ ہے كه اس كى تمام اقسام كومطلقاً قبل كرنا جائز ہے جب كه ان ميں سے يجھانوا عالي بھي ہيں جواذيت نہيں ديتيں۔ يہ مم اس چيز ميں عام ہے جو اذيت نہيں ديتي جس طرح اس كى وضاحت كي مواقع يركى ہے، " ط"۔

10659 \_(قولہ: أَیْ إِذَا لَمْ تَضُرَّ) بین کی تقیید ہے۔''النہ'' میں اس کاذکر کیا ہے جو''الملتقط'' میں مذکور قول سے ماخوذ ہے جب کسی بستی میں کتے زیادہ ہوجا تھیں اور اس کے اہل کونقصان دیں تو ان کے مالکوں کوان کے قبّل کا حکم دیا جائے گا اگروہ اٹکارکریں تو معاملہ قاضی کے سامنے اٹھا یا جائے گا یہاں تک کہوہ اس کا تھم دے۔

10660\_(قوله: وَبُرْغُوثِ ) يرلفظ بااورغين كضمه كرماتهم، "ط"ر

10661\_(قوله: وَفَرَاشِ )يفراشك جمع إلى مرادوه بوج اغ مل كرتاب، "قامول"\_

10662\_(قوله: وَوَزَع )اس عمراد چھکل ہے۔ سام ۔ بیلفظمیم کی تشدید کے ساتھ ہے۔

10663\_(قوله: وَأَمِّر حُبَيْنِ) حامهمله صنمومه كے ساتھ ہاں كے بعد باہے جومفوّح ہاں كے بعد يا ہے سے زيركاوزن ہے بيزين پررينگنے والا جانورہے جوگوہ كے مشابہ ہوتا ہے۔

10664 - (قوله: وَكَنَا جَمِيعُ هَوَامِ الْأَدْضِ) زياده بہتر يوقا كه جميع كو باتى كے ساتھ بدل ديتے ہيں كونكه اس ع ما قبل بھى ہوام ميں سے ہيں ۔ يہ هامة كى جمع ہے اس سے مراد ہراييا حيوان ہے جس ميں زہر ہو۔ بعض اوقات اس كا اطلاق الىي چيز پر ہوتا ہے جو اذيت دينے والا ہوجس كا زہر نہ ہوجيسے جوں ۔ جہاں تك حشرات كاتعلق ہے بير شرة كى جمع ہے ييز مين پررينگنے والے چھوٹے جاندار ہيں۔ جس طرح الديوان ميں ہے ' طحطاوى'' نے ''ابوسعود' سے قال كيا ہے۔ روسَبُعٍ أَىٰ حَيَوَانِ رَصَائِلُ لَا يُبُكِنُ دَفْعُهُ إِلَّا بِالْقَتْلِ، فَلَوْ أَمْكَنَ بِغَيْرِةِ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ كَمَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لَوْ مَمْلُوكًا

اییا حیوان جوجملہ کرنے والا ہوجس سے بچاؤائے آل کرنے کے بغیر ممکن نہ ہوائے آل کرنے سے کوئی شے لازم نہ ہوگا۔ اگر قتل کے بغیر دفاع ممکن ہواور وہ اسے قتل کر دیے تو اس پر جز الا زم ہوگی جس طرح اس کی قیمت لازم ہوگی اگر وہ کسی کی ملک میں ہو۔

10665\_(قوله: وَسَبْعِ) اس مراد براياحيوان بجوعادة اليك لينه والا، تعدى كرف والا مو

10666\_(قوله: أَیْ حَیَوَانِ) اس کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو'' النہ'' میں ہے۔ بیتھم سیع (ورندے) کے ساتھ خاص نہیں کیونکہ جب اس کے علاوہ حملہ کرتے اس کے قل میں کوئی شے لازم نہ ہوگی'' شیخ الاسلام'' نے اس کا ذکر کمیا ہے۔ گو یا عدم شخصیص اولی ہے کیونکہ مفہوم روایات میں بالا تفاق معتبر ہے۔

کیکن حیوان میں غیر ماکول کی قیدلگانی چاہیے کیونکہ'' البحر'' میں ہے: اگر اونٹ انسان پرحملہ کردیتو انسان اس کوقل کر دیتو اس پراونٹ کی قیمت لازم ہوگی جہاں تک پہنچے کیونکہ سبع میں قبل کی اجازت صاحب حق کی جانب سے حاصل ہے جو شارع ہے جہاں تک اونٹ کا تعلق ہے تو اس کے صاحب کی جانب سے اذن حاصل نہیں ہوا۔

كيا برحيوان كولل كياجائے گا؟

10667\_(قولد: صَائِلٌ) یعنی جو غالب اور محرم پر حملہ کرنے والا ہو۔ صولہ یاصالہ سے مشتق ہے۔ صالۃ ہمزہ کے ساتھ ہے ' تہتائی''۔اس کے ساتھ قیدلگائی اس دلیل کی وجہ سے جوگز رچکی ہے کہ غیر صائل کے تل کرنے سے جزاوا جب ہوگی اور وہ جزا بکری سے زائد نہ ہوگی۔''البدائع'' میں جوقول ہے: کسی شے کا واجب نہ ہونا بیاس میں ہوتا ہے جواذیت ہوگی اور وہ جزا بکری سے زائد نہ ہوگی۔''البدائع'' میں جوقول ہے: کسی شے کا واجب نہ ہونا ایس میں ہوتا ہے جواذیت پہنچانے میں پہل نہ کرے جیسے گوہ، اوم رسی وغیر ہا۔، جہاں تک ان کا تعلق ہے جوعمو ما اذیت دینے میں آغاز کرتے ہیں جیسے شیر، بھیڑیا، فہدتو محرم کے لیے جائز ہے کہ انہیں قبل کردے اور اس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی۔ بعض متاخرین نے کہا: بیام م ' شرہ بھیڑیا۔ کہ فیم بیا گھیا۔ کہ نہ ہوگی۔ بعض متاخرین نے کہا: بیام م ' شافعی' والٹیلی کے فد جب کے ذیادہ مناسب ہے،' نہر'۔

میں کہتا ہوں: قائل' ابن کمال' ہیں۔لیکن' الفتح' میں باب کے شروع میں' البدائع' کا کلام ذکر کیا ہے اوراسے ظاہر روایت میں منصوص علیہ کے مقابل قرار دیا ہے۔ پھر کہا: پھر ہم نے اسے امام' ابو یوسف' روایشیایہ سے مروی دیکھا۔'' الخانی' میں امام'' ابو یوسف' روایشیایہ سے روایت نقل کی ہے: شیر بھیڑ ہے کے قائم مقام ہے۔ ظاہر روایت میں تمام سباع شکار ہیں گر کتا اور بھیڑیا شکار نہیں۔فافہم

10668\_(قوله: كَمَا تَلْوَمُهُ قِيمَتُهُ) اس كى قيمت اس كے مالك كے ليے لازم ہوگى وہ جہاں تك پنچاورالله تعالىٰ كتن كے ليے لازم ہوگى وہ جہاں تك پنچاورالله

(وَلَهُ ذَبُحُ شَاةٍ وَلَوْ أَبُوهَا ظَبْيًا) لِأَنَّ الْأَمَّرِ هِيَ الْأَصْلُ (وَبَقَي وَبَعِيرٍ وَوَجَامٍ وَيَطَّ أَهْلِيِّ وَأَكُلُ مَا صَاوَةُ حَلَالُ وَلَوْ لِبُحْمِ مِهِ (وَ ذَبَحَهٰ) فِي الْحِلِّ (بِلَا وَلَالَةٍ مُحْمِمٍ وَ) لَا (أَمْرِةِ بِهِ) وَلَا إِعَاتَتِهِ عَلَيْهِ، فَلَوْ وُجِدَ أَحَدُهُهَا حَلَّ لِلْحَلَالِ لَالِلْهُ حُمِمِ

محرم کے لیے بکری ذرج کرنا جائز ہوگا اگر چہ اس کا باپ ہران ہو کیونکہ مال اصل ہے۔گائے ،اونٹ ،مرغی ،گھرول میں رہنے والی بطخ کو ذرج کرنامحرم کے لیے جائز ہے اور جس کوغیرمحرم نے شکار کیا ہواس کو کھانامحرم کے لیے جائز ہے اگر چہ اس نے محرم کے لیے ہی اسے شکار کیا ہوا ورغیرمحرم نے اس شکار کوحل میں ذرج کیا ہوجب کہ محرم نے ندر ہنمائی کی ہونہ اس کوحکم دیا ہواور نہ ہی اس کی مدد کی ہو۔اگر ان سے کوئی صورت پائی گئ توغیرمحرم کے لیے حلال ہے محرم کے لیے حلال نہیں

میں کہتا ہوں: وہ صائل نہیں۔ جہاں تک حملہ آور کا تعلق ہے اس میں الله تعالیٰ کے لیے کوئی شے واجب نہیں ہوتی ای وجہ سے شارح نے صرف ایک قیمت پراکتفا کیا ہے۔ فاقہم

محرم کے لیے بکری، گائے ،اونٹ ،مرغی اور گھروں میں رہنے والی بطخ ذیج کرنا جائز ہے

10669\_(قوله: وَلَهُ) يَعِيْ مِمْ مُواجِازت بـ

10670 \_ (قوله: وَلَوْ أَبُوهَا ظَبْيًا) مال كواس تكم سے خارج كرديا جبوه ہرنی ہو۔ كيونكه اس پرجزا ہوگی اس دليل كى وجہ سے جس كا شارح نے ذكر كيا ہے، ' ط''۔

10671\_(قوله: وَيَظِ أَهْلِيّ) بيده اللخ ہوتی ہے جوگھروں اور حوضوں میں رہتی ہے کیونکہ بیا بی اصل خلقت کی بنا پر پالتو ہے۔اس قول کے ساتھ اس سے احتر از کیا ہے جواڑتی ہے کیونکہ دہ شکار ہے پس اس کے تل کرنے سے جزاوا جب ہوگی '' بح''۔

10672\_(قولہ: وَلَوْلِبُحْمِ مِر) لام تعلیل کا ہے بعن اگر چہ غیر محرم کے لیے اس کے امر کے بغیر شکار کرے امام مالک نے اس سے اختلاف کیا ہے جس طرح'' ہدائی' میں ہے۔

10673 (قوله: وَذَبَحَهُ فِي الْحِلِّ) جہاں تک اس کاتعلق ہے جے رم میں ذئے کرے تو وہ مردار ہے جس طرح اس کا پہلے ذکر کردیا ہے۔ 'اللہا ب' میں ہے: جب محرم یا غیر محرم کی صدود میں شکار کوذئے کرے تو ہمارے نزدیک اس کا جہلے ذکر کردیا ہے۔ 'اللہا ب' میں ہے: جب محرم یا غیر محرم ہو یا غیر محرم ہواں کا کھانا حلال ہوتا ہے۔ خواہ ذیجہ مرادر ہوگا۔ نہذئ کرنے والے کے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے جو محرم ہو یا غیر محرم نے شکار کیا ہو اگر وہ صل کے ذئے کرنے والے نے اسے شکار کیا ہو اگر وہ صل کے خات شکار کیا ہو اگر وہ صل کے علاقہ میں ہوا گر ذی کرنے والے می اسے کوئی شے کھائی تو اس براس کی قیمت لازم ہوگی جو اس نے اس میں سے کوئی شے کھائی ۔ اگر ذی کرنے والے کے علاوہ نے اس میں سے کوئی شے کھائی تو اس پر کوئی شے کھائی تو اس پر کوئی شے کھائی جو اس برکوئی شے لازم نہ ہوگی اگر غیر محرم نے ضانت کے بعد اس میں کوئی شے کھائی جس کو ورم میں ذی کیا تھا تو

عَلَى الْمُخْتَادِ (وَتَجِبُ قِيمَتُهُ بِنَهُ بُحِ حَلَالٍ صَيْدَ الْحَرَمِ وَتَصَدَّقَ بِهَا، وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ يه مخار مذہب ہے۔ غیرمحرم کا شکار ذرج کرے تواس پر شکار کی قیت واجب ہوگی اور وہ اس کوصد قد کرے گا اور روزہ اے کفایت نہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ چڑے

کھانے کی وجہ سے کوئی شے لازم نہ ہوگی۔اگر غیر محرم نے شکار کیا تو محرم نے اس کے لیے ذبح کیا یا محرم نے شکار کیا توغیر محرم نے اس کے لیے ذبح کیا تووہ مردود ہوگا۔

اس کے شارح '' قاری' نے کہا: یہ جان لو کہ کی لوگوں نے اس کی تصریح کی جس طرح '' صاحب الاضیاح''،'' البحر الزاخز' اور' البدائع' وغیر ہانے تصریح کی ہے کہ غیرمح م کاحرم کے شکار کوذیح کرنا اسے مردار بنادیتا ہے جس کا کھانا حلال نہیں ہوتا اگر چہوہ اس کی جزادے دے اختلاف کا ذکر نہیں کیا۔ قاضی خان نے اس کا ذکر کیا ہے: اس کا کھانا مکر وہ تنزیجی ہے۔ جب غیرمحرم میں کسی شکار کوذیح کرے اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام'' مالک' ، امام'' شافعی' اور امام'' احمد' رواہ تئیم نے کہا: اس کا کھانا حلال نہیں۔ امام'' کرخی' نے کہا، یہمروار ہے۔ دوسرے علمانے کہا: یہم باح ہے۔ دوسرے علمانے کہا: یہم باح ہے۔

10674\_(قولد: عَلَى الْمُنْتَادِ) بيان كِتُول لا للحه مر كى طرف راجع ہے اسے امام''طحاوى'' نے روایت كیا ہے۔''جزجانی'' نے کہا: بیترام نہیں ہوگا۔'' قدوری'' نے اسے غلط قرار دیا ہے اور امام''طحاوی'' كی روایت پراعتماد كیا ہے، ''فتح'' اور'' بحر''۔

# غيرمحرم شكاركوذنح كريةواس كاحكم

10675 (قوله: وَتَجِبُ قِيمَتُهُ بِنَ بِمِحَلَالٍ) ير مابقة قول و ذبح حلال صيد الحدام كم ماته مراس كا اعاده كيا تاكه الله يراتين في بنائي مراس كا اعاده كيا تاكه الله يراسي قول ولا يجزئه الصوم كوم تبركري " فلا \_ ذنح سے مراد عدوان كے طريقة براتلاف ہے اگر چيد تسبب كے طريقة بر ہو ۔ اگرا يك آدى حرم بيل بازكوداخل كر سے اورا سے چھوڑ ديتو وه حرم كى كبوترى كوتل كرديتو ضام نہيں ہوگا - كيونكه الله في الكه دوها مور ہے " بحر" \_ موسب بيل تعدى كرنے والانہيں بلكه وه ما مور ہے " بحر" \_ موسب بيل تعدى كرنے والانہيں بلكہ وہ ما مور ہے " بحر" \_ موسب بيل تعدى كرنے والانہيں بلكہ وہ ما مور ہے " بحر" \_ موسب بيل تعدى كرنے والانہيں بلكہ وہ ما مور ہے " بحر" \_ موسب بيل تعدى كرنے والانہيں بلكہ وہ ما مور ہے " بحر" \_ موسب بيل مو

10676\_(قوله: وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ) روزے کی نفی پراکتفا کیا ہے تا کہ اس امر کا فاکدہ دے کہ ہدی جائز ہے۔ یہ فلا ہر روایت ہے جس طرح '' البح' میں ہے۔ ''اللباب' میں ہے: اگر اس کی قیمت ہدی تک جا پہنچ اگر چاہے واس قیمت کے ساتھ ہدی خرید لے اس میں ہدی جس طرح گزر چکا ہے۔ اس میں ہدی جائز ہا گراس کی قیمت ذرج سے پہلے شکار کی قیمت کی مثل ہو کوئی شرط نہیں کہ ذرئے کے بعدوہ اس کی مثل ہو۔ جہاں تک حرم جائز ہے اگر اس کی اتعلق ہے تو یہ غیر محرم کے لیے جائز نہیں اور محرم کے لیے جائز ہے۔

10677\_(قوله: لِأَنَّهَا غَرًامَةٌ) كيونكهاس ميس ضائت محل كاعتبار سے ہے جوشكار ہے ليس بياموال كى چىلى كى

لَا كُفّارَةٌ حَتَى لَوْ كَانَ النَّهَ ابِحُ مُحْمِمًا أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ؛ وَقَيَّدَ بِالنَّهَ بِحِلِاثَّهُ لَا ثَمْىءَ فِي وَلَالَتِهِ إِلَّا الْإِثْمَ رَوَمَنْ وَخَلَ الْحَرَمَ وَلَوْفِى الْحِلِّ رَوْفِي يَدِي عِطْقِيقَةً ) يَعْنِى الْجَارِحَةَ رَصَيْدٌ وَجَبَ إِدْ سَالُهُ ﴾ كفاره نهيں۔ يہاں تک كه اگر ذن كرنے والامحرم ہوتو روزہ اسے كافی ہوجائے گا۔ اور ذن كی قيدلگائی ہے كيونكه اس كی طرف رہنمائی كرنے پرصرف گناه لازم ہوگا۔ اور جوآ دمی حرم میں داخل ہوا اگر چہوہ غیرمحرم تھا یا اس نے احرام باندھا اگر چہوہ وہ طل میں تھا جب كه اس كے قیقی ہاتھ میں حقیقۃ شكارتھا تو اس كوچھوڑ دینا

طرح ہے۔محرم کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کی ضانت فعل کی جزاہم کی جزانہیں۔روزہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ پیرکفارہ ہے،''بج''۔

10678\_(قوله: فِي دَلَاكَتِهِ) يعنی غيرمحرم رہنمائی کرے اگر چهرم کوکرے محرم کی دلالت اور غيرمحرم کی دلالت ميں فرق بيہ کہ محرم احرام کے ساتھ تعرض (چھیڑ چھاڑ کرنا) کے ترک کواپنے اوپرلازم کرتا ہے جب اس نے رہنمائی کی توجو چیز لازم کی تھی اس کوترک کیا تو ضامن ہوگا جس طرح وہ خص ہے جس کے پاس ودیعت رکھی گئی جب وہ ودیعت پرچور کی رہنمائی کرے۔ جب کہ غیرمحرم کی جانب سے کوئی التزام نہیں ہوتا پس اس پرکوئی ضائت نہ ہوگی جیسے اجنبی آ دمی جب کی انسان کے مال پرچور کی رہنمائی کرے، '' بح''۔

20679 (قوله: وَلَوْحَلَالًا) زیادہ بہتر ہے کہ کے: دھوحلال جس طرح '' مجمع النہ'' میں اس کی قید ذکر کی ہے۔
کہا: ہم نے اس کی قیدلگائی ہے تا کہ حرم میں داخل ہونے کی قید کا فائدہ ظاہر ہو۔ کیونکہ محرم کے قت میں شکار چھوڑنے کا وجوب
حرم میں داخل ہونے پر موقوف نہیں۔ کیونکہ محض احرام کے ساتھ اس پر سیام رواجب ہوچکا تھا۔ جس طرح ''الاصلاح'' وغیرہ
میں ہے۔ اس کے ساتھ اس قول کا ضعف ظاہر ہوجا تا ہے جوقول کیا گیا: حلالا او حراصا۔

استعبيركى بنايرولوفى الحلكى جكد وهوفى الحلكهنا جايي، "ح" ـ

حاصل کلام یہ ہے: کلام اس کے متعلق ہے جو طل میں آخرام کے بغیر تھا اور اس نے احرام کا اور حرم میں داخل ہونے کا ارادہ کیا جب کدائل ہے۔ اللہ ب 'اور اس کی شرح میں ہے: یہ جان اور اس کی شرح میں ہے: یہ جان لوکہ شکار تین چیزوں ہے امن میں ہوجاتا ہے: شکاری کے احرام باندھنے ہے، شکاری کے حرم میں داخل ہوجانے ہے، شکار کے حرم میں داخل ہو جانے ہے، شکار کے حرم میں داخل ہو جب کہ وہ طال ہوتو وہ اس کا کے حرم میں داخل ہونے ہے۔ اگروہ شکار کو حل کا حرم میں پکڑے جب کہ وہ محرم ہو یا حرم میں ہوجب کہ وہ حلال ہوتو وہ اس کا لک نہیں ہوگا۔ اور اس پر واجب ہوگا کہ اسے چھوڑ دے۔ خواہ وہ شکار اس کے ہاتھ میں ہو، اس کے پنجرے میں ہو یا اس کے گھر میں ہو۔ اگر وہ شکار کونہ چھوڑ ہے۔ یہ اس تک کہ شکار ہلاک ہوجائے جب کہ وہ محرم ہوتو اس پر جز الازم ہوگا۔ کے گھر میں ہو۔ اگر وہ شکار کونہ چھوڑ ہے یہاں تک کہ شکار ہلاک ہوجائے جب کہ وہ محرم یا غیر محرم ہوتو اس پر جز الازم ہوگا۔ 10680 رقولہ : یک غینی الْجَادِ حَدَّ ) اس قول کے ساتھ اس سے احتر از کیا ہے: لا ان کان فی بینتہ و قفصہ۔

اگرآ دمی حرم میں داخل ہوا جب کہاس کے ہاتھ میں شکار ہوتواس کا تھم 10681 ۔ (قوله: وَجَبَادْ سَالُهُ)" البحر"میں کہا: اتفاقا۔

## أَى إِطَارَتُهُ أَوْ إِرْسَالُهُ لِلْحِلِّ وَدِيعَةً تُهُسْتَانِيْ

یعنی اڑاد ینایاحل کی طرف بھیج دیناود یعت کےطور پرواجب ہے۔''تہتانی''

10682\_(قوله: أَيُ إِطَارَتُهُ) اگر كہتے اطلاقه تو زیادہ جامع ہوتا كيونكہ يةول وحتى جانداروں کوجى شامل ہوجاتا۔
كيونكہ يقم پرندے كے ساتھ خاص نہيں۔ '' ح''۔اس كا اطلاق اے شامل ہوگا اگر وہ اے غير محرم سے خصب كرے جب كہ وہ وخود غير محرم ہو پھر غاصب احرام باندھ لے كيونكہ اس كوجھوڑ نااس پرلازم ہوگا۔اور اس كے مالك كواس كى قيمت دينالازم ہوگا۔اگر وہ اے واپس كردے تو برى ہوجائے گا اور جز ااس پرلازم ہوگا۔ ''الدرائے' ميں بياى طرح ہے جب كہ''المنتق'' كى طرف منسوب ہے۔ ''نہ''۔''الفتح'' ميں كہا: يہ ايك پيلى ہے جو يوں بيان كى جاتى ہے: ايسا غاصب جس پرواپس كرنا واجب ہوجاتى ہے۔ واجب ہوجاتى ہے۔

10683\_(قوله: أَوْ إِدْ سَالُهُ لِلْحِلِّ وَدِيعَةَ) ارسال كَ تَسْير مِيں بيد دوسرا قول ہے۔ "تبستانی" نے اسے پہلے قول کی حکایت کے بعد ذکر کیا ہے اور اسے "التحفہ" کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس پر غاصب کا مسئلہ اشکال پیدا کرتا ہے کیونکہ اس پر جز الازم ہوتی ہے اگر چہ وہ مالک کو واپس کر دے نیز قاصد شکار پکڑنے کی حالت میں ہوتا ہے جب کہ وہ حرم میں ہوپس اس کو چھوڑنا اور اس کی قیمت کا مالک کے لیے ضامن ہونا لازم ہوتا ہے جس طرح غاصب پر بیلازم ہوتا ہے جس طرح ناصب پر بیلازم ہوتا ہے جس طرح میں اس تول کے ساتھ اعتراض کیا ہے۔ نیز "ابن کمال" نے اس پر اعتراض کیا ہے: موذع کا قبضہ مودع کا قبضہ ہوتا ہے۔ لیکن "النہن" میں اس قول کے ساتھ اعتراض کیا ہے جو فوائد "انظہیر ہے" میں ہے: ان ید خادمہ کی حلہ۔

اس کا حاصل میہ ہے کہ ممنوع میہ ہے کہ شکاراس کے حقیقی قبضہ میں ہواور مودع کے ہاں جو ہے اس میں اس کا ہاتھ غیر حقیق ہے بلکہ جو پچھاس کے کچاوے ،اس کے ففص یا اس کے فادم کے پاس ہے اس پر اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی مثل ہے لیکن اس پروہ اعتراض وار دہوگا جو' مطحطاوی''سے (اوپر) گزراہے۔ بعض اوقات میہ جواب دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے ممکن ہے کہ حرم کی طرف میں شکاراسے دے دے جو عل میں ہے یا اسے وہ پنجرے میں ڈال دے۔

پھر جان لوکہ ان کی کلام سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں قول صرف دوسر ہے مسئلہ میں ہیں وہ ہے ہو حل میں احرام باند ھے اور اس کے ہاتھ میں شکار ہو۔ جہاں تک پہلے مسئلہ کا تعلق ہے جو بیہ ہوہ وہ حرم میں داخل ہوا جب کہ اس کے ہاتھ میں شکار ہو لیس اس پراسے چھوڑ دینا لین اڑا دینا واجب ہے کیونکہ 'نہرا بیشریف' میں قول ہے: علیه ان پر سله فیه لین اس پر اسے چھوڑ دینا لین اڑا دینا واجب ہے کیونکہ 'نہرا بیشریف' میں بہنچا تو حرمت حرم کی وجہ شکار سے جھوڑ دینا واجب ہے اور وہ حرم کی سے ہوجائے گا۔ ای طرح جوہم نے پہلے 'اللباب' سے قل کیا ہے: جب وہ جوہم نے پہلے 'اللباب' سے قل کیا ہے: میں ان الصید یصیر آمنا بشلاشة اشیاء النج، ای طرح 'اللباب' کا قول ہے: اگر محرم یا غیر محرم نے صل کا شکار حرم میں داخل کر دیا تو اس کا تھم حرم کے شکار کے تھم جیسا ہوگا۔ ای طرح مصنف کا آنے والا قول ہے فلو کان جا دے اللخ کیونکہ اگر

رعَلَى وَجْهِ غَيْرِ مُضَيِّعِ لَهُ لِأَنَّ تَسْيِيبَ الدَّابَّةِ حَمَامٌ وَفِى كَمَاهَةِ جَامِعِ الْفَتَاوَى شَمَى عَصَافِيرَ مِنْ الصَّيَّادِ وَأَعْتَقَهَا جَازَ إِنْ قَالَ مَنْ أَخَذَهَا فَهِى لَهُ وَلَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِإِعْتَاقِهِ،

وہ اس طریقہ سے چھوڑ ہے جو اس کو ضائع کرنے والا نہ ہو کیونکہ جانو رکو بطور سائبہ چھوڑنا حرام ہے۔'' جامع الفتاویٰ'' کے باب الکراہمة میں ہے: ایک آ دمی نے پچھ چڑیاں شکاری سے خریدیں اور انہیں آ زاد کردیا توبیہ جائز ہوگا اگروہ کے جس نے ان کو پکڑلیا توبیاس کی ہیں اوران کو آزاد کرنے سے وہ اس کی ملک سے نہ تکلیں گے۔

ا سے بیٹق ہو کہ وہ جارح شکارکسی کو ود بعت کرے بعد اس کے کہ وہ حرم میں اسے داخل کر چکا ہے واسے چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں جب کہ اسے علم ہے کہ جارح شکار کامعمول ہیہے کہ وہ شکار کو آل کرڈ التا ہے۔ ای طرح ''اللباب'' کا قول ہے: اگر وہ حرم کا شکار بکڑ ہے اور حل میں اسے چھوڑ و ہے تو ضان سے بری نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسے علم ہوجائے کہ شکار امن کے ساتھ حرم میں پہنچ چکا ہے۔ جب وہ کسی کو ود بعت کرے گا تو کیسے ضان میں بری ہوگا۔ فتا مل

10684 \_ (قوله: عَلَى وَجُهِ غَيْرِ مُضَيِّع لَهُ) اقبل اس كَ تغير بيان كرتا ہے \_ زيادہ بہتر يتھا كماس قول كواس كے بعد لاتے جس طرح "الملتقى" يرا بن شرح بيل لائے بيل كيونكه كها: كان يودعه او يوسله فى قفص ـ

10685 (قوله: وَنِي كُرُاهَةِ جَامِعِ الْفَتَاوَى الى قوله لا يجب) بعض ننوں ميں يه ماقط ہے۔ اس كا حاصل يہ ہے: شكار كوا ہے ہاتھ ہے آزاد كردينا جائز ہے اگروہ اسے اس كے ليے مہاح كرد بواس كو پکڑے۔ يه ان كے قول لان تسييب الدابة حدام كے ليے قيد ہے۔ ايك قول يه كيا گيا ہے: اسے آزاد كرنا مطلقاً جائز نہيں۔ جس طرح سائبہ بنانے كى حرمت كا اطلاق كا ظاہر ہے۔ كيونكه اگر چه اس نے اسے مہاح توكرديا ہے مگر اغلب يہ ہے كدوه كى كے ہاتھ نہ لگے تو وہ سائبہ رہے كاس صورت ميں مال كا ضياع ہے۔ اور ان كا قول دلات خرج عن ملكه باعتاقه دومعانى كا اختال ركھتا ہے۔

را) وہ اس کی ملک سے خارج نہیں ہوگا قبل اس کے کہ کوئی اسے پکڑے۔اگر اباحت کے بعد کوئی اسے پکڑ لے تو وہ اس کا مالک بن جائے گاجس طرح'' مختارات النوازل'' کی عبارت اس کا فائدہ دیتی ہے۔

(۲) وہ مطلقا ملک سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ تملیک جمہول کے لیے ہے جومطلقا صحیح نہیں، یا تملیک صحیح نہیں ہوتی گر
معلوم قوم کے لیے صحیح ہوتی ہے۔ کیونکہ ' البحر'' کے کتاب اللقطہ میں ' البدایہ' سے منقول ہے: اگر لقط البی شے ہوجس کے
بارے میں معلوم ہو کہ اس کا مالک سے طلب نہیں کرے گاجس طرح گھلی اور انار کا چھلکا جس کا چھینک وینا مباح ہے یہاں
بارے میں معلوم ہو کہ اس کا مالک سے طلب نہیں کرے گاجس طرح گھلی اور انار کا چھلکا جس کا چھینک وینا مباح ہے یہاں
بارے میں معلوم ہو کہ اس کا مالک سے طلب نہیں کرے گاجس طرح گھلی اور انار کا چھلکا جس کا چھینک وینا مباح ہے یہ ان کہ ایس چیز سے انتقاع ، اعلان کر ائے بغیر جائز نہیں لیکن وہ اپنے مالک کی ملک پر باقی رہے گی ۔ کیونکہ مجبول کی جانب
سے تملیک صحیح نہیں ۔ کہا: '' بزازیہ' میں ہے: مالک کوحن حاصل ہے کہ وہ چیز اس سے لیے لیگر جب وہ چھینکتے وقت کہے:
جس نے اسے اٹھالیا یہ اس کی ہوگی جب کہ یہ معلوم افراد کے لیے ہو۔ '' سرخسی' نے اس تفصیل کا ذکر نہیں کیا۔
جا ہے کہ شکار کو آزاد کرنے کا معاملہ اس طرح ہو۔ اور اباحت کا فائدہ اس سے نفع حاصل کرنے کا حلال ہونا ہے جب کہ

وَقِيلَ لَالِأَنَّهُ تَضْيِيعٌ لِلْمَالِ التهي قُلْت وَحِينَ إِن فَتُعَيَّدُ الْإِطَارَةُ بِٱلْإِبَاحَةِ قَبْلُ

ایک قول بیکیا گیا:اس طرح چھوڑنا جائز نہیں کیونکہ بیہ مال کا ضیاع ہے۔کلام ختم ہوئی۔ میں کہتا ہوں:اس وقت اڑانے سے پہلے اسے اباحت کے ساتھ مقید کرنا ہوگا۔

وہ مالک کی ملک پر باقی رہے گا۔ لیکن 'التا تر خانیہ' کے'' کتاب اللقط' میں ہے: اس نے ایسا جانور چھوڑ دیا کمزوری کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت نہیں اور چھوڑتے وقت اس نے اسے مباح نہیں کیا ایک آدمی نے اسے پکڑلیا اور اس کی نگہداشت کی تو قیاس تو یہ ہے کہ یہ پکڑنے والے کا ہوگا جس طرح انار کے وہ چھلکے جنہیں چینک دیا گیا تھا۔ استحسان میں ہے کہ یہ اس کے مالک کا ہوگا۔ امام'' محمہ' روایتھا یہ نے کہا: اس کی وجہ یہ ہا گرہم حیوان میں اسے جائز قرار دے دیں تو ہم پر لازم ہوگا کہ اس لونڈی کے حق میں جواز کا قول کریں جس کوز مین میں مریضہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ۔ ایک آدمی السے پکڑلیا ہے اس پر مال خرج کرتا ہے اور شرا، ہہ، ارث اور صدقہ کے بغیراس سے وطی کرتا ہے یا مالک ہوئے بغیرا سے آزاد کر دیتا ہے بتو بہت ہی فتیج امر ہوگا۔ مخص

اس کا مقتضایہ ہے: حیوان کےعلاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے تھلکے وغیرہ ان کا کچینکنا بغیر تصریح کے اباحت ہوگی اوراس کو اٹھانے والا مالک بن جائے گا۔حیوان کا معاملہ مختلف ہے۔ پس وہ اس کا مالک نہیں ہوگا مگر اباحت کی تصریح کے ساتھ مالک بے گاجس طرح ان کے قول ولم يبحه اكامفهوم ہے۔ ياس كے خلاف ہے جس كاجم نے "البحر" سے ذكركيا ہے۔" مختارات النوازل 'میں جومسائل کا استخراج ہے وہ اس پر مبنی ہے۔ تیسر اقول قریب ہی (مقولہ 10698 میں) آئے گا۔وہ یہ ہے اگر غیرمحرم اسے چھوڑ ہے توبیا باحت ہوگی کیونکہ بیا ہے اختیارات سے چھوڑ رہا ہے پس وہ انار کے چھلکوں کی طرح ہوجائے گا۔ 10686\_(قوله: وَحِينَيِنِ) جب شكاركوآ زادكرنا جائز نبيل مكر جب وه اس آدى كے ليے مباح كرے جواس كو · پکڑے۔اطارہ،جس کے ساتھ ارسال کی تفسیر بیان کی ہے اسے اباحت کے ساتھ مقید کیا جانا چاہیے۔''المعراح'' کا قول اس کی تائید کرتا ہے: اگر شکاراس کے ہاتھ میں ہوتواہے اس طریقہ ہے آزار کرنالازم ہے جواسے ضائع نہ کردے کیونکہ پرندے کوچھوڑ نا مندوبنہیں جس طرح جانورکوسائیہ بنانا۔ بلکہ بیتوحرام ہے مگر بیرکہا سے چرنے کے لیے جھوڑے یالوگول کے لیے اسے پکڑ لینا مباح کردے ای طرح''الفوائد الظہیریے''میں ہے۔اس کے بعد کہا: علی وجه لا یضیع الن اس طریقہ سے جھوڑے کہ وہ ضائع نہ کرے۔اس کی صورت بہ ہے کہ وہ اسے اپنے گھر میں چھوڑے یا کسی غیرمحرم کے پاس ور یعت رکھے۔ لیکن جوہم نے پہلے (مقولہ 10683 میں)'' قبستانی'' نے ارسال کی تفسیر میں دواقوال کی حکایت بیان کی ہےاس کا ظاہر معنی میہ ہے کہ جس نے اس کی تفسیر اطارہ سے کی ہے اس نے اباحت کی قید نہیں لگائی۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ارسال واجب ہے پس بیاس سائبہ بنانے کے معنی میں نہیں جوممنوع ہے۔جس نے ارسال کی تفسیر ودیعت سے کی ہے گویاوہ کہتاہے جب اس طریقتہ سے شکار سے تعرض کو دور کرناممکن ہے تو اس اطارہ کی کوئی ضرورت نہیں جوملکیت کوضا کئع کر دے کیونکہ اس کے بغیر ضرورت پوری موجاتی ہے۔اس سےقاضی خان نے ''شرح الجامع''میں کہا: اگروہ احرام باند ھے اور شکاراس کے ہاتھ میں مو

فتَأُمَّلُ انتهى وَفِى كَرَاهَةِ مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ سَيَّبَ دَابَّتَهُ فَأَخَذَهَا آخُرُواَ صَلَحَهَا فَلَا سَبِيلَ لِلْمَالِكِ عَلَيْهَا إِنْ قَالَ عند تَسْيِيبِهَا هِيَ لِمَنْ أَخَذَهَا وَإِنْ قَالَ لَاحَاجَةَ لِي بِهَا فَلَهُ أَخْذُهَا، وَالْقَوْلُ لَهُ بِيَبِينِهِ انتهى (لَا) يَجِبُ (إِنْ كَانَ) الصَّيْدُ (فِي بَيْتِهِ)

فقامل گفتگوختم ہوئی۔ مختارات نوازل کے باب الکراہة میں ہے: ایک آدمی نے اپنے جانورکوسائر بنایا تو دوسرے نے اسے پکڑلیا اوراس کی نگہدا شت کی تو ما لک کواس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا اگر اس نے سائر بناتے وقت بیہ کہا تھا: بیاس کے لیے ہے جس نے اس کو پکڑلیا۔ اگر اس نے کہا: مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تواسے لینے کاحق ہوگا اور قول قسم کے ساتھ اس کامعتبر ہو گا۔ قول ختم ہوا۔ اگر شکار اس کے گھر میں ہوتو اس پر کوئی شے واجب نہ ہوگ

اس پرلازم ہے کہ وہ اس کواس طریقہ ہے جھوڑے کہ وہ اس شکار کوضائع نہ کرے کیونکہ واجب تعرض کا ترک ہے جو حقیقی قبضہ کوز ائل کرنا ہے نہ کہ ملکیت کو باطل کرنا ہے۔

الیں اباحت جوتضیع کی نفی کرے اس کا وقوع ممنوع ہے۔ کیونکہ شکار کے بارے میں غالب یہ ہے کہ جب اسے چھوڑا جائے تو دو بارہ اسے شکار نہیں کیا جاتا ہیں اس کی ملکیت ضائع ہونے کی حیثیت سے باتی رہے گی اور سائبہ بنانا جائز نہیں۔ مطلقاً ارسال اس صورت میں واجب ہوتا ہے جس میں وہ شکار کرے جب کہ وہ محرم ہوجس طرح گزر چکا ہے۔ کیونکہ وہ اس کا ماکٹ نہیں بنتا۔ اس میں ملک کوضائع کرنانہیں۔ یہ امر میرے لیے ظاہر ہوا ہے۔

جوہم نے پہلے بیان کردیا ہے کہ بیسب کچھاس صورت میں ہے کہا گروہ شکار پکڑے پھراحرام باندھے۔ گرجب وہاس شکار کے ساتھ حرم میں داخل ہوتو اس پرارسال یعنی اڑا نالازم ہےاہے بیچق حاصل نہیں کہ دہ کسی کوودیعت کرے۔ کیونکہ وہ حرم کاشکار بن چکاہے۔

10687\_(قولہ: فتَاُمَّلُ)اس طرح بعض ننوں میں ہے۔ بعض ننوں میں قبل ہے۔'' حلی''نے کہا: پیظرف مبنی برضمہ ہے یعنی اڑانے سے پہلے۔اس میں عامل اباحت ہے۔

10688\_(قوله: وَأَصْلَحَهَا) جوامرظاہر ہے اس میں یہ قید نہیں۔ کیونکہ تملیک میں دارومداراباحت پرہے۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے: یہ قید لگائی کیونکہ واپس لینامنوع ہے کیونکہ مالک کاقول:''جس نے اسے پکڑلیا'' یہ ہبہ کے قائم مقام ہے اور نگہداشت ایسی زیادتی ہے جو واپس لینے سے مانع ہے اس کے بغیرا سے واپس لینے کاحق ہوگا۔ کیونکہ کوئی مانع موجود نہیں۔ اس کی وضاحت کی جانی جا ہے ،''ط''۔

10689\_(قوله: وَالْقَوْلُ لَهُ) لِعِنْ قُول ما لک کا ہوگا کہ اس نے کسی کے لیے مباح نہیں کیا کیونکہ یہ تملیک کی اباحت کا انکار کرتا ہے۔ اگر بکڑنے والا دلائل لائے یا مالک قسم سے انکار کر دی تو وہ پکڑنے والے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ''طحطاوی'' نے'' البحر'' کی کتاب اللقط سے نقل کیا ہے۔

10690\_(قوله: لَا إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ أَوْ قَفْصِهِ) يعنى احرام كى حالت مين اسے شكارندكيا \_ مرجب وہ احرام كى

لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ الْفَاشِيَةِ بِنَلِكَ، وَهِيَ مِنْ إِحْدَى الْحُجَجِ (أَوْ قَفَصِهِ) وَلَوْ الْقَفَصُ فِي يَدِهِ بِدَلِيلِ أَخُذِ المصحف بِغُلَافِةِ لِلْمُحْدَثِ (وَلَا يَخْرُجُ الصَّيْدُ (عَنْ مِلْكِهِ بِهَذَا الْإِرْسَالِ فَلَهُ إِمْسَاكُهُ فِي الْحِلِّ وَ) لَهُ رأَخْذُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَخَذَهُ مِنْهُ كِلْأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَهُوَحَلَالٌ،

کیونکہ اس کے بارے میں بیٹمومی معمول ہے۔ بید لائل میں سے ایک دلیل ہے، یا شکار اس کے پنجر سے میں ہواگر چہ پنجرہ اس کے ہاتھ میں ہوتو اس پرکوئی شے واجب نہ ہوگی۔اس کی دلیل ہیہ ہم محمدث آ دمی غلاف کے ساتھ مصحف پکڑسکتا ہے۔ اس طرح چھوڑنے سے شکار اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا پس اسے طل میں پکڑنے کا حق حاصل ہوگا اور اس آ دمی سے وہ شکار لے سکتا ہے جس نے حل سے اسے پکڑا کیونکہ وہ شکار اس کی ملک سے خارج نہیں ہوا کیونکہ وہ شکار کا اس وقت مالک بنا تھا جب کہ وہ محرم نہیں تھا۔

حالت میں اسے شکار کرے توبالا جماع چھوڑ نااس پرلازم ہے، 'معراج''۔

10691 \_ (قولد: لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ) يعنى صحابہ كرام سے لے كرآئ تك \_وہ تابعين اوران كے بعد كوگ ہيں۔
وہ احرام با ندھتے ہيں جب كدان كے گھروں ميں برجوں ميں كبوتر ہوتے ہيں اوران كے پاس پالتو جانوراور پرندے ہوتے
ہيں جن كووہ نہيں چھوڑتے \_ بيد لائل ميں سے ايك دليل ہے پس بياس امر پر دليل ہے كہ انہيں ملك ميں ركھنا جب كہ وہ محفوظ
ہوں ہاتھ ميں نہ ہوں تو بيدہ تحرض نہيں جوممتنع ہے، ''فتح '' \_ ددا جن ، داجن كی جمع ہے اس سے مرادوہ جاندار ہے جومكان
سے مانوس ہووہ شكار ہوں ، وحتى ہوں اور مانوس ہوں ۔

10692\_(قوله: وَلَوْ الْقَفَصُ فِي يَدِيهِ) لِعِن وہ خادم کے پاس ہو یا کجادے میں ہو،''معراج''۔ایک تول یہ کیا گیا ہے:اگر پنجرہ اس کے ہاتھ میں ہوتواس کو چھوڑ نالازم ہے لیکن اس طریقہ پر جواسے ضائع نہ کرے،' ہدایة''۔جب کہ یہ قول ضعیف ہے جس طرح'' النہ'' میں ہے۔''حلبی'' نے کہا: ظاہر یہ ہے اس کی مثل ہوگا جب وہ رسی جو شکار کی گردن میں بندھی ہوئی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہو۔

10693\_(قولد: بِدَلِيلِ الخ) كيونكم صحف كاغلاف اته ملى لينے سے وہ صحف كو ہاتھ ميں لينے والانہيں اى طرح اس كا پنجره ہاتھ ميں اس كے ہاتھ ميں نہيں ہوگا۔

10694\_(قولد: أَخَذَهُ مِنْهُ) بيانسان كى صفت ہے اور مند ميں ضمير حل كے ليے ہے۔ بيد بدرجداولى اس كى مثل موگا اگر وہ حرم سے اس كو پکڑے۔ كيونكداگر وہ شكاركسى كى ملك ميں نہ موتو بھى پکڑنے والا اس كا ما لك نہيں موتا تو جوكسى كى ملك ميں ہے وہ بدرجداولى ما لك نہوگا۔ فاقہم ملك ميں ہے وہ بدرجداولى ما لك نہ موگا۔ فاقہم

10695\_(قولہ: لِأنَّهُ لَمْ يَخْرُجْءَنْ مِلْكِهِ) زيادہ بہتر اس كا حذف اور دوسرى دليل پراكتفا ہے كيونكہ وہ بعينه مصنف كاقول ہے دلايخ جن ملكہ،' ط''۔

10696\_(قوله: لِأَنَّهُ مَلَكُهُ وَهُوَحَلَالٌ) بيشكار كاس كى ملك سے نه نكلنے كى علت بـاس كامفهوم بيب: اگر

بِخِلَافِ مَا لَوُ أَخَذَهُ وَهُوَ مُخِيمٌ لِمَا يَأْقِ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلُهُ عَنْ اخْتِيَادٍ (فَلَقُ كَأَنَ (جَادِحًا) كَبَاذٍ (فَقَتَلَ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِفِعْلِهِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ (فَلَوْبَاعَهُ رُدَّ الْمَبِيعُ إِنْ بَقِيَ

اگروہ اسے بکڑے جب کہ محرم ہوتو معاملہ مختلف ہے اس دلیل کی وجہ سے جوآ گےآئے گی۔ کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے اسے نہیں جھوڑا۔اگر وہ شکار جارح ہوجس طرح باز ہووہ حرم کا کبوتر مارڈ الےتواس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی کیونکہ اس نے وہ عمل کیا ہے جواس پر واجب تھااگروہ اس کو بچے دیے تو بچے کوواپس کردیا جائے گااگروہ باتی ہو

وہ اس کا مالک ہو گیا جب کہ وہ محرم ہوتو وہ اس کی ملکیت سے نگل جائے گا حالانکہ محرم شکار کا مالک نہیں ہوتا۔اگروہ لاند صلکہ وہو حلال کی بجائے کہتے لاندہ اخذہ وہو حلال تو بیزیا وہ بہتر ہوتا،'' ح''۔

10697\_(قوله: لِمَا يَأْتِي) يعنى مصنف كتول مِن آئ كاد الصيد لا يعلكه المحرم الخ

10698\_(قوله: لِانَّهُ لَمْ يُوْسِلُهُ عَنْ الْحَتِيَادِ) بِعَفْ سُخُوں مِيں اى طرح ہے يُونكه شرع نے اس پر لازم كيا ہے كه وہ اس كو چھوڑ دے پس وہ شرع طور پر اس كے چھوڑ نے پر مجبور ہے۔ مناسب بيتھا كہ واؤ كے ساتھ عطف كرے۔ يونكه بيان كي حقول دله اخذ الخ كى دوسرى علت ہوتى۔ "تمر تاشى" نے بھى اس كے ساتھ علت بيان كى ہے جس طرح" الفتى" ميں اس كى طرف منسوب كيا ہے اور كہا: بيتول اس پر دلالت كرتا ہے اگر اس نے احرام كے بغيرا سے چھوڑ اتوبيابا حت ہوگى۔ يعن جس نے اس شكاركو پكڑ اہے اس سے بينہيں لے سكتا اور چھوڑ تے وقت اس نے ابا حت كى تصرت نہ كھى۔ يونكه وہ اس كے ليے مجبور نہيں تھا پس اس كا محض چھوڑ نا ابا حت ہوگى جس طرح انار كے چھكے پھيئكنا ابا حت ہوگى جس طرح ہم نے اسے پہلے (مقوله محبور نہيں تھا پس اس كا محض چھوڑ نا ابا حت ہوگى جس طرح انار کے چھکے پھيئكنا ابا حت ہوگى جس طرح ہم نے اسے پہلے (مقوله محبور نہيں تھا پس اس كا محض جھوڑ نا ابا حت ہوگى جس طرح انار کے چھکے پھيئكنا ابا حت ہوگى جس طرح ہم نے اسے پہلے (مقوله محبور نہيں تھا پس اس كا محض جھوڑ نا ابا حت ہوگى جس طرح انار کے چھکے کھيئكنا ابا حت ہوگى جس طرح ہم نے اسے پہلے (مقوله محبور نہيں تھا پس اس كا محض جھوڑ نا ابا حت ہوگى جس طرح انار کے چھکے کھيئكنا ابا حت ہوگى جس طرح ہیں کہا ہے۔

10699\_( قولہ: فَلَوْ كَانَ جَادِحًا) يەن كۆل د جباد سالە پرتفریع ہے۔ اور جارح سے مراد ايساشكار ہے جس كى ناب (كچلى ) يامخلب ( پنجه ) موجس كے ساتھ وہ شكار كرے۔

10700\_(قولہ: لِفِعُلِهِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ) اس سے مراداس کوچھوڑنا ہے مقصوداس سے شکار کرنائہیں۔ مسئلہ اس میں مفروض ہے جب وہ حرم میں داخل ہوجائے۔ بیاس کی تائید کرتا ہے جوہم نے کہا ہے: جوآ دمی حرم میں شکار کے ساتھ داخل ہواس پر ارسال یعنی اسے اڑا دینا واجب ہے۔ کیونکہ وہ حرم کا شکار بن چکا ہے اسے بیوت حاصل نہیں کہ وہ کسی کو بیود یعت کرے ورنہ جوارح میں ودیعت کرنا واجب ہوتا ارسال کرنا واجب نہ ہوتا۔ کیونکہ جوارح کی عادت شکار کوئل کرنا ہے ہیں وہ حرم میں چھوڑ نے کے ساتھ صدیت تجاوز کرنے والا ہوتا۔

اگرشكاركوترم ميں چود يا تواس كاحكم

10701 \_ (قوله: فَلَوْبَاعَهُ) يَجُى ان كَقُول وجب ادساله پرتفريع باس ميس خميراس شكاركے ليے ب جسے غير محرم في داخل كيا \_ كيونكدان كے قول دد المبيع الخ ميں اس امركى طرف غير محرم في داخل كيا \_ كيونكدان كے قول دد المبيع الخ ميں اس امركى طرف

وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ رِلِأَنَّ حُنْ مَةَ الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ تَنْفَعُ بَيْعَ الصَّيْدِ (وَلَوْ أَخَذَ حَلَالُ وَلِلْ الْحَرَامِ وَلَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَلَوْ أَخَذَ حَلَالُ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اشارہ ہے کہ تیج فاسد ہے باطل نہیں۔ جس طرح ' 'شرنیل لیہ' میں' الکانی' اور' الزیلی ن ہے اس پرنس ذکر کی ہے۔ بیصورت مختلف ہوگی کہ اگروہ شکار کو شکار کہ جب کہ دہ مجرم ہواوراس کو چیج کیونکہ اس کی تیج باطل ہے جس طرح اس کا عنقر ہے۔ ذکر کریں کے ۔ تیج میں اطلاق کا اظہار کیا ہیں بیتے شامل ہوگی جب وہ حرم میں اسے بیچ یا حرم سے مل کی طرف نکال لے جائے تو اس وقت اسے بیچ کیونکہ جس کی کی صدود میں واقت اسے بیچ کیونکہ جس کی کی صدود میں واقع کی میں اسے بیچ کیونکہ ہیں کی طرف نکال لے جائے تو اس میں اس کے بعد وہاں سے اسے نکا لنا طال میں ۔ اس طرح '' البحر'' میں اسے شارعین کی طرف منسوب کیا ہے گیر'' المحیط'' سے اس کے فلاف ذکر کیا ہے کہ جب حرم کی صدود سے باہرنکال کر لے جائے تو کر اہمت کے ساتھ وہ کی جزا ادا نہ کی جزا ادا نہ کی کہ اس کا ذکر کیا ہے : اندہ ضعیف سیل کہتا ہوں : بیاس وقت ہے جب نکا لئے کے بعد اس نے اس کی جزا ادا نہ کی ہو ۔ گر جب وہ اس کی جزا ادا کر دیت تو وہ میں کہتا ہوں : بیاس وقت ہے جب نکا لئے کے بعد اس نے اس کی جزا ادا نہ کی ہو ۔ گر جب وہ اس کی جزا ادا کر دیت تو وہ تا میں کہتا ہوں : بیاس کا مؤید ہے جو ہم کا جی اس کی جزا ادا نہ کی ہو ۔ گر جب وہ اس کی جزا ادا کر دیت تو وہ تا کی کہتا ہوں : بیاس کا مؤید ہے جو ہم نکا لئے کے بعد اس نے گا جس طرح ہم نی کی مستدیس آگے آگا گا۔ پھر بیاس کی اس کی مستدیس آگے آگا ہے گا ۔ پھر بیاس کی طورود یعت مل کی طرف چوڑ سے نوان کی جو بیاس کی میں پیل لیے کہتا سے بیاس کی طرف ہے جانا حل ال نہیں بلکہ اس بران میں ہوگا پی اس کی مستحف اس میں پیل لینے کا اختیار ہوگا اور اس سے بھی لینے کا حق ہوگا جس نے اس کو پیٹر اسے ۔ اس کا مقتضا ہے ہے کہ اسے بیچنو اور سے میں کہا ہے نا حال نہیں کہا ہے : اگر شکا درم سے خود مؤد دوگا دنگل اس کے بار سے میں ہوگا کو دو نکو دنگا درم سے خود مؤد دوگل اس کے بار سے بیں کہا ہے : اگر شکا درم سے خود مؤد دوگا دنگل ا

10702\_(قوله: وَإِلَا) لِعِنى الرَّهِيعِ مشترى كے ہاتھ میں باتی ندرہاس طرح كدوه اس كوتلف كردے يا خودتلف ہو جائے يامشترى غائب ہوجائے اور اس كو پاناممكن ندہو۔ 'طحطاوى'' نے ''ابوسعود' نے فال كيا ہے۔

10703\_(قوله: فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ) اس كى وضاحت قريب ہى (مقولہ 10676 ميں) گزر چكى ہے۔

10704\_(قوله: لِأَنَّ مُنْ مَةَ الْحَرَمِ ) كيونكه حرمت بياس صورت ميں ہے جب وہ شكار كوحرم ميں داخل كرے پھرحرم ميں اسے يتج يااس كوحرم سے تكالئے كے بعد يتج \_ كيونكه وہ حرم كاشكار بن چكا ہے ليں اس كى تج مطلق ممتنع ہو چك ہے جس طرح پہلے (مقولہ 10701 ميں) گزر چكا ہے، فاقعم \_ اور ان كا قول والا حماماس كے متعلق ہے اگر چداس كو كير ہے پھراحرام باند ھے۔

10705\_(قوله: وَلُوْأُخَذَ حَلَالٌ) لِعِنى غير محرم في طلي شكار پكرا، "لباب "اوران كا قول: ضدن موسله اس كى وجديد بياك كرمت اس كاحرام وجديد بيك كرمت اس كاحرام

صَيْدًا فَأَحْرَةَ ضَبِنَ مُرْسِلُهُ مِنْ يَدِهِ الْحُكْمِيَّةِ اتِّفَاقًا، وَمِنُ الْحَقِيقِيَّةِ عِنْدَهُ خِلَافَا لَهُهَا، وَقَوْلُهُهَا الْسَيْحُسَانُ كَهَا فِي الْبُرُهَانِ (وَلَوْ أَخَذَهُ مُحْمِرُ لاَ) يَضْهَنُ مُرْسِلُهُ اتَّفَاقًا لِأَنَّ الْهُحْمِةَ لَهُ يَهْلِكُهُ، وَحِينَيِنٍ فَلَا يَأْخُذُهُ مِتَنْ أَخَذَهُ (وَالطَّيْدُ لَا يَهْلِكُهُ الْهُحْمِهُ بِسَبَبِ اخْتِيَادِيٍّ، كَشِهَاء وَهِبَةٍ (بَلْ) بَسَبَبِ (جَهْرِيِّ) وَالسَّبَ الْجَهْرِيُّ وَالطَّيْدُ لَا يَهْلِكُهُ الْهُحْمِهُ بِسَبَبِ اخْتِيَادِيٍّ، كَشِهَاء وَهِبَةٍ (بَلْ) بسبَبِ (جَهْرِيِّ) وَالسَّبَ الْجَهْرِيُّ

تواس نے احرام باندھا تو اس کے حکمی قبضہ ہے اسے چھڑانے والا بالا تفاق ضامن ہوگا۔اور پیر حقیقی قبضہ سے چھڑانے والا ''امام اعظم'' کے نز دیک ضامن ہوگا۔''صاحبین' روانۂ پلہ نے اس سے اختلاف کیا ہے اور''صاحبین' روائۂ پلہا کا قول استحسان ہے جس طرح'' بر ہان' میں ہے۔اورمحرم سبب اختیاری کے ساتھ شکار کا مالک نہیں بٹرا۔ جس طرح شرااور ہبہ ہے بلکہ سبب جبری سے مالک بن جائے گا اور سبب جبری

ے باطل نہیں ہوتی ۔ پس جھوڑ نے والے نے اس کوتلف کیا ہے پس وہ اس کا ضامن ہوگا گروہ حالت احرام میں اسے پکڑے تو معا ملہ مختلف ہوگا ۔ کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں اور اس پر واجب تھا کہ وہ تعرض کوترک کرتا اور یمکن ہے کہ وہ اسے اپنے گھر میں چھوڑ دے۔ جب وہ اپنا قبضہ اس سے ختم کر دے گا تو وہ حدسے تجاوز کرنے والا ہوگا۔''ہدائی'۔ اس کا اور ساتھ ہی جوہم نے پہلے (مقولہ 10683 میں ) بیان کیا ہے اس کا مقتضابہ ہے کہ اگر وہ اسے لے کر حرم میں داخل ہوگیا اور اسے کی نے چھوڑ دیا تو چھوڑ نے والا ضامن نہیں ہوگا کیونکہ جس نے پکڑا تھا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کوچھوڑ دے اگر چہوہ مال کی ملک میں ہوگا اور اسے چھوڑ نے والا تعدی کرنے والانہیں۔ تامل

### آلات لہوکوتوڑنے میں ضمانت نہیں

10706\_(قوله: وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانُ ) اس کی وجہ یہ کہ چھوڑنے والامعروف کا امر کرنے والا اور منکر سے منع کرنے والا ہے استِحْسَانُ ) اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوڑنے والامعروف کا امر کرنے والا اور منکر سے منع کرنے والا ہواس پر گرفت کا کسی کو کی اختیار نہیں۔''الہدایہ' میں کہا: اس کی مثل آلات لہوجیسے طنبورہ کے تو ڑنے میں اختلاف ہے۔'' البح'' میں کہا: یہ قول اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں''صاحبین' رمط نظیم کے قول کے مطابق ہے کہ آلات لہو کے تو ڑنے میں صاحبین' رمط نظیم کے قول کے مطابق ہے کہ آلات لہو کے تو ڑنے میں صاحبین' رمط نظیم کے قول کے مطابق ہے کہ آلات لہو کے تو ڑنے میں صاحبین' رمط نظیم کے قول کے مطابق ہے کہ آلات لہو کے تو ڑنے میں صاحبین

''طحطاوی'' نے کہا: شارح نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ فتو کی استحسان پر ہوتا ہے گر چند مسائل جن کی استثنا کر دی گئی ہے۔

10707\_(قوله: لَمْ يَمُلِكُهُ) كيونكه شكارمرم كي من ملك كامحل نبين ربالين وه اس طرح بوجائے گاجس طرح وه شراب خريد ، ''بدائه''۔

10708\_(قوله: بَلْ بِسَبَبِ جَبُرِيّ) يوه بوتا ب صلى الماتها ختيار اورقبول كے بغير ملكيت حاصل بوجاتى ہے۔ 10708\_(قوله: وَالسَّبَبُ الْجَبْرِيُّ) اسم ظاہر كاذكركيا ہے اور ينبيس كها: وهو تاكه بي فائده دے كه مرادمطلق سبب

فِي إِحْدَى عَشَىٰ مَسْأَلَةً مَبْسُوطَةً فِي الْأَشْبَاةِ فَلِذَا قَالَ تَبَعَا الْبَحْرِ، عَنْ الْمُحِيطِ (كَالْإِرْثِ) وَجَعَلَهُ فِي الْأَشْبَاةِ بِالِاتِّفَاقِ، لَكِنْ فِي النَّهْرِعَنْ السِّمَاجِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالْبِيرَاثِ وَهُوَ الظَّاهِرُ (فَإِنْ قَتَلَهُ

گیارہ مسائل میں ہوتا ہے جو''الا شباہ''میں مبسوط ہیں۔ای وجہے مصنف نے''البحر'' کی بیروی میں''الحیط' سے مثال دی ہے جیسے وراثت اور''الا شباہ'' میں اسے متفق علیہ قرار دیا ہے۔لیکن''النہر'' میں''السراج'' سے مروی ہے: وہ میراث کے ساتھ اس کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ ظاہر ہے اگراہے کوئی

بندكه بيشكار ميس قيد ہے۔ 'طحطاوی' نے اسے بيان كيا ہے۔

10710\_(قولد: فِي إِحُدَى عَشُرٌ) عبارت كاحق يه ہے: احدى عشرة كيونكه معدود مونث موتو دونوں جزؤں ميں تانيث كے ساتھ مطابقت واجب ہے۔

10711\_(قوله: مَبْسُوطَةً فِي الْأَشْبَاقِ) يهال اس كَ ذَكر كَ كُونَى ضرورت نبيل محتى نے ان كا ذكر كرديا ہے۔ 10712\_(قوله: فَلِنَا قَالَ الخ) زياده بهتريكها تھا: ومثل للجبرى تبعاللبحى بقوله الخ، ` ط''۔

10713\_(قولد: وَجَعَلَهُ فِي الْأَشْبَاةِ بِالِاتِّفَاقِ) كيونكه كها: كوئى چيزاس كى ملك ميں اس كے اختيار كے بغير داخل نہيں ہوگی مگر وراثت كے ذريعے اختيار كے بغير داخل ہوجاتی ہے۔

10714\_(قوله: لَكِنُ فِي النَّهْ ِ النَّهِ عَلَى النَّهِ النَّهِ النَّهِ لَهِ النَّهِ عَلَى النَّهِ النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَى النَّهِ النَّهِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ

تا 10715 و لوله: وَهُوَ الظَّاهِرُ) یہ 'النہ' کے کلام میں ہے ہے۔ کونکہ انہوں نے کہا: یہ ظاہر ہے اس دلیل کی وجہ سے جو عقر یہ آئے گا لینی شکار کامحرم پر عینی طور پر حرام ہونا۔ میر سے لیے اس کے ظہور کی وجہ ظاہر نہیں ہوئی۔ کیونکہ وراشت کے سبب حقق ہونے ، جو مورث کی موت ہے ، کے بعد ایک الی نص کا قیام ضروری ہے جو اس پر دال ہو کہ احرام شکار کی وراشت سے مانع ہے جس طرح چاروں موانع پر نص کا قیام ضروری ہے۔ اور شکار کامحرم پر عینی طور پر حرام ہونا یہ الله تعالیٰ کے فرمان سے تابت ہونا ہے و گر م مکنی اللہ تو ما کہ مقد گر المائدہ: 96) ای وجہ سے اسے باتی تصرفات سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے وراث ہونے سے مانع نہیں کیونکہ شراب بھی عینی طور پر حرام ہے اور اس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ یہ اس کے وراث ہونے سے مانع نہیں کیونکہ شراب بھی عینی طور پر حرام ہے اور اس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ یہ اس کے وراث ہونے و کہ نیان قشکہ کو م نے جس شکار کو پکڑ اتھا اگر وہ اس شکار کوفل کر دے۔

مُخِهِ آخَىٰ بَالِغٌ مُسْلِمٌ (ضَبِنَا) جَزَاءَيْنِ الْآخِذُ بِالْأَخُذِ وَالْقَاتِلُ بِالْقَتْلِ (وَرَجَعَ آخِذُهُ عَلَى قَاتِلِهِ) اِلْأَنَّهُ قَنَّرَ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِمَعْرِضِ السُّقُوطِ وَهَذَا (إِنْ كُفَّىَ بِمَالٍ وَإِنْ كُفَّىَ (بِصَوْمٍ فَلَا) عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْكَمَالُ لِأَنَّهُ لَمْ يُغَرَّمُ شَيْئًا (وَلَوْكَانَ الْقَاتِلُ) بَهِيمَةٌ لَمُيرُجِعُ عَلَى دَبِّهَا

دوسرامحرم قبل کرے جو بالغ اور مسلمان ہے تو دونوں جزاؤں کے ضامن ہوں گے پکڑنے والا پکڑنے کی وجہ سے اور قبل کرنے والا قبل کے جو سقوط کے کہا کہ ویکہ قاتل نے اس پراس چیز کو ثابت کیا ہے جو سقوط کے کل میں تھا۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ مال کے ساتھ کفارہ ادا کرے آگردوزے کے ساتھ کفارہ ادا کر ہے تو پھر مطالبہ ہیں کرے گا جس طرح'' کمال''نے اسے اختیار کیا ہے کیونکہ اس نے کوئی چیز چٹی کے طور پڑ ہیں دی۔ اگر قاتل جانور ہوتو پکڑ نے والا اس جانور کے مالک ہے کی شے کا مطالبہ ہیں کرے گا

10717 \_ (قوله: مُخِي مُرْآخُرُ الخ)اس قول كے ساتھ البيمة سے احتراز كيا ہے اور بالغ مسلم ذكر كرنے كے ساتھ صبى اور كافر سے احتر از كيا ہے۔ چاہے بيتھا كہ عاقل كا اضافہ كرتے تا كہ مجنون سے احتر از ہوجاتا \_ كيونكہ وہ صبى كے علم ميں ہے جس طرح ''طحاوى'' ميں ''حموى'' سے مروى ہے ۔ اگر غير محرم اسے قل كرے وہ بھى خارج ہوگا - كيونكہ اگر وہ حرم ميں ہوتو اس بحر جز الازم ہوگی ورنہ جز الازم نہيں ہوگی ليكن پكڑنے والے نے جوضائت دى اس كی واپسى كامطالبہ كرے گا۔ اس كے مطالبہ ميں محرم اور غير محرم ميں كوئى فرق نہيں ،' بح'' ۔

10718\_ (قوله: لِأُنَّهُ قَنَّدَ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِمَعْدِضِ الشُّقُوطِ) كيونكُ قُلْ سے پہلے چھوڑنے كا احمال ہوتا ہے اور تضمین کے حق میں تقریر كا حكم ابتدا كا حكم ہوتا ہے جس طرح حقوق زوجیت سے پہلے طلاق کے گواہوں كا معاملہ ہے جب وہ گواہی سے رجوع كرليں \_ جس طرح "دوائي" میں ہے۔

10719\_(قوله: عَلَى مَا اخْتَارَةُ الْكَمَالُ)''زيلتى' نے اسے يقين كے ماتھ اختياركيا ہے' الحيط' ميں' المتنبى'' سے اس كى تصريح كى ہے۔'' النہائي' ميں جوقول ہے اس كا ظاہر معنى بيہ كر پكڑنے والا مطلقا قيت كى واپسى كا مطالبہ كرے كا۔''حلبى'' نے'' البحر' سے نقل كيا ہے۔

10720\_(قولہ: لَمْ يَرْجِعُ عَلَى دَبِّهَا)''اللہاب' كى عبارت ہے: اگر كى حيوان نے اس شكار كول كرديا جب كه وہ شكاراس محرم كے ہاتھ ميں تفاتواس پر جزاہوگا اوروہ كى سے واپسى كامطالبنيس كرے گا۔اس كے شارح نے كہا: يعنی اس حيوان كا ما لك، اس كے سوار، اس كے ہا كئے والے اور اس كے قائد سے قيت كامطالبنيس كرے گا۔مئلہ كى''البحر الزاخ'' ميں تفريح كردى گئى ہے۔

میں کہتا ہوں: بیسوار وغیرہ سے مطالبہ کے بارے میں ہے جہاں تک سوار وغیرہ پر جزا کی صانت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں۔'' معراج الداریہ'' میں کہا: اس طرح اگروہ سوار ہو، ہانکنے والا ہویا قائد ہوتو اس حیوان نے اپنے اگلے یا

وَلُوْ (صَبِيًّا أَوْ نَصْمَانِيًّا فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ) شِهِ تَعَالَى (وَ) لَكِنْ (رَجَعَ الْآخِذُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ) لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ حُقُوقُ الْعِبَادِ دُونَ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى (وَكُلُّ مَا عَلَى الْهُفْي دِ بِهِ دَمُّ بِسَبَبِ جِنَايَتِهِ عَلَى إِخْرَامِهِ) يَغْنِى بِفِعْلِ شَيْء مِنْ مَخْظُورَاتِهِ لَا مُطْلَقًا، إِذْ لَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجَ أَوْ قَطَعَ نَبَاتَ الْحَرَامِ لَمُ يَتَعَكَّدُ الْجَزَاءُ لِأَنَّهُ لَيْسَ جِنَايَةً عَلَى الْإِحْرَامِ

اگر قاتل بچہ یا نصرانی ہوتو اس پرالله تعالیٰ کے لیے کوئی جزانہ ہوگی لیکن بکڑنے والا اس سے شکار کی قیمت کا مطالبہ کرے گا۔ کیونکہ اس پرحقوق الله کی بجائے حقوق العباد لا زم ہوں گے۔ اور جس کوتا ہی کی وجہ سے جج افراد کرنے والے پرایک دم واجب ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے احرام پر جنایت کی ہے یعنی اس نے ممنوعات میں سے ایک فعل کیا نہ مطلق فعل کیا۔ کیونکہ اگروہ جج کے واجبات میں سے کوئی واجب ترک کرد سے یا حرم کی نباتات میں سے کائے تو جزامتعدد نہ ہوگی کیونکہ بیا حرام پر جنایت نہیں۔

بجصلے یاوں یامنہ سے شکارکو ہلاک کردیا تواس پر جزا ہوگی۔فانہم

10721\_(قوله: وَلَوْصَبِيتًا أَوْ نَصْرَانِيًّا) اس كے ساتھ بالغ مسلم ہے احرّ از ہے۔ ' المعراج'' كى عبارت ہے: لا يجب على الصبى والسجنون والكافى پس مجنون كا اضافه كيا كيونكہ وہ صبى كى طرح ہے جس طرح (مقولہ 10717 ميس) گزر چكا ہے۔ كافر كے ساتھ تعبير كيا كيونكہ نصرانى قيرنبيس ۔ اور ان كے قول محم مے خارج كرنا صورت كے اعتبار سے ہورنہ كافراس نيت كا الى نبيس جواحرام كى شرط ہے۔

10722\_(قوله: فَلاَ جَزَاءَ عَلَيْهِ) يعنى بجاورنفرانى پرجزانه موگى صرف بكرنے والے پرجزاموگ \_

10723\_(قوله: لِأنَّهُ يَلْزَمُهُ حُقُوقُ الْعِبَادِ) يهال جب كَرُ نے والے پروہ چيز لازم ہوگی جوسا قط ہونے كے كل ميں تقى تواس پر ضرور لازم ہوگی۔

10724\_(قوله: وَكُلُّ مَاعَلَى الْمُغْرِدِ بِهِ دَمُر) اگروہ کہتے: کفارۃ ،تو بیصد قدکوشا مل ہوجا تا اور ان کے قول و کذا الحکم نی الصدة قدے استغناء وجاتی ۔ پھر کفارہ ہے مرادوہ ہے جو کفارہ ضرورۃ کوجامع ہے کیونکہ جج قران کرنے والا جب سلا ہوا کپڑا پہنے یا اپنے سرکوڈھانے جب کہ ضرورت کی وجہ ہے ، ہوتو کفارے متعدد ہوجا نمیں گے جس طرح '' البح'' میں ہے۔ 10725 وقولہ: یکھنی بِفِعُلِ شَیْء مِنْ مَحْظُورَ اتِهِ الخ) ہضمیر سے مرادا حرام ہے ۔ یعنی جس فعل کا کرنانش احرام کی وجہ سے حرام ہونہ کہ اس حیثیت سے کہ بیرج ہے یا عمرہ ہے اور نہ وہ فعل مراد ہے جواحرام کے علاوہ سب سے جرام ہواوروہ جیسے سلا ہوا کپڑا از یب تن کرنا، خوشبولگانا، بال اور ناخن زائل کرنا۔ اگروہ کی واجب کورک کرے تو بیاس سے خارج ہوجائے گا جس طرح وہ سعی یاری کورک کرے یا زمانہ سے پہلے مقام عرفات سے روانہ ہو، جبنی کی حیثیت سے طواف کرے یا جی یا جم وہ کا دار جے قران کرنے والے پر کفارہ متعدد نہیں کرے یا جی یا جم وہ کے یا جم وہ کا حدث کی حالت میں طواف کرے اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اور جے قران کرنے والے پر کفارہ متعدد نہیں کرے یا جی یا جی یا جی کا حدث کی حالت میں طواف کرے اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اور جے قران کرنے والے پر کفارہ متعدد نہیں

(فَعَلَى الْقَادِنِ) وَمِثْلُهُ مُتَمَتِّعٌ سَاقَ الْهَدْى (دَمَانِ، وَكَنَا الْحُكُمُ فِي الصَّدَقَةِ) فَتُثَنَّى أَيْضًا لِجِنَايَتِهِ عَلَى إِحْرَامَيْهِ (إِلَّا بِمُجَاوَزَةِ الْبِيقَاتِ غَيُرَمُحْمِ مِي اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ

اور قارن اوراس کی مثل ، وہ متمتع ہے جو ہدی کو ہا نک کر لے جائے ، پر دودم ہیں ای طرح کا تھم ہے صدقہ میں ، پس وہ بھی دو گنا ہوگا۔ کیونکہ وہ اپنے دواحراموں پر جنایت کر رہاہے مگر جب وہ میقات سے احرام کے بغیر گزرجائے بیاستثنامنقطع ہے

ہوگا۔ کیونکہ ینفس احرام پر جنایت نہیں بلکہ یہ جی یا عمرہ کے واجبات میں سے ایک واجب کورک کرنے کی بنا پر ہے۔ ای طرح اگر وہ جنبی کی حیثیت سے طواف کر ہے جب کہ وہ غیر محرم ہوتو اس پرایک دم لازم ہوگا۔ جس طرح '' البحر' میں اس پرنص قائم کی ہے۔ لبس وغیرہ کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ یہ احرام پر جنایت ہے قطع نظر اس کے یہ فج یا عمرہ ہے ای وجہ سے ان دونوں کے افعال میں شروع ہونے سے پہلے بیان پر حرام ہے پس فح قران کرنے والے پر جزا متعدد ہوگی کیونکہ وہ وہ و احراموں سے متعلق ہے۔ یہ بھی اس سے خارج ہوگا گروہ حرم کی نبا تات کوقطع کر سے پس اس وجہ ہے بھی ان پر جزا متعدد نہ ہوگی۔ '' البحر' میں کہا: کیونکہ یہ غرامات کے باب میں سے ہا حرام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حرم کے شکار کا معاملہ مختلف ہے جب حج تران کر نے والا اسے قل کر ے۔ کیونکہ اس پر دوقیتیں لازم ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ احرام پر جنایت ہے جواحرام متعدد ہوگ ہے۔ اس امر کی طرف نہیں دیکھا جائے گا کہ بیر حم پر جنایت ہے۔ کیونکہ دو حرمتوں میں سے اقوی ادنی کا تقاضا کرتی ہے احرام اقوی ہے پس قیمت کا وجو بصرف احرام کے سبب سے ہوگا حم کے سبب سے نہیں ہوگا۔ حرم کی طرف دیکھا جائے گا کہ بیر حم پر جنایت ہے۔ کیونکہ دو حرمتوں میں سے اقوی ادنی کا تقاضا کرتی ہے جب قاتل حلال ہو۔ بیدہ وامر ہے جس کی وضاحت یہاں میرے لیے ظاہر ہوئی۔

''السراج'' کی وضاحت کا بیظاہر ہے کہ ان کے قول د مباعلی البغی دبد دمرے مراد ہے جو فعل ہو بیاس سے احتر از ہے جوترک ہو جوت کا کلام شعور دلاتا ہے لیکن ہے جوترک ہو جوترک ہو تھارح کا کلام شعور دلاتا ہے لیکن اس پر نباتات کے قطع کے ساتھ اعتراض وار دہوتا ہے کیونکہ فیعل ہے۔ تامل

20726 (قوله: وَمِثْلُهُ مُتَمَتِّعٌ سَاقَ الْهَدُی) اس نے زیادہ بہتر "اللباب" کا قول ہے: جوہم نے قارن پر جو جزاؤں کے لازم کرنے کا قول کیا ہے ہیہ براس آ دمی کا تھم ہے جس نے دواحراموں کو جمع کیا جس طرح اب متمتع جو ہدی کو ہا تک کر نے جائے گیا ہوں کہ جائے ۔ لیکن وہ عمرہ کے احرام سے طلالی نہیں ہوتا یہاں تک کہ جج کا احرام باندھ لیتا ہے اس طرح وہ تحض ہے جود وجوں یا دوعمروں کا احرام جمع کرتا ہے۔ اس تعبیر کی بنا پراگروہ سونے یا عمرہ کا احرام باندھ پھر است کرنے سے پہلے جنایت کر ہے تو اس پر سوبار جزاہوگی۔ فاقہم

10727\_(قوله: لِجِنَاكِيَتِهِ عَلَى إِحْمَامَيْهِ) لِعِنْ جَ كَاحْرَامُ اور عَمْره كَاحْرَام - بيدم اور صدقه كمتعدد مونے كى علت ہے۔ شارح نے مصنف كے قول او افاض من عرفة قبل الامام سے تعورُ الپہلے جوذكركيا ہے كہ عمره ميں صدقه كاكوئى عمل وظل نہيں يہ تقاضا كرتا ہے كہ جج قران كرنے والے پر صدقه متعدد نه موليكن ہم نے اسكاجواب وہاں بيان كرديا ہے۔ فقد بر

﴿ فَعَلَيْهِ دَهُ وَاحِنْ لِأَنَّهُ حِينَيِنِ لَيْسَ بِقَادِنِ (وَلَوْقَتَلَ مُحْرِمَانِ صَيْدًا تَعَدَّهَ الْجَزَاءُ) لِتَعَلُّهِ الْفِعْلِ (وَلَوْحَلَالَانِ) صَيْدَ الْحَمَمِ (لَا) لِاتِّحَادِ الْهَحَلِّ (وَبَطَلَ بَيْعُ مُحْرِمِ صَيْدًا)

یں اس پرایک دم ہوگا کیونکہ اس وقت وہ جج قر ان کرنے والانہیں۔اگر دومحرم ایک شکار کولل کریں تو جز استعدد ہوگ۔ کیونکہ فعل متعدد ہے۔اگر دوغیرمحرم کے شکار کولل کریں تو جز استعدد نہ ہوگی کیونکہ کل ایک ہے۔اورمحرم شکار کو بیچتو بھے باطل ہوگ

10728\_(قولد: فَعَلَيْهِ دَمْ دَاحِدٌ) كيونكه احرام كوميقات سے اس نے مؤخر كيا ہے۔ اگر وہ ميقات كى طرف لوٹے اوراحرام باندھے تو دم ساقط ہوجائے گا،''ط'۔

"النہائي" ميں اليى صورت ذكر كى ہے جس ميں تج قران كرنے والے كے ميقات ہے آگر رنے كى صورت ميں وو دم النہائي ميں اليى صورت ذكر كى ہے جس ميں تج قران كرنے والے اور ج كا احرام باند ہے پھر مكه مرمه ميں داخل ہواوروہ عمرہ كا احرام باند ہے پھر مكه مرمه ميں داخل ہواوروہ عمرہ كا احرام باند ھے اگروہ حل كى طرف محرم كے طور پر نہ لوٹ \_ بياعتراض وارد نہيں ہوتا كيونكه پبلادم احرام كے بغير گررنے كى وجہ ہے كيونكه جب وہ مكه مرمه ميں داخل ہواتو وہ اہل كے ساتھ لائق ہوگيا، "بح" \_

10729 (قوله: لِأَنَّهُ حِينَيِنِهِ) يعنى ميقات سے گزرتے وقت وہ قارن نہيں۔ يہ ايک دم كے واجب ہونے كى علت ہے۔ پس يہ استثنا منقطع ہوگئ \_ كيونكہ دم اس پر لازم ہوگا خواہ وہ اس كے بعد حج ياعمرہ كا احرام باندھے يا دونوں كا احرام باندھے يا دونوں كا احرام باندھے يا دونوں كا حرام باندھے يا اصلاً احرام نہ باندھے يا اصلاً احرام نہ باندھے۔ اس دم كے وجوب ميں اس كے قارن ہونے كاكوئى عمل دخل نہيں، ' ط' -

10730\_(قوله: لِتَعَدُّدِ الْفِعُلِ) يعنى جنايت متعدد ہے۔ كيونكه ان دونوں ميں سے ہرايك شركت كے ساتھ الى جنايت كرنے والا ہوگا جودلالت سے فائق ہوليس جنايت كے متعدد ہونے كے ساتھ جزامتعدد ہوگا۔'' ہدائي''، فافہم

ا 1073 رقولہ: لاِلاِتِحَادِ الْبَعَلِ) کیونکہ م کے قت میں ضانت تعلی کرا ہے فعل متعدد ہیں۔اور حرم کے شکار میں گراہے وہ متعدد نہیں جس طرح دوآ دمی ہیں دونوں نے خطاء ایک آ دمی کوئل کیا دونوں پرایک دیت واجب ہوگی۔
کیونکہ پیکل کی جزاہے وہ متعدد نہیں ہے ہرایک پر کفارہ لازم ہوگا کیونکہ یعمل کی جزاہے،''بح''۔ جب ایک جماعت اسے قل کیونکہ پیکل کا بدل ہے۔دونوں میں سے ہرایک پر کفارہ لازم ہوگا کیونکہ یعمل کی جزاہے،''بح''۔ جب ایک جماعت اسے قل کرتے وصلہ کے مطابق ان پر جز اتفتیم کی جانی چاہیے۔اگراسے محرم اور غیرمحرم قبل کرتے وعرم پر پوری قیمت اور غیرمحرم پر اکا ایک تہائی، جافراد کا اصف لازم ہوگا۔اگراسے غیرمحرم ، جج افراد کرنے والا اور جج قران کرنے والا قبل کرتے وغیرمحرم پر جز اکا ایک تہائی، جج افراد کرنے والے پر دوجز اسے ہوں گی۔''قبتانی''۔اس کی کممل بحث'' ابح'' میں ہے۔
محرم نے شکار کی بیچ کی تو اس کا شرعی تھکم

 وَكَذَا كُلُّ تَصَرُّفِ (وَيِثْمَا وُهُ إِنْ اصْطَادَهُ وَهُوَمُخِي ثُرُ وَإِلَّا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ (فَلَوْقَبَضَ) الْمُشْتَرِى (فَعَطِبَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ وَعَلَى الْبَائِعِ الْجَزَاءُ) وَفِي الْفَاسِدِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ أَيْضًا كَمَا مَرَّ

ای طرح اس کا ہرتصرف باطل ہوگا اور اس کی شرا باطل ہوگی اگریجنے والے نے اسے شکار کیا ہے جب کہ وہ محرم ہوور نہ تھ فاسد ہوگی۔اگرمشتری نے اس پر قبضہ کیا تو وہ شکار اس کے ہاتھ میں ہلاک ہوگیا تومشتری اور بائع پر جز الازم ہوگی اور تھے فاسد میں اس کی قیمت کا ضامن ہوگا جس طرح گزرچکا ہے۔

غیرمحرم ہو۔اور بیفائدہ دیا کہ اس کی شرا باطل ہے اگر چہ بائع غیرمحرم ہو۔ جہاں تک جزا کا تعلق ہے تو وہ محرم پرلازم ہوگی یہاں تک کہ بائع غیرمحرم ہوا ورمشتری محرم ہوتو صرف مشتری پر جزالا زم ہوگی۔ای طریقہ پربی تصرف ہے،' بح''۔

10733\_(قولد: وَكَذَا كُلُّ تَصَرُّفِ) لِعِن وہ تصرف مبد كامووصیت كامو، اسے مہر بنانے كامواور بدل خلع كامو۔ كيونكه اس كى ذات تمام تصرفات كامحل مونے سے خارج ہو چكى ہے۔'' ط''۔ پھر زيادہ بہترية تقا كه اس قول كواپنے قول و شہاؤة سے موخرذ كركرتے تا كة خصيص كے بعد تعيم ہوتى۔

10734\_(قوله: إنْ اصْطَادَ اُهُ وَهُوَ مُحْمِهُ) كيونكه وه اس كاما لكنبيس بناجس طرح پہلے گزر چكا ہے۔ اس شرط كے ساتھ اس امر كافائدہ و يا كه بطلان اس صورت ميں ہوگا جب وہ شكار كرتو وہ محرم ہواور پھراسے بيجے جب كه غير محرم ہوتو بحج جائز ہوگی جس طرح '' السراح'' ميں ہے۔ اگر غير محرم اسے شكار كرے اور اسے حالت احرام ميں بيج تو بح فاسد ہوگی۔ جس طرح '' السراح'' كى تبع ميں بھی اس كی تصریح كی ہے يعنی جب مشترى حلالی (غير محرم) ہوگر جب وہ محرم ہوتو بھی باطل ہوگی اگر چہ بائع غير محرم ہوجس طرح ابھی (مقولہ 10732 ميں) گزراہے۔

پھراس نے جوشرط ذکر کی ہے وہ محرم کی بیچ میں ہے جس طرح ''انہ' میں (مقولہ 10701 میں) گزراہے۔''طبی'' نے کہا: کیونکہ تیرے اس قول و بطل شراء البحرمر ان اصطادہ وھو محرمر النج کے قول کا کوئی معنی نہیں۔ لینی محرم کی شرا باطل ہوگی اگروہ اسے احرام کی حالت میں شکار کرے۔اس پرلازم تھا کہ شرط کاذکر پہلے کے بعد کرتے۔

10735\_(قوله: وَفِى الْفَاسِدِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ) لِعِنْ مشترى بالَع كے ليے شكار كى قيمت كا ضامن ہوگا كيونكه بيشكار بائع كى ملكيت ہے،'' ح''۔

10736\_(قولد: أَيْضًا) يعنى مشترى قيت كى صانت كى ساتھ الى مذكوره جزا كا بھى ضامن ہوگا جس كاذكراس قول ميں ہو عليه و على البائع الجزاء، فافنم \_اوراس ميں كوئى خفانہيں كه اس كى صان جزائے ـ بياس وقت ہے جب وہ محرم موور نداس پر قيمت كى صانت كے سوائي حضييں \_

10737\_(قوله: كَمَا مَرَّ) اس ميں كاف تنظير كے ليے بيعنى جوگزر چكا ہے كہ چھوڑنے والا قيت كاضامن ہوگا: اس كى مثل قول يہ ہے اخذ حلال صيدا ضبن مرسله۔ (وَلَكَتُ ظَبْيَةٌ) بَعُدَمَا دَأُخْرِجَتُ مِنْ الْحَمَمِ وَمَاتَا غَرِمَهُمَا وَإِنْ أَذَى جَزَاءَهَا) أَى الْأَمِّرِثُمَّ وَلَدَثُ لَمُ يَجْزِيهِ أَىٰ الْوَلَدَ

ایک ہرنی نے بچیجن دیااس کے بعد کہاہے ترم سے نکالا گیا تھااور دونوں مر گئے تو وہ آ دی دونوں کی چٹی بھرے گا۔اگراس نے ماں (ہرنی) کی جزادے دی پھراس نے بچیجنا تو وہ اس بچے کی جز انہیں دے گا۔

اگرایک محرم دوسرے محرم کوشکار ہبہ کرے اور وہ کھا جائے تواس کا حکم

"البح" میں "البحط" ہے "الکنز" کے قول: وحل له لحم ما صادة حلال ہے تھوڑا پہلے ذکر کیا ہے: اگر ایک محرم دوسرے محرم کوشکار بہبرکرے اور وہ اسے کھا جائے امام" ابو حنیفہ" ریائے ایسے نے فرمایا: کھانے والے پرتین جزائیں ہیں (۱) ذئ کی قیمت (۲) ممنوع شے کے کھانے کی قیمت (۳) ہبرکرنے والے کے لیے قیمت کے کھانے کی قیمت (۳) ہبرکرنے والے کے لیے قیمت کے کھانے کی قیمت آپ لازم ہے۔امام" محمد" رائے تھانے نے فرمایا: کھانے والے پردوقیتیں ہیں (۱) ہبرکرنے والے کو قیمت (۲) ذی کی قیمت آپ کے خود کی کھانے کی کوئی قیمت نہیں۔

ظاہریہ ہے کہ واہب کے لیے جو قیمت واجب ہوگی وہ اس صورت میں خاص ہے جب وہ اسے شکار کرے جب کہ وہ غیر محرم ہوتا کہ وہ اس کا مالک بن جائے ورنہ وہ اس شکار کا مالک نہیں ہے گا پس اس کے لیے قیمت واجب نہ ہوگ ۔ای وجہ سے ہمہ فاسد ہوگا باطل نہ ہوگا۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ اس قول پر مبنی ہے کہ فاسد ہمہ قبضہ کے ساتھ ملکیت کا فائدہ نہیں ویتا جہاں تک اس کے مقابل کا تعلق ہے تو واہب کے لیے اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگا۔

میں کہتا ہوں: یہ غیرضجے نے کیونکہ دونوں تو اوں میں سے ہر تول کی بنا پر اس پر ضانت ہوگی۔جس طرح نیخ فاسد ہوتی ہے قبضہ کے ساتھ اس پر ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثل یا اس کی قیمت کے ساتھ اس کی ضانت لازم ہوتی ہے جس طرح ہم اس کا ذکر کتاب المہد میں (مقولہ 29116 میں) ان شاء الله کریں گے۔

اگر کسی محرم یا غیرمحرم نے شکار حدود حرم سے باہر نکالاتواس کا شرعی حکم

10738\_(قوله: بَعْدَمَا أُخْرِجَتُ ) يعنى كى محرم ياغير محرم في استحرم كى حدود سے بابرنكالا، معراج "\_

10739\_(قوله: وَمَاتَا) دونوں مرجائيں تو ان كا يتكم ہے تو جب ان دونوں كو ذئح كيا جائے يا دونوں كوتلف كيا جائے كى بھى صورت ميں ہوتو بدر جداد لي ان كا يتكم ہوگا ، ' ط' ۔

اس وجہ اے امن والی جگری کی کوئکہ شکار کو جب حرم سے باہر نکالا جائے تو وہ شرعی طور پر امن کے ستحق رہتے ہیں۔
اس وجہ سے اے امن والی جگہ کی طرف لوٹا نا واجب ہے۔ بیصفت شرعیہ ہے لی سید بچے کی طرف سرایت کرجائے گی،'' ت''۔
10741 \_ (قولمہ: لَمْ یَجْزِقِ) یہ یا کے فتحہ کے ساتھ ہے، یہ جذا اللہ سے شتق ہے، یہ ثلاثی ہے جس کے آخر میں حرف علت ہے جس طرح'' قاموں'' میں ہے۔ اس کی ضمیر مشتر اس کے لیے ہے۔ جس کو نکالا گیا اور ضمیر بارز بچے کے لیے ہے،'' ت''۔'

لِعَدَمِ مِنَ الدِّهِ الْأَمْنِ حِينَمٍ ذِ وَهَلْ يَجِبُ رَدُّهَا بَعْدَ أَدَاءِ الْجَزَاءِ الظَّاهِرُنَعَمُ (آفَاقَ

کیونکہ اس وقت امن سرایت نہیں کرتا - کیا جز اادا کرنے کے بعد اس ہرنی کوترم کی طرف لوٹا ناواجب ہوتا ہے؟ ظاہر یہی ہے کہ ہاں ۔ ایک آفاتی

شکار میں جوزیادتی ہوئی ہے جیسے موٹا پااور بال تواس کی صانت اس تفصیل پر ہوگی،''نہر'' ۔ لیعنی اگراس کی موت سے پہلے اس کی جزانہ دی تو وہ ذیادتی کا ضامن نہیں ہوگا،''بح''۔اس سے بیمعلوم ہوجا تا ہے جزانہ دی تو وہ ذیادتی کا ضامن نہیں ہوگا،''بح''۔اس سے بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ حرم کی حدود سے نکالنے کے بعداس کا دودھ دوہا تواس کا تھم اس طرح ہوگا جس طرح ''طحطا وی''نے بیان کیا ہے۔

10742\_(قوله: لِعَدَمِرِسَمَائِيةِ الْأُمْنِ) يعنى امن بِحِي طرف سرايت نہيں کرے گا۔ يونکہ جب اس نے اس کی طانت ادا کر دی تو اس کا مالک ہو جائے گائیں وہ اس سے خارج ہوجائے گا کہ وہ حرم کا شکار ہواور امن کا استحقاق باطل ہو جائے گا۔ '' قاضی خان'۔'' النبر'' میں کہا: یہاں تک کہ وہ مال اور بے کوذرج کرے تو وہ حلال ہوگالیکن مکر وہ ہوگا جس طرح ''العنائے'' میں ہے۔

10743 (قوله: الظَّاهِرُنَعَمُ)' النهر' میں' البحر' سے اپنے اس قول فاذا ادی الخ کے ساتھ نقل کیا ہے: جب جزا ادا کرتے وہ اس کا مالک بن جائے گا مگر ملک خبیث ہوگی ای وجہ سے اس کے کھانے کو کروہ کہا ہے۔ جب اسے مطلق ذکر کیا جائے تو یہ تحریم کی طرف پھر جائے گا کی سیاس پر دال ہے کہ جزاکی ادائیگی کے بعداس کولوٹا ناوا جب ہے۔ اگر کوئی بغیر احرام کے میقات سے گزرجائے تواس کا تکم

10744 \_ رقوله: آفاقی از الکنز " میں اس کاعنوان باب مجاوزة المبقات بغیرا حرام ذکر کیا ہے۔ مصنف نے اسے سابقہ کے ساتھ ملا دیا ہے کیونکہ یہ بھی جنایت ہے لیکن سابقہ احرام کے بعد کی جنایات ہیں اور یہ احرام سے پہلے کی جنایت ہے۔ "حلی" نے کہا: اگر وہ اس کوان الفاظ سے تجیر کرتے: من جاوز المبیقات جس طرح" الکنز" میں اسے تجیر کیا ہے تو یہ ال کے تو یہ ال حج کوشامل ہوتا اور یہ حرم کے رہنے والے کوشامل ہوتا جو حرم سے عمرہ کا احرام باند ھے اور اس بستانی کو بھی شامل ہوتا جو اپنے تھے یا عمرہ کا احرام حرم سے باند ھے ۔ کونکہ ہروہ خض جو اپنے معین میقات سے احرام خبیں باند ھتا اس پردم لازم ہوجا تا ہے خواہ وہ حری ہو، بستانی ہو یا آفاتی ہو۔ غایت امریہ ہے بستانی اور حرمی کے بارے میں احرام کے لازم ہونے کے لیز میں داخل ہونے کا قصد کرے اور آفاتی کے لیے اتنا کافی ہے وہ حرم میں داخل ہونے کا قصد کرے اور بستانی سے مراد کی کار بے والا ہے یعنی جو کل میں میقات تا مدر ہے دال ہو۔

حاصل کلام ہے ہے بمحرم کی تین قسمیں ہیں۔ آفاقی جلی اور حرمی۔ ہرایک کامخصوص میقات ہے جس کی وضاحت مواقیت میں گزر چکی ہے۔ پس جونسک کاارادہ کرے اور میقات سے احرام کے بغیر گزرجائے تواس پر لازم ہے کہ میقات کی طرف لوٹے۔ مُسْلِمٌ بَالِغٌ (يُرِيدُ الْحَجَّى وَلَوْ نَفْلًا رَأَوْ الْعُنْرَةَى فَلَوْ لَمْ يُرِهْ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَمُر بِمُجَاوَزَةِ الْبِيقَاتِ وَإِنْ وَجَبَحَجُّ أَوْعُنْرَةٌ إِنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ أَوْ الْحَرَمِ عَلَى مَامِرَ

جومسلمان ہے بالغ ہے جج کاارادہ رکھتا ہے اگر چیفل جج ہو یا عمرہ کاارادہ رکھتا ہے اگروہ ان دونوں میں ہے کسی کاارادہ نہیں رکھتا تواس پرمیقات ہے آگے کزرنے کی صورت میں دم داجب نہ ہوگا۔اگر چیاس پر حج یا عمرہ داجب ہوجائے گااگروہ مکہ مکرمہ یا حرم میں داخل ہونے کاارادہ کرے جیسا گزر چکا ہے،

10745\_(قولد: مُسْلِمٌ بَالِعُ ) اگر کافریا بچیمیقات ہے آگے چلا جائے اور اسلام قبول کر لے اور بالغ ہوجائے تو دونوں پرکوئی شے لازم نہ ہوگی۔ حرکی قین بیس لگائی تا کہ غلام کوشائل ہوجائے۔ کیونکہ اگر وہ احرام کے بغیر آگے گزرجا تا پھر آقا اسے اجازت ویتا اور وہ مکہ مکرمہ سے احرام باندھتا تو اس پردم لازم ہوتا جو آزادی کے بعداس سے لیا جاتا، ''فتح''۔

10746\_(قوله: يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُنُوةَ) "صدرالشريعة" في اس طرح كباب\_ماحب" الدرر" اور" ابن كمال" باشاف ان كى پيروى كى ہے۔ يہ يہ اس دليل كى وجہ ہے جس كا ہم ذكركريں كے۔ اس كا مشايہ" ہدايہ" كا قول ہے: يہ جو ہم في ذكركريا ہے كہ آ گے چلے جانے ہے دم لازم ہوجا تا ہے اگروہ فج يا عمره كاراده ركھتا ہوا گروہ بستان بنى عامر ميس كى كام كے ليے داخل ہوا تو وہ كم كمرمه ميں احرام كے بغير داخل ہوسكتا ہے۔

"الفتح" بیں کہا: جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے" جب وہ احرام کے بغیر میقات ہے آگے چلا جائے تو اس پردم واجب ہوگا گر وہ اس کی تلافی کرے اس کا ظاہر بیوہ ہم دلاتا ہے اس کا گل بیہ جب وہ نسک کا قصد کرے۔ اگر وہ تجارت یا سیاحت کا قصد کرے تو احرام کے بعد اس پر کوئی شے لازم نہیں ہوگ ۔ جب کہ معاملہ اس طرح نہیں ۔ کیونکہ تمام کتب اس بارے میں ناطق ہیں کہ اس آ دمی پراحرام لازم ہوجاتا ہے جو مکہ کرمہ کا قصد کرے خواہ اس نے نسک کا قصد کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ مصنف نے یعنی صاحب" ہدایہ" نے فصل المواقیت میں اس کی تصریح کی ہے۔ پس واجب ہے کہ اسے اس پرمحمول کیا جائے کہ آفاقیوں میں سے جو مکہ کرمہ کا قصد کرتا ہے ان میں غالب یہی ہوتا ہے کہ نسک کا ارادہ ہوتا ہے۔ پس ان کے قول اخا اراد الحج او العمد قصد کرتا ہے ان میں غالب یہی ہوتا ہے کہ نسک کا ارادہ ہوتا ہے۔ پس ان کے قول اخا اراد الحج او العمد قصد کرتا ہے ان میں غالب یہی ہوتا ہے کہ نسک کا ارادہ ہوتا ہے۔ پس ان کے قول اخا اراد الحج او العمد ق

مکہ ہے مرادخصوصا کمہ کرمہ نہیں بلکہ مطلقا حرم کا قصد احرام کو واجب کر دیتا ہے جس طرح فصل الاحرام سے تھوڑا پہلے گزر چکا ہے۔''افتح'' وغیرہ میں اس کی تصریح کی ہے۔

10747\_(قوله: فَلَوْلَمُ يُرِدُ الْحُ) اس ميس جو بجهيم آپ است جان چكياين، " ح" -

10748\_(قوله: عَلَى مَا) المواقيت كى بحث ميں كتاب كے شروع ميں اس قول و حرم تاخير الاحرام عنها لهن قصد دخول مكة ولولحاجة ميں يرگزر چكا ہے۔ بعض تنخوں ميں يرالفاظ ہيں: على ما سياتی في المتن قريبا ہيں جس سے مراديقول ہے: وعلى من دخل مكة بلااحرام حجة او عسرة۔

(وَجَاوَزَ وَقُتَهُ) ظَاهِرُمَا فِي النَّهْرِعَنُ الْبَدَائِعِ اغْتِبَارُ الْإِرَادَةِ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ (ثُمَّ أَحْرَمَ لَزِمَهُ دَمُّ؛ كَمَا إِذَا لَمْ يُحْرِمْ، فَإِنْ عَادَ) إِلَى مِيقَاتٍ مَا (ثُمَّ أَحْرَمَ أَقْ) عَادَ إِلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ (مُحْرِمًا لَمْ يَشْرَعُ فِي نُسُكِ) صِفَةُ مُحْرِمًا كَطَوَافٍ

اوروہ میقات ہے آگے چلا گیا۔''النہر' میں''البدائع'' ہے جوروایت مروی ہےاس کا ظاہر معنی پیہے کہ میقات سے گزرتے وقت ارادہ کا اعتبار ہوگا۔ پھروہ احرام باند ھے تواس پر دم لازم ہوگا جس طرح جبوہ احرام نہ باند ھے اگروہ کسی میقات کی طرف لوٹے پھروہ احرام باند ھے یامیقات کی طرف لوٹے اس حال میں کہاس نے احرام باندھا ہوا تھا جب کہوہ نسک میں شروع نہیں ہوا تھا۔ لم یشہ عنی نسب سے جرا کی صفت ہے جیسے وہ طواف میں شروع نہیں ہوا تھا

10749\_(قوله: وَجَاوَزَ وَقُتَهُ) وقت سے مرادمیقات ہے یعنی میقات سے آگے چلا جائے۔ اور مرادمواقیت میں سے آخری میقات ہے جن کے پاس سے گزرے۔ کیونکہ اس پر پہلے سے احرام باندھنا واجب نہیں جس طرح کتاب کے شروع میں گزر چکا ہے۔

10750\_(قولد: اغیتبارُ الْإِرَا دَةِ عِنْدَ الْمُجَاوَدَةِ) یعنی وه آفاتی جومیقات سے گزر نے وقت اس کے اراده کا اعتبارہ وگا۔ اگرگزرتے وقت مکہ کرمہ میں جج یا کی اور امر کے لیے داخل ہونے کا اراده کیا تو میقات سے اس پراحرام لازم ہوجائے گا ورنداس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کام کے لیے طل میں کسی جگہ داخل ہونے کا اراده کرتا تھا۔ '' البحر'' میں اسے ظاہر روایت قرار دیا ہے کہ گھرسے نکلتے وقت جواراده ہوگائی کا اعتبار ہوگا۔ لیکن اس کا ذکر کیا ہے شارح نے اس امری طرف اشارہ کیا ہے کہ دونوں مواضع میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں میں اس کا ذکر کیا ہے ہم'' البحر'' اور'' انہر'' کی عبارت وہاں ذکر کریں گے۔ فائم

10751\_(قوله: إلى مِيقَاتِ مَا) بعض ننوں ميں ماكے لفظ كے بغير ہے۔ كوئى بھى صورت ہومرادكوئى ساميقات ہے خواہ وہ ميقات ہوجس سے احرام كے بغير گزراہويا كوئى اور ہووہ قريبى ہويا بعيدى ہو۔ كيونكه سب محرم كے قت ميں برابر ہيں اولى بيہ ہے كدوہ اپنے ميقات سے احرام باند ھے۔ ''بح''ميں' المحيط''ہے مردى ہے۔

10752 (قوله: ثُمَّ أَخْرَهَ) يَعَىٰ پَهر فَحَ كَا احرام باند هے خواہ فلی ہو يا عمره كا احرام باند ھے۔ يتجير شارح كے قول كو ديكھنے كے اعتبار ہے ہے۔ شارح كا قول يہ ہے: كہا اذا لم يحم مراور شارح كا قول او عاد الخريم معنف كے قول (جاوز وقته شم احرام) كو پيش نظرر كھنے كے اعتبار ہے ہے اوراس بارے بيس متن كی جوعبارت ہے اس بيس جھول ہے۔ فقائل محتم احرام) كو پيش نظرر كھنے كے اعتبار ہے ہے اوراس بارے بيس متن كی جوعبارت ہے اس بيس جھول ہے۔ فقائل كے 10753 در قوله: صِفَة مُحْمِمًا) يصفت معنوبيہ ہورنہ لم يشم كا جملہ فاعل متنز سے حال ہے يا عادفعل كے فاعل سے حال ہے دریہ لم يشم كا جملہ فاعل متنز سے حال ہے يا عادفعل كا فاعل سے حال ہے۔ بيحال كے بعد حال يا متداخلہ ہے يا مترادفہ ہے۔

10754\_ (قوله: كَطَوَافِ) اى طرح اگراس نے مقام عرفات میں وقوف كيا قبل اس كے كه وہ طواف قدوم

وَلَوْ شَوْطًا، وَإِنَّمَا قَالَ (وَلَبَّى) لِأَنَّ الشَّهُطَ عِنْدَ الْإِمَامِ تَجْدِيدُ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الْمِيقَاتِ بَعْدَ الْعَوْدِ إِلَيْهِ خِلَافًا لَهُمَا (سَقَطَ دَمُهُ)

اگر چہوہ ایک چکر ہی کیوں نہ ہو بے شک انہوں نے فرمایا اور اس نے تلبیہ کہا: کیونکہ'' امام صاحب'' رایٹیلیہ کے نزدیک میقات کی طرف لوٹنے کے بعد میقات پرنیت کی تجدید شرط ہے'' صاحبین'' رمیلیڈیلیا نے اس سے اختلاف کہا ہے تواس کا دم ساقط ہوجائے گا۔

كرتا\_"فتخ"\_

10755 ۔ (قوله: وَلَوْ شَوْطُا) اے "البحز" ہے اخذ کیا ہے۔ اس کا مقتضا ہے ہے دم اس پرضرور لازم ہوگا اور پورے چکر کے لگانے کی وجہ سے اس کے ساقط ہونے کا امکان نہیں۔ "البدایے" کی عبارت ہے: اگر وہ طواف شروع کرنے کے بعد پھر لوٹا اور حجر اسود کا استلام کیا تو بالا تفاق اس سے دم ساقط نہیں ہوگا۔ اور داستلم الحجروا وَ کے ساتھ وَکر کیا ہے بعض نخوں میں فا ہے۔ "ابن کمال" نے اس کی شرح میں کہا ہے اس کا ذکر کیا تا کہ اس امر پر تنبیہ کریں کہ اس میں معتبر کمل چکر ہے۔ ہوئی مسنون دونوں چکر میں استلام کے ساتھ فاصلہ ہے در نہ وہ شرط نہیں۔ اس کی شرف میں ہو۔ "البدائع" کا قول بعد ما طاف شوطا او شوطین اس کی تائید کرتا ہے۔ طواف کے شروع میں ہو۔ "البدائع" کا قول بعد ما طاف شوطا او شوطین اس کی تائید کرتا ہے۔

اس سے بیرظاہر ہوتا ہے کہ''الدرر'' میں جواو کے ساتھ عطف کیا گیا ہے وہ ظاہر نہیں کیونکہ وہ نقاضا کرتا ہے کہ شوط کے بعض پراکتفا کیا جائے۔فاقہم

امام صاحب کے زر یک دم کے ساقط ہونے کی شرط

10756\_(قولد زلان الشَّرُط الخ) لعنى دم كساقط مونے ميں امام 'ابوضيف' دليُتيك كنزد يكشرط بيہ۔ بيمراد نبيس كدنسك كويج مونے ميں بيشرط ہے۔ كيونك ميقات سے احرام كي تعيين واجب ہے يہاں تك كداس كى كودم كساتھ بورا كياجا تا ہے۔ اگريشرط موتی تويفرض موتا اور اسكي ترك كرنے سے حج فاسد موجا تا اسے 'حموى' نے بيان كيا ہے، 'ط'۔

10758\_(قوله: خِلافًا لَهُمَا) كيونكه دونول نے كہا: دم ساقط ہو جائے گا اگر چه وہ تلبيه نه كيم جس طرح محرم كى حيثيت سے خاموثى سے گزرجائے۔ "امام صاحب" ديلينيايه كى دليل بيہ ہے كه احرام ميں عزيمت بيہ ہے كه وہ اپنے گھرسے

### وَالْأَفْضَلُ عَوْدُهُ إِلَّا إِذَا خَافَ فَوْتَ الْحَجِّرِ وَإِلَّا أَى وَإِنْ لَمْ يَعُدُ

### افضل یبی ہے کہ وہ میقات کی طرف واپس آئے مگر جب اسے جج کے فوت ہونے کا خوف ہوورند یعنی اگروہ نہلو نے

احرام باند ہے۔ جب اس نے میقات تک مؤخر کرنے کے ساتھ اس نے رخصت سے فائدہ اٹھا یا تو نے سرے سے تلبیہ کہد کراس کاحق پورا کرنا واجب ہے۔ پس تلافی اس صورت میں ہوگی کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے واپس لوئے '' ہدائی'۔'' ابن کمال'' کی شرح میں ہے: یہ جان او'' الکتاب'' کی شرح کرنے والے اور دوسرے علاجواس مقام پرنظر وفکر کرنے والے ہیں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آفاقی کے لیے عزیمت وہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ شکال سے خالی نہیں۔ کیونکہ نبی کریم مان تی آپ کے صحاب میں سے کس سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنے گھر سے احرام با ندھا۔ تو یہ کسے جس کس سے کس سے کہ انہوں نے اپنے گھر سے احرام با ندھا۔ تو یہ کسے جس کس کے ترک پر اتفاق کرلیا۔

میں کہتا ہوں: بیمنوع ہے کیونکہ ددیرۃ اہلط حرام ہاندھنے سے مرادہے کہ دہ جگہ جوائل حرم کے قریب ہوان اماکن میں سے جومیقات سے دور ہے یعنی میقات کی آخری جگہ ہے۔

اس پر مل صحابہ کی ایک جماعت ہے وارد ہے اور حدیث میں اس کی طلب بھی ثابت ہے جس طرح '' افتح'' ہے (مقولہ 9773 میں) نقل کر چکے ہیں جہاں مواقیت کی بحث کی صحاب نے آتیہ الْحَجَّ (البقرہ: 196) اور پورا کرو تج ہیں اتمام کی بہی تفسیر کی ہے۔ یہ اس آ دمی کے تق میں ہے جواس پر قادر ہوجس طرح وہاں گزر چکا ہے۔ فاقہم اگر جج کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہوتو میقات کی طرف لوٹنا افضل ہے

10759\_(قوله: وَالْأَفْضَلُ عَوْدُهُ)''البحر''مين' المحيط' سے جوتول مروی ہے اس کا ظاہر معنی بیہ ہے کہ طواف واجب ہے۔''شرح اللبا ب''میں اس کی تصریح کی ہے۔

م 10760 \_ (قوله: إلَّا إِذَا خَافَ فَوْتُ الْحَبِّ ) بِشَك وه نبين لو نُه گااورا بِ احرام مِن افعال جاری ر کھا۔ "البحر" میں" المحیط" سے نقل کرتے ہوئے اس کی بیعلت بیان کی ہے۔ کیونکہ جج فرض ہے اور میقات سے احرام واجب ہے اور واجب کا ترک فرض کے ترک سے زیادہ آسان ہے۔

اس کا تلاقطایہ ہے کہ اگر اے تج کے لوت ہونے کا خوف شہوتو واپس لوٹنا واجب ہے جس طرح ہم نے کہا کیونکہ مزاحم موجود بیس ۔ اور اس کا مقصنا یہ ہے جب اے نوف ہوتو نہلوٹنا واجب ہے۔

''النہ'' كے قول ميں جومعنى ہوہ اس معلوم ہوجاتا ہے۔قول بيہ ہے: اگروہ لوئے تو جج كے فوت ہوئے كا خوف ہو آو افضل بيہ ہے كہ ندلوئے ورندلو ٹرنا افضل ہے جس طرح'' المحيط' ميں ہے۔

یہ چیز ذہن نشین کرلو۔'' البحر'' میں ہے:'' المحیط'' میں جس کا ذکر کیا ہے اس سے پیمستفاد ہوتا ہے کہ عمرہ میں کو کی تفصیل نہیں ادر پیمستفاد ہوتا ہے کہ وہ عمرہ میں لوٹے گا کیونکہ عمرہ تواصلاً فوت نہیں ہوتا۔ أَوْ عَادَ بَعْدَ شُهُوعِهِ (لَا يَسْقُطُ الدَّهُ (كَمَكِيّ يُوِيدُ الْحَجَّ وَمُتَمَتِّعِ فَرَغَ مِنْ عُنْرَتِهِ) وَصَارَ مَكِيَّا (وَخَرَجَا مِنْ الْحَرَمِ وَأَحْرَمَا بِالْحَجِّ مِنْ الْحِلِّ، فَإِنَّ عَلَيْهَا دَمَّا لِبُجَاوَزَةِ مِيقَاتِ الْمَكِّ بِلَا إِحْرَامٍ، وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَا بِعُنْزَةٍ مِنْ الْحَرَمِ وَبِالْعَوْدِ

یا شروع کرنے کے بعدلوئے تو دم ساقط نہیں ہوگا۔ جس طرح مکہ کار ہنے والا قج کا ارادہ رکھتا ہواور جج تمتع کرنے والا جوعمرہ سے فارغ ہو چکا ہواور کلی بن چکا ہواوروہ دونوں حرم سے نکلیں اور طل سے قج کا احرام باندھیں تو ان دونوں پر دم لازم ہوگا۔ کیونکہ وہ کل کے میقات سے احرام کے بغیر تجاوز کر گیا۔ اس طرح اگر دونوں نے عمرہ کا احرام حرم سے باندھا تو واپس میقات کی طرف لوٹے سے دم ساقط ہوجائے گا

اس میں کوئی خفانہیں کہ بیفوات کی پیش نظرر کھنے کی بنا پر ہے در نہ لوٹنے سے مانع ، جونوات کے علاوہ ہو، بھی حاصل ہو جاتا ہے ادروہ اس کا اپنی ذات پر اور اپنے مال پرخوف ہے۔ پس عمرہ میں بھی واپس لوٹنے کا وجوب ساقط ہوجائے گا۔

10761\_(قوله: أَوْ عَادَ بَعُدَ شُرُه وعِدِ) يا شروع كرنے كے بعدلوئے۔ايك صورت باقى روگئى بے كه وہ كمي: او قبل شروعه ولم يلب عنده الميقات،''ح''۔ يا شروع ہونے سے پہلے لوئے اور ميقات پر تلبيه نه كمے۔

10762\_(قولد: كَبَيِّ يُرِيدُ الْحَجَّ الخ) گرجب وہ طلى طرف كام كى غرض سے نكلاا در طل سے احرام باندھااور مقام عرفات ميں وقوف كيا تواس پركوئى شے لازم نہ ہوگى جس طرح آفاتی ميقات سے آگے گزرا جب كہ بستان بنی عامر كا ادادہ تقا بھراس سے احرام باندھا۔ ميں نے متنع كے مسئلہ كى اس امر كے ساتھ تقييد كونہيں ديكھا جب وہ جج كے ارادہ سے نكلا۔ چاہے كہ اس كے ساتھ مقيد كيا جائے اور چاہے جب وہ كى كام كے ليے طلى كل طرف نكلا پھر اس نے طل سے جج كا احرام باندھا تواس پركوئى شے واجب نہيں ہوتی ، ' فتح''۔

10763 ( تولد: وَصَادُ مَرِّيَّتًا ) کیونکہ جوآ دی کی مکان تک شروع طریقہ ہے پہنچا تو اس کا تھم اس مکان کے بدل کا تھم ہوگا۔ یہاں جب مکہ کرمہ تک بھرہ کے احرام کے ساتھ پہنچا اور اس سے فارغ ہوا تو وہ کل کے تھم میں ہوجائے گا خواہ اس نے بدی کو ہا نکا یا نہ ہا نکا۔ جب اس نے جج کے احرام کا ارادہ کیا تو اس کا میقات حرم ہے اور عمرہ کے احرام کا ارادہ کیا تو اس کا میقات حرم ہے اور عمرہ ہے اس کی مشل مل میں رہنے والے کے بار سے میں کہا جائے گا۔ حلالی سے مرادوہ شخص ہے جومیقات کی اندر کی میقات میں رہنا ہے کیونکہ اس کا حج اور عمرہ کے لیے میقات مل ہے۔ جب اس نے حرم سے احرام با ندھا تو اس پردم ہوگا مگر جب وہ بانب رہتا ہے کیونکہ اس کا حج اور عمرہ کے لیے میقات میں گزر چکا ہے۔ اس کی وہاں '' النہ' اور ' اللباب' میں تصری کردی ہے۔ لوٹے جس طرح '' حلی' انٹو اُسٹی میں اور وہ متمتع جوگل کے تھم میں ہے کیونکہ کی کا عمرہ کے لیے میقات میں ہے۔ اس کی میں اور کیا ہے۔ جومیقات واجب ہے تا کہ بیان کے وہ ان فکن الواحی ما بعہ رہ میں الحرم می کوشامل ہوجائے۔ کیونکہ واجب سے کہ دونوں مل کی طرف نگلیں تا کہ دم ساقط ہو کے کول فکن الواحی ما بعہ رہ میں الحرم می کوشامل ہوجائے۔ کیونکہ واجب سے کہ دونوں مل کی طرف نگلیں تا کہ دم ساقط ہو

كَمَا مَرَّيَسْقُطُ الذَّمُ ( دَخَلَ كُوثِي أَى آفَاقِي ( الْبُسْتَانَ ) أَى مَكَانًا مِنْ الْحِلِّ دَاخِلَ الْبِيقَاتِ رلِحَاجَةِ ، جس طرح گزر چكا ہے۔ كوفه كار ہے والا يعنى آفاقى بستان ميں يعنى طل كے مكان ميں جوميقات كے اندر كى جانب ہے كى كام كے ليے داخل ہوا

جائے۔جب وہ اس میں ہوتو اس کی طرف لوٹم تحقق نہیں ہوگا۔

10766\_(قوله: كَتَهَا مَنَ ) يعنى ايبالون اجواس كے مماثل ہے جوآفاقی ميں گزر چكاہے كدوه ميقات كى طرف لوٹے چراحرام باند ھے اگراس نے احرام نہ باندھا ہو۔ اگراحرام باندھا ہواورنسك ميں شروع نہ ہوا ہوتو وہ اس كى طرف لوٹے اور تلبيد كيے۔

آ فاقی کسی کام کے ارادہ سے حل میں داخل ہوا، اس کے لیے بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا جائز ہے 10767 ۔ (قولہ: أَیٰ آفَاقِیُّ ) اس قول نے بیفائدہ دیا ہے کہ کوفی سے مراد ہروہ فخص ہے جومیقات سے باہر کی جانب رہتا ہو۔

10768\_(قوله: الْبُسْتَانَ) مرادبتان بن عامرے۔ یہ ایک جگہ ہے جو مکہ مرمہ کے قریب ہے میقات کے اندر کی جانب اور حرم سے باہر ہے اس کواب نخلہ محمود بن کمال کہتے ہیں۔ دوسرے علمانے کچھزا کدذکر کیا ہے۔ اس جگہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ چوہیں میل ہے۔ بعض محشین نے کہا: نووی نے کہا: ہمارے بعض اصحاب نے کہا: یہ بتی قبلہ دو محض کے بائیں جانب ہے جوعر فات کے میدان میں وقو ف کرتا ہے۔ 'فایة السروجی' میں ہے: یہ جبل عرفات کے قریب ہے اور عراق اور کوفہ کے راستہ یر ہے جو مکہ کرمہ کی طرف جاتا ہے۔

10769\_(قوله: أَیْ مَکَانًا مِنْ الْحِلِّ) اس امری طرف اشارہ کیا ہے کہ بتان قیر نہیں اور مراد ایسامکان ہے جو میقات کے اندر کی جانب ہے یعنی حل میں سے ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ شرط نہیں کہ معین مکان کا قصد کیا جائے۔ کیونکہ شرط ، مجاوزت کے وقت حرم میں داخل ہونے کا قصد نہ ہونا ہے وہ میقات کی اندر کی جانب جس مکان کا قصد کرے گامراد حاصل ہو جائے گاجی طرح عنقریب واضح ہوجائے گا۔ فائم

10770 ۔ (قولہ: لِحَاجَةِ) ''البدائع''' البدائے''' البدائے'' 'البدائے'' 'البدائے'' 'البدائے'' ' البدائے'' ' البدائے '' ' البدائے '' ' البدائے '' کے مار میں مکان میں مکان میں مکان میں مکان میں مکان میں میں داخل ہونے کا ادادہ کرے اس کے لیے طل میں کسی مکان میں داخل ہونا ضروری ہوتا ہے ۔ کیونکہ ' البح'' میں ہے کہ انہوں نے اس امر کوشر طقر ادریا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نگلتے وقت مل کا قصد کر ہے لیعنی اس کا سفر اس کے لیے ہے نہ کہ جرم میں داخل ہونے کے لیے ہو۔ جس طرح آگے آئے گا۔ اس وجہ صل کا قصد کر ہے لین اس کا سفر اس کے لیے ہے نہ کہ جرم میں داخل ہونے کے لیے ہو۔ جس طرح آگے آئے گا۔ اس وجہ سے ' ابن شلی' نے اپنی اسکا میں اور' میں اور' میں اور' المسکین' نے کہا: لحاجة له بالبستان لالدخول مکھ کی ایسے کام کے لیے ہے ' ابن شلی' نے اپنی نے کہا: لحاجة له بالبستان لالدخول مکھ کی ایسے کام کے لیے

قَصَدَهَا وَلَوْعِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ عَلَى مَا مَرَّ

جس كام كاس نے تصد كيا تھا اگر چه مجاوزت كے وقت اس نے تصد كيا تھا جيسا كه پہلے گزر چكا ہے۔

جوبستان میں ہوند کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے۔اس کی توضیح آ گے آئے گی۔ فاقہم

10771 \_ (قولد: وَلَوْ عِنْدُ الْمُجَاوَزَةِ) ظرف قصدها كم تعلق ہے۔ یعنی اگر وہ ایک عاجت کا قصد کرے جو میقات سے گزرتے وقت بستان میں داخل ہونے کے ارادہ کی علت ہو۔ جہاں تک بجاوزت کے بعد کا تعلق ہو وعاجت کے قصد کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیونکہ میقات سے گزرتے وقت وہ مکہ مکر مہ کا قصد کرنے والا تھا تو جب تک وہ میقات کی طرف نہ لوٹے تو دم سا قطنہیں ہوگا۔ اس قول نے اس امر کا فائدہ دیا کہ اگر اس نے میقات سے گزر نے سے پہلے کی کام کے لیے بستان میں داخل ہونے کا قصد کہا تو اس کا خاکہ دیا گو اور اس نے بیفائدہ بھی دیا کہ گھر سے نگلے وقت اس کا قصد شرطنہیں۔ '' البح'' میں جوقول ہوں اس کے خلاف ہے کیونکہ اس کے ذکر کے بعد کہا کہ بیاس آفاتی کے لیے حیلہ ہو وہ گھر سے نگلے میا ترام کے بغیر داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے ایسا قول نہیں دیکھا کہ بیق صد ضروری ہے جب وہ گھر سے نگلے ، یا ضروری نہیں۔ جوامر ظاہر ہوتا ہے وہ پہلاقول ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آفاتی اس میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میک فان کا قصد ضروری ہے جومیقات کے ادر حرم کے درمیان ہے۔ بیکائی نہیں۔ پس گھر سے نگلے وقت عل کے مضوص مکان کا قصد ضروری ہے جومیقات کے اندر کی جانب ہو۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ اس کا سنر حل میں داخل ہونے کے لیے ہوور ندا حرام کے بغیر گزرنا اس کے لیے حلال نہ ہوتا۔ ''انہ'' میں کہا: ظاہر یہ ہے کہ باوزت کے وقت اس کا قصد کا فی ہے۔ اس پروہ تول دلالت کرتا ہے جو'' بدائع'' میں اس کے بعد ہے جس میں احرام کے بغیر میقات سے گزرنے کا حکم ذکر کیا ہے۔ کہا: یہ اس صورت میں ہے جب وہ ان پانچ مواقیت میں سے کی ایک سے گزرے جب کہ جج ، عمرہ میں داخل ہونے یا احرام کے بغیر حرم میں داخل ہونے کا ادادہ کرے۔ جب وہ اس کا ادادہ نہ کرے بلکہ وہ اس امر کا ادادہ کرے کہ وہ بستان بنی عامر یا کسی اور جگہ کام کے لیے آئے تو اس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی۔ پس میقات سے گزرتے وقت ادادہ کا اعتبار کیا ہے جس طرح تو نے دیکھا۔ یعنی جج وغیرہ کے ادادہ کو میقات سے گزرتے وقت پیش نظر رکھا ہے اور بستان میں داخل ہونے کے ادادہ کو میقات سے گزرتے وقت پیش نظر رکھا ہے اور بستان میں داخل ہونے کے ادادہ کو میقات سے گزرتے وقت پیش نظر رکھا ہے۔ اس وجہ سے شارح نے دونوں مقامات پراس کا ذکر کیا ہے جس طرح ہم نے پہلے (مقولہ 10750 میں) بیان کرویا ہے۔ قائم

"البحر" كاقول" حل كخصوص مكان كقصد كاپاياجانا ضرورى بـ" ظاهر مين ، بلكه شرط صرف حل كاقصد بـ تالل 10772 \_ (قولد: عَلَى مَا مَنَّ) يعنى قريب بى اس قول ظاهر مانى النهر عن البدائع الخيس گزرا بـ ـ

وَيَيَّةُ مُذَّةِ الْإِقَامَةِ لَيْسَتْ بِشَهُطِ عَلَى الْمَنُهَبِ (لَهُ دُخُولُ مَكَّةَ غَيْرَمُحْمِمٍ وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ الْأَنَّهُ الْتَحَقَ بِأَهْلِهِ كَمَا مَرَّ،

اور مذہب کے مطابق اقامت کی مدت کی نیت شرط نہیں۔ایٹے خص کے لیے مکہ مکرمہ میں احرام کے بغیر داخل ہونا جائز ہے اوراس کا میقات بستان ہوگا اوراس پرکوئی شے لازم نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ اپنے اہل سے جاملا ہے جس طرح گزر چکا ہے۔

10773\_(قوله: عَلَى الْمَذُهَبِ) اس كے مقابل وہ تول ہے جوامام'' ابو پوسف' رہائے ایے: اگر اس نے بستان میں پندرہ دن قیام کی نیت کی تواہے مکہ کرمہ میں احرام کے بغیر داخل ہونا جائے داخل ہونا جائز نہ ہوگا۔''حلی' نے '' البحر' سے فال کیا ہے۔ جائز نہ ہوگا۔''حلی' نے '' البحر' سے فال کیا ہے۔

10774\_(قوله: لَهُ دُخُولُ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْمِيمِ) لِين جب وه كى ضرورت كى بنا پر بستان ميں داخل ہونے كا اراده و كرے كمه مكرمہ ميں داخل ہونے كى ضرورت پيش آئے وه احرام كے بغير مكه مكرمہ ميں داخل ہونے كى ضرورت پيش آئے وه احرام كے بغير مكه مكرمہ ميں داخل ہوسكتا ہے۔ جس طرح ''شرح ابن شلى' ميں اور' الماسكين' ميں ہے۔''الكافی' ميں ہے: کيونكہ ميقات سے احرام با ندھنا اس پرواجب ہے جو مكه مكرمہ ميں داخل ہونے كا اراده كر ہے جب كہ وہ تو كہ مكرمہ ميں داخل ہونے كا اراده نہيں ركھتا وہ تو بستان ميں داخل ہونے كا اراده نہيں ركھتا وہ تو بستان ميں داخل ہونے كا اراده ركھتا ہے جب كہ بستان تو تعظيم كاستحق نہيں ہيں اس ميں داخل ہونے كا راده نہيں اور نہيں۔

میں کہتا ہوں: بیاس صورت میں ہے جب وہ نسک کے بغیر مکہ کر مدمیں داخل ہونے کاارادہ کرے ورنہ وہ احرام کے بغیر میقات سے نہیں گزرے گا۔ اس وجہ سے احرام کی فصل سے تھوڑا پہلے مواقیت کے ذکر کے وقت کہا: جولوگ میقات کے اندر کی جانب رہتے ہیں جب تک وہ نسک کا ارادہ نہ کریں ان کے لیے احرام کے بغیر مکہ کرمہ میں داخل ہونا حلال نہیں۔

10775 (قوله: وَوَقُتُهُ الْبُسْتَانُ) لِعِن اگروہ نسک کا ارادہ کرے تواس کا جج اور عمرہ کے لیے میقات بستان ہے لیعنی تمام حل جوموا قیت اور حرم کے درمیان ہے جس طرح مواقیت کی بحث میں (مقولہ 10763 میں) گزرا ہے۔اگرایک آدمی نے حرم سے احرام با ندھا اس پردم لازم ہوگا جب تک وہ میقات کی طرف واپس ندلو نے جس طرح ہم نے پہلے قریب ہی ''النہ'' اور'' اللباب' سے نقل کیا ہے۔ گرجب وہ کسی حاجت کے لیے حرم میں داخل ہو پھروہ نسک کا ارادہ کرے بے شک وہ حرم سے احرام با ندھے گا کیونکہ وہ کی ہوچکا ہے جس طرح (مقولہ 10763 میں) گزرچکا ہے۔

10776\_(قولہ: وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) يول ان كول له دخول مكة غيرمح، مركب ماتھ مربوط ہے۔ پس اولی بي تھا كہ اس كاذكران كے قول و وقته البستان سے يہلے ہوتا۔

10777\_(قولہ: کَهَا مَنَّ) لِین احرام کی فصل سے تھوڑا پہلے۔ کیونکہ کہا: مگر جب وہ حل کی جگہ کا قصد کرے، جیسے خلیص اور جدہ بعض نسخوں میں جدہ ہے، اس کے لیے احرام کے بغیر میقات سے گزرنا جائز ہوگا۔ جب وہ اس میں جا کر اتر ہے گاتو وہ اس کے مینوں کے ساتھ لاحق ہوجائے گاتو اس کے لیے مکہ کرمہ میں احرام کے بغیر داخل ہونا جائز ہے۔

#### وَهَذِهِ حِيلَةٌ لِآفَاقٍ يُرِيدُ دُخُولَ مَكَّةً بِلَا إِحْرَامٍ

یاس آفاقی کے لیے حیلہ ہے۔ جومکہ مکرمہ میں احرام کے بغیر داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔

10778\_(قوله: وَهَذِهِ عِيلَةٌ لِآفَاقِ الخ) يعنى يه آفاقى كے ليے حيله بجب وه كى اور كى جانب سے فج پر مامور خيرو مرح شارح نے پہلے وہاں اس كو بيان كرديا ہے ہم نے اس پر پہلے (مقولہ 9772 ميس) كلام كردى ہے۔ پھر يہ حيله اشكال پيدا كرتا ہے۔ كيونكه تجھے علم ہے كه احرام كے بغير ميقات سے گزرنا جائز نہيں جب تك وه كى حاجت

پھر بیدبلداشکال پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ تجھے علم ہے کہ احرام کے بغیر میقات سے گزرنا جا ترخیس جب تک وہ کسی صاحبت کے لیے حل میں کسی مکان میں داخل ہونے کا ارادہ نہ کر ہے۔ ورنہ ہرآ فاقی جو مکہ مکر مہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے حل میں داخل ہونا ضروری ہوتا ہے اور ہم پہلے (مقولہ 10770 میں) بیان کرآئے ہیں کہ حاجت کی قیدلگانا اس سے احرّ از کرنا ہے کہ وہ میقات سے گزرتے وقت مکہ مکر مہ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہواور ہم بیہ ہی پہلے (مقولہ 10774 میں) بیان کرآئے ہیں کہ اس کے لیے مکہ مکر مہ میں داخل ہونا جائز ہے جب اس کے لیے اس کے بعدوہ اں جانے کی ضرورت پیش آئے۔ 'مثر ح ابن شلمی' اور' المسکین' سے جس طرح ہم نے بیان کردیا ہے۔ اس سے بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ احرام کے سقوط کی علت بیہ کہ وہ صرف حل میں داخل ہونے کا قصد کرنے والا ہو۔ اس پروہ قول بھی دلالت کرتا ہے جو قول ہم نے'' اکا فی'' سے (مقولہ 10774 میں) نقل کیا ہے۔ قول بیہ بے: وہ مکہ مکر مہ میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا وہ صرف بستان میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔

ای طرح جوہم نے ''البدائع'' نے قول (مقولہ 10771 میں) نقل کیا ہے: جوآ دی میقات ہے گزرے وہ طل میں کئی جگہکا تصدر کھتا تھا پھراس کے لیے ایسے احوال پیدا ہوئے کہ وہ مکہ کرمہ میں وافل ہوتو اس کے لیے جائز ہے کہ احرام کے بغیر کہ کہ کرمہ میں وافل ہو وجائے ۔ ان کا قول ثم بداللہ یعنی اس کے لیے ظاہر ہوا اور اس کے لیے ایسے احوال پیدا ہوئے ، تقاضا کرتا ہے کہ اگر میقات ہے گزرتے وقت وہ مکہ کرمہ میں وافل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس پر احرام لازم ہوگا اگر چدہ بستان میں وافل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس پر احرام لازم ہوگا اگر چدہ بستان میں وافل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس پر احرام لازم ہوگا اگر چدہ بستان میں اخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ''البح'' میں اسٹیکالی کی طرف اشارہ کیا ہے جو ان سے پہلے (مقولہ میں اسٹیکالی کی طرف اشارہ کیا ہے جو ان سے پہلے (مقولہ میں منقول ہو چکا ہے: ضروری ہے کہ اس کا ارادہ بستان کا ہوجب وہ اپنے گھر سے نکلا تھا۔ یعنی اس کا سفر بستان کا سفر بستان کا ہوجب وہ اپنے گھر سے نکلا تھا۔ یعنی اس کا سفر ہو بستان کا قصد تصد اول ہو بعد میں منظل ہونے کے لیے نہ تھا جس طرح ہم پہلے (مقولہ 10770 میں) بیان کرآ ہے ہیں۔ ''شرح اللب ب'' میں اپنے اس قول کے ساتھ مکرمہ میں وافل ہو بعد میں منظل ہوئا ہے جو اول ہو بعد میں منظل ہوئا ہے جو اول ہو بعد میں منظل ہوئا ہے جو اول ہو ہو کہ بین کا رہ جد وہ اس کے فارغ ہوگا تو ثانیا مکرمہ میں وافل ہوگا۔ بیصورت مختف ہوگی جو ہو سال کے وقت کے ارادہ ہے آ یا اور جدہ میں وافل ہو نے کا قصد ترجا کرتا ہے اگر چہ جدہ میں بوٹی وشراکے کے میں میں کہ میں منظل ہوگا۔ بیصورت میں دوائل جو کے ارادہ ہے آ یا اور جدہ میں وافل ہو نے کا قصد ترجا کرتا ہو اس کے میں منظل ہوگا۔ میں کہ میں دوائل ہو جب دو اس سے فارغ ہوگا تو ثانیا مکرمہ میں دوائل تو تھوں کیا تھوں کی جب میں دوائل ہو کہ میں دوائل ہو کے کا رو دور سال کا قصد کیا تھوں کی کی میں منظل ہوگا۔ میں کو میں منظل ہوگا۔ میں کو میں منظل ہوگا۔ میں کو میس منظل ہوگا۔ میں کا میں میں میں کو میں سے میں میں کی میں میں میں میں کی میں میں میں میں کی میں میں کی میں میں میں کی میں میں کی میں میں کی کی میں میں کی کی میں کی کی میں کو میں کی کو میں کیا کی کو میں کی کی کی کو میں کیا کی کو میں کو کو کی کو میں کی کی کی ک

یہ البح' کے جواب کے قریب ہے۔ کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ سفر سے مقصود حل میں بیچے وشرا ہواور مکہ مکرمہ میں داخل

رَى يَجِبُ رَعَلَى مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِلَا إِخْرَامِ لِكُلِّ مَرَّةٍ (حَجَّةٌ أَوْعُنُرَةٌ) فَلَوْعَادَ فَأَخْرَمَ بِنُسُكِ أَجُزَأَهُ عَنْ آخِي دُخُولِهِ، وَتَهَامُهُ فِي الْفَتْحِ

وہ آ دمی جومکہ تکرمہ میں احرام کے بغیر داخل ہوا ہر دفعہ داخل ہونے کی وجہ سے اس پر تج یا عمرہ واجب ہوگا۔ اگروہ میقات کی طرف واپس لوٹ آئے اورنسک کے لیے احرام باند ھے تو آخری دفعہ داخل ہونے کی طرف سے اسے میرکفایت کرجائے گا۔ اس کی کلمل بحث'' الفتح'' میں ہے۔

ہونا تبعا ہولیکن ان کا تول شہ ہدالہ دخول مکھ اس کے منافی ہے کیونکہ یہ اس امرکا فائدہ دیتا ہے کہ اس کا دخول عارضی ہوغیر مقصود ہو، نہ اصلا ہوا ور نہ تبعا ہو۔ بلکہ اس کا مقصود صرف مل میں داخل ہونا ہوجی طرح یہ ''البحر'' کے جواب''الکافی'' کے ''البدائع'' اور''اللبا ب' وغیر ہا کے کلام کا ظاہر معنی ہے۔ بیان کے قول' یہ اس آ فاقی کے لیے حیلہ ہو جو مکہ مرمہ میں احرام کے بغیر داخل ہونا ہوتا ہے'' کے منافی ہے۔ کیونکہ جب اس کا مقصد صرف مل میں داخل ہونا ہے تو اسے کسی حیلہ کی کوئی ضرورت نہیں جب اس عکم حیکر مدمیں داخل ہونے کی ضرورت پڑے۔ کیونکہ یہ اس آ دمی کے بارے میں بھی ہے جونسک کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مکہ مرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کر ہے گر جب وہ نسک کا ارادہ کر ہے تو احرام کے بغیراس کا داخل ہونا حلال نہیں کیونکہ وہ مطل کا مکین ہو چکا ہے ہیں اس کا میقات ہے جومل ہے جس طرح کئی بار (مقولہ 10775 میں ) گرز رچکا ہے۔ تو اس آ دمی کا کیا حال ہوگا جو اپنے گھر سے حج کے لیے نکلی ہے۔ فائم

10779\_(قوله: وَيَجِبُ عَلَى مَنْ وَخَلَ مَكَّةً) يعنى جومكه مكرمه مين داخل بوايا حرم مين داخل بوااس نے تجارت كا قصد كيا، نسك كا قصد كيايا ان كے علاوہ كا قصد كيا جس طرح "البدائع" كى سابقه عبارت اس كا فائدہ ديتى ہے۔ فصل الاحرام ہے تھوڑ ا پہلے اس كى تصرح شرح ومتن ميں پہلے گزر چكى ہے۔"اللباب" ميں بھى اس كى تصرح كى ہے۔

10780 - (قوله: فَلَوْ عَادَ) اگر وہ میقات کی طرف لوٹے جس طرح ''الہدایہ' میں اس کی قیدلگائی ہے۔لیکن ''البدائع'' میں ہے: جب وہ مکہ مرمہ میں قیم ہوا یہاں تک کہ سال بدل گیا تواہل مکہ کامیقات اے کافی ہوگا۔وہ جج کے لیے حرم ہے اور عمرہ کے لیے ل ہے۔ کیونکہ جب وہ مکہ مرمہ میں مقیم ہواتو وہ اس کے اہل کے تکم میں ہوگا' یقلیل اس امر کافائدہ دیتی ہے کہ سال کا بدل جانا قید نہیں ۔''الفتے'' میں اس طرح ہے۔

پیرمیقات کی طرف نکلنے کی قید بیدم کے سقوط کے لیے ہے کھایت کرنے کے لیے نہیں۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں احرام کے بغیر داخل ہونے سے اس پر دوامر واجب ہوتے ہیں: دم، نسک۔اس کے ساتھ طیق صاصل ہوجاتی ہے جس طرح''شرنبلالیہ'' میں اسے بیان کیا ہے۔

10781\_(قولد: عَنْ آخِي دُخُولِهِ) لِعِنْ آخرى دفعہ جواحرام كے بغير داخل ہوا تھا بياس كى جانب سے كافى ہوگا اور ما بقى كى اس پر قضا ہوگى۔

10782\_(قوله: وَتَهَامُهُ فِي الْفَتْحِ) كيونكهاس كى علت بيان كى آخرى وفعد داخل مونے سے قبل كاجوواجب ب

(وَصَحَّ مِنْهُ) أَى أَجْزَأَهُ عَبَّا لَزِمَهُ بِالدُّخُولِ (لَوْ أَحْرَمَ عَبَّا عَلَيْهِ) مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ نَذُرٍ أَوْ عُهُرَةٍ مَنْذُورَةٍ لَكِنْ (فِي عَامِهِ ذَلِكَ) لِتَدَارُ كِهِ الْمَتَّرُوكَ فِي وَقْتِهِ (لَابَعْدَهُ)

جونسک، احرام کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی وجہ سے لازم ہوئی تھی اس کی جانب سے وہ اسے کفایت کر جائے گی اگر وہ احرام باندھ لے اس کی جانب سے جواس پر لازم تھا یعنی ججۃ الاسلام نذر کا نج یا نذر مانا ہوا عمرہ لیکن اس سال وہ بی عبادت کرے تا کہ متروک کا تدراک اس کے وقت میں ہوجائے نہ کہ اس کے بعدوہ بی عبادت کرے۔

وہاس کے ذمہ میں دین ہے ہیں وہ نیت کی تعیین کے ساتھ ہی ساقط ہوگا '' رح''۔

10783\_(قولد: وَصَحَّ مِنْهُ) الح) یعنی جب وہ احرام کے بغیر مکہ کرمہ میں داخل ہواور اس کے ساتھ اس پر جی یا عمرہ الازم ہواوروہ میقات کی طرف نظلے اور جی یا ایسے عمرہ کا احرام باند ھے جو کسی اور سبب سے واجب ہوا تھا تو بیاس کو کفایت کرجائے گا حرم میں داخل ہونے کے سال واقع ہونہ کہ اس کے سال کے بعد واقع ہو۔

10784\_(قوله: مِنْ حَجَّةِ الْإِسُلَامِ الخ)اس قول كے ساتھ اس سے احر از كيا ہے كدا گروہ اس كا احرام باند ھے جواس پرحرم میں داخل ہونے كے سبب لازم ہوا تھا۔ كيونكه اس كاذكر پہلے ہى اپنے اس قول فان عاد الخ میں كرديا ہے۔

ظاہریہ ہے کہ اگروہ میقات کی طرف لوٹے اور نفلی نسک کی نیت کرے تو وہ اس واجب کی جانب سے واقع ہوگا جواس پر داخل ہونے سے واجب ہواقع ہوگا جواس پر داخل ہونے سے واجب ہوا تھا۔ اور یفل نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ اس پر واجب کے ثابت ہونے کے بعد واقع ہوا ہے۔ یہ صورت اس سے مختلف ہوگی جب وہ میقات سے گزر نے سے پہلے نفل کی نیت کرے کیونکہ یہ بطور نفل واقع ہوگا کیونکہ اس پر ابھی تک کوئی شے واجب نہیں ہوگی کیونکہ احرام کے ساتھ اس بقعہ کی تعظیم کا مقصود حاصل ہو چکا ہے جس طرح ہم نے کتاب الجے کے شروع میں (مقولہ 9555) ثابت کیا ہے۔

10785\_(قوله: فی عَامِیهِ ذَلِكَ الخ) یعنی احرام کے بغیر داخل ہونے کے سال۔ ''الہدایہ' میں کہا: کیونکہ اس نے اپنے وقت میں متروک کی تلائی کی ہے کیونکہ اس پرواجب بیتھا کہ اس بقعہ کی تعظیم ہجالا تا جس طرح وہ ابتدامیں ہی اسلام کے سیخ وقت میں متروک کی تلائی کی ہے کیونکہ اس پرواجب بیتھا کہ اس بقعہ کی تعظیم ہجالا تا جس طرح دمیں دین بن چکا ہے سی وہ احرام مقصود کے ساتھ ہی ادا ہوگا جس طرح منذوراء تکاف میں ہے۔ کیونکہ بیداس سال ہی رمضان کے روزوں کے ساتھ ادا ہوتا ہے دوسرے سال رمضان کے روزوں کے ساتھ ادا ہوتا۔

''الفتح'' میں کہا: ایک کہنے والا کہ سکتا ہے: احرام کے بغیر گزر نے والا سال اور دوسرے سال میں کوئی فرق نہیں وہ جس وقت بھی یہ کرے ادائی ہوگا۔ کیونکہ دلیل اسے معین سال واجب نہیں کرتی کہ اس کے فوت ہونے سے ایسادین بن جائے جس کی قضا کی جاتی ہوتو وہ جب بھی میقات سے نسک کا احرام باند ھے جواس پر لازم ہے تو بیوا جب اس کے خمن میں واقع ہو جائے گا۔ اس تعبیر کی بنا پر اس کی جانب سے دخول متکرر ہوگا تو جائے کہ وہ تعیین کا محتاج نہ ہو۔ جس طرح ایک آ دمی پر رمضان

لِصَيْرُورَتِهِ دَيْنَا بِتَحْوِيلِ السَّنَةِ (جَاوَزَ الْبِيقَاتَ) بِلَاإِحْمَامِ (فَأَحْمَهُ بِعُنْرَةِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا مَضَى وَقَطَى وَلَا وَهُ عَلَيْهِ) لِتَرُكِ الْوَقْتِ لِجَبْرِةِ بِالْإِحْمَامِ مِنْهُ فِي الْقَضَاءِ

کیونکہ سال گزرنے کے ساتھ وہ اس کے ذمہ دین ہوجائے گی۔ایک آ دمی احرام کے بغیر میقات ہے آگے چلا گیا تو اس نے عمرہ کا احرام باندھا پھر اس کو فاسد کر دیا تو وہ عمرہ کے افعال جاری رکھے اور تضا کرے۔میقات سے احرام نہ باندھنے کی وجہ سے اس پر دم لازم نہ ہوگا۔

کے دوروز بے لا زم ہیں تو وہ صرف ان کی قضا کی نیت کرتا ہے جواس پرلازم ہیں اور تعیین نہ کر ہے۔ای طرح اگروہ دونوں روز بے دورمضانوں کے ہوں بیاضح قول کے مطابق ہے۔ای طرح کا قول کرتے ہیں جب وہ بار بارلوٹے وہ ہر دفعہ ایک نسک کا احرام باند ھے یہاں تک اتنی تعداد میں بجالے آئے جتنی دفعہ وہ احرام کے بغیر داخل ہوا تھا تو جوذ مہ داری اس پرلازم متحی اس سے خارج ہوجائے گا۔'' البح'' میں اسے ثابت رکھا ہے۔

10786 (قوله: لِصَیْدُه رَتِهِ) کیونکہ جوترک کیا تھاوہ دین ہوگیا۔اسبارے میں 'الفتی''کی جو بحث ہاں کو آپ جان چکے ہیں اس پر بیاعتراض بھی کیا: چاہیے کہ وہ واجب عمرہ جو مکہ مکر مدین احرام کے بغیر داخل ہونے سے لازم ہوا تھاوہ اس عمرہ کے ساتھ ساقط ہو جائے جس کی دوسر سے سال میں نذر مانی تھی جس طرح پہلے سال میں نذر مانے ہوئے عمرہ کے ساتھ ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ عمرہ وین ہیں ہوتا کیونکہ وہ کی معین وقت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے کا معاملہ مختلف ہے۔ ''غایۃ البیان' میں اس کا میہ جواب دیا ہے کہ ایا منح اورتشریق تک عمرہ کومؤخر کرنا یہ مکروہ ہے جب وہ عمرہ کوان دنوں تک مؤخر کرنا یہ کو وہ اس کوفوت کرنے والے کی طرح ہوجائے گاپس میعرہ دین ہوجائے گا۔'' البح'' میں اسے ثابت کیا ہے۔اس میں جوضعف ہے وہ خی نہیں کیونکہ مکروہ ہے ہے کہ عمرہ کوان دنوں میں کیا جائے نہ کہ اس کے بعد مکروہ ہے۔تامل میں جوضعف ہے وہ خی ناتو اس کا حکم

10787\_(قوله: فَأَحْرَمَ بِعُنْرَةِ)اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جنب وہ فج کااحرام باندھے گاتو بدرجہ اولی ایسے ہو گا۔ "نہڑ"، فافہم

10788\_(قوله: لِتَرْكِ الْوَقْتِ) يرمصدر ہے جواپے مكان كى طرف مضاف ہے يعنى اس نے ميقات ميں اپنے احرام كور كركيا۔

'10789 وقولہ: لِجَبْرِةِ بِالْإِحْمَامِ مِنْهُ فِي الْقَضَاءِ) بيان كِقُول ولا دم عليه الخ كاعلت ہے۔ منه كي شمير وقت كے ليے ہے۔ اس كے ساتھ اس امر كى طرف اشاره كيا ہے كہ جب وہ قضا ميں ميقات سے احرام باند ھے تو اس كا دم ساقط ہوجائے جس طرح'' البح'' ميں اس كى تصرح كى ہے۔ اگروہ كى كے ميقات سے احرام باند ھے تو دم ساقط نہيں ہوگا۔ يہ مجى اس قول سے مستفاد ہے جو ہم نے پہلے (مقولہ 10780 ميں)'' الشر نبلاليہ'' نے تقل كيا ہے۔

### (مَكِنَّ) وَمَنْ بِحُكْمِهِ (طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَلَوْشُوطًا) أَى أَقَلَ أَشُوَا طِهَا

مکہ مرمہ کارہنے والا اور جواس کے تھم میں ہے عمرہ کا طواف کرے اگر چدایک چکر ہی لگائے بعنی اس کے چکروں میں سے کم چکر لگائے

### كى نے عمره كاطواف كيااور حج كااحرام بانده ليا تواس كاشرى حكم

10790\_(قولد: مَكِيَّ طَافَ لِعُنْزَتِهِ الخ) دونوں احراموں میں جمع ہونے میں شروع ہورہے ہیں۔ یہ کی اور جوکی کے عظم میں ہے اس کے حق میں جنایت نہیں مگر جب عمرہ کے احرام کو جج کی طرف منسوب کردیا جائے۔اول کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا ذکر جنایات میں کیا ہے اور دوسرے کے اعتبار کی وجہ ہے ' الکنز'' میں اس کا علیحدہ باب بنایا ہے۔

پھر جان اواس کی اقسام چار ہیں: جج کے احرام کوعمرہ پر داخل کرنا، یا جج کے احرام کو جج پر داخل کرنا، عمرہ کے احرام کوعمرہ پر داخل کرنا، عمرہ کے احرام کوعمرہ پر داخل کرنا، عمرہ کے احرام کو جہ ہے کہ داخل کرنا، عمرہ کے احرام کو جج پر داخل کرنا۔ پہلی صورت کو مقدم کیا کیونکہ اس کا جنایت میں زیادہ عمل دخل ہے اس وجہ ہے کہ حال میں بھی دم ساقط نہیں ہوگا، پھر دوسری کا ذکر کیا جب کہ اسے غیر پر مقدم کیا ہے کیونکہ اس کا حال تو گ ہے کیونکہ بیاس پر مشتمل ہے جو فرض ہے، پھر تیسری صورت کو چوتھی پر مقدم کیا کیونکہ کیفیت اور کیت میں اتفاق ہے۔ ''نہر''۔

19791\_(قوله: وَمَنْ بِحُكْمِهِ) "النهز" میں جوتول ہاں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کی ہے مرادغیر آفاقی ہے ہیں یہ شامل ہوگا ہرا سی خص کو جومیقات کے اندر رہتا ہے، وہ حل کار بنے والا ہو یا حرم کار بنے والا ہو ۔ فاقہم ۔ کی کالفظ ذکر کر کے آفاقی سے احتر از ہے۔ کیونکہ آفاقی دونوں میں کسی کونہیں جیوڑ ہے گا گر جب وہ عمر ہے کے اقل چکر لگانے کے بعدا حرام کو جج کی طرف منسوب کردے تووہ جج قران کرنے والا ہوگا ورنہ وہ متمتع ہوگا گراس کا بی عمرہ اشہر جج میں ہو۔ جس طرح گزر چکا ہے، "نہز"۔ منسوب کردے تووہ جج قران کرنے والا ہوگا ورنہ وہ متمتع ہوگا گراس کا بی عمرہ اشہر جج میں ہو۔ جس طرح گزر چکا ہے، "نہز"۔ مطلق ذکر کیا ۔ 10792 وہ لے دائی اُقیال اُس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ شوط ( چکر ) قید نہیں اور اسے مطلق ذکر کیا

ے۔اسے بیشامل ہوگا جب بیاشہر حج میں ہو یااشہر حج میں نہ ہو۔جس طرح''البحر''میں''المبسوط''سے مروی ہے۔''النہ'' میں ''افتح''سے مروی ہے:

اگراس نے عمرہ کے طواف کے اکثر چکرایا م جج کے علاوہ میں لگائے تو''المبسوط' میں بیہے کہ اس پربھی دم ہوگا۔ کیونکہ اس نے عمرہ سے فارغ ہونے سے پہلے جج کا حرام بائدھا ہے اور کمی کے لیے بیجائز نہیں کہ وہ ان دونوں عبادتوں کو جمع کرے جب وہ کسی بھی اعتبار سے جمع کرے گا تواس پردم لازم ہوگا۔

اس میں یہ ہے کہ عمرہ کی قیدلگائی کیونکہ اگروہ قج کااحرام باند سےاوراس کے لیے طواف کرے پھرعمرہ کااحرام باند سے تو بالا تفاق وہ عمرہ کو چھوڑ دے۔ یہ اس لیے کرے کیونکہ اس نے قبح کا طواف کیا ہے کیونکہ اگر اس نے طواف نہ کیا ہوتا تو بھی بالا تفاق اس کو چھوڑ دیتا۔اوراقل چکروں کی قیدلگائی کیونکہ اگر اس نے عمرہ کے اکثر چکرلگا لیے ہوں تو بالا تفاق حج کوچھوڑ دے

#### (فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ رَفَضَهُ) وُجُوبًا بِالْحَلْقِ لِنَهْيِ الْمَكِّيِّ عَنْ الْجَنْعِ بَيْنَهُمَا

تووہ حج کااحرام باندھ لے تووہ وجو بی طور پر طلق کرا کر حج کوچھوڑ دے۔ کیونکہ کمی کو دونوں عبادات کوجمع کرنے ہے منع کیا گیاہے۔

گا۔''المبسوط''میں ہے: وہ دونوں میں ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔''اسپیجا بی''نے اسے ظاہرروایت قرار دیا ہے۔

10793\_(قنوله: رَفَضَهُ) یعنی اس کوترک کردے رفض یہ طلباور ضرب دونوں بابوں ہے آتا ہے جس طرح "المغرب" میں ہے۔ یہ یعنی جج کو چھوڑ نا'' امام صاحب" روایئیا کے نزدیک اولی ہے اور'' صاحبین' وطائیلہا کے نزدیک عمره چھوڑ نا اولی ہے کیونکہ عمره حال میں اونی ہے۔ امام'' ابوصنیفہ' روایئیا کی دلیل سے کہ عمرہ اپنال میں سے پچھی اوا کیگی کے ساتھ متاکد ہوگیا ہے اور غیر متاکد کو چھوڑ نا آسان ہوتا ہے اور دومری وجہ سے کہ عمرہ کو چھوڑ نا عمل کرنا ہے اور ججھوڑ نے میں کے ساتھ متاکد ہوگیوڈ نا عمل کو باطل کرنا ہے اور ججھوڑ نے میں عمل سے رکنا ہے۔ ''البح'' میں اسے بیان کیا ہے۔

10794\_(قوله: وُجُوبًا) يةول اس كافالف ہے جون البحر، ميں ہے۔ كونكہ جوقول گزر چكا ہے اس كے بعد كہا: يہ امر ظاہر ہو چكا ہے كہ جج كوچيوڑ نامستحب ہے واجب نہيں۔ واجب دونوں ميں سے ايك كوچيوڑ نام معين كوچيوڑ نانہيں۔ 10795 وقوله: يالْحَدُّتِي) يعنى مثلاً وہ حلق كراكر جج كوچيوڑ دے۔ "البحر" ميں كہا: اور يهذ كرنہيں كيا كہ كس كے ساتھ وہ چيوڑ ہے۔ اور چاہيے كہ چيوڑ نابلفعل ہوجيے عمرہ كے افعال كے بعدوہ مثلاً حلق كرالے يہ چيوڑ ناقول يانيت كے ساتھ جواحرام كافی نہيں۔ كيونكه "البدائي" ميں اسے حلل قرار دیا ہے اور حلل مختق نہيں ہوسكتا محركسي اليي شے كے كرنے كے ساتھ جواحرام كے منوعات ميں سے ہو۔

میں کہتا ہوں:''اللباب' میں ہے: ہروہ شخص جس پر چھوڑ نالا زم ہووہ چھوڑنے کی نیت کا محتاج ہوگا مگروہ شخص جووتو ف عرفہ کے فوت ہونے سے قبل دو حجوں کو جمع کرے یا پہلے عمرہ کی سعی کرنے سے قبل دوعمروں کو جمع کرےان دوصور توں میں ایک جھوڑنے کی نیت کے بغیر جھوٹ جائے گالیکن یا تو مکہ مکرمہ کی طرف جانے کے ساتھ یا دونوں میں سے ایک کے اعمال شروع کرنے کے ساتھ ۔

''البحر''اور''اللباب' میں جو پھے ہاں سے معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ چھوڑ نا حاصل نہیں ہوتا مگر چھوڑ نے کی نیت کے ساتھ
وہ احرام کے ممنوعات میں سے کوئی عمل کرے۔ اور جو ہم نے''البخایات' کے شروع میں ان کے قول و بتدك اکثرہ بقی
محرم مامیں پہلے (مقولہ 10480 میں) بیان کیا ہے کہ محرم جب احرام کے چھوڑ نے کی نیت کرے اور ایسا کام کرے جوغیر
محرم کرتا ہے جسے سلا ہوا کپڑ ایبننا اور حلق کرانا وغیر ہمااس کے ساتھ وہ احرام سے خارج نہیں ہوتا اور چھوڑ نے کی نیت باطل
ہوتو وہ اس پرمحمول ہے کہ وہ چھوڑ نے پر مامور نہ ہوجس طرح ہم نے وہاں اس پرمتنبہ کیا ہے اور یہ قیدلگائی ہے کہ حلق عمرہ
سے فارغ ہونے کے بعد ہوتا کہ یہ اس کے احرام پر جنایت نہ ہو۔

(وَعَلَيْهِ دَمْ) لِأَجُلِ (الرَّفُضِ وَحَجُّ وَعُهُرَةٌ) لِأَنَّهُ كَفَائِتِ الْحَجِّ، حَتَّى لَوْحَجَّ فِي سَنَتِهِ سَقَطَتُ الْعُهُرَةُ، وَلَوْ رَفَضَهَا قَضَاهَا فَقَطُ (فَلَوْ أَتَتَهَما صَحَّى وَأَسَاءَ (وَ ذَبَحَ)

اور حج کو چھوڑنے کی وجہ ہے اس پر دم اور حج وعمر ہ ہوگا۔ کیونکہ وہ حج کوفوت کرنے والے کی طرح ہے یہال تک اگر وہ ای سال حج کرے تو اس کاعمرہ ساقط ہوجائے گا۔اور اگر وہ عمر ہ چھوڑ ہے تو صرف عمر ہ کی قضا کرے گا گر وہ دونوں کومکس کرے توضیح ہوجائے گا اور اس نے غلط کام کیا اور وہ ذبح کرے گا۔

آ 10796\_(قولد: لِأَنَّهُ كَفَائِتِ الْحَبِّ )اس كاتكم يہے كہوہ عمرہ كے ساتھ فارغ ہو پھرا گلے سال تج كرے، '' ط'۔ 10797\_(قولد: حَتَّى كَوْحَجَّ ) يہ اس تعليل كى غايت ہے جواس امر كا فائدہ دے رہى ہے كہوہ اس سال كے علاوہ ميں جج كى قضا كرے، '' ط''۔

10798\_(قولد: سَقَطَتُ الْعُنْرَةُ) كيونكهاس وقت وه حج كوفوت كرنے والانہيں بلكه محصر كى طرح ہے جب وه احرام سے فارغ ہو پھراى سال حج كرے \_ كيونكهاس وقت اس پرعمره واجب نہيں ہوگا جب سال بدل جائے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ " ط'' \_ '' ہج'' \_ '

10799\_(قولہ: وَلَوْ دَ فَضَهَا) لِعِنی اس عمر ہ کوچھوڑ دیے جس کے لیے اس نے طواف کیا اور اس پر ج کو داخل کیا۔ 10800\_(قولہ: قَضَاهَا) لِعِنی اگر چہای سال اس عمر ہ کی قضا کر ہے۔ کیونکہ عمر ہ کا تکر ارا یک سال میں جائز ہے۔ حج کامعاملہ مختلف ہے۔صاحب ' ہندیۂ' نے اسے بیان کیا ہے،'' ط''۔

10801\_(قوله: فَقَطْ) یعنی اس پردوسراعمره نہیں ہوگا جس طرح تج میں ہے۔ اس سے مراددم کی نفی نہیں کیونکہ "
"ہدائی" کا قول ہے: و علیه دمربالوفض ایھہا دفض" " ح" اس پرچھوڑنے کی وجہ سے دم لازم ہوگا دونوں میں سے جس کو بھی چھوڑے۔

10802\_(قوله: صَحَّ) كيونكهاس في دونول كانعال كيجس طرح لازم موع "ننهر"-

10803\_(قوله: وَأَسَاءً) يعنى گناه كارتكاب كے ساتھ غلط كام كيا۔ كيونكه اس كے ساتھ اس نے تصریح كى ہے كہ كى ودونوں كوجم كرنے ہے منع كيا گيا ہے اور اس كى تصریح كى ہے كہ وہ اس كے ساتھ گنا ہگار ہوگا۔ اور ہم اس كے بارے ميں اختلاف (مقولہ 4037 ميں) ذكر كر يكے بيں كہ اساءت كراہت سے درجہ ميں كم ہے ، اس سے بڑھ كر ہے يا دونوں ميں تطبيق ہے۔ فائم

10804 فی منی نعل کاارتکاب کرنے کے ساتھ اس کی نسک میں نقصان واقع ہو چکا ہے۔ کیونکہ وہ قبی منی نقصان واقع ہو چکا ہے۔ کیونکہ وہ جج قران کرنے والا ہے۔ اگراشہر جج میں عمرہ کے طواف کے اکثر چکروں کے بعدوہ جج کی طرف احرام کومنسوب کرتے تو وہ جج تمتع کرنے والا ہوگا۔ اور کی کے لیے نہ جج تمتع ہے اور نہ ہی جج قران ہے جس طرح (مقولہ 10378 میں) گزر چکا ہے۔ یہ

## وَهُودَهُ جَبْرٍ، وَفِي الْآفَاقِي دَمُ شُكْمٍ (وَ مَنْ أَحْمَامَ بِحَجِّى) وَحَجَّ (ثُمَّ أَحْمَ مَ يُؤمَ النَّحْي بِآخَى،

اور بیدم جر ہے اور آفاقی کے حق میں بیدم شکر ہے۔جس نے جج کا حرام باندھااور جج کیا پھراس نے یوم نحر کودوسرے جج کا احرام باندھا

اس قول کی تائید کرتا ہے۔جس نے کہا: کی کے لیے تمتع اور قران کی نفی کامعنی یہ ہے کہ بیاں کے لیے طلال نہیں جس طرح گزر چکا ہے۔ '' نہر'' ، یعنی صحت کی نفی نہیں۔

میں کہتا ہوں: باب امتحت میں گزر چکا ہے وہاں ہم تیسر ہے قول کو ثابت کرآئے ہیں وہ یہ ہے کہ کی کا تمتع باطل ہے اور اس کا قران سیح غیر جائز ہے پس اس کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ اسے یا دکرو۔

### دم جبراؤردم شكر ميس فرق

10805\_(قنولہ: وَهُوَ دَمُر جَبْرِ) كيونكه ہروہ دم جوجمع كے سبب يا رفض كے سبب واجب ہوتا ہے وہ دم جريا دم كفارہ ہوتا ہے ہیں روز ہ اس كے قائم مقائم ہيں ہوگا اگر چيدوہ تنگ دست ہو۔اس كے ليے اس بيس سے كھانا جائز نہيں اور فہ ہى بيجائز ہے كہ وہ غی كواس ميں سے كھلائے۔دم شكر كا معاملہ مختلف ہے۔

10806\_(قولد: وَ مَنْ أَحْرَمَ بِحَبِّمِ الخ) بدوسرى اورتيسرى قسم ميں شروع مورہے ہیں۔ميرى مراد جج كواپنى مثل اور عمرہ كواپنى مثل پرداخل كرناہے۔

یہ جان لوکہ دویا زیادہ مجوں کا احرام باندھنایا تو تراخی کے ساتھ ہوگایا اکٹھے ہوگا، یا پے در پے ہوگا۔ پہلا وہ ہے جس کا متن میں ذکر کیا ہے اس وجہ سے ٹم کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ جہاں تک آخری دوکا تعلق ہے تو ''انہ'' میں ہے: ''امام صاحب'' رایشی اور امام'' ابویوسف' رایشی کے خود کے لازم ہوں گے لیکن ان میں سے ایک چھوٹ جائے گا جب توجہ کرے گا۔ یہ ظاہر روایت کو اپنانے کی صورت میں ہے۔ امام'' ابویوسف' رایشی نے کہا: محرم ہونے کے بعد بغیر مہلت کے ایک چھوٹ جائے گا۔ اختلاف کا اثر اس صورت میں ظاہر ہوگا جب وہ شروع کرنے سے قبل جنایت کرے گا۔ امام'' محکہ' رایشی نے کہا: معیت میں دونوں میں سے ایک اور آگے پیچھے احرام باند صنے کی صورت میں صرف پہلا لازم ہوگا۔ دونوں عرب دوجوں کی طرح ہیں۔

میں کہتا ہوں: اختلاف کا اثر یہ ہے کہ شیخین کے نزدیک جنایت کی وجہ سے دودم لازم ہوں گے اور امام' محکر' روائیٹھا کے نزدیک ایک دم لازم ہوگا جس طرح' البدائع' میں ہے۔''شرح اللباب' میں اسے مشکل قرار دیا ہے۔ امام' ابو بوسف' روائیٹھا یہ کے نزدیک دونوں میں سے ایک احرام کے بعد بغیر کسی انظار کے چھوٹ جائے گا۔ یعنی امام'' محکر' روائیٹھا کے نزدیک جنایت دو احراموں پرنہیں ہوگی بلکہ ایک احرام پر ہوگی پس جنایت کی وجہ سے ایک دم لازم ہوگا جس طرح امام' محکر' روائیٹھا یکا قول ہے۔ احراموں پرنہیں ہوگی بلکہ ایک احرام پر ہوگی پس جنایت کی وجہ سے ایک دم لازم ہوگا جس طرح امام' محکر' روائیٹھا یکا قول ہے۔ 10807۔ (قول ہے: ثُمَّ أَحْرَامَ مَدُومُ النَّحْرِ بِاَخَرَ) یہ قید لگائی ہے کہ احرام کا باندھنا یوم المخرکو ہے کیونکہ اگر وہ عرفات

فَإِنْ كَانَ قَدُ (حَلَقَ لِلْأَوَّلِ) لَوْمَهُ الْآخَرُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ (بِلَا دَمِ لِانْتِهَاءِ الْأَوَلِ (وَإِلَا) يَحْلِقُ لِلْأَوَّلِ (فَهَعَ دَمِ قَصَّى)

اگراس نے پہلے جج کاحلق کرایا تھاتو اگلے سال اس پر دوسرا حج دم کے بغیر لا زم ہو جائے گا۔ کیونکہ پہلامنتہی ہو چکا ہے۔ اگراس نے پہلے کاحلق نہ کرایا ہووہ دم کے ساتھ لا زم ہوگا وہ قصر کرائے یا قصر نہ کرائے ۔

10808\_(قوله: فَإِنْ كَانَ قَدْ حَلَقَ لِلْأُوْلِ) يعنى اس نے پہلے جج کے ليے طلق كراليا قبل اس كے كدوسرے جج كا احرام باندھے۔

10809\_(قوله:كَزِمَهُ الْآخَرُ) يعنى وه محرم باقى ربى كايبال تك كدوه الطلح سال اس كوادا كر، الباب '-

10810\_(قوله: لِانْتِهَاءِ الْأَوْلِ) كيونكه علق كے بعد جو چيز باتى رہ گئى ہے وہ رئى ہے اس كے ساتھ وہ دوسر ہے احرام پر جنايت كرنے والانہيں ہوتا۔ 'ننہ''۔اس كا مقتضايہ ہے كہ دوسرااحرام علق اور طواف زيارت كے بھى بعد واقع ہوا۔ اوراس كا مقتضايہ ہے اگر اس نے علق كے بعد اور طواف ہے پہلے احرام با ندھا تو اس پر دوعباد توں كے جع كادم لازم ہوجائے گا كيونكه پہلا احرام عورتوں كى حرمتوں كے حق ميں باتى ہے۔ ''كر مانى'' نے اس كى تصريح كى ہے ليكن متن وغيرہ جيسے''ہدائي' گا كيونكه پہلا احرام عورتوں كى حرمتوں كے حق ميں باتى ہے۔ ''كر مانى'' نے اس كى تصريح كى ہے ليكن متن وغيرہ كي كامطلق اس كى شروح اور''كافى'' ہے جو متبادر معنی سمجھ آتا ہے وہ اس كے خلاف ہے۔ كيونكہ انہوں نے علق كے بعد دم كى نفى كامطلق ذكر كيا ہے اس ميں طواف كے بعد كى بھى قيد ذكر نہيں كى ۔ليكن' 'شرح اللہا ب' ميں كہا: ان كا اطلاق كر مانى كى تقييد كے منافى نہيں ۔ يعنى مطلق كومقيد يرحمول كيا جائے گا۔

میں کہتا ہوں:لیکن جو پچھ' کر مانی''میں ہے وہ اس پر بنی ہے کہ دم اس بنا پر واجب ہے کہ قج کے دواحرام جمع کیے ہیں جس طرح عمرہ کے دواحرام جمع کیے جائیں اس کے متعلق گفتگو (مقولہ 10817 میں ) قریب ہی آئے گا۔ 10811 \_ (قولہ: فَهَءَ دَمِر) فافعل مقدر پر داخل ہے یعنی اس پر دوسرا حج دم کے ساتھ لازم ہوگا۔

10812\_(قولد: قَصَرَ أَوْلاً) لِعِنى جب اس پہلے جُ کاحلق نہ کرایا پھر دوسرے جج کاحرام باندھ لیا تواس پردم لازم ہو جائے گا خواہ دوسرے احرام کے بعد حلق کروائے یا حلق نہ کروائے بلکہ اسے مؤخر کرے یہاں تک کہ اسکلے سال جج کرے۔ یہ''امام صاحب'' درلیٹھا کے نزدیک ہے۔ اور''صاحبین'' دملانڈیلیمادم کے وجوب کواس کے ساتھ خاص کرتے ہیں عَبَرَبِهِ لِيَعُمَّ الْمَزْأَةَ (أَوْ لَا) لِجِنَاكِبَتِهِ عَلَى إِحْرَامِهِ بِالتَّقُصِيرِأُوْ التَّأْخِيرِدَوَمَنْ أَنَّ بِعُبْرَةٍ إِلَّاالْحَلْقَ فَأَحْرَمَ بأُخْرَى ذَبَحَ) الْأَصْلُ

قعر کے ساتھ تعبیر کیا ہے تا کہ یہ عورت کو عام ہوجائے۔ کیونکہ اس نے تقصیریا تا خیر کے ساتھ اپنے احرام پر جنایت کی ہے۔ جس نے عمرہ کے افعال کر لیے مگر حلق نہ کرایا تو اس نے دوسرے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو وہ ذرج کرے۔ اصل میہ ہے

جب وه حلق كرائے \_ كيونكه "صاحبين" وطاله يليا تا خيركي وجه ہے كئي شے كوواجب نہيں كرتے جس طرح "البحر" ميں ہے۔

10813\_(قولہ: عَبَرَبِهِ النخ)اس امر کی طرف انثارہ کیا ہے کتھیم قیدنہیں۔اس کے ساتھ اس لیے تبیر کی تاکہ یہ قول عورت کو شامل ہو جائے ۔لیکن اس میں یہ اعتراض ہے کہ اس سے قبل طلق کے ساتھ تبیر کیا ہے۔ بعض اوقات یہ قول کیا جاتا ہے: یہ احتباک کے قبیل سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر جگہ اس امر کی تصریح کردے جس سے دوسری جگہ خاموثی اختیار کی تھی جاتا ہے: یہ احتباک کے قبیل سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر جگہ اس امر کی تصریح کردے جس سے دوسری جگہ خاموثی اختیار کی تھی ہوتوں ہے کہ یہاں تقصیر سے مراد طلق ہے۔ کیونکہ تقصیر میں کوئی دم نہیں ۔ بے شک اس میں صدقہ ہے۔ ہم جنایات کے شروع میں (مقولہ 10455 میں) بیان کرآئے ہیں کہ تھے اس کے خلاف ہے۔ فائم

10814\_(قوله: لِجِنَائِتِهِ عَلَى إِحْرَامِهِ) يعنى اس نے دوسرے ج كے احرام پرجنايت كى ہے۔ جہال تك پہلے ج كے احرام كاتعلق ہے تو اس تقصير كے ساتھ منتى ہو چكا ہے ہى اس پركوئى جنايت نہ ہوگى۔ اوران كا قول او التا خيريدلام كے مدخول پر معطوف ہے۔ التقصير پر معطوف نہيں۔ كونكه ايا منحر سے طلق كوموخر كرنايدواجب كوركركرنا ہے احرام پرجنايت نہيں۔ اگروہ اپنے قول على احرامه كوسا قط كرتے توية زيادہ بہتر ہوتا۔ دم كے واجب ہونے كى علت كوان دو ميں سے ايك امركو بنانے كے ساتھ اس كى طرف اشارہ كيا ہے كہ دو جوں كے دواحرموں كوجع كرنے سے دم لازم نہيں ہوتا۔ كيونكه يہ جنايت نہيں جس طرح آگے آگے گا۔ "حلى" نے اسے بيان كيا ہے۔

وہ خص جس نے عمرہ کے بعد حلق نہ کرایا اور دوسرے عمرہ کا احرام باندھ لیا تواس کا حکم

10815 (قولہ: وَمَنْ أَتَى بِعُنْرَةِ إِلَّا الْحَنْقَ الح) ہم نے پہلے (مقولہ 10806 میں) بیان کردیا ہے کہ دوعموں کوجع کرنے کا حکم دوجوں کوجع کرنے کی طرح ہے۔ یعنی لازم ہونے اور چھوڑنے میں ایک جیسا حکم ہے اوراس کا وقت وہ ہے جوعمرہ میں تصور کیا جاتا ہے جس طرح '' اللباب' میں ہے۔ پھر کہا: اگر وہ عمرہ کا احرام باندھ اوراس کا ایک چکریا تمام چکر لگائے یا پچھ بھی چکر نہ لگائے یا پچھ بھی چکر نہ لگائے یا پچھ بھی چکر نہ لگائے پھر دوسرے عمرہ کو احرام باندھ لے تو دوسرے عمرہ کو چھوڑ نا، اس کی قضا اور چھوڑ نے کا دم لازم ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے کا طواف اور سعی کرے اور اس پر حلق کے سواکوئی شے باتی ندر ہے تو وہ دوسرے کا احرام باندھ لے تو عمرہ اس پر جمع کا دم لازم ہوجائے گا۔ اگر فارغ ہونے کے بعد حلق کرائے تو دم پہلے کو فاسد کردے یعنی اس طرح کہ وہ اس کے طواف سے پہلے جماع کر لے تو دوسرے کا احرام الکارام

أَنَّ الْجَهُعَ بَيْنَ إِحْرَامَيْنِ لِعُهُرَتَيْنِ مَكُرُولٌ تَحْرِيهَا فَيَلْزَمُ الدَّمُ لَا لِحَجَّتَيْنِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَلَا يَكْزَمُ

کہ عمرہ کے دواحراموں کو جمع کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ پس دم لازم ہوگا اور ظاہر روایت میں دو حجو ں کے احراموں کو جمع کرنا میہ مکر ذہ تحریمی نہیں، پس دم لازم نہیں ہوگا۔

باند سے تو وہ اس کوچھوڑ دے اور پہلے کے افعال جاری رکھے اگر وہ پہلے کوچھوڑ نے اور ابنا عمل دوسرے کے لیے کرنے کی نیت کرے تو بیدا سے پہلے کی ان سے بیتل کر کے بیت کے دونوں جوں میں ای طرح ہے۔ لیکن ہم پہلے (مقولہ 10795 میں) ان سے بیتل کر آئے ہیں کہ اگر وہ پہلے کی سعی سے پہلے دوعمروں کو جمع کرے تو چھوڑ نے کی نیت کے بغیر دونوں میں سے ایک دوسرے میں شروع ہونے کے ساتھ چھوٹ جائے گا۔ ان کے یہاں کے قول لیزمہ دفض الثانیة میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ فتد بر

10816\_(قولد: فَيَكُزُمُ الدَّمُ) يعنى جمع كى جنايت كى وجه بدم لا زم بوجائے گا۔ اور يہاں حلق كومؤخركرنے كى وجه سے اس پردم لا زم نہيں۔ كيونكه عمره ميں وہ زمانہ كے ساتھ خاص نہيں جس طرح (مقولہ 10499 ميں) گزر چكا ہے۔ گر جب دوسرے سے فارغ ہونے سے پہلے وہ حلق كرائے تو دوسرادم لا زم بوگا جس طرح تو نے ابھى جان ليا ہے۔

عمرہ کے دواحرام جمع کرنا مکروہ تحریک ہے بخلاف حج کے

10817\_(قوله: لَالِحَجَّتُيْنِ)اس كاعطف لعمرتين پر ہے۔اوران كا قول فلايلزم يعنی دونوں كوجمع كرنے كادم لازم نہيں ہوگا بلكەصرف دم تاخيرياد متقصيرلازم ہوگا جس طرح بيقول گزرچكا ہے۔

شارح نے اس میں ''صاحب آلبحز' کی اتباع کی ہے۔ کیونکہ کہا: ''البدایہ' میں اس کی تصریح کی ہے کہ دوجھوں یا دو
احراموں کوجع کرنا بدعت ہے۔ اور ''غایۃ البیان' میں اس قول کے ساتھ افراط سے کام لیا ہے: بیحرام ہے بدعت نہیں۔ بیہ ہو
ہے کیونکہ ''البحیط' میں ہے: جج کے دواحراموں کوجع کرنا ظاہر روایت میں کروہ نہیں۔ کیونکہ عمرہ میں بید کروہ ہے۔ کیونکہ وہ فعل
میں دونوں میں جع کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں کو ایک سال میں جع کرنے والا ہوتا ہے۔ جج کا معاملہ مختلف ہے۔ اس
وجہ سے مصنف نے ''جامع صغیر'' کی پیروی میں جج اور عمرہ کے درمیان فرق کیا ہے۔ کیونکہ اس نے ایک دم جج کے لیے
واجب کیا۔ بعض مشائخ نے کہا: اصل کی روایت کی اتباع کی وجہ سے جمع کی وجہ سے دوسرادم بھی واجب ہوگا۔ جب کہ تو جان
چکا ہے کہ دونوں میں فرق ظاہر روایت ہے۔ ''البح'' میں جو قول ہے بیاس کا خلاصہ ہے۔

' میں کہتا ہوں:''المعراج'' میں''الکافی'' سے مروی ہے: ایک قول سے کیا گیا ہے: دونوں روایتوں یعنی'' جامع صغیر''اور ''الاصل'' کی روایتوں میں کوئی فرق نہیں \_ کیونکہ''الجامع'' میں جمع کی وجہ سے دم کے واجب کرنے سے خاموثی اختیار کی ہے اوراس کی نفی نہیں کی \_ ایک قول بہ کیا گیا ہے: بلکہ اس میں دوروایتیں ہیں -

۔ ''شرح اللباب' میں ہے: علمانے کہا: اس میں دوروایتیں ہیں دونوں میں سے اصح وجوب ہے۔'' تمرتاشی' وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ایک قول پر کیا گیا ہے: صرف وجوب کی روایت ہے۔'' ابن ہمام' 'نے کہا: بیزیا دہ مناسب ہے۔ابن (آفَانِيُّ أَحْرَامَ بِحَجِّ ثُنَّ) أَحْرَمَ (بِعُهُزَةٍ لَزِمَانُهُ فِي الشَّنَدِي (ٱلْجَهُءُ بَيُنَ اِحْرَامَي الْعُهُزَةِ بِدُعَةُ الخ) وَصَارَ قَارِنَا مُسِيئًا

آ فاتی نے جج کا حرام باندھا پھراس نے عمرہ کا احرام باندھا دونوں اس پرلازم ہوجا عمیں گے۔''سندی'' میں ہے: جج کے دو احراموں اور عمرہ کے دواحراموں کو جیچ کرنا ہدعت ہے۔اوروہ جج قران کرنے والا غلط کام کاار تکاب کرنے والا ہوگا۔

ہمام نے اس قول پراعتر اض کیا ہے جو' المحیط' میں ہے وہ کیونکہ دوسرے عمرہ کوایک ہی سال میں ادا کرنے پر قا در ہوتا ہے تو یہ فعلاً دونوں کو جمع کرنے کا موجب نہیں ہوگا پس حج ادر عمرہ برابر ہوگئے۔

میں کہتا ہوں ، کتاب الاصل جو المہب وط بیں ہے ہے جھی ظاہر الروایہ کتب میں سے ہے۔ ای وجہ سے انہوں نے وجوب والی روایت کو سیح قر اردیا ہے۔ بیاس پر جن ہے کہ روایت کا اختلاف تحقق ہے ور نداصل اختلاف کا ندہونا ہوگا۔ کیونکہ 'الاصل' اور '' الجامع الصغیر' امام' 'محر' روایت میں سے ہیں تو ظاہر یہ وگا کہ دونوں میں سے ایک ہیں جس کو مطلق و کر کہا ہے وہ اس پر محمول ہوگا جس کو دوسری میں مقید و کر کہا ہے۔ اس وجہ سے '' الفتح ''میں اسے قابل توجہ گردانا ہے۔ وہاں صرف وجوب کی ہوایت ہے۔ اس کی تا سکیو وہ تول بھی کرتا ہے جو' الہدایہ' اور' غاید البیان' سے گزر چکا ہے۔ ان کا '' البحر'' ہیں تول انعہ سبھویہ وہنا سبب نہیں ہوگا ہے۔ اس کی تا سکیو وہ تول بھی کرتا ہے جو' الہدایہ' اور' غاید البیان' سے گزر چکا ہے۔ ان کا '' البحر'' ہیں تول انعہ سبھویہ وہنا سبب نہیں ہوگا ہے۔ اس کی تا سکیو مقال ہوگا ہے۔ کراس نے '' تا تر خانیہ'' میں کہا نے اور عمرہ کے احرام کو جمع کرنا ہو عیت ہے؟ '' الجامع الصغیر العقائی'' میں ہے : بیرم ام ہے۔ کیونکہ یہ کہا تر ما ہوگا۔ ہو اس کریم مان شائی ہے۔ اس کی عرام ہوگا۔ ہو کہ میں ہو کہ ہوگا ہوں ہو کہ ہو کرام ہوگا۔ العقائی'' میں ہو کہ ہو کرام ہوگا۔ البیان ' میں ہو کہ ہو کرام ہوگا۔ ہو کہ ہو کرام ہو کہ ہو کرام ہو کہ ہو کہ ہو کرام ہو کہ ہو کرام ہو کہ ہو کرام ہو کہ ہو کرام ہو کہ کرانا ہو کہ ہو کرام ہو کہ ہو کہ ہو کرام ہو کہ ہو کہ ہوں ہو کہ ہو کہ ہو کرام ہو کہ ہو کرام ہو کہ ہو کہ ہو کرام ہو کہ ہو کہ کرام ہو کہ ہو کرام ہو کہ کا میں میں ہو کہ ہو کہ

آفاقی نے حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھ لیا تو دونوں لازم ہوجا عیں گے

10818\_(قوله: آفاق الخ) چوتھی سم میں شروع مور ہے ہیں۔

10819\_(قوله: ثُمَّ أَحُرَامَ بِعُنْرَةِ) يعنى طواف قدوم ميں شروع ہونے سے پہلے اس نے عمرہ كا احرام با عدها،

''لمِباب' باس پران كِ قول فان طاف له كے ساتھ مقابلہ بھى پردلالت كرتا ہے يعنى وہ اس ميں شروع ہوااگر چة تعور أعمل ہى

کیا ہو۔ جس طرح آپ قریب ہى (مقولہ 10825 میں) پہچان جائیں گے ہم نے باب القران كے شروع ميں اسے پہلے

(مقولہ 10360 ميں) ہى بيان كرديا ہے اس كے خلاف پہلے نہيں گزرا۔ فاقم

10820\_(قولد: كَذِمَاهُ) كيونكه آفاتى كي تين مدونوں كوجيع كرنا شروع ہوگا پس اس كے ساتھ وہ حج قران كرنے والا ہوگاليكن اس نے سنت يہ ہے كہ دونوں كا كشم والا ہوگاليكن اس نے سنت كى خلاف ورزى كى ہے پس وہ خطا كار ہوگا۔" ہدايہ' ليكن قران ميں سنت يہ ہے كہ دونوں كا كشم احرام باندھے يا عمرہ كے احرام كو حج كے احرام پر مقدم كرے۔" زيلتى' ليكن دوسرے كوعرف ميں تتع كہتے ہيں۔

10821\_(قوله: وَصَارَ قَادِنَا مُسِيتًا) "شرح اللباب" من كها: الى پردم شكر لازم بوگا كونكه كم خطاكى باور اللباب كي اور اللباب كي اور اللباب كي اور اللباب كي اور اللباب كي اللبا

میں کہتا ہوں: اولی سے ہے کہ وہ کیے: کیونکہ اس پرعمرہ کا چھوڑ نامتحب نہیں۔ جب وہ حج کا طواف قدوم کر لینے کے بعد

(وَ) لِنَا (بَطَلَتُ عُنْرَتُهُ (بِالْوُقُوفِ قَبْلَ أَفْعَالِهَا) لِأَنَّهَا لَمْ تُشْرَعُ مُرَتَّبَةً عَلَى الْحَجِ (لَا بِالتَّوَجُهِ) إلى عَمَفَةً
 (وَإِنْ طَافَ لَهُ) طَوَافَ الْقُدُومِ (ثُمَّ أَحْرَمَ بِهَا

اس وجہ سے عمرہ کے افعال کرنے سے پہلے وقوف عرفہ کرنے کے ساتھ اس کا عمرہ باطل ہو جائے گا۔ کیونکہ عمرہ حج پر مرتب ہونے کے اعتبار سے وہ مشروع نہیں ہواعرفات کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ عمرہ باطل نہیں ہوگا۔اگر اس نے حج کا طواف قدوم کرلیا پھراس نے عمرہ کا احرام باندھا

عمرہ کا احرام باند ھے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ کیونکہ اس پرعمرہ کا حجبور نامتحب ہے جس طرح آ گے آئے گا۔

10822\_(قوله: كَمَّا مَنَّ) يعني باب القران كيشروع ميس كزراب\_

10823\_(قوله: وَلِنَا بَطَلَتُ عُنُرَتُهُ) مناسب بيضا كدوه آنے والے ول لانها لم تشمع كواس پرمقدم كرتے۔ كيونكداس كا قارن خطا كار ہونا اس امر كا نتيجہ ہے كہ عمره حج پر مرتب ہونے كے اعتبار سے مشروع نہيں اور وقوف عرفہ كے ساتھ عمره كاباطل ہونا اس تعليل پرمفرع ہے جس طرح "البدائي" وغير ہاہے معلوم ہوا ہے۔ فاقیم

10824\_(قوله: بِالْوُقُوفِ) یعنی جبوه مکه مکرمه میں داخل ہونے سے پہلے وقوف عرفه کرے تو وقوف عرفه کے ساتھ وہ عمرہ کو چھوڑنے والا ساتھ وہ عمرہ کو جھوڑنے والا ساتھ وہ عمرہ کو جھوڑنے والا میں کا دوہ عمرہ کو جھوڑنے والا میں کہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ قران کرنے والا ہوگا،'' زیلعی''۔

مرادیہ ہے کہ اس نے عمرہ کا احرام باندھا اور اس کے اکثر چکر نہ لگائے یہاں تک کہ مقام عرفات میں وقوف کیا۔ کم چکروں کولگاناعدم کے حکم میں ہے۔'' بحز''۔ان کے ول قبل افعالیا ہے مرادعمرہ کے طواف کے اکثر چکر ہیں۔

10825\_(قولد: فَإِنْ طَافَ لَهُ) يعنى اگراس نے جج کا طواف کيا اگر چه ايک چکر ہوجس طرح اس کا'' البح'' کے باب القران ميں کيا ہے۔'' الفتے'' ميں کہا: اگراس نے عمرہ کے احرام کو جج کے احرام پر داخل کيا، اگر تو اس نے بيطواف ميں ہے کوئی عمل کرنے ہے تبل کيا تو وہ جج قران کرنے والا ہو گا اور خطا کار ہو گا اور اس پر دم شکر لازم ہوگا۔ اگراس نے بیعل طواف قدوم ميں شروع ہونے کے بعد کيا اگر چه وہ کی تھوڑا ہی ہوتو وہ زیادہ فلطی کا ارتکاب کرنے والا ہوگا اور اس پر دم ہوگا۔ ہم نے اس کی مثل پہلے ہی باب القران ميں' اللباب' اوراس کی شرح ہے (مقولہ 10300 میں) ذکر کردیا ہے۔

ید دونوں صور توں میں دم کے واجب ہونے میں صریح نص ہے۔ اور یہ اس میں صریح ہے کہ پہلا بالا تفاق دم شکر ہے اور دوسرادم جبریا دم شکر ہے۔ دوسرادم جبریا دم شکر ہے۔ یہ اس اختلاف پر جنی ہے جس کا ذکر (مقولہ 10827 میں) آئے گا۔ اور بیاس میں صریح ہے کہ دونوں میں طواف سے مراداس میں شروع ہونا ہے اگر چہ ایک چکر ہو۔ فاقہم

مگر جوہم نے ابھی'' البحر'' سے قول نقل کیا ہے کہ اقل عمل عدم کی طرح ہے تو وہ طواف عمرہ میں ہے اور گفتگو جج کے طواف میں ہور ہی ہے۔ فافہم فَهَضَى عَلَيْهِهَا ذَبَحَ) وَهُوَ دَمُ جَبُرِ(وَنُدِبَ رَفُضُهُمَا) لِتَأْكُدِهِ بِطَوَافِهِ (فَإِنْ رَفَضَ قَضَى) لِصِحَّةِ الشُّمُ وع فِيهَا (وَأَرَاقَ دَمَّا) لِرَفْضِهَا (حَجَّ فَأَهَلَ بِعُمْرَةٍ يَوْمَ النَّحْمِ أَوْفِى ثَلَاثَةِ) أَيَّامٍ (بَعْدَهُ لَزِمَتُهُ)

اور پھر دونوں کے افعال کرتا رہا تو وہ ذ<sup>نج</sup> کرے۔ بیدم جر ہوگا اور اس کا چھوڑ نامتخب ہے۔ کیونکہ وہ طواف کے ساتھ متا کد ہو چکا ہے۔اگر وہ چھوڑ دیتو قضا کرے کیونکہ عمرہ میں اس کا شروع ہونا تھے ہوتا ہے۔اوروہ دم کوذ<sup>نج</sup> کرے کیونکہ اس نے عمرہ کوترک کیا تھا۔ایک آ دمی نے حج کیا اور یوم المخر کو یا اس کے بعد تین دنوں میں سے کس روزعمرہ کا احرام باندھ لیا تو شروع کرنے کے ساتھ

10827\_(قوله: وَهُوَ دَهُر جَبْرِ) بيدم جربياس كے مطابق ہے جود افخر الاسلام '' نے نقط نظر اپنايا ہے اور بيد 'مش الاسلام '' كے نقط نظر كے مطابق دم شكر ہے۔ اس كاثمر واقل كے جواز ميں طاہر ہوتا ہے۔'' زيلعی'' بـ'' الهدايہ' ميں پہلے قول كی تقیيح كی ہے اور'' الفتح'' ميں دوسر ہے قول كوا پنايا ہے اور اس كوقوت بہم پہنچائى اور اس كے متعلق طویل گفتگوكی ،' بحز' ۔ ميں كہتا ہوں:'' اللبا ب' ميں اس طرح اسے اختيار كيا ہے اور پہلے قول كو قبل كے ساتھ تعبير كيا ہے۔

10828\_(قوله: لِتَا تُحُدِةِ بِطُوافِهِ) كُونكه في كااحرام اس كاعمال ميں سے كچھ كے ساتھ متاكد مو چكا ہے جب وہ فح كاطواف نه كر ہے تو معاملہ مختلف ہوگا، 'ہدائے' ليعنى اس كے ليے عمرہ كوچھوڑ نامتحب نہيں ۔ كيونكه فح كااحرام متاكد نہيں ہوا۔ كيونكه اس نے صرف احرام ہى كہلے با ندھا ہے اور اس ميں كوئى ترتيب نہيں۔ جہاں تك يہاں كاتعلق ہے تومن وجہ تيب فوت ہوگئ ہے كيونكہ طواف قدوم مقدم ہے۔ بے شك رفض واجب نہيں كيونكہ جواداكيا گيا ہے وہ فح كاركن نہيں ہے جس طرح "دريلعيّ 'ميں ہے۔

10829 \_ (قوله: قَضَى) لِعِنْ عمره كى قضا كرے اور ان كا قول لصحة الشهوء لِعِنْ عمره ان افعال ميں ہے ہو شروع كرنے كے ساتھ لازم آجاتے ہيں، ' ط''۔

معلق المجار المعلق المعنى المسلم الم

بِالشُّهُوعِ، لَكِنْ مَعَ كَهَاهَةِ التَّحْمِيمِ (وَدُفِضَتْ) وُجُوبًا تَخَلُّصًا مِنْ الْإِثْمِ (وَقُضِيَتْ مَعَ دَمِي لِلْهُ **لَفِي (وَإِنْ** مَضَى) عَلَيْهَا (صَحَّ وَعَلَيْهِ دَمْمُ لِادْتِكَابِ الْكَهَاهَةِ فَهُوَ دَمُ جَبْرِ

وہ عمرہ لازم ہوجائے گا۔لیکن مکروہ تحریمی ہوگا اور گناہ ہے بچنے کے لیے وجو بی طور پرعمرہ کو چھوڑ دے۔اور عمرہ چھوڑنے کی وجہ ہے دم کے ساتھ قضا کرنالازم ہوگی۔اگروہ اس پرگامزن رہاتو وہ تیجے ہوجائے گا اور اس پر دم لازم ہوگا کیونکہ اس نے کراہیت کاار تکاب کیا ہے پس وہ دم جبر ہوگا۔

قران کرنے والانہیں ہوگا۔لیکن جوقول (مقولہ 10832 میں ) آئے گاس کے ظاہر کے خلاف ہے۔

10831 \_ (قوله: بِالشَّرُوعِ) كيونكه اس ميں شروع ہونا لازم كرنے والا ہے \_ جس طرح (مقولہ 10829 ميں) گزر چكاہے۔

10832 (قوله: وَدُفِضَتُ) اس میں 'نہدایہ' میں اپنے اس قول کے ساتھ اختلاف ذکر کیا ہے: ایک قول یہ کیا عملی ہے: جب وہ جج کے لیے حلق کرائے پھرا حرام ہاند ھے تو وہ عمرہ کو نہ چھوڑ سے بیاس کے ظاہر کے مطابق ہے جس کا ذِکر اصلی میں کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ اس کو چھوڑ دے۔ یہ نمی سے احتر از ہے۔ فقیہ ''ابوجعفر'' نے کہا: ہمارے مشاکُخُ اسی پر کی کا رہند ہیں۔ یعنی عمرہ کو چھوڑ نا واجب ہے اگر چہوہ حلق کے بعد عمرہ کا احرام باند ھے۔ متاخرین نے اس کی تھے کی ہے۔ کیولکیہ اسی پر جج کے واجبات باقی ہیں جس طرح رمی ، طواف صدر ، رات گزار نے کی سنت۔ تا ہم ان دونوں میں عمرہ کروہ ہے گیل وہ بغیر کی شک وشبہ کے افعال عمرہ کی افعال جج پر بنا کرنے والا ہوگا۔ ''افتح'' میں اسی طرح ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کا ظاہر ہیہے کہ وہ حج قران کرنے والا اور خلاف سنت کام کرنے والا ہے۔ تامل

10833\_(قولد: صَحَّ) کیونکہ کراہت اس کی ذات میں نہیں کسی اور وجہ سے ہے وہ بیہ ہے کہ وہ الن دونوں میں مج کے ہاتی ماندہ اعمال میں مشغول ہوتا ہے،'' ہدائی'۔

10834\_(قوله: لا رُتِكَابِ الْكُرَاهَةِ) يعنى يا تواس ليے كدونوں كواس في جمع كياياس ليے كداحرام ميں جمع كيايا باقى ماندہ اعمال ميں جمع كيا تو اس طرح كراہت كا ارتكاب كيا، ' بدائي' \_ يعنی احرام ميں جمع كيا اگر طلق سے پہلے عمرہ كا احرام باندھا۔ اور اعمال ميں جمع كيا اگر اس كے بعد احرام باندھا، ' معراج'' \_ اور پہلی صورت سے دوسری صورت لازم ہوتی ہے گر اس كے بر تكس نہيں۔

تنبيد

" 'شرح اللباب' میں مسئلہ کے علم کی وضاحت کے بعد کہا: اس سے وہ مسئلہ معلوم ہوجا تا ہے جس کا وقوع اہل مکہ وغیر ہم کے لیے کشرت سے واقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے حج کی سعی سے پہلے عمرہ کرتے ہیں۔ یعنی ان پر دم رفض یا دم جمع لازم ہوتا ہے لیکن انہوں نے جوعمرہ کے احرام کو یومنحریا ایام تشریق سے مقید کیا ہے اس کا مقتضا یہ ہے کہ اگریٹمل ان دونوں کے بعد ہوتو (فَائِتُ الْحَجِّ إِذَا أَحْرَمَ بِهِ أَوْ بِهَا وَجَبَ الرَّفْضُ لِأَنَّ الْجَهْعَ بَيْنَ إِحْرَامَيْنِ لِحَجَّتَيْنِ أَوْ لِعُهُوتَيْنِ غَيْرُ
 مَشْرُه وع (ق) لَمَّا فَاتَهُ الْحَجُّ بَقِى فِي إِحْرَامِهِ فَيَلْوَهُهُ أَنْ رَيُتَّحَلَّلَ عَنْ إِحْرَامِ الْحَجِّرِبِأَفْعَالِ الْعُهْرَةِ ثُتَّى

ج کوفوت کرنے والا جب ج کا یا عمرہ کا احرام باند سے تواہے چھوڑ ناواجب ہے کیونکہ دو تجوں یا دوعمروں کے احراموں کو جمع کرنا غیرمشروع ہے اور جب اس کا حج فوت ہوجائے تو وہ اپنے احرام میں باتی رہے گاپس اس پرلازم ہے کہ وہ اپنے تج کے احرام سے عمرہ کے افعال کے ساتھ فارغ ہو پھر

دم لا زم نه ہوگا لیکن جو' ہدایہ' کی تعلیل ہے تو جان چکا ہے وہ اس کے خالف ہے۔ سی اگر چداسے ایا منحراورا یا م تشریق سے مؤخر کرنا جائز ہے لیکن جیب وہ اس سے قبل عمرہ کا احرام باندھے گا تو وہ عمرہ اور اعمال جج کوجع کرنے والا ہوگا۔

میرے لیے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ کراہیت اور چھوڑنے کے لازم ہونے میں علت یہ جمع کرنا اور ان دنوں میں احرام کا واقع ہونا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی صورت پائی گئ وہ کانی ہوگ ۔ لیکن جب یہ دن اعمال جج کے باتی ماندہ اعمال کو کائل صورت میں ادائیگی کا دن ہے علمانے اس کے ساتھ قیدلگائی ہے جس طرح اس کی طرف وہ قول اشارہ کرتا ہے جہم نے پہلے مالہدایہ' سے نقل کر دیا ہے۔ اس طرح ان کا اس بارے میں قول جب کہ وہ عمرہ کے چھوڑنے کے لازم ہونے کی علت کو بیان کرنے والا ہوگا۔

مرنے والا ہے ''کیونکہ اس نے جج کے رکن کو اداکر دیا ہے بس وہ افعال عمرہ کی افعال نج پر ہراعتبار سے بنا کرنے والا ہوگا۔

ان ایا م میں عمرہ مکروہ بھی ہے اس وجہ سے عمرہ کو چھوڑ نالا زم ہے''۔ اور ان کا قول: وقد کی ہمت ان خود مری علت کا بیان ہے۔ جب اسے تعلیل کے طربھے پر نہ لا عے جس طرح ماقبل کو لائے ہیں تو اس امر کی اپنے قول کے ساتھ تصریح کی کہ یہ بھی اس کی علت ہو ل کے ساتھ تصریح کی کہ یہ بھی اس کی علت ہول ل یہ ہے تول ہے ہے فیل ہول ہے ہے۔

جج کو**نوت کرنے والا جب جج پاعمرہ کااحرام با** ندھے تواسے چھوڑ ناواجب ہے

10835\_(قلوله: فَائِتُ الْحَبِّ الخ) يه ماقبل كا تترجى ہے۔اى وجهد الهدايه ميں كها: فان فاته العجه۔ يه فا تفريعيه ہے پس بياشارہ ہے اس امري طرف جودونوں كوجمع كرنے كاممنوع ہونا گزراہے اس ميں ان افراد ميں كوئى فرق نہيں جنہوں نے جج كو يا يا اورجنہوں نے جج كوفوت كيا۔

10836 \_ (قوله: بِيهِ أَدْ بِهَا) يَعَى مَد كرضمير عمراد جج اورمؤنث ضمير عمراد عمره بـ

10837 (قوله: لِأَنَّ الْبَجَنْعُ الخ) اس كى وضاحت يہ ہے كہ فج كوفوت كرنے والا احرام كے حوالے سے فج كرنے والا ہے ۔ كيونكہ وہ عمرہ كے افعال كے ساتھ احرام اللہ والا ہے ۔ كيونكہ وہ عمرہ كے افعال كے ساتھ احرام اللہ على وہ الا ہے ۔ كيونكہ وہ عمرہ كے افعال كے ساتھ احرام اللہ عقو وہ احرام كے اعتبار سے دو حجو ل كو جع كرنے والا ہوجائے گا يہ بدعت ہے لي وہ اس فج كو چھوڑ ہے اگر وہ عمرہ كا احرام باند ھے تو وہ افعال كے اعتبار سے دو عمروں كو جع كرنے والا ہوگا ۔ يہ جى بدعت ہے لي وہ عمرہ كو چھوڑ د ہے ۔ "زيلعى" وغيرہ ميں اسى طرح ہے ۔

بَعُدَةُ (يَقُضِى) مَا أَحْرَمَ بِهِ لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ (وَيَذْبَحُ) لِلتَّحَلُّلِ قَبْلَ أَوَانِهِ بِالرَّفْضِ

اس کے بعداس کی قضا کرے جس کااس نے احرام باندھا ہے کیونکہ اس کا شروع ہوناصحیح ہے اور وقت ہے پہلے احرام سے فارغ ہونے کی وجہ سے ذرج کرے کیونکہ اس نے وہ عبادت چھوڑ کروقت سے پہلے احرام سے فارغ ہوا ہے۔

یہ جان لویہاں شارح کی کلام میں دوامر ہیں۔

(۱) انہیں بیکہنا چاہیے تھالان المجمع بین حجتین او عمرتین لینی وہ اپنے اس تول احرامین کوسا قط کرتے کیونکہ تھے علم ہے کہ عمرہ کے احرام سے جولازم ہے وہ افعال میں دوعمروں کو جمع کرنا ہے احرام میں جمع کرنانہیں۔ کیونکہ فج کا احرام عمرہ کے احرام میں منقلب نہیں ہوتا۔

(۲) ان کا قول غیر مشہوع بیاس کے خالف ہے جس پر پہلے وہ گامزن ہوئے کہ عمروں کے دواحراموں کو جمع کرنا میہ مکروہ ہے نہ کہ دوقجوں کے احراموں کو جمع کرنا مکروہ ہے۔ میے فاہر روایت میں ہے۔ کیونکہ غیر مشروع اسے کہتے ہیں شارع نے جس کے کرنا مکروہ ہے۔ اور مشروع اس کے خلاف ہوتا ہے جس میے مکروہ کو شامل نہیں ہوگا جس طرح ''الکیدانیہ' پر'' فہستانی'' میں ہے۔

میں کہتا ہوں: پہلے کا جواب میمکن ہے کہ ان کا قول او لعمرتین اس ظرف پرمعطوف ہے جوجمع کے متعلق ہے ہی بھی اس کے متعلق ہوگا میہ احرا امین کے متعلق نہیں ہوگا۔اس کا قرینہ میہ کہ حرف جر کا اعادہ کیا ہے۔اور دوسرے کا جواب میمکن ہے کہ دوسری روایت کواپنایا ہے اور تواس کی ترجیح کوبھی جان چکا ہے پس اس سے کوئی مانع نہیں۔فافہم

10838\_(قوله: بعندة) يعنى افعال عمره كرماتهداحرام سے فارغ مونے كے بعد

10839\_(قوله: بِالرَّفْض) لِين اس نے جودوسری دفعہ احرام بائدها تھااس کوچھوڑنے کی وجہ سے بیخلل کی علت ہے۔ بعض نسخوں میں بالرفض ہے۔ اس میں قلب ہے۔ کیونکہ اس سے جورفض مطلوب تھاوہ تحلل سے واقع ہوتا ہے لین طلق کرانے یامنوعات میں سے کی فعل کے ارتکاب کرنے کے ساتھ ، ساتھ ہی نیت بھی ہوجس طرح قول (مقولہ 10795 میں) گزر چکا ہے پس اولی '' البح'' وغیرہ کی عبارت ہے وہ یہ ہالی فض بالتحلل قبل اواند فاقہم ، والله سبحانه اعلم میں) گزر چکا ہے پس اولی '' البح'' وغیرہ کی عبارت ہے وہ یہ ہے للہ فض بالتحلل قبل اواند فاقہم ، والله سبحانه اعلم

# بَابُ الْإِحْصَارِ

## هُولُغَةُ الْمَنْعُ وَشَرْعًا مَنْعٌ عَنْ رُكْنَيْنِ ﴿ ذَا أُحْصِرَ بِعُدُةٍ أَوْ مَرَضٍ ﴾ أَوْ مَوْتِ مَحْمَمِ

### احصاركےاحكام

لغت میں احصار کامعنی رو کنا ہے اور شرع میں اس کامعنی دور کنوں سے رو کنا ہے جب اسے دشمن کی جانب سے یا مرض کی وجہ سے یامحرم کی موت کی وجہ سے

جب احصار کی وجہ سے احرام سے فارغ ہونا یہ بھی جنایت کی ایک نوع ہے، اس کی دلیل میہ ہے کہ جو چیز اس پرلازم ہوتی ہے بعنی دم اس میں سے اس کا کھانا جا تزنہیں، اسے جنایات کے پیچھے ذکر کیا ہے اور اسے مؤخر کیا ہے۔ کیونکہ اس (احصار) کی بنیا داضطرار پر ہے اور وہ اختیار پر بنی تھیں، ''نبر''۔

احصار كالغوى معنيٰ

10840\_(قوله: لُغَةَ الْبَنْعُ) یعن لغت میں اس کامعنی روک دینا ہے وہ نوف کی وجہ ہے ہو، مرض کی وجہ ہے ہویا عزب کی وجہ ہے ہویا عزب کی وجہ ہے ہویا عزب کی وجہ ہے ہو۔ گر جب دشمن نے قید خانہ یا شہر میں محبول کرنے کے ساتھ روک دیا ہوتو اسے حصر کہتے ہیں جس طرح ''کشاف' وغیرہ میں ہے۔''المغرب' میں ہے: یہی مشہور ہے۔اس کی کمل بحث' شرح ابن کمال' میں ہے۔ احصار کی شرعی تعربیف

10841\_ (قوله: وَشَهُمَّا مَنْعٌ عَنْ دُكُنِ) دونوں ركنوں سے مراد تج میں وقوف اور طواف ہے كيكن عنقريب (مقولہ 10872 میں) آئے گا كہ عمرہ میں احصار تحقق ہوتا ہے اور اس كا ایک ہی ركن ہوتا ہے اور وہ وقوف (شايد بيطواف) ہے۔ بعض نسخوں میں: عن دكن كے الفاظ ہیں لینی مفرد ہے اس سے مراد ماہیت ہے۔ لینی اسے اس امر سے روك دینا جو نسک كاركن ہووہ متعدد ہوں يا ایک ہو۔ تامل

احصار کے اسباب

10842\_(قوله:بِعُدُةٍ) يعن آدى يادرند كى جانب ـــ

10843\_(قوله:أو مرض عرض مركز نے سے بڑھ سكتا ہو۔

10844\_(قوله: أَوْ مَوْتِ مَعْمَ مِ) مُحْم سے مرادوہ مرد ہے جس کی خلوت عورت کے ساتھ حرام نہ ہو۔ پس بیاس کے خاوند کو بھی شامل ہوگا۔ اور ان دونوں (محرم، خاوند) کا ابتداء نہ ہونا ان دونوں کی موت کی طرح ہے۔ اگر عورت احرام باند ھے اور اس کا نہ محرم ہواور نہ ہی خاوند ہو پس و محصر ہوگی۔ جس طرح ''اللباب' اور'' البحر'' میں ہے۔

#### أوهكك نفقة

### یا نفقہ کے ہلاک ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا

پھریداس صورت میں ہے جب اس عورت اور مکہ مکرمہ کے درمیان سفر کی مسافت ہوا ور اس کا بنا شہراس سے کم مسافت پر ہویازیا وہ مسافت پر ہولیکن اس کا اس جگہ ٹھبرناممکن ہو۔ورنہ جوامر ظاہر ہے اس میں احصار نہیں۔

. 10845\_(قولد: أَوْ هَلَاكِ نَفَقَدِ ) اگراس كانفقه چورى كرليا گياا گروه پيدل چلنے پر قادر ہوتو وہ محصر نہيں ہوگادر ندوہ محصر ہوگا۔اگروہ اس وقت قادر ہوگرا ہے راستہ میں مجز كاخوف ہوتو اس كے ليے احرام كھول دینا جائز ہوگا،''لباب''۔ان كی اس كلام كا ظاہر معنی بيہ ہے كہ نفقه ہے مرادوہ ہے جواحرام كوشامل ہو۔ تامل

جس کے ساتھ محرم محصر ہوجاتا ہے وہ اور امور بھی ہیں۔ ان ہیں ہے ہے: عدت، اگر ایک عورت نج کا احرام باند سے تواس کا فاوند اس کوطلاق دے دے اور عدت لازم ہوجائے تو وہ محصر ہوجائے گی اگر چروہ تقیم ہو یا سافر ہوجب کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ ان ہیں سے ایک صورت ہے ہے: اگر وہ راستہ بھنگ جائے لیکن اگر وہ ایے خض کو پائے جس کے ساتھ وہ ہدی بھتے سکتا ہوتو وہ خض اس کی صحح راستہ کی طرف را ہنمائی کر سکتا ہے ور نداس کے لیے احرام کھول ناممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہدی کو استہ کی طرف را ہنمائی کر سکتا ہے ور نداس کے لیے احرام کھول ناممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہدی کو اس کے لیے احرام کھول ناممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہدی کو اس کے کو ہیں ہے: فاوند اپنی ہوی کو منع کر دے جب وہ فاوند کی اجازت کے بغیر نفلی نسک کا احرام باند سے یا آقا اپنی غلام یا اپنی لونڈ کی کوروک دے اگر چہ آقا کے فان سے احرام باندھا۔ یا اس نے فرض کا احرام باندھا تو غیر محصر ہوگی اگر اس کا محرم ہوتا یا سے باتھوڑ ہے وہ نمائی کہ مہینوں میں یا ج کے مہینوں سے قبل اس کے شہر کے لوگوں کے نکلنے کے وقت یا اس اگر اس مورت کا ج فرض کا احرام جج وہ مینوں میں یا ج کے مہینوں سے قبل اس کے شہر کے لوگوں کے نکلنے کے وقت یا اس کے شہر کے لوگوں کے نکلنے کے وقت یا اس کے تبل تھوڑ ہے دن پہلے ہوور نہ فاوند کو حق مینوں ہے تبل اس کے شہر کے لوگوں کے نکلنے کے وقت یا اس کے تبل تو اس کے کہ جو ک کو دور و کے جب کہ وہ روک کے کا صورت میں محصر ہوگا۔

لیے مکر وہ ہے کہ جب اس نے آقا کی اجازت سے احرام باندھا تو اب اسے دو کے جب کہ وہ روک کے کی صورت میں محصر ہوگا۔
جب آقا لونڈ کی کو اجازت دے دے تو لونڈ کی کے فاوند کورو کے کا حق شہیں ہوگا۔

یہ جان او ہر وہ خض جس کو بندے کے تق کی وجہ سے احرام کے موجب کو بچالا نے سے روک ویا گیا تو وہ ہدی کے بغیر احرام سے فارغ ہوجائے گا جب عورت یا غلام ، خاوند یا آقا کی اجازت کے بغیر احرام باندھ لے تو دونوں رجی سامل ہوگا کہ فی الحال دونوں کو احرام کھلوا و بے جس طرح اس کی وضاحت کتاب الحج کے آخر میں آئے گی۔ اور بید زخ پر موقو ف نہیں ہوگا۔ عورت پر لازم ہوگا کہ وہ ہدی یا اس کی قیمت حرم کی طرف بھیجا وراگر اس کا بیاحرام جج کا ہوتو اس پر جج اور عمرہ لازم ہوگا۔ اگر عمرہ کا خاوند یا اس کا محرم راستہ میں فوت ہوجائے تو وہ ہدی کے ساتھ احرام سے فارغ ہو جائے گا۔ شاید فرق یہ ہے کہ اس کا احصار کی ہدی لازم ہوگا۔ جب کہ پہلا تھمی ہے۔ اور غلام پر آزادی کے بعد احصار کی ہدی لازم ہوگا۔ جب کہ پہلا تھمی ہے۔ اور غلام پر آزادی کے بعد احصار کی ہدی لازم ہوگا۔

حَلَّ لَهُ التَّحَلُّلُ فَحِينَيِنِ (بَعَثَ الْمُفْرِهُ دَمَّا) أَوْ قِيمَتَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ بَقِى مُخْرِمًا حِينَ يَجِدَ أَوْ يَتَحَلَّلَ بِطَوَافِ وَعَنْ الثَّانِ أَنَّهُ يُقَوِّمُ الدَّمَ بِالطَّعَامِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعِ يَوْمًا (وَالْقَارِنُ دَمَيْنِ)

اس کے لیے احرام اتار وینا حلال ہے۔اس وقت مفر دوم یااس کی قیت بھیج گااگروہ نہ پائے تومحرم ہی رہے گا یہاں تک کہ وہ دم پائے یا طواف کے ذریعے احرام سے فارغ ہو۔امام'' ابو یوسف' درائشلیے سے مردی ہے کہ دہ دم کی قیمت کھانے سے لگائے گااورا سے صدقہ کرے گااگروہ نہ پائے تو یہ نصف صاع کی جانب سے ایک دن روزہ رکھے گا۔اور جج قران کا احرام باندھنے والا دودم بھیجے گا

اور حج وعمره لازم ہوگا۔ یہ 'اللباب' اوراس کی شرح سے مخص ہے۔

10846\_(قولد: حَلَّ لَهُ التَّحَلُّلُ) اس قول نے بي فائده ديا كداس كے ق ميں رخصت ہے تا كداس كا احرام لمبانه موجائے اور اس برشاق نه ہو۔ اور اس امر كافائده مجى ديا كدوه محرم كى حيثيت ميں باقى رہے جس طرح آگے آئے گا۔

10847\_(قوله: بَعَثَ الْمُفْرِدُ) يعنى صرف فج ياعمره كااراده ركھنے والاحرم كى طرف ايك دم بھيج گا، "قہستانى" ـ

10848\_(قولہ: دَمَّا)اس کی وضاحت باب الہدی میں آئے گی۔اگروہ دودم بھیجتو وہ دونوں میں سے پہلے کے ساتھ احرام سے فارغ ہوجائے گا کیونکہ دوسر انفلی ہے جس طرح'' بنائجے'' میں ہے،''قہتانی''۔

10849\_(قوله: أَوْ قِيمَتَهُ) يعنى اس قيمت كماتهو مال بكرى وغير وفريدى جائے اوراس كى جانب سے ذرج كر دى جائے ، ' ہدائي' ۔اس ميں اس امر كى طرف اشار ہے كماس قيمت كوصد قدكرنا جائز نہيں، ' شرح اللباب' ۔

10850 \_ (قوله: فَإِنْ لَمْ يَجِنْ بَتِي مُحْمِمًا) ہمارے نزدیک وہ صرف دم کے ساتھ ہی احرام سے فارغ ہوگا،

''نہائی'۔ اور روزے اور کھانا دم کے قائم مقام نہیں ہول گے۔'' بحر''۔ اور احرام کے وقت احلال کی شرط لگانا کچھ فائدہ مند

نہیں۔''لباب''۔ اس کے شارح نے کہا: یہی کتب ندہب میں مسطور ہے۔'' کرمانی'' اور'' سروجی'' نے امام'' محمد' رطیقیا۔

نقل کیا ہے: اگر اس نے احرام باندھتے وقت بیشرط لگائی کہ جب اسے محصر بنادیا جائے تو احرام کھول دے گا تو ہدی کے

بغیراس کا احرام کھول دینا جائز ہوگا۔

10851\_(قوله: أَوْ يَتَحَلَّلُ بِطَوَافِ) يعنى وه طواف كماته احرام سے فارغ ہوجائے يعنی وہ معی اور طلق كرائے اور احرام سے فارغ ہوجائے يعنی وہ معی اور احل كرائے اور احرام سے فارغ ہوجائے ۔" بحر" میں" الخانیہ" سے مروی ہے۔ بیاس صورت میں ہے اگر وہ مكہ مكرمہ تك بینچنے پر قاور ہو۔ اگروہ اس سے اور ہدى سے عاجز ہوتو ہميشہ كے ليے محرم رہے گا۔" الفتح" میں کہا: يہی معروف فرہب ہے۔

.10852\_(قوله: عَنُ الثَّانِي) "الفُتِ" مِن اس كاروكيا بهانه مخالف للنص

10853\_(قوله: وَالْقَادِنُ دَمَيْنِ) اس ميں اس امر كى طرف اشاره بكروه دوسرے دم كوزى كرنے كے ساتھ

فَكُوْبِكَثَ وَاحِدًا لَمْ يَتَحَلَّلُ عَنْهُ (وَعَيَّنَ يَوْمَ الذَّبْحِ)لِيَعْلَمَ مَتَى يَتَحَلَّلُ وَيَذْبَحُهُ (فِي الْحَرَمِ وَلَوْقَبُلَ يَوْمِ النَّحْمِ) خِلاقًا لَهُمَا (وَلَوْلَمْ يَفْعَلُ وَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِتَحَلُّلِ وَصَبَىٰ مُخْمِمًا

اگروہ ایک دم بھیجتو وہ احرام سے فارغ نہیں ہوگا۔اور ذکے کے دن کی تعیین کرے تا کہ اسے علم ہو کہ وہ کب حلالی ہواوروہ اس جانورکوحرم میں ذکح کرے گا۔اگر چہ یوم نحرے پہلے ذکح کرے''صاحبین'' رمائنظیم نے اس سے اختلاف کیا ہے اگروہ اس طرح نہ کرے اور اپنے اہل کی طرف احرام سے فارغ ہوئے بغیرلوٹ آئے اورمحرم کی حیثیت سے صبر کرے

احرام سے فارغ ہوجائے گا۔اوراس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شرط نہیں کہ ایک دم کو جج اور دوسر سے کو عمرہ کے لیے متعین کر ہے، ''قبتانی''۔اوروہ آ دمی بھی قارن کی طرح ہوگا جو دوجوں یا دوعروں کے احرام کو جمع کر ہے ہیں اسے مکہ مکرمہ کی طرف جانے سے پہلے روک دیا جائے۔اگراس کے بعدا سے روکا جائے تو اس پر ایک دم لازم ہوگا، ' لباب' ۔ کیونکہ وہ ایک کو چھوڑنے والا ہوگا،'' بح''۔

10854\_(قوله: فَكُوْبِكَعَثَ وَاحِدُّا الخ) "البدائي" كى عبارت ہے: اگر وہ ايك بدى كو بيج تاكہ وہ تے سے فارغ موجائے اور عمرہ كے احرام ميں باتى رہ تو دونوں ميں سے كى ايك احرام سے بھى فارغ نہيں ہوگا كيونكه دونوں سے فراغت ايك حالت ميں مشروع ہے۔

''اللباب''میں بیزائدذکر کیاہے:اگراس نے دوہدیوں کی شنجیجی اور مکہ مکرمہ میں اس مقدار سے ایک ہدی حاصل کی جاسکتی ہے واست ہوگا۔ جاسکتی ہے تواسے ذرج کردیا گیا تووہ نہ دونوں سے اور نہایک احرام سے فارغ ہوگا۔

کہ تعیین کے ساتھ اس دن کے وقت کی بھی تعیین کے دن کی تعیین کے ساتھ اس دن کے وقت کی بھی تعیین کے ساتھ اس دن کے وقت کی بھی تعیین کر ہے جب وہ اس میں احرام سے فارغ ہونے کا ارادہ کر ہے تا کہ احرام سے فراغت ذرئے سے قبل واقع نہ ہو۔ جب اس نے مثلاً زوال کا وقت معین کیا تو اس کے بعد وہ احرام سے فارغ ہوجائے گا ورنہ بیا حمال ہوگا کہ ذرئ عصر کے وقت ہوا وراحرام کھولنے کا کمولنے کا کمال سے پہلے ہو۔

10856 (قوله: خِلافًا لَهُمًا) كيونكه "صاحبين" وطائيلها نے كہا: جس نے ج كا احرام با ندها مواورات ج كرنے سے روك ديا جائے تواس كا جانور يوم نحركونى ذخ كرنا جائز ہوتا ہے۔ اور عمرہ سے جس كوروك ديا جائے وہ جب چاہے ذئ كر سكتا ہے، "ہدائي" نواليُظها كے قول كے مطابق ج ميں وقت كے تعيين كى ضرورت نہيں۔ كيونكه يوم نحركا وقت متعين ہے۔ مگر جب ايام نحر كے بعد ہوتو سب كے ساتھ تعيين كى ضرورت ہوگی جس طرح اس كو ضرورت ہوتی ہے جس كوعرہ سے دوك ديا گيا ہو۔" نثرح اللباب" ميں اس كو بيان كيا ہے۔" البح" ميں كہا ہے: اس ميں اعتراض كى تخوائش ہے۔ كيونكه "صاحبين" وطائيلها كے نزديك ذركے ليے ايام نحر محصوص ہيں نہ كہ پہلا دن خاص ہے۔ پس وہ محتاج ہوگا كہ پہلے دن، دوسرے دن يا تيم دن كی تعيين كا باہم وعدہ كریں۔ بعض اوقات بي قول كيا جاتا ہے كہ تين دنوں تك صبر كرناممكن ہے پس اس كى كوئى ق

رحَتَّى زَالَ الْخَوْفُ جَازَ فَإِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَيِهَا) وَنِعْمَتُ (وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِالْعُنُرَةِ» لِأَنَّ التَّحَلُّلَ بِالنَّهُ بِحِ إِنَّمَا هُوَ لِلظَّهُ ورَةِ حَتَّى لَا يَمْتَذَ إِحْرَامُهُ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ زَيْلَعِ ثَرَة بِذَبْحِهِ يَحِلُ وَلَوْدِ بِلَاحَلُقِ وَتَقْصِيرٍ،

یہاں تک کہ خوف زائل ہوجائے توبیجائز ہوگا۔اگروہ فج کو پالے توبہت بہتر اوراچھاہے ورندعمرہ کے انعال کے ساتھ احرام سے فارغ ہوجائے۔ کیونکہ ذرج کے ساتھ احرام سے فراغت بیضرورت کی بنا پرتھی تا کہ اس کا احرام ممتد نہ ہو کہ اس پروہ شاق ہو،'' زیلعی''۔اوراس دم کے ذرج کرنے کے ساتھ وہ احرام سے فارغ ہوجائے گا اگر چھلق اورتقفیر کے بغیر ہو۔

ضرورت نہیں ہوگی۔

10857\_(قوله: الْخَوْفُ) مراد بوه مانع زائل بوجائ وه خوف بوياكوكى اور بو\_

10858\_(قوله: وَإِلَّا)اس كى صورت بيب كدوتوف عرف كفوت موجانے سے فج فوت موجاتا ہے، "ط"-

بیاس صورت میں ہے اگراہے جج ہے روک دیا گیا ہو۔ اگر عمرہ سے روک دیا گیا ہوتواس کا احصاراس صورت میں زائل ہوجائے گا کہ وہ عمرہ پر قادر ہوجائے۔

10859\_(قولە: لِأَنَّ الشَّحَلُّلَ) يون كِول جازى علت بـ

10860\_(قوله: فَيَشُقَ) يه جوابنى ميں نصب كے ساتھ ہے، ' ط' \_ يفرك باب ہے ہيں شين ضموم ہوگا۔
10861\_(قوله: وَبِذَبْحِهِ يَحِلُ ) ' اللباب' ميں كہا جمن ذئ كرنے كے ساتھ احرام سے فارغ نہيں ہوگا يہاں
تك وہ كى فعل كرنے كے ساتھ احرام نہ كھولے \_ يعنى احرام كے منوعات ميں سے كى فعل كے ساتھ احرام سے فارغ نہ
ہواگر جدوہ طلق كے بغير ہى ہو۔ ' قارئ' \_

میں کہتا ہوں: یہ مصنف وغیرہ کے کلام کے خالف ہے ساتھ ہی اس کے لیے ٹمرہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تامل۔ اس تول نے سہ فائدہ دیا کہ اگر ذیح کرنے کے بعداس ند بوحہ کو چوری کرلیا گیا تواس پر کوئی شے لازم نہ ہوگا۔ اگراسے چوری نہ کیا تو وہ اس کو صدقہ کرد ہے اور وکیل اگر غنی ہوتو اس کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا جو اس نے اس سے کھایا اور فقراء پر اس کو صدقہ کرد ہے گا جس طرح'' اللیا ب' میں ہے۔

10862 \_ (قوله: دَلَوْ بِلَا حَلْق دَ تَقْصِيدِ) ليكن اگروه ال طرح كري يعن طاق اتفير كرائي آواس كايم كل اچها به ييطرفين كنز ديك به امام "ابو يوسف" دان التي التي التي ايك روايت ميل دونول ميل سے ايك موجب به اگروه الل طرح نه كرت توال پردم لازم بهوگا \_ اورايك روايت ميل به كه اسے چاہے كه الل طرح كرے ورندال پركوئى شے لازم نه بوگا - بي ظاہر روايت به - "الحقائق" ميل" مسبوط خواہر زاده "اور" جامع الحجوثی" سے ای طرح مروی به ظاہر روایت به كوئى اختلاف الله وردت ميں به جب وه طل ميں محصر بنایا جائے - جہال تك حرم ميل اسے محصر بنائے جائے كاتعلق بي تو طلق واجب بوگا \_

هَذَا فَائِدَةُ التَّغيِينِ، فَلَوْظَنَّ ذَبْحَهُ فَفَعَلَ كَالْحَلَالِ فَظَهَرَأَنَّهُ لَمْ يُذْبَحُ أَوْ ذُبِحَ فِي حِلِ لَزِمَهُ جَزَاءُ مَا جَنَى (وَ) يَجِبُ (عَلَيْهِ إِنْ حَلَّ مِنْ حَجِّهِ) وَلَوْنَفُلًا

یہ تین کا فائدہ ہے۔اگراسکے ذبح کااسے گمان حاصل ہوجائے تواس نے اس طرح کے افعال کیے جن طرخ کے افعال غیرمحرم کرتا ہے پھرظاہر ہوا کہ اسے ذبح نہیں کیا گیا تھا یا اسے مل میں ذبح کیا گیا تھا تو اس نے جو جنایت کی ہوگی اس کی جزااس پر لازم ہوگی۔اوراگروہ اپنے حج اگرچہوں نفلی ہو کے احرام سے فارغ ہواتو اس پر حج لازم ہوگا

''الشرنبلالیہ' میں کہا:''الجوہرہ' اور' الکافی' میں اس طرح یقین سے بیان کیا ہے۔''برجندی' نے اسے''المصلی'' سے اسے قیل کے ساتھ حکایت کیا ہے۔ کہاقیل اجبہاں علی اسے قیل کے ساتھ حکایت کیا ہے۔ کہاقیل اجبہاں علی حرم میں احسار کاتعلق ہے تواس پر حلق واجب ہوگا۔

10863\_(قوله: هَنَا) اس كا مشار اليه و بذبحه يحل قول كا متفاد ہے يعنى ذرح ہے قبل وہ احرام سے فارغ نہيں ہوگا۔

10864\_(قولد: فَفَعَلَ كَالْحَلَالِ) يعنى جس طرح غيرمرم افعال كرتاب جيسے طلق كرانا، خوشبولگانا وغيره-

10865\_(قوله:أوْ ذَبَحَ فِي حِلّ ) يدمصنف كتول في الحرم سے احر از ب، " ط" ـ

10866\_(قوله: كَزِمَهُ جَزَاءُ مَا جَنَى ) يعنى متعدد جنايات كين تواس يرمتعدد جزا كين لازم مول كي، " ط' \_

میں کہتا ہوں: میں نے کسی ایسے فخص کوئییں دیکھاجس نے اس کی تصریح کی ہو۔ ہاں بیان کے کلام کا ظاہر معنی ہے اور اس فرق کو دیکھنا چاہیے جواس میں اور اس میں ہے جو تول (مقولہ 10480 میں) گزر چکا ہے کہ اگر محرم رفض کی نیت کر ہے تو اس فرح کا کمل کر ہے جس طرح کا میں کا مرح کے گروہ اس کے ساتھ احرام سے فارغ ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ احرام سے فارغ ہو چکا ہے تو اس کی دوہ اس کے ساتھ احرام سے فارغ ہو چکا ہے تو اس کی دوہ اس کے ساتھ احرام سے فارغ ہو چکا ہے تو اس کی ساتھ احرام سے فارغ ہو چکا ہے تو اس کی دوہ اس کے ساتھ احرام سے جن کا اس نے ارتکاب کیا کیونکہ سب ایک قصد کی طرف منسوب ہیں۔ اور انہوں نے اس کی علت میں بیان کی کہ فاسد تا ویل دنیوی صانتوں کو دور کرنے میں معتبر ہوتی ہے۔ جس طرح باغی آ دمی جب عادل کا مال تلف کر دے یا اسے قبل کر دے اور یہاں بھی سب کو ایک قصد کی طرف منسوب کرنامخفی نہیں ۔ اس وجہ سے ' زیلعی'' کے بعض محشیوں نے کہا: یہاں بھی متعدد صانتیں نہ ہوئی چاہئیں۔

10867 ۔ (قولہ: وَیَجِبُ) یعنی لازم ہے ہیں یہ فرض قطعی کو شامل ہوگا جس طرح ایک آ دی کو جج فرض سے روک دیا جائے اور واجب اصطلاحی کو شامل ہوگا جس طرح اسے جے نفل سے روک دیا جائے ۔ یہ 'طحطا وی' نے بیان کیا ہے۔ جائے اور واجب اصطلاحی کو شامل ہوگا جس طرح اسے جج نفل سے روک دیا جائے ۔ یہ 'طحطا وی' نے بیان کیا ہے۔ جج ، آزاد معلق من مفسد، غیری جانب سے جج ، آزاد معلق منافر ہو اس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ نفل منطنون ، مفسد، غیری جانب سے جج ، آزاد متاخر ہو اور غلام کی جانب سے جج کرنے قضا کے وجوب کو شامل ہے۔ مگر غلام پر قضا کی ادائی کی کا وجوب آزادی کے بعد تک متاخر ہو گا۔ ''لباب'' ۔ اور مظنون بیرے کہ اگر وہ اس گمان پر احرام باند ھے کہ اس پر جج لازم ہے پھر اس کا عدم ظاہر ہوا ور اسے روک

# رحَجَّةً) بِالشُّرُوعِ (وَعُمُرَةً) لِلتَّحَلُّلِ إِنْ لَمْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ (وَعَلَى الْمُعْتَبِرِعُمُرَةً،

میر حج شروع کرنے کی وجہ سے ہےاورایک عمرہ لازم ہوگا کیونکہ وہ احرام سے فارغ ہوااگراس نے اس سال حج نہ کیا۔اور عمرہ کرنے والے پرعمرہ لازم ہوگا

دیا جائے۔''بزدوی''اورصاحب''کشف' نے اس امر کی تصریح کی ہے: انه لا قضاء علیه لیکن''سروجی'' نے''الغائی' میں اس امر کی تصریح کی ہے کہ اضح قضا کا وجوب ہے جس طرح وہ احصار کے بغیر حج کوفاسد کردیتواس پر قضا واجب ہوتی . ہے۔''قاری'' نے اسے بیان کیا ہے۔

10869 \_(قولہ: بِالشُّهُ دعِ) یعنی اس میں شروع ہونے کے سبب سے۔اس میں بیہے کہ بیفل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں تک فرض کا تعلق ہے تو اس کی قضاا مرکی وجہ سے واجب ہے شروع کرنے سے واجب نہیں۔ تامل

10870\_(قوله: لِلتَّحَلُّلِ) كيونكه وه حج فوت كرنے والے كے معنی میں ہے۔ افعال عمره كے ساتھ احرام سے فارغ ہوجا تا ہے۔ جب افعال عمر ہنیں كرے گا توعمره كي قضا كرے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ حج کے احرام باندھنے والے پراہتداءً حج لازم ہوتا ہے اور عجز کے وقت اس پرعمرہ لازم ہوتا ہے۔ جب دونوں کو بجانہ لائے تو دونوں کی قضا اس پر لازم ہوتی ہے جس طرح جب دونوں کا احرام باندھے تو دونوں کی قضا اس پر لازم ہوتی ہے جس طرح'' جامع قاضی خان' میں ہے۔

10871\_(قوله: إِنْ لَهُ يَحُبَّمَ مِنْ عَامِهِ) اگروه اى سال جَح كرلة واس پراس كے ساتھ عمره لازم نهيں ہوگا۔
كيونكه وہ جَح كوفوت كرنے والے كى طرح نهيں ہے۔'' فتح''۔ نيز جَح كے ساتھ عمره واجب ہوگا جب وہ ذئ كے ساتھ احرام
سے فارغ ہوگا۔ مگر جب وہ افعال عمرہ كے ساتھ احرام سے فارغ ہوگا تو قضاميں اس پرعمرہ لازم نہيں ہوگا،''شرح اللباب''۔
تنبيه

جب حج اورعمرہ کی قضا کرے اور چاہتو دونوں کی قضا ملاکر یا علیحدہ علیحدہ قضا کرے۔ یہ جان لو کہ قضا کی نیت اس وقت لازم ہوگی جب سال بدل جائے اس پرسب ائمہ کا اتفاق ہے اگر اسے حج نفل سے روکا گیا ہو۔ اگر حج اسلام سے روکا گیا ہوتو پھر لازم نہ ہوگی کیونکہ وہ (جج اسلام) اس پر باقی ہے جب اس نے ادائمیں کیا پس وہ اسلام اس کی نیت کر لے ،' دفتح''۔

10872\_(قولد: وَعَلَى الْمُعْتَبِوعُمُوَةٌ ) یعنی عمرہ کرنے والے کو جب روکا گیا تواس پرعمرہ کی قضالازم ہوگی۔ بیعمرہ سے احصار کے تحقق ہونے کی فرع ہے۔ مسئلہ کی فروع میں سے بیہ کہ اگر اس نے مبہم نسک کا احرام باندھا اگر تعیین سے بل اسے روکا گیا تو اس پر لازم ہوگا کہ ایک ہدی بھیج دے اور استحسانا عمرہ کی قضا کرے اور قیاس کے مطابق حج اور عمرہ کی قضا کرے۔ اس کی مکمل بحث' النہ'' میں ہے۔ و) عَلَى (الْقَادِنِ حَجَّةٌ وَعُمُرَتَانِ) إِحْدَاهُمَا لِلتَّحَلُّلِ (فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ وَقَدَرَ عَلَى) إِذْ رَاكِ (الْهَذْي وَالْحَتِّي معارتَوَجَّهَ) وُجُوبًا (وَإِلَّا) يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا (لَا يَلْزَمُهُ) التَّوَجُهُ وَهِيَ رُبَاعِيَّةٌ

اور حج قران کرنے والے پرایک حج اور دوعمرے کرنالازم ہوں گے۔ان دوعمروں میں سے ایک عمرہ احرام کھلوانے کی وجہ سے ہوگا۔اگروہ ہدی بھیج دے پھراحصار زائل ہوجائے اور وہ ہدی اور حج دونوں کو پانے پر قادر ہوتو و جو بی طور پر حج کرنے کے لیے جائے اوراگر دونوں پر قادر نہ ہوتو اس پر حج کے لیے جانالازم نہیں۔اس مسئلہ میں چارصور تیں ہیں۔

10873\_(قوله: وعَلَى الْقَادِنِ حَجَّةٌ وَعُنْرَتَانِ) قضاص الگ الگ اور ملا كر بجالا نے كا اختيار ہوگا جس طرح علما نے اس كى تصریح كى ہے۔ ' البحر' ميں اسے ثابت كيا ہے۔ پس تينوں ميں سے ہرايك كو الگ الگ بجالائے گاياوہ حج اور عمرہ كو جمع كرے گا پھر عمرہ بجالائے گا جس طرح' ' شرح اللباب' ميں ہے۔

10874\_(قولہ:إخْدَاهُمَا لِلتَّحَلُّلِ) يةول اس امرى طرف اشاره كرتا ہے كه دوعمروں كالزوم اس صورت ميں ہے جب وہ احصار کے سال جج نہ كرے۔اگر وہ اى سال جج كرے اس كى صورت يہ ہے كه ذئ كے بعد احصار زائل ہو جائے اوروہ احرام اور اواكى تجديد پر قادر ہوجائے تو وہ اس طرح كرے يعنی احرام كى تجديد اور اداكرے تو اس پرصرف جج قران كاعمرہ لازم ہوگا جس طرح '' الفتے'' میں ہے۔ كيونكه وہ حج كوفوت كرنے والے كى طرح نہيں ہے۔اس پر احرام سے فارغ ہونے كے ليے عمرہ لازم نہيں ہوگا جس طرح جے مفرد میں گزر چكا ہے۔ (مقولہ 10871)

میں کہتا ہوں: اس کی مثل ہے اگروہ عمرہ کے افعال کے ساتھ احرام سے فارغ ہوا جس طرح اسے سمجھا جا سکتا ہے جوگزر چکا ہے۔ ( یعنی مقولہ 10871 )

10875\_(قوله: تَوَجَّهُ وُجُوبًا) یعنی تا کہ وہ جج کرے۔ کیونکہ بدل کے ساتھ مقصود حاصل ہونے سے پہلے اصل پر قادر ہو چکا ہے۔'' نبر''۔اورا پنی ہدی کے ساتھ جو چاہے کرے یعنی اس کو بیج کردے، ہبہ کر دے، صدقہ دے دے اور اسی طرح کا کوئی اور معاملہ کرے،'' شرح اللباب'۔

10876\_(قولد: وَإِلَّا يَقُدِدَ عَلَيْهِمَا) يعنى دونوں كے مجموعه پرقادر نه مواس كى صورت يہ ہے كدونول ميں سے كى ايك پرقادر نه مو يا صرف ہدى پرقادر مو يا صرف حج پرقادر مو۔

ت 10877 (قوله: لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُهُ ) مَر جب دونوں پرقادر نہ ہو یاصرف ہدی پرقادر ہوتو یہ امرظاہر ہے۔ لیکن اگر وہ جائے تاکہ افعال عمرہ کے ساتھ احرام سے فارغ ہوتو یہ جائز ہوگا۔ کیونکہ احرام سے فارغ ہونے میں یہی اصل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس سے عمرہ ساقط ہوجائے گا۔ مگر جب وہ حج پرقادر ہو، ہدی پرقادر نہ ہوتو احرام سے فارغ ہوجائے ۔ یہ 'امام صاحب' درائین کے اقول ہے یہی استحسان ہے۔ کیونکہ اگر وہ احرام سے فارغ نہ ہوتو اس کا مال بدل کے بغیرضائع ہوجائے گا۔ اور مال کی حرمت اس طرح ہے جس طرح نفس کی حرمت ہوتی ہے گر افضل یہ ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ اس کی مکمل بحث اور مال کی حرمت اس طرح ہے جس طرح نفس کی حرمت ہوتی ہے گر افضل یہ ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ اس کی مکمل بحث

#### (وَلَاإِحْصَارَ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةً)

#### جب اس حاجی نے وقو ف عرفہ کرلیا اس کے بعد کوئی احصار نہیں

"النهر"میں ہے۔

#### ينبر

صرف عمرہ کرنے والے کے حق میں عمرہ کے نہ پانے کا تصور نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ عمرہ کا وقت ساری عمر ہوتا ہے۔ عمرہ کے لیے چارصور توں میں سے صرف دوصور تیں ہیں: وہ ہدی اور عمرہ دونوں کو پائے یاصرف عمرہ کو پائے ۔ دونوں کا تھم معلوم ہو چکا ہے۔ "درختی' نے اسے بیان کیا ہے اس کی مثل' اللباب' میں ہے۔

فرع: اگراس نے ہدی بھیجی پھراس کا حصار زائل ہوگیا اور دوسراا حصار واقع ہوگیا گراسے علم ہوگیا کہ وہ ہدی کو پالے گا اوراس کے ساتھ دوسر سے احصار کی نیت کر ہے تو یہ جائز ہوگا اوراس کے ساتھ وہ احرام سے فارغ ہوجائے گا۔ اوراگر وہ نیت شکر ہے تو جائز نہیں ہوگا۔ اگر اس نے شکار کی جزا کے لیے ہدی بھیجی پھروہ روک دیا گیا اور اس نے نیت کی کہ یہ اس کے احصار کے لیے ہے تو یہ جائز ہوگا اور اس پر لازم ہوگا کہ کی اور کواس کے قائم رکھے ''لباب'۔

# كافى الحاكم يصمنقول مسئله كى وضاحت

10878 (قوله: وَلاَ إِحْصَارَ بِعُنَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةً ) اگراس نے وقو ف و فر کر لیا پھراس کے لیے مانع ظاہر ہوا تو وہ ہری کے ساتھ احرام سے فارغ نہیں ہوگا بلکہ اس نے طلق کا وقت داخل ہونے کے بعد طلق نہ کرایا تو وہ ہرشے کے حق میں موم ہی رہے گا۔ اگر وہ طلق کرا لے تو وہ صرف عورتوں کے حق میں محرم ہیں اور کے حق میں محرم نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ طواف زیارت کر لے۔ اگرا سے روک دیا جائے یہاں تک کہ ایام نحراس پرگز رجا میں تواس پر چاردم لازم ہوں گے۔ کیونکہ اس نے وقو ف مز دلفہ کو ترک کیا ہے، رمی کو ترک کیا ہے، طواف میں تا خیر کی ہے اور طلق کو مو خرکیا ہے جس طرح ''الملباب'' ، وغیر ہما میں ہے۔ ''ابح'' میں اے'' کانی الحام'' نے قل کیا ہے جو امام ''محر'' رکیٹھیا کی کلام کو جامع ہے جو کلام امام ''' محد'' رکیٹھیا کی ان چی کتا بوں میں ہے جو ظاہر روایت ہیں۔ پھر'' الحر'' میں اس میں اشکال کا ذکر کیا ہے: جج کے جو واجبات بیں ان میں سے کسی واجب کو جب عذر کی وجہ سے ترک کیا جائے تو اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی یہاں تک کہ اگر وہ بھیڑ کے جو اجبات خوف سے مزدلفہ کے وقو ف کو ترک کر ہے تو اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی یہاں تک کہ اگر وہ بھیڑ کے کوئی شے لازم نہ ہوگی یہاں تک کہ اگر وہ بھیڑ کے کوئی ہے لازم نہ ہوگی ہو تو ہو ہو ترک کر ہے تو اس پر کوئی شے لازم نہ ہوگی جہاں ہے۔ ہو کہ اس کے مواجبات کوئی شے لازم نہ ہوگی ہو تو ہو ہو ہیں ہوگا تو وہ واجبات کوئی جانب سے ہوتو معاملہ مختلف ہوگا۔ کوئکہ یہ الله توائی کے تق کوسا قطانی ہیں کہ جانب سے ہوتو معاملہ مختلف ہوگا۔ کوئکہ یہ الله توائی کے تق کوسا قطانی کیا ہی ہوگا ہو ہیں کیا ہو ہو ہو ہو کہ کے تک کوسا قطانی کیا ہو ہو ہو کہ کوئکہ یہ الله توائی کے تق کوسا قطانی کیا کیا ہو ہی کہ کے خور کوئل کیا کہ کہ کیا کہ کی کہ اس اسے نقین کے ساتھ بیاں کیا ہے۔ ''المقدی'' نے ''مرح نظم الکنز'' میں اسے نقین کے ساتھ بیاں کیا ہے۔ ''المقدی'' نے ''شرح نظم الکنز'' میں اسے نقین کے ساتھ بیاں کیا ہے۔ ''المقدی'' نے ''شرح نظم الکنز'' میں اسے نقین کے ساتھ بیاں کیا ہے۔ ''المقدی'' نے ''شرح نظم الکنز'' میں اسے نقین کے ساتھ بیاں کیا ہے۔ ''المقدی'' نے ''شرح نظم الکنز'' میں اسے نقین کے ساتھ بیاں کیا ہے۔ ''المقدی'' کے نکھ بدائی کے ساتھ بیاں کیا ہے۔ ''المقدی کے دو المقدی کوئکہ کی کوئکہ کیا کہ کوئی کوئٹ کو ساتھ کیا کہ کوئٹ کو ساتھ کیا گوئی کے کوئٹ کو س

لِلْأَمْنِ (مِنُ الْفَوَاتِ) وَالْمَهْنُوعُ لَوْ (بِمَكَّةَ عَنْ الرُّكَنَيْنِ مُحْصَرٌ) عَلَى الْأَصَحِ (وَالْقَادِ دُعَلَى أَحَدِهِمَا لَا) أَمَّا عَلَى الْوُقُوفِ فَلِتَسَامِ حَجِّهِ بِهِ، وَأَمَّاعَلَى الطَّوَافِ

کیونکہ وہ جج کےفوت ہونے ہے امن میں ہو چکا ہے۔ اور وہ فر دجس کو دونوں رکنوں ہے روکا گیا ہے اگر چہوہ مکہ مکر مہیں ہو، اصح قول کے مطابق وہ محصر ہوگا۔ اور جو دونوں میں سے ایک پر قادر ہوتو وہ محصر نہیں ہوگا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے جو وقو ف عرفہ پر قادر ہے وہ تو اس لیے محصر نہیں کیونکہ اس کے ساتھ حج مکمل ہوجا تا ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جو طواف پر قادر ہوتا ہے

''شرح اللباب'' ک'' کتاب الجنایات' میں اس کی مثل ذکر کیاہے۔

میں کہتا ہوں، بھیڑ کے خوف سے وقوف کے ترک کرنے والامسئلہ بطور اعتر اض وار ذہبیں ہوتا۔ کیونکہ تیم کے باب میں یہ (مقولہ 2067 میں) گزر چکا ہے کہ خوف اگر بندے کی وعید کے سبب پیدا نہ ہوتو و ہ ساوی ہے۔

10879 (قوله: لِلْأَمْنِ مِنْ الْفَوَاتِ) اس میں یہی ہے کہ عمرہ کرنے والا ای طرح ہے۔ کیونکہ کی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوتا حالا نکہ اس میں احصار محقق ہوتا ہے۔ اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ جوعمرہ کرنے والا ہے تو احرام کے لبا ہونے سے اب ضرر لازم ہوتا ہے جواس ضرر ہوتا ہے جس کواس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا اور اس کے لیے ممکن ہوتا کہ وہ ہونے کی اس کے لیے فتح کرنا ہوگا۔ جہاں تک حاجی کا تعلق ہاں کے لیے بیمکن ہوتا کہ وہ ہونے کی کوئی حاجت نہیں۔ ''زیلی '' نے اسے بیان کیا ہے۔ لیکن ایک قول یہ کیا گیا ہے۔ اس عد تک مؤخر کے اسے ایس کہ وہ حل میں اپنی جگہ طلق کرا لے۔ بلکہ اسے طواف زیارت کے بعد تک مؤخر کرے۔ ایک قول میں پیکہا گیا ہے اسے ایسا کرنے کاحق ہے۔ '' فایۃ البیان' میں '' العمانی' سے مروی ہے: بہی اظہر ہے۔ کرے ایک ماد کی الا قصاح کی اس کے مقابل وہ روایت ہے جے '' امام صاحب' روایت کی گیا ہے کہ آنے کل مکہ کرمہ میں کوئی احصار نہیں۔ کیونکہ مکہ کرمہ دار الاسلام ہے۔

10881\_(قوله: وَالْقَادِدُ عَلَى أَحَدِهِمَا الخ) يوان كول دالسنوع بسكة عن الركنين محصر كم مفهوم كى تصريح به المائين محصر كمفهوم كى تصريح به الركنين محصر كونيل سے تقول وللاحصاد بعد ما وقف بعرفة كے بعد ذكر كيا يوافق كے بعد الم كونكر كونيل سے بيل يمض كرارنہيں۔

' 10882\_(قولد: فَلِتَهَامِ حَجِّهِ بِهِ) علانے کہا: جے جج کا حکم دیا گیا ہوجب وہ وقوف عرفہ کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے مرگیا ہوتو بیہ وقوف اسے کفایت کر جائے گا۔''بح''۔ہم نے اس کے متعلق گفتگو پہلے کتاب الجج کے شروع میں کردی ہے۔

10883\_(قوله: وَأُمَّا عَلَى الطَّوَافِ) الصورت كاعتبار ع في كوركول من سايك قرارديا بورنه

#### فَلِتَحَلُّلِهِ بِهِ كَمَامَرَ

## وہ اس کیے محصر نہیں کیونکہ اس کے ساتھ وہ احرام سے فارغ ہوجا تا ہے جس طرح گزر چکا ہے۔

طواف جج کارکن ہے۔ وہ وہ ہوتا ہے جود توف کے بعد ہوتا ہے جب کہ یہاں توکوئی دتوف نہیں۔ تطحطاوی '' نے سے بیان کیا ہے۔
10884 \_ (قولہ: فَلِتَحَلِّلِهِ بِهِ) کیونکہ جج کوفوت کرنے والا اس کے ساتھ احرام سے فارغ ہوجاتا ہے۔ اور دم احرام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور دم احرام سے فارغ ہو بات کے بیل ہدی کی کوئی حاجت نہیں۔ ''زیلعی''۔''شرح اللباب' میں ہے: وہ جج فوت کرنے والے کے معنی میں ہوگا پس وہ وقوف عرفہ کے فوت ہونے کے بعد افعال عمرہ کے ساتھ احرام سے فارغ ہوجائے گا۔ اور نہ ہوگا اور نہ قضا میں عمرہ لازم ہوگا۔

پی طواف کے ذکر پراکتفا کیا ہے۔ کیونکہ وہ عمرہ کارکن ہے درخص طواف کے ساتھ احرام سے فارغ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ احرام سے فارغ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ سے والا کے ساتھ اور صلق بھی ضروری ہے ای کی طرف اپنے قول کہا مرکے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ یعنی مصنف کے قول میں ہے والا تحلل بالعبدة ای طرح باب القران سے پہلے اس قول و من لم یقف فیھا فات حجہ فطاف و سعی و تحلل و قضی من قابل میں گزر چکا ہے اس کے متعلق و ہال گفتگو ہو چکی ہے۔

#### بثنبيد

مصنف نے یہاں باب الفوات کو ساقط کر دیا ہے جو'' الکنز'' وغیرہ میں فدکور ہے اس پراکتفا کیا ہے جس کا ذکر باب الفران سے پہلے کیا ہے جب کہ بیمعلوم ہو چکا ہے کہ جج کی قضا کو واجب کرنے والے اسباب چار ہیں۔(۱) جج کا فوت ہوجانا (۲) وقو ف عرف سے روک دیا جانا۔ دونون میں فرق احرام سے فارغ ہونے کی کیفیت میں ہے (۳) جماع کے ساتھ جج کو فاسد کر دینا اگر چیاس پر لازم ہے کہ وہ جج فاسد میں افعال جج کرتا رہے (۳) جج کوچھوڑ دینا۔اس کی فروع سابقہ باب میں فدکور ہے۔والله تعالی اعلم

# بَابُ الْحَجِّعَنُ الْغَيْرِ

الْأَصُلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَنَّ بِعِبَا وَةٍ مَا،

## غیر کی جانب سے حج کرنے کے احکام

قاعدہ بیہ ہے کہ ہروہ شخص جوکوئی بھی عبادت کرے

''الفتح''میں بیاعتراض کیا ہے:ال کوغیر پرداخل کرناصیح طریقه پروا تع نہیں بلکہ غیر کالفظ لازم الاضافہ ہے۔

## لفظ غير پرالف لام کی وضاحت

بعض ائر نون کہا: ایک قوم نے الف لام کوغیر، کل اور بعض پر داخل کرنے ہے منع کیا ہے۔ علما نے کہا: یہ کلمات جس طرح اضافت کے ساتھ معرفہ نہیں بنتے۔ الف، لام ان پر داخل ہوتا ہے ہوں جملہ کہا جا تا ہے: فعل الغیر کذا، الکل خیر من البعض۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں الف، لام تعریف کے لیے نہیں لیکن یہ الف الام مضاف الیہ کے وض میں ہے۔ کیونکہ یہ بیان کیا ہے کہ کا لفظ بعض مواقع پر اضافت کے ساتھ معرفہ ہوتا ہے۔ پھرغیر کو بعض اوقات ضد پر محمول کیا جا تا ہے اور کل کو جملہ افراد پر محمول کیا جا تا ہے اور بعض کو جز پر محمول کیا جا تا ہے اور کل کو جملہ افراد پر محمول کیا جا تا ہے اور بعض کو جز پر محمول کیا جا تا ہے انظیر کو فظیر پر محمول کیا جا تا ہے کہ نظیر کو فظیر پر محمول کیا جا ہے۔ کیونکہ غیر مضد کی نظیر ہے۔ کل ، جملہ افراد کی نظیر ہے اور بعض جز کی نظیر ہے۔ اور نظیر کو فظیر پر محمول کرنا یہ لسان عرب میں عام ہم جس طرح ضد کو ضد پر محمول کرنا۔ یہ اس پر مخفی نہیں جو علما کی کلام کا تنج کرتا ہو۔ علامہ ' ذمحشری' نے ان دونوں قتم کے مل اور عربوں کی زبان ضد پر محمول کرنا۔ یہ اس پر مخفی نہیں جو علما کی کلام کا تنج کرتا ہو۔ علامہ ' ذمحشری' نے ان دونوں قتم کے مل اور عربوں کی زبان میں عام ہونے کے بارے میں '

## غير کوايصال ثواب کرنے کا بيان

10885 (قوله: بِعِبَادَةً مَا) خواه وه نمازی به و، روزه بو صدقه بو، قراءت بو، ذکر بو، طواف بو، قج بو، مره بویا اس کے علاوہ یعنی انبیاء بیبات ، شہداء، اولیاء اور صالحین کی قبور کی زیارت بو، مردوں کا کفن دینا بواور تمام قسم کی نیکیاں بول برطرح ''بندی' میں ہے۔''ط'۔ ہم نے پہلے (مقولہ 8651 میں) کتاب الزکوۃ میں'' تا تر خانی' سے انہوں نے ''الحیط'' نے قال کیا ہے: جونقلی صدقہ کرتا ہے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ تمام مونین اور مومنات کی نیت کرے کیونکہ وہ انہیں بہنچتا ہے اور اس کے اجر میں ہے وکی شے کم نہیں ہوتی۔

'' البحر'' میں بحث کرتے ہوئے ذکر کیا ہے: ان کا اطلاق فریضہ کوشامل ہے کیکن فرض اس کے ذمہ میں نہیں لوثا کیونکہ

عدم تواب اس کے ذرب سے عدم سقو ط کومتلز منہیں ہوتا۔

جس طرح تو جان چکا ہے تو اب منعدم نہیں ہوتا اور جم عنقریب اس بارے میں (مقولہ 10964 میں) ذکر کریں گے کہ اگر وہ اپنے والدین کی جانب ہے جج کی نیت کرتے ویہ کہا گیا یہ جج فرض کی جانب ہے اے کفایت کرے گا یہ اس کی تائید کرتا ہے جس کی'' البحر'' میں بحث کی ہے۔ اور'' جامع الفتاویٰ'' میں جوان کا قول ہے وقیل: لا یہ وزنی الفہ ضوہ بھی اس کی تائید کرتا ہے اور یہ بھی بحث کی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ کمل کرتے وقت غیر کی نیت کرے یا عمل تو اپنے لیے کرے بھر اس کا ثو اب غیر کے لیے کرد ہے۔ کیونکہ ان کا کلام مطلق ہے۔

میں کہتا ہوں: جب ہم نے اس تول کے فرض کو شامل ہونے کا قول کیا ہے تو یہ اس کا فائدہ دے گا۔ کیونکہ فرض عملی کی وہ
اپنی جانب سے نیت کرتا ہے۔ جب فرض کا ثواب وہ غیر کے لیے کرسکتا ہے تو یہ اس پردال ہوگا کہ ثواب بیٹنچنے کے لیے سیلان م
شہیں کہ وہ مگل کرتے وقت غیر کی نیت کرے۔ ہم نے کتاب المجتائز کے آخر ہیں باب الشہید ہے تھوڑا پہلے'' ابن قیم خبلیٰ' سے
(مقولہ 7681 میں ) نقل کیا ہے: علی کے زویہ اس میں اختلاف ہے کہ فعل کے کرنے کے وقت غیر کی نیت شرط ہے؟ ایک
قول یہ کیا گیا ہے: نہیں۔ کیونکہ اس کے لیے تو ثواب ہوتا ہے ہیں وہ جس کے لیے ادادہ کرتا ہے اس کے حق میں بیت برع و
احسان کرنے والا ہے۔ ایک قول بیر کیا گیا ہے: ہاں فعل کو بجالاتے وقت غیر کی نیت شرط ہے بہی بہتر ہے۔ کیونکہ جب فعل
احسان کرنے والا ہے۔ ایک قول بیر کیا گیا ہے: ہاں فعل کو بجالاتے وقت غیر کی نیت شرط ہے بہی بہتر ہے۔ کیونکہ جب فعل
اس کے لیے واقع جو گاتو اس کا انتقال تبول نہ کیا جائے گا۔ ہم نے پہلے (مقولہ 7681 میں) ان سے بیسی بیان کیا ہے ثواب
کیونکہ سنت نے اسے غیر کی طرف سے تج کرنے والی صدیث وغیرہ میں اسے شرط قرار نہیں دیا۔ ہاں اگروہ فعل اپنے لیے کرتا
ہے پھر اس کے ثواب کی غیر کے لیے نیت کرتا ہے تو بیکائی نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ نیت کرے کہ وہ جہ کرے ، آزاد کرے یا
صدقہ کرے۔ اور بہم نے بیسی پہلے بیان کیا ہے کہ ثواب کا نصف یا چوتھائی ہو ہوگا۔ اس کی کمل بحث وہاں ہے۔
صدقہ کرے۔ اور بہم نے بیسی پہلے بیان کیا ہے کہ ثواب کا نصف یا چوتھائی ہو ہوگا۔ اس کی کمل بحث وہاں ہے۔

# عبادت کے بدلے میں کوئی چیز طلب کرنا

تنبي

" البحر" میں کہا: میں نے اس کا حکم نہیں دیکھا جو شخص کوئی دنیاوی چیز لیتا ہے تا کہ وہ اپنی عبادت میں سے سی شے کو دنیاوی شے عظا کرنے والے کے لیے کر دے اور چاہیے کہ بیٹیج نہ ہو۔ کیونکہ اگر اس نے یہ دنیاوی شے سابقہ عبادت پر لی ہے تو بیاس عبادت کی نیچ ہوگی اور یقطعی طور پر باطل ہے۔ اگر اس نے اس لیے دنیاوی شے لی تا کہ وہ اس کے لیے مل کرے تو بیطاعت پر اجارہ ہوگا۔ یہ بھی باطل ہے جس طرح متون ، شروح اور فقاوی میں بیان کردیا گیا ہے۔ مگر اس معاملہ میں جس کی

# لَهُ جَعُلُ ثَوَابِهَالِغَيْرِةِ وَإِنْ نَوَاهَاعِنْد الْفِعْلِلِنَفْسِهِ لِظَاهِرِ الْأُدِلَّةِ

اس کے لیے جائز ہے کہاس کا ثواب کسی اور کے لیے کر دے اگر چہاس نے نعل کرتے وقت اپنے لیے اس کی نیت کی ہو کیونکہ اس کے بارے میں اولہ ظاہر ہیں۔

متاخرین نے استثنا کی ہےوہ اس امر کو جائز کہتے ہیں کتعلیم ،اذان اور امامت پر کسی کو اجرت پر رکھا جاسکتا ہے اور انہوں نے اس کی پیعلت بیان کی ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور ہمارے زبانہ میں دین کے ضیاع کا خوف ہے۔ کیونکہ بیت المال سے جو ان لوگوں کی خدمت کی جاتی تھی وہ منقطع ہو چکی ہے۔

اس سے بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ میت کی طرف سے جج کے لیے کسی کواجرت پرلینا جائز نہیں جس طرح اس کی وضاحت اس باب میں (مقولہ 10921 میں) آئے گی اور نہ ہی تلاوت قر آن اور ذکر کے لیے کسی کواجرت پرلینا جائز ہوگا۔ کیونکہ اس کی بھی ضرورت نہیں اس بارے میں کمل گفتگو ہمارے رسالہ 'شفاء العدیل و بل الغدیل فی بطلان الوصیة بالختیات والتھلیل'' میں ہے۔ فاقیم

10886 (قوله: لَهُ جَعُلُ ثَوَابِهَا لِغَيْرِةِ) معتزلة تمام عبادات ميں اور امام ''مالک' اور امام ''شافعی' دلینظید نے فالص بدنی عبادت جیسے نماز اور تلاوت میں اس سے اختلاف کیا ہے۔ پس دونوں ائمہ ان کے تواب دوسرے کو دینے کا قول نہیں کرتے۔ دوسری عبادات کا معاملہ مختلف ہے جیسے صدقہ اور تج۔ اس کے بارے میں ان کا قول ہے کہ ان کا تواب وہ دوسرے کو ہدیہ کرسکتا ہے۔ اختلاف اس میں نہیں کہ اسے بیتق ہے کہ نہیں جس طرح لفظ کا ظاہر بتا تا ہے بلکہ اختلاف اس میں نہیں کہ اس کے دوسرے کو ہدیہ کرسکتا ہے۔ اختلاف اس میں نہیں کہ اس طرح کرنے سے وہ ہوجائے گا یا نہیں۔ بلکہ اس کا اس طرح کرنا لغو ہوگا۔ ''الفتح'' میں اسے بیان کیا ہے لئی اختلاف اور کے جانے یا نہ چاہنے میں ہے۔

10887\_(قوله:لِغَيْرِةِ)يعني وه زنده موں يامرده موں \_' 'بحر' ميں' 'البدائع' ' سے مروی ہے۔

میں کہتا ہوں: غیر کے لفظ کامطلق ہونا یہ نبی کریم سائٹ آئیل کوشامل ہوگا۔ میں نے اپنے ائمہ میں سے کسی کوئیس دیکھا جس نے اس امر کی تصریح کی ہو۔ دوسرے ائمہ کا اس میں طویل نزاع ہے۔ امام'' بکی' اور ان میں سے عام متاخرین نے جس امر کوتر جیح دی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے جس طرح ہم نے کتاب البخائز کے آخر میں (مقولہ 7681 میں ) اس کوتفصیل سے بیان کیا ہے۔ پس اس کی طرف رجوع کرو۔

10888\_(قوله: وَإِنْ نَوَاهَا الح) اس يركلام قريب بي (مقوله 10885 ميس) كزري -

10889\_(قوله: لِظَاهِرِ الْأُدِلَّةِ) يران كَ تُول له جعل ثوابها لغيرة كى علت بي مفت كوموصوف كى طرف مضاف كرنے كقبيل سے بي عن اصل كلام يوں بي لادلة الظاهرة يعنى واضح اور جلى ادله بي ظهور معنى لغوى ميں بي اصولى معنى مين بيس كونكداس ميں ادله متواتر ہيں مراد پرقطعية الدلالہ ہيں تاويل كا احتمال نہيں ركھتے جس طرح تو پہچا نتا ہے۔

وَأَمَّا قَوْلِه تَعَالَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى أَى إِلَّا إِذَا وَهَبَهُ لَهُ كَمَا حَقَّقُهُ الْكَمَالُ،

جہاں تک الله تعالیٰ کے فرمان وَ اَنْ لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی ﴿ (اَلْجُم ) كَاتَعَلَقْ ہے اس مے مراد ہے انسان کے لیے پچھے نہیں مگر جووہ عمل کرے مگر جب غیراس کواس کے لیے ہہ کردے جس طرح'' الکمال''نے اس کوثابت کیا ہے۔

ايصال ثواب كاثبوت اور دلائل

10890 \_ (قوله: إلَّا إِذَا وَهَبَهُ) يان كَول داماكاجواب باورجواب عاكرما قطر ديا باوريها قطنيس موتا محرض ورت شعرى كى وجه سے ماقط ہوتا ہے جس طرح اس مصرع ميں بامالاقتال لاقتال لديكم جہاں تك قال كا تعلق ہے تمہار ہے زويد قال نہيں يہاں لاسے پہلے فامخدوف ہے جس طرح ''المغیٰ' میں ہے۔الله تعالیٰ کے فرمان فَا مَا الَّذِينَ اللهُ وَدُو هُهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ ہُمَ اللهُ عَلَىٰ كَا مِن اللهُ عَلَىٰ كَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كَا اللهُ عَلَىٰ كَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ كَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

یہاں بھی جواب فا کے ساتھ مخذوف ہے جس سے''ائ' کے ساتھ بے نیازی حاصل ہو چکی ہے وہ ای جواس کی تفسیر بیان کررہا ہے۔ تقل پر کلام یہ ہے: اما قولہ تعالی فہودل ای الا اذا و هبه جہاں تک الله تعالیٰ کے فرمان کا تعلق ہے تواس میں تاویل ہوگی یعنی مگر جب وہ اپنا عمل کسی کو ہیہ کردے۔ جب کہ'' دمامینی'' نے کلام میں مجاز کو پیش نظر رکھتے ہوئے فا کے جذف کے جواز کو اختیار کیا ہے اورا حادیث و تارہ اس کے حق میں استدلال کیا ہے۔

10891 \_ (قولہ: كَتَاحَقَقَهُ الْكَتَالُ) كونكه كهاجى كا حاصل يہ ہے: آيت كريما گرچاك معنى ومفہوم ميں ظاہر ہے جومعنز له كا قول ہے كيكن بيا حقال موجود ہے كہ يمنسوخ ہو يا مقيد ہوجب كہ وہ امر ثابت ہو چكا ہے جواس كى طرف رجوع كو واجب كرتا ہے۔ وہ حضور سائن تُناتِيلِ ہے اس عمل كا ثبوت ہے: انه ضعى بكبشين الملحين احدها عنه والآخى عن المته (1) \_ حضور سائن تُناتِيلِ نے دومر كيس مينڈ ھے ذرح كيے ان ميں ہے ايك اپنى جانب ہے اور دومرا اپنى امت كى جانب ہے۔ يكئ صحابہ ہے مروى ہے اس كى تخر تے كر نے والے كئ لوگ ہيں اور كوئى بعيد نہيں كہ يہ شہور ہوجس كے ساتھ كتاب الله كى تقييد جائز ہوتی ہے كہ اس كاعمل اس كے ليے ہوتا ہے جب تك وہ اپنے عمل كوكى اور كے ليے نہ بناوے۔ "دار قطئ" نے دوایت كيا ہے: ایك آدى نے حضور سائن تا تيل اس كے ليے ہوتا ہے جب تك وہ اپنے عمل كوكى اور كے ليے نہ بناوے۔ "دار قطئ" نے دوایت كيا ہے: ایك آدى نے حضور سائن تا تيل ان كی موت كے بعد میں ان كے ساتھ كس طرح حسن سلوك كروں؟ فرما يا: موت كے بعد ان كے مساتھ كس سلوك كرا كرا كا تھا ان كی موت كے بعد میں ان كے ساتھ كس سلوك كرا كرا يا درا كا قول ان كی موت كے بعد میں ان كے ساتھ كس سلوك كروں؟ فرما يا: موت كے بعد ان كے حد من سلوك كرا كرا تھا ان كی موت كے بعد میں ان كے ساتھ كس سلوك كروں؟ فرما يا: موت كے بعد ان كے بعد ان كے حد من سلوك كرا كرا تھا ان كی موت كے بعد میں ان كے ساتھ كس سلوك كروں؟ فرما يا: موت كے بعد ان كے بعد ان كے ساتھ كس سلوك كرا كرا تھا ان كی موت كے بعد میں ان كے ساتھ كس سلوك كروں؟ فرما يا: موت كے بعد ان كے بعد ان كے ساتھ كس سلوك كروں؟ فرما يا: موت كے بعد ان كے ساتھ كس سلوك كروں؟ فرما يا: موت كے بعد ان كے بعد ان كے ساتھ كس سلوك كروں؟ فرما يا: موت كے بعد ان كے ساتھ كس ساتھ كس سلوك كروں؟ فرما يا: موت كے بعد ان كے ساتھ كس ساتھ كس سلوك كروں؟ فرما يا: موت كے بعد ان كے ساتھ كس ساتھ كی ساتھ كے بعد ان كے ساتھ كے بعد ان كے ساتھ كس ساتھ كے بعد ان كے بعد ان كے ساتھ كے بعد ان كے بعد ان

<sup>. 1</sup> يسنن ابن ماحد، كتاب الاضاحي، باب اضاحي رسول الله مناطقة الإرميلد 2، صفح 329، مديث تمبر 3112

ساتھ حسن سلوک کی صورت یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان دونوں کے لیے نماز پڑھے اور اپنے روز سے کے ساتھ ان کے لیے لیے روز بے رکھے (1)۔

حضرت علی شیر خدار ہی ہے واسطے سے نبی کریم سائٹنیا پیلم سے روایت کی گئی ہے فر مایا: جو آ دمی قبرستان سے گز رے اور سور ہَا خلاص قُلُ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ گیارہ دفعہ پڑھے پھراس کا اجراموات کو ہبہ کریتو اس کومر دوں کی تعداد کے برابراجرعطا کیا جائے (2)۔

حضرت انس بڑائھ سے مروی ہے عرض کی: یارسول الله! سائٹی آیہ ہم اپنے مردوں کی جانب سے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے جج کرتے ہیں اور ان کے چی میں دعا کرتے ہیں کیا یہ کل ان تک پنچتا ہے وہ میت اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اس طبق کے ساتھ خوش ہوتا ہے جب اسے وہ طبق ہدیہ کیا جائے (3)۔ اسے معلم کی 'نے روایت کیا ہے۔

حضرت انس بڑاٹھ سے بی مروی ہے کہ حضور مل نظالیا ہم سے مروی ہے: اقدء و اعلی موتاکم یس (4)۔اپنے مردوں پر سور ہی کیسین پرمو۔

سیسب پچھاوران کی مثل جس کوہم نے طوالت کے خوف سے ترک کردیا ہے جوان میں قدر مشترک ہے لینی غیر کے ممل سے نفع کا پنچنا تواتر کی حد پنچنے والا ہے۔ای طرح جو کتاب الله میں والدین کے حق میں دعا کاامر ہے اور فرشتوں کا مومنوں کے حق میں استعفار کرنے کے بارے میں جوروایات ہیں وہ نفع کے حصول میں قطعی ہیں۔ پس بیسب اس آیت کے ظاہر کے فلا فرجی آیت سے معتزلہ نے استدلال کیا ہے۔ کیونکہ اس آیت کا ظاہر معنی تو یہ ہے کہ کسی کی کسی کے حق میں استعفار کسی مفاف ہیں جس نافع نہ ہوکیونکہ یہ ممل استعفار اس کی اپنی میں سے نہیں۔ پس ہم نے اس آیت کے ظاہر کی نفی کو قطعیت سے بیان کردیا ہے اور ہم نے اس آیت کے ظاہر کی نفی کو قطعیت سے بیان کردیا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ مقید کردیا ہے جب ممل کرنے والا اسے ہید نہ کرے۔ یہ نئے سے اولی ہے۔ کیونکہ تقیید، نوخ سے اور کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ بیا خوبار سے کیونکہ تقیید، نوخ سے اور خرمیں نوخ نہیں ہوتا۔

<sup>1</sup> صحيمهم البقدمة بيان ان الاسناد من الدين، جلد 1 منح 54 مديث نمبر 21

<sup>2</sup> كنز العمال، كتاب الموت و احوال تقع بعدة باب الاكمال، طد 15 منح 655، مديث نمبر 42596

<sup>3</sup> \_ البناية شرح البداية ، علام محود بن احمد المعروف بدر الدين ميني ، كتناب الحج، بياب المحج عن الغير، جلد 4 م عقمه 466

فتح القدير الكمال ابن بهام مراتى الفلاح للشرنبلالي ، مكتبه غفارية كوئشه

<sup>4</sup>\_سنن الي داوُد، كتاب الجنائز، باب القراءة عند الهيت، جلد 2، صفحه 466، مديث غبر 2714

## أَوْ اللَّامُ بِهَعْنَى عَلَى كَمَا فِي (وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ) وَلَقَدُ أَفْصَحَ الزَّاهِدِيُّ عَنُ اعْتِزَالِهِ هُنَا

یاللانسان میں لام ،علی کے معنی میں ہے یعنی انسان کوکوئی چیز نقصان نید ہے گی مگر جووہ خود کرے۔جس طرح اس ارشاد باری تعالیٰ وَ لَهُمُّ اللَّعْنَةُ ( نیافر: 52 ) اور ان کے لیے لعنت ہوگی۔ میں لام ،علی کے معنی میں ہے۔اور'' زاہدی'' نے اپنااعتز ال یہاں کھول دیا ہے

10892\_(قوله: أَوْ اللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى) يدوسراجواب ہے۔ '' كمال'' نے اس كاردكيا ہے: يہ آيت كے ظاہراور اس كے سياق ہے بعيد ہے۔ كيونكہ يہ اس كے ليے وعظ ہے جوروگردانی كرے، تھوڑا دے اور روك لے۔ نيزيه آيت الله تعالیٰ كفر مان اَلَا تَوْ رُو اَ إِنْ رَقَّ وِ رُو رَا بُخِم ) كه'' كوئی شخص دوسرے كابو جھنہ اٹھائے گا'' كے ساتھ مشكر رہے۔ اس كاكئى اور طرح بھی جواب دیا گیا جس كا'' زیلعی'' وغیرہ نے ذکر كیا ہے: اس كائى اور طرح بھی جواب دیا گیا جس كا'' زیلعی' وغیرہ نے ذکر كیا ہے: اس كائى اور طرح بھی جواب دیا گیا جس كا'' زیلعی' وغیرہ نے ذکر كیا ہے: اس كائى اولاد نے ائيان كے ساتھ ہے۔ گؤیری ہے ہے ہواں كی بیروی كی ان كی اولاد نے ائيان كے ساتھ ہے۔ اس میں جوضعت ہے تو اس كو جان چکا ہے۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے كہ وہ آیت حضرت موكی اور حضرت ابراہیم طباط ہی قوموں کے ساتھ طاص ہے۔ كيونكہ ان كے صحيفوں میں جو بچھ ہے اس كی حکا ہے۔

لیکن جواب میہ ہے کہ انسان سے مراد کافر ہے۔ ایک جواب مید یا گیا ہے: عدل کے طریقہ پرتواس کوغیر کے مل سے فائدہ نہیں ہوسکتا فضل کے طریقہ سے نے لیکن بعض اوقات اس کی سعی اس کی سعی میں سے ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کی سعی اس کے اسباب کی مباشرت کے ساتھ ہوتی ہے جیسے بھائی چارے کی کثرت اور ایمان کا حصول۔

جہاں تک حضور سائنڈآئیلی کے فرمان کا تعلق ہے: اذا مات ابن آدمرانقطع عمله الامن ثلاث(1)۔ جبآ دمی فوت ہو جاتا ہے تو تین اعمال کے سوااس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں بیغیر کے مل کے منقطع ہونے پروال نہیں۔ اس میں کلام ہے، ''زیلعی''۔ جہاں تک حضور سائنڈآئیلی کے فرمان کا تعلق ہے: لا یصومراحد عن احد ولا یصلی احد عن احد (2)''کوئی آ دمی کسی دوسرے کی جانب سے روز ہے ندر کھے اور کوئی آ دمی کی دوسرے کی جانب سے نماز ند پڑھے'' بیذ مدداری سے عہدہ برآ ہونے کے بارے میں ہے۔ بیثواب کے قل میں نہیں ہے جس طرح'' البح'' میں ہے۔

10893\_(قولد: وَلَقَدُ أَفْصَحَ الزَّاهِدِیُ الخ)"البداین کی عبارت ذکرکرنے کے بعد"الجبیٰ میں کہا: میں کہتا ہوں: اہل عدل و توحید کا فد مب یہ ہے کہ اسے یہ ق حاصل نہیں الخے۔ پس اسٹے نے" ہداین سے عدول کیا ہے اور اپنے عقیدہ کو گول کو اہل عدل و توحید قرار دیا ہے۔ کیونکہ ان کا قول ہے: الله تعالیٰ کی ذات پر اصلح واجب ہے اگر الله تعالیٰ اس طرح نہ کر ہے تو یہ الله تعالیٰ کی جانب سے ظلم ہوگا۔ اور کیونکہ وہ صفات کی نفی کرتے ہیں اگر اس کی صفات قدیمہ موتیں تو قد ما متعدد ہو

<sup>1</sup> يسنن الي داؤد، كتاب الوصايا، باب ماجاء في الصدقة على الهيت ، جلر 2 بسفح 358، مديث نمبر 2494 2\_ اسنن الكبرك للبيبق ، كتاب الصيام، باب من قال يصوم عنه دليه ، جلد 4 بسنح ، 257

وَاللهُ الْمُوَقِّقُ (الْعِبَادَةُ الْمَالِيَّةُ) كَنَهَا ۚ وَكَفَّارَةٍ (تَقْبَلُ النِّيَابَةَ) عَنْ الْمُكَلِّفِ (مُطْلَقًا) عِنْدَ الْقُدُرَةِ وَالْعِّجْزِوَلُوْالنَّائِبُ ذِمِّيًّا، لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِنِيَّةِ الْمُوَكِّلِ

الله تعالیٰ بی توفیق دینے والا ہے۔ اور عبادت مالیہ جیسے زکو ۃ اور کفارہ یہ مطلقا مکلف کی جانب سے نیابت کو تبول کرے گی مکلف قادر ہو، عاجز ہواگر چینا ئب ذمی ہو کیونکہ اعتبار موکل کی نیت کا ہوتا ہے

جاتے جب کرقدیم ایک ہے۔ان کے غلط عقیدہ کے ابطال کی وضاحت علم کلام کی کتب میں ہے۔''معراج الدرایہ'' میں اس کی کلام کا ذکر کیا ہے اور اس کے رد کی ذمہ داری اٹھائی ہے اس طرح'' شیخ مصطفیٰ رحمتی'' نے اپنے حاشیہ میں ذکر کیا ہے۔ خوب طویل اور عمدہ گفتگو کی ہے اور صحیح سے غلط کو واضح کیا ہے۔

10894\_(قوله: وَاللهُ الْمُوَفِقُ )اس ميں جوسن ايبهام ہودانش مندلوگوں پرخفی نبيں۔

## عبادت ،قرب اوراطاعت میں فرق

10895\_(قولد: الْعِبَادَةُ) امام' لامش' نے کہا: عبادت سے مراد خضوع اور تذلل ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے عبادت سے مراداییا فعل ہے جس سے الله تعالیٰ کے امر کے ساتھ اس کی تعظیم کا ارادہ کیا جائے۔ قربت ، جس کے ساتھ صرف الله تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے یا ساتھ ہی لوگوں پر احسان کیا جاتا ہے جس طرح سرائے اور مسجد بنانا - طاعت جوغیر الله کے لیے جائز ہوتی ہے جب کہ یہ امر کی موافقت ہوتی ہے۔ الله تعالیٰ کا فر مان ہے: اَ طِلْیَعُوا اللّهُ وَ اَ طِلْیعُوا اللّهُ اللّهُ کَی اطاعت کرواور رسول الله کی اطاعت کرواور اینے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ 'طحطاوی' سے اولیٰ الامر کی اطاعت کرو۔ 'طحطاوی' سے مطحطاوی' نے ' ابوسعود' سے اسے قال کیا ہے۔

عبادت مالیہ نیابت کو قبول کرتی ہے جب کہ عبادت بدنیہ نیابت کو قبول نہیں کرتی

10896\_(قولہ: کُنَهَاقِ) یعنی مال یانفل کی زکو ۃ۔جیسے صدقہ فطریا زمین کا صدقہ جیسے عشر اور کا ف میں نفقات داخل ہیں۔اوراس امر کی طرف اشارہ کیا کہ مالیہ سے مرادوہ ہے جو محض عبادت ہو، یا ایسی عبادت ہوجس میں مؤنت کا معنی ہو، یا ایسی مؤنت ہوجس میں عبادت کا معنی ہوجس طرح اصول میں معروف ہے۔

10897\_(قوله: وَكُفَّارَةٍ ) يعني كفاره كي تمام انواع جيسة زادكرنا ، كھانا كھلانا اورلباس پہنانا،'' بح''۔

10898\_(قوله: تَقْبَلُ النِّيَابَةَ) ال میں اصل بیہ کہ تکلیف ہے مقصود ابتلا اور مشقت ہے یہ بنی عبادات میں نفس اور اعضاء کو افعال مخصوصہ کے ساتھ تھکا نا ہے۔ اور نائب کے فعل سے اس کی ذات پر مشقت متحقق نہیں ہوتی ۔ پس مطلق نیابت جائز نہیں ہوگی نہ عجز کی صورت میں اور نہ ہی قدرت کی صورت میں جائز ہوگا۔ اور عبادت مالیہ میں مشقت وابتلا اس مال میں کمی کرنے کے ساتھ ہوتی ہے جو مال نفس کو محبوب ہوتا ہے۔ اس کی صورت بیہ وتی ہے کہ وہ فقیر کو دیا جاتا ہے یہ نائب کے فعل کے ساتھ بھی موجود ہوتا ہے۔ قیاس تو بیہ کہ جم میں نیابت جائز نہ ہو کیونکہ بیددومشقتوں کو اپنے ضمن میں لیے نائب کے فعل کے ساتھ بھی موجود ہوتا ہے۔ قیاس تو بیہ کہ جم میں نیابت جائز نہ ہو کیونکہ بیددومشقتوں کو اپنے ضمن میں لیے

# وَلَوْعِنْدَ وَفَعِ الْوَكِيلِ (وَالْبَدَنِيَّةُ) كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ (لَا) تَقْبَلُهَا (مُطْلَقًا، وَالْمُرَكَبَةُ مِنْهُمَا

اگر چہ جب اس نے وکیل کو وہ چیز دی ہو۔اور بدنی عبادت جیسے نماز اور روزہ مطلقاً نیابت کو قبول نہیں کرتی اور ان دونوں سے مرکب

ہوتا ہے یعنی بدنی اور مالی۔ پہلی میں نائب کافی نہیں لیکن الله تعالیٰ نے اس کے ساقط کرنے میں مالی مشقت کے ساتھ رخصت دی ہے جب کہ ایسا عجز پایا جائے جوموت تک جاری رہے۔ پر حمت وضل کے اعتبار سے ہے۔ اس کی صورت ہے کہ جج کا نفقہ اس آ دمی کو دیا جائے جو اس کی جانب سے جج کرے، ''بح''۔

10899 \_ (قوله: وَلَوْعِنْدَ دَفْعِ الْوَكِيلِ) تعيم من يه چيز جي داخل ہے اگر مؤکل وکل کوديے وقت نيت کرے يا وکيل فقراء کوديے وقت نيت کرے يا اس صورت ميں جوان دونوں كے درميان ہے جس طرح "البح" ميں ہے۔ يہ صورت باقى رہ گئ ہے اگر وہ اس کوالگ کرے اور وکيل کوديے ہے پہلے ذکو ہی نيت کرے۔ شارح کی عبارت اس شامل ہے۔ ظاہر يہ ہے كہ يہ جائز ہے جس طرح علانے اس صورت ميں کہا ہے اگر وہ اس حالت ميں فقير کو خود دے دے كونكہ مال ديت وقت نيت حكما پائى جارہ ہى ہے۔ اس تعبير كی بنا پر اس كا" البح" كے قول ميں داخل ہونا ممكن ہے: وقت الدفع الى الوكيل سي صورت بھی باقى ميں ہو۔ ظاہر يہ ہے كہ يہ جائز ہے جس طرح علانے اس صورت بھی باقى ميں ہو۔ ظاہر يہ ہے كہ يہ جائز ہے جس طرح علانے اس صورت بھی باقی میں ہو۔ ظاہر يہ ہے كہ يہ جائز ہے جس طرح علانے اس صورت ميں کہا اگر وہ خود فقير کوديے کے بعد نيت کی جب کہ وہ فقير کے ہاتھ ميں ہو۔ ظاہر يہ ہے کہ يہ جائز ہے جس طرح علانے اس صورت ميں کہا اگر وہ خود فقير کودے۔ فائم

10901\_(قوله: وَصَوْمِ) اس کے بدنی ہونے کامعنی ہیہے کہ اس میں بدنی اعمال کا ترک ہوتا ہے۔''نہر'' میں ''الحواثی السعد بی' سے مروی ہے۔ زیادہ بہتر ہیکہناہے: بے شک روزہ مفطر ات سے روکنا ہے یعنی نفس کوان کواپنانے سے روکنا ہے اور منع کرنا ہیدین کے اعمال میں سے ہے۔

## عبادت مرکب عندالعجز نیابت کوقبول کرتی ہے بشرطیکہ عجز موت تک رہے

10902\_(قوله: وَالْمُرَكَّبَةُ مِنْهُمَا)''غاية السروجي'' ميں كہا:''المبسوط' ميں مال كوجج ميں وجوب كى شرط قرار ديا ہے پس حج بدن اور مال سے مركب نہيں۔

میں کہتا ہوں، سیحے ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ ای وجہ سے کی کے تن میں مال شرط نہیں جب وہ عرفات کی طرف پیدل چل کرجانے پر قادر ہو۔'' قاضی خان' میں ہے: قج بدنی عبادت ہے جیسے روزے اور نماز ۔ قی کے لیے استطاعت شرط ہے۔ استطاعت سے مراد زادراہ اور سواری کا مالک ہونا ہے۔ بیاس کو لازم نہیں کہ قج مال سے مرکب ہے کیونکہ شرط مشروط کا غیر ہوتی ہے اور اسے ابنی شرط سے تر تیب نہیں پاتی ۔ جس طرح نماز کی صحت، اس کے لیے ستر عورت شرط ہے۔ اور پانی طہارت کے لیے شرط ہے جب کہ دونوں چیزیں مال سے حاصل ہوتی ہیں۔ کسی ایک نے بیقول نہیں کیا کہ بیمال سے مرکب ہے۔ بعض محشین نے یہی ذکر کیا ہے ہم نے اس کا جواب قج کے شروع میں دے دیا ہے۔

كَحَجِّ الْفَهُضِ (تَّقُبَلُ النِّيَابَةَ عِنْدَ الْعِجْزِفَقُطُ) لَكِنْ (بِشَهْطِ دَوَامِ الْعِجْزِ إِلَى الْمَوْتِ) لِانَّهُ فَهُ ضُ الْعُهُو حَتَّى تَلْزَمَ الْإِعَادَةُ بِزَوَالِ الْعُذُرِ (وَ) بِشَهْطِ (نِيَّةِ الْحَجِّ عَنْهُ)

جیے جج فرض صرف عجز کے وقت نیابت کو قبول کرے گی۔لیکن شرط میہ بے کہ بخز موت تک رہے۔ کیونکہ میے ممر کا فرض ہے عذر کے ذاکل ہونے کے ساتھ اعادہ لازم ہوجاتا ہے۔اوراس شرط کے ساتھ کہ نائب جج کی نیت

10903\_(قوله: گَخَجِّ الْفَنْ فِ) اے مطلق ذکر کیا ہے پس ینذر مانے ہوئے جج کوشائل ہوگا جس طرح '' البح'' میں ہے۔ اور اے اس کے ساتھ مقید کیا ہے یہ پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جُز کا دوام موت تک شرط ہے۔ کیونکہ جی نفل نیا بت کو قبول کرتا ہے اس میں جُز کی شرط نہیں ہوتی چہ جا نیکہ اس میں دوام کی شرط ہو۔ جس طرح آگے آئے گا۔'' ح''۔ اس قسم سے جہاد ہے میصرف بدنی عبادت میں سے نہیں ہے جس طرح وہم کیا جاتا ہے بلکہ یہ جج سے اولی ہے۔ کیونکہ اس کے لیے حرب کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک جج کا تعلق ہے بعض اوقات وہ مال کے بغیر ہوتا ہے جس طرح کی کا حج ہوتا ہے اس کی کھل تحقیق ''شرح ابن کمال'' میں ہے۔

10904\_(قوله: لِأَنَّهُ فَنْ صُ الْعُنْرِ) يموت تك عجز كربنى كنشرط مونى كى علت بـ يعنى اس مين ايها عجز معتبر موتاب جوبا قى عمركوميط موتاكه اس كساته بدن سادائيگ سے مايوى واقع موجائے۔ "ابن كمال" ف" الكافى" سے روايت كيا ہے۔ فائم

تنبيه

عاجز آ دمی پر حج کرانے کے وجوب کامکل یہ ہے جب وہ حج پر قادر ہو پھراس کے بعد عاجز ہوجائے۔ یہ' امام صاحب' روائٹولیہ کے نز دیک ہے۔ اور'' صاحبین' روطائٹیلیما کے نز دیک اس پرکسی کو حج پر بھیجنا واجب ہے اگر اس کے پاس مال ہواور یہ شرط نہیں کہ اس پر واجب ہوجب کہ وہ صحیح ہے۔''زیلعی''۔

حاصل یہ ہے جوآ دمی حج پرقادرہوجب کہ وہ صحیح ہو پھروہ عاجز آجائے تو بالا تفاق اس پرلازم ہے کہ حج کروائے۔ گرجو مال کا مالک نہ ہو یہاں تک کہ وہ خودادا سے عاجز آجائے تو یہ اختلاف پر بنی ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ بدن کی صحت''امام صاحب' رطیقتایہ کے نزدیک وجوب کی شرط ہے اور''صاحبین' جوانہ بلی کے نزدیک وجوب اداکی شرط ہے۔ ہم نے کتاب الج کے آغاز میں تصبح کے اختلاف کو (مقولہ 9577 میں ) بیان کردیا ہے اور یہ بیان کردیا ہے کہ امام کا قول ہی مذہب ہے۔

10905\_(قولہ: حَتَّى تَكُزَمَ الْإِعَادَةُ بِزَوَالِ الْعُنْ رِ) يَعْنى وہ عذرجس كے زائل ہونے كى اميد ہواس كے زوال كے ساتھ اعادہ لازم ہوگا۔ جس طرح محبوس ہونا اور مريض ہونا۔ نابيناوغيرہ ہونے كامعاملہ مختلف ہے۔ پس اعادہ لازم نہيں ہوگا اگروہ عذر زائل ہوجائے جس طرح آگے (مقولہ 10909 میں) آئے گا۔

10906\_(قوله: بِشَهُ طِ نِيَّةِ الْحَجِّ) مصنف كو چاہي تھا كداس كاذكرا ب مابعد قول و بشمط الامرك مال كرتے

أَىٰ عَنُ الْآمِرِ فَيَقُولُ أَحْرَمْتُ عَنْ فُلَانٍ وَلَبَّيْتُ عَنْ فُلَانٍ، وَلَوْنَسِىَ اسْمَهُ فَنَوَى عَنُ الْآمِرِصَحَّ، وَتَكْفِى نِيَّةُ الْقَلْبِ (هَذَا) أَيُ اشْتَرَاطُ دَوَامِ الْعَجْزِإِلَى الْمَوْتِ (إِذَا كَانَ الْعَجْزُكَالْحَبْسِ و (الْمَرَضِ يُرْجَى زَوَالُهُ) أَيْ يُنْكِنُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ سَقَطَ الْفَنْضُ، بِحَجِّ الْغَيْرِ (عَنْهُ) فَلَا إِعَادَةً مُطْلَقًا سَوَاءٌ

آ مرکی جانب سے کرے ۔ یس وہ کہے: میں نے فلال کی جانب سے احرام باندھااور فلال کی جانب سے تلبیہ کہا۔اگروہ اس کا نام بھول جائے اور وہ آ مرکی جانب سے نیت کرئے وہے جمہوجائے گااور دل کی نیت کافی ہے۔اور بیموت تک مجز کے دوام کی شرط اس صورت میں ہے جب مجز جیسے قید میں ہونا اور مرض کا ہونا اس کا زوال ممکن ہو۔اگر اس طرح نہ ہوجیسے اندھا ہونا اور ایا بچ ہونا۔ جب کوئی دوسرا آ دمی اس کی جانب سے حج کرئے وفرض ساقط ہوجائے گا تو مطلقاً اعادہ لازم نہ ہوگا

کیونکہ دونوں کے درمیان پہلی شرط کا تتمہ ہے۔

10907 \_ (قوله: وَلَوْ نَسِىَ اسْمَهُ الخ) اور اگراس نے مبہم احرام باندھالینی جج کا احرام باندھا اور جس کی طرف سے جج کیا جارہ ہا ہے اس کے ذکر سے نیت کو طلق رکھا۔ پس اسے قق حاصل ہوگا کہ وہ افعال میں شروع ہوئے سے پہلے اپنی جانب سے یا غیر کی جانب سے تعیین کر بے جس طرح ''اللباب' اور اس کی شرح میں ہے۔ شرح میں 'کافی'' سے بیقل کرنے کے بعد کہ اس میں کوئی نص نہیں کہا: چاہے کتعیین اجماعاً صحیح ہو۔ اور اس میں کوئی نحفائہیں کہ اجماع کا محل اس وقت ہوتا ہے جب اس پر اسلام کی ججت نہ ہو ور نہ اس کے لیے جائز نہ ہوتا کہ وہ کسی اور کی تعیین کرے۔ اگر وہ کسی طرف سے واقع ہوگا۔

موت تک عجز کے دوام کی شرط تب ہے جب عجز کازوال ممکن ہو

10908\_(قوله: كَالْحَبْسِ و الْمَرَضِ) اس امرى طرف اشاره كياكه اس ميں كوئى فرق نہيں كه عذر سادى ہے يا بندوں كے ممل كى وجہ سے ہے۔ ' البحر' ميں' ' البجنيس' سے مروى ہے: اگر اس نے جم كروايا يعنى كى كو جم پر بھيجا كيونكه اس كے اور مكه مكر مه كے درميان دشمن موجود ہے اگر دشمن راستہ پر موجود رہا يہاں تك كه اسے موت آگئي توبيا سے كافى ہوجائے گا ور نه كافى نہيں ہوگا۔

ایسا بجرجس کے زوال کی امید کی جاسکتی ہے وہ عورت کامحرم نہ پانا ہے ہیں وہ بیٹی رہے گی یہاں تک کہ اس وقت کو جانے جس میں جج سے عاجز آ جائے یعنی بوڑھی ہوجائے ،اندھی ہوجائے یاا پانچ ہوجائے ۔پس اس وقت وہ ایسے آ دمی کو بھیج گی جو اس عورت کی جانب سے جج کرے۔اگر اس نے اس سے پہلے کسی کو بھیجا تو بیجا ترنہیں ہوگا کیونکہ محرم کے موجود ہونے کا وہم موجود ہے مگر اگر محرم کا معدوم ہونا اس وقت تک دائی رہے یہاں تک کہ وہ جائے تو بیجا کز ہوگا۔جس طرح مریض ہو وہ کسی آ دمی کو جج کراتا ہے اور مرض ،موت تک رہتا ہے جس طرح ''البح'' وغیرہ میں ہے۔

10909\_(قوله: فَلَا إِعَادَةً مُطْلَقًا الخ) وأَكَى عجز بونے كثر طبونے كے بارے ميں متون كے اطلاق كا ظاہر

(اسْتَمَرَّيِهِ ذَلِكَ الْعُذْرُ أَمْ لَا) وَلَوْ أَحَجَّ عَنْهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ عَجَزَ وَاسْتَمَرَّ لَمْ يُجْزِهِ لِفَقْدِ شَهُ طِهِ (وَلِيَشَهُ طِ الْأَمْرِبِهِ) أَيْ بِالْحَجِّ عَنْهُ (فَلَا يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِبِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَّا إِذَا حَجَّى أَوْ أَحَجَّ (الْوَارِثُ عَنْ مُورِّثِهِ)

خواہ وہ عذر جاری رہے یا ندرہے۔اگروہ اپنی جانب ہے کسی کو جج کرائے پھر وہ عاجز ہوجائے اور عجز لگا تاررہے توبیاسے کفایت نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس کی شرط مفقو دہے اور بیشرط بھی پائی جائے کہ وہ اپنی جانب سے حج کرنے کا تھم دے۔کسی غیر کا اصل کی اجازت کے بغیر حج کرنا جائز نہیں مگر جب وارث اپنے مورث کی جانب سے حج کرمے یا حج کروائے

اس امرکو بیان کرتا ہے کہ جس کے زوال کی امید ہواوراس کے علاوہ میں کوئی فرق نہیں کہ زوال کے بعد اعادہ لا زم ہوتا ہے۔ ''الفتے'' میں اسی پرگامزن ہوئے ہیں۔'' البحر'' میں کہا: سے خہیں بلکہ حق سے ہے کہ اس کی تفصیل ہوجس طرح اس کی ''الحیط''، ''الخانیہ'' اور'' المعراج'' میں اس کی تصریح کی ہے۔''انہز' میں اسے ثابت رکھا ہے۔مصنف نے اس کی پیرؤی کی ہے۔ ''الشرنبلالیہ'' میں اسے ثابت رکھا ہے۔'' کافی النسٹی'' سے اس بارے میں تصریح نقل کی ہے۔

10910 \_ (قولد: ثُمَّ عَجَزَ) جب نائب جج سے فارغ ہو چکا تھااس کے بعداصل عاجز ہوگیا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وقوف کے وقت وہ صحیح تھا مگر جب نائب کے فارغ ہونے سے پہلے وہ عاجز ہوگیا اور اس کا تجز دائمی رہا تو یہ اسے کفایت کر جائے گا۔ اور اگر اس کا قول لم یہ خوالی خی فائن ہے کفایت نہیں کرے گا اگر چہ آمر کی جانب سے فلی جج واقع ہوجائے گا۔ ''البحر'' میں اس کو بیان کیا ہے۔ ''حموی'' نے کہا: اس سے یہ مشنبط کیا جاتا ہے جو سلاطین اور وزراء کرتے ہیں کہ اپنی جانب سے لوگوں کو جج پر ہمیں ہوتا ہی نہیں ۔ جو بی اسلا تجز ہوتا ہی نہیں ۔ جانب سے لوگوں کو جج پر ہمیں جو تا ہی خواب کے خواب کے خواب کی ہوتا ہی نہیں ۔ جو سلاطین اصلا تجز ہوتا ہی نہیں ۔ موادیہ ہے کہ یہ جج فرض کی جانب سے حصیح نہیں ہوتا بلکہ وہ جے نفل واقع ہوگا، ''ط''۔

میں کہتا ہوں: لیکن ہم نے پہلے (مقولہ 9579 میں)''شرح اللباب' سے انہوں نے'' مشس الاسلام' سے قل کیا ہے کہ سلطان اور جوامراءاس کے معنی میں ہوتے ہیں وہ مجبوس کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں پس اس کا وہ مال جوحقوق العباد سے خالی ہوتا ہے اس میں سے جج پر بھیجنا واجب ہوتا ہے یعنی اس کا عجز نذکورہ صورت میں متحقق ہوا ورموت تک دائکی رہے۔

10911\_(قوله: وَبِشَهُطِ الْأَمْدِبِهِ) اس شرط کن البحر' میں ' بدائع' سے نقل کرتے ہوئے اور ' اللباب' میں تصریح کی ہے۔

10912\_(قولد: فَلَا يَجُوذُ) يعنى وہ جج اصل كے جج كى طرف ہے كفايت كرنے والے كے طور پرواقع نہيں ہوگا بلكہ وہ جج نائب كى طرف سے واقع ہوگا۔ نائب كوئق حاصل ہوگا كہ وہ اس جج كا نواب اصل كے ليے كر دے۔اس كى تقيج عنقريب آئے گی۔

10913\_(قوله:إلَّاإِذَاحَجَّ أَوْ أَحَجَّ الْوَارِثُ) يعنى الله الله على الله الله تعالى جس طرح "اللباب" اور"البدائع" ميں ہے۔ ياس صورت ميں ہے جب مورث نے وصیت ندى ہو گر جب وہ وصیت كرے كماس كى جانب

#### لِوُجُودِ الْأَمْرِ دَلَالَةً

كيونكهامرولالة پإياجار ہاہے۔

سے حج کیا جائے توغیر کااس کی جانب سے بطوراحسان میل کرنا کافی نہیں ہوگا۔ جس طرح متن میں آئے گا۔

پھرجان او کہ وارث کی قید ہے ہے تھے آتا ہے کہ اجبی اس کے خالف ہے ورندال شرط کو اصل ہے ہی لغوقر اردینا پڑے گا۔ تجب تو اس پر ہے کہ 'اللبا ب' میں اس شرط کو ذکر کیا ہے اور اس کے شار آنے احسان کرنے والوں میں سے وارث اور غیر وارث کو شامل کیا ہے۔ 'اللبا ب' اور اس کی شرح کی عبارت اس طرح ہے: الوابع الامولیحیٰ قج کا امر ہو تو کی اور آدی کا امر کے بغیر قج جا کر نہیں ہوگا اگر چو اس نے اپنی جانب سے قج کرنے کی وصیت کی ہو۔ اگر وہ وصیت کرے کہ اس کی جانب سے قبی کرنے کی وصیت کی ہو۔ اگر وہ وصیت کرے کہ اس کی جانب سے قبی کیا جو تو بیٹ ہوگا۔ اگر اس نے قبی جو بائر ہوگا۔ اگر اس نے قبی وارث وغیرہ نے تو ایک اجبی فی بانب سے بطور احسان قبی کرتا ہے اور ای طرح وہ قبی کرتا ہے وائل تبرع ہے لیں وارث وغیرہ نے خود اس کی جانب سے قبی کروایا تو یہ جائز ہوگا یعنی ججۃ الاسلام کی بانب سے جائز ہوگا اس شاء الله تعالی جس طرح ''الکبیر'' میں کہا ہے۔ اس کا حاصل ہیہ ہے: جو پہلے گز رچکا ہے اس کے جواز کا حکم مرکیا اور اس کی وصیت نہ کی تو ایک آدی تھے کہ وائی ہونے کے بعد مرکیا اور اس کی وصیت نہ کی تو ایک آدی تھی ہے اس کی جانب سے جی کیا یا اس نے اپنی ہانب سے یا ماں کی جانب سے جو اللہ اس کیا جب کہ وصیت نہ کی تو ایک آدی ہے کی بعد مرکیا اور اس کی وصیت نہ کی تو ایک آدی نے اس کی جانب سے جی الاسلام کیا جب کہ وصیت نہ کی تو ایک آدی نے اس کی جانب سے جی کیا یا اس نے اپنی کیا ہے۔ اس کی جانب سے کی خود السلام کیا جب کہ وصیت بھی نہتی امر ''ابو صنیف'' دیشے ہے کہا: یہا سے کھا یت کر جائے گا ان شاء الله اور وصیت کے بعد مصیت کی بغیرا سے کھا یت کر جائے گا ان شاء الله اور وصیت کے بعد مصیت کے بغیرا سے کھا یت کر سے گا۔

پھر'' شرح اللباب' میں مسئلہ کو دوسری جگہ اعادہ کیا ہے اور کہا: اگر وارث یا اجنبی نے اس کی جانب سے جج کیا تو ہیا ہے کا ان شاء الله تعالی ۔ کیونکہ یہ ایصال تو اب ہے اور بیقر بن یا بعیدی کفایت کرے گا اور اس سے ججۃ الاسلام ساقط ہوجائے گا ان شاء الله تعالی ۔ کیونکہ یہ ایصال تو اب ہے اور بیقر بن یا بعیدی کے ساتھ خاص نہیں جس طرح '' کر مانی'' اور'' سروجی'' میں اس کی تصریح کی ہے اس کی مکمل بحث عنقریب (مقولہ 10964) میں آئے گی۔

ظاہر سے کہ اس شرط میں روایت کا اختلاف ہے اور دوسری روایت کے مطابق وارث کا ذکر غیر قید ہے۔

10914\_(قوله: لِوُجُودِ الْأَمْرِ دَلَالَةً) كيونكه وارث مورث كے مال ميں خليفه ہوتا ہے۔ گويا وارث ان چيز ول كے بجالا نے ميں مامور ہوتا ہے جومورث پر ہوتے ہيں يااس وجہ سے كہ ميت ہركى كواس كاا ذن ويتا ہے۔ بياس قول پر مبنی ہے جو ہم نے كيا ہے كہ وارث قيرنہيں۔ ' البدائع'' ميں نص كے ساتھ بھى علت بيان كى ہے۔ ظاہر بيہ كه اس سے حديث خشعميه كااراده كيا ہے (1)۔

<sup>1</sup> مجيح بخارى، كتاب العج، باب وجوب العج وفضله، جلد 1 منى 663، مديث نمبر 1417

وَبَقِى مِنْ الشَّمَائِطِ النَّفَقَةُ مِنْ مَالِ الْآمِرِكُلُّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا وَحَجُّ الْمَأْمُورِ بِنَفْسِهِ وَتَعَيَّنُهُ إِنْ عَيَّنَهُ، فَلَوْ قَالَ يَحُجُّ عَنِّى فُلَانٌ لَا غَيْرُهُ لَمْ يَجُزُحَجُّ غَيْرِةِ، وَلَوْلَمْ يَقُلُ لَا غَيْرُهُ جَازَ، وَأَوْصَلَهَا فِي اللَّبَابِ إِلَى عِشْمِينَ شَمُ طًا مِنْهَا عَدَمُ اشْتَرَاطِ الْأَجْرَةِ، فَلَوْ اسْتَأْجَرَرَجُلًا، بِأَنْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُك عَلَى أَنْ تَحُجَّعَنِي بِكَنَا

۔ اور حج کی نیابت کی شرائط میں نفقہ باتی رہ گیا ہے جو آمر کے مال ہے بوسارے کا سارا آمر کے مال ہے ہو یا اس کا اکثر آمر کے مال سے ہواور مامورخود حج کرے گا اور وہ متعین ہوگیا ہے اگر آمر نے اسے متعین کیا تھا۔ اگر آمر نے کہا تھا میری جانب سے فلاں حج کرے گا کو رہیں کرے گا توکسی اور کا حج کرنا جا کزنہیں ہوگا۔ اگر وہ لا غیرہ نہ کہ تو جا کز ہوگا۔ ' اللباب' میں نیابت کی شرا لط کو ہیں تک پہنچایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اجرت کی شرط نہ لگائی جائے اگر وہ کسی آ دمی کو اجرت پر لیتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ کہ میں نے تحقی اجرت پر لیا ہے اس شرط پر کہ تو میری جانب سے آئی رقم کے کوش حج کرے گا

10915\_(قوله: النَّفَقَةُ مِنْ مَالِ الْآمِدِ الخ) يعنى نفقه اس كهال سے بوجس كى جانب سے جج كيا جار ہا ہے اور آنے والے قول سے احتر از كيا جار ہاہے ولوان فق من مال نفسه الخاس كى وضاحت آئے گی۔

اگرآ مرنے کسی کو حج کے لیے تعین کیا ہوتو مامور کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں

10916\_(قوله: وَحَجُّ الْمَاهُودِ بِنَفْسِهِ) اے بین حاصل نہیں ہوگا کہ کسی اور کومیت کی جانب سے جج پر بھیجے اگر چیدہ مریض ہوجائے جب تک وہ اس کو اجازت نہ دے جس طرح متن میں آئے گا۔

' 10917 \_ (قولہ: وَ تَعَیُّنُهُ إِنْ عَیَّنَهُ ) یہ قول ماقبل شرط سے غنی کر دیتا ہے، تامل ۔ اس کی تعیین سے مرادیہ ہے کہ وہ کسی اور کواس کی جانب ہے تج ہے منع کر دیتا ہے۔

10918\_(قوله: لَمْ يَجُزُحُجُّ غَيْرِةِ) اگر چه فلال مُركور شخص فوت ہو جائے كيونكه وصيت كرنے والے نے اس كى جانب ہے كى اور كے جج كرنے ہے منع كرديا تھا جس طرح''اللباب' اوراس كى شرح ميں بيان كيا تھا۔

10919\_(قوله: وَلَوْ لَمْ يَقُلُ لَا غَيْرُهُ جَازَ)''اللباب' میں کہا: اگر اس نے منع کی تصریح نہ کی جیسے اس نے کہا: میری جانب سے فلاں حج کرے اور فلاں مرگیا اور اس کے ورثاء نے کسی اور کو اس کی جانب سے حج کرایا توبیہ جائز ہوگا۔

## غیر کی طرف سے حج کرنے کی بیں شرا کط ہیں

10920\_ قوله: وَأَوْصَلَهَا فِي اللَّبَابِ إِلَى عِشْمِينَ شَنْطًا) ان مِي سے چھ پہلے گزر چکی ہيں شارح نے ان کے بعد ساتویں شرط ذکر کی ہے۔

آ تھویں جج کاواجب ہونا۔اگراس نے فقیر یا کسی اورا پیٹے خص کو جج کرایا جس پر جج فرض لازم نہیں تھا تو کسی اور کااس کی جانب ہے جج کرنا جائز نہیں ہوتا اگر چیاس کے بعداس پر واجب ہوجائے۔

(9) حج پر جیجنے سے پہلے عذر کا ہونا۔ اگر صحیح آ دمی نے حج پر بھیجا پھر عاجز ہو گیا توبیاسے کفایت نہیں کرے گا۔

(۱۰) وہ سوار ہوکر حج کرے۔اگروہ بیدل حج کرے اگر چہ آمر کے امری وجہ سے ایسا کرتے تو حج کرنے والا آمر کے لیے نفقہ کا ضامن ہوگا۔معتبر راستہ کے اکثر حصہ پر سوار ہونا ہے اگر نفقہ تھوڑ اہوتو وہ بیدل حج کرتے و جائز ہوگا۔

(۱۱) وہ آمر کے وطن سے اس کی جانب سے حج کرے اگر ایک تہائی مال میں گنجائش ہوور نہ ایسی جگہ ہے حج کرے جہاں تک مال پہنچتا ہوجس طرح اس کی وضاحت آ گے (مقولہ 10946 میں) آئے گی۔

(۱۲) وہ میقات سے احرام باندھے۔اگر وہ عمرہ کا احرام باندھے جب کہ آمرنے اسے نج کے احرام کا تھم دیا تھا پھروہ مکہ مکر مہ سے حج کا احرام باندھے توبہ جائز نہیں ہوگا اور نفقہ کا ضامن ہوگا۔ شارح نے اس میں بحث کی ہے جس کا حاصل سے ہے بیغیر ظاہر ہے۔اور بیقل صریح پر موقوف ہوگا۔

میں کہتا ہوں: ہم نے باب الاحرام سے قبل اس پر (مقولہ 9772 میں) مفصل کلام کر دی ہے ہیں تو اس کی طرف رجوع کر۔

(۱۳) وہ حج کو فاسد نہ کر ہے۔ اگر وہ حج کو فاسد کردے گا تووہ حج آمر کی جانب ہے واقع نہیں ہوگا اگر چہوہ اس کی قضا کرے اس کی وضاحت عنقریب (مقولہ 10975 میں) آئے گی۔

(۱۳) مخالفت نہ کرے۔ اگر آ مرنے اے تج افراد کا تھم دیا تھا تواس نے ج قران کیا یا ج تمتع کیا اگر چرمیت کے لیے کرے تو بیاس کی جانب سے واقع نہیں ہوگا اور وہ نفقہ کا ضامن ہوگا جس طرح آ گے آئے گا۔ اگر وہ اے عمرہ کا تھم دے وہ عمرہ کا احرام باند ھے پھر اپنی جانب سے ج کرے یا اس نے ج کا تھم دیا تھا تو وہ ج کرے پھر اپنی جانب سے عمرہ کرے تو بیجا نز ہوگا۔ گر اپنی جانب سے ج یا عمرہ کے لیے تھم نے کا نفقہ وہ اپنی مال سے خرچ کرے گا۔ اور جب وہ فارغ ہوتو خرچہ میت کے مال کی طرف لوٹ جائے گا۔ اگر اس کے برعکس کرے تو بیجا نز نہیں ہوگا۔

(۱۵) وہ ایک جج کا احرام باندھے۔اگروہ ایک فج کا احرام آمر کی جانب سے اور دوسرے فج کا احرام اپنی جانب سے باندھے توبیجائز نہ ہوگا مگروہ دوسرے کوچھوڑ دے۔

(۱۲) وہ ایک کے لیے احرام باندھے۔اگراہے دوآ دمیوں نے حج کا تھم دیا تھااگراس نے دونوں کی جانب سے احرام باندھا تو ضامن ہوگا۔اس پرکمل گفتگو خفریب آئے گی۔

(۱۸: ۱۷) آ مراور مامور دونوں مسلمان ہوں، دونوں عقل مند ہوں جس طرح عنقریب آئے گا۔مسلمان کافر کے لیے، مجنون غیر کے لیے اور نہ ہی اس کے برعکس حج کرناضیح ہوگا۔لیکن اگر مجنون پر جنون کے طاری ہونے سے پہلے حج واجب ہوتو اس کی جانب سے حج کراناضیح ہوگا۔

(۱۹) ما مورتمیز رکھتا ہوا ہے بچے کو جج پر بھیجنا سیح نہیں جوتمیز ندر کھتا ہو۔ مراہتی کو جج پر بھیجنا سیح ہوگا جس طرح عنقریب آئے گا۔

### لَمْ يَجُزُحَةُهُ عنه، وَإِنَّهَا يَقُولُ أَمَرْتُك أَنْ تَحُجَّ عَنِي بِلَا ذِكْمِ إِجَارَةٍ

تواس کی جانب سے جج جائز نہیں ہوگا۔ بے شک وہ کہے میں مجھے تھم دیتا ہوں کہ تو میری طرف سے حج کرےاس میں اجارہ کاذ کرنہ کرے۔

(۲۰) فوت نہ ہو۔ اس پر کلام عنقریب (مقولہ 10970 میں) آئے گی۔''اللباب'' میں کہا ہے: یہ تمام شرائط حج فرض میں ہیں۔ جہاں تک جج نفل کا تعلق ہے تو اس میں صرف اسلام ، عقل اور تمییز شرط ہیں۔ اور ای طرح اجرت پرلینا ہم نے نفل میں اسے صرح نہیں پایا۔ اس کے شارح نے اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن یہ اس پر بنی ہے کہ حج میت کی جانب سے واقع نہیں ہوگا۔ اس میں وہ ضعف ہے جس کاذکر ہم تھوڑ ابعد میں کریں گے۔

## حج يراجرت طلب كرنا

10921\_(قوله: لَمْ يَجُزُحَجُهُ عنه) "اللباب" ميں اى طرح ہے۔ليكن اس كے ثارح نے كہا: "الكفائي" ميں ہے: امام" ابوطنيفه "دائی ہے اصل میں جوروایت مردی ہے اس كے مطابق حج آمر كی جانب سے واقع ہوگا۔ثمس الائمہ "مرخی" يہى كہا كرتے تھے۔ يہى مذہب ہے۔

''الخانیہ' میں تصریح کی ہے کہ ظاہر روایت جواز ہے۔لیکن یہ بھی کہا ہے: اجیر کے لیے اجرت مثلی ہوگ۔'' فتح القدیر' میں علا کے قول کے ساتھ اشکال کا ذکر کیا ہے: مامور جو کچھ ٹرج کرتا ہے وہ میت کی ملک کے تھم میں ہوتا ہے کیونکہ اگروہ اس مال کا مالک ہوتو وہ اجارہ پر کام کرنے کی وجہ ہے ہوگا۔ اور طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں۔ واضح عبارت وہ ہے جو'' کا فی الی کم' میں ہے: اس کے لیے مثلی نفقہ ہوگا۔''المبسوط' میں اس کی زائد وضاحت کی ہے۔ اور کہا: اس نفقہ کا بطریق عوض ستحق نہیں ہوتا بلکہ بطریق کنا ہے جس کے ساتھ مستاجر نہیں ہوتا بلکہ بطریق کنا ہے جس کے ساتھ مستاجر نفع اٹھا تا ہے۔ یہ چیز ذبمن نشین کرلو۔ جج اس کی جانب ہے جائز ہوگا کیونکہ جب اجارہ باطل ہوگیا تو جج کا امر باقی رہا پس امریکی نفعہ مثلی ہوگا۔

میں کہتا ہوں:'' کافی الحاکم'' کی عبارت جے''رحمتی' نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے: ایک آ دمی کو اجرت پرلیا تا کہ اس کی جانب سے جج کرے۔فرمایا: اجارہ جائز نہیں ہوگا اور اس کے لیے نفقہ مثلی ہوگا۔ اور مبحون آ دمی کی جانب سے ججة الاسلام جائز ہوگا جب وہ قید خانہ میں باہر آنے سے پہلے ہی مرجائے۔

اس کی مثل' البح' میں' الاسیجانی' سے مردی ہے: ج کے لیے اجرت پرلینا جائز نہیں اگر آمر مامور کو اجرت پردے اور وہ حج کر ہے تو بیمیت کی جانب سے جائز ہوگا اور اس آدمی کے لیے رائے کے اخراجات کی مقدار برابراجرت ہوگی۔ اور زائدوہ وارثوں کولوٹا دے گا۔ گرجب وارث بطور فضل واحسان دے دیں یامیت نے وصیت کی کہذائد مال حاجی کے لیے ہوگا۔ مخص حاصل کلام بیہ ہے کہ شارح کا قول لم یجز حجہ عند ظاہر روایت کے خلاف ہے اور خانیہ کا قول لدہ اجر مشلماس امر کا وَكُوْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ خَلَطَ النَّفَقَةَ بِمَالِهِ وَحَجَّ وَأَنْفَقَ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ جَازَ وَبَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ اگروہ اپنے ذاتی مال میں سے خرچ کرے یا نفقہ کو اپنے مال کے ساتھ فلط ملط کردے اور جج کرے اور تمام کو یا اکثر کوخرچ کردے بیجائز ہوگا اور ضان سے بری ہوگا۔

شعورولاتا ہے کداجارہ فاسد ہے ساتھ ہی یہ باطل ہے جس طرح باتی ماندہ طاعات پراجرت پرلیما باطل ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں: اگر اس کے جواز کا قول کیا جائے تو بہت ی فروع کا ناپید ہونا لازم آئے گا۔ ان میں سے وہ فروع ہیں جو
گزر چکی ہیں کہ مامورمیت کی ملکیت کے حکم پرخرچ کرتا ہے۔ اس پر زائد مال واپس کرنا لازم ہوتا ہے، آمر کے مال کے
مقدار یا اس کے اکثر حصہ کوخرچ کرنا شرط ہے۔ اوروصی اگر مال کی وارث کود ہے تاکہ اس مال کے ساتھ حج کرتے ویہ جائز
نہیں ہوگا مگر وارث ا جازت دیں جب کہ وہ بڑے ہوں۔ کیونکہ وہ مال میں تبرع کرنے کی طرح ہے۔ پس وارث کے لیے
جائز نہیں کہ باقیوں کی اجازت کے بغیرا سے صرف کرے جس طرح ''افقے'' میں ہے۔ اگریہ اجرت پر آ دمی رکھنے کے طریقہ
ہوتا تو ان فروع میں سے کوئی شے بچے نہیں ہوتی جس طرح ہم نے اپنے رسالہ 'شفاء العلیل'' میں واضح کیا ہے۔ فاقہم

10922\_(قوله: وَلَوْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ النَّمُ) "الفُتْ" مِن كها: الراس نے سب يا اكثر اپنے ذاتى مال ميس يے خرچ كيا اور جو مال اسے ديا گيا تھاوہ ج كے اخراجات كوكا فى وشا فى تھا تواس مال ميں سے لے لے يونكہ بعض اوقات انسان كواچا نك ضرورت كى بنا پراپنے مال ميں سے خرچ كرنا پڑتا ہے اور مال موجود نہيں ہوتا تواس كوجائز قرار ديا گيا۔ جس

(وَشُهِ طُ الْعَجُنُ الْمَذُكُورُ (لِلْعَجِّ الْفَهُ ضِ لَا النَّفْلِ)

یہ مذکورہ بجز حج فرض کے لیے شرط ہے فعل کے لیے شرط نہیں۔

طرح وصی اوروکیل یتیم اورمؤکل کے لیے کوئی چیز خرید تا ہے اور قیمت اپنے مال میں سے عطا کر دیتا ہے اور یتیم ومؤکل کے مال میں سے واپس لے لیتا ہے۔

'' البحر'' میں کہا: اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ علانے جو بیشرط لگائی ہے کہ نفقہ آمر کے مال میں سے ہو بیتبرع سے احتر از کرنے کے لیے ہے مطلقانہیں ہے۔'' الخانیہ'' میں کہا ہے: جب وہ آ دمی جس کو جج کا تھکم دیا گیاوہ نفقہ کو اپنے مال کے ساتھ ملا دیتا ہے۔'' الکتاب'' میں کہا: وہ ضامن ہوگا۔ اگروہ حج کرے اور خرچ کرے توبیجائز ہوگا اور ضمان سے بری ہوجائے گا۔

جب تو نے یہ بہچان لیا تو ان کا قول و انفق کله او اکثرہ دونوں ضمیری آم کے بال کے لیے ہیں۔اس میں مضاف مقدر ہے۔ تقدیر کلام یہ ہے: مقدار کله او مقدار اکثرہ یہ دونوں مئلوں کی طرف راجع ہے۔ معنی یہ بنا ہے اگروہ آوی جسکوج کا تھم دیا گیا اس نے اپنے ذاتی مال سے خرج کیا ، فج کیا اور آمر کے مال کی کل مقدار صرف کردی جو مال اسے دیا گیا تھا یا اس کی اکثر مقدار صرف کردی تو یہ جائز ہوگا۔ای طرح جب اس نے نفقہ کواپنے مال کے ساتھ ملا دیا ، فج کیا اور خرج کیا کہ دیا گیا ہو جائے گا جو ضان مال کو الخے۔ دوران کا قول و بری من الضبان یعنی اس ضان سے بری ہو جائے گا جو ضان مال کو ملا نے سے لازم ہو گی تھی جس طرح تو جان چکا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے اگر آمر کے اذن کے بغیر ہو بلکہ ''سامحانی'' نے اسے خرف کی وجہ سے ہے می خرف کی وجہ سے ہے۔ یہ عرف کی وجہ سے ہے۔ یہ عرف کی وجہ سے ہے۔

تنبي

ہم عنقریب (مقولہ 10954 میں) اس کا ذکر کریں گے اگر اس نے وصیت کی کہ اس کی جانب ہے اس کے مال میں ہے ہڑا رکے ساتھ جج کیا جائے تووصی نے اپنے مال ہے کسی کو تج پر بھیجا تا کہ وہ اس میں سے لے لے اسے بیتی نہیں ہوگا۔ کیونکہ وصیت لفظ کے ساتھ ہوتی ہے اور موصی کے لفظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس نے مال کو اپنی ذات کی طرف مضاف کیا ہے پس اس کونہیں بدلا جائے گا،'' بح''۔

میں کہتا ہوں: اس تعبیر کی بنا پر جب وہ مال کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرے تو مامور کو بید تن حاصل نہیں ہوگا کہ ا اپنے مال سے بدلے جس طرح وصی کا معاملہ ہوتا ہے گر جب دونوں میں یوں فرق کیا جائے کہ مامور بعض اوقات اس کے لیے مجبور ہوجا تا ہے جس طرح گزر چکا ہے۔ فلیتا مل

موت تک عجز کے دوام کی شرط حج فرض کے لیے ہے فال کے لیے ہیں

10923\_(قوله: وَشُرِيطُ الْعَجْزُ الخ) مم نے پہلے 'اللباب' سے (مقولہ 10920 میں) جونقل کیا ہے اس سے تو

لِاتِّسَاعِ بَابِهِ (وَيَقَعُ الْحَجُّ الْهَفْرُوضُ (عَنُ الْآمِرِعَلَى الظَّاهِنِ مِنُ الْهَذُهَبِ، وَقِيلَ عَنُ الْهَأْمُودِ نَفُلًا، وَلِلْآمِرِثَوَابُ النَّفَقَةِ كَالنَّفُل (لَكِنَّهُ يُشُتَرَطُ) لِصِحَّةِ النِّيَابَةِ

کیونکہ نفل میں وسعت ہوتی ہے۔اورظا ہر مذہب کے مطابق حج فرض آمر کی جانب سے داقع ہوگا۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مامور کی جانب سے نفل واقع ہوگا اور آمر کے لیے نفقہ کا ثواب ہوگا جینے فلی حج میں ہوتا ہے۔لیکن نیابت کے سیح ہونے کے لیے شرط ہے

جان چکا ہوگا کہ تمام شروط حج فرض کی ہیں جج نفل کی نہیں ہیں۔ پس حج نفل میں ان میں ہے کوئی شرطنہیں مگر اسلام ،عقل اور تمییز ہے ای طرح کسی کواجرت پر نہ لیڈا ہے جس کی وضاحت گز رچکی ہے۔

10924\_(قوله: لِاتِسَاعِ بَابِهِ) لِين فل ميں ايها تمام جوسکتا ہے جوفرض ميں تمام خبيں ہوسکتا۔ 'افتح' 'ميں کہا: جہاں تک جح نفل کا تعلق ہے اس ميں مجز شرطنبيں۔ کيونکه اس پر دونوں مشقتوں لينی بدن کی مشقت اور مال کی مشقت ميں ہے کوئی بھی واجب نبيں۔ جب اس کے ليے دونوں کوترک کرنا جائز ہے تو اس کے ليے بيجائز ہے کہ ان ميں سے ايک کو برداشت کرلے بيانا صحیح ہوگا۔

10925\_(قوله: عَنْ الْآمِدِ عَلَى الظَّاهِدِ مِنْ الْمَذْهَبِ)''المبسوط' میں ای طرح ہے۔ یہی سی ہے ہے جس طرح کثیر کتب میں ہے۔'' بح''۔سنت میں ہے آثار اور فد مب کی بعض فروع اس کی شاہد ہیں،'' فتح''۔

10926 \_(قوله: وَقِيلَ عَنُ الْمَا مُودِ نَفُلًا الح) عام متاخرین اس طرف کے ہیں جس طرح ''کشف' میں ہے۔
علا نے کہا: بدامام' 'محد' رائے تا ہے ایک روایت ہے بدایدا اختلاف ہے جس کا کوئی تمرہ نہیں۔ کیونکہ علانے اتفاق کیا ہے کہ
فرض آ مرسے ساقط ہوتا ہے مامور سے ساقط نہیں ہوتا۔ اور ضروری ہے کہ مامور آ مرکی جانب سے جج کی نیت کرے اس کی
مکمل بحث' البحر' میں ہے۔

میں کہتا ہوں: آمر کی جانب ہے جج کے واقع ہونے کے قول کا اعتبار کیا جائے تو مامور تواب سے خالی نہیں ہوگا۔ بلکہ علامہ ''نوح'' نے ''مناسک القاضی' میں ذکر کیا: انسان کا غیر کی جانب ہے جج کرنا یہ اپنی جانب ہے جج کرنے ہے افضل ہے۔ تامل ہے جب کہ پہلے جج فرض اداکر چکا ہو کیونکہ غیر کی جانب ہے جج کرنے کا نفع متعدی ہے اور یہ قاصر سے افضل ہے۔ تامل 10927 ۔ (قولہ: کالنَّفُلِ) اس کا مقتضا یہ ہے کہ جج نفل بالا تفاق مامور کی جانب سے واقع ہوگا۔ اور آمر کے پینفقہ کا ثواب ہوگا۔ بعض شارحین نے اس کی تصریح کی ہے۔ ''اللہ ب' میں اس پرگامزن ہوئے ہیں۔ ''الا تقانی'' نے ''غایۃ البیان' میں اس کا رد کیا ہے۔ یہ اس روایت کے خلاف ہے جو حاکم شہید نے ''الکافی'' سے ذکر کی ہے: نقلی جے حجے کی جانب سے جائز ہے۔ پھر کہا: ''الاصل' میں ہے: جج کرانے والے کی جانب سے ہوگا۔

10928\_ (قوله: لَكِنَّهُ يُشْتَرَطُ الخ) بدان كِقول يقع عن الآمر پرائندراك ہے۔ كيونكداس كا مقتضااس كى

﴿ أَهُلِيَّةُ الْمَأْمُورِ لِصِحَّةِ الْأَفْعَالِ ) ثُمَّ فَنَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَجَازَ حَجُ الضَّرُورَةِ) بِمُهْمَلَةٍ مَنْ لَمْ يَحُجَّ (وَالْمَزْأَقِ) وَلَوْأَمَةً (وَالْعَبْدِ وَغَيْرِهُ) كَالْمُرَاهِقِ وَغَيْرُهُمْ أَوْلَى لِعَدَمِ الْخِلَافِ

کہ مامور اہلیت رکھتا ہے تا کہ افعال صحیح ہوں۔ پھر اس پر اپنے اس قول سے تفریع کا ذکر کیا ہے پس بطور نائب اس کا حج جائز ہوگا جس نے پہلے حج نہ کیا ہو۔صرور ۃ بیصادم ہملہ کے ساتھ ہے۔ اورعورت کا حج جائز ہوگا اگر چہلونڈ کی ہواورغلام کا حج جائز ہوگا اور اس کے علاوہ کا جیسے مراہت ۔ تاہم ان کے علاوہ کونائب بنانا اولی ہے۔ کیونکہ ان میں کوئی اختلاف نہیں

صحت ہے اگر چیفیراہل کی جانب سے ہو،''ط''۔یعنی جس طرح زکو قادا کرتے وقت ذمی کونا ئب بناناصحے ہے۔

10929 \_(قولہ: لِصِحَّةِ الْأَفْعَالِ) صحت كے ساتھ التِ تعبير كيا وجوب كے ساتھ تعبير نہيں كيا تا كہ يہ مرائق كوعام ہوجائے كيونكہ وہ صحت كے اہل ہے وجوب كے اہل نہيں ،'' ط''۔

10930 \_ (قوله: ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ) لِعِنْ شرط الميت ہے نہ كہ يہ شرط ہے كہ مامور نے اپنی جانب سے ج كرليا مو، اور نه بى يہ شرط ہے كہ مامور مذكر مو، آزاد مواور بالغ مو۔

10931\_(قوله: بِهُهُمَلَةِ) يعنى صرورة صادم بمله اورراكى تخفيف كے ساتھ ب\_

#### مج صرورة كابيان

10932\_(قولد: مَنْ لَمْ يَحُجُّ)''القاموں'' میں اس طرح ہے۔''الفتح'' میں ہے الصرورة ،اس سے مرادوہ مُخصُ ہوتا ہے جس نے اپنی جانب سے جج نہ کیا ہو۔ یعنی ججة الاسلام نہ کیا ہو۔ کیونکہ اس میں امام'' شافعی'' رطائی کا اختلاف ہے۔ یہ معنی لغوی سے عام ہے۔ پس شارح کو چاہیے تھا کہ اس کا ذکر کرتے۔ کیونکہ یہ قول اسے شامل ہے جس نے اصلاح نہ کیا ہو، جس نے غیر کی جانب سے باا بنی جانب سے نفلی حج کیا ، نذر مانا ہوا حج کیا ہو، حج فرض فاسد یا صحیح کیا ہو پھروہ مرتد ہوگیا ہو پھر اس کے بعد اس سے اسلام قبول کیا ہو جس طرح''حلی'' نے اسے بیان کیا ہے۔

10933 \_ (قوله: وَغَيْرُهُمُ أَوْلَى لِعَدَمِ الْخِلَافِ) يعنی ان افراد کے علاوہ کی اور کو بیذ مدداری دینے سے اولی ہے
کیونکہ ان افراد کے بارے میں امام'' شافعی' روایٹھ کیا اختلاف ہے۔ کیونکہ امام'' شافعی' روایٹھ کیا ان کے جج کے جائز ہونے کا
قول نہیں کرتے جس طرح'' زیلعی' میں ہے،' ح' ۔ اور بیکوئی خفی نہیں کہ یہ تعلیل اس امر کا فائدہ دیتی ہے کہ کراہت تنزیمی
ہے۔ کیونکہ اختلاف کی رعایت کرنامتحب ہے۔ فاقعم

''انفتخ'' میں عورت میں اس قول کے ساتھ کرا ہت کی علت بیان کی ہے جو'' مبسوط' میں ہے: عورت کا حج کم درجہ کا ہوتا کیونکہ اس پررٹل لازم نہیں ہوتا اور وادی کے بطن میں سعی لازم نہیں ہوتی ۔ وہ بلند آ واز سے تلبیہ نہیں کہہ سکتی اور نہ ہی حلق اس پر لازم ہوتا ہے۔غلام میں بیعلت بیان کی ہے جو'' البدائع'' میں ہے: وہ اپنی جانب فرض کی اوائیگی کی اہلیت نہیں رکھتا۔غلام کو حج کرانے کے صحیح ہونے میں قول کو مطلق ذکر کیا ہے۔ پس بیا طلاق اس کو شامل ہوگا جب وہ آتا کی اجازت کے ساتھ ہویا اس کی اجازت کے بغیر ہو۔جس طرح ''المعراج''میں اس کی تصریح کی ہے۔فافہم

''الفتح'' میں بھی کہا ہے: افضل میہ کہاں نے اپنی جانب سے جمۃ الاسلام کیا تا کہا فتلاف سے نکلا جائے۔ پھر کہا:
افضل میہ ہے کہ اس آزاداور مناسک جج سے آگاہ آدی کو جج پر بھیجا جائے جس نے اپنی جانب سے جج کرلیا ہو۔ اور''البدائع''
میں اس امرکو کر وہ قرار دیا ہے کہ صرورہ کو جج پر بھیجا جائے۔ کیونکہ صرورہ (جس نے جے نہ کیا ہو) جج نے فرض کورک کرنے والا
ہوتا ہے۔ پھر''افتح'' میں طویل استدلال کے بعد کہا: نظر وفکر جس کا تقاضا کرتی ہے کہ صرورہ کا غیری جانب سے جے اگر زاد
راحلہ کی ملکیت اور صحت کے ہوتے ہوئے ہواس پر وجو پہنے تھی ہوجانے کے بعد ہوتو وہ کر وہ تحریک ہے۔ کیونکہ امکان کے
سالوں میں سے سال اس پر تنگ ہوتا ہے ہیں اس کر ک سے وہ گنا ہگار ہوگا۔ ای طرح آگر اس نے اپنے لیے فلی حج کیا ہو
اس کے ساتھ ساتھ میسے ہے کیونکہ اس کے بارے میں نہی عین حج کی وجہ سے نہیں جو حج کیا جارہا ہے بلکہ بیاس کے غیر کی وجہ
سے ہوروہ اس کا فوت ہوجانا ہے کیونکہ سال میں موت نا در نہیں ہے۔

''البحر'' میں کہا; حق یہ ہے کہ بیآ مر پر مکروہ تنزیبی ہے کیونکہ ان کا قول ہے: والا فضل النخ صرورہ پر مکروہ تحریک ہے جو صرورہ مامور ہے جس میں جج کی شرا کط جمع تھیں اور اس نے اپنی جانب سے جنہیں کیا۔ کیونکہ وہ تاخیر کے ساتھ گنا ہگار ہوگا۔

میں کہتا ہوں: یہ'' الفتح'' کی کلام کے منافی نہیں۔ کیونکہ وہ کلام مامور کے بار ہے میں ہے اور شارح کی کلام کوآ مر پر محمول کیا جائے گا ایس بیاس کے موافق ہوگی جو'' البحر'' میں ہے کہ اس کے حق میں کراہت تنزیبی ہے اگر چہ مامور کے حق میں تحریکی ہے۔

جائے گا ایس بیاس کے موافق ہوگی جو'' البحر'' میں ہے کہ اس کے حق میں کراہت تنزیبی ہے اگر چہ مامور کے حق میں تحریکی ہے۔

ہیں ہوئی ہوگی ہو کا البحر'' میں ہے کہ اس کے حق میں کراہت تنزیبی ہے اگر چہ مامور کے حق میں تحریکی ہے۔

ہیں ہوئی ہوگی ہو کہ البحر'' میں ہے کہ اس کے حق میں کراہت تنزیبی ہے اگر چہ مامور کے حق میں تحریک ہے۔

"ابن جمز ونقیب" کی" نیج النجاق" میں" البح" کی گزشتہ کلام ذکر کرنے کے بعد کہا: میں کہتا ہوں: اس کا ظاہر فائدہ دیتا ہے کہ صرورہ فقیر مکہ کر مدمیں داخل ہونے سے اس پر جج واجب نہیں ہوتا اور" البدائع" کے کلام ،جس میں کراہت کو مطلق ذکر کرتے ہیں اپنے اس قول میں یک احجاج المصرورة، کیونکہ وہ فرض جج کوترک کرنے والا ہوتا ہے، کا ظاہر اس امر کا فائدہ دیتا ہے وہ مکہ کر مدمیں داخل ہونے کے ساتھ وہ اپنی جانب سے جج کرنے پر قادر ہوگا اگر چے اس کا وقت آمر کی جانب سے جج کرنے پر قادر ہوگا اگر چے اس کا وقت آمر کی جانب سے جج مسخول ہے بیدوا قعۃ الفتو کی ہے۔ فلیما مل

میں کہتا ہوں: مفتی دارالسطنۃ علامہ''ابوسعود''نے وجوب کافتویٰ دیا ہے اور'نسکب الانہ''میں اس کی پیروی کی ہے۔
اس طرح بہی فتویٰ '' احمد بادشاہ' نے دیا ہے اور اس بارے میں ایک رسالہ تالیف کیا اور سیدی عبدالغنی نابلس نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور اس کے متعلق رسالہ تالیف کیا ہے۔ کیونکہ اس سال اس کے لیے ممکن نہیں کہ اپنی جانب سے جج کر ہے۔ کیونکہ اس کا سفر آمر کے مال سے ہور ہا ہے۔ پس وہ آمر کی جانب سے احج مارے مال سے ہور ہا ہے۔ پس وہ آمر کی جانب سے احرام باندھے گا اور اس کی جانب سے جج کرے۔ اسے اس امر کا مکلف بنانا کہ وہ اس گلے سال تک مکہ مرمہ میں مقیم رہے تا کہ اس کے کرے اور اپنے عیال کو

(وَلَوُ أَمَرَ ذِمِّيَّا) أَوْ مَجْنُونًا (لَا) يَصِحُّ (وَإِذَا مَرِضَ الْمَأْمُولُ بِالْحَجِّ (فِي الطِّرِيقِ لَيْسَ لَهُ دَفْعُ الْمَالِ إِلَى غَيْرِةِ لِيَحُجَّ ذَلِكَ الْغَيْرُ (عَنُ الْمَيِّتِ إِلَّا إِذَا) أُذِنَ لَهُ بِذَلِكَ،

اگراس نے ذمی یا مجنون کواس کا عکم دیا تو سیحے نہیں ہوگا۔اور جب وہ آ دمی راستے میں بیار ہوجائے جس کو جج کا عکم دیا گیا تھا تواسے بیچق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ مال کسی اور کو دے دے تا کہ وہ غیر میت کی جانب ہے جج کرے مگر جب اے اس کا اذن دیا گیا ہو۔

اپنے شہر میں چھوڑ ہے۔ کھاس میں حن عظیم ہے۔ ای طرح اے اس امر کا مکلف بنانا کہ وہ والی اوٹ آئے جب کہ وہ فقیر ہواس میں بھی حرج عظیم ہے۔ جہاں تک اس قول کا تعلق ہاں کا کرا ہت کو مطلق ذکر کرنا جو کرا ہت تحریم کی طرف بھر جانے والی ہووہ اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی کلام اس صرورہ کے بارے میں ہے جس پر جج کا وجوب پہلے ہی تحقق ہو چکا تھا۔ جس طرح اس کا فائدہ وہ کلام و بتا ہے جو'' الفتح'' ہے گزر چکا ہے۔ ہاں ہم نے کتاب الج کے شروع میں (مقولہ 1886 جس طرح اس کا فائدہ وہ کلام و بتا ہے جو'' الفتح'' ہے گزر چکا ہے۔ ہاں ہم نے کتاب الج کے شروع میں (مقولہ 1886 میں) '' اللباب' اور اس کی شرح ہے بیان کر دیا ہے کہ آفاتی فقیر جب میقات تک پہنچ تو وہ کی کی طرح ہوگا اس طرح کہ اگر وہ چلا پر قادر ہوتو جج اس پر لازم ہوگا اوروہ فعل کی نیت ٹیس کرے گا اس گمان پر کہ وہ فقیر ہے۔ کیونکہ جب تک وہ آفاتی تھا اس پر جج واجب ہوگیا یہاں تک کہ اگر وہ فعل کی نیت کر ہوگا تو اس پر دومرا گلا زم ہوجائے گا۔

لیکن بیاس پردلالت نہیں کرتا کہ صرورہ فقیراس طرح ہے۔ کیونکہ اس کی قدرت غیر کی قدرت کی وجہ سے ہے جس طرح ہم نے اسے کہا ہے یہ غیر معتبر ہے۔ بیصورت مختلف ہوگی اگروہ نکلے تا کہ وہ اپنی جانب سے جج کرے جب کہ وہ فقیر ہو۔
کیونکہ میقات تک چنچنے پروہ خودا پنی قدرت کے ساتھ جج پرقادر ہو چکا ہے پس اس پر جج واجب ہوجائے گا اگر چہا ہتداءً اس کا طرح موتا تو ابن ہمام کا مکروہ تحریکی کی اس کے ساتھ قید لگا ناصحے نہ ہوتا جب اس کا غیر کی جانب سے جج اس پر جج کے واجب ہونے کے تحقق ہونے کے بعد ہواور انہوں نے کراہت کی بہتائی بیان کی ہے: بہاندہ تنہ نوجوب علید واجب ہونے کے تعد ہواور انہوں نے کراہت کی بہتائی لیان کی ہے: بہاندہ تنہ نوجوب علید والیا مل

اگر مامور بیمار ہوجائے تو آمر کے اذن کے بغیر کسی اور کو جج کے لیے مال دینا جائز نہیں 10934 ۔ (قولہ: لایک پیٹے ) کیونکہ اس میں ندکورہ اہلیت نہیں ہوتی۔

10935 ۔ (قولہ: إِذَا مَرِضَ ) یعنی سفرشروع کرنے میں اس کو مانع لاحق ہوجائے جیسے مرض اور جس۔ اوریہ تول اسے شامل ہوگا آ مرنے اس کی تعیین کی ہویانہ کی ہو۔

10936\_(قوله: عَنْ الْمَيِّتِ) يعنى جس كى جانب سے ج كيا جار ہا ہے وہ ميت ہے يازندہ ہے۔ 10937\_(قوله: إِلَّا إِذَا أُذِنَ لَهُ) اذن يہ مجهول كاصيغہ ہے تاكہ مابعد كے مناسب ہوجائے بيقول اسے شامل ہوگاكہ بِأَنْ رقِيلَ لَهُ وَقُتَ الدَّفَعِ اصْنَعُ مَا شِئْت فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ (مَرِضَ أَوْ لَا لِأَنَّهُ صَارَ وَكِيلًا مُطْلَقًا (خَرَجَ) الْهُ كَلَّفُ (إِلَى الْحَجِ وَمَاتَ فِي الطَّيِيقِ وَأَوْصَ بِالْحَجِّ عَنْهُ إِنَّمَاتَجِبُ الْوَصِيَّةُ بِهِ إِذَا أَخَرَهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ،

اس کی صورت یہ ہے کہ مال دیتے وقت اسے بیر کہا گیا ہے: جیسے چاہو کرو۔ پس اس کے لیے بیرجائز ہوگا وہ بیار بور یا بیار نہ ہو۔ کیونکہ وہ مطلقاً وکیل بن گیا ہے۔مکلف جج کیلئے انکلااور راستہ میں فوت ہو گیا اور اس نے اپنی جانب سے جج کرنے کی وصیت کی جج کی وصیت کرنا اس پراس وقت واجب ہے جب جج واجب ہونے کے بعد اس سے تاخیر کرے

میت اس کوا جازت دے یا اس کاوصی اجازت دےاورمیت نے اسے اس طرح معین نہ کیا ہو کہ دہ کسی اور کو ج پرنہیں بھیج سکتا جس طرح (مقولہ 10919 میں) گزر چکاہے۔

10938 (قولد: خَرَجَ الْهُ كُلِّفُ الحَ ) مُرجب وہ ج کے لیے گھر سے نہ نکلااوراس نے وصیت کی کہاس کی جانب سے ج کیا جائے اور کلام مطلق کی لینی نہ مال معین کیااور نہ ہی جگہ معین کی تو اس کے ایپ شہر سے آدئی کو تی پر بھیجاجائے گا۔ یہ اس کے ایک تہائی مال سے اہتمام کیا جائے گا اگر وہ ایک تہائی تک پہنچتا ہو۔ کیونکہ اس پر جوام واجب تھا وہ اس شہر سے ج کرنا تھا جس شہر میں وہ رہتا تھا ور نہ اس جگہ سے جہاں سے اس کا مال پہنچتا ہے۔ اگر کی جگہ سے میمکن نہ ہوتو وصیت باطل ہو جائے گی جس طرح '' اللبا ب' میں ہے۔ اس کے شارح نے کہا: شاید مکان مقید ہے اس کے ساتھ جوموافقت سے پہلے ہے ور نہ تو تھوڑی ہی شے کے ساتھ مکہ کر مہ سے اس کی جانب سے ج کرنا ممکن ہوگا ۔ اس کے طرح کا تھم ہوگا جب وہ وصیت کرے کہ اس کی جانب سے مال کے ساتھ ج کرایا جائے اور وہ مال کی مقدار کا ذکر کر دیتا ہے۔ اگر تو مال اتنا ہے جس کے ساتھ اس کے ساتھ ج کیا جا سکتا ہے اس کی جگہ سے اس کے ساتھ ج کیا جا سکتا ہے اس جاتی جگہ سے آدی کو جج ہی جاتا سے اس کا ور نہ جہاں سے اس مال کے ساتھ ج کیا جا سکتا ہے اس جاتی جگہ سے آدی کو جج پر بھیجا جائے گا در نہ جہاں سے اس مال کے ساتھ ج کیا جا سکتا ہے اس جاتی جگہ سے آدی کو جج پر بھیجا جائے گا در نہ جہاں سے اس مال کے ساتھ ج کیا جا سکتا ہے اس جاتی جگہ سے آدی کو تج پر بھیجا جائے گا در نہ جہاں سے اس مال کے ساتھ ج کیا جا سکتا ہے تو اس سے تا کی در نہ جہاں سے اس مال کے ساتھ ج کیا جا سکتا ہے گا۔

مکلف کا لفظ ذکر کے غیر مکلف سے احتر از کیا ہے جیسے میں اور مجنون ۔ کیونکہ اس (غیر مکلف) کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ۔ اور ان کے قول الی المحج سے اس سے احتر از کیا ہے کہ اگر وہ تجارت وغیرہ کے لیے نگلے اور وصیت کر ہے تو بالا جماع اس کے وطن سے آ دمی کو حج پر بھیجا جائے گا جس طرح '' المعراج'' وغیرہ میں ہے۔ خود نگلنے کی قید کا ذکر کیا ہے کیونکہ اگر وہ کسی اور کو تھم دے اور مامور راستہ میں مرجائے تو اس کی تفصیل بعد میں ذکر کریں گے۔

10939\_(قوله: وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ) اس قول كي ساته وقوف عرفه يهلياس كي موت كااراده كيا ہے اگر چهوه مكم مديس ہو۔ '' بح''' '' الجنيس' 'ميں ہے: جب وہ مقام عرفات ميں وقوف كے بعد فوت ہوجائے تو يہ ميت كى جانب سے حج كوكفايت كرجائے گا كيونكہ حج وقوف عرفہ ہے۔ ينص سے ثابت ہے۔ ہم نے پہلے فرض حج پر گفتگو كرتے ہوئے بيان كرديا ہے جب خود حج كرنے والا اتمام حج كى وصيت كرتو بدنہ واجب ہوگا۔

10940\_(قوله:إِنَّمَا تَحِبُ الْوَصِيَّةُ بِهِ الح) "الْتِمنيس" مِين الكطرة ب- كمال في كها: يواحِي قيد ب " شربال ليه" -

أَمَّا لَوْحَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَا (فَإِنْ فُسَّمَ الْمَالَ) أَوْ الْمَكَانَ (فَالْأَمْرُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا فَسَّمَ هُ (وَإِلَّا فَيَحُجُّ) عَنْهُ رمِنْ بَلَدِينِ قِيَاسًا لَا اسْتِحْسَانًا فَلْيُحْفَظُ، فَلَوْ أَحَجَّ الْوَصِّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِةِ لَمْ يَصِحَ

اگروہ ای سال جج کرے جس سال جج واجب ہوا تھا تو اس پر دصیت کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اگر میت مال یا مکان کی وضاحت کردیتوامرای کےمطابق ہوگا جواس نے تفسیر بیان کی تھی ورنے میت کی جانب سے اس کے شہر سے آ دمی کو حج پر بھیجا جائے۔ یہ قیاس کےمطابق ہے استحسان کے مطابق نہیں۔ پس اسے یا در کھنا چاہیے۔اگر دصی اس کی جانب سے اس کے شہر کے علاوہ کی اور جگہ سے حج پر بھیجے تو میر تجھے نہیں ہوگا۔

میں کہتا ہوں: ظاہر یہ ہے اس پر واجب ہے کہ اسنے مال کی وصیت کر ہے جواس کے شہر سے آدی کو تج پر بیجنے کی کفایت کرے اگر اس کے نہائی مال میں گنجائش ہو۔اگر وہ اس ہے کم کی وصیت کرے یا اپنے شہر کے علاوہ کی اور مکان کی تعیین کرتے تو وہ گنا ہگار ہوگا۔ کیونکہ تو یہ جان چکا ہے کہ اس پر واجب اس شہر ہے آدمی کو تج پر بھیجنا ہے جس شہر میں میت رہتا ہو۔

10942 (قولمہ: مِنْ بَلَدِهِ ) اگر اس کے کئی وطن ہوں تو اس وطن ہے آدمی کو تج پر بھیج جو مکہ مرمہ کے سب سے قریب ہوا گراس کا کوئی وطن نہ ہوتو جس جگہ وہ فوت ہوا اگر خراسانی نے مکہ مرمہ سے اور کی نے رَی سے ج پر بھیجنے کی وصیت کی جو رَی میں فوت ہوا کہ اس کی جانب سے تج قران کے تو ان کے وطن ہے آدمی بھیجا جائے گا۔اگر کی نے وصیت کی جو رَی میں فوت ہوا کہ اس کی جانب سے تج قران کے لیے آدمی بھیجا جائے گا۔اگر کی نے وصیت کی جو رَی میں فوت ہوا کہ اس کی جانب سے تج قران کے لیے آدمی بھیجا جائے گا۔اگر کی گا۔''لباب''۔کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی کے لیے تو کوئی تج قران نہیں۔

## قياس يرعمل كابيان

10943\_(قولد: قِيَاسًا لَا اسْتِحْسَانًا) پہلاقول' اہام صاحب' رِالیَّمایکا ہے دوسراقول' صاحبین' رِولانیلہاکا ہے۔
''الہدایہ' میں' صاحبین' رولانیلہا کی دلیل کو بعد میں ذکر کیا ہے تو یہ احتمال موجود ہے کہ' صاحبین' رولانیلہا کا قول ان کے لیے مختار ہو۔ کیونکہ عام صورتوں میں وہ جس کو اپناتے ہیں وہ استحسان ہوتا ہے۔'' عنایہ'۔'' المعراج'' میں اسے قوی قرار دیا ہے لیکن متون پہلے قول پر ہیں۔ علامہ قاسم نے'' کتاب الوصایا'' میں اس کی تھیج کا ذکر کیا ہے۔ پس یہ ان مسائل میر اسے ہے جن میں قیاس استحسان پر مقدم ہوتا ہے۔ فلیحفظ کے قول کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وصی کے معین کردہ شہر کے علاوہ دوسرے شہرسے سی کو حج پر بھیجنا جائز نہیں

10944\_ (قوله: فَلَوْ أَحَجَّ الْوَصِيُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِةِ) اگراس نے میت کے شہر، جس شہر سے آدمی کو جج پر بھیجنا واجب تھاکسی اور شہر سے آدمی کو جج پر بھیجا تو میصح نہیں ہوگا اور وہ ضامن ہوگا اور جج اس کے لیے ہوگا اور وہ میت کی جانب سے وہ

(إِنْ وَنَى بِهِ) أَىٰ بِالْحَبِّ مِنْ بَلَدِةِ (ثُلُثُهُ) وَإِنْ لَمْ يَفِ فَمِنْ حَيْثُ يَبَلُغُ اسْتِحْسَانًا وَلِوَصِيّ الْمَيِّتِ وَوَارِثِهِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَالَ مِنْ الْمَامُورِ

اگراس کے مال کا ایک تہائی اس کے شہر سے کافی ہوتو ٹھیک در نہ جس جگہ سے کفایت کرتا ہواس جگہ سے نج کرایا جائے بیہ بطور استحسان ہے۔میت کے وصی ادر اس کے دار شے کوحق حاصل ہے کہ وہ مامور سے مال داپس لے لیں

دوبارہ حج پر بیجےگا۔ کیونکہ اس نے امری مخالفت کی ہے مگر جب وہ مکان اس کے شہر نے قریب ہی ہواوروہ رات کرنے سے سیلے وطن کی طرف لوٹ سکتا ہو۔ جس طرح'' اللباب' اور'' البحر'' میں ہے۔

10945 (قوله: ثُلُثُهُ) یعنی وصیت کرنے والے کے مال کا ایک تہائی۔اگر تہائی مال سوار ہوکر جج پر بھیجے کوکائی ہوتو وہ کی کو پیدل جج پر بھیجے تو بیجائز نہ ہوگا۔اگر پیدل ہی اس کے شہر سے بھیجے پر کفایت کرتا ہوتو امام'' محمد' دولینے بلا نے جہاں سے سوار پہنچ سکتا ہے۔امام اعظم'' ابو صنیف' دولینے بلا سے مروی ہے: اسے دونوں امور میں اختیار دیا جا سے گا۔اگر میت کا ایک تہائی مال ایک جے سے زیادہ کو کفایت کرتا ہوا گرمیت نے ایک جج کو معین کیا تھا تو اکد مال وارثوں کے لیے ہوگا۔اگر اس نے مطلق ذکر کیا تھا تو ہر سال ایک آدمی کو تج پر بھیجے یا ایک سال میں گئی آدمیوں کو جے پر بھیجے دے یہ وہا تا ہے اگر میت نے ہر سال پر بھیج دے ۔ یہ افضل ہے تا کہ وصیت کے نفاذ میں جلدی ہو۔ کیونکہ بعض اوقات مال ہلاک ہوجا تا ہے اگر میت نے ہر سال ایک آدمی تح پر بھیجے کی تعیین کی تھی تو وہ اطلاق کی طرح ہے جس طرح وصی نے ایک آدمی اسی سال جج پر جانے کا تھم دیا تو ایس سال کا ذکر کیا تو ایک سال تک اس کو موثر کر دیا تو یہ میت کی طرف سے جائز ہوگا اور وہ ضامن نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس سال کا ذکر حلال کر کرنے نے نے والے سال تک اس کو موثر کر دیا تو یہ میت کی طرف سے جائز ہوگا اور وہ ضامن نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس سال کا ذکر حلال کر نے کے لیے ہوتا ہے قید لگانے کے لیے نہیں ہوتا '' بھر'' ہوگا۔

میں کہتا ہوں: ایک تہائی کی مثل ہے بھی ہے اگروہ کہے: میری جانب سے ہزار کے بدلے میں جج پر بھیجواور ہزار کئی حجو کے لیے کافی ہے جس طرح''اللباب''اوراس کی شرح میں ہے۔

10946 \_ (قوله: وَإِنْ لَمْ يَفِ فَمِنْ حَيْثُ يُبُلُغُ ) ليكن اگروه اس كى جانب سے تج پر بيج الي جُهاس سے وه مال كافى ہے اور ايك تہائى سے بچھ مال فئى جاتا ہے اور بيہ بات واضح ہوگئى كہ بياس جگہ سے اور ہات ور ہتو وہ مال كافى ہوتا ہے۔ مگر جو چيز بجتی ہے وہ زاد اور لباس میں سے وصی ضامن ہوگا اور وہاں سے آدمی كو تج پر بیج گا جہاں سے وہ مال كافی ہوتا ہے۔ مگر جو چيز بجتی ہے وہ زاد اور لباس میں سے بہت تھوڑى ہے ہىں وہ ضام نہیں ہوگا۔ "شرح اللباب" "لفتح" میں "البدائع" سے نقل كيا ہے۔

10947 ۔ (قولہ: وَوَادِثِهِ) زیادہ بہتر او کے ساتھ عطف تھا جس طرح ''اللباب' میں کیا ہے۔ کیونکہ اگر مورث نے وصیت کی تھی تو وصیت میں وارث کے لیے کوئی کلام نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر میت نے نود مامور کو مال دیا پھروہ مرگیا تو مامور کے ہاتھ میں جو مال ہے وارث کوئن حاصل ہے کہ اس سے واپس لے لے۔ اگر چہوہ احرام باندھ چکا ہوجس طرح فروع میں عنقریب آئے گا بعنی اگر چہوص موجود ہو۔ کیونکہ باقی ماندہ مال میراث بن چکا ہے کوئکہ میت نے اس کی وصیت نہ کی تھی۔

مَالَمْيُخِيمُ، ثُمَّانِ دَدَّهُ لِخِيَانَةٍ مِنْهُ فَنَفَقَةُ الرُّجُوعِ فِي مَالِهِ وَإِلَّا فَفِي مَالِ الْمَيَّتِ (أَوْصَ بِحَجِّ فَتَطَوَّعَ عَنْهُ رَجُلٌ لَمْيُخِرِي

جب تک وہ احرام نہ باندھے۔ پھراگر مامور کی خیانت کی وجہ سے مال واپس لیس تو واپس لوٹنے کا نفقہ اس کے اپنے مال میں سے ہوگا ور نہ میت کے مال میں سے ہوگا۔ ایک آ دمی نے حج کی وصیت کی ایک آ دمی نے اس میت کی جانب سے بطور احسان حج کیا تو یہ اسے کفایت نہیں کرے گا

10948\_(قولد: مَالَمْ يُخْمِهُ) اگراس نے احرام باندھ ليا تو پجرا ہے واپس لينے كاكوئى حق حاصل نہ ہوگا اور محرم اپنے احرام ميں جارى وسارى دہے گا اور حج ہے فارغ ہونے كے بعداس ہے واپس لينے كا اسے كوئى حق نہيں ہوگا يہاں تك كه وہ اپنے ائل كی طرف لوٹ آئے اگراس نے اس وقت احرام باندھا جب وصى يا وارث نے اس ہے رقم لينے كا ارادہ كيا تو اسے واپس لينے كا حق ہوگا اور اس آ دمى كا احرام ميت كى جانب ہے بطور احسان ہوگا۔ ' شرح اللباب' ميں ' خزانة الا كمل' ہے مروى ہے۔

10949 \_ (قولہ: فَإِلَّا) يعنى اگر جنايت كے علاوہ كى اور وجہ ہے اس ہے مال واليس ليا جس طرح اس كى رائے ميں ضعف ہو يا مناسك كے بارے ميں آگاى نہ ہواگر اصلاً بغير علت كے واليس لي تو نفقه اس كے مال ہے ہوگا جس نے مال د يا تھا۔ " البحر" ميں كہا: اگر مال اس خيانت كى وجہ ہے واليس ليا گيا جو خيانت ما مور سے ظاہر ہوئى تو نفقة خصوصاً مامور كے مال ہے ہوگا۔ اگر اس سے مال نہ خيانت كى وجہ ہے ليا گيا اور نہ ى تہمت كى وجہ ہے ليا گيا اور نہ ى تہمت كى وجہ ہے ليا گيا تو نفقة خصوصاً وصى كے مال ميں ہے ہوگا۔ اگر اس سے مال نہ خيانت كى وجہ ہے ليا گيا اور نہ ى تہمت كى وجہ ہے ليا گيا اور وصى نے ارا دہ كيا كہوہ اس سے ہوگا۔ اگر مال مامور كى كمز ور رائے يا مناسك كے امور كے بارے ميں جہالت كى وجہ ہے ليا گيا اور وصى نے ارا دہ كيا كہوہ اس سے نيا وہ مناسب آدمى كو نفقہ دے تو نفقہ ميت كى مال ميں ہے ہوگا۔ كيونكہ اسے ميت كى منفعت ميں واپس ليا گيا ہے۔ " دحلى" نے اسے بيان كيا ہے۔ " دحلى" نے اسے بيان كيا ہے۔ "

10950 (قولہ: أَوْمَى بِحَبِّ الخ) وصيت كى قيد لگائى كونكه اگراس نے وصيت نه كى ہوا ور وارث نے جُ كرنے يا جَ بِينِ مِيت كى جانب سے جُ اسلام علام مصنف نے پہلے ہى اس كا ذكر كرديا ہے ۔ يينى ميت كى جانب سے جُ اسلام كے طور پرضيح ہوگا ان شاء الله تعالى جس طرح ہم نے پہلے اسے (مقولہ 10913 ميس) بيان كرديا ہے۔ ''طحطا وى'' نے ''الولوالجيہ'' سے نقل كيا ہے ۔ مشيئت پر جو معلق كيا گيا ہے وہ قبول كے توالے سے ہواز كے توالے سے بیس ہم نے پہلے (مقولہ 10913 ميس) ''شرح اللباب' سے بھی نقل كرديا ہے وارث قير نہيں ۔ جب وہ وصيت نه كر سے تو وارث اور اجنى كى جانب سے بطور تبرع واحسان اسے كفايت كرجائے گا۔ اس پر کھمل گفتگو غفر يب (آنے والے مقولہ ميں) آئے گ۔ جانب سے بطور تبرع واحسان اسے كفايت كرجائے گا۔ اس پر کھمل گفتگو غفر يب (آنے والے مقولہ ميں) آئے گ۔ ميں كہتا ہوں: ميت كے جي فرض كى جانب سے جائز نہ ہوگا۔ ورنداس كے لياس جي كا تواب ہوگا۔ ''حلی'' نے 'شرنبلالیہ'' سے نقل كيا ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے كہا ہے: لم يہز کا ہے شتق ہے ليكن عنقريب (مقولہ 10964 ميں) الى كلام

وَإِنْ أَمَرَهُ الْمَيِّتُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ وَهُوَثُوَابُ الْإِنْفَاقِ، لَكِنُ لَوْحَجَّ عَنْهُ ابْنُهُ لِيَرْجِعَ فِي التَّرِكَةِ جَازَ إِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي،

اگر چەمىت نے اس كوتكم ديا ہو۔ كيونكه اس كامقصود حاصل نہيں ہواوہ مال خرج كرنے كا ثواب ہے۔ ليكن اگراس كى جانب سے اس كے بيٹے نے جح كياتا كدوه تركہ سے لے لے گا توبي جائز ہوگا۔ شرط بيہ ہكداس نے ميرے مال ميں سے ذكر ندكيا ہو۔

آئے گی جواس پردلالت کرے گی کی واب میت کو حاصل ہوگا جب حاجی ادائیگی کے بعد واب اس کے لیے کردے۔

10952\_(قوله: وَإِنْ أَمَرَهُ الْمَيِّتُ) يَعِيْ جب ميت وصيت كرے كداس كى جانب كى كو في پر بيجاجائے اور يہ حكم ديا كدزيداس كى جانب سے في كرے زيد نے اپنے مال سے في كيا تو يہ ميت كى جانب سے فيل ہوگاس كى وجہ فدكوره علت ہے۔ فاقعم

اگر بیٹامیت کی طرف سے حج کرے تواس کے احکام

10953\_(قوله: لَكِنْ لَوْحَجَّ عَنْهُ ابْنُهُ) يعنى مثلاً الراس كابياً اس كى جانب سے ج كرے ورنه باتى ورثاء كائكم اى طرح ب، "شرح اللباب" -

میں کہتا ہوں: بلکہ وصی بھی اس طرح ہے جس طرح اس کا فائدہ وہ کلائم دیتا ہے جس کا ذکر عنقریب (مقولہ 10921 میں )''عمدۃ القاری'' ہے آئے گا۔

پھر بیا سندراک ہے اس دجل ہے جس کواس قول فتطوع عند دجل میں مطلق ذکر کیا ہے۔ کیونکہ وارث یا وسی اجنبی کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر وارث یا وسی من وجہ تبرع کرے اس کی صورت سے ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرج کرے تاکہ ترکہ میں سے واپس لے لیو بی جائز ہوگا۔ اجنبی کا معاملہ مختلف ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہکہ وارث میت کا خلیفہ ہے اس وجہ سے اگر وہ اپنی خیس سے واپس نے داتی مال سے دین اداکر ہے تاکہ وہ وہ اپس لیے توبیہ جائز ہوگا۔ 'البح' میں کہا: اگر اس نے جج کیا اس شرط پر کہ وہ واپس نہیں ہوتا اور وہ اتفاق کا ثواب ہے۔

میں کہتا ہوں: ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وارث کومیت کے مال سے جج کرنے کا اختیار نہیں مگر اس صورت میں کہ دوسرے وارث اس کو احراث اس کے ساتھ مقید بھی کیا جائے گا۔ تامل

ال المواده میں کہ اس کے مال میں مالی)'' البح'' میں صدر الشہید کے''عمدة الفتاویٰ' کے آخر ہے مروی ہے: اگر اس نے وصیت کی کہ اس کی جانب سے اس کے مال میں سے ہزار کے ساتھ جج کرایا جائے وصی نے اپنے مال سے کسی آوی کو جے پر جھیج دیا تا کہ بعد میں واپس لے لے اس کاحت نہیں ہوگا۔ کیونکہ وصیت لفظ کے ساتھ ہوتی ہے پس موصی کے لفظ کا اعتبار ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اس نے مال کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے پس اس میں تبدیلی نہ کی جائے گی۔

وَكَنَا لَوْأَحَجَّ لَالِيَرْجِعَ كَالدَّيْنِ إِذَا قَضَاهُ مِنْ مَالِ نُفْسِهِ رَوَمَنْ حَجَّ

ای طرح اگراس کے بیٹے نے حج پر کمی آ دمی کو بھیجااس لیے نہیں کہ وہ اس کے مال میں سے لے لے گا جس طرح باپ کا دین جے بیٹا اپنے مال میں سے ادا کر دے توبیہ جائز ہے۔ اور جس نے اپنے

10955 رقولہ: وَكُذَا لَوْ أَحَجَّ لَا لِيرُجِعَ ) يعنى يہ جائز ہوگا۔ ای سے يہ ستفاد ہوتا ہے اگر اس نے كى كو تج پر بھيجا تاكہ مال وا پس لے توب بدرجاولی جائز ہوگا۔ ' الخانیہ' میں دونوں پرنص قائم كى ہے۔ يونكہ كہا: جب ايك آدى نے وصيت كى كماس كى جانب سے كى كو ج كر ايا جائے تو وارث نے اپنے مال سے كى كو ج كر وا يا تاكہ ميت كے مال سے وا پس لے لے توب ہوگا۔ اور اسے تق حاصل ہوگا كہ وہ ميت كے مال ميں سے وا پس لے اي طرح زكو ة اور كفاره ہا گر اجنى يہى كام كر سے تو وہ وا پس نہيں لے اگر ایك آدى نے وصيت كى كہ اس كى جانب سے ج كيا جائے تو وارث نے اپنے مال ميں سے ج كروايا اس لي نہيں كہ اس كے مال سے وا پس لے تو ميت كى جانب سے ج كيا جائے تو وارث نے اپنے مال ميں سے ج كروايا اس لي نہيں كہ اس كے مال سے وا پس لے تو ميت كى جانب سے ج كيا جائے تو وارث ميت كى جانب سے ج كيا جائے تو وارث مين ميں سے ج كروايا اس لي نہيں كہ اس كے مال سے وا پس لے تو ميت كى جانب سے يہ جة الاسلام جائز ہوگا۔

''شرح اللهاب' میں اس کے قا کرنے کے بعد کہا: دفیہ بحث لا یخفی لینی اس کی وجہوں ہے جوگز رچکی ہے کہ غیر کی جانب سے جج جب وہ وصیت کے ساتھ ہولیں پیشرط ہے کہ جس کی جانب سے جج کیا جارہا ہے اس کے مال میں سے خرچ کیا جائے تا کہ جرع سے اس صورت میں جب وہ جائے تا کہ جرع سے اس صورت میں جب وہ جائے تا کہ جرع سے اس صورت میں کہ وہ مال والیس لے گا اس کوجائز قرار دینا اس کے خالف ہے اس صورت میں مورت خورج کرے جب کہ وہ مال والیس نہیں لینا چا ہتا دونوں میں فرق ظا ہر نہیں ۔ کیونکہ تو بیجان چکا ہے کہ میں جائز نہیں اگر وارث خورج کرے جب کہ وہ مال والیس نہیں لینا چا ہتا دونوں میں فرق ظا ہر نہیں ۔ کیونکہ تو بیجان چکا ہے کہ وصیت کے ساتھ میت کا مقصود اس کے مال سے انفاق کا ثواب ہے جب کہ وہ اس صورت میں ماصل ہے اگر وارث جج کرے یااس کی جانب سے جج پر جیجے تا کہ وہ مال والیس لے جب وہ مال خرج کرے اور وہ دونوں صورتوں میں مال والیس نہ لینا چاہتا ہوتو معالمہ مختلف ہوگا۔ ''شر نبلا لیہ' میں بھی اسے مشکل قرار دیا ہے اور فرق اس صورت میں ، کہ وہ کی کو جج پر جیجے وارث مال دینے میں مورث کے تا تم مقام ہوگا تو گو یا مامور نے میت کے مال میں سے خرج کہا ہے۔ بیصورت مختلف ہے وارث مال دینے میں مورث کی کرنا ہی جانب ہیں تو وارث مال دینے میں مورث کے کہاں کی جانب سے مال دینا حاصل نہیں ہوا بلکہ اس سے جو حاصل ہوا ہو وہ مض افعال ہیں تو جب وارث خود اس کا حج کرنا اس کے لیے بھی نفتہ میں دوری ہوتا ہے۔ کونکہ خود اس کا حج کرنا اس کے لیے بھی نفتہ میں دوری ہوتا ہے۔ قائم

وہ تحض جس نے دوآ مروں کی طرف سے حج کیا تواس کا حکم

10956\_ (قوله: وَمَنْ حَجَّ ) یعنی جس نے حج کااحرام باندھا۔ کیونکہ وہ محض احرام باندھنے کے ساتھ ہی امر کی مخالفت کرنے والا ہوجائے گایہ اعمال پرموقون نہیں ہوگا۔ ''حلبی'' نے اسے بیان کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: لیعنی متن کی صورت میں ورنہ وہ مخالفت کرنے والانہیں ہو گا مگر اس میں شروع ہونے کے ساتھ مخالف ہو گا

عَنُ كُلِّ مِنْ ﴿آمِرَيُهِ وَقَعَ عَنْهُ وَضَيِنَ مَالَهُهَا ﴾ لِأَنَّهُ خَالَفَهُهَا ﴿وَلَا يَقُدِدُ عَلَى جَعْلِهِ عَنْ أَحَدِهِهَا ﴾ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَيَنْبَغِى صِحَّةُ التَّعْيِينِ لَوْأَطْلَقَ

دوآ مروں میں سے ہرایک کی جانب سے جج کیا تو جج حاجی کی جانب سے داقع ہوگا اوروہ ان دونوں کے اموال کا ضامن ہو گا۔ کیونکہ اس نے دونوں کے امرکی مخالفت کی ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے کرنے پر قادر نہیں ہوگا کیونکہ اولویت نہیں پائی جارہی۔اگر اس نے احرام کو مطلق رکھا تو چاہیے کتعیین صحیح ہو

جس طرح تيرے ليے عقريب (مقوله 10963 ميس) بيام ظاہر موجائے گا۔

70957 (قولہ: عَنْ کُلِّ مِنْ آمِرَیْهِ) لین اگر چہوہ دونوں اس کے والدین ہوں یا دونوں اجنبی ہوں۔ جس طرح الفتے " میں اس کی تصریح کی ہے۔ ان کا'' البح'' میں قول'' یہ والدین کوشامل ہے اور ان دونوں کے اخراج کا ذکر عنقریب آکے گا'' میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ آنے والا جو مسئلہ ہے وہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جوان دونوں کے تھم کے بغیران کی جانب سے احرام باند ھے اور یہاں گفتگواس احرام کے بارے میں ہے جو دونوں آمروں کی جانب سے ہو۔ فاقہم بغیران کی جانب سے احرام باند ھے اور یہاں گفتگواس احرام کے بارے میں ہے جو دونوں آمروں کی جانب سے ہو۔ فاقہم مامور کی جانب سے اعزام کی جانب سے اعرام کی جانب سے اعرام کی جانب سے اعرام کی جانب سے اعرام کی جانب سے اسے کفایت نہیں کرے گا۔ 'جہ'''' نہر''۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے جو قریب ہی (مقولہ 10963 میں) آئے گا۔

10959\_(قنولد زِلاَنَّهُ خَالَفَهُمَا) بیاس امر کی علت ہے کہ جج اس کی جانب سے واقع ہوگا اور صان کی علت ہے۔
یعنی کیونکہ دونوں میں سے ہرایک نے اسے تکم دیا تھا کہ وہ اس کے لیے نفقہ کو فاص کرے جب کہ اس نے نفقہ کو اپنے جج
کے لیے صرف کیا۔ کیونکہ اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس جج کو دونوں میں سے ایک کی طرف سے واقع کرے کیونکہ اولویت
مہیں یائی جاتی۔

## اگر مامور بالحج نے احرام کومطلق رکھا توتعیین صحیح ہے

10960 - (قوله: وَيَنْبَغِي صِحَّةُ التَّغيِينِ لَوْأَطُلَقَ) يَعَنْ جَسِطِرَ اللَّهَ بَهِا: لبيك بحجة اور خاموش ہو گيا۔ "زيلعی" نے کہا: اگر اس نے مطلق احرام با ندھا۔ اس کی صورت سے ہے کہ وہ اس کے ذکر سے خاموش ہو گیا جس کی جانب سے حج کرر ہا ہے یعنی معین ومبہم دونوں صورتوں میں ذکر نہ کیا۔"الکافی" میں کہا: اس میں کوئی نص نہیں۔ چاہیے کہ یہاں بالا جماع تعیین صحیح ہو کیونکہ اس نے نالفت نہیں کی۔

اوران کا قول ینبغی ان یصح التعین یعنی طواف اور وقوف عرفہ سے پہلے دونوں آمروں میں سے ایک کی تعیین صحیح ہونی چاہے جس طرح ابہام کے مسئلہ میں ہے۔ اوران کا قول اجماعا ہمارے شخ نے کہا: چاہیے کہ اس میں امام ''ابو یوسف' ریشی لیے کا آنے والا اختلاف ابہام کے مسئلہ میں جاری ہوکیونکہ آنے والی علت یہاں بھی جاری ہوتی ہے، '' ت

## الْإِحْرَامَ وَلَوْ أَبْهَمَهُ، فَإِنْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ جَازَ

اگراس نے اے مبہم رکھا۔ اگر طواف اور وقوف ہے پہلے اس نے ایک کومعین کردیا توبہ جائز ہوگا۔

## اگر مامور بالحج نے احرام کو بہم رکھااور بعد میں تعیین کردی تو جائز ہے

10961\_(قوله: وَلَوْ أَبْهَهَهُ) جِيهِ وه كم: ميں اپنے دو آمروں ميں سے ايك كى جانب سے جج كے ليے حاضر ہوں،'' ح''۔

10962\_(قوله: قبل الطّوَافِ) اس مرادطواف قدوم ہے جس طرح امام "ابوصنیف، دولیتھا نے اس کے متعلق فرمایا جس نے دواحراموں کو دو تجو ل کے لیے جمع کیا پھر طواف قدوم میں شروع ہواتو دونوں میں سے ایک اٹھ جائے گا۔ اگر تو کہ: وقوف کا ذکر متدرک ہے۔ میں کہوں گا: یمکن ہے کہ وہ طواف قدوم نہ کر ہے پس اس وقت وقوف میں معتبر ہوگا، "ح"۔ کہ: وقوف کا ذکر متدرک ہے۔ میں کہوں گا: یمکن ہے کہ وہ طواف قدوم نہ کر ہے پس اس وقت وقوف میں معتبر ہوگا، "ح" کے دو تھون کے دیا جا اس کے دو تو اس میں اس کے اس کے دو تو ہوگا اور وہ دونوں کے نو قد کا ضام من ہوگا۔ یہی قیاس ہے کیونکہ دونوں میں سے ہرایک نے اس کی ذات کی جانب سے واقع ہوگا اور وہ دونوں کے نفقہ کا ضام من ہوگا۔ یہی قیاس ہے کیونکہ دونوں میں سے ہرایک نے اس کے لیے جج کی تعیین کا امر کیا تھا جب اس نے تعیین نہ کی تو اس نے مخالفت کی۔ یہی طرفین کے قول کی دلیل ہے بہی استحسان کے سیاحرام میں ابہام ہے ناوراحرام مقصور نہیں ہوتا وہ تو افعال تک بہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے اور مہم تعیین کے واسطہ سے وسیلہ بنے کی صلاحیت رکھتا ہے پس اس کا شرط ہونا کا نی ہوگا ' وظری ' نے ' ذیلی گا کی سیاح کی سیاح ہوتا ہے اور میس ابہام ہے ناوراحرام میں ابہام ہے ناوراحرام مقصور نہیں ہوتا وہ تو افعال تک بینچنے کا وسیلہ ہوتا ہے اور میں ابہام ہے ناوراح ام مقصور نہیں ہوتا وہ تو افعال تک بینچنے کا وسیلہ ہوتا ہے اور میں ابہام ہوتا ہوتا کی تو اس کی صلاحیت رکھتا ہے پس اس کا شرط ہونا کا نی ہوگا ' دولیا گائی ہوگا ' دیگھن ' نے نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: حاصل کلام ہے ہے کہ ابہام کی چارصور تیں ہیں: دو دونوں کی جانب سے جج کا احرام باندھے ہے متن کا مسکلہ ہے یا جہم صورت میں دونوں میں سے ایک کی جانب سے احرام باندھے یا جج کا احرام باندھے اور مطلق رکھے۔ چوتی صورت ہے ہے دونوں میں سے ایک کی جانب سے احرام باندھے ماج کا احرام باندھا ہے جج کا یا عمرہ کا دونوں میں سے ایک کی تعیین کے ساتھ احرام باندھے کر یعیین نہ کرے کہ اس مقصد کے لیے احرام باندھا ہے جج کا یا عمرہ کا ۔ شارح نے چوتی صورت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ بیصورت بغیر کی اختلاف کے جائز ہے جس طرح '' الفتے'' میں ہے۔'' الفتے'' میں ہے۔'' الفتے'' میں ہوا ہاں کے بعد وہ آمر کی طرف نہیں چرے گفت مامور کی طرف جا رہا تھا جس کے لیے اس نے نفقہ نہیں بھرے گا اور جب اس نے آمر کا نفقہ بیٹی ذات کے لیے صرف کیا جب کہ وہ ای طرف جا رہا تھا جس کے لیے اس نے نفقہ لیا تھا اس کے بعد اس کا احرام اس کی ذات کی طرف نہیں پھرے گا مگر جب مخالف متحقق ہو یا شرعاً تعیین سے عاجز آجائے۔

چارصورتوں میں سے پہلی صورت میں آمر کے امر کی مخالفت متحقق ہوگئ ہے اورتعیین سے عجز ثابت ہوگیا ہے۔ والدین کے آنے والدین کے آنے والدین کے آنے والا مسئلہ سے اعتراض واقع نہیں ہوگا کیونکہ بیام کے بغیر ہے جس طرح آگے آئے گا۔ پس تعیین کے ترک میں مخالفت متحقق نہیں ہوگا اورائتہا میں تعیین ممکن ہے۔ کیونکہ اس کی حقیقت بیہ ہے کہ تو اب اس کے لیے کردیا جائے۔اس وجہ سے اگر والدین نے اسے جج کاامر کیا ہوتو تھم اس طرح ہوگا جس طرح دواجنبی افراد میں ہے۔

چارصورتوں میں ہے دوسری صورت میں محض احرام کے ساتھ اعمال میں شروع ہونے سے پہلے خالفت مختق نہیں ہوگا اور خوابی طرف پھیر ناممکن نہیں ۔ کیونکہ اس نے جج کوابی ذات کی جانب سے ہونے سے فارج کردیا ہے۔ کیونکہ اس نے جج کو دونوں آمروں میں سے ایک کے لیے بنادیا ہے ۔ پس جج حاتی کی جانب نہیں پھرے گا گرجب خالفت کا تحقق پایا جائے یا تعیین سے بجز پایا جائے اور بیامر خقق نہیں ہوا۔ کیونکہ اس کے لیے تعیین ممکن ہے گرجب وہ اعمال میں شروع ہوا گرجہ ایک چکر لگا چوکا ہو۔ کیونکہ اس کے الیے تعیین ممکن ہے گرجب وہ اعمال میں شروع ہوا گرجہ ایک چکر لگا چکا ہو۔ کیونکہ اعمال غیر معین کے لیے واقع نہیں ہول گے۔ پھر بیمکن نہیں ہوگا ۔ کہا س جج کو کسی اور کی طرف نہیں کھر ہے اس میں دونوں آمروں میں سے کسی کی مخالفت نہیں اور نہیں اس میں تعیین مشکل ہے اور جہاں تک چوتھی صورت کا تعلق ہے تو وہ تمام سے اظہر ہے۔ '' الفتے ' میں جو کلام جے داس کا خلاصہ ہے۔

تواس سے باخبر ہے کہ دوسری صورت میں جے ثابت کیا ہے وہ اس میں صرح کے جب وہ دونوں آمروں میں سے کی تعیین سے پہلے اعمال میں شروع ہوگا تو تج اس کی اپنی ذات کی جانب سے واقع ہوگا۔ کیونکہ خالفت تحقق ہے اور تعیین سے جز ثابت ہے۔ اس طرح پہلی صورت میں بدرجہ اولی حاجی (مامور) کی اپنی ذات کی جانب ہے تج واقع ہوگا۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ چہۃ الاسلام کو کفایت کر جائے گا کیونکہ یقیین اور اطلاق کی صورت میں صحیح ہوجا تا ہے۔ جب نفل کی نیت کر سے و معالمہ مختلف ہوگا۔ مامور (حاجی ) نے اگر چرج کو اپنی ذات سے پھیرا ہے اس طرح کرج کو دونوں آمروں میں سے ایک کے لیے مختلف ہوگا۔ مامور (حاجی ) نے اگر چرج کو اپنی ذات سے پھیرا ہے اس طرح کرج کو دونوں آمروں میں سے ایک کے لیے یا دونوں میں سے ایک کے لیے سے اصلا واقع نہیں ہوا۔ اس وقت وہ اس طرح ہوجائے گا جس طرح وہ ابتداءً اپنی جانب سے احرام باند معے اور نفل کی نیت سے اصلا واقع نہیں ہوا۔ اس دوت وہ اس طرح ہوجائے گا جس طرح وہ ابتداءً اپنی جانب سے احرام باند معے اور نفل کی نیت نہر کے لیے موجہۃ الاسلام کی جانب سے واقع ہوگا۔ اس وجہ ہے تو یہ جہۃ الاسلام کی طرف سے بچ واقع نہیں ہوگا۔ کیونکہ ججۃ الاسلام کم سے کم مطلق نیت سے واقع ہوتا ہے جب اس کی جانب سے ججۃ الاسلام کی طرف سے بچ واقع نہیں ہوگا۔ کیونکہ ججۃ الاسلام کم سے کم مطلق نیت سے واقع ہوتا ہے جب اس کی جانب سے بچۃ الاسلام کی طرف سے بچ واقع نہیں ہوگا۔ کیونکہ ججۃ الاسلام کم سے کم مطلق نیت سے واقع ہوتا ہے جب اس کی جانب سے بچۃ الاسلام کی طرف سے بچھ وات سے بچھرد یا ہے اس میں اعتراض کی تخوائش ہے۔ یہ مطلق نیت سے واقع ہوتا ہے جب اس کی کو اپنی ذات سے بچھرد یا ہے اس میں اعتراض کی تخوائش ہے۔ بیان کی کلام ہے۔

ظاہر یہ ہے اعتراض کی دلیل یہ ہے جوہم نے ثابت کردیا ہے کہ جب نالفت مخفق ہوگئ اور جج اس کی ذات کی جانب سے واقع ہوگیا تو نیت کا پھیرنا باطل ہوگیا لیس یہ تج اسلام لینی تج فرض کی جانب سے اے کفایت کرجائے گا۔ اور'' البحر'' میں قول اس بارے میں جو (مقولہ 10958) میں گزر چکا ہے'' وہ مامور کی جانب سے نفلی جج واقع ہوگا اور ججۃ الاسلام کی جانب سے واقع نہیں ہوگا' اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ با قانی نے'' شرح الملتقی'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ شارح جانب سے واقع نہیں ان کی پیروی کی ہے۔ شارح سے اپنی شرح میں ان کی پیروی کی ہے' وہ اس کے ساتھ ججۃ الاسلام کی ذمدداری سے فارغ ہوجائے گا''۔ یہ امرمیر ب

بِخِلافِ مَالَوُ أَهَلَّ بِحَبِّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَجَانِبِ حَالَ كُوْنِهِ (مُتَبَرِّعًا فَعَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ جَالَ بیصورت مختلف ہوگی اگروہ اپنے والدین یا ان کےعلاوہ کی اور اجنبی کی جانب سے جج کا احرام باند ھے اس حال میں کہوہ تبرع کرنے والا ہوتو اس کے بعد اس نے تعیین کردی توبیجائز ہوگا۔

ليے ظاہر ہوا ہے۔ فاقہم

والدین یاکسی اجنبی کی طرف سے حج کا احرام باندھا گیا تواس کا حکم

10964\_(قوله: بِخِلَافِ مَالَوُ أَهَلَ الخ) بيان كَوْل دمن حج عن آمريه كيماته وابته إوران كاتول جاز متنانفہ ہے جودونوں مسکوں میں مخالفت کی جہت بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا۔ کیونکہ پہلے مسئلہ میں بیہ جائز نہیں اور دوسرااس کے برعکس ہے۔لیکن یہاں بیاس کے ساتھ مشروط ہے جب دونوں اسے فج کا تھم نہ دیں اوران کا قول عن ابوید او غیرههااس پرتنبیہ ہے کہ کنز وغیرہ میں ابوین کا ذکریہ قیداحتر ازی نہیں ہے۔اس کا فائدہ اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بينے كے ليے بيمتحب ہے جس طرح " النهر" ميں ہے۔اس سے بيمعلوم ہوجاتا ہے كداس مسئله ميں ابوين كى قيداس پردال نہیں کہ ماقبل میں آمیرین سے مراد اجنبی ہیں بلکہ والدین جب اسے تھم دیں تو دونوں کا تھم دواجنبی افراد کی طرح ہےجس طرح ہم نے پہلے (مقولہ 10957 میں)''الفتح'' ہے بیان کرآئے ہیں۔ پس بیامرظاہر ہوگا کہ دونوں مسلول میں دونوں اجنبیوں اور والدین میں کوئی فرق نہیں۔اعتبار تو امریا عدم امر کا ہوگا یعنی صریحا امرتھا یانہیں تھا جس طرح قریب ہی (اس مقولہ میں ) بیامرظاہر ہوجائے گا۔ جب ایک آ دمی نے دوآ دمیوں کی طرف سے حج کا احرام باندھا جن دونوں افراد نے اسے تحم دیا تھا۔ کہوہ اس کی جانب ہے جج کر ہے تو جج اس مامور کی جانب سے واقع ہوگا اور ماموراس پر قادر نہیں ہوگا کہوہ اس جج کوان دونوں میں ہے کی ایک کے لیے کر دے۔اگر اس نے دونوں کی جانب سے ان کے امر کے بغیراحرام باندھا تو اس کے لیے بیتے ہوگا کہوہ اس حج کورونوں میں ہےایک کے لیے یا ہرایک کے لیے بنادے۔ای طرح اگروہ دونوں میں سے ایک کی جانب ہے مبہم احرام ہاند ھے تواس کے بعد بدرجہ اولی تعیین صحیح ہوگ جس طرح'' الفتح'' میں ہے۔ کہا:اس کی بنیا دیپہ ہے کہ ان دونوں کے لیے اس کی نیت لغوہوگی۔ کیونکہ امرنہیں پس وہ تبرع واحسان کرنے والا ہوگا۔ پس اعمال اس کی طرف سے لازمی طور پرواقع ہوں گے وہ ان دونوں کے لیے تو اب کودے گا۔اور تو اب ادائیگی کے بعد مرتب ہوگا۔ پس اس کی نیت اس سے قبل لغوہوگی \_ پس اس کے بعد اس کے لیے مجھے ہوگا کہ وہ دونوں میں سے ایک کے لیے تو اب بناد سے یا دونوں کے لیے بنادے۔اس میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ وہ دونوں کی جانب سے نفلی ممل کرنے والا ہے۔اگران دونوں میں سے کی پر جج فرض لا زم ہواوروہ اس کی وصیت کریے تو وہ حج اس سے ساقط نہیں ہوگا۔اس صورت میں وارث اس کی جانب سے اپنے مال سے بطوراحسان مج کرے اگروہ وصیت نہ کرے اور وارث اس کی جانب سے بطوراحسان حج پر بھیجیا ہے یابذات خود حج کرتا ہا مام'' ابوحنیفہ' رولیٹھلیے نے کہا: بیراہے کفایت کرے گاان شاءالله تعالیٰ۔ کیونکہ حضور سانٹھالیہ ہے معمی عورت سے فرمایا: تھا ادايت لوكان على ابيك دين (1) بتاؤا گرتير بياپ پردين مورالخ

اس مسئلہ میں ابوین کی قید لگانے سے ایک اور فائدہ ظاہر ہو گیاہ ہاں آدمی سے فرض کا سقوط ہے جس کواس نے ابہام کے بعد معین کیا اگر چہ وصیت کے بغیر ہو لیکن اس پر سیام اشکال پیدا کرتا ہے کہ جب امر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نیت دونوں کے لیے لغو ہوگی اور اعمال لازی طور پر اس کی طرف سے واقع ہوئے تواسے کی ایک کی طرف پھیرنا کیسے جج ہوگا۔ جب کہ یہ (مقولہ 10963 میں) گزر چکا ہے کہ جج جب مامور کی جانب سے واقع ہوا تو اس کے بعداس کو آمر کی طرف پھیرنا ممکن ہمیں؟ ہاں صرف تو اب کونص کی وجہ سے پھیرنا ممکن ہے جس طرح گزر چکا ہے اس وجہ سے الله تعالی بہتر جانتا ہے۔ ''الفتے'' میں کہا: اس میں کوئی اشکال نہیں جب وہ ان دونوں کی جانب سے نقلی جج کرنے والا ہو۔ یعنی مشغل کی حالت کی غایت بہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ممل کا قواب غیر کے لیے خش کر دیتا ہے جب کہ سے جہاں تک غیر کے فرض کی جانب سے اس کے عمل کا وقوع اس کے امر کے بغیر ہوتو یہ شکل ہے۔

اس کا جواب وہ ہی ہے جوشار ت کی کلام میں گزر چکا ہے کہ وارث جب جج کرے یا مورث کی جانب سے کسی کو جج پر بھیجتو دلالغ اس کے پائے جانے کی وجہ سے بیج جائز ہوگا۔ لینی گویا وہ اس کی جہت سے اس کا مامور ہے۔ اس تجیر کی بنا پر اعمال میت کی جانب سے واقع نہیں ہول گے۔ ''الفتے'' میں اس کا قول مبنا کا علی ان نبیتہ لھہا تلغو النج بیاس کے ساتھ مخصوص ہے جب ان دونوں پر جج فرض نہ ہوجس کی ان دونوں نے وصیت نہ کی ہو۔ ہم نبیتہ لھہا تلغو النج بیاس کی تعلیل نص کے ساتھ بھی بیان کردی ہے۔ وہ وہ بی ہجو تو الغشعب کی حدیث سے جان چکا ہے۔ اس طرح وارث اجبنی سے جدا ہوگا۔ لیکن ہم نے ''شرح اللباب' سے وہ ''کر مائی'' اور'' مروجی'' سے قل کرتے ہیں'' اجبنی اس طرح وارث اجبنی سے جدا ہوگا۔ لیکن ہم نے ''شرح اللباب' سے وہ ''کر مائی'' اور'' مروجی'' سے قل کرتے ہیں'' اجبنی اس طرح وارث اجبنی سے مدا ہوگا۔ ایکن ہم نے '' میں وہ تج ، غیر کی طرف سے کیا جائے اس میں امرشرط ہوتا ہے اور اجبنی کو امر نہیں کیا گیا نہ صراحة اور نہ بی دلالذ۔

اور ہم پہلے جواب دے چکے ہیں کہ بیاس شرط میں روایت کے اختلاف پر بٹی ہے اور مشہوراس کا شرط ہونا ہے۔ جب وارث میں اس کا وجود دلالذ معلوم ہو گیا تو کنز وغیرہ میں ابوین پراقتصار سے تیسرا فائدہ ظاہر ہو گیا وہ یہ ہے کہ جودلالذ امر ہو اس کا تھم ہرا عتبار سے حقیقہ علم مرک طرح نہیں ہوتا۔ کیونکہ تجھے معلوم ہو چکا ہے اگر والدین اسے حقیقہ علم دیں تو ابہام کے بعد دونوں میں سے ایک کی تعیین صحیح ہوگ۔ دونوں میں سے ایک کی تعیین صحیح ہوگ۔ اگر وہ مسئلہ کو ابتداء دو اجنبی افراد میں فرض کرتے تو یہ وہ مہوستا تھا کہ والدین میں سے کی ایک کی تعیین دلالذ امر کے ہوتے ہوئے وہ ہوئے کی فائدہ دیں اگر چہام دلالذ پایا جوتے ہوئے کا فائدہ دیں اگر چہام دلالذ پایا جائے اور اس امر کا فائدہ دیں اگر چہام دلالذ پایا جائے اور اس امر کا فائدہ دیں کہ پہلے مسئلہ میں امر سے مرادام صرتے ہو اللہ اعلم

<sup>1</sup> مي بخارى، كتاب العج، باب وجوب العج و فضله، جلد 1 منح 663، مديث نمبر 1417

596 \_ ابن الدهان: حسن بن محمد بن على: أبومحمد

597\_ابن الديرى:سعدبن محمدبن عبدالله:أبوالسعادات

598\_الديرى:محمدبن عبدالرحلن:بدر الدين:العيسى

599\_الدهبى:محمدبن أحمد:أبوعبدالله شمس الدين

600\_الرازى:أحمدين على:أبوبكم الجصاص

601\_الرازى:إسماعيل بن على بن الحسين:أبوسعد:السمان:الحافظ

602\_الرازى:عبداللهبنجعف:أبوعلى

603\_الرازى:على بن أحبد بن مكى: أبو الحسن: حسام الدين البكى

604\_الراذى:محمدين عمر:أبوعبدالله:فخرالدين:ابن الخطيب التهييي البكرى القرشي الطبرستاني

605\_الرازى:محمدبن مقاتل قاضى الرى

606\_الرازى:معلىبن منصور:أبويعلى، وقيل:أبويحيى

607\_الرازى:موسى بن نصى:ابوسهل

608 الرازى: هشامربن عبيدالله

609\_الرازياني:أحمدبن عبدالرحيم بن الحسين:أبوز بعة: ولى الدين: ابن العراق الكردى

610\_الراغب: الحسين بن محمد بن المفضل: أبوالقاسم الأصفهاني أو الأصبهاني

611\_الرافعى:عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم: أبو القاسم القزويني

612\_الرامشى:على بن محمد بن على:حبيد الدين: نجم العلماء: البخارى: الضرير

613 - ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبويعقوب: الحنظلى: التهيمي: المروزى

614\_الراوندى:أحمدبن يحيى بن إسحاق:أبوالحسين

615\_الرابعى:على بن محمد:أبوالحسن اللخبي

616\_الربيع بن خثيم بن عائد: أبويزيد: الثورى: الكونى

617\_ربيع بن ربيعة بن مسعود: سطيح الغساني

618\_الربيع بن سليان بن عبد الجبار بن كامل: أبومحمد: المرادى: المصرى

619 أبوالربيع: سلمان بن أبى العزوهيب بن عطاء: الأذرعى: المصرى

620\_ رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم: السندى

621\_الرحمتى:مصطفى بن محمد بن رحمة الله: أبو البركات زين الدين

- 622\_أبوالرجاء:مختاربن محبودبن محبد:نجم الدين الزاهدي الغزميني الخوارنهي
  - 623\_الرستغفنى:علىبن سعيد:أبوالحسن
  - 624\_رض الدين: محمد بن محمد بن محمد: السه خسى
  - 625\_الرعينى:القاسمن فيرةبن خلف:أبوالقاسم:أبومحمدالأندلس الشاطبي
    - 626\_ ركن الأثبة:عبدالكريم بن محمد بن أحمد: أبوالمكارم
      - 627\_ ركن الإسلام: على بن الحسين: أبو الحسن السغدى
    - 628\_ركن الإسلام: ممحدبن يحيى بن مهدى: أبوعبدالله الجرجاني
    - 629\_ ركن الدين: عبد الرحلين بن محمد: أبو الفضل: ابن أميرويه الكهماني
      - 630\_ركن الدين:عبدالكريم بن محمد:أبوالمكارم:الصباغى المديني
- 631\_ ركن الدين: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعيد البسعودى الكشاني الكشتاني السغدى السياقندي
  - 632\_الرملى الكبين أبو العياس: أحمد بن حمزة: شهاب الدين
  - 633\_الروس:محمدبن الفضل بن محمدبن جعفى بن صالح: أبوبكم ميرك البلخى
    - 634\_الرومى: جلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الثيرى: القاهرى: التبان
      - 635\_الرومى:الخطاب بن أي القاسم: زين الدين: القراحسارى
      - 636\_الرومى: زكرياآفندى بن بيرام: الأنقر الاوى: مفتى الإسلام
  - 637\_الرومى:عند اللطيف بن عبد العزيزين أمين الدين: ابن ملك: عزالدين: ابن فرشتا: المول: الكرماني
    - 638\_الرومى: محمد:عطاء الله أفندى بن يحيى بن بيرعلى: نوعى زادة
    - 639\_الروم: محمدين محمدين محمود: أبوعبدالله: أكمل الدين: البأبال
      - 640\_الرومى:نوحبن مصطفى لاقونوى:نوح أفندى
      - 641\_الرومى: يحيى بن عبربن على المنقارى: منقارى زادة
      - 642 الرومى: يعقوب بن باشابن خضر بك: ابن القاضى جلال
      - 643\_الرومى: يوسف بن يعقوب المعروف بسنان الدين: الخلوق
      - 644\_زادة: محمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد: الأنصارى
    - 645\_الزاهدى: مختار بن محبودين محبد: أبوالرجاء: نجيم الدين: الغزميني: الخوارنهي
      - 646\_ زبان بن عبار: أبوعبره التبييي البازن البصرى

647\_الزبيدى:أحمدبن أحمدبن عبداللطيف:شهاب الدين:الشرى

648\_الزجاجى:أبوسهل الغزالي الفرض

649\_أبوزمعة:أحمدبن عبدالرحيم بن الحسين: ولى الدين: ابن العراق الكردى الرازياني

650\_الزرعى:محمدبن أبى بكربن أيوب: أبوعبدالله: شهس الدين: ابن قيم الجوزية: الدمشقى

651\_الزرقان:محمدبن عبدالباتى بن يوسف: أبوعبدالله

652 الزركشى:محمدين بهادرين عبدالله:أبوعبدالله:بدر الدين:التركى:البصرى

653\_الزرنجرى:أبوالقضائل:بكربن محمدبن على:شمس الأئهة: الأنصارى: البخارى

654\_الزعفران:عبدالمؤمن بن أبى بكربن محمد

655\_ابن ذكرى:أحبدبن محبد:التلبساني

656\_زكريا أفندى بن بيرام: الأنقروى: مفتى الإسلام: الرومي

657 ـ ذكريابن محمدبن أحمدبن ذكريا: أبويعيى: شيخ الإسلام: الأنصارى: السنيكى: المصرى

658\_أبوز كريا : يحيى بن زياد بن عبد الله: ابن منظور : الفراء

659\_أبوزكريا:يحيى بن شرف: معى الدين النووى: الدمشقى

660 أبوز كريا:يحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: الآقصران: القاهرى

661\_أبوزكريا:يحيىبن معين البغدادي

662 الزمخشى، محبود بن عبربن محمد: أبوالقاسم: جارالله

663\_الزهرى:عبربن عبر:الدفرى:البصرى:القاهرى

664\_الزهرى:محمدبن سعدبن ضبع: أبوعبدالله (ابن سعد) كتاب الواحدي

665 الزوزن: الحسين بن أحمد بن الحسين: أبوعبدالله

666\_زيادبن علاقة:أبومالك الثعلبي الكوني

667\_أبوزيدوأبوخالد:ثوربنيزيد:الكلاعى:الحمصى

668\_ أبوزيد:عبدالله:أوعبيداللهبن عمربن عيسى:الدبوسي

669\_الزيلعى:عثمان بن على: أبومحمد: فخرالدين

670\_زين الأثبة:محمدبن أبى بكر: عبير الوبري

671\_زين الدين بن إبراهيم بن محمد: ابن نجيم: المصرى

672 زين الدين: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى: أبو العباس: السروجي: الحراني: المصرى

- 673\_زين الدين: الخطاب بن أي القاسم: الرومى: القراحسارى
- 674\_زين الدين: زكريابن محمدبن أحمد: ابويحيى: الأنصارى السنيكى البصرى
  - 675\_زين الدين:عبربن مظفى بن عبر:أبوحفص: ابن الوردى المعرى الكندى
    - 676\_زين الدين: قاسم بن قطلوبغابن عبدالله: أبوالعدل السودوني
    - 677\_زين الدين: محمدين مكرمين شعبان: أبومنصور: الكرماني
    - 678\_زين الدين: مصطفى بن محمد بن رحمة الله: أبوالبركات الرحمتى
    - 679\_زين الدين: يحيى بن عبد المعطى: أبو الحسين: الزواوى: البغدادى
      - 680\_زين المشايخ: محمدين أي القاسم: أبوالفضل البقالي
  - 681 ابن الساعات: أحمد بن على بن تغلب: مظفى الدين البعلبك: البغدادي
    - 682\_سالمين أن الجعد: الأشجى الغطفان
    - 683\_السبخى: فرقد بن يعقوب: أبويعقوب البصرى
  - 684\_سبط ابن الجوزى: يوسف بن قزأوغلى بن عبدالله: أبوالمظفى: شمس الدين
- 685\_سبط المارديني: محمد بن محمد بن أحمد: أبوعبد الله الدمشقى: القاهرى
  - 686 السبكي:على بن عبدالكاني: أبوالحسن: تقى الدين: الأنصارى: الخزرجي
    - 687\_السبيعى:إسمائيل بن يونس بن أبى إسحاق: أبويوسف
    - 688\_السجاوندى:مهمدبن محمدبن عبدالرشيد:أبوطاهر:سراج الدين
- 689\_سحنون: أبوسعيدبن عبد السلام بن سعيد بن حبيب: التنوخي: الحمص: القيرد اني
  - 690 السخاوى: محمد بن عبد الرحلن: أبو الخيرو أبوعبد الله: شمس الدين
    - 691\_السدوسى: قتادة بن دعامة: أبوالخطاب البصرى
      - 692 ابن السراج
- 693 ابن السراج: إبراهيم بن عبرين إبراهيم: أبوإسحاق: برهان الدين: تقى الدين: الجعبرى: السلفى
  - 694\_سراج الدين: عمرين إسحاق بن أحمد: أبوحفص الهندى الغزنوى
    - 695\_سراج الدين:عبر: الحانوتي: البصرى
  - 696 \_ سراج الدين: عبربن رسلان بن نصير: أبوحفص الكناني العسقلاني البلقيني
    - 697 ـ سراج الدين: عمرين عبد الرحلن بن عمر: أبوحفص: القزويني: الفارسي
  - 698\_سراج الدين:عبربن على بن أحمد: أبوحفص: ابن الملقن الأنصاري الأندلسي

699\_سراج الدين:محمدبن محمدبن عبدالرشيد:أبوطاهر:السجاوندى

700 \_السرخسى:محمدين أحمدين أبي سهل: أبوبكر شمس الأئبة

701\_السىخسى:محمدبن محمدبن محمد رضى الدين

702 السى خسى: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى: أبو العباس: زين الدين: الحران: المصرى

703\_سى الدين:عبد البربن محمد بن محمد: أبو البركات: ابن الشعنة الحلبى

704\_سطيع الغسانى: ربيع بن ربيعة بن مسعود

705\_أبوالسعادات:سعدين محمدبن عبدالله: ابن الديرى

706\_أبوالسعادات: البيارك بن محمد: ابن الأثير مجد الدين الجزرى الشيباني

707 \_ أبوسعد: إسماعيل بن على بن الحسين الرازى السمان الحافظ الزاهد المعتزلي

708\_أبوسعد:إسماعيل بن على بن رجب الحايك العيني

709\_أبوسعد:عبدالرحلن بن مأمون بن على المتولى النيسابورى

710 - ابن سعد: محمد بن سعد بن ضبع: أبوعبد الله: الزهرى كاتب الواحدى

711\_سعدين مبحدين عبدالله: أبوالسعادات: ابن الديري

2 1 7 أبو سعد: مسعود بن الحسين بن الحسن: ركن الدين البسعودى الكشان الكشتان السغدى السبرقندى

713\_سعدبن معاذ:المروزى:أبوعصبة

714\_سعدالدين:مسعودبن عبر (السعد) التفتازان

715\_السعدى:على بن عبدالله بن جعفى:أبوالحسن:ابن المدينى

716 أبوالسعود: أحمد بن عمر: الإسقاطى: المصرى

717 أبوالسعود: محمد بن على بن على بن إسكند ر السيد الشريف الحسيتى

718\_أبوالسعود:محمدبن محمدين مصطفى العمادى

719\_أبوسعيد:أحمدبن الحسين البردعي

720\_ سعيدبن جبين أبوعبدالله، وقيل: أبومحمد، الآسدى الكوني

721\_أبوسعيد:الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخى

722\_أبوسعيد:الحسن بن يسار البصرى

723 أبوسعيد:خلفبن أيوب العامري البلخي

السبرقندي

- 724\_أبوسعيد:عبدالسلامبن سعيدبن حبيب الملقب سحنون التنوخي الحمص القيرواني
  - 725\_أبوسعيد:عبداللهبن عبر:أبوالخين ناصر الدين البيضاوى الشيرازى
    - 726\_أبوسعيد:عبدالملكبن قريب الآصمى
    - 727\_أبوسعيد:يحيى بن سعد بن فروخ القطان
    - 728\_السغدى:على بن الحسين: أبوالحسن ركن الإسلام
- 729\_ السغدى: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين البسعودى الكشأني الكشتاني
  - 730\_السغناق، أو الصغناق: الحسين بن على بن حجاج بن على: حسام الدين
    - 731\_سفيان بن عيينة بن ميبون الهلالي الكوفي المكى: أبومحمد
    - 732\_السكندرى:محمدين أحمدين على:أبوالمواهب: نجم الدين الغيطى
      - 733\_السكندرى: محمدبن عبدالواحد الكمال بن الهمام السيواسي
  - 734\_السفى:إبراهيم بن عمربن إبراهيم:أبوإسحاق:برهان الدين: تقى الدين: ابن السراج الجعيرى
    - 735\_أبوسلمة: مسعربن كدامربن ظهيرالهلالى الكوني
    - 736\_السلبي:عبدالعزيزين عبدالسلامين آل القاسم: أبومحمد
      - 737\_السلى:يزيدبنهارونبن زاذانبن ثابت:الواسطى
        - 738\_سليم بن أسود: أبو الشعثاء: المحارب: الكوني
      - 739 أبوسليان: حمدين محمدبن إبور اهيم الخطابي البستى
    - 740\_أبوسليان:عبدالرحلن بن أحمد بن عطية العنس الداراني
    - 741\_سليان بن أبي العز: وهيب بن عطاء: أبو الربيع الأذرعى المصمى
    - 742\_السمان:إسماعيل بن على بن الحسين: أبوسعد: الرازى: الحافظ
      - 743\_السبرقندى:إبراهيم بن محمد:أبوالقاسم الليثى
      - 744\_السبرقندى:أحمدبن العباسبن الحسين:أبونصى:العياض
    - 745\_السبرقندى:إسحاقبن محمدبن إسباعيل:أبوالقاسم:الحكيم:القاض
      - 746\_السبرقندى:أبوبكربن أحبدبن على الظهير البلغى
  - 747\_السبرقندى:محمدين يوسف بن محمد السيد الإمام: أبوالقاسم ابن القطن العلوى البدني
- 748\_ السبرقندى: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين البسعودى الكشان الكشتان

السغدى

749\_السبرقندى:نصربن محمد:أبوالليث

750\_السبنقان:الحسين بن محمد بن حسين

751\_السمهودى:أبوالحسن:على بن عبدالله بن أحمد: نور الدين: الشريف: القاهرى

752\_سنان الدين: يوسف بن يعقوب الخلوق الرومي

753\_السنجارى:محمدبن محمدبن أحمد:الخجندى: قوام الدين:الكاك

754\_السندى: رحمة الله بن عبدالله بن إبراهيم

755\_السنوسى:محمدبن يوسف السيد الشريف: أبوعبد الله التلمساني

756\_السنيكى: كريابن محمدبن أحمدبن ذكريا: أبويحيى: شيخ الإسلام: الأنصارى: البصرى

757\_السهردردى:عبرين محمدين عبدالله:أبوحفص: شهاب الدين

758\_أبوسهل:الزجاجيالغزالي:الفرضي

759\_سهل بن عبدالله بن يونس: أبومحمد: التسترى

760 أبوسهل: موسى بن نصر: الرازى

761\_السهلى:أبوحامد:محمدبن إبراهيمبن آبى الفضل:معين الدين: الجاجرى

762 السودون: قاسم بن قطلوبغابن عبدالله: أبوالعدل: زين الدين

763\_سيبويه:عمروبن عثمان بن قنبن أبوالبشر: الحارثي: البصرى

764\_السيد:أحمد:بادشاه

765\_السيد:على الضرير السيواسي

766\_السيد:على بن محمد بن على لاشريف: أبو الحسن الجرجاني

767 السيد:مصدبن أحمدبن حبزة: أبوشجاع

768 السيد: محمد بن أحمد بن على: أبو الطيب: تقى الدين: الفاسى: المك: الحسنى

769\_السيد:محدصادقبن أحمد:بادشاه

770 السيد: محمد بن عبدالله: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي: الهندي

771\_السيد الإمام: محمد بن يوسف بن محمد: أبوالقاسم ابن القطن العلوى المدني السمرقندي

772 السيد الشريف:على بن محمد بن على أبو الحسن الجرجاني

773\_السيدالشريف:محمدبن على بن على بن إسكندر: أبوالسعود الحسيتي

774\_السيد الشريف: محمد بن يوسف: آبوعبد الله: السنوس التلمسان

775\_سيف الدين:على بن محمد بن سالم: أبوالحسن الآمدى

776\_ ابن سينا: الحسين بن عبدالله: أبوعلى

777\_السيواسى:على الضرير

778\_السيواسى:محمدبن عبدالواحدالكمال بن الهمام: السكندرى

779 السيوطى:عبد الرحبن بن أبى بكربن محمد: أبوالقضل: جلال الدين

780\_شاذانبن إبراهيم: البصرى

781\_الشاذلى:على بن محمد بن محمد: أبوالحسن القرشى الأنصارى المالك

782\_الشاطبى:إبراهيم بن موسى:أبوإسحاق الغرناطى

783\_الشاطبى:القاسمبن فيرةبن خلف:أبوالقاسم:أبومحمدالرعيتى الأندلسى

784\_الشامى: محمد بن يوسف: أبوعبدالله: شمس الدين: الصالحى

785\_الشبراملسى:نور الدين على بن على:أبوالضياء

786\_أبوشبرمة:عبداللهبن شبرمة القاض الفبي

787\_الشبلى:محمدبن عبدالله:أبوعبدالله:أبوالبقاء:بدرالدين الدمشقى الطرابلس

788\_أبوشجاع:محمدبن أحمدبن حمزة:السيد

789\_ابن الشحنة الحلبي:عبد البربن محمد بن محمد: أبو البركات سرى الدين

790\_ابن الشحنة الصغين محمدين محمدين محمدين محمدين محمدين محمد أبوالقضل محب الدين

791\_الشرجى:أحمدبن أحمدبنعبداللطيف:شهابالدين:الزبيدى

792\_شهحبيل بن عامر: البرادى

793\_ش فالدين: الحسين بن محدد بن عبدالله: الطيع

794\_شهالدين بن عبدالقادر بن بركات: ابن حبيب الغزى

795\_شى ف الدين: عبرين على بن مرشد: أبوالقاسم و أبوحفص: ابن الفارض

796\_شرف الدين: محمد بن نصرالله بن مكارم: أبو المحاسن: ابن عنين الأنصارى

797\_الشهنبلالي:محسن بن عبار بن على: آبوالإخلاص: الوفائي: البصرى

798\_الشريف:على بن عبدالله بن أحمد: أبو الحسن: نور الدين: السبهودى: القاهرى

799\_الشريف:على بن محمد بن على: أبوالحسن السيد الجرجاني

800\_ابن أي شريف: محمد بن محمد: أبوالمعالى: كمال الدين المقدسى: المصرى

801\_ابن شعبان:أحمدبن محمدبن شعبان:مصلح الدين:الطرابلس المغرب

802\_الشعبى:عامربن شراحيل بن عبد ذى كبار:أبوعبر

803\_الشعبى:محمودبن عمر:أبوجعفى

804\_أبوالشعثاء:سليمبن أسود:المحاربي:الكوني

805\_الشعراني:عبدالوهاببن أحمدبن على:أبومحمد

806\_شق بن صعب بن يشكر بن رهم: القسرى البجل الآنبارى الأزدى

807\_شقران: صالح بن عدى: مولى رسول الله متاسيمايد

808\_شقيق بن إبراهيم بن على: أبوعي البلخي الأزدى

809\_ابن الشلبى: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: المصرى

810\_الشهاخى:على بن صادق بن محمد الداغستانى

811\_شبس الأئبة: بكربن محمد بن على: أبوالفضائل: البخارى: الزرنجرى

812\_شبس الأثبة:عبد العزيزين أحبد: أبومحبد الحلواني

813\_شىس الأثبة:محمدين أحمدين أبيسهل:أبوبكم السرخسي

814\_شىس الأثبة:محمد بن عبد الستاربن محمد: أبو الواحدة، وقيل آبو الواجد، الكردرى

815\_شبس الدين:أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى: أبو العباس السروجي الحراني

816\_شىسالدىن:أحىدىن سليان:ابن الكمال:ابن كمالباشا

817\_شىسالدىن:أحمدبن محمدبن أب بكر:أبوالعباس ابن خلكان

818\_شىس الدين:إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: أبو القاسم: البيه على

819\_شمس الدين:عبدالواسع بن عبدالكافي بن عبدالواسع: أبو محمد: الأبهري

820 ـ شيس الدين: محمد بن أحمد بن حمزة: الشافعي الصغير

821 شمس الدين: محمد بن أحمد: أبوعبد الله الذهبي

822\_شىس الدين: محمد بن أبى بكربن أيوب: أبوعبد الله: ابن قيم الجوزية: الزرعى: الدمشقى

823\_شمس الدين: محمد بن شرف بن عادى: أبوعبد الله: الكلائي

824\_شبس الدين: محمد بن عبد الرحلن بن على: أبوعبد الله العلقبي

825 \_ شمس الدين: محمد بن عبد الرحلن: أبو الخير و أبوعبد الله: السخاوى

4

- 826\_شمس الدين: محمد بن على الصالحي: أبوعبد الله: الدمشقى: ابن طولون
- 827\_شهس الدين: محمد بن على بن محمد: أبوعبد الله: ابن يعقوب: القايات: القاهرى
  - 828\_شهس الدين: محمد بن محمد بن رجب: نجم الدين البهنس الدمشتى
- 829\_شبس الدين: محمدبن محمدبن محمدبن على: أبوالخين الجزرى: الدمشقى: الشيراذى
  - 830\_شيس الدين: محمد بن محمد بن محمد ابن الموقت: أبوعبد الله: ابن أمير حاج: الحلبى
    - 831\_شبس الدين: محمد بن يوسف: أبوعبد الله الشامى: الصالحى
    - 832\_شهس الدين: محبود بن آبي بكربن آبي العلاء: أبو العلاء: البخارى: الكلاباذي
      - 833\_شهس الدين: يوسف بن قزأوغلى بن عبدالله: أبوالمظفى: سبط ابن الجوزى
        - 834\_الشبنى:أحمدين ممدين محمد:تقى الدين:أبوالعباس
        - 835\_الشنتهرى:يوسفبن سليانبن عيسى:أبوالحجاج الأعلم الأندلس
        - 836\_الشنشورى:عبدالله بن محمد بن عبدالله جمال الدين العجى البصرى
          - 837\_شهاب الإمامي
          - 838\_شهاب الدين: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: الشعى: الزبيدى
    - 839\_شهابالدين:أحمدبنإدريسبنعبدالرحلن:أبوالعباس:الصنهاجي:المالكي
      - 840\_شهابالدين:أحمدبن حمدان بن أحمد بن عبدالواحد:أبوالعباس:الأذرعى
        - 841\_شهاب الدين: أحمد بن حمزة: أبو العباس: الرملي الكبير: والد الرملي
          - 842\_شهابالدين:أحمدبن على بن عمر:أبوالنجاح:المنيتى
            - 843\_شهابالدين:أحمدبن قاسم الصباغ العبادى
        - 844\_شهاب الدين:أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: ابن الشلبى: المصرى
          - 845\_شهابالدين:أحمدبن محمدبن على:أبوالعباس:بن حجرالهيتسي
            - 846\_شهابالدين:أحمدبن محمدبن على الغنيس
            - 847\_شهابالىين:أحمدبن محمدبن عبر:الخفاجى:البصرى
            - 848\_شهابالدين:أحمدبن محمد:أبوالفضل:ابن حجرالعسقلاني
            - 849 شهاب الدين: عبرين محمد بن عبد الله: أبوحفص السهروردى
              - 850\_الشهابادى:عيداللهبي حسين اليزدى
                - 851\_الشهاوي

- 852 الشهرزوري:عثمان بن عبد الرحلن: أبوعمر: شيخ الإسلام: ابن الصلاح
- 853\_الشهيد:البحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد:أبونص: الخالدى المروزى القاض
  - 854\_الشيبان:أحبدين عبر:أبوبكم:الخصاف
  - 855\_الشيبان:أحمدبن يحيى بن زيد، وقيل، يزيد، أبوالعباس: ثعلب البغدادي
  - 856\_الشيبان:البياركبن محمدابن الأثين أبوالسعادات: مجدالدين الجزرى
    - 857\_الشيبان:محمدبن طاهرابن القيسمان:أبوالفضل
    - 858\_شيخ الإسلام: أحمد بن منصور: أيوبكن: أبو النص: القاض: الإسبيجان
- 859\_شيخ الإسلام: ذكريابن محمدبن أحمدبن ذكريا: أبويحيى: الأنصارى: السنيكى: المصرى
  - 860\_شيخ الإسلام:عثمان بن عبد الرحلين: ابن الصلاح الشهرزوري
  - 861 شيخ الإسلام: على بن محمد بن إسماعيل: بهاء الدين الإسبيجابي
  - 862 شيخ الإسلام بكى: محمد بن الحسين بن محمد: أبوبكى خواهرزادة القديدى البخارى
- 863 شيخ الإسلام: محبودين عبيدالله بن صاعد: أبوالقاسم: أبوالهجد: علاء الدين الحارثي البروزي
  - 864\_الشيخ الأكبر:محمدبن على:أبوبكرمحى الدين: ابن عربي الطائي: الأنبدلسي
    - 865 شيخى زادة: عبدالرحلي بن محمد بن سليان الكليبولى
      - 866\_الشيرازى:إبراهيمبنعلى أبواسحاق
  - 867\_الشيرازى:عبدالرحلن بن أحمد بن عبدالغفار: أبوالفضل عضد الدين (العضد) الإيحى
    - 868 الشيرازى: عبدالله بن عبرناصر الدين أبوسعد، وقيل أبوالخير، البيضادى
- 869 الشيرازى:محمدبن محمدبن محمدبن على: أبوالخير: شمس الدين: ابن الجزرى: الدمشتى
  - 870\_ابن الصائخ:محمدبن إبراهيم
  - 871 \_ ابن الصاحب: أحمد بن محمد بن أحمد: بدر الدين: المصرى
- 872 ابن صاعد: محبود بن عبيدالله: أبوالقاسم: أبوالبجد: شيخ الإسلام: علاء الدين: الحارثي: المروزي
  - 873\_صالع بن إبراهيم بن سليمان: الجينيني
  - 874\_صالح بن عدى: مولى رسول الله علاية الشقهان
- 875 \_ الصالحان: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبواسحاق: برهان الدين الغزى الدمشقى الصايحان السائحان
  - 876\_الصالحى:محمدبن على:أبوعبدالله:شمس الدين: ابن طولون الدمشقى
    - 877\_الصالحى:محمدين يوسف: أبوعبدالله: شبس الدين: الشامى

878\_الصايحان: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبواسحاق: برهان الدين الغزى الدمشقى الصالحان السائحان

879\_الصباغ:أحمدبن قاسم:شهاب الدين العبادى

880\_الصباغى:عبدالكريمبن محمد:أبوالمكارم: ركن الدين المدين

881\_أبوصخ: كثيربن عبدالرحلن بن الأسودبن عامر: كثيرعزة

882\_الصدر: أحمدين محمدين محمد: أبوالمعالى القاضى النسفى البرددي البخاري

883\_صدر الإسلام: محمدبن محمدبن الحسين بن عبدالكريم: أبواليس

884\_صدر الدين: سلمان بن أبي العز: أبو الربيع: الأذرع: البصرى

885\_صدر الدين: محمد بن عباد بن ملك داد: أبوعبدالله الخلاطى

886\_الصدر الشهيد:عبرين عبدالعزيزين عبرين مازة:أبومحبد:حسام الدين

887\_الصدر الكبين عبد العزيزين عبربن مازة: أبومحمد برهان الأئمة: الصدر الماض

888\_الصديقى:محمدبن مصطفى بن كمال الدين بن على: البكرى الغزى

889\_أبوالصفاء:خليل بن عبدالسلام بن محمد:صلاح الدين الكاملى الدمشقى

890\_الصفار:أحمدبنإسحاقبن شيث:أبونصر

891\_الصفار:أحمد بن عصمة:أبوالقاسم:البلغي

892\_الصفار:أبوالقاسم

893\_الصفدى:خليل بن الأميرعزال دين ايبك بن عبد الله: أبوالصفاء: صلاح الدين: الدمشتى

894\_الصفورى: الحسن بن محمد بن محمد بدر الدين البوريني

895\_صفى الدين:عبد المؤمن بن عبد الحق: أبو الفضائل البغدادى

896\_الصقلى:عبربن خلف بن مكى: أبوحفص الأندلسي

897\_صلاح الدين: خليل بن الأمير عزالدين ايبك بن عبد الله : أبوالصفاء: الصفدى: الدمشقى

898\_صلاح الدين: خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء الكاملى الدمشقى

899\_ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحلن: أبوعبر: شيخ الإسلام: الشهرذورى

900\_الصنهاجي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحلن: أبو العباس: شهاب الدين القرافي: المالكي

901\_الصيمرى:الحسين بن على بن محمد:أبوعبدالله

902\_الضبى:عبدالله بن شبرمة:أبوشبرمة عبدالله بن شبرمة القاضى

903\_الضحاك بن مزاحم: أبومحمد: أبوالقاسم الهلالي البلخي الخي اسأني

904\_الضرير:حميدالدين:على بن محمد بن على: نجم العلماء: الرامش: البخارى

905\_الضرير:على السيواسي

906\_أبوالضياء:على بن على نور الدين الشبراملسي

907\_ابن الضياء: محمدبن أحمد: أبوالبقاء بهاء الدين القرشي المكي

908\_ضياء الدين:عبدالملكبن عبدالله بن يوسف: أبوالمعالى: الجويني: إمام الحرمين

909\_الطائ:محمدبن عبدالله:أبوعبدالله جمال الدين: ابن مالك الجيان

910\_الطائ:محمدبن على:أبوبكم:محيى الدين: ابن عربي الأندلسي: الشيخ الأكبر

911\_طاش كبرى زادة: أحمد بن مصطفى بن خليل: أبوالخير عصام الدين

912\_أبوطالب:محمدبن على بن عطية الحارث المكى

913\_طاهر:الجلابي:أبومحمد

914\_أبوطاهر:محمدبن عبرالحانوتي

915\_أبوطاهر:محمدبن محمدبن عبدالرشيد:سماج الدين:السجاوندى

916\_الطبرستان:محمدبن عبر:أبوعبدالله:فخرالدين:ابن الخطيب التمييي البكرى القرشي الرازى

917\_ابن الطبرى: أحمدبن الحسين بن على: أبوحامد: المروزي

918\_الطيرى:أحبدين عبدالله بن محبد:أبوالعباس:محب الدين

919\_الطبرى:أحمدبن محمد:أبوالعباس:الناطغي

920\_الطبرى:محمدبن جريربن يزيد:أبوجعفى

921\_الطحاوى:أحمدبن محمدبن سلامة:أبوجعفى الأزدى الحجرى البصرى

922 \_ الطرابلسى إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: برهان الدين

923\_الطرابلسى:أحبدبن محبدبن شعبان:مصلح الدين البغربي

924\_الطرابلسى:على بن محمد:علاء الدين: الدمشقى

925\_الطى ابلسى: محمد بن عبد الله: أبوعبد الله: أبوالبقاء: بدر الدين الشبلى الدمشقى

926\_الطرسوسى:إبراهيم بن على بن أحمد:أبوإسحاق:برهان الدين

927\_الطواق:عبدالرحيمين محمدالدمشقى

928\_الطوسي

929\_الطوسى:محمدبن محمدين محمد أبوحامد:حجة الإسلام: الغزالي

930\_ابن طولون:أبوعبدالله:محمدبن على:شمس الدين: الصالحي: الدمشقى

931\_أبوالطيب:أحمدبن الحسين بن الحسن المتبى

932\_أبوالطيب:محمدبن أحمدبن على: تقى الدين: السيد: الفاسى: المكن: الحسنى

933\_الطيبى:الحسين بن محمد بن عبدالله:شرف الدين

934\_ظالم بن عمرو: أبوالأسود الدولي الكتاني

935\_الظاهرى:على بن أحمد بن سعيد: أبومحمد: ابن حزم

936\_الظفرى:على بن عقيل: أبوالوفاء: البغدادي

937\_الظهير:أبوبكربن أحمدبن على البلخي السموقندي

938\_ظهيرالدين

939\_ظهيرالدين:إسحاقبنأيبكم:أبوالمكارم:الولوالحي

940\_ظهير الدين: الحسن بن على بن عبد العزيز: أبو المحاسن المرغينان

941\_ ظهيرالدين: الحسين بن مسعود بن محمد: أبومحمد البغوى

942\_ظهيرالدين:على بن عبدالعزيزبن عبدالرزاق: أبوالحسن: المرغيناني

943\_ظهيرالدين:محمدبن أحمدبن عبر:أبوبكم:البخاري

944\_ابن ظهيرة:أبوبكربن على بن محمد: فخرالدين: القرش: المك

945\_ابن ظهيرة:على جار الله بن محمد القرشي: المخزومي

946\_ابن ظهيرة: محمدبن محمدبن أبى بكربن على: جمال الدين: المكن: المخزومي

947\_أبوعائشة:مسروقبن الأجدعبن مالك: الهددان: الوداع: الكونى

948\_العابد:على بن موفق: ابن الموفق

949\_أبوعاصم:الحنوى

950\_أبوعاصم:محمدبن أحمد:العامرى

951\_عاصم بن أبي النجود: أبوبكر الأسدى الكوفي التابعي

952\_عامرين شهاحيل بن عبد ذي كبار: أبوعبرو: الشعبى

953\_العامرى:خلف بن أيوب: أبوسعيد: البلغي

954\_العامرى:محمدبن أحمد:أبوعاصم

955\_العامرى:محمدبن محمدين محمد:أبوالبركات:بدر الدين:الغزى

956\_العبادى:أحمدبن قاسم:شهاب الدين:الصباغ

957\_أبوالعباس:أحمدبن إبراهيم بن عبدالغنى: زين الدين: السروجي: الحران: المصرى

958\_أبوالعباس:أحمدين إدريس بن عبدالرحلن شهاب الدين القراق الصنهاجي

959 \_أبوالعباس:أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبدالواحد: شهاب الدين: الأذرعي

960\_أبوالعباس:أحمدبن بين حمزة: شهاب الدين: الرملي الكبين والدالرملي

961\_أبوالعباس:أحمدبن عبدالله بن محمد: محب الدين الطبرى

962 أبوالعباس: أحمد بن عمرين إبراهيم: جمال الدين: ابن المزين القرطبي

963\_أبوالعباس:أحمدين محمدين ابى بكرشمس الدين: ابن خلكان

964 \_أبوالعباس:أحمدين محمدبن على شهاب الدين: ابن حجرالهيتس

965\_أبوالعباس:أحمدين ممدين عمرالناطفي

966\_أبوالعباس:أحمدين محمدين محمدتق الدين الشمني

967 أبوالعباس:أحمد بن يحيى بن زيد، وقيل يزيد، تعلب الشيبان البغدادي

968\_أبوالعباس:حبزة بن أحمد بن على:عزالدين: الحسيني

969 أبوالعباس:محمدين كمال الدينين محمد الشهيربابن حمزة النقيب: الحسينى

970 \_أبوالعباس:محمدبن يزيدبن عبدالأكبرالمبرد الثمالي الأزدى

971\_عبدالبرين محمدين محمد:أبوالبركات:سى الدين: ابن الشحنة الحلبي

972 - ابن عبد البر يوسف بن عبد الله: أبوعبر النبرى

973\_عبدالجبار:القاضي

974 عبدالحق بن غالب بن عبد الرحلن بن عطية: أبومحمد

975 عبد الحميد بن عبد العزيز: أبوخاز مرالبص كالبغدادي

976 ـ عبد الرحلن بن إبراهيم بن أحمد: ابن عبد الرزاق: الدمشقى

977 ـ عبد الرحلن بن أحمد بن عبد الغفار: أبو الفضل عضد الدين (العضد) الإيمى الشيراذي

978 - عبد الرحلن بن أحمد بن عطية: أبوسلمان العنسى الداران

979 عبدالرحين بن أحمد بن محمد: أبوالبركات الجامي

980 أبوعبدالرحلن:بشربن غياث المريسى

981 عبد الرحلي بن أن بكربن محمد: أبوالفضل: جلال الدين السيوطى

982\_أبوعبدالرحلن:الخليل بن أحمد الفراهيدى الأزدى اليحمدى

983\_أبوعبدالرحلن:عبداللهبن المبارك بن واضح الحنظلي التميي المروزى

984\_عيدالرحلن بن على بن الجوزى:أبوالغرج القرش البغدادى

985\_عبدالرحلين بن عيلى بن مرشد: أبوالوجاهة العمرى المرشدى

986\_عبدالرحين بن كيسان الأصم: أبوبكر

987\_عبدالرحلن بن محمد بن اميرويه:أبوالفضل: دكن الدين: الكرمان

988\_أبوعبدالرحين: محمدبن عبيدالرجيل بن ألى ليلى الكونى

989\_عبدالرحلوب مأمون بن على: أبوسعد: المتولى النيسابودى

990\_عبدالرحلن بن محمد بن سليان: شيخي زادة الكليبول

991\_عبدالرحيم بن محمد: الطواق الدمشقى

992\_ابن عبدالرزاق:عبدالرحلن بن إبراهيم بن أحمد:الدمشقى

993\_عبدالسلام بن إبراهيم: اللقان: البصرى

994\_عبدالسلام بن سعيد بن حبيب: أبوسعيد سحنون التنوخي الحبص القيدن

995\_عبدالسلامين محمدين عبدالوهاب:أبوهاشم الجبائي

996 عبدالصبدبن عبدالوهاب بن الحسن: أبواليبن: ابن عساكم: الدمشتى

997\_عبدالعزيزين أحمد:أبومحمد شمس الأثمة الحلواني

998\_عبدالعزيزين عبدالسلامين أبى القاسم: ابومحمد السلى

999\_عبدالعزيزين عبرين مازلا: أبومحيد: برهان الأثبة: الصدر الباضي: الصدر الكبير

1000 \_عبدالعزيزين محمدين إبراهيم: أبوعبر: عزالدين الشهيربابن جماعة: الحموى: البصرى

1001 \_عبدالغنى بن إسهاعيل بن عبدالغنى: النابلس

- مىدالغنى بن عبدالواحد بن على بن سرور: أبومحمد: تقى الدين: المقدسى الجماعيلى

1003\_عبدالقادرين محيد:أبومحيدمعىالدين القرشي

1004\_عبدالقادربن عبدالرحلن بن محمد:أبوبكرالجرجان

1005 \_عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم: قطب الدين الجيلى

1006\_عبدالكريم بن محمد بن أحمد: أبوالمكارم دكن الأثبة الصباغي

1007 \_عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم: أبوالقاسم الرافعي القزويني

1008\_عبداللطيف بن عبدالعزيزبن أمين الدين: ابن ملك: عزالدين: ابن في شتا: البولى: الرومى: الكهمان

1009\_أبوعبدالله:إبراهيم بن خالدالكلبى:أبوثور:البغدادي

1010\_أبوعبدالله:إبراهيمبن محمدبن غرفة نفطويه الواسطى

1011\_عبدالله بن أحمد: أبوالبركات حافظ الدين النسفى

1012 \_عبدالله بن أحمد بن محمود: أبوالقاسم الكعبى البلخي

1013 \_عبدالله بن جعفى: أبوعلى الرازى

1014\_أبوعبدالله، وأبوحفص: حرملة بن يحى التجيبي

1015\_أبوعبدالله:الحسن بن صالح بن حي الهددان الكوني

1016 \_أبوعبدالله: الحسين بن أحبد بن الحسين الزوزن

1017 \_أبوعبدالله: الحسين بن محمد الحليم الجرجاني

1018\_أبوعبدالله:الحسين بن على بن محمد الصيرى

1019\_عبداللهبنحسين:اليزادى الشهابادى

1020 \_أبوعبدالله، وقيل:أبومحمد، سعيدبن جبيرالاسدى الكوفي

1021 عبدالله بن شبرمة: أبوشبرمة: عبدالله بن شبرمة القاض الفيي

1022\_عبداللهبن عامرين يزيد: أبوعبران اليحصبي الدمشقى

1023 \_أبوعبدالله: عروة بن الزبيرين العوام: أبومحمد: الأسدى: البدن

1024 رعبه الله: العفيف

1025 \_عبدالله بن عبر: أبوسعيد: أبوالخير: ناصر الدين البيضاوي الشيرازي

1026 عبدالله بن المبارك بن واضح: أبوعبد الرحلن الحنظى التهييي المروزي

1027 عبدالله بن محمد بن عبدالله: جمال الدين العجى النشورى المصرى

1028\_أبوعبدالله:عبيداللهبن محبدبن محبد: ابن بطة العكبرى

1029 من الله:محمد بن إبراهيم بن سعد الله: بدر الدين: ابن جماعة: الكنان: الحموى

1030 \_أبوعبدالله:محمدبن أبى بكربن أيوب:شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعى: الدمشقى

1031\_أبوعبدالله:محمدبن أحمدشمس الدين الذهبي

1032 \_أبوعبدالله:محمد بن أحمد بن محمد:أبو البركات: تاج الدين : حاج هراس الكاز بوني

1033\_أبوعبدالله:محمدبن بهادربن عبدالله:بدر الدين:الترك:المصرى:الزركش

1034\_أبوعبدالله:محمدبن خلفة الوشتان الآبي

1035\_أبوعبدالله:محمدبن سعدبن ضبع (ابن سعد) الزهرى: كتاب الواحدى

1036\_أبوعبدالله:محمدبن شجاع الثلجي

1037\_أبوعبدالله:محمدين شهفين عادى:شبس الدين: الكلائ

1038\_أبوعبدالله:محمدبن عبادبن ملك داد:صدر الدين الخلاطى

1039 \_أبوعبدالله:محمدبن عبدالباقبن يوسف الزرقاني

1040\_أبوعبدالله:محمدبن عبدالرحلن:أبوالخيرشمس الدين السخادى

1041\_أبوعبدالله:محبدين عبدالرحلن بن على شبس الدين العلقى

1042\_عبدالله بن محمد بن عبد القادر: النحرادى النحريرى

1043 \_أبوعبدالله:محمدبن عبدالله:أبوالبقاء:بدرالدين الشبلى الدمشقى الطرابلس

1044\_أبوعبدالله:محمدبنعبدالله:جمالالدين:بن مالك الطال الجياني

1045\_أبوعبدالله:محمدبن على بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذى

1046\_أبوعبدالله:محمدبن على شمس الدين الصالحي الدمشقى: ابن طولون

1047\_أبوعبدالله:محمدبن على بن محد: ابن يعقوب: شهس الدين: القاياتي: القاهرى

1048\_أبوعبدالله:محمدبن عبر:فخرالدين:بن الخطيب التبييي البكرى القرشي الطبرستاني الرازى

1049 \_ أبوعبدالله: محمدبن محمدبن أحمد: سبط المارديني: الدمشقى: القاهرى

1050\_أبوعبدالله:محمدبن محمدبن عرفة التونسى

1051\_أبوعبدالله:محمدبن محمدبن عمر:حسام الدين الأخسيكثي

1052 أبوعبدالله:محمدين محمدين محمد الحاج العبدرى الفاسى

1053\_أبوعبدالله، وأبواليبن:محمدبن محمدن شبس الدين: ابن البوقت: ابن أميرحاج: الحلبي

1054\_أبوعيدالله:محمدين محمود:أكمل الدين:الرومى:البابق

1055 \_ أبوعبدالله:محمدبن واسعبن جابر:أبوبكر:الأزدى:البصرى

1056\_أبوعبدالله:محمدبنيحييبنمهدى ركن الإسلام الجرجاني

1057\_أبوعبدالله: محمدبن يوسف السيد الشريف السنوس التلمساني

1058\_أبوعبدالله:محمدبنيوسف:شمسالدين:الشامى:الصالحى

1059 \_عبدالله بن محبودين مودود:أبوالفضل: مجدالدين البوصلي

1060 عبدالله: ابن المقفع

1061 \_عبدالمؤمن بن أبي بكربن محمد: الزعفران

1062\_عبدالبؤمن بن عبدالحق:أبوالفضائل صفى الدين البغدادى

1063 عبدالهلك بن عبدالله بن يوسف: أبوالمعالى ضياء الدين الجويني امام الحرمين

1064\_عبدالبلكبن قريب:أبوسعيدالأصبى

1065\_عبدالواسع بن عبدالكافي بن عبدالواسع: أبومحمد: شمس الدين: الأبهرى

1066 \_عبدالوهابين أحمدين على: أبومحمد الشعران

1067\_عبدالوهابين أحمد: أبومحمد أمين الدين: ابن وهبان الحارثي

1068 ـ العبدرى:على بن سعيد بن عبد الرحلن: أبو الحسن: الأندلس

1069 العبدرى:محمدبن محمدبن محمدبن الحاج: أبوعبدالله: الفاسى

1070\_أبوعبيد: القاسم بن سلام الهروى الأزدى

1071 \_عبيدالله بن الحسين: أبوالحسن الكرخي

1072 \_ عبيدالله أوعيدالله بن عبرين عيلى: أبوزيد الدبوسي

1073 عيدالله بن محمد بن محمد أبوعبدالله: ابن بطة العكبرى

1074\_عثبان بن عيد الرحلن: أبوعبر شيخ الإسلام: ابن الصلاح الشهرزوري

1075 \_عثمانبن عبدالله: نظام الدين مولانازادة الخطائ

1076\_عثمان بن على:أبومحمد فخرالدين الزيلعي

1077 \_عثمان بن عمر: أبوعمرو جمال الدين: ابن الحاجب

1078\_ابن العجبي

1079 \_ العجى:عبدالله بن محمد بن عبدالله جمال الدين الشنشورى المصرى

1080 مأبوالعدل:قاسمبن قطلوبغابن عبدالله زين الدين السودوني

1081 \_ابن العديم:عبربن أحبد بن هبة الله بن آن جرادة: أبوحفس: كمال الدين: العقيلي: الحلبي

1082\_العراق:أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين:أبوز بهعة: ولى الدين المعروف بابن العراق: الكردى الرازياني

1083 \_ العراق: البديع بن أن منصور: فخر الدين

1084\_ابن عربشاه:إبراهيمبن محمد عصام الدين دالعصام الإسفراييني الخراساني

1085 \_ ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد: أبوبكبر الإشبيلي

1086\_ ابن العرب: محمد بن على: أبوبكم: محيى الدين: الطائي الأندلسي: الشيخ الأكبر

1087\_ابن عرفة:محمدبن محمد:أبوعبدالله التوسى

1088\_عروة بن الزبيرين العوام: أبومحمد: أبوعبدالله: الأسدى: المدنى

1089\_ابن أبي العز: سليمان بن وهيب بن عطاء: أبو الربيع: الأذرعى: المصرى

1090 \_ ابن أبي العز: على بن على بن محمد: علاء الدين: الدمشتى

1091 \_عزالدين:حمزة بن أحمد بن على أبوالعباس: الحسيني

1092 عزالى ين:عبدالعزيزين محمدين إبراهيم: أبوعبر: الشهيرباين جماعة: الحموى: المصرى

1093\_عزالى ين: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: ابن فراشتا: البولى: الرومى: الكرماني

1094\_ابن عساكر: عبد الصدين عبد الوهابين الحسن: أبو اليبن: الدمشقى

1095\_أبوالعسى:على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم: آبوالحسن فخر الإسلام البزدوي

1096\_العسقلاني:أحمد بن محمد:أبوالفضل:شهاب الدين:ابن حجر

1097 \_ العسقلانى: عبربن رسلان بن نصير أبوحفص: سهاج الدين الكنان البلقيني

1098\_عصام الدين: إبراهيم بن محمد بن عرب شاة دالعصام الإسفراييني الخراساني

1099 \_عصام الدين:أحمد بن مصطفى بن خليل:أبوالخيرطاش كبرى زادة

1100\_أبوعصمة:سعدين معاذالمروزى

1101 \_أبوعصمة: نوحبن أبى مريميزيد بن جعونه

1102 \_عضد الدين:عبد الرحلن بن أحمد بن عبد الغفار: أبو الفضل (العضد) الإيجى الشيراذي

1103\_عطاء الله أفندى بن يحيى بن بيرعلى: محمد: نوعى زادى الرومى

1104 \_عطاء بن أبي رباح:عطاء بن أسلم بن صفوان:المك

1105\_ابن عطية: عبدالحق بن غالب بن عبدالرحلن: أبومحمد

1106 \_ العقيف: عيدالله

1107\_العقيلى:عمرين أحمدين هبة الله بن أبي جرادة: أبوحفس: كمال الدين: الحلبي: ابن العديم

1108 \_ العكبرى:عبيدالله بن محمد بن محمد: أبوعبدالله: ابن بطة

1109\_علاء الدين:على بن بلبان بن عبدالله: أبو الحسن: الفارسى: البصرى: الأمير

1110\_علاء الدين:على بن على بن محمد: ابن أبي العز: الدمشقى

1111\_علاء الدين: القاضى

- 1112\_علاء الدين:على بن محمد البهلوان
- 1113\_علاء الدين:على بن محمد بن عيلى: الدمشقى: القطبى
  - 1114\_علاء الدين:على بن محمد: الطرابلس : الدمشقى
- 1115\_علاء الدين: محبودين عبيدالله بن صاعد: أبو القاسم: أبو الهجد: شيخ الإسلام الحارثي البروزي
  - 1116\_أبوالعلاء:محبودين أي بكرين أبي العلاء: شهس الدين: البخاري: الكلاباذي
    - 1117\_العلقي: محمد بن عبد الرحلين بن على: أبوعيد الله شمس الدين
  - 1118\_العلوى:محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القطن المدن السمرقندي
    - 1119\_على بن أحمد بن سعيد: أبو محمد: ابن حزم الظاهرى
    - 1120\_على بن أحمد بن محمد: الواحدى: أبو الحسن النيسابورى
    - 1121\_على بن أحمد بن مكى: أبو الحسن: حسام الدين المكى الراذى
      - 1122 \_على بن اسباعيل: الأشعرى: أبوالحسن
    - 1123 على بن بلبان بن عبدالله: أبو الحسن: علاء الدين: الفارسي: البصرى: الأمير
      - 1124\_على جار الله بن محمد: ابن ظهيرة القرى المخزومي
        - 1125 أبوعلى: الحسن بن على الدقاق النيسابورى
      - 1126\_على بن الحسين: أبوالحسن ركن الإسلام السغدى
    - 1127\_أبوعلى: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف الفشيديرجي النسغى: القاضى الإمام
      - 1128 أبوعلى: الحسين بن عبد الله: ابن سينا
      - 1129\_أبوعلى:حسين بن محمد بن أحمد المروروذي القاضى
        - 1130 \_على بن حبزة بن عبدالله: أبوالحسن الأسدى
        - 1131 على بن خلف بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن بطال
          - 1132 على بن سعيد: أبوالحسن الرستغفني
      - 1133\_على بن سعيد بن عبد الرحلن: أبو الحسن: الأندلسي: العبدرى
      - 1134\_على بن سلطان محيد: نور الدين: البلا: الهروى: البكي: القارى
        - 1135\_ابوعلى: شقيق بن إبراهيم بن على البلخي الازدى
        - 1136\_على بن صادق بن محيد: الدغاغستان الشباخي
          - 1137 على: الضهير السيواسي

1138\_على بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: أبو الحسن: ظهير الدين: المرغينان

1139 \_على بن عبدال كافي بن على: أبو الحسن: تقى الدين: السبكي: الخزرجي: الأنصارى

1140\_على بن عبدالله بن أحمد: أبو الحسن: نور الدين: الشريف: السمهودى: القاهرى

1141\_على بن عبد الله بن جعفى: أبو الحسن: ابن المديني: السعدى

1142\_أبوعلى:عبدالله بن جعفى الرازى

1143\_على بن عبد الله بن أبي الحسن بن أب بكر: أبو الحسن: الأردبيلي: تام الدين: التبريزي

1144 \_على بن عقيل:أبوالوفاء:البغدادى:الظفرى

1145\_على بن على: أبوالضياء نور الدين الشبراملسى

1146\_على بن على بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين: الدمشتى

1147\_على بن عبر: نور الدين البتنوني الأبوصيرى

1148\_عنىبن عيلى بن ماهان

1149\_على بن محمد بن إسماعيل: بهاء الدين شيخ الإسلام الإسبيجابي

1150 \_على بن محمد: أبوالحسن الربعي اللخي

1151\_على بن مهدين الحسن: أبوالقاسم: ابن كاس: النخعى: الكونى

1152 \_على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم: أبو العسر، وأبو الحسن: فخر الإسلام البزدوي

1153 \_على بن محمد بن سالم: أبوالحسن سيف الدين الآمدى

1154\_على بن محمد بن عبد الرحلن: أبو الإرشاد: نور الدين: الأجهورى

1155 على بن محمد بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن القطان القاسى

1156\_أبوعنى:محمدين عبدالوهاب المعروف بالجبائي

1157 على بن محيد:علاء الدين البهلواني

1158 \_على بن محيد:علاء الدين: الطرابلسى: الدمشتى

1159 \_على بن محمد بن على:أبوالحسن السيد الشريف الجرجاني

1160 \_على بن محمد بن على: حبيد الدين: نجم العلماء: الوامشي البخارى الضمير

1161 \_على بن محمد بن عيلى: أبوالحسن: نور الدين الأشموني

1162 على بن محمد بن عيلى: علاء الدين: الدمشقى: القطبى

1163 \_على بن محمد بن محمد: أبوالحسن القرشي الأنصارى الشاذلي المالكي

1164 \_على بن محمد: نور الدين: ابن غائم: البقدس

1165\_على بن موفق: ابن الموفق: العابد

1166\_عهاد الدين إسهاعيل بن عمربن كثير أبوالقداء القرشي البصروي

1167\_العبادى:محبدبن محبدبن مصطفى

1168 عمرين أحمد بن هبة الله بن أب جرادة: أبوحفس: كمال الدين: العقيلي: الحلبي: ابن العديم

1169\_عبرين إسحاق بن أحمد: أبوحقص سراج الدين الهندى الغزنوى

1170 أبوعبر:حفص بن سليان بن البغيرة الأسدى الكوني

1171 \_عبرين خلف بن مكي: أبوحفص العقلي الأندلسي

1172\_عبرين رسلان بن نصير: أبوحفص: سماج الدين الكنان العسقلان البلقيني

1173 \_عبربن عبدالعزيزبن عبربن مازة:أبومحمدحسام الدين الصدر الشهيد

1174\_أبوعبر:عبدالعزيزبن محمدبن إبراهيم:عزالدين: ابن جماعة الحبوى المصرى

1175\_عبرين على بن أحمد:أبوحفص: سماج الدين: ابن الملقن الأنصارى الأندلسي

1176\_عبرين على بن سالم: تاج الدين: اللخي: الإسكندري: الفاكهاني

1177 \_عبرين على بن مرشد: أبوحفص وأبوالقاسم شراف الدين: ابن الفارض

1178\_عبربن عبر: الزهرى: الدفرى: البصرى: القاهرى

1179 \_أبوعهر:يوسف بن عبدالله: ابن عبدالبن النهرى

1180 عمربن محمد: أبوحفص: نجم الدين: النسغى

1181\_عمرين محمدين سعيد:الموصلى:الحافظ

1182\_عبرين محمد بن عبدالله: أبوحفص: شهاب الدين السهروردى

1183\_عبرين محمد بن عبرين العديم: أبوالقاسم: نجم الدين: الحلبي

1184 عبرين محمدين عبر:أبومحمد:جلال الدين: الخبازى: الخجندى

1185\_عبرين مظفى بن عبر:أبوحفص زين الدين: ابن الوردى البعرى الكندى

1186\_أبوعمران:إبراهيم بنيزيد بن قيس بن الأسود النخعى الكوني

1187\_أبوعبران:عبدالله بن عامربن يزيد اليحصبى الدمشتى

1188 أبوعمرو: زبان بن عمار التمييي المازن البصرى

1189\_أبوعبرو:عامرين شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي

```
1190 _عمروبن عثمان بن قنبن سيبويه:أبوالبش الحارق البصى
```

1191 \_أبوعمرو:عثمان بن عبد الرحلن شيخ الإسلام: ابن الصلاح الشهزورى

1192\_أبوعبرو:عثبانبن عبر:جبال الدين: ابن الحاجب

1193\_العبرى:حنيف الدين بن عبد الرحلن بن عيلى بن مرشد: المكى

1194 \_ العنسى: عبد الرحلين بن أحمد بن عطية: أبوسليان الداران

1195\_العمرى:عبدالرحلن بن عيسى بن مرشد: ابوالوجاهة المرشدى

1196\_ابن عنين:أبوالمحاسن محمدبن نصرالله بن مكارمش فالدين الأنصارى

1197\_العياض:أحمدبن العباسبن الحسين:أبونص:السمرقندى

1198\_العيسى:محمدبنعبدالرحلن:بدرالدين:الديرى

1199\_أبوعيلى:محمد المهدى بن أحمد بن على: القصرى: الفاسى: الفهرى

1200 \_العينى:إسماعيل بن على بن رجب:أبوسعد الحايك

1201\_العينى:محمودبن أحمد: أبومحمد وأبوالثناء:بدر الدين

1202 \_ ابنغانم:على بن محمد: نور الدين: البقدسي

1203\_ابن الغرس:محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبواليس: البدر: القاهرى

1204\_الغرناطى:إبراهيم بن موسى:أبوإسحاق الشاطبى

1205\_الغزال:أبوسهل:الزجاجيالفرض

1206\_الغزال:محمدبن محمدن محمد أبوحامد:حجة الإسلام الطوسي

1207\_الغزميني: مختاربن محمودبن محمد: أبوالرجاء: نجم الدين الزاهدي الخوارنهي

1208\_الغزنوى: أحمدبن محمدبن محمودبن سعيد جمال الدين القابسى

1209\_الغزنوى:عبربن إسحاق بن أحمد أبوحفص سماج الدين الهندى

1210\_ الغزى: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: الدمشقى الصالحاني الصايحاني السائحاني

1211\_انغزى:تقى الدين بن عبدالقادر التبيي الدارى

1212\_الغزى:شهفالهينبنعبدالقادربنبركات:ابنحبيب

1213\_الغزى:محمدبن محمدبن محمد:أبوالبركات:بدر الدين العامري

1214\_الغزى:محمدبن مصطفى بن كمال الدين بن على: البكرى الصديقي

- 1215\_الغطفان: سالمين أبى الجعد الأشجى
- 1216\_الغنيم:أحبدبن محبدبن على شهاب الدين
- 1217\_الغيطي: محمدين أحمدين على: أبوالمواهب نجم الدين اسكندرى
  - 1218\_الفاران:إسهاعيل بن حماد:أبونص الجوهري التركي
  - 1219 \_ابن فارس: أبوالحسين أحمد بن فارسين زكر باالقزورني
- 1220\_الفارسى:على بن بلبان بن عبدالله: أبوالحسن:علاء الدين: الهصرى: الأمير
  - 1221\_ابن الفارض: عبرين على بن مرشد: أبو القاسم وأبو حفص: شرف الدين
    - 1222 \_ الفاسى: على بن محمد بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن القطان
- 1223\_الفاس:محمدين أحمدين على: أبوالطيب: تقى الدين: السيد: الهي: الحسنى
  - 1224\_الفاسى:محمدين محمدين محمدين الحاج:أبوعبدالله:العبدري
  - 1225\_الفاسى:محمد المهدى بن أحمد بن على: أبوعيس القصرى الفهرى
    - 1226\_الفاكهانى:عبربن على بن سالم: تاج الدين: اللخيى: الإسكندرى
      - 1227\_الفتال:خليلبن محمدبن إبراهيم
      - 1228\_فتح بن سعيد:أبومحمد الموصلي
- 1229 \_أبوالفتح: محمد بن على بن وهب بن مطيع: تقى الدين: ابن دقيق العيد القشيرى
  - 1230\_فخرالأئمة:أبوبكرمحمدبن على بن سعيد البطرزي
- 1231\_فخرالإسلام:على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم: أبو العسر و أبو الحسن البزدوى
  - 1232\_فخى الدين: البديع بن أبي منصور: العراقي
  - 1233\_فخرالدين:أبوبكربن على بن محيد: ابن ظهيرة القرشي المك
  - 1234\_فخرالدين: الحسن بن منصور: أبوالمحاسن قاض خان الأوز جندى الفرغاني
    - 1235\_فخرالدين:عثمانبن على:أبومحمد الزيلعي
- 1236\_فخرالدين: محمد بن عمر: أبوعبد الله: ابن الخطيب التمييي البكري القرشي الطبرستاني الرازى
  - 1237\_أبد الفداء: إسهاعيل بن عبرين كثيرعها دالدين القرشي البصروي
    - 1238 \_الفراء: بحيى بين زيادين عبد الله بين منظور: أبوزكريا
    - 1239 \_ الفراهى: محمدين عبدالله: معين الدين منلا مسكين الهروى
    - 1240 \_ الفهاهيدى: الخليل بن أحمد: أبوعبد الرحلن الأزدى اليحمدى

- 1241\_أبوالفرج:عبدالرحلن بن على بن الجوزى القرش البغدادي
  - 1242\_أبوالفرج:محمدبن إسحاق النديم
- 1243\_ابن في شتا: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عزالدين: ابن ملك: البولى: الرومى: الكرماني
  - 1244\_الفرضى:أبوسهل:الزجاجي الغزالي
  - 1245 \_ الفرغاني: الحسن بن منصور: أبوالمحاسن: فخر الدين قاضيخان الأوزجندى
    - 1246\_فى قى بن يعقوب:أبويعقوب السبخى البصى ى
    - 1247\_ابن فروخ: يحيى بن سعيد بن فروخ: أبويحيى القطان
      - 1248\_الفزارى:يزيدبن عمر:ابن هبيرة:أبوخالد
  - 1249\_الفشيديرجى:الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبوعلى النسفى القاض الإمام
    - 1250\_أبوالفضائل:بكربن محمدبن على: شبس الأثبة الأنصارى البخارى الزرنجرى
      - 1251\_الفضل بن دكين بن حماد: أبونعيم التيم الملائ الكونى
      - 1252\_أبوالفضائل:عبدالمؤمن بن عبدالحق صفى الدين البغدادى
      - 1253\_أبوالفضل:أحبدبن محبد: شهاب الدين: ابن حجر العسقلاني
  - 1254\_أبوالفضل:عبدالرحلن بن أحمد بن عبدالغفار عضد الدين (العضد) الإيجى الشيرازي
    - 1255\_أبوالفضل:عبدالرحلن بن أبى بكربن محمد:جلال الدين: السيوطى
    - 1256\_أبوالفضل:عبدالرحلن بن محمد بن أميرويه ركن الإسلام الكرماني
    - 1257\_أبوالفضل:عبدالرحلن بن محمد: ركن الدين: ابن أميرديد الكرماني
      - 1258\_أبوالفضل:عبدالله بن محمود بن مودود: مجد الدين الموصلي
        - 1259\_أبوالفضل:محبدبن عبدالبحسن: تاج الدين القلعي
        - 1260 \_أبوالفضل:محمدبن طاهر:ابن القيسماني المقدسي الشيباني
          - 1261\_أبوالفضل:محمدبن أبى القاسم زين البشايخ البقالي
      - 1262\_أبوالفضل:محمدبن محمدبن أحمد الحاكم الشهيد المروزي
  - 1263\_أبوالقضل:محمدين محمدين محمدين محمدين محمود محب الدين: ابن الشحنة الصغير
    - 1264\_القصلى:محمدين القضل:أبوبكرالكمارى
      - 1265\_الفتارى:حسن بن محدد شالاملاجلبى
    - 1266\_الفهرى:محمد المهدى بن أحمد بن على: أبوعيس القصرى الفاسى

1267\_القابسى:أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد: جمال الدين الغزنوى

1268\_القارى:على بن سلطان محمد: نور الدين: البلا الهروى: البك

1269 أبوالقاسم إبراهيم بن محمد السمرقند الليثي

1270 أبوالقاسم: أحبد بن عصبة الصفار البلخي

1271 \_أبوالقاسم:إسحاقبن محمدبن إسماعيل:الحكيم:القاضى:السمرقندى

1272\_أبوالقاسم:إسماعيل بن الحسين بن عبدالله: شمس الدين: البيه على

1273 \_أبوالقاسم: الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهان أو الأصبهاني

1274\_القاسمين سلام:أبوعبيد الهروى الأزدى

1275\_القاسم بن سلام:أبونصرالبلخي

1276\_أبوالقاسم: الصفار

1277 \_أبوالقاسم: الضحاك بن مزاحم: أبومحمد الهلالي البلخي الخراساني

1278\_أبوالقاسم:عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي القزويني

1279\_أبوالقاسم:عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخي

1280 \_أبوالقاسم:على بن محمد بن الحسن: ابن كاس: النخعى: الكوني

1281\_أبوالقاسم:عبرين على بن مرشد: أبوحقص شرف الدين: ابن الفارض

1282 \_أبوالقاسم:عمربن محمد بن عمر: ابن العديم: نجم الدين: الحلبي

1283\_ القاسم بن فيرة بن خلف: أبو القاسم: أبو محمد: الرعيني الأندلسي الشاطبي

1284\_أبوالقاسم: القاسم بن فيرة بن خلف: أبومحمد: الرعيني الأندلسي الشاطبي

1285\_قاسم بن قطلوبغابن عبدالله: أبوالعدل زين الدين السودوني

1286 \_ قاسم بن محمد بن أن بكر الصديق: أبو محمد

1287\_أبوالقاسم:محمدبن محمد:محب الدين: النويرى: القاهرى

1288 ـ أبوالقاسم: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: بن القطن العلوى المدن السمرقندي

1289\_أبوالقاسم:محبودين عبيدالله بن صاعد: أبوالهجد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارق المروزي

1290 أبوالقاسم: محبودبن عبرين محبد: جار الله: الزمخشري

1291\_ابن القطان:على بن محمد بن عبد الهلك: أبو الحسن الفاسي

1292 \_ أبن قطلوبغا: قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله: أبو العدل: زين الدين السودوني

1293\_ابن القطن: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبوالقاسم العلوى المدنى السبرقندى

1294\_القاضى: أحمد بن محمد بن محمد أبوالمعالى: الصدر النسفى البزدوى البخارى

1295\_القاضى: أحمد بن منصور: أبوبكم: أبوالنصر: شيخ الإسلام: الإسبيجابي

1296\_القاضى:إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبوالقاسم: الحكيم: السمرقندى

1297 \_ ابن القاضى جلال: يعقوب بن باشابن خضر بك الرومي

1298 \_ القاضى: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبوعلى الفشيديرجى النسفى الإمام

1299\_القاضىحسين:حسينبن محمدبن أحمد: أبوعلى المردروذي

1300\_قاضى خان: الحسن بن منصور: أبوالمحاسن فخرالدين الأوزجندى الفرغاني

1301\_قاضى الرى:محمد بن مقاتل الرازى

1302\_قاضى زادى: محمدبن صالح بن عبيدالله: المدنى

1303\_القاضى الشهيد: المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد: أبونص: الخالدى: المروزى

1304\_القاضيالصدر

1305\_القاضى:أبوعاصم الحنوى

1306 \_ القاضى: عبد الجبار

1307 \_ القاضى: عبد الله بن شبرمة: أبوشبرمة الضبى

1308\_القاض:علاءالدين

1309\_القاضى:محمدبن أحمد:أبوعاصم:العامرى

1310\_القاضى:محبدعيد

1311\_القاضى:منلاخسرو:محمدبن فراموزبن على البولى أو: البنلاخسرو

1312\_قاضيخان: الحسن بن منصور: أبوالمحاسن: فخي الدين الأوزجندي الفي غاني

1313\_القاهرى:جلالبن أحمدبن يوسف:جلال الدين: الرومى: الثيرى: التبانى

1314\_القاهرى:على بن عبدالله بن أحمد: أبو الحسن: نور الدين: الشريف: السمهودى

1315\_القاهرى:عبرين عبر:الزهرى:الدفرى:البصرى

1316\_القاهرى:محمد بن على بن محمد: أبوعبدالله: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي

1317\_القاهرى:محمدين محمدين أحمد: أبوعبدالله: سبط الماردني الدمشقى

1318\_القاهرى:محمدين محمدين محمدين خليل: آبواليس: البدر: ابن الغرس

1319\_القاهرى:محمدين محمد:أبوالقاسم:محب الدين: النويرى

1320 \_ القاهرى: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أبوز كهيا: أمين الدين: الآقصرائي

1321\_قتادة بن دعامة: أبوالخطاب السدوسي البصرى

1322\_القديدى:محمدبن الحسين بن محمد: شيخ الإسلام بكر: أبوبكر خواهرزادة البخارى

1323\_القراحصارى: الخطابين أي القاسم: زين الدين: الرومى

1324\_القراق: أحمدين إدريس بن عبد الرحلن: أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي

1325\_القرش:أبوبكرين على بن محمد: فخرالدين: ابن ظهيرة المك

1326\_القرش:إسماعيل بن عمرين كثير:أبوالفداء:عماد الدين البصروى

1327 \_ القرشى: عبد الرحلن بن على بن الجوزى: أبو الفرج البغدادى

1328\_القرشى:على جار الله بن محمد: ابن ظهيرة المخزومي

1329 \_ القرش: على بن محيد بن محيد: أبوالحسن الأنسارى الشاذل المالك

1330 \_ القرشى: محمد بن أحمد: أبو البقاء بهاء الدين: ابن الضياء المك

1331 \_ القرش: محمد بن عمر: أبوعبد الله: فخر الدين: ابن الخطيب التمييي البكري الطبرتاني الراذي

1332\_القرشى:عبدالقادرين محمد:محى الدين: أبومحمد

1333 \_ القرطبي: أحمد بن عمرين إبراهيم: أبو العباس: جمال الدين ابن المزين

1334 \_ القرمان: مصطفى بن زكريابن آى طوغبش: مصلح الدين

1335 \_ القزويني: أحمد بن فارس بن زكريا: أبوالحسين

1336\_القزويني:عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم: أبوالقاسم: الرافعي

1337\_القزويني:عبربن عبد الرحلن بن عبر: أبوحفص: سماج الدين: الفارسي

1338\_القسى: شق بن صعب بن يشكر بن رهم البجلي الأنباري الأزدى

1339\_القشيرى:محمدبن على بن وهب بن مطيع: أبوالفتح: تقى الدين: ابن دقيق العيد

1340 \_القصرى:محمدالمهدى بن أحمد بن على:أبوعيلى الفاسى الفهرى

1341\_القطان: يحيى بن سعيد بن فروخ: أبوسعيد

1342\_قطب الدين:عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلى

1343\_قطب الدين: محمد بن أحمد بن محمد: النهروالي

1344\_القطبى:على بن محمد بن عيلى:علاء الدين: الدمشقى

- 1345\_القدعى: محمد بن عبد المحسن: أبو الفضل: تاج الدين
- 1346\_القي: الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين النيسابورى الأعرج
  - 1347\_قوام الدين: أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غاذى: أبوحنيفة الإتقاني
- 1348\_قوام الدين: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندى: السنجارى: الكاكي
  - 1349\_القونوى: نوحبن مصطفى الرومى: نوح أفندى
- 1350\_القيروانى:عبدالسلامبن سعيدبن حبيب:أبوسعيد:الملقب سحنون:التنوخى:الحبص
  - 1351\_ابن القيسران: محمدبن طاهرالمقدسى: أبوالفضل الشيبان
- 1352 \_ ابن قيم الجوزية: محمد بن أبى بكربن أيوب: أبوعبد الله: شمس الدين: الزرعى: الدمشقى
  - 1353 \_ كتاب الواحدى: محمد بن سعد بن ضبع: أبوعبد الله (ابن سعد) الزهرى
  - 1354\_الكازرون: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبوعبد الله: تاج الدين: حاج هراس
    - 1355 \_ ابن كاس:على بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: النخعى: الكوفي
    - 1356\_الكاكى:محمد بن محمد بن أحمد:الخجندى:السنجارى:قوام الدين
    - 1357\_الكاملى:خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء صلاح الدين الدمشتى
      - 1358\_الكبير:أحهدبن حفص أبوحفص البخارى
      - 1359 \_ كثيرعزة: كثيربن عبدالرحلن بن الأسودبن عامرأبوصخ
        - 1360 \_ الكرخى:عبيداللهبن الحسين: أبوالحسن
- 1361\_الكردى:أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين:أبوز بهعة: ولى الدين: العراقي: ابن العراقي الرازياني
  - 1362\_الكردرى:محمدبن عبدالستاربن محمد:أبوالوحدة، وقيل أبوالواجد، شمس الائمة
    - 1363\_الكردرى:محمدبن محمد:البزازى
    - 1364\_كردوس السدوسي:محاربين دثار: أبوالبطراف
    - 1365\_الكرمانى:عبدالرحلن بن محمد بن أميرويه: أبوالفضل: ركن الدين
- 1366\_الكرمان:عبداللطيف بن عبدالعزيزبن أمين الدين: ابن ملك: عزالدين: ابن فرشتا: المولى: الرومى
  - 1367\_الكرمان:محمدين مكرمن شعبان:أبومنصور:زين الدين
- 1368\_ الكشان: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين البسعودي الكشتان السغدي
  - السبرقندي
  - 1369 \_ الكعبى:عبدالله بن أحمد بن محمود: أبوالقاسم: البلخى

1370\_الكلائ:محمدين شهفين عادى:أبوعبدالله:شمس الدين

1371 \_ الكلاباذي: محمد بن أبي بكربن أبي العلاء: أبو العلاء: شنس الدين: البخاري

1372\_الكلاعى:ثوربنيزيد:أبوخالد،أبويزيد،الحمص

1373\_الكلبى:إبراهيم بن خالد:أبوثور و أبوعبدالله: البغدادي

1374\_الكليبول:عبدالرحلن بن محمد بن سليان: شيخي زادة

1375\_الكمارى:محمدبن القضل:أبوبكم القضلي

1376\_ابن الكمال:أحمد بن سليان: شمس الدين: ابن كمال باشا

1377 \_ كمال الدين: عمرين أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: أبو حفص: العقيلي: الحلبي: ابن العديم

1378 \_ كمال الدين: محمد بن محمد: أبو المعالى: ابن أبي شريف المقدسي المصرى

1379\_الكمال بن الهمام: محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري

1380\_الكنان: ظالم بن عمرو: أبوالأسود الدؤلي

1381\_الكنانى: عبرين رسلان بين نصير: أبوحفص: سهاج الدين العسقلان البلقيني

1382 \_ الكنان:محمدبن إبراهيم بن سعد الله: أبوعبد الله: بدر الدين: ابن جماعة: الحموى

1383\_الكندى: عبرين مظفرين عبر: أبوحفص زين الدين: ابن الوردى البعرى

1384\_الكواليارى:محمدبن عبدالله:السيد:حميدالدين:الدهلوى:الهندى

1385 \_ الكوران، محمدين مصطفى الواني: وان قولى

1386\_الكوفى:إبراهيمبنيزيدبن قيسبن الأسود:أبوعمران النخعى

1387 \_ الكوفى: الحسن بن صالح بن حى: أبوعبد الله: الهمداني

1388 الكونى: الحسن بن عبارة بن البضرب: أبومحمد

1389 \_ الكونى: سعيد بن جبير الأسدى: أبوعبد الله، وقيل: أبومحمد

1390\_الكونى:حفص بن سليان بن المغيرة: أبوعمرالأسدى

1391 \_ الكونى: الربيع بن خثيم بن عائد: أبوزيد: الثورى

1392 \_ الكونى: زياد بن علاقة: أبومالك الثعلبي

1393\_الكونى: سفيان بن عيينة بن ميبون: أبو محمد: الهلالى: المكى

1394\_الكونى:سليمبن أسود: أبوالشعثاء: المحاربي

1395\_الكونى:عاصمبن أبى النجود: أبوبكم الأسدى التابعي

1396 \_ الكوفى:على بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: النخى

1397 \_ الكوفى: الفضل بن دكين بن حماد: أبونعيم التيمى الملائ

1398\_الكونى: محمدين عبدالرحلن بن أبيلين: أبوعبدالرحلن

1399\_الكونى: مسروق بن الأجدع بن مالك: أبوعائشة المهداني الوداعي

1400\_الكونى: مسعرين كدامرين ظهير: أبوسلمة الهلالي

1401\_اللخبي:على بن محمد: أبوالحسن الربعى

1402 \_ اللخي:عبربن على بن سالم: تاج الدين: الإسكندرى: الفاكهان

1403\_اللقان:إبراهيمبنإبراهيم:أبوالإمدادبرهانالدين

1404\_اللقان:عبدالسلامين إبراهيم: المصرى

1405\_الليثبن العظفى أو، الليثبن نصر، أو، الليثبن راقع

1406\_أبوالليث:نصربن محمد السبرقندى

1407\_الليثى:إبراهيمبن محمد:أبوالقاسم السمرقندى

1408\_ابن أبىلىنى:محمدبن عبدالرحلن: أبوعبدالرحلن: الكونى

1409\_الهاتريدى:محمدبن محمدبن محبود:أبومنصور

1410\_الهازن: زبان بن عهار: أبوعبرو التبييى البصرى

1411\_الهازن:النضربن شهيل بن خمشة:أبوالحسن:التهيى:البصرى

1412\_ابن ماز لا:عبربن عبد العزيزبن عبر: أبومحمد حسام الدين الصدر الشهيد

1413\_أبومالك: زيادبن علاقة الثعلبى الكوني

1414\_ابن مالك: محمد بن عبد الله: أبوعبد الله: جمال الدين الطائ الجياني

1415\_المالك:أحمدبن إدريس بن عبد الرحلن: أبو العباس: شهاب الدين: الصنهاجي

1416\_المالكي:على بن محمد بن محمد : أبوالحسن القرشي الأنصاري الشاذلي

1417\_المالك: المغيرة بن عبد الرحلن: أبوها شم: المخزومي

1418\_الببارك بن محمد: ابن الأثير: أبو السعادات: مجد الدين الجزرى الشيباني

1419\_المبرد:محمدبنيزيدبنعبدالأكبر:أبوالعباس الثمالي الأزدى

1420 \_ المتنبى: أحمد بن الحسين بن الحسن: أبو الطيب

1421 \_ المتولى: عبد الرحلين بن مأمون بن على: أبوسعد النيسابورى

1422\_مجاهدين جبر:أبوالحجاج المخزوم المكى التابعي

1423 \_أبوالمجد: محبودين عبيدالله بن صاعد: أبوالقاسم: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارق المروزى

1424\_مجدالأئبة:الترجباني

1425\_مجدالدين:عبداللهبن محبودين مودود:أبوالقضل:البوصلى

1426\_مجدالدين: المبارك بن محمد: ابن الأثين أبوالسعادات الجزرى الشيباني

1427\_محاربين دثار:أبوالبطرف كردوس السدوس

1428 \_البحارن:سليمين أسود: أبوالشعثاء: الكوني

1429 أبوالمحاسن: الحسن بن منصور فخرالدين قاض خان الأوزجندي الفرغاني

1430 \_أبوالبحاسن:محمدبن نصرالله بن مكارمشرف الدين: ابن عنين الأنصارى

1431\_محبالدين:أحمدبن عبدالله بن محمد:أبوالعباس الطبرى

1432 ـ محبالدين: محمدبن محمد: أبوالقاسم: النويرى: القاهرى

1433\_محبالىين:محمدبن محمدبن محمدبن محمدبن محمود: أبوالفضل: ابن الشحنة الصغير

1434\_محب الدين: محمد بن منصور بن إبراهيم المجبى

1435 المحبون:محمودين أحمدين عبيدالله بن إبراهيم: تاج الشريعة

1436\_البحبى:محبدامين بن فضل الله بن محبدالله بن محبد الحبوى الدمشتى

1437 \_ المحبى:محمدبن منصوربن إبراهيم:محب الدين

1438 \_ المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن على: أبونص الخالدى المروزى: المعروف بالقاض الشهيد

1439\_محمدبن إبراهيم بن أنوش الحصيري البخاري: أبوبكر

1440\_محمدبن إبراهيم بن زياد: المواز

1441\_محمدبن إبراهيم بن سعد الله: أبوعبد الله: بدر الدين: ابن جماعة: الكنان: الحموى

1442 محمد بن إبراهيم: ابن الصائغ

1443\_محمدبن إبراهيم بن ألى الفضل: أبوحامد: معين الدين: السهلى: الجاجري

1444\_محمدبن إبراهيم بن المنذر: أبوبكر النيسابوري

1445\_محمدين أحمدين الأزهر: أبومنصور الأزهري الهروي

1446\_محمدبن أحمد: أبوالبقاء بهاء الدين: ابن الضياء القرشي المك

1447\_محمدين أحمد:أبوبكم الإسكاف البلخي

1448\_محمدبن أحمدبن حمزة:السيد

1449 \_محمدين أحمدين حبزة: شبس الدين: الشافعي الصغير

1450\_محمدين أحمدين أي سهل: أبوبكم شبس الأثبة السرخسى

1451\_محمدين أحمد العامرى: أبوعاصم

1452\_محمدين أحمدين على: أبوالطيب: تقى الدين: السيد: الفاسى: البكى: الحسنى

1453\_محمدبن أحمدبنعلى: أبوالمواهب نجم الدين الغيطى السكندرى

1454\_محمدين أحمدين عبر: أبوبكر: ظهيرالدين: البخارى

1455\_محمدبن أحمدبن محمد: أبو البركات; أبوعبد الله: تاج الدين: حاجهواس الكاذورن

1456\_محمد بن أحمد بن محمد : محب الدين بن أحمد : قطب الدين : النهروال

1457 \_محمدبن أحمدبنيوسف: أبوالمعالى الإسبيجابي

1458\_محمدبن أحمد: أبوعبدالله: شمس الدين: الناهبي

1459\_محمدبن إسحاق: أبوالفرج النديم

1460\_محمدبن إسحاق بن يسار: البطلبي المدن

1461\_محمد أمين بن حسن المياغني

1462\_محمد أمين بن قضل الله بن محب الله بن محمد : المحبى الحموى الدمشالي

1463\_محمد أمين بن محمود :أمير بادشاه البخارى

1464\_محمد الباقربن على بن زين العابدين: أبوجعفر

1465\_محمد:البرهبتوش

1466\_محمدين أبي بكرين أيوب: أبوعبدالله: شهس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعى: الدمشقى

1467 \_محمدبن أبى بكر: زين الأثبة: حمير الوبرى

1468\_أبومحهد:بكرين سهل بن إسماعيل الدمياطي

1469\_محمدبن أبى بكربن عبر:بدر الدين الدماميني المخزومي

1470\_محمدبن بهادربن عبدالله:أبوعبدالله:بدر الدين:التركى:البصى:الزركشى

1471\_محمد بن بيرعلى: المولى تقى الدين البركلى البركوى

1472\_محمد بن جريربن يزيد:أبوجعفي الطبرى

1473\_أبومحمد:الحسن بن عمارة بن المضرب الكوفي

1474\_محمدين الحسن بن محمد:أبوبكر:النقاش

1475\_أبومحمد:حسن بن محمد بن على: بن الدهان

1476\_محمدبن الحسين بن محمد: أبوبكم: شيخ الإسلام: بكرخواهرز ادة القديدى البخارى

1477 أبومحمد: الحسين بن مسعود بن محمد: ظهير الدين البغوى

1478\_محمدين خلفة:أبوعبدالله الوشتاني الأي

1479 \_أبومحمد: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادى المصرى

1480 \_محمدبن سعدبن ضبع: أبوعبدالله الزهرى (ابن سعد) كاتب الواحدى

1481\_أبومحمد، وقيل:أبوعبدالله: سعيدبن جبيرالأسدى الكوفي

1482\_محمدبن أي سعيدبن محمد: أبوبكر الأعبش البلغى

1483 \_أبومحمد: سفيان بن عيينة بن ميمون: الهلالى: الكونى: المك

1484\_محمدبن سلام: البلخى: أبونصر

1485 أبومحمد: سهل بن عبدالله بن يونس التسترى

1486 \_محمدبن سيرين:أبوبكر:البصرى:الأنصارى

1487 \_محبدين شجاع:أبوعبدالله الثلجي

1488\_محمدبن شرف بن عادى: أبوعبدالله: شمس الدين: الكلائي

1489 ـ محمد بن صالح بن عبيدالله: قاض زادة المدن

1490 ـ محمد صادق بن أحمد: السيد: بادشاه

1491 \_أبومحمد: الضحاك بن مزاحم: أبوالقاسم: الهلالي: البلخي الخراساني

1492\_أبومحبد:طاهر:الجلابي

1493 \_محمدبن طاهر:أبوالفضل بن القسران البقدسي الشيبان

1494\_محمدبن عبادين ملك داد: أبوعبدالله صدر الدين الخلاطي

1495\_محمدبن العباس: أبوبكرجمال الدين الخوارنهمي

1496 \_محمدبن عبدالباق بن يوسف: أبوعبدالله الورقان

1497 \_أبومحمد:عبدالحق بنغالب بن عبدالرحلن: ابن عطية

1498\_محمدبن عبد الرحلن: بدر الدين: العيسى: الديرى

1499\_محمدبن عبدالرحلن: أبوالخيرو أبوعبدالله: شبس الدين السخاوى

1500 \_ محمد بن عبد الرحلن بن على: أبوعبد الله شمس الدين العلقى

1501 \_ محمد بن عبد الرحلين بن أبي ليلى: أبوعبد الرحلين الكوفي

1502\_محمد بن عبد الستار بن محمد: أبو الواحدة، وقيل أبو الوجد، شمس الأثبة الكردري

1503\_أبومحمد:عبدالعزيزين أحمد شمس الآئمة الحلواني

1504\_أبومحهد:عبدالعزيزبن عبدالسلامين أبى القاسم السلى

1505\_أبومحمد:عبدالعزيزين عمرين مازة:برهان الأثمة:الصدر الماضى:الصدر الكبير

1506\_أبومحمد:عبدالغني بن عبدالواحد بن على بن سراور: تقى الدين البقدسي الجماعيلي

1507\_محمدبن عبدالقادربن أحمدبن محمد: زادة: الأنصارى

1508\_أبومحهد:عبدالقادربن محهدمعيى الدين القرشي

1509 \_محمد بن عبدالكريم:بدر الدين: الورسك: البخارى

1510\_محمدبن عبدالله: السيد: حميد الدين: الكواليارى: الدهلوى: الهندى

1511\_محمدبن عبدالله: أبوعبدالله: أبوالبقاء: بدر الدين الشبلى الدمشقى الطرابلس

1512\_محمدبن عبدالله:أبوعبدالله:جمال الدين:ابن مالك الطائ الجياني

1513\_محمد بن عبد الله بن محمد: أبوبكر بن العرب الإشبيلي

1514\_محمد بن عبدالله بن محمد: أبوجعفي الهندوان

1515\_محمدبن عبدالله:معين الدين:منلامسكين الفراهى الهروى

1516\_محمدبن عبدالمحسن: أبوالفضل: تاج الدين القلعي

1517\_محمدبن عبدالواحد: الكمال بن الهمام السيواسي السكندري

1518\_أبومحمد:عبدالواسعبن عبدالكاني بن عبدالواسع:شمس الدين: الأبهرى

1519\_أبومحمد:عبدالوهابين أحمد أمين الدين: ابن وهان الحارثي

1520\_أبومحيد:عبدالوهابين أحبدين على الشعراني

1521\_محمدبن عبد الوهاب: أبوعلى الجبائ

1522\_أبومحمد:عثمانبن على فخرالدين الزيلعي

1523\_محمد:عطاء الله أفندى بن يحيى بن بيرعلى: نوعى زادة: الرومى

1524\_أبومحمد:على بن أحمد بن سعيد: ابن حزم الظاهرى

1525\_محمدبن على:أبوبكر:محى الدين: ابن عربي الطائى الأندلسى: الشيخ الأكبر

1526\_محمد بن على بن الحسن: أبوعبد الله: الحكيم الترمذى

1527\_محمدين على بن سعيد: أبوبكر فخر الأثبة البطرزي

1528\_محمدين على: أبوعيدالله: شمس الدين: ابن طولون الصالحى الدمشقى

1529\_محمدين على ين عطية: أبوطالب الحارث المك

1530\_محمدبن على بن إسكندر: أبوالسعود السيد الشريف الحسيني

1531\_محمدبن على بن محمد: أبوعبدالله: ابن يعقوب: شمس الدين: القايات: القاهرى

1532\_محمدبن على بن وهب بن مطيع: أبوالفتح: تالى الدين: ابن دقيتى العيد القشيرى

1533\_محمدين عبر:أبوطاهرالحانوتي

1534\_أبومحيد:عبرين عبدالعزيزين عبرين مأز لاحسام الدين الصدر الشهيد

1535 \_محمد بن عبر:أبوعبدالله: فخرالدين: ابن الخطيب التمييي البكرى القرش الطبرستان الرازى

1536\_أبومحيد:عبرين محيدين عبر: جلال الدين: الخبازى: الخجندى

1537\_محبدعيد:القاض

1538\_أبومحمد: فتح بن سعيد الموصلي

1539\_محمدين في اموزين على: المولى أو: المنا عسره القاض

1540\_محمدين الفضل:أبويكم الكمارى الفضلى

1541\_محمدبن الفضل بن محمد بن جعفى بن صالح: أبوبكر: ميرك البلخى الرواس

1542\_محمدبن قاسم:أبوبكر:ابن الأنبارى البغدادى

1543 \_محمدين أبي القاسم: أبو الفضل: زين المشايخ البقالي

1544\_أبومحمد:القاسمين فيروبن خلف:أبوالقاسم الرعيني الأندلسي الشاطبي

1545 \_أبومحمد: القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق

1546 محمدبن كمال الدين بن محمد: أبو العباس: الشهير بابن حمزة النقيب الحسيني

1547 \_محمد بن محمد بن أحمد: أبوعبدالله: سبط المار ديني الدمشقى: القاهرى

1548 محمدين محمدين أحمد: أبوالقضل الحاكم الشهيد المروزي

1549\_محمدبن محمدبن أحمد: قوام الدين الكاكي السنجاري

1550 محمدين محمدين أب بكرين على: ابن ظهيرة: جمال الدين: المكن: المخزومي

1551\_محمدبن محمدبن الحسين بن عبد الكريم: صدر الإسلام: أبواليس

1552\_محمدين محمدين رجب:شهس الدين: نجم الدين البهنس الدمشقى

1553 \_ محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبوط اهر: سماج الدين: السجاوندى

1554\_محمدين محمدين عمافة: أبوعبدالله التونس

1555\_محمد بن محمد بن عبر: أبوعبدالله حسام الدين الأخسيكثي

1556\_محمدبن محمد:أبوالقاسم:محبالدين:النويرى:القاهرى

1557\_محبدين محبد:الكردرى:البزازى

1558\_محمدين محمدين محمد أبوالبركات بدر الدين الغزى العامري

1559\_محمدين محمدين الحاج: أبوعبدالله العبدرى الفاسى

1560\_محمدبن محمد بأبوحامد حجة الإسلام الغزال الطوسى

1561\_محمدبن محمدبن خليل:أبواليسم: البدر: ابن الغرس: القاهرى

1562\_محمدبن محمدبن محمد: رضى الدين الساخسى

1563\_محمدبن محمدبن محمدبن على:أبوالخير: شمس الدين: ابن الجزرى: الدمشقى: الشيرازى

1564\_محمدبن محمدين محمدين محمد في المعالية المعا

1565\_محمدبن محمد بن محمد ابن الموقت شمس الدين : أبوعبد الله ، وأبو اليمن ، ابن أمير حاج الحلبي

1566\_محمدبن محمدبن محمود:أبوعبدالله:أكمل الدين:الرومى:البابق

1567\_محمدين محمدين محمود:أبومنصور الماتريدى

1568\_محمدبن محمدبن مصطفى:أبوالسعود العمادى

1569\_محمدبن مصطفى بن كمال الدين بن على: البكرى الصديقى الغزى

1570\_محمدبن محمد: أبوالمعالى: كمال الدين: ابن أب شريف المقدسي المصرى

1571\_محمدبن محمدبن يحيى: هبة الله البعلى التاجي

1572\_أبومحمد، وأبوالثناء:محبودين أحمدبدر الدين العيني

1573\_محمدين مصطفى:الوانى:وان قولى:الكورانى

1574\_محمدبن مقاتل:الرازى:قاضى الرى

1575\_محمدين مكرمين شعبان:أبومنصور:زين الدين:الكرماني

1576\_محمدين منصورين إبراهيم:محب الدين المجي

1577\_محمد المهدى بن أحمد بن على: أبوعيس القصرى الفاسى الفهرى

1578\_محمدبن نصرالله بن مكارم: أبوالمحاسن شرف الدين: ابن عنين الأنصارى

1579\_محمدبن واسع بن جابر: أبوبكر: أبوعبدالله: الأزدى: البصرى

1580\_أبومحمد: يحيى بن أكثم الأسيدى التبييي المروزى

1581\_محمدبن يحيى بن مهدى: أبوعبدالله: ركن الإسلام الجرجاني

1582\_محمدين يزدين عبدالأكبن أبوالعباس المبرد الثمالي الأزدى

1583\_محمدبن يوسف: السيد الشريف: أبوعبد الله السنوسي التلمساني

1584\_محمدبن يوسف: أبوعبدالله: شهس الدين: الشامى: الصالحي

1585\_محمدبن يوسف بن على: شبس الدين الكرماني

1586\_محمود بن يوسف بن محمد: السيد الإمام: أبوالقاسم: ابن القطن العلوى المدني السمرقندي

1587\_محبودين أحمد:بدر الدين أبوالثناء، وأبومحمد، العيني

1588\_محمودين أحمدين عبيدالله بن إبراهيم: تاج الشريعة المحبول

1589 ـ محبود بن بركات بن محمد: الباقاني

1590 \_ محمود بن أبى بكربن أبى العلاء: أبو العلاء: شهس الدين: البخارى: الكلاباذى

1591 \_محبودين عبيدالله بن صاعد: أبوالقاسم: أبوالهجد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي الهروزي

1592 \_محمود بن عمر: أبوجعف الشعبي

1593\_محبودبن عبربن محمد:أبوالقاسم: جار الله الزمخشرى

1594\_محيى الدين:عبدالقادربن محمد:أبومحمد القرشي

1595\_محيى الدين: محمدين على: ابن على: أبوبكر الطائل الأندلسي: الشيخ الأكبر

1596 محيى الدين: يحيى بن شرف: أبوز كريا النووى الدمشقى

1597\_مختاربن محمودبن محمد:أبوالرجاء:نجم الدين الزاهدي الغزميني الخوارنرمي

1598\_البخزومى:على جار الله بن محمد: ابن ظهيرة: القرشي

1599 \_ المخزومى: مجاهد بن جبين أبو الحجاج: المكي: التابعي

1600 ـ المخزومي: محمد بن أبي بكرين عمر: بدر الدين: الدماميني

1601\_البخزومى:محمدبن محمدبن أي بكربن على: ابن ظهيرة: جمال الدين: المك

1602\_المخزوم:المغيرة بن عبدالرحلن: أبوهاشم:المالك

1603\_المخزومى:يزيدبن القعقاع:أبوجعفى:المدن:التابعي

1604\_المدارى:إبراهيمبن مصطفى بن إبراهيم:أبوالصفا: برهان الدين: الحلبي

1605\_ المدارى: عروة بن الزبيربن العوام: أبومحمد: أبوعبدالله: الأسدى

1606\_الهدن:محمدبن إسحاق بن يسار المطلبي

1607\_البدن:محمدبن صالح بن عبيدالله: قاض زادة

1608\_البدن: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القطن العلوى السبرقندي

1609\_المدن:يزيدبن القعقاع:أبوجعفي المخزومي التابعي

1610\_المدن:عبدالكريمبن محمد:أبوالمكارم: ركن الدين الصباغي

1611\_ابن المديني:على بن عبدالله بن جعفى: أبوالحسن السعدى

1612\_المرادى: الربيع بن سليان بن عبد الجبار بن كامل: أبومحمد المصرى

1613\_المرادى:شهحبيل بنعامر

1614\_المرشدى:عبدالرحلن بن عيلى بن مرشد:أبوالوجاهة:العمرى

1615\_المرغينان:على بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: أبو الحسن: ظهير الدين

1616\_المرغينان: الحسن بن على بن عبد العزيز: أبو المحاسن: ظهير الدين

1617\_السرغينان:على بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين

1618\_المروروذي:حسين بن محمد بن أحمد: أبوعلى القاض

1619\_المروزى:إبراهيمبن رستم:أبوبك

1620\_البروزى:أحمدبن الحسين بن على:أبوحامد:ابن الطبرى

1621\_المروزى:إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبويعقوب: ابن راهويه الحنظلى التهيمي

1622\_البروزى:سعدبن معاذ: ابوعصبة

1623 \_ المروزى: عبدالله بن المهارك بن واضح: أبوعبد الرحمن: الحنظلى: التمييى

1624\_ المروزي: المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن على الخالدي: أبو نصر: المعروف بالقاض

الشهير

1625\_المروزى:محمدبن محمدين أحمد: أبوالفضل: الحاكم الشهيد

1626\_المروزى:يحيى بن أكثم: أبومحمد الأسيدى التبيي

1627\_المريسى:بشربن غياث: أبوعبد الرحمن

1628 \_ ابن مزاحم: الضحاك: أبومحمد: أبوالقاسم الهلالي البلخي الخياساني

1629\_الهزن:إسهاعيل بن يحيى بن إسهاعيل: أبوابراهيم

1630 \_ ابن المزين: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس: جمال الدين القرطبي

1631\_مسروقبن الأجدعبن مالك:أبوعائشة الهبدان الوداع الكوني

1632\_مسعرين كدامرين ظهير:أبوسلمة الهلالي الكوني

1633\_ مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين البسعودي الكشاني الكشتاني السغدي

السبرقندي

1634\_مسعودبن عبر: سعد الدين (السعد) التفتازاني

1635\_مسلمة بن مخلد: الأنصاري

1636 \_ البصرى: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى: أبو العباس: زين الدين: السروجي: الحراني

1637 \_ البصرى: أحمد بن عمر: أبو السعود: الإسقاطى

1638\_الهصرى:أحهدين محهدين أحهد:بدر الدين:ابن الصاحب

1639 \_البصرى:أحمدبن محمدبن أحمدبن يونس:شهاب الدين:ابن الشبي

1640 \_البصرى: أحبدين محبدين سلامة: أيوجعف الطحاوي الأزدى الحجرى

1641 \_ البصرى: أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين الخفاجي البصرى

1642\_البصرى: الربيع بن سليان بن عبد الجبار بن كامل: أبومحمد المرادى

1643\_البصرى:حسن بن عبار بن على: أبو الإخلاص: الوفائي: الشرنبلالي

1644\_البصرى: زكريابن محمدبن أحمدبن ذكريا: أبويحيى: شيخ الإسلام: الأنصارى: السنيكى

1645\_المصرى:زين الدين بن إبراهم بن محمد: ابن نجيم

1646\_البصرى:سماج الدين عبر: الحانوتي

1647 المصرى: سليمان بن أبي العزوهيب بن عطاء: أبو الربيع: الأذرعي

1648 البصرى:عبدالعزيزبن محمدبن إبراهيم: أبوعمر:عزالدين: ابن جماعة

1649\_المصرى:عبدالسلام إبراهيم: اللقان

1650 \_البصرى:عبدالله بن محمد بن عبدالله: جمال الدين العجى الشنشورى

1651\_المصرى:على بن بليان بن عبدالله: أبو الحسن:علاء الدين: الفارسى: الأمير

1652 البصرى: عبرين عبر: الزهرى: الدفرى: القاهرى

1653 \_ البصرى: محمد بن بهادربن عبد الله: أبوعبد الله: بدر الدين: التركشي

1654\_المصرى: محمد بن محمد: أبوالمعالى: كمال الدين: ابن أبي شريف المقدسي

1655\_مصطفى بن زكريابن آى طوغبش:مصلح الدين القرماني

1656 \_ مصطفى بن ممحد بن رحمة الله: أبو البركات: زين الدين الرحمتى

1657\_مصلح الدين: أحمد بن محمد بن شعبان طرابلس البغري

1658\_مصدح الدين: مصطفى بن زكريابن آى طوغبش القرماني

1659 \_ ابن المضرب: الحسن بن عمارة بن المضرب: أبومحمد الكوثي

1660\_البطرزي:أبوبكرمحمدبن علىبن سعيد:فخرالأئمة

1661\_الهطرزى: ناصربن عبد السيد: أبوالهظفى

1662\_أبوالبط ف: محارب بن دثار كردوس السدوسي

1663\_البطلبى:محمدبنإسحاقبنيسارالمدن

1664\_أبومطيع: الحكم بن عبد الله بن مسلمة: البلخى: الخراساني

1665\_أبومطيع:مكحول بن الفضل: النسغى

1666\_أبوالمظفى: ناصربن عبد السيد المطرزى

1667 أبوالهظفى: يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير

1668\_أبوالبظفى بيوسف بن قزأوغلى بن عبدالله: شبس الدين: سبط ابن الجوزى

1669\_مظفى الدين: أحمد بن على بن تغلب: ابن الساعاتي البعلبكي البغدادي

1670 \_ أبوالبعالى: أحمد بن محمد بن محمد القاضى الصدر النسغى البزدوى البخارى

1671\_أبوالمعالى:عبدالملكبن عبدالله بن يوسف ضياء الدين الجويني إمام الحرمين

1672\_أبوالمعالى:محمدبن أحمدبن يوسف الإسبيجابي

1673 \_أبوالبعالى:محمدبن محمد:كمال الدين: ابن أبي شريف البقدسي المصرى

1674\_البعرى:عبربن مظفر بن عبر: أبوحفص زين الدين: ابن الوردي الكندي

1675 \_ أبوالبعين:ميبون بن محمد بن محمد: المكحولي النسفي

1676\_ابن معين: يحيى بن معين: أبوز كريا البغدادي

1677\_أبوالمكارم:إسحاقبن أبيكي ظهيرالدين الولوالجي

1678\_أبوالهكارم:عبدالكريمبن محمدبن أحمد ركن الأثمة الصباغي

1679\_أبومنصور:محمدبن أحمدبن الأزهر: الأزهري: الهروى

1

1680 \_أبومنظور:محمدبن محمدبن محمود الماتريدي

1981\_أبومنظور:محمدين مكرمين شعبان:زين الدين: الكرماني

1682 \_ ابن منظور: يحيى بن زياد بن عبد الله: أبوز كريا الفراء

1683\_ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد الكمال السيواسي السكندري

1684\_أبوالبواهب:محمدين أحمدينعي:نجم الدين: الغيطى: السكندري

1685\_ابن الموقت: محمد بن محمد بن محمد شمس الدين: أبوعبد الله، وأبو اليمن: ابن أميرحاج الحلبي

1686 \_ ابن الموفق:على بن موفق: العابد

1687 \_ ابن المقفع:عبدالله

1688 \_ ابن الوردى: عبربن مظفى بن عبر: أبوحفص زين الدين المعرى الكندى

1689\_معلى بن منصور: أبويعلى، وقيل: أبويحيى، الرازى

1690\_معين الدين: أبوحامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: السهلى: الجاجرمي

1691 \_معين الدين: محمد بن عبد الله: منلا مسكين الفراهي الهروى

1692 \_ البغربي: أحمد بن محمد بن شعبان: مصلح الدين: الطرابلسي

1693 \_ المغربي: يحيى بن عبد المعطى: أبو الحسين: زين الدين: الزواوى

1694 \_ البغيرة بن عبد الرحلين: أبوها شم البخزومي المالكي

1695 \_مفتى الإسلام: ذكريا أفندى بن بيرام: الأنقرة وي: الرومي

1696\_البقدسى:عبدالغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور: أبومحمد: تقى الدين الجماعيلى

1697\_البقدسى:علىبن محمد:نور الدين:ابن غانم

1698 \_ البقدسى: محمد بن طاهربن القيس ان: أبوالفضل الشيباني

1699 ـ المقدسى: محمد بن محمد : أبوالمعالى: كمال الدين ابن أن شريف

1700 \_ مكحول بن الفضل: أبو مطيع النسغى

1701\_المكحول:ميمون بن محمد بن محمد:أبوالمعين: النسفى

1702\_المكى:أبوبكرين على بن محمد: فخرالدين: ابن ظهيرة القرشي

1703\_المكى:حنيف الدين بن عبد الرحلن بن عيلى بن مرشد: العبرى

1704 \_ المكن: سفيان بن عينة بن ميمون الهلالي الكوني: أبو محمد

1705\_الهكى:عطاء بن أسلم بن صفوان:عطاء بن أبي رباح

1706\_المكى:على بن أحمد بن مكى: أبوالحسن:حسام الدين الراذى

1707 \_ البكى: على بن سلطان محمد: نور الدين: البلا: الهردى: القارى

1708\_المكي: مجاهدبن جبر: ابوالحجاج المخزومى التابعي

1709\_المكي: محمد بن أحمد: أبوالبقاء: بهاء الدين: ابن الضياء القرش

1710\_ المكي: محمد بن أحمد بن على: أبو الطيب: تقى الدين: اسيد: الفاسى: الحسنى

1711\_الهكى:محمدبن على بن عطية:أبوطالب الحارثي

1712\_الىكى:محمدبن محمدبن أب بكربن على: ابن ظهيرة: جمال الدين: المخزومي

1713\_ملاجلبى:حسنبن محمد شاة الفنارى

1714\_البلا:على بن سلطان محيد: نور الدين: الهردى: البكي: القارى

1715\_الهلائ:الفضل بن دكين بن حماد: أبونعيم التيم الكوني

1716\_ابن البلقن:عبربن على بن أحمد: أبوحفص: سماج الدين الأنصارى الأندلس

1717 - ابن ملك: عبد اللطيف بن عبد العزيزبن أمين الدين: عز الدين: ابن في شتا: المولى: الرومى: الكرماني

1718\_منقارى زادى: يحيى بن عبربن على المنقارى الرومى

1719\_منلاخس، و: محمد بن في اموزبن على: القاض المولى أو: المنلاخس، و

1720\_منلا مسكين:محمدبن عبدالله:معين الدين الفراهي الهردى

1721 \_ المنيني: أحمد بن على بن عمر: أبو النجاح: شهاب الدين

1722 المواز:محمدبن إبراهيمبن زياد

1723\_موسى بن نصر: أبوسهل الرازى

1724\_البوصلى:عبداللهبن محبودبن مودود:أبوالفضل:مجدالدين

1725\_البوصلى:عبربن مصدبن سعيد:الحافظ

1726 الموصل: فتح بن سعيد: أبومحمد

1727\_مولى رسول الله معالى الله م

1728\_المولى:عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمين الدين: ابن فرشتا: عزالدين: ابن ملك: الرومى: الكرماني

1729\_البولى:أو البنلاخسرو:القاضى محمدين فراموزين على

1730 \_ البولى: محمد بن بيرعلى: تقى الدين البركوى او البركلي

1731\_البولى:محمدبن مصطفى الوانى: وان قولى

1732\_مولانازادة:عثمانين عبدالله:نظام الدين الخطاني

1733\_الميدان: محمدبن إبراهيم: أبوبكر: الضرير

1734\_البيرغنى:ممحدا أمين بن حسن

1735\_ميرك:محمدين الفضل بن محمد بن جعفى بن صالح الرواس:أبوبكر:البلخى

1736\_ميبون بن محمد بن محمد: أبوالبعين: النسفى: البكحول

1737\_النابلسى:عبدالغنى بن إسماعيل بن عبدالغنى

1738 \_ ناصر بن عبد السيد: أبو المظفى المطرزي

1739\_ناصر الدين:عيد الله بن عبر الشيرازي: أبوسعد، وقيل أبو الخير، البيضاوي

1740\_الناطقى:أحمدين محمدين عمر:أبوالعباس الطيرى

1741\_أبوالنجاح:أحمدبن على بن عمر: شهاب الدين: المنيني

1742 \_ النجاد: أحمد بن سلمان بن الحسن: أبوبكر: البغدادي

1743\_نجم الأثمة:عبدالعزيزبن عبربن مازة البخاري

1744 \_ نجم الدين:عبربن محمد: أبوحفص: النسفى

1745\_نجم الدين:عبربن محمد بن عبر:أبوالقاسم: ابن العديم: الحلبي

1746\_نجم الدين: محمد بن أحمد بن على: أبو المواهب الغيطي السكندري

1747\_نجم الدين: محمد بن محمد بن رجب: شهس الدين البهنسي الدمشقى

1748 نجم الدين: مختار بن محبود بن محمد: أبو الرجاء الزاهدي الغزميني الخوارنهي

1749\_نجم العلماء:على بن محمد بن على: حميد الدين: الرامشي: البخارى: الضرير

1750 ابن نجيم: زين الهين بن إبراهيم بن محمد المصرى

1751\_النحاوى:عبدالله بن محمد بن عبدالقادر النحريري

1752\_النخعى:إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود: أبوعبران الكوفي

1753 \_ النخعى:على بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: الكوني

1754\_النديم:محمدبن إسحاق: أبوالفرج

1755\_النسفى:أحمدبن محمدبن محمد:أبوالمعالى:القاض الصدر:البزدوى البخارى

1756 \_ النسغى: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبوعلى: القشيد يرجى: القاضي الإمام

1757\_النسفى:عبداللهبن أحمد:أبوالبركات حافظ الدين

1758\_النسفى:عبرين محمد:أبوحفص:نجم الدين

1759\_النسفى:مكحولبن الفضل:أبومطيع

1760\_النسفى:ميمون بن محمد بن محمد:أبوالمعين:المكحول

1761\_أبونصر:أحمدبن إسحاقبن شيث الصفار

1762\_أبونصر:أحمدبن العباسبن الحسين: السبرقندى: العياض

1763\_أبونص:أحبدبن محبدبن محبدالأقطع البغدادي

1764\_أبونص: أحمدين منصور: أبوبكم: شيخ الإسلام: القاض: الإسبيجايي

1765\_أبونص:الدبوسي

1766\_أبونص:إسماعيل بن حماد الفار إن الجوهرى التركى

1767\_أبونص: القاسم بن سلام البلخي

1768 أبو نصر: المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن على: الخالدى: المروزى : المعروف بالقاض

الشهيد

1769\_أبونص:محمدبن سلام البلخي

1770\_نصرين محين:أبوالليث السبرقندى

1771 \_نصر، وقيل نصير، بن يحيى:أبوبكر:البلخى

1772\_النصربن شميل بن خرشة:أبوالحسن:الماذن:التميى:البصرى

1773\_نظام الدين: الحسن بن محمد بن الحسين القبي النيسابورى الأعرج

1774\_نظام الدين:عثبان بن عبدالله:مولانا زادة الخطائي

1775\_أبونعيم:أحمدبن عبدالله بن أحمد الأصبهان

1776\_أبونعيم:الفضل بن دكين بن حماد التيسى الملائى الكوفي

1777\_نفطويه:إبراهيم بن محمد بن عرفة:أبوعبدالله الواسطى

1778\_النقاش:محمدبن الحسن بن محمد: أبويكر

1779\_النقيب:محمدين كمال الدين بن محمد:أبوالعباس:الشهيربابن حمزة الحسيني

1780\_النبرى:يوسف بن عبدالله بن عبدالبر: أبوعبر

1781\_النهروالي:محمدبن أحمدبن محمد:قطب الدين

1782\_النوارينت مالك:أم زيد

1783\_أبونواس: الحسن بن هانى بن عبدالأول الحكى

1784\_نوحبن أب مريم:زيدبن جعونه:ابوعصمة

1785\_نومبن مصطفى: الرومي القونوى نوم أفندى

1786\_نور الدين:على بن سلطان محمد: الملا: الهروى: المكي: القارى

1787\_نور الدين:على بن عبدالله بن أحمد: أبو الحسن: الشريف: السمهودى: القاهرى

1788 \_ نور الدين على ين على أبوالضيام الشيراملسى

1789\_نورالدين:على بن عبر:البتتونى:الأبوصيرى

1790 \_نورالدين:على بن محمد بن عبد الرحلن: أبوالإرشاد: الأجهورى

1791 \_نور الدين:على بن محمد بن عيس :أبوالحسن الأشهون

1792 \_نور الدين:على بن محمد: بن غانم: البقدسي

1793\_نوعى زادة: محمد عطاء الله أفندى بن يحيى بن بيرعلى: الرومي

1794\_النودى: يحيى بنشرف: أبوز كريا: محى الدين الدمشتى

1795\_النويرى:محمدبن محمد:أبوالقاسم:محب الدين:القاهرى

1796\_النيسابورى:الحسن بن على: أبوعلى الدقاق

1797 \_ النيسابورى: الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين القبي الأعرج

1798\_النيسابورى:عبدالرحلن بن مأمون بن على: أبوسعيد المتولى

1799\_النيسابورى:على بن أحمد بن محمد الواحدى: أبو الحسن

1800 \_النيسابورى:محمدبن إبراهيم بن المندر:أبوبكر

1801 أبوها شم: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب: الجبالي

1802 أبوهاشم: المغيرة بن عبد الرحلن: المخزومي: المالكي

1803\_هبة الله:محمدبن محمدبن يحيى: البعلى التاجي

1804\_ابن هبيرة: يحيى بن محمد: أبو المظفى: الوزير

1805\_ابن هبيرة:يزيدبن عبرأبوخالد:الفزاري

1806\_الهروى:القاسم بن سلام:أبوعبيد الأزدى

1807\_الهردى:على بن سلطان محمد:الملا:المكي:نور الدين:القارى

1808 \_ الهروى: محمد بن أحمد بن الأزهر: أبو منصور الأزهرى

1809\_الهروى:محمدبن عبدالله:معين الدين:منلامسكين الفراهي

1810\_هشامبن عبيدالله:الرازى

1811\_الهلالى: سفيان بن عيينة بن ميمون أبومحمد الكوني المكي

1812\_الهلالى: الضحاك بن مزاحم: أبومحمد: أبوالقاسم البلخي الخياساني

1813\_ الهلالى: مسعربن كدامربن ظهير: أبوسلمة الكوفي

1814\_الهمدان:الحسن بن صالح بن حى: أبوعبدالله:الكوني

1815\_الهمدان: مسروق بن الأجدع بن مالك: أبوعائشة الوداعي الكوني

1816\_الهندوانى:محمدبن عبدالله بن محمد:أبوجعف

1817 \_ الهندى: عمربن إسحاق بن أحمد: أبوحفص سراج الدين الغزنوى

1818\_الهندى:محمدبن عبدالله:حميدالدين:الكواليارى:الدهلوى

1819\_الهيتى:أبوالعباس أحمدبن محمدبن على:ابن حجرشهاب الدين

1820\_الواحدى:أبوالحسن على بن أحمد بن محمد النيسابورى

1821 \_ الواسطى: إبراهيم بن محمد بن عرفة: أبوعبدالله: نفطويه

1822\_الواسطى:يزيدبن هارونبن زاذانبن ثابت:السلى

1823\_والدالرملى:أحمدبن حمزة:أبوالعباس:شهاب الدين:الرملى الكبير

1824 \_ الوان: محمد بن مصطفى البولى: وان قولى الكوراني

1825\_الوبرى: محمد بن أى بكرزين الأئمة حمير الوبرى

1826 \_أبوالوجاهة:عبدالرحلن بن عيلى بن مرشد العبرى الهرشدى

1827\_أبوالوجد، وقيل أبوالواحدة: محمد بن عبد الستارين محمد شهس الأثبة الكردرى

1828\_الوداعى:مسروق بن الأجدع بن مالك: أبوعائشة الهبدان الكوفى

1829 \_ الورسكى: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: البخارى

1830\_الوزير:يحيى بن محمد بن هبيرة: أبوالمظفر

1831 \_ الوشتان: محمد بن خلفة: أبوعبد الله الآل

1832 \_ أبوالوفاء:على بن عقيل: البغدادى: الظفى ي

1833 \_ الوفائ: حسن بن عمار بن على: أبوالإخلاص: الشرنبلالي: المصرى

1834 \_ الولوالجي: إسحاق بن أبي بكر: أبوالمكارم ظهيرالدين

1835 \_ ولى الدين: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبوز بهعة: المعروف بالعراق أو ابن

1836\_العراق:الرازيان الكردي

1837 \_بن وهبان:عبدالوهاب بن أحمد: أبومحمد أمين الدين الحارثي

1838 \_ البحصيى:عبدالله بن عامربن يزيد: أبوعبران الدمشتى

1839 \_ اليحمدى: الخليل بن أحمد: أبوعبد الرحلن الفراهيدى الأزدى

1840 \_يحيى بن أكثم: أبو محمد: الآسيدى التهييي المروزي

1841\_أبويحيى: زكريابن محمدبن أحمدبن زكريا: شيخ الإسلام: الأنصارى: السنيكى: المصرى

1842 \_ يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور: أبوز كريا: الفراء

1843 \_ يحيى بن سعيد بن فروخ: أبو سعيد القطان

1844 \_ يحيى بن شرف: أبوز كريا: محيى الدين النووى الدمشتى

1845 \_ يحيى بن عبد المعطى: أبو الحسين: زين الدين الزواوي المغربي

1846\_يحيى بن عبربن على: المنقارى الرومي: منقارى زادة

1847 \_ يحيى بن محمد بن إبراهيم: أبوز كريا: أمين الدين: الاقصران: القاهرى

1848 \_يحيى بن محمد بن هبيرة: أبو المظفر الوزير

1849\_أبويحيى، وقيل:أبويعلى:معلىبن منصور:الرازى

1850 \_ يحيى بن معين: أبوز كريا البغدادي

1851\_اليزادى:عبداللهبنحسينالشهابادى

1852\_أبويزيد:الربيع بنحثيم بن عائد:الثورى:الكوني

1853\_يزيدبن عمر: ابن هبيرة: أبوخالد الفزاري

1854 \_يزيد بن القعقاع: أبوجعفي المخزومي المدني التابعي

1855\_يزيدبن هارون بن زاذان بن ثابت: السلمي: الواسطى

1856 \_أبواليسى:محمدبن محمدبن الحسين بن عبد الكريم صدر الإسلام البزدوي

1857\_أبواليسى:محمدبن محمدبن محمدبن خليل:البدر:ابن الغرس:القاهرى

1858\_أبويعقوب:إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: ابن راهويه الحنظلي التهيبي المروزي

1859\_يعقوب بن باشابن خضر بك: ابن القاضى جلال الدين: الرومي: ابن جلال

1860 أبويعقوب: فرقد بن يعقوب السبخي البصري

1861\_ابن يعقوب:محمد بن على بن محمد : أبوعبد الله : شمس الدين : القايات : القاهرى

1862 أبويعقوب: يوسف بن يحيى البويطي

1863\_أبواليمن:عبدالصمدبن عبدالوهابين الحسن: ابن عساكر: الدمشقى

1864\_أبواليمن، وأبوعبدالله: محمد بن محمد بن محمد شمس الدين: ابن أميرحاج: ابن الموقت الحلبي

1865 اليمنى:إبراهيم بن على بن عجيل: أبوإسعاق

1866 \_أبويوسف:إسرائيل بنيونس بن أبي إسحاق السبيعى

1867 \_ يوسف بن جنيد: التوقان، او التوقادى، أخى جلبى، أخى زادى، أخى يوسف

1868\_يوسفبن سليان بن عيشى:أبوالحجاج الأعلم الشتنبرى الأندلسى

1869 \_ يوسف بن عبدالله بن عبدالبر: أبوعبر النبرى

1870 \_ يوسف بن قزأ وغلى بن عبدالله: أبو المظفى: شمس الدين: سبط ابن الجوزى

1871\_يوسفبن يحيى:أبو يعقوب البويطي

1872 \_ يوسف بن يعقوب: المعروف بسنان الدين الخلوق الرومى